





تبياك الفرقال

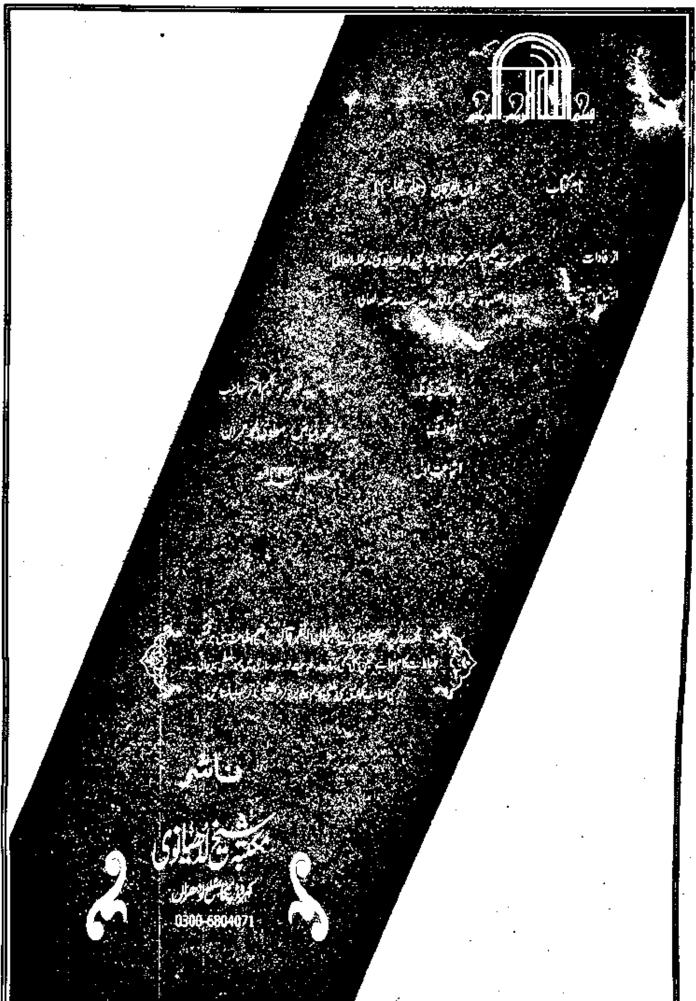

### فهرست

سورة الاعراف النَّصَّ أَنْ كِلْبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْيِكَ حَرَجُ کمی، مدنی سورتون کی تقشیم اور اس کامفهوم.. کمی سورتوں کے مضامین کا خلاصہ..... حروف مقطعات كامفهوم ...... حضور مَا اللَّهُ يَهُمُ كَا الْمِت كے ليے ترثہ پنااوراللّٰہ تعالٰی کی طرف ہے تسلی ...... قرآن كريم كي انتاع كأتكم.. بمام گذشتة توموں کے حالات سے نقیحت حاصل کرو....... آخرت كاذكر وزن اعمال كأذكر وزن انمال برہونے والے اشکالات کوجدیدا بجادات نے نتم کردیا..

| ۵۱                                   | کیوتر کی طرح ہ تکھیں بند کرنے کا کوئی فائدہ ہیں                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳                                   | وزنِ اعمال کی مختلف صورتیں                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵                                   | ایک کلزے کا وزن ننا نوے دفتر وں ہے بھی زیادہ                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۷                                   | وزنِ اعمال كانتيجه                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۷                                   | حقیق مسکین                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | خسارے میں پڑنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۹                                   | الله تعالیٰ کے مادی احسانات                                                                                                                                                                                                                               |
| YI                                   | انسانوں کی جہالت کا نتیجہ                                                                                                                                                                                                                                 |
| II                                   | التدتعالي كي طرف مي شكوه                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠                                    | شكرك متعلق حفزت موى عليم على كاسوال اورالله كاجواب                                                                                                                                                                                                        |
| الآع براد و ووا                      | وَلَقَدُ خَلَقُنْكُمْ ثُمَّ صَوَّى لَكُمْ ثُمَّ قُلْنَالِلْهُ                                                                                                                                                                                             |
| ميحواسجروا                           | وحد معمد مر صورات و تمر فسارته                                                                                                                                                                                                                            |
| مىيىداسىجىور<br>سىسىسىسىسىسىسىسىسىسى | تغير المسلم بور صورات و دو دي وي                                                                                                                                                                                                                          |
| 77                                   | و صدر معدد معدد معدد معدد معدد مدرد و مدارد<br>تغیر الله الله معدد معدد معدد معدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                   |
| 77                                   | تفیر                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77<br>77                             | تفیر<br>اقبل سے ربط<br>اہلیس جنات میں ہے ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                         |
| 77<br>77                             | تفیر<br>اقبل سے ربط<br>اہلیس جنات میں ہے ہے۔<br>اہلیس کا حضرت آ دم علیاتی کو تجد و کرنے ہے انکار اور اس کی وجہ                                                                                                                                            |
| 77<br>74<br>74<br>74                 | تفسیر<br>البیس جنات میں سے ہے۔<br>البیس کا حضرت آ دم علیاتی کو تجدہ کرنے ہے انکاراوراس کی وجہ۔<br>البیس کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ                                                                                                  |
| 77<br>74<br>74<br>74                 | تفیر اللیس جنات میں ہے ہے۔<br>اہلیس جنات میں ہے ہے۔<br>اہلیس کا حضرت آ دم علیائی کو تجدہ کرنے ہے انکاراوراس کی وجہ۔<br>اہلیس کا اللہ تعالیٰ ہے مکالمہ اور اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ<br>اہلیس کا حضرت آ دم علیائیں کو پھسلانا۔                                   |
| 77<br>72<br>74<br>79<br>21<br>21     | تفسیر<br>البیس جنات میں ہے ہے۔<br>البیس کا حضرت آ دم غلیائی کو تجدہ کرنے ہے انکاراوراس کی وجہ۔<br>البیس کا اللہ تعالی ہے مکالمہ اور اللہ تعالی کی ڈانٹ<br>البیس کا حضرت آ دم غلیائی کو کھسلانا۔                                                           |
| 77<br>72<br>72<br>79<br>21<br>21     | تنسیر<br>البیس جنات بیں ہے ہے۔<br>البیس کا حضرت آ دم علیائی کو تجدہ کرنے ہے انکار اور اس کی وجہ<br>البیس کا اللہ تعالیٰ ہے مکالمہ اور اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ<br>البیس کا حضرت آ دم علیائیں کو پھسلانا۔<br>انسان ہمیشہ خیرخواہ بن کرہی دوسرے کومتا ٹر کرتاہے۔ |

| ۷۸                                    | نسیان کی وجہ سے حضرت آ دم علیائلا سے جنت کی تعمیں چھن گئیں |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                              | ز مین اولا و آوم اور شیطان کے لیے میدان جنگ ہے             |
| ۸٠                                    | حضرت آدم غلط تَشْرِ كِ خلق اورتصور يكامفهوم                |
| ۸۱                                    | يوم البعث ادريوم الفناء عن كوئى فرق نهيس                   |
| Ar                                    | صراطمتنقيم كالمفهوم                                        |
| Ar                                    | اکل شجره کی تکوینی حکمت                                    |
| اليُوا مِ يُ سَوُ إِيكُمُ وَمِ الشَّا | لْبَنِي الدَمَ قَدْ الْنَاعَلَيْكُمْ لِبَاسًا              |
| ۸۷                                    |                                                            |
| AZ                                    | ما قبل ہے ربط                                              |
| ۸۷,                                   | لباس ہے متعلق مشرکین کا طرزِ عمل                           |
| ΛΛ                                    | جدید تہذیب کے دلدا دوں کا لباس کے متعلق طری <sup>عمل</sup> |
| 9+,                                   | لباس كيسا هو ناحايي ؟                                      |
| 91                                    | ايبالباس نديبېوجوفساق فجاريا كفار كاشعار ہو                |
| <b>A T</b>                            | اييالباس جس ميں نه دين كا فائدہ نه دنيا كا                 |
| 94                                    | لباس ایسا ہوجس ہے دوفائدے حاصل ہوں                         |
| <u> </u>                              | ا پنے خطرناک دشمن کی طرف ہے ہوشیار رہو۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 934                                   | جابلون کی جهالت کی بات اوراس کی تر دید                     |
| 94                                    | ہر چیز کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے                   |
| 99                                    | الله واليكون جي اورشيطان كا يجند كون بين؟                  |
| J++                                   | برعتی کوتو به کی تو فیق نهیں اتی                           |
| 1+1                                   | نماز اورعبادت کے وقت زیب وزینت اختیار کرنا                 |

# قُلُمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّذِي ٓ أَخُرَجَ لِعِبَادِهِ

| _                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تغير                                                                                                                                                                                                                     |
| ما بل سے ربط                                                                                                                                                                                                             |
| _                                                                                                                                                                                                                        |
| د نیا کی تعتیں مؤمن کے لیے نعت ہیں اور کا فرے لیے وہال جان                                                                                                                                                               |
| کا فروں کے لیے دنیا کی معتبی زہر ملے کھانے کی طرح ہیں                                                                                                                                                                    |
| زمانه الني حيال چل مميا                                                                                                                                                                                                  |
| الله کی حرام کی ہوئی چیزیں                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |
| کوئی بھی مخص اپنے وقت سے نہ آ مے بڑھے گانہ بیچھے ہے گا                                                                                                                                                                   |
| مؤمنين كاانجاممنسبب المستمام يستمين كالنجام                                                                                                                                                                              |
| کافرون کاانجامکافرون کاانجام                                                                                                                                                                                             |
| , .                                                                                                                                                                                                                      |
| جہنم میں جانے کے بعد کا فروں کی ایک دوسرے پرلعنت<br>سری میسری ور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میسور                                                                                                           |
| ٳڽۧٳڴڹؿڽۘڴڋؠؙۅؙٳڸڶۣؾؚٮٚٵۉٳڛ۫ؾۜڴڹۯۅ۫ٳۼؠؙۿٳ                                                                                                                                                                                |
| تذ                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                          |
| . به سر ایس سر و س بر به                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |
| الل جنت کے دلوں ہے رمجشیں نکال دی جائیں گی                                                                                                                                                                               |
| الل جنت کے دلوں ہے مجشیں نکال دی جا کیں گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                            |
| الل جنت کے دلوں ہے رخبشیں نکال دی جا کیں گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                           |
| الل جنت کے دلوں ہے رخبشیں نکال دی جا کیں گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                           |
| الل جنت کے دلوں ہے رقبشیں نکال دی جا کیں گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                           |
| الل جنت كے داوں ئے رجیش نكال دى جائيں گ<br>الل جنت كا الل دوزخ كو بكار نا اور دوز خيوں پرلعنت ہونے كا اعلان ہوتا<br>اسحاب اعراف كا الل جنت كوسلام بیش كرنا اور الل دوزخ كى سرزنش كرنا<br>قرت اللہ می آصحت التا ہے آگجت ق |
| الل جنت كاالمل دوزخ كويكار نااور دوز خيول پرلعنت مونے كااعلان مونا<br>امىحاب اعراف كاالل جنت كوسلام پیش كرنا اورابل دوزخ كى سرزنش كرنا                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |

| 19"1         | قرآن کریم کی صفات                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| IP1          | قیام قیامت کے وقت کا فروں کی خواہش                                           |
|              | إِنَّ مَ بَكُمُ اللهُ الَّذِي ثَخَلَقَ السَّلْوٰتِ وَالْاَمْضَ               |
| 1177         | القير                                                                        |
| IPTY         | ا قبل سے ربط                                                                 |
| 1 <b>۳</b> 1 | الله تعالیٰ کی قدرت اور وحدت کا ثبوت                                         |
| 1174         | عقيده ربوبيت كي اڄيت                                                         |
| 172          | ز مین وآ سان کی پیدائش اور وقت کا انداز ہ                                    |
| IF9          | صفات باری تعالی کی مفصل اور دکنشین تشریح                                     |
| IPP          | سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے فرما نبر دارین                                  |
| اسه          | گذشته صفات کامفتضی                                                           |
| I8~1         | رعائے آواب                                                                   |
| ICA          | دعا می <i>ں حدے تج</i> اوز                                                   |
| IM9          |                                                                              |
| ior          | بارش برے میں اللہ کی قدرت اوراحیان                                           |
| ۱۵۳          | عقيده معاديرات تدلال                                                         |
| 100          | بارش کے بعد زمین مختلف حصول میں تقسیم ہوجاتی ہے                              |
| 100          | آسانی وحی بھی ہارش کی طرح ہے                                                 |
| ¥∆1          | زول وحی کے بعدلوگ مختلف حصوں میں بٹ جاتے ہیں                                 |
|              | لَقَ نُوا مُسَلِنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِيَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ |
| M*           | تغيير                                                                        |

| \f\*        | ما بل سے ربط                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 14•         | اصول ذکر کرنے کے بعد واقعات ذکر کرنے کی وجہ                  |
| 141         | و نیامیں بت برستی حضرت نوح علیائع کی توم سے شروع ہوئی        |
| 145         | گذشته امتوں کے واقعات میں امتِ محمد میر کے لیے سبق ہے        |
| IYP         | تمام انبیاء بین ایک ہی وین کے منادی تھے                      |
| MT          | حضرت نوح عَدِالِسَمْ كَي دعوت                                |
| IYE.        | مبلغ کی شان                                                  |
| 170         | نبی اوررسول کوانسانوں میں ہے بی بنانے کی حکمت                |
| 144,        | جس کا گھوڑ ارشوت کا گھاس نہیں کھا تاوہ خود کیارشوت کھائے گا؟ |
| lyv         | قوم عاد کا تعارف                                             |
| 144         | حضرت ہود غلیاتہ کی دعوت اوران کی قوم کا حال                  |
| 124         | حضرت ہود علیائیم کی قوم کا انجام                             |
| خر طلِحًا   | وَ إِلَّى ثَبُوْدَ أَخَاهُ                                   |
| 124         | تفسر                                                         |
| 127         | نى كو بھائى كىنے كامستلە                                     |
| 141         |                                                              |
| 12A         | · •                                                          |
| M*          | ź.,                                                          |
| IAI         |                                                              |
| IA <u>r</u> |                                                              |
| Ar          | قوم ثمود کا انجام                                            |
| IAC         | معزت صالح عَدِينَهِم كااپني قوم پرافسوس كااظهار              |

| 1A0         | حضرت لوط عَدِيسًا ﴾ كا علاقه                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Y           | حضرت لوط عَلِيدِتَامِ كَى وعظ ونفيحت مين كثرت يواحش سے بيخے كاذكر كيون؟     |
| IAZ         | قوم لوط عمل کے لیے لفظ لواطت غیر سنحن ہے                                    |
| IAA         | لواطت فطرت عقل اورنقل سب کےخلاف ہے                                          |
| 1/4         | لواطت کی اشاعت براه راست شیطان نے کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 19+         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
| 191         | <u>,</u>                                                                    |
| 191,        | لواطنت کی سز احضور منگافیکیم صحابه کرام دیم کتین اور فقها ء بینین کی زبانی  |
| 197         | حفرت لوط عَلَيْتِيَا كَي قوم بران كى بث دهرى كى وجه ہے عذاب                 |
| •           | وَ إِلَّى مَدْ يَنَ أَخَاهُ مُرَشَّعَيَّبًا                                 |
| 19A         | تفير                                                                        |
| 19          | حضرت شعیب علیاتی اوران کی قوم کے حال کا خلاصہ                               |
| r+j         | حفرت شعیب کی دعوت اوران کی قوم کا حال قرآن کی زبان میں                      |
| r• /′       | حق تبطینے میں رکاوٹ ہمیشدسر مامیدار و جا گیردار بنتے ہیں                    |
| <b>r</b> •∠ | حضرت شعیب عَلائِیَا کی قوم کے سر ما بید داروں کا حال                        |
|             | وَمَا آمُسَلْنَا فِي قَدْرِيَةٍ مِّنْ نَجِي                                 |
|             | لغوی مِسر فی و شحوی شختیق                                                   |
| #14         |                                                                             |
|             | ما قبل سے ربط                                                               |
| ri4         | آ ز ماکش جمعی عذاب کی صورت میں ہوتی ہے اور مجھی عیش وعشرت کی شکل میں        |
|             | اگرلوگ ایمان لاتے تو ان کے لیے آسمان وزمین کی برکات کھول دی جاتیں           |
|             | برکت کامعنی اورمغهوم                                                        |

| rr•                                                         | الله کے عذاب سے ڈرو                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                             | زمین کے دارث ہونے والے سابقہ امتوں سے عبرت حاصل کریر            |
| بالتِنَا إلى فِـ رُعَوْنَ                                   | ثُمَّ بِعَثْنَاصِ أَبَعْ بِهِ مُمُّولِهِ                        |
| rro                                                         | تفيير                                                           |
| rra                                                         | حضرت موی علیائل کا قصه فل کرنے کی غرض                           |
| rry                                                         | حضرت موی علیائلا کی فرعون ہے گفتگو                              |
| TY4                                                         | بيانيك دن كى بات نېيى                                           |
| rrq                                                         | حضرت موی علیائلم کی نبوت کے مجوزات                              |
| rrr                                                         | معجزات دیکھ کر فرعون نے اس کوسیاسی رنگ وے دیا                   |
| rrr                                                         | جانبین سے مقابلے کی تیاریاں                                     |
| rro                                                         | اہل حق کی نظر آخرت پر ہوتی ہےاوراہل باطن کی نظر دنیا پر ہوتی ہے |
| rrz                                                         | حضرت موی عَدِيرَتِهِ كا جاد وگرول ہے مقابلہ                     |
| rr(                                                         | جاد وگرون كا حضرت موى علايشا پرايمان لا تا                      |
| YE'F.                                                       | جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون کی سیاسی جال                    |
| rra                                                         | ايمان ہوتو ايبا                                                 |
| وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِهُ وَعُونَ أَتَانَامُ مُولِي |                                                                 |
| rrg.                                                        | تقییر                                                           |
| r/~q                                                        | فرعون کا مرعوب ہونا حضرت مویٰ عَلِیْئِلِی کامعجز ہ ہے           |
| rrq                                                         | اراكينِ سلطنت كا فرعون كو بهكانا                                |
| ra+                                                         | فرعون کااپنے در باریوں کوجواب                                   |
| ral                                                         | کالج کی تعلیم پرا کبرالله آبادی مُرانلیه کی چوٹ                 |

| نرت موی غیدئیل کا پنی قوم کوتسلی دینا                                            | 22    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ین کی انفرادی ملکیت کا قائل نه و تا باطل نظریه ہے۔                               | •     |
| موں پرچھوٹے چھوٹے عذاب بیجنے کی تعکمت                                            | 1     |
| لونيول پرقبط اورنقص ثمرات كاعذاب                                                 | فرم   |
| شحالی اور تنظی کے متعلق فرعو نیوں کا نظر ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | خ     |
| و نیوں برآنے والے مختلف عذابات کا ذکر                                            | فزع   |
| زت مویٰ کے نو (۹) معجزات                                                         | 22    |
| ير باللفظ                                                                        | تفس   |
| وَ أَوْمَ ثُنَّا الْقَوْمَ الَّذِي انْ كَانُوا أَيْسَتَضْعَفُونَ                 |       |
| ry•                                                                              | تف    |
| ں سے دبط                                                                         | ماقبر |
| ان کے غرق ہونے کے بعدی اسرائیل پراحسان                                           | فريو  |
| حن" كامصداقال۲۲۱                                                                 | "ار   |
| ے وعدہ کا بورا ہوتا                                                              | الله  |
| وب قومیں غالب قوموں کی پیروی کرتی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | مغلو  |
| م خدا كا مطالبه اور حصرت موى علياتها كى ذانث                                     |       |
| مُلَكُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِيْنَ " كَاتُوجِيد                                      |       |
| سرائيل پرفرعون كاظلم اورالله كااحسان                                             |       |
| وَ وْعَدَانَا مُوسَى ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَ ٱتَّبَهُ الْعَشْرِ                   |       |
| ryy                                                                              | تغي   |
| يات ربط                                                                          | اتبر  |
| ن بين الآيات                                                                     | تطبيغ |

| rya                     | حضرت موی فلایشا کے جلہ کی جگہ                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ryA                     | روحانی کمالات کے حصول کے لیے خلوت                             |
| r44                     | محنت اور جدو جہد میں زیادتی کے باوجود گمراہی کی کثرت کی وجہ   |
| rz.r                    | حالیس کے عدد کی اہمیت                                         |
| 12.T                    | حضرت ہارون عَلِياتِتَام كووز برينانا                          |
| 121                     | مفسدين كامصداق                                                |
| rzr                     | حضرت موی علیاته کی طرف سے رؤیت باری تعالی کا مطالبہ           |
| 12.5                    | د نياميں الله تعالیٰ کود کھنا عقلاممکن اور شرعام متنع ہے      |
| 7Z0                     | ليلة المعراج مين حضور مَا لِنَيْزِهُ كالنَّد تعالَى كود يكهنا |
| 722                     | حضرت موی علائل کوجواب اور پہاڑ پر جلی ڈالنے کی وجہ            |
| rz.A                    | حضرت مویٰ غلیاتیا کارجوع الی الله                             |
| 124                     | ستاب کے متعلق مختلف ہدایات                                    |
| ۲۸•                     | تكبرانسان كوېدايت ہے محردم كرديتا ہے                          |
| نُ حُلِيِّهِ مُ عِجُلًا | وَاتَّخَـٰ لَ قُوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِ إِمِ                  |
| mr                      |                                                               |
| mr                      | ا قبل ہے ربط                                                  |
| Mr                      | واقعه ذكركرنے كامقصد                                          |
| rxr                     | ملمانوں پرانگریزی تہذیب کے اثرات                              |
| rλr                     | یٰ اسرائیل پرفرعونی تہذیب کے اثرات                            |
| Ma                      | ز پورات کس کے بتھے؟                                           |
| M2                      | سامری کاز بورات ہے بچھڑ ابنانا                                |
|                         |                                                               |

| <b>%</b> 2                             | حضرت بارون عَلياتِها كارومن                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| r^^                                    | حضرت موی عیالتها کی واپسی اور قوم ہے خطاب                                                     |
| ۲۸۸ <u></u>                            | حضرت ہارون عَلِيْلِلَا بِرِغْصه كااظهار                                                       |
| rn q                                   | حضرت بارون مَدِيدُتَهِ كَاعَدُ ر                                                              |
| ************************************** | حضرت موی علایتلها کی دعا                                                                      |
| ؞<br>ۿڞۼڞؘ <u></u>                     | اِتَّالَٰ نِيْنَاتَّخَذُواالْعِجُلَ سَيَنَاا                                                  |
| r\$ <i>r</i> ;                         |                                                                                               |
| r97                                    | ما مجل سے ربط<br>محمد کی بری میں میں است                                                      |
| r40 <u>c</u>                           | المچھڑے کی پوجا کرنے والوں کا انجام                                                           |
| r90                                    | بدعت کی ایجاد بھی افتر اعلیٰ اللہ میں شامل ہے                                                 |
| r92                                    | الله تعالیٰ کاانعام<br>قیمه سنز سرید و در میرید:                                              |
| r9 <u>/</u>                            | قوم موگ کے ستر نمائندوں کا دافعہ                                                              |
| r9A                                    | حضور طَافِیْتَا کی نشانیاں تو را ۃ وانجیل میں<br>قہمہ سی کہ سے نائیس کا سے میں                |
| r99                                    | نوم موی کے ستر نمائندوں کا دوسر اواقعہ<br>لیمسنة" کامصداق                                     |
| F**                                    | عصنه وعلم رين دعا                                                                             |
| F+1                                    | عبر واغلال كامصداق                                                                            |
| P-7                                    | ر در مان کار میروده دور کار میروده دور کار میروده دور کے رسم ورداج بھی اصرواغلال میں داخل ہیں |
| P+P                                    | سروع آو و کی رونون کی است                                                                     |
| مرَةُ الْبَحْرِ                        | وسُمُلُهُ مُعَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَافِ                                            |
| Pag &                                  |                                                                                               |
| r.2                                    | انی تاریخ دو ہرانے کا مقصد<br>درجہ سرور                                                       |
| r.4                                    | لْقَرْيَةِ الَّذِي كَا نَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ " كامصداق                                     |
| N                                      |                                                                                               |

| ۱۳۱ | ایک عالم مقدّاء کی گمرابی کاعبرت ناک واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۶ | تفسير باللفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳   | کتے کے ساتھ تشبید دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -   | و نیامیں ہدایت اور صلالت کے بارے میں انسان مجبور تبییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _   | المنافية التباريسلي المنافية التباريسلي المنافية التباريس المنافية التباريس المنافية التباريس المنافية |
|     | تطبیق بین الآیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | اکثریت کااصول کسی چیز کے حق اور باطل ہونے کی دلیل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -   | "أُولَيْكَ كَا لَانْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ" كَمْ مُصل مُل تَحْرَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ┃,  | "أولنِكَ كَالْأَنْعَامِ " كَاروسرى تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ∥,  | "اسعاء حسدی" کے ساتھ دعا کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | وَالَّذِينَ كُنَّ بُوابِ الْيُتِنَاسَنَسُتَ لَى جُهُمُ مِّن حَيْثُ لا يَعْلَمُوْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | د نیامیں گفار کے عیش وآ رام کے متعلق مفصل مرال بحث<br>د نیامیں گفار کے عیش وآ رام کے متعلق مفصل مرال بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | خواجه کیم چشتی مینید کا استغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | علم في القلب كي بيجيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I   | الل علم كى شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | مب سے زیادہ استغناء دین میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | آیات کامفہوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | د عوت قلر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | الله تعالیٰ کے گمراہ کرنے کا مطلب<br>میں ترین میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | تیامت کے وقوع کاعلم صرف اللہ کے پاس ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | نیامت کے وقوع کے علم کوخفی رکھنا ہی حکمت کا تقاضہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| roz          | تصوره الفرغ سے علم غیب اورا ختیار کلی کی فعی                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | وَرُوهِ اللَّهِ مِنْ عَلَقُكُمُ مِّنُ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا هُوَ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا |
| m4+          |                                                                                                                      |
| !<br>ምሃ•     | ئىر<br>ئاقبل سەرىط                                                                                                   |
| <b>РЧ</b> ,  | ه ال مصاريع المصارية       |
| الإس         | ں واحدہ اور روجہ محدوق<br>مرد وعورت الله تعالیٰ کی تخلیق کا شاہ کار ہیں                                              |
| ۳ <u>۷۲</u>  | "فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَّلاً خَفِيُّفاً" كَي بِعَارتشرتَ                                                   |
| гч <u>е</u>  | "فَلَمَّا تَعَشَّهَا حَمَلَتُ حَمْلاً خَفِيفاً" كى دوسرى تغير                                                        |
| ۳۲۵ <u></u>  | ا به اینه نه کوره کی روشنی مین شرکاء کےمصداق کی مفصل ملل تشریح                                                       |
| (            | خُنِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْدِضَ عَنِ الْجُهِلِينَ                                                     |
| ۳ <u>۷</u> ۴ |                                                                                                                      |
| <u>"Zr"</u>  | یار                                                                                                                  |
| Z/           | درگز ر، نیکی کی تلقین اور جا ہلوں ہے اعراض کا تھم                                                                    |
| ~20,         | ا شيطان کے دسوسہ ہے بیچنے کاطریقہ                                                                                    |
|              | متقى لوگوں كى شان                                                                                                    |
|              | منه ما نگام عجزه نه دینے کی وجدا وراس کی حکمت                                                                        |
|              | آ داب تلاوت                                                                                                          |
| <br>∠q       | ا آ داب فرکر                                                                                                         |
| ۸٠           | اذکر کے مختلف طریقے<br>اذکر اللہ کے خاص اوقات                                                                        |
| _            | و تراللد کے خال اوقات<br>ہروقت ذکراللّٰہ میں مشغول رہنے کا آسان طریقہ                                                |
| Λ <u>ι</u> . | اعمادت کی ترغیب                                                                                                      |

## سورة الانفال يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْاَ نُفَالِ

|              | · ·                                             |
|--------------|-------------------------------------------------|
| rag          | تفيير                                           |
| rxr          | ما قبل سے ربط                                   |
| rλr          | وجيد شميدر                                      |
| PAP          | شان نزول                                        |
| MY           | شان بزول كا دوسراوا قعه                         |
| <b>ም</b> ለ ነ | تطبق                                            |
| ray          | انفال بْغنيمت اورفيئي كامعني ومفهوم             |
| FAZ          | مُندشته امتوں میں مال غنیمت کا تقلم             |
| PA2          | ال غنیمت کا حلال ہوناؤمت محمرید کی خصوصیت ہے    |
| raa          | تطبيق بين الآيات                                |
| t*           | غازیوں کوانعام دینے کی مختلف صورتیں             |
| rag          | الله ي ذرني اورآبس ك تعلقات درست ر كھنے كا تھم. |
| rg+          | مؤمن کی مخصوص صفات                              |
| P*91         | يهلى صفت خوف خدا                                |
| rgi          |                                                 |
| rqr          | تىسرى صفت الله برتو كل                          |
| r9r          | چوشی صفت اقامت صلوق                             |
| rqr          |                                                 |

| <b>1797</b>  | مذكوره صفات دالے سيچ مؤمن ہيں                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٩٢ <u></u>  | ۔<br>سچےمؤمنین کاانعام                                                                                         |
| <u>۳۹۴</u>   | در جات جنت کی وسعت                                                                                             |
|              | كَمَا آخُرَجَكَ مَا ثُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ                                                              |
| m92          | تنبي سير من المناسبة |
| <b>179</b> 2 | یر<br>ماقبل سے ربط                                                                                             |
| m92          | ئز وهٔ بدر کے پیش آنے کا سبب                                                                                   |
| r99          | حضوره كأفية كاصحابه كرام وخالقة بعصوره اورصحابه كرام وخافقتم كاجذبها يماني                                     |
| <u>(*ا</u>   | ابوسفیان کا قریش مکه کوواپس جانے کامشورہ                                                                       |
| ۳۰۱,         | بدر میں حق کی تھنی فتح                                                                                         |
| <u>۳۰۲</u> . | "كَمَا أَخْرَجَكَ رَبِّكَ مِنْ بَيْتِكَ" كَامْفْهِوم                                                           |
| سوميرا       | آیت بالا کے اہم نکات                                                                                           |
| 1°+1°        | مسلمانون كوتنبيه                                                                                               |
| ۲۰۵          | کسی جماعت کوشعین کرئے ذکر نہ کرنے کی دجہ                                                                       |
| <u>የ</u> ትዣ  | حضور صَائِقَةِ عَاكرتا                                                                                         |
|              | دعا کی قبولیت                                                                                                  |
|              | غز وهٔ بدر مین فرشنول کی تعداد                                                                                 |
| ρ·Λ          | فرشتوں کی مختلف صفات کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
|              | إِذْ يُغَشِّيكُ مُ النَّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ                                                                  |
| en           | .7                                                                                                             |
|              | ما تبل سے ربط                                                                                                  |
| רוו          | میدان بدر مین مسلمانول پر نتیند طاری ہونا                                                                      |
| rir          | ميدان بدريين بارش كابونا                                                                                       |

| רות                            | فرشتے آج بھی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MO                             | آسان سے پانی اتار نے کامقصد                                                                                              |
| ma                             | غزوهٔ بدر میں فرشتوں کی ڈیوٹی                                                                                            |
| ۲۱٦                            | مشرکوں کو گا جرمونی کی طرح کاٹ کے رکھ دو                                                                                 |
| MZ                             | مشرکوں کی رسوائی کی وجبہ                                                                                                 |
| MV                             | گور يلا جنگ اور ميداني جنگ                                                                                               |
| ۲۱۹ <u> </u>                   | میدان جنگ میں پیٹیر پھیرنا کبیرہ گناہ ہے                                                                                 |
| /°F*                           | دوگنا قوت دالے دشمن کا مقابلہ فرض ہے                                                                                     |
| rri                            | دوب وت در میں اللہ کی نصرت اور حضور منگانی کی کامعجز ہ                                                                   |
| <b>77</b>                      |                                                                                                                          |
|                                | فیصله کن جنگ کی تمنا                                                                                                     |
| يعُوااللهَ وَمَسُولَهُ         | يَا يُهَاالِّنِينَ امَنُوٓ الطِ                                                                                          |
| rry                            | تنس                                                                                                                      |
| PPY.                           | یر<br>ماقبل ہے ربط                                                                                                       |
| PT2                            | "يَا يَهَالَّذِينَ أَمِنُوا " كَامِفْهُوم                                                                                |
| P74                            | الله اوراس کے رسول کی اطاعت کا تھیم                                                                                      |
| PYA                            | االلاراو/ ( / )_ك/*( المجال المتناف الم          |
| ****************************** | · '                                                                                                                      |
| rry.                           | كافرون كى طرح نه موجانا                                                                                                  |
| rta.                           | کافرول کی طرح نه ہوجانا<br>سب سے زیادہ بدتر مخلوق کا فر ہیں                                                              |
| rra                            | كافرول كى طرح نه بهوجانا<br>سب سے زیادہ بدتر مخلوق كافریں<br>"وكو عَلِمَ اللّٰهُ فِیهِمْ حَیْداً لَا سَمَعَهُمْ" كامفہوم |
| rra                            | کافروں کی طرح نہ ہوجا نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |

| "أَنَّ اللهَ يَعُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِهِ " كايبِلامفهوم                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| دوسرامغهوم                                                                              |
| تىسرامفېوم حضرت تھانوی تریشه کی زبانی                                                   |
| "وَاتَّقُوافِتْنَةً لَّاتُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوامِنْكُمْ خَاصَّةً "كَامْهُوم        |
| حدیث مبارکہ ہے دلیل                                                                     |
| نبی عن المنكر چھوڑنے پروعید                                                             |
| مثال ہے دضاحت                                                                           |
| احمانات كاذكر                                                                           |
| "ياً يُهَالَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَخُونُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ "كَامْفَهُم               |
| خیانت جب عام ہوجائے تو پریثانیاں نجمی عام ہوجاتی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| مثال سے وضاحت                                                                           |
| اموال واولا دآنه مائش كاباعث مين                                                        |
| شانِ زول                                                                                |
| يَا يُنِهَا الَّذِينَ إِمَنُ وَا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرُقَانًا      |
| تغییر                                                                                   |
| ما قبل ہے ربط                                                                           |
| تقوى كے نتيجه ميں فتح تمبارامقدر ہوگي                                                   |
| تقویٰ ہے باطن کے حس تیز ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| تقوی پر گناہوں کی معافی اور مغفرت کی بشارت                                              |
| حضور مَنْ فَيْدِيمْ كَاسفر بجرَت اوراس كے اسباب                                         |
| حضور طَالَيْنَةُ مَى جَرِت كَى تاريخ اور سُن جَرى كَى ابتذاء                            |

| rai                                              | اسلامی تاریخ میں حضور ما کانیکی کے سفر ججرت کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar                                              | غارتور میں اللہ تعالیٰ کی تصرت کا اظہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ror                                              | کوئی رافضی غارثور پڑئیں چڑھ سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ror                                              | "وَإِذَاتُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيَاتُنَا قَالُوا قَدْسَبِعْنَا "كَامْفْهُوم                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ror                                              | كفاد مكدكى طرف سے عذاب كامطالبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rss                                              | کفار مکه پرعذاب نه آنے کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| roy                                              | الله كے دوست كا فرنهيں متقى ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ra4                                              | مشركين كانمازسيثيان اورتاليان تفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PD9                                              | "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مِوْنَ أَمُوالَهُمْ" كَاشَانِ رَول"                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳ <b>۲</b> +                                     | كافرون كوجبنم مين ڈالنے كى وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يُغْفَرُلَهُمُ مَّاقَىٰ سَلَفَ                   | قُلُ لِلَّذِيثِنَ كَفَهُ وَا إِنْ يَنْتَهُوا إِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يُغْفَرُلَهُمُ مَّاقَدُ سَلَفَ                   | قُلُ لِلَّذِيثِنَ كَفَهُوَّا إِنْ يَثَنَّهُوا إِ<br>تنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | تقيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PYP                                              | تفیر<br>ماقبل سے ربط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PYF                                              | تفیر<br>ماقبل سے ربط<br>مشرکین کے لیے ترغیب بھی اور تر ہیب بھی<br>فتنہ کے فتم ہونے تک قال کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                |
| PYP                                              | تفیر<br>ماقبل سے ربط<br>مشرکین کے لیے ترغیب بھی اور تر ہیب بھی<br>فتنہ کے ختم ہونے تک قال کا مطلب<br>فتنہ کامفہوم حضرت عبداللہ بن عمر بڑگافٹنا کی زبانی                                                                                                                                                                                          |
| PYP                                              | تفیر<br>مشرکین کے لیے ترغیب بھی اور تر ہیب بھی<br>فتنہ کے ختم ہونے تک قال کا مطلب<br>فتنہ کامنہوم حضرت عبداللہ بن عمر بڑ گافئا کی زبانی<br>مسلمانوں کا مولی اور مدد گاراللہ تعالیٰ ہے۔                                                                                                                                                           |
| PYP.  PYP.  PYP.  PYP.  PYP.  PYP.               | تفیر<br>اقبل سے ربط<br>مشرکین کے لیے ترغیب بھی اور تربیب بھی<br>فتنہ کے فتم ہونے تک قال کا مطلب<br>فتنہ کامنہوم حضرت عبداللہ بن عمر بڑا فیان کی زبانی<br>مسلمانوں کا مولی اور مدد گاراللہ تعالیٰ ہے۔<br>''فاعلمو ا آنیما غید تو میں شریع ''کامنہوم                                                                                               |
| PYP<br>PYP<br>PYP<br>PYY<br>PYY                  | تفیر سے ربط مشرکین کے لیے ترغیب بھی اور تربیب بھی مشرکین کے لیے ترغیب بھی اور تربیب بھی فتنہ کے فتہ کا کا مطلب فتنہ کا منابوم حضرت عبداللہ بن عمر بڑا فیا کی زبانی مسلمانوں کا مولی اور مدد گاراللہ تعالی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                 |
| PYP  PYP  PYP  PYP  PYP  PYP  PYY  PYY  PYY  PYY | تفیر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PYP<br>PYP<br>PYP<br>PYY<br>PYY                  | تفیر<br>مشرکین کے لیے ترغیب بھی اور تربیب بھی<br>فتنہ کے ختم ہونے تک قال کا مطلب<br>فتنہ کامنہوم حضرت عبداللہ بن عمر واللہ بنا<br>مسلمانوں کا مولی اور مدد گاراللہ تعالیٰ ہے۔<br>''واعلمو ا آنیما غیرہ تعریم مین شی ہے" کامنہوم<br>ال غنیمت میں ہے تمس کے مصارف<br>این گنتمہ المنتمہ باللہ" کامنہوم<br>میدان بدر کا نقشہ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت |

.

| حضور مَنْ الْمَيْرَا لِمُ كاخواب ميں مشركيين كے شكر كوليل تعداد ميں ديكھنا               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضور منافينيم كاية خواب خلاف واقعنهي بايم                                                |
| کا فروں کی نظر ظاہر پر اورمسلمانوں کی نظر ہاطن پڑھی                                      |
| تفسير باللفظ                                                                             |
| يَا يُهَاالَّ نِينَ امَنُوَ الذَالَقِيْتُمُ فِئَةً                                       |
| تفيير                                                                                    |
| ما قبل ہے ربط                                                                            |
| ميدانِ جنگ ميں ثابت قدم رہنے کا تھم                                                      |
| ميدان جنگ مين ذكرالله كي كثرت كانتم                                                      |
| ميدان جنگ مين ذكرالله كا فائده                                                           |
| کثرت کالفظ صرف ایک عبادت میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| میدانِ جنگ کے بارے میں مختلف ہوایات                                                      |
| اتفاق میں برکت کی حسی مثال                                                               |
| ميدانِ جنگ مين صبر كامطلب                                                                |
| میدانِ جہادیس اتراتے ہوئے نہ جاؤ                                                         |
| آپس میں جھگز ااور کنڑت پر بھروسہ مسلمان کے لیے شکست کا باعث ہے                           |
| "وَإِنْدَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ" كَامْفِهُوم                             |
| شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا؟                                                                |
| منافقین اور شیطان کے وسوسہ میں اتحاد                                                     |
| شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل میں مشرکوں کودھوکہ دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| آیت بالا کاایک اورمفہوم                                                                  |

| //Λ.9                           | تغيير باللفظ                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| M9                              | منافقين كاتبصره اورالله تعالى كاجواب        |
| r4+                             | شركاء بدر كامقام                            |
| ,يُنَ كَفَرُوا لِالْهَلَيِّكَةُ | وَلَوْتَزَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِ          |
| ~4P~                            | تفير                                        |
| r9r                             | ما قبل ہے ربط                               |
| r9r                             | برزخ کامعنی ومقهوم                          |
| r9r                             | ۔<br>برزخ کاعذاب وثواب برحق ہے              |
| r90                             | برزخ کےع <b>ز</b> اب کی ولیل                |
| r94                             | برزخ میں کا فروں پرعذاب کی وجہ              |
| ray                             | تطيق بين الآيات                             |
| 79Y                             | كا فرول اور فرعونيول مين مشايهت             |
| raz                             | یل بی ناطی پرعذاب ندآنے کی وجہ              |
| 64V                             | تغيير باللفظ                                |
| ran                             | بدرتين مخلوق                                |
| rqq                             | وفير                                        |
| Δ••                             |                                             |
| ۵+1<br>۵+1                      |                                             |
| 6+T                             |                                             |
| ۵•۲                             | سرد جنگ میں شریک لوگ بھی مجاہد کا مصداق ہیں |
| ۵+۵                             |                                             |

| ۵+۵,         | کا فروں کے ساتھ <del>صلّح کے</del> بارے میں ہدایات                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵+۵,         | اللّٰہ کا سب سے بڑاا حسان مؤمنین کا آپس میں اتحاد ہے                                     |
|              | يَّا يَّهُ النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ              |
| ۵۱۰ <u>.</u> | تفير                                                                                     |
| ۵۱•          | ما قبل ہے ربط                                                                            |
| ۵۱۰          | ۔<br>قلیل مسلمانوں کی کثیر کا فروں پر غالب آنے کی وجہ                                    |
| ۵۱۱          | يهايظم مين زي                                                                            |
| oir          | روز این کا میراوراس کا سبب                                                               |
| ۵۱۳.         | ہ، ہوں ہے۔<br>بدر سے قیدیوں سے متعلق مسلمانوں سے فیصلہ پراللہ تعالیٰ کی تنبیہ            |
| ۵۱۵.,        | "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّمَنْ فِي أَيْدِينَكُمْ مِنَ الْأَسْرِيٰ" كَاشَانِ زول    |
| ۵۱۲          | یا میں بی مان میں میرون میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو                       |
| ۵۱۲          | اساريٰ بدر کوتنبيه                                                                       |
| ۵۱۷.         | توارث وتناصر كاتعلق اسلام كى بناء پر ہونا ج <u>ا ہيئے</u>                                |
| ۵۱۸.,        | قانون الی کی مایندی نے کرنے کا نقصان<br>                                                 |
| <br>۱۹       | قانون الیٰی کی پابندی نه کرنے کا نقصان<br>مؤمنین ومها جرین کی فضیلت اور گذشته تھم کا تتر |
| - 41         | و عن د به بر یان سیک تر د بر ایا تک تا این این این این این این این این این ای            |



### سورة التوبة

#### بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَمَسُولِهِ إِلَى النَّذِيثَ عَهَدُتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ لغوى بصرفى ونحوى تحقيق 375 سورة کے نام اور وجد تسمیہ arm سورة التوبه كے شروع ميں بسم الله نه لکھنے كى وجه ..... ۳۲۵ سورة توبه ك شروع مين بسم الله يزهن كامسكه.. ۵۲۵. ماقبل ہے ربط اورسور ہ تو یہ کے مضامین ..... شان نزول. شركين كے مختلف گر ہوں كے متعلق مختلف بدایات..... 619 شركين اورائل كماب سے جزيرة العرب كوصاف كرنا....... حج اكبركامصداق. ير باللفظ. ۱۳۵ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ DMY بور ہے رکوع کا خلاصہ مشرکین کی طرف ہے بدعمدی کی پیش گوئی۔ 02 Y غبير باللفظ. مشرکین کی طرف سے بدعبدی کی دجہ.. **ልተ**% كافرا كرتوبه كرليس توان كاراسته جهوژ دو 574 ائمەفقىها ءىخىز دىك بىنمازى كانتكم..

| ori                    | تارك زكو ق كاحكم                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۲                    | کا فراگر بدعہدی کریں تو ان کےاماموں سے گڑو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| orm                    | کافروں ہے ٹڑنے کا حکم اور نصرت کا وعدہ                                                                         |
| ۵۳۵                    | "أُمْ حَسِبتُم أَنْ تُتُر كُواولكَمَايَعْلَم الله "كامفهوم                                                     |
| ا مَسْجِكَ اللهِ       | مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْسُرُوا                                                                     |
| 5r9                    | تفير المارية ا |
| ۵۳۹                    | یر۔<br>مشرکین کے لیے مناسب نہیں کہوہ مسجد حرام کے متولی رہیں                                                   |
| ۵۵۱                    | مشرکین مکہ دا حدقوم ہے جواپنے شرک کا اقرار کرتے ہیں                                                            |
| ۵۵r                    | مشرکین کے اقرار شرک کی دلیل                                                                                    |
| ۵۵۳                    | قرب قيامت مين مساجد كاحال                                                                                      |
| 00°                    | ایمان بالرسول کے بغیرایمان باللہ کا کوئی اعتبارتہیں                                                            |
| ۵۵۵                    | غیرالله کاخوف بی شرک کی بنیا دیہے                                                                              |
| aanraa                 | اشان نز دل<br>تطبیق                                                                                            |
| ۵۵۷                    | آیت کامفهوم                                                                                                    |
| ۵۵۸                    | مؤمن مهاجرا در مجاهد کامقام                                                                                    |
| ۵۵۸                    | مؤمنین مهاجرین اورمجابدین کاانعام                                                                              |
| ۵۵۹                    | الله الله كرسول اورائيخ آبا واجداد عرمت كے بارے ميں مدايات                                                     |
| ΔΥ <u>Ι</u>            | یہاں اختیاری اور عقلی محبت مرادیے                                                                              |
| ayr                    | محبت ہےاطاعت آسان ہوجائی ہے                                                                                    |
| م ۱۲۰۰ و ۲۰۰۶          | فاسقوں کواللہ ان کے مقصد میں کا میاب نہیں کرتا                                                                 |
| رَكِمْ وَيوَمُ حَدِينٍ | لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيدُ                                                                |
| 014                    | النفيير                                                                                                        |
|                        |                                                                                                                |

|                                | · <del>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷                            | ما جل سے ربطما                                                                    |
| ۵۲۷                            | غزوه خنین کا ذکر                                                                  |
| ayz                            | دشمن کی طرف ہے فیصلہ کن جنگ کاعزم                                                 |
| ۵۲۸                            | غز وه حنین میں دشمن کی تعداد                                                      |
| ۸۲۸                            | لشكراسلام كي تعداد                                                                |
| ۵۲۹                            | بعض مسلمانوں کی لغزش اوراللّٰدی طرف سے تنبیہ                                      |
| ۵ <b>۷</b> •                   | مسلمانوں کی فتح                                                                   |
| 64 ·                           | مال ننیمت کی تقسیم ہے پہلے ان کا انتظار کرنا                                      |
| خيال ركهناا ۵۷                 | حضور مَنْ لَيْدَا كَمْ قَيديوں كوچھوڑ ناادر صحابہ كرام رُثَالَتُمْ أَيْ خُوشَى كا |
| 647                            | واقعہ ذکر کرنے کا مقصد                                                            |
| 02r                            | تفيير باللفظ                                                                      |
| 02r                            | حرم میں مشرکوں کے داخلہ کی ممانعت                                                 |
| لک                             | کا فروں کے دخول مسجد کے بارے میں ائمہ فقہاء پہتیے گام                             |
|                                | کا فروں کوحرم ہے باہر رکھنے کے لیے سعودی حکومت کا اہتم                            |
| 027 <u></u>                    | آيت كامفهوم                                                                       |
| ۵۷۷                            | اہل کتاب کا ذکر                                                                   |
| ۵۷۸                            | وصول جزید کے بارے میں ائمدار بعد بیتیج کامسلک                                     |
| ۵۷۸                            | "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْ مِنُونَ بِاللَّهِ "كَامْفَهُوم                      |
| ۵۸۰                            | الله کی طرف اولا د کی نسبت عیب ہے                                                 |
| ΔΛΙ                            | ایک بھڑ بھو نجے نے عیسائی پا دری کولا جواب کر دیا                                 |
| OAT.                           | يبودونصاري کار عقيده بنياد ہے                                                     |
| سوال اور حضور شانگینگا کا جواب | احبارور ہبان کورب بنانے کے متعلق حضرت عدی دلی تنز کا                              |

| دونصاری اب بھی احبار ور بہان کورب کی طرح سیجھتے ہیں۔<br>یاذ رب والی بات مسلمانوں پرصادق نہیں آتی۔<br>دفعی کا مسئلہ صدیث صرت کے کے خلاف نہیں۔<br>وکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔<br>ین اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عادرب وان بات من ول پر صارت من الله م |
| ہ کا ہ سلد طلاحات کی اس سے میں اس سے میں جواغ بچھایا نہ جائے گا۔<br>وکوں سے میہ چراغ بچھایا نہ جائے گا۔<br>بن اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ووں سے بیری ان بھایا مہ جاتے ہے۔<br>بن اسلام تو آیا ہی عالب ہونے کے لیے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن احماا ہو آیان عامب ہونے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ودونصاریٰ کے احبار ورصبان کالوگوں کے مالول کو باطل طریقے سے کھا نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ت محمد ميها يهودون <b>ص</b> اريٰ كے طريقه پر چلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كل بالباطل" پرايك لطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ن فرائض ادا کیے بغیر مال جمع کر کے دکھتے پروعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا لیگی ز کو ق کے بعد دیگر مصارف میں خرج کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَاللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ئل سے ربط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دوریں احکام شریعت کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ رہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رى اورشسى سال ميں فرق اوراس كانتيجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شرکین مکہ کی مہینوں کے بارے میں گڑ بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رور کا نئات کی نفید کا علان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شرکین مکہ کی مہینوں کے بارے میں دوسری گڑیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يات كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۔<br>سری مہینوں اور ان کی تاریخوں کو یا در کھنا فرض کفاسیہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ر<br>باز کے علاوہ تمام اسلامی احکام کا تعلق قمری مہینوں ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

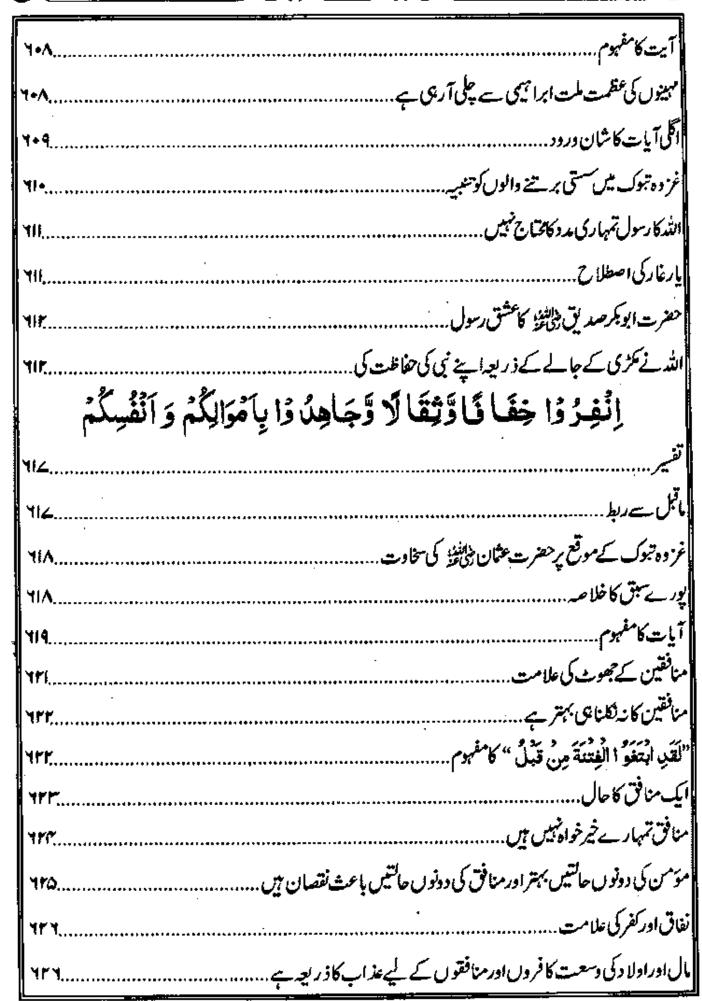

| Ų.            |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y17A          |                                                                                                                                   |
|               | منافقوں كائموں كاكوئى اعتبار بين<br>اِنْكَ الصَّدَافَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْكَلْكِيْنِ وَالْعُولِيْنَ عَلَيْهَا<br>تن              |
| ٧٣٠           | تقي المساهدين                 |
| YF4           | اتبار سدريا                                                                                                                       |
| YP1           | ما قبل ہے ربط<br>فقیر اور مسکین کامفہوم                                                                                           |
| 47°           | يراور على المولَّفةِ قُلُوبِهِم " كامفيوم                                                                                         |
| ۳۳۳           | والعامِينِين عليها والمهولة حلوبها.<br>"وَفِي الرِّقَا بِ وَالْغَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْنِ السَّبِيْلِ " كَامَفْهُوم |
| YP0           | وقعی الوقا کوا تعارفین و یق کیفی بسیر دانی سیری و الوقات الم<br>رکو قاک ادائیگی کے کیے تملیک شرط ہے                               |
| 4 <b>1</b> 74 | ر تو ه ن رواس هر ت سیف روب<br>ما قبل سے ربط                                                                                       |
| 47%           | ور و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                            |
| ١١٠٠.         | ومِنهم المِن يَوَ وَدُوكَ اللَّهِي رَيْتُو وَ لَا تُلَّالُ                                                                        |
|               | يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ                                                                                        |
| <b>ነ</b> ቦአ   | يحرهون وسو منعر ويردو دم                                                                                                          |
| ነየΆ           | القبير                                                                                                                            |
| ነሮለ           | ماقبل ہے ربط.<br>فقہ رہ ب موں سرمغہ یہ                                                                                            |
| י             | منافقین کا کرداراورآیات کامفہوم<br>ظاہری عادات اور ووست باطن کی عکاسی کرتے ہیں                                                    |
| 10r           | i                                                                                                                                 |
| 100           | مؤمنین کی صفات                                                                                                                    |
| 104           | الوسن ١٠ ق                                                                                                                        |
|               | عجب المعادرة على المارية في                                                                                                       |
| 4.            | يَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّاسَ وَالْمُنْفِقِينَ                                                                         |
| 17,<br>[Ya    | القير                                                                                                                             |
|               | الما قبل سے ربط                                                                                                                   |
| 11,           | کفار کے ساتھ ساتھ منافقین ہے جہاد کا تھم                                                                                          |

| 44 <u>5</u> | آيت كامفهوم                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 <u></u> | شان نزول                                                                                                   |
| 770app      | آيت كامفهوم                                                                                                |
| 444         | تطبيق بين الآيات                                                                                           |
| 777         | صدقه خیرات کرنے والے مؤمنین کومنافقین کا طعنه                                                              |
| 442         | و رو و مو و رو رو و رو و " کامفہوم"<br>"اِستغفِر لَهُم اَوْ لَا تَستَغْفِر لَهُم " کامفہوم                 |
| 44V         | "فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ "كَامْفُهُوم                                  |
| 449 <u></u> | مناً فَقَ كاجنازه پڑھئے کی بھی اجازت نہیں                                                                  |
| Y4+         | شان زول                                                                                                    |
| 141         | حضور مَّ النَّيْنَ اور حصرت عمر هلانتهُ مَيْم عَلَيْ قَفْ مِينِ اختلاف كي وجه                              |
| 127         | آيات كامفهوم                                                                                               |
| ا وغني آهي  | وَجَاءَ الْمُعَالِّيُ مُوْنَ مِنَ الْاَعْدَادِ                                                             |
| 1/1<br>1/1  | رب والمسالي والان رس والمساواة<br>تفر                                                                      |
| YZY         | بیر<br>اقبل سَنے ربط وخلا صدمضا مین                                                                        |
|             | قاعده                                                                                                      |
|             | ُوجاً ءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ " كَامْقَهُوم                                                    |
|             | 'لَيْسَ عَلَى الصَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ " كَامُغْهُوم                                           |
| YA+         | a a                                                                                                        |
| 4AL         | النَّمَا السَّدِيلِ عَلَى الَّذِينَ رَبِيتًا وَ وَدُو نِكُ " كَامِفِيومِ                                   |
| YAT         | رِيعَةَ مَنْ وَوَ كُنَ الْمُدُورُ إِذَا رَجُعَتُمْ "كامفهوم                                                |
|             | يسورو ت ربيد مرزي و ربيد و مرد مرا مرد مرا مرد مرا مرد مرا مرد مرا مرد |

| YA(*                                             | "اَلَسَّا بِقُوْنَ الْأَوَّالُونَ مِنَ الْمُهَا جِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ" كَيْصَداق كَى تُوجِهات                  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| YAY                                              | صحابہ کی اتباع اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |  |
| وَمِينَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ |                                                                                                                  |  |
| <u> </u>                                         | ن الفسير                                                                                                         |  |
| YA4                                              | ما قبل ہے ربط                                                                                                    |  |
| YAYFAY                                           | "وَمِيَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَا فِقُونَ " كَامْفَهُوم                                              |  |
| 441                                              | غزوہ تبوک ہے پیچھے رہنے والے تخلص صحابہ کی قبولیت تو بہ کا ذکر                                                   |  |
| 79P                                              | "خُدُ مِنْ أَمْوَ الْهِمْ صَلَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا "كَامْفَهُوم                               |  |
| Y90,                                             | ز کو ہ کی وصولی اورخرج اسلامی حکومت کے فرائعش میں شامل ہے                                                        |  |
| 79 <u>८</u>                                      | تو می اتحاد کے منشور نظام زکو قریر حضرت حکیم انعصر مدخلاء کے خدشات                                               |  |
| 19Z                                              | ادا کیگی ز کو ة میں اصل فائدہ دینے والول کا ہے                                                                   |  |
| 494                                              | "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَاللَّهُ عَمَلَكُمْ" كَامْفَهُوم                                                       |  |
| ۷۰۰                                              | مسجد ضرار کی تغییراورا <b>س کاپس</b> منظرمسجد ول کا تعددانتشار کاباعث ہے                                         |  |
| Z+*                                              | مبدون میرد من ره بوت به سبب به به مسلمانون کی اجتماعیت کو پاره پاره کردیا                                        |  |
| ۷+۳ <u></u>                                      | حیاں مسال کے ان معاول میں میں میں اور ان میں ہے۔<br>جب نماز میں لمبی قراءت برداشت نہیں توسیاسی تقریر کیا چیز ہے؟ |  |
| 4+f <u>*</u>                                     | بب مارین من را رات برزانت می را بیان من رایایا پیرت<br>معدضرار کے واقعہ کا تتمہ                                  |  |
| ۷+۵ <u></u>                                      | تبد رارے و سین میں۔<br>آپس کے اختلاف کی وجہ ہے وجو و میں آنے والی مسجد کومسجد ضرار نہیں کہہ سکتے                 |  |
| ۷+۲                                              | "وَلَيْهُ لِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَا الْحُسْعَىٰ "كَامْفَهُوم                                                  |  |
| ۲•۲ <u></u>                                      | "لَكُسُجِدُ السَّسَ عَلَى التَّقُويُ" كامصداق                                                                    |  |
| <u></u>                                          | معدقباء كينمازيون كي أيك خاص صفت                                                                                 |  |
| <b></b>                                          | استنجاء میں صرف ڈھلے پراکتفاء کرنا بھی جائز ہے                                                                   |  |
|                                                  |                                                                                                                  |  |

| ۷•۸<br>۷•۸                                      | وجہ بیت الخلاء میں ڈھیلے کا استعمال حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>=</b>                                        | بتكامنهم<br>إنَّاللَّهَ اللَّهُ تَاكِي مِنَ الْهُؤُمِنِيْنَ اَنْفُسَاهُمْ وَ اَمُوَالَهُمُ                             |
| ۱۲                                              | ·                                                                                                                      |
| 4ff                                             | ل ہے ربط                                                                                                               |
|                                                 | ں۔<br>ں ایمان تو اللہ کے ساتھ تھے اور شراء کرتے ہیں                                                                    |
|                                                 | ں بھے وشراء میں نفع مؤمن کا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| I                                               | ں مار ت میں ہوں کا کوئی اختمال نہیں                                                                                    |
| ۱۵                                              |                                                                                                                        |
| lY                                              | ت به سار برای مناب همیده                                                                                               |
|                                                 | ان کا نقاضه                                                                                                            |
|                                                 | ان و قاصد                                                                                                              |
| ٠ <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | ان کروں<br>پ سنت والجماعت کے نز دیک ابوطالب جہنمی ہے                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                        |
| 1                                               | یت کامفہوم<br>منرت ابراجیم علیئیلم کا اپنے والد کے لیے استغفار کا جواب                                                 |
| r                                               | مرت ابرا ہیم علیوسلوم کا اسپے والد سے سیار کا برا ب<br>خرت میں ایمان کے بغیر کوئی نسبت کا م ہیں آئے گی                 |
| Y/Y                                             |                                                                                                                        |
| ٠                                               | يت كامفهوم<br>معر مرابع مرابع من ما تهزير تقر اكر أراب ع                                                               |
| ۵                                               | عشرت ابرا تیم عَلِیئِنَهِ کے والد آ ذِ رہتھ یا کوئی اور؟                                                               |
| ۷                                               | ایات کامفهوم                                                                                                           |
| ۸                                               | عنرت کعب بن ما لک «الفینهٔ کاواقعه خودان کی زبانی                                                                      |
| *******                                         | بُوں صابوں ہے معاشر تی مطالبہ اللہ ہے۔<br>لیا گیٹھا الّنے بیٹن اِصنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ وَکُونُوْا مَعَ الصّٰ بِعِیْنَ |
| <b>"</b>                                        | اه<br>همير دروي دروي دروي دروي دروي دروي دروي در                                                                       |

|            | <del></del>                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>   | ما قبل سے ربط                                                                                       |
| 2 <b>m</b> | خوف خدااورصا دقین کی رفاقت کا فائدہ                                                                 |
| ۷۳۳        | نیک صحبت کے فوائداور بری محبت کے نقصانات                                                            |
| 20         | "مَا كَانَ لِكُفْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْكَعْرَابِ أَن يَّتَخَلَّفُوْ ا " كامفهوم |
| 2r2        | جہاد فرض کفایہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| 4FA        | جہاد کی طرح علم حاصل کر نامجھی فرض ہے                                                               |
| ۷۴٠        | "يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ قَا تِلُواالَّذِيْنَ يَلُو نَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ " كَامْفَهُوم  |
| ۷۳۱        | الله کی آیات ہے کسی کا ایمان بر هتا ہے تو کسی کا کفر                                                |
| ۷,444      | نیک مجلسوں ہے منافقین کی بیزاری کا حال                                                              |
| 200        | حضوره النيئ كى زى اوررحم ولى كے متعلق منافقين كوخطاب                                                |
| 200        | فائده                                                                                               |
|            |                                                                                                     |



#### عرض مدعا

الله تبارک و تعالیٰ کے قضل وکرم اور محض اسی کی توفیق سے (بندہ کا اس میں کوئی کمال نہیں )استاذ کرم بھیم العصر حصزت الشیخ مولا ناعبد المجید صاحب لدھیانی دامت برکاتهم العالیہ امیر مرکزیہ عالمی مجلس تتحفظ ختم نبوت کی درسی تفسیر'' تبیان الفرقان'' کی چوتھی جلد(جوسورۃالاعراف،سورۃالانفال اورسورة التوبة بمشتل ہے) كوشائع كرنے كى سعادت حاصل كرر ہا ہوں۔

· دعا ہے کہ انلند تبارک و تعالیٰ اس حقیر پر تقصیری اس کوشش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فر ما کیں اورعوام الناس کے لیے ہدایت دراہنمائی کا ذریعہ بنائیں اور جن حضرات نے اس کی تیاری (کمپوزنگ، بروف ریڈنگ، چھیائی وغیرہ) میں حصہ لیا اور اس کوخوب سے خوب تربنا نے کے لیے اپنی قیمتی آراء سے نواز ااور اس میں معاون ہے ان کواللہ تعالی اپنی رحمت ہے اپنی شایان شان اجرعطا فرمائیں (آمین)

> و عا گو ابوطلحة ظفرا قبال غفرله

## ﴿ الباتيا ٢٠٢ ﴾ ﴿ ٤ سَحَاةُ الْاَعْرَافِ مَلِيَّةً ٢٩٩ ﴾ ﴿ مَوَعَامًا ٢٠

سورة اعراف كى باس كى ٢٠١ آيات اور١٢٧ ركوعيي

## بشيراللوالرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله ك نام س جويز امبريان نهايت رحم والاب

## النَّصْ أَ كِتُبُ ٱنْزِلَ الدُّكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدْمِكَ حَرَجٌ

المعن 🕥 یہ کتاب ہے جو اتاری سمئی ہے تیری طرف پس نہ ہو تیرے سینے پس بھی

# مِّنْهُ لِتُنْنِهَ بِهِ وَ ذِكْرًى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ اِتَّبِعُوا مَآ ٱنْزِلَ

ال كماب كي طرف سے تاكدتو درائے اس كے ماتھ اور تو تھيں ترك اس سے تھيں ترئامؤ منين كے ليے 🕤 ويروى كرواس چيز كى جوا تارى كئ

# اِلَيْكُمُ مِّنُ مَّ يِّكُمُ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيا ءَ فَلِيلًا مَا

تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نہ ویروی کرو انلہ کو چھوڑ کر اولیاء کی ، تم لوگ بہت کم تھیجت

## تَذَكَّرُونَ ﴿ وَكُمْ مِّنُ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنْهَا فَجَاءَهَا بَأَسُنَا بَيَاتًا أَوْ

حاصل کرتے ہو 🕝 اور کتنی می بستیاں میں ہم نے ان کو ہلاک کرویا، پس آعمیاس بستی کے پس بناراعذاب اس حال میں کہ وولوگ رات گزار نے دالے تھے

## هُمْ قَالَ بِلُوْنَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَا ءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ

یاده دد پیرکوآمام کرنے والے بتے 🕝 پس خبیں تھی ان کی پکار جب ان کے پاس مارا عذاب آیا مگر

# قَالُوٓ النَّاكِنَّا ظُلِمِ بِينَ۞ فَكَنَسُّكَنَّ الَّهِ نِينَ أُمُسِلَ إِلَيْهِمُ

يكى كه كهابنبول نے ب شك بم بى تصوروار سے @ بى البت ضرور بوچيں مے بم ان لوگوں سے بن كى طرف رسول بھيج مح

# وَ لَنَسُّئَانَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَتُقَصَّنَّ عَلَيْهِمُ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا

اورالبت ضرور سوال کریں مے ہم ان او کوں سے جو بھیجے گئے 🕤 پھر البت ضرور بیان کریں کے ہم ان لوگوں پر اپنے علم کے ساتھ اور بے شک ہم

# غَآبِبِينُ۞ وَ الْوَزُنُ يَوْمَهِنِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ

چھپتے والے نہیں تھے 🕙 جس دن سے واقعات پیش آئیں مے اس دن وزن حق ہے پس وہ محقص کہ بھاری ہوگیا۔ اس کا ترازو

## نَاولَإِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَاذِينُـ هُ فَأُولَمْ پس بھی لوگ قلاح پانے والے ہیں 🕜 اور وہ لوگ کہ بلکے ہو سمئے جن کے ترازوپس یکی لوگ ہیں

جنیوں نے خدارے میں ڈالا اپنے نفوں کو بسب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے 🕚

وَلَقَدُمَكُنَّكُمُ فِي الْآنُ ضِ وَجَعَلْنَالَكُمُ فِيهُامَعَايِشٌ قَلِيلًا

البتہ چھیں ہم نے مہیں محکلنہ ویا زمین میں اور سائے ہم نے تمہارے کیے اس زمین میں تمہاری زعدگی کے لیے انواب تم بہت کم

مًّا تَشُكُونُ⊙<sup>ع</sup>

شكران كرتيجو ◐

تفيير:

كى ، مدنى سورتون كى تقسيم اوراس كامفهوم:

سور و اعراف می ہے اور می کا مطلب یہ ہے کہ سرور کا نئات مان ایک نشری کے دوجھے ہیں ، ایک حص آپ النائيا كى كى زندگى كهلاتا ہے اوراك حصدآپ النيكا كى مدنى زندگى كهلاتا ہے، جس وقت آپ النيكام بروى كانزول شروع ہوا تھا اس وفت آپ کا ٹینے کم کم معظمہ میں تھے اور وی کا نزول شروع ہونے کے بعد تیرہ سال تک آپ کا ٹینے کم کمہ معظمے میں رہے اور اس کے بعد آپ ٹاٹیا کی نے جرت فر مائی اور ججرت فرمانے کے بعد مدنی زندگی کا آغاز ہوا مدینہ منوره میں تشریف لے جانے کے بعد سرور کا کتات کا فیڈی کوس سال حیات رہے، اس عالم طاہر میں دس سال تک زندہ رہے بیٹیس سال کا عرصہ ہے جس میں قر آن کریم اترا تو پہلے تیرہ سال ہجرت سے قبل کے بیآپ کی زندگی تک کہلاتی ہےاور بجرت کے بعد دس سال بیآ پ کی زندگی مدنی کہلاتی ہے۔

قرآن كريم تئيس سال ميں اتر ابہت ساحصه اس كا مكه معظمه ميں اتر اہےاور كثير حصه اس كامه يرنه منور وميں اترائے بعن آپ کافیڈا کے مدیند منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد ، تو جو قرآن کریم کی آیات یا سورتیں ہجرت ہے پہلے نازل ہوئی ہیں خواہ وہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ معظمہ کے باہر سمی سفر میں لیکن ججرت ہے پہلے

نازل ہوئی ہیں ان کومفسرین کی اصطلاح میں کی سورتیں کہا جاتا ہے تو کی سورت کا بید منظی نہیں کہ بید مکہ میں اتری ہے بلکہ کی سورت کا مطلب بیہ ہے کہ سرور کا نئات کا این کا کی زندگی میں اتری چاہے مکہ شہر ہیں اتری ہوجا ہے شہر سے باہر کسی سفر میں اتری ہو، تو "سورة الاعراف مکہة" کا مطلب بیہ ہوگا کہ بیسورة آپ کا این کا این کے مدینہ منورہ کی طرف اجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی ہے بینی بیآپ کی کئی زندگی میں اتری ہے۔

ادرجن سورتوں کے شروع بیں کھاہوگا" مدنیة" اب اس کا مطلب بچھیں آگیا کہ" مدنیة" وہ سورتیں ہوں گی جو سرورکا نئات ما اللہ کے جرت فرمانے کے بعد آپ کی مدنی زندگی بیں اتری ہیں تو سورة مدنیکا میہ مطلب ہوں گی جو دوروں میں اتری ہوادر چاہے کی سفر کے دوران میں اتری ہوئی کہ اگر آپ ججة الوداع کے لیے تشریف لائے یافتح کمد کے لیے تشریف لائے کم معظمہ شہر میں اتری ہوں گی وہ بھی مدنی کہلا میں گی کیونکہ مدنی کامیعنی ہیں کہ مدینہ شہر میں اتری بلکہ مدنی کامیعنی ہیں کہ مدینہ شہر میں اتریں بلکہ مدنی کامیعنی ہیں جی جوآیا ہے اتری ہوں گی وہ بھی مدنی کہلا میں گی کیونکہ مدنی کامیعنی ہیں کہ مدینہ شہر میں اتری بلکہ مدنی کامیعنی ہیں اس دور میں اتریں جب آپ کا فیڈ کا کہ مدنی کامیل کے سرورکا کنات کا فیڈ کی مدنی تا اور " مدکیة" ہے دوشم کے الفاظ سورتوں کے شرورے میں آئیں گے ان کا مطلب میں تشریف لے گئے تو" مدنیة" اور " مدکیة" ہے دوشم کے الفاظ سورتوں کے شرورے میں آئیں گے ان کا مطلب اس طرح سے بچھاوا کے وفعہ جو بات سمجھا دی جائے گھراس کو بار بار کہنے کی ضرورے نہیں ہوتی۔

تو سورة الاعراف بیآ ہے گئے تی دور کے اندر تازل ہوئی ہے بعنی بجرت ہے آئیں۔

تو سورة الاعراف بیآ ہے گئے تی دور کے اندر تازل ہوئی ہے بعنی بجرت ہے آئیں۔

#### کی سورتوں کے مضامین کا خلا<u>صہ:</u>

بیسورہ اعراف ہے اوراس کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ بیکی ہے ،قر آن کریم میں آپ
تنصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ کی سورتوں میں احکام زیادہ ترنہیں ہیں ، مدنی سورتوں میں احکام ہیں ، اور کی
سورتوں میں زیادہ تر خطاب مشرکین مکہ کو ہے اور مدنی سورتوں میں زیادہ تر خطاب اٹل کتاب کو ہے یہودونصار کی کو
اور مشرکین کو بھی خطاب ہے لیکن نسبتا کم اور کی سورتوں میں زیادہ تر خطاب مشرکین کو ہے اور اٹل کتاب کا ذکر بھی
آتا ہے لیکن نسبتا کم۔

کی سورتوں ہیں زیادہ تر اصول ذکر کیے گئے ہیں،اصول کامعنیٰ بنیادی عقائد،سب سے بڑامختلف فیہ مسئلہ جومشرکیین کے ساتھ تھاوہ تو حید ہے اورای طرح وہ لوگ آخرت کے قائل نہیں تھے،مرنے کے بعد جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے، اورا پہے ہی وہ رسالت کے منکر تھے کہ انسانوں کی طرف انسان اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آجائے ، یہ بات ان کے خیالات میں صحیح نہیں تھی اور یہی ایمان کے تین بنیا دی رکن جیں تو حید، رسالت اور معاد تو کی سورتوں میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے انہیں عقائد کوؤکر کیا ہے۔

توحید کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے ہیں اور توحید کے بارے میں جوان کے شہات تھے جن کی بناء پر دہ شمرک کرتے تھے ان کورد کیا ہے تو اثبات توحید اور در شرک ، آخرت کے واقع ہونے کے متعلق دلائل دیمیکہ آخرت ضروری ہے اور دہ ہوگی اور وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد مٹی ہوجانے کے بعد جب ہڈیاں بوسیدہ ہوجا کمیں گی تو دوبارہ زندہ کون کرسکتا ہے تو گویا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر شبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آخرت کا ذکر کیا ہے وہاں زیادہ تراپی قدرت کو واضح کیا ہے کہ میرے لیے میکوئی مشکل نہیں کہ جب میں ایک دفعہ انسان کو پیدا کر چکا تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ، مختلف انداز اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ آخرت ہوگی اور آخرت میں اللہ کے سامنے ہر کسی نے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔

اور پھر یے گلوق اور اللہ کے درمیان میں واسطہ انبیاء بیٹی اور رسل کا جو قرار پایا ہے کہ براہ راست انسان اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم نہیں کرسکتا ہے اور نہ بیا للہ تعالیٰ کی عظمت کا نقاضہ ہے کہ ہر کسی کو فو دبتا تا پھر ہے کہ میرا ہے تھم ہے اور میرا بیکام ہے تم پر کرو، یہ بات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے منافی ہے، اور نہ ہرانسان کے اندر بیصلاحیت ہی ہے کہ جواللہ تعالیٰ ہے براہ راست احکام لے لے، اور عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو معلوم نہیں کیا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تھمت کی وجہ ہے اپنی تھمت کے ساتھ تعلق اور اپنی تو اس اللہ تعالیٰ کیا واسطہ قر اردیا ہے رسولوں کو اور رسولوں تک اپنی کلام اکثر و بیشتر فرشتوں کی وساطت ہے پہنچائی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام مخلوق تک جو چینچتے ہیں تو اس کے درمیان دو واسطے ہیں ایک واسطہ فرشتوں کا ہے اور ایک واسطہ انہا و بیٹی کا ہے تو ان دونوں واسطوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح ثابت کیا کہ یہ دونوں بالکل ثقہ واسطے ہیں، انہا و بیٹی کی کے ادا کہ کی کسی کر کے قالی کے اور نہ رسولوں کے قائل اعتاد ہیں یہ کوئی کسی میں کر کے اندر سولوں کے اندر جرائت ہو کئی ہو تر نہیں کر کے اور نہ کی طرف ہے آمیزش کی اس میں کوئی اپنی طرف ہے آمیزش کریں بیاس میں کوئی اپنی طرف ہے آمیزش کی اس میں کوئی اپنی طرف ہے آمیزش کریں ان دونوں باتوں کوئر آن کریم کے اندر خوب اچھی طرح ہے واضح کر کے ذکر کیا گیا ہے بید دونوں واسطے قابل کریں ان دونوں باتوں کوئر آن کریم کے اندر خوب اچھی طرح ہے واضح کر کے ذکر کیا گیا ہے بید دونوں واسطے قابل



اعتاد ہیں اس کیے فرشتے لے کرآئے انبیاء ظلار، انبیاء ظلانے آگے تمام انسانوں میں جوواضح کیاوہی سیجے دین ہے جواس وساطت کے ساتھ اللہ کی طرف سے بندے تک پہنچاہے۔

بھران اصولوں کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کی سورتوں میں انسان کومتاثر کرنے کے لیے ترغیب و تر ہیب کا سلسلہ ہے ترغیب کامعنیٰ ہے رغبت دلانا ، بسا اوقات انسان رغبت دلانے سے متاثر ہوتا ہے کہ اگرتم مان جاؤ کے تو دنیا کے اندر تہمیں بدراحت مہنچے گی ، دنیا میں تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے بیانعامات ہوں کے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تنہیں اس طرح ہے حور وقصور دے گا اور آخرت کی نعتیں یوں کمیں گی بیتر غیب کا شعبہ ہے اور ترہیب کا مطلب بیہ ہے کہ ڈرایا کہ اگرنہیں مانو سے تو نہ ماننے کی صورت میں دنیا میں تناہ کردیے جاؤ گے جس طرح سے پیچھلی تاریخ دہرا کراللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو! انبیاء مُنظم پہلے آئے تصاوران کی باتنس جن لوگوں نے نہیں مانیں ان کو کس طرح مختلف عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا اس لیے مہلی امتوں کے بلاک کیے جانے کے واقعات کی سورتوں کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور سور ہُ اعراف میں بھی آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ آرہے ہیں اور آیسے ہی آخرت کی ترہیب ہے دوزخ کو ذکر کرکے کہ اگر انبیاء عظام کی بات نہیں مانو مے تو آ خرت میں تمہار ہے ساتھ اس طرح ہے ہوگا، یوں عذاب ہوگا جہنم کے قصے جوسنائے ہیں وہ انسان کومتاثر کرنے کے لیے ہیں بیزغیب وتر ہیب کہلاتا ہے تو بیرساتھ ساتھ انسان کے دماغ کوساز گار کرنے کے لیے ہے تا کہ وہ الله تعالیٰ کی بیان کردہ باتوں کوشلیم کرنے اور سمجے روی اختیار نہ کرے بیقر آن کریم کا حصد اس طرح سے آھیا۔

اورایسے بی الله تعالی نے ترغیب جہال دی ہے تواسینے دنیاوی احسانات بھی شار کرائے ہیں ،احسانات کے ساتھ بھی متاثر کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ انسان کی فطرت پچھا لیں ہے کہ بیاحسان سے متاثر ہوتا ہے جیسے کہا جا تاہے"ا ُ لِانسَانُ عَبْدُ الْاِحْسَانِ" بیانسان احسان کابندہ ہے،اگرکسی کی طبیعت میں ذرہ برابر بھی شرافت موجود ہوتو محسن کی انسان قدر کیا کرتا ہے اور اس کے سامنے آ کھے نہیں اٹھایا کرتاء احسان کرنے والے کے سامنے آ کھوا ٹھا نایا اس کے سامنے اکر جانا یا اتر انا بیانسانیت ہے بعید ایک جہالت ہے اور شیطنت ہے ورنہ فطرت انسانی کا تقاضہ ربیہ ہے کھن کے سامنے اس کا سر جھک جاتا ہے اور وہ اپنے محن کی قدر کرتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فے کثرت کے ساتھ استے احسانات کو بیان فر مایا۔

شخص طور برہمی جوالٹد تعالیٰ نے بدن میں احسان کیے کہ آئکے دی ، تاک دیا ، کان دیے اور زبان دی اور اس

طرح دوسری معلاحتیں دی ہیں اور مادی طور برجھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمہارے لیے زمین کا دسترخوان بجھا دیا، بیز مین الله تعالی کا بہت بردا گودام ہے، اس میں تمہیں چھوڑ دیاتم اپنی مرضی کے ساتھ ضروریات اس میں سے الكالتے جاتے موكماتے جاتے مواللد تعالى كايكودام ختم مونے منتبين آتابيطيحده بات ہے كتم اين ستى كى بناء ير ا کالونیس یاتم جہالت کی بناء برنکا لنے کا طریقہ نہ جانو ورنہ اس میں ہے جو نکالنا جا ہووہ نکاتا ہے اور نکا لنے جاؤ اور کھاتے جاؤ کتنا برد اللہ تعالی نے انعام کیا ، پھلوں کے نام شار کروائے ، اللہ تعالی نے تمہارے لیے یہ بنایا ، یہ بنایا پانی، ہوا،آگ تک کوذکر کیا، یہ چیزیں الله تعالی نے انعام کے طور پرقائم کی ہیں سے مادی احسانات ذکر کیے ہیں۔ روحانی احسانات ذکر کیے کہ اللہ نے تہمیں کس طرح مکرم بنایا بحزت دی فرشتوں کوسلام کرنے کے لیے تہارے باپ کے سامنے جھکا دیا ہتم اسنے باعزت لوگ ہو،اتنے مکرم ہو پھر شیطان تمہارے اوپر حسد کر کے اس طرح ہے تمہارا دشمن بناتو تم اپنی شرافت کو یاد رکھو جوشریف ہواکرتے ہیں وہ ہمیشدا پی شرافت کی رعایت رکھا كرتے ہيں، وہ رذيل اور كميني حركتين نبيس كيا كرتے ،آپ نے ديكھا ہوگا كدايك بعثلی اور جعدار سرك كاوير جھاڑو دیتا ہواشر ما تانہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کا وہی منصب ہے لیکن اگر محلے کے چوہدری کو کہد دیا جائے کہ آج سڑک کے اوپر چھاڑو دوتو وہ شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو جائے گااور اپنے اندروہ ہمت اور طافت جمیں بائے گا کہ راستے سے وہ گندا ٹھا تا پھرے، نالیاں صاف کرتا پھرے اور جھاڑ ودیتا پھرے اس لیے کہ وہ مجھتا ہے کہ ر میرامنعب نہیں ہے تو اپنے منصب کے مطابق حرکت کرنی آسان ہوتی ہے ادرا پنے منصب کے خلاف کسی فتم کا كردارا فتياركرنامشكل ببوتا بينوالله تعالى انسان كواس كامنصب بإد دلاتا بهاكتم تواس طرح سيحرم بوبمشرف ہو،اللد تعالی نے تمہیں اینے ہاتھوں سے بنایا ہے ہم تومبحود طائک ہو، اللہ نے تمہارے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا تواگرتم اس متم کی حرکتیں کروکہ شیطان کو بھی دیکھ کرشرم آئے تواس کا مطلب یہ ہے کئم اپنے منصب سے وا تف تبیس ہوتو اللہ تعالیٰ نے روحانی انعامات جو کیے ہیں وہ بھی یاد دلاتا ہے، کمی سورتوں کے اندرزیا دہ تریبی مضامین ہیں اور میں مضامین آب کے سامنے سور واعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ آرہے ہیں۔

حروف مقطعات كامفهوم:

"المعس" بيحروف مقطعات بين ان كوعليحده عليحده كرك پرُها جاتا ہے، تو ژنو ژك پرُها جاتا ہے، اور ب

المفسرین کے زدیک متشابہات میں واخل ہیں، متشابہات قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کامعنیٰ سرور کا نئات مانڈیکر کی طرف سے ہمارے سامنے واضح نہیں کیا گیا، بیرحروف بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کامفہوم آپ مانڈیکر نے بیان نہیں فر مایا، کی صحیح روایت کے اندر نہیں آتا اس لیے جب بیالفاظ آتے ہیں تو ترجمہ کرنے والے یوں کہ ویں گے "اللّٰهُ انْکُورُونِ ان کروف سے اللّٰہ کی جومراو ہے وہ اللّٰہ ہی بہتر جانے ہیں ہمارے سامنے ان کا انگرہ منہوم ذکر نہیں کیا گیا ہے ان کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا بیاسی طرح سے آئیں گے "المعی" بیحروف مفہوم ذکر نہیں کیا گیا ہے اس کیا جائے گا بیاسی طرح سے آئیں گے "المعی" بیحروف مقطعات ہیں، ہم بینی طور پر ان الفاظ کامفہوم بیان نہیں کر سکتے ، باقی جن لوگوں نے بچھتا و بلات کر کے ان کامفہوم بیان نہیں کر سکتے ، باقی جن لوگوں نے بچھتا و بلات کر کے ان کامفہوم بیان نہیں کر سکتے ، باقی جن لوگوں نے بچھتا و بلات کر کے ان کامفہوم بیان نہیں کر سکتے ، باقی جن لوگوں نے بچھتا و بلات کر کے ان کامفہوم بیان نہیں کر سکتے ، باقی جن لوگوں نے بچھتا و بلات کر کے ان کامفہوم بیان نہیں کر سے اس کے اور پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔

حضور مَلَا لِيَّا أَكُوا مِت كے ليے ترثر پنااور الله تعالیٰ کی طرف ہے لیے:

الله تعالیٰ نے یہ بار بارتسلی دی ہے جیسا کہ سورہ اعراف کے اندرلفظ آئیں گے "لعلک ہائے جو نفسک علی آفارِ چھٹر اِنْ لَمْد یکومِنُواْ " کہا ہے لگآ ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کردیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان ندائے تو یہ جونم کی کیفیت حضور گانگا کے قلب کے اوپر طاری ہوتی تھی لوگوں کے ندمانے کی وجہ سے اور اس کہتا ہے کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے تو اللہ تعالی نے اس بارے میں بار بارتسلی دی ہے، تو یہ لفظ بھی تسلی کے بیس کہ اس کتا ہے کہ دل میں تنگی نہ ہو، آپ کا کام تو اندر ہے اور یہ تو ایمان لانے والوں کے لیے تھیں کتاب کے بارے میں آپ کے دل میں تنگی نہ ہو، آپ کا کام تو اندر ہے اور آپ اندر کر رہے بیں کہ کتا ہوان کے سامنے پیش کر رہے بیں اگر کوئی شخص اینے انجام سے نہیں اور تا باس کتا ہے۔ ورتا بااس کتا ہے۔ کوئی تھیں کرتا تو آپ کیوں تم کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگئی اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرور کا کتا ہے گئی گئی ہوار تی ہے۔

آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء ﷺ کے دل میں اس بات کی کتنی فکر اور کتنی اہمیت ہوتی تھی کہ انسان سید ھے راستے پر آ جا کمیں اور ان کے نہ بچھنے سے کتناغم ہوتا ہے، ہم تو صرف اپنے نفع ونقصان کو جانتے ہیں اور دہ ساری مخلوق کے خیرخواہ بن کر آتے ہیں جیسے وہ اردو کا شعر آتا ہے کہ

خخ طِے کسی پر تو تزیۃ ہیں ہم غریب لوگ سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے

یزواس نے کوئی تکلف ہی کیا ہوگا ، بناوٹ ہی کہے ، کون کی کے لیے زیا ہے؟ خبر کی پر چلے اور تڑپ کوئی یہ بچر مہالفہ ہے کیا اختیار کرتا ہے اور جہنم کے راستے پر چلا ہے تو انبیاء بیٹی ہی اک طرح تڑ ہے ہیں جس طرح کوئی وائی نقصان اختیار کرتا ہے اور جہنم کے راستے پر چلا ہے تو انبیاء بیٹی ہی ای طرح تڑ ہے ہیں جس طرح کوئی وائی نقصان پر تو پا ہے تو انبیاء بیٹی ہی ای طرح تڑ ہے ہیں جس طرح کوئی وائی نقصان پر تا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ آپ اس تنگی ہیں نہ پڑ یے سورة طله میں لفظ آئے گا "ما الّذُولْا) عکم اللّه تو الله تعالیٰ کی طرف سے تسلی برقر آن اس لیے تو نہیں تارا کہ آپ مشقت ہیں پڑ جا میں ، بیکیا دات دن ، مسلم شام رونا دھونا، قوم کے پیچے ہروفت پھر رہے ہوآ ہی تو زعدگی اجہرن ہوری ہے ، ہم نے کوئی قر آن آپ پر اس لیے اتا را ہے کہ آپ اس لیے اتا را ہے کہ آپ اس کے دل میں اس کیا طرف سے کوئی کی قشم کی تنگی نہ ہو ، بید تو اس لیے اتا ری گئی ہے تا کہ آپ اس کے در لیے سے ڈرائی ۔

انذارالیے ڈرانے کو کہا کرتے ہیں جوشفقت سے ناشی ہوتا ہے اور ڈرانا دوسم کا ہوتا ہے ایک تو پولیس والے دھمکاتے ہیں اور ایک ماں باپ دھمکایا کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک دونوں کے دھمکانے کا فرق ہے یانہیں ے؟ ماں باپ کا جودھمکانا ہے بیا نذار ہے لینی شفقت سے ناشی ہوتا ہے وہ اس نفصان کا تصور کر کے جوآپ کو کھنچنے وہ ال باپ کا جودھمکانا ہے بیا نذار ہے لینی شفقت سے ناشی ہوتا ہے وہ اس نفصان کے بوڈ ورانا اور سے دہ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سی طرح بیچ پر بختی کریں تو شاید سیدھا ہوجائے تو جوڈ رانا اسے مستقبل کے نقصان سے اور سنتقبل میں سی نیکی کی طرف لانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انذار اور سرور کا نکات مگا تی تھا۔

اور بیر کتاب نصیحت ہے مؤمنین کے لیے ،نصیحت تو سارے جہان کے لیے ہے " ذِنحویٰ لِلْعَالَمِیْنَ" لیکن فائدہ چونکہ مومنین اٹھاتے ہیں اس لیے یہاں مؤمنین کا ذکر کر دیا ،ایمان لانے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے" ذِنحویٰ" کوخاص کر دیا گیا مؤمنین کے ساتھ۔

قرآن كريم كي انتاع كالحكم:

"اِتَبِعُوْا مَاأَنْ ِلَ اِللّهِ کُونَ ہو بھے تہاری طرف اتارا گیا، اتاری یک کتاب گئی جس کا ذکر آیا ہے اللہ کی طرف ہے تانون اور قاعدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے طرز کس ہے، طرز زعر گی ہے جو آپ نے افتیار کرنا ہے اس کی پیروی کرواور من گھڑت اولیا وجو تم نے اپنی طرف سے کارساز بنا لیے، جودوست کا لیے ہیں ان کی بات نہ مانو، اللہ کے قانون کے مقابلے میں ان کی اتباع نہ کرو، نہ اتباع کرواللہ کے علاوہ اور رفیقا میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں ان کی اتباع نہ کرو، نہ اتباع کرواللہ کے علاوہ اور رفیقوں کی، رفقا می ، اولیا می ، کارساز وں کی "قلیلا مّا تن گوون" بیا کے شم کی شکایت ہے انسان کی کتم بہت کم افیعت حاصل کرتے ہو جو تناتمہیں سمجھایا جاتا ہے اس سے بھے نہیں۔

### گذشتہ قوموں کے حالات سے نصیحت حاصل کرد:

آ گے وہ ترہیب آئی جیسے کہ میں نے مضامین کا اجمال ذکر کرتے ہوئے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یہ ترہیب ہے کہ گتنی ہی بستیاں ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے ای سورت میں آرہی ہیں اب اگر فاء کوتا کید کے لئے بنانا ہے تو ترجمہ یوں ہوگا ہم نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس ہماراعذاب آگیا اور فاء کو تفصیل کے لیے بنانا ہوتو ہم نے ان کو ہلاک کردیا اور ہلاک کرتے وقت ان کے پاس ہمارا بیعذاب آگیا تو ہلاک کرنے کی ایتفصیل ہے، ہم انہیں ہلاک کیا یا ہلاک کرنے کا ارادہ کیا دونوں مقبوم میں نے آپ کے سامنے عرض کردیے؟ ہم انہیں ہلاک کیا یا ہلاک کرنے کا ارادہ کیا دونوں مقبوم میں نے آپ کے سامنے عرض کردیے؟ ہم انہیں ہلاک کیا یا ہلاک کرنے باس ہماراعذاب آگیا۔

یہاں وو وقت ذکر کیے گئے ہیں ایک رات کا اور ایک دوپہر کا اور دوسری جگہ قر آن کریم میں بیلفظ بھی میں کہ ان کے پاس جمارا عذاب جاشت کے وفت میں آجائے جب وہ تھیل کو دمیں لگے ہوئے ہول بتو ان سب باتوں کا مقصد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی وقت متعین نہیں کہ سوئے ہوئے کوبھی پکڑتا ہے، جاگتے ہوئے کو ابھی بکڑتا ہے، رات کوبھی آسکتا ہے، دو پہر کوبھی آسکتا ہے، حاشت کے ونت میں بھی آسکتا ہے جا ہے تم تھیل کود میں کگے ہوئے ہو، جا ہے آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہو، جا ہے تم سوئے ہوئے ہو جب بھی اللّٰہ کا عذاب آ جائے انسان کے اندر طاقت نہیں کہ اس کو د فع کر سکے، پینیں کہہ سکتے کہ اگر ہم جا گئے ہوتے تو شاید عذاب سے چی جاتے یا ہم سوئے ہوئے ہوتے تو ہمیں شاید عذاب کا احساس نہ ہوتا ،الیں بات نہیں جس وقت اللہ کا عذار آتا ہے جا ہے رات کوآ جائے ، جا ہے دن کوآ جائے ، جا ہے دو پہر کوآ جائے ، جا ہے سے کے وقت آ جائے اس عذاب کے آنے کے بعد پھر کسی کا بچ لکلنا یا اس عذاب کے اندر مداخلت کر لینا بیسی کے بس کی بات نبیس ہے جخلف اوقات میں امتوں کے اوپر عذاب آیا تفصیل آ گے آری ہے "فائیلُون" کامغہوم بھی ذکر کر دیا کہ یہ قیلولہ ہے ہے توجس وفت انبیاء ظالم قوم کوسمجھاتے ہیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ قوم کس طرح سے آگے بخت مزاج واقع ہو کی مکیسی کیسی اکژ دکھاتے ہیں اوراپنے مال پر ، اپنی اولا دیر ،اسپنے جاہ پر وہ *کس طرح سے اعماً دکرتے ہوئے کہتے ہیں کہ*ہم ا پے ہیں ہمیں کون پکڑسکتا ہے؟ ہم ایسے طاقت ور ہیں ہمارا کون مقابلہ کرسکتا ہے؟ انبیا و پیلل کودھمکاتے ہیں کدا گر تم باز نبیں آ دَکے تو ہم یوں کردیں گے؟ بیفصیل ساری ان واقعات میں آ رہی ہے۔

بیاس وقت تک بی ہے جب تک کہاس قوم کے سامنے اللہ کا عذاب منکشف نہیں ہوتا اور جس وقت اللہ کے عذاب کے آثار نظر آجاتے ہیں توسب شیخی کرکری ہوجاتی ہے پھر کوئی اکر نہیں رہتی اور کوئی کسی سم کی پھول پھیاں باقی نہیں رہتی ،اکڑتے اس وقت تک ہیں جب تک اللہ کا عذاب سامنے نہیں آیا ، جب اللہ کی طرف سے عذاب سامنے آجا تا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی چی و پکا نہیں ہوتی ، پھر بھی بات ہوتی ہے کہ واقعی قصور وار ہم ہی تھے ورندا نہیا ء بھی نے تو ہمیں بہت سمجھایا ،انہیاء بیلی کی طرف سے ہم کوسب پھی بتا دیا گیا تھا، ہم نہیں مانے تو قصور ہمارا ہی تعالیٰ کی طرف سے ہم کوسب پھی بتا دیا گیا تھا، ہم نہیں مانے تو قصور ہمارا ہی تعالیٰ کی وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر قصور کا اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں جیسے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات آئے گی فرعون کے متحل کے ساتھ بات آئے گی فرعون کے متحل کے محمد وہند الاندور تعربی من تحتی "کیا ہمل ملک مصر کا اور ناز کرتا ہوا کس طرح سے اگڑ الیس کی ملک مصد وہند الاندور تجربی من تحتی "کیا ہمل ملک مصر کا اور ناز کرتا ہوا کس طرح سے اگڑ الیس کی ملک مصد وہند الاندور تجربی من تحتی "کیا ہمل ملک مصر کے اور ناز کرتا ہوا کس طرح سے اگڑ الیس کی ملک مصد وہند الاندور تعربی من تحتی "کیا ہمل ملک مصر وہند الاندور تعربی من تحتی "کیا ہمل ملک مصر کو تعرب کوئی کی تعربی من تحتی "کیا ہمل ملک مصر کی تعرب کی کوئی کا کوئی کا کہ کی کیا ہمل کا معرب کی کیا ہمل کی معرب کی کیا ہمل کا معرب کی کیا ہمل کی کیا ہمل کی معرب کی کیا ہمل کی معرب کی کیا ہمل کی کیا ہمل کی کیا ہمل کی معرب کی کیا ہمل کیا ہمل کی کیا ہمل کیا ہمل کی کیا ہمل کیا ہمل کی کی کیا ہمل کی کی کی کیا ہمل کی کی کی کی کی کیا ہمل کی کیا ہمل کی کی کی کی کی کی کیا گوئی کی کی

باشاہ نہیں ہوں؟ کیا نہریں میرے نیچے نہیں چلتیں اس طرح ہے وہ اکڑتا تھا کہ دیکھو پی باوشاہ ہوں اور اس طرح ہے میرے گلات ہیں گین جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمندر میں ایک ہی خوط ویا گیا اور ناک میں پانی پڑا تھ ساری فرعونیت ختم ہوگئ ، فوراً ہی کہنے لگا ''امنٹ برب موسیٰ و کھارون'' اب مان گیا رب موک و ہارون کولیکن جواب بیدا ''اللہ ان کیا رب موک و ہارون کولیکن جواب بیدا ''اللہ نا کہ بات ہو ہو ، اب مانے کا وقت نکل چکا تو انسان میں بی ایک فاق ہے کہ وہ قبل از وقت سوچتا نہیں اور جب سر پرڈیڈ الگتا ہے اور کھو پڑی چھٹی ہے اس وقت اس کی ساری کی ساری اکر اور تکبر فلکا ہے لیکن پھر نظنے کا کوئی فائد وہیں ہوتا ، نیک بخت وہ بی ہوا کرتے ہیں جوانم یا تھا ہے کہ مجھانے کے ساتھ یا انبیاء بھٹا ہے نائب ان علماء کے سمجھانے کے ساتھ یا انبیاء بھٹا ہے کا ٹب ان علماء کے سمجھانے کے ساتھ یا والدین کے سمجھانے کے ساتھ استاذ کے سمجھانے کے ساتھ جو قبل از دقت سمجھانے کے ساتھ جو تھراتو دونوں برابر ہیں جائے نیک بخت وہ بی ہوتا ہے درنہ جس وقت وہ رگڑ الگ گیا تو رگڑ استان کے بعد سمجھے نہ سمجھے پھرتو دونوں برابر ہیں جائے نیک بخت وہ بی ہوتا ہے درنہ جس وقت وہ رگڑ الگ گیا تو رگڑ استان کے بعد سمجھے نہ سمجھے پھرتو دونوں برابر ہیں ایک بیا فائدہ ؟

#### آخرت كاذكر:

"فكنسنكن الكنين أرسل النهود وكنسنكن الموسين "البتضرور سوال كري كي بهم ان سي بهي البت خرت كا وقت آئ كا جس طرح سے دنيا كا عذاب ذكر كر كة بهيد كي ہاب بي آخرت كا ذكر آگيا كه الله تعالى في فرمايا كه بم رسولوں سے بھي پوچيس كے كہتم في دين بينجا يا اور لوگوں في ان كوكيا جواب ديا اور اس طرح سے جن كے پاس رسول بھيج كے بيں ان سے بھي پوچها جائے كاكدرسول تمہارے پاس آئے تھے تم في كتنا مانا بيرى اب با آخرت كا ذكر ہے كہ الله تبارك و تعالى اس طرح سے آخرت بيں سوال كريں كے "فكنك تعسن مانا بيرى اب با آخرت كا ذكر ہے كہ الله تبارك و تعالى اس طرح سے آخرت بيں سوال كريں كے "فكنك تعسن على الله مير ماضر تبين بهوتے تھے كہ بم و بال موجود فه بول بكہ جو بھى لوگوں نے اپنى زندگى كے اندر طرز عمل افتيار كيا برعمل فير ماضر تبين بوتے تھے كہ بم و بال موجود فه بول بكہ جو بھى لوگوں نے اپنى زندگى كے اندر طرز عمل افتيار كيا برعمل كے وقت بهم موجود بوتے تھے كہ بم عائب بين تھاس ليے ہمارے پاس ميح معلومات بيں جب بي تسمح معلومات بيں جب بي تحم معلومات بيں جب بي تحم معلومات بيں جب بي تعم معلومات بيں حد بي تعم معلومات بيں جب بي تعم معلومات بيں حدوم بيں جب بي تعم معلومات بيں جب بيں جب بي تعم معلومات بيں جب بي تعم معلومات بيں جب بيں معم معلومات بيں جب بي تعم معلومات بيں جب بيں معم معلومات بيں بيات بيں جب بي تعم معلومات بيں بيں بيں بيات بيں بيں بيات بيں بين بيات بيں بيات بيں بيں بيات بيں بيں بيات بيں بيات بيں

#### وزنِ اعمال كاذكر:

"وَالْوَزُنُ يَوُمَنِنِ الْعَقُّ" يَوْمَنِنِ كَآخِرِين جَوْتُوين بِ يَخُومِن آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ بیمضاف الیہ کاعوض ہے مفہوم اس کا بیہوتا ہے" يَوْمَ إِذْ كَانَ كَنَا" بَسِ دن ايسا ہوگا بياس كالفظى ترجمہ ہے جس دن ايسا ہوگا اس لیے اشارہ ہے پیچھنے واقعات کی طرف کہ جب ہم رسولوں سے پوچیس گے اور جن کی طرف رسولوں کو ہمیجا گیا ان سے پوچیس گے اور ہم پھرا پنے علم کے مطابق ہاتیں بیان کر دیں گے چونکہ جس وقت مخلوق کوئی کام کیا کرتی تقی ہم موجود ہوتے تھے ہم کوئی غیر حاضر نہیں ہوتے تھے جب بیدواقعات پیش آئیں گے "یو مینون" کا یہ منہوم ہوا "یو مرکز کان تکنکا "کامعنی ہوا جب واقعات پیش آئیں گے لینی قیامت کے دن بیسارے کے سارے واقعات پیش آئے ہیں تو جس دن ایسا ہوگا اس دن تول برحق ہے ، تو لناحق ہے یا وزن حقیقی ٹابت ہے۔

اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ تو لاکس چیز کو جائے گا؟ کس طرح سے تو لا جائے گا؟ کہونکہ عام طور پر
تو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر پچھلے ذیانے میں ہے تو کوں کواشکال تھا جس کوآج کل کے حالات نے پہر تھوڑا ساحل کر
دیا ہے پہلے زمانے میں لوگ اشکال کیا کرتے تھے کہ انسان کے جتنے انمال ہیں وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں وہ
سارے کے سارے اعراض ہیں ،اعراض عرض کی جمع ہے شطق میں آپ پہلفظ پڑھیں گے ایک ہوتا ہے عرض اور
ایک ہوتا ہے جو ہر ، جو ہر وہ ہوتا ہے قائم بالذات ہواور عرض وہ ہوتا ہے جو قائم بالذات نہ ہو مثلاً ایک آپ کا کپڑا
ہے اور ایک کپڑے کو رق ہوتا ہے قائم بالذات ہواور عرض وہ ہوتا ہے جو قائم بالذات نہ ہو مثلاً ایک آپ کا کپڑا
ہے اور ایک کپڑے کو رق ہو ہو ہیں تو انسان کے انمال خواہ وہ افعال ہوں یا اقوال ہوں بیا عراض ہیں لیمن
مزیس تو رنگ بھی نہیں اس کوعرض کہتے ہیں تو انسان کے انمال خواہ وہ افعال ہوں یا اقوال ہوں بیا عراض ہیں لیمن
دجو دمیں آتے ہی منتے چلے جاتے ہیں یہ باقی نہیں رہے مثلاً میں بول رہا ہوں تو پہلا لفظ میری زبان سے نکل کر ختم
ہوجاتا ہے تو دوسر الفظ باہر آتا ہے اور آپ نے جو کام کیا وہ آپ کی ذات کے ساتھ قائم تھا کام ہوگیا اور اس کے بعد
آپ کی دوسر سے کام میں لگ گئے تو پہلا کام ختم ہوگیا اس کا وجود ہی نہیں ہے جب اس کا وجود ہی نہیں ہو تا تھا۔
کس چیز کو جائے گا یہ پر انے زبانے نہ انے اندار کیا اشکال ہوتا تھا۔

### وزن اعمال پر ہونے والے اشکالات کوجد بدایجادات نے ختم کردیا:

اورآئ ال اشکال کو بہت حد تک جدید ایجادات نے ختم کر دیا ہے، وہ کس طرح ہے کہ اب آپ دکھے
رہے جیں کہ میں بول رہا ہول کیکن میرے بولے ہوئے الفاظ ضائع نہیں جارہے بلکہ وہ ریکارڈ میں آرہے جیں اور
جس وقت آپ چاہیں گے آپ اس کو دوبارہ موجود کرلیں گے ایک نکتے کا فرق نہیں ہوگا، جس وقت آپ چاہیں گے
آپ انہیں موجود کرلیں گے اس طرح آپ کے سامنے ایک کیمرہ ہے ایک چیز اس کے سامنے سے گزرتی جاتی ہے

اوراس کے اندراس کا تکس آتا جا تا ہے اور وہ محفوظ ہوتا جا تا ہے تی کہ یہ ٹیلی وژن کے اصول پر جوتصور پی لی جاتی
ہیں اس ہیں صرف تصویر بی ٹیس آتی بلکہ ترکت بھی آتی ہے بعنی آپ نے جس طرح سے ہاتھ ہلایا تھا دوسرے وقت
ہیں جب اس فلم کو چلایا جائے گا تو آپ کا ہاتھ بھی اسی طرح سے ہاتا ہوا نظر آئے گا، بات کرتے ہوئے جس طرح
ہیں جب اس فلم کو چلایا جائے گا تو آپ کا ہاتھ بھی اسی طرح سے ہاتا ہوا نظر آئے گا تو اسی طرح سے آپ کے ہونٹ بھی
سے آپ کے ہونٹ بل رہے ہیں تو جس وقت آپ کی تصویر سائے آئے گی تو اسی طرح سے آپ کے ہونٹ بھی
ہوئی چاہے آپ دس سال کے بعد چاہیں تو آپ وہی نقشہ دیکھ کتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے اس کو موجود کر دیا
جائے گا تو اس سے معلوم ہوگیا کہ جن کو پہلے لوگ بھیتے ہیں کہ بیا عراض ہیں جو باتی نہیں رہ کتے آنے والی ایجا دات
بائے بتا دیا کہ یہ باتی رکھی جاسمتی ہیں تو جب ایک انسان جس کو اللہ تعالی نے عقل دی وہ اس چیز پر قاور ہے کہ انسان
سے اقوال اور افعال کا ذخرہ محفوظ کر لے تو جو خالق کا نتا ہے بہ خالق انسان ہے اور انسان کو عقل دی وہ اللہ جائیا

اس لیے آپ کی آگھ میں بھی اللہ تبارک وتعالی کی طرف ہے ایک مثین ہے، ایک کیمرہ ہے جب ہے
آپ نے ہوٹی سنجالی ہے جو پکھآپ دیکھتے چلے جارہے ہیں وہ سارے کا سارااس میں دیکارڈ ہوتا چلا جارہا ہے،
آپ کا کان یہ بھی ای طرح سے ایک مثین ہے جو پکھآپ سنتے جارہے ہیں وہ سارے کا سارا آپ کے کان میں
دیکارڈ ہوتا جارہا ہے، آپ کے ہاتھ جو ہیں اس کے اندر بھی اللہ نے ایک چیزر کھی ہے کہ جو پکھآ ہاں ہاتھوں کے
ذریعے ہے کرتے ہیں وہ ساری فلم اس کے اندر تیارہوتی چلی جارہی ہے، قدموں میں اللہ تعالی نے بیتا شیرر کھی ہے
کہ جدھر آپ چل کر جاتے ہیں وہ سارے کا ساراریکارڈ ہوتا چلا جارہا ہے آپ کے دل میں جس حسم سے جذبات
ہیں وہ سارے کے سارے اس میں دیکارڈ ہوتے چلے جارہے ہیں آپ بچھتے ہیں کہ تم ہو سے نیکن اللہ تعالی کے علم
کے اندراس کاذ خیرہ اس طرح سے موجود ہے۔

کے اندراس کاذ خیرہ اس طرح سے موجود ہے۔

ای طرح بیز مین آپ کے لیے ایک ریکارڈ مشین ہے اس کے اوپر بیٹھ کر جو با تیں آپ کرتے ہیں ، اس کے اوپر بیٹھ کر جو با تیں آپ کرتے ہیں ، اس کے اوپر بیٹھ کر جو با تیں آپ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر محفوظ ہوتے چلے جارہ ہیں چنانچہ یہی چیز ہے جس کی طرف ہم کو نثر بعت نے بار بار متوجہ کیا کہتم اپنی نقل وحرکت کو یوں نہ مجھو کہ بیضا کع جارہی ہے بلکہ اللہ کے باں اس کا ریکارڈ تیارہے جس وقت اللہ کے سامنے چیش ہو گے تو تمہیں ساری زندگی کی فلم وکھادی جائے گ

پرانے زمانے میں لوگ ایمان بالغیب کے طور پر مانتے تھے کہ ہاں بیرساری کی ساری چیزیں محفوظ ہوں گی اورایک وقت پرسامنے آ جا کیں گلیکن آج کی ایجا وات نے ہمارے سامنے اس حقیقت کو بہت ہی نمایاں کردیا ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ انسان کی نقل وحرکت بھی محفوظ رکھ لی جائے اوراس کے اقول اورافعال جو ہیں ان کا ریکار ڈبھی رکھ لیا جائے بعینہ اس طرح محفوظ رکھ لیا جائے جس طرح کوئی کام کیا گیا ہے جب وہ قیامت سامنے آگئی تو وہی بات ہوگی جو تر آن کریم نے کہی "وَجَدُوْ الما عَبِلُوْ اَحَاضِد آئی جو پچھانسانوں نے کیا ہوگا سب کواپنے سامنے حاضر یعنی موجود پا کیں گے اوران کے سامنے آ جائے گا کہ واقعی ہم نے بیا جاتے سامنے حاضر یعنی موجود پا کیں گے اوران کے سامنے آ جائے گا کہ واقعی ہم نے بیا کا میں ہوجود کی کیا ہوگا سب موجود کی جو بھی کیا ہوگا سب موجود کی تھا ۔ وقعی ہم نے بیا کا سب موجود کی جو بھی کیا ہوگا سب موجود کی جو بھی کیا ہوگا سب موجود کی گا

انقلا بي عقيده:

اور بیعقیدہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی کوسنوار نے میں جتنا بیعقیدہ مؤثر ہے شاید کوئی دوسرا

عقیدہ اتنامو کر نہ ہولینی اپنی زندگی کے متعلق بیاستحضار کہ ہم جو پچھ کرتے جارہے ہیں وہ سب خفیہ کیمروں کے ہندر ریکارڈ ہوتا چلا جارہا ہے اورایک دن ہمارے سامنے بیساری کی ساری نضویر آ جائے گی ،ہم اپنی زندگی کی فلم خود دکھے لیس گے اوراللہ تعالیٰ ہمارے سامنے سب پچھ موجود کردیں گے، بیعقیدہ ایک ایساعقیدہ ہے کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر بیرانخ ہوجائے تو وہ مخص بھی بھی بے فکری کی زندگی نہیں گز ارسکتا۔

ایک چیز ہے جس کوآب مصیبت یا گناہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں بعض اقوال ایسے ہیں جن کا زبان سے ادا کرنا آپ بیجھتے ہیں کہ گناہ ہے بعض افعال ایسے ہیں جن کوآپ بیجھتے ہیں کہ ان کا کرنا گناہ ہے ،معصیت ہے آپ اپیختمبر کی طرف دھیان سیجئے آپ کے سامنے ایک حقیقت نمایاں ہوگی کہ گناہ ادرمعصیت کا مدار جذبہ اخفاء پر ہے، چھیانے پرموقوف ہے، اس بات کو بمجھیں اور اپنے دیاغ میں بٹھا کیں سرور کا کنات مُلْقَیْزُ کم سے ایک دفعہ ایک من نے پوچھا کہ بارسول اللہ! "مکالّا ٹھ<sup>ی</sup>" گناہ کی نشانی کیا ہے ہم *کس طرح سے مجھیں کہ ب*یکام جوہم کررہے ميں بيكناه هے؟ آب كَافْتُكُم فرماياكم" ما حَاكَ في صَدُدكَ" ايك جكدتوبيفرمايا اور دوسرى روايت بين بياضافه ے "و كو هنة أن يَّطَلِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ" كناه وه چيز بركر جَسَ وقت تو كرنے لَكِي تيراول دهر كنے لَك كريس بيد کیا کرنے لگا ہوں اور آپ جب جا ہیں تجربہ کرلیں کہ جب تک عادت پوری طرح رائخ نہ ہواس وفت تک انسان ممناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے اور کسی گناہ کرنے کی عادت رائخ ہوجانے کے بعد دل میں قساوت آ جاتی ہے، سنگ د لی آ جاتی ہے، چھرتو انسان کوحیوانوں کی طرح پیتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیں کیا کررہا ہوں کیانہیں کررہا، پھراحساس ختم ہو جا تا ہے، جب تک قلب کے اندرایمان باقی ہوتا ہے تو انسان کا دل دھڑ کتا ہے کہ میں پیرکیا کرنے ل**گا** ہوں اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل بھی دھڑ کتا ہے اور انسان جاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھے تونہیں رہا، چورجس وفت چوری کرنے لگتا ہے تو کس طرح جاروں طرف گھوم کر دیکھتا ہے، اور اگر کوئی اندر تھس کر گناہ کرنے لگا ہے تو کس طرح سے درواز وں اور کھڑ کیوں کی طرف جھانگتا ہے کہ کوئی روثن دان کھلا تو نہیں ، کوئی کھڑ کی تھلی تو نہیں اور جس وقت بھی انسان کوئی معصیت کرنے گئے تو یول اس کی عادت ہے کہ چاروں طرف دیکھے گا کہ اسے کوئی دیکھی تونہیں ر ہااورا گراس کوکوئی شبہ پڑجائے کہ مجھےکوئی دیکھر ہاہے، بیروش دان ہےاس میں بیٹھا کوئی محض دیکھر ہا ہے یااس کھڑ کی میں سوراخ ہے اور باہر سے کوئی آ دمی اندر جھا تک رہاہے تو آپ ذرادیا نت داری کے ساتھ بتلایئے کہ اگر آپ کے دل میں بیرخیال ہو کہ مجھے کوئی د مکھر ہاہے یا کوئی دور سے دور بین لگائے ہوئے ہے اور میری نقل وحرکت جنتنی بھی ہے وہ اس کے سامنے ہے اور اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، میں جو پچھ کروں گا وہ تصویر بنا لے گا تو بتا ہے کیا آپ کو گناه کرنے پرجراًت ہو علی ہے؟ بھی بھی جراًت نہیں ہوگی جراُت انسان گناه کرنے کی تب کرتا ہے جب اس

کا خیال بیرہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور میرا میفل چھپارہ جائے گا نہیں کو پہتائیں چلے گا تب جا کرانسان گناہ پر جزاُت کرتا ہے۔

اورا گراس کے دل و د ماغ کے اندر یہ چز سرایت کرجائے کہتم پھر کی چٹان کے اندر تھس جاؤجس کا کوئی در اور وہیں ، کوئی روشن دان نہیں ہے ، اندر تھس کر بھی جو پچرتم کرو گے وہ بھی ظاہر ہوجائے گا، چھے گانہیں ، دات کی تاریخیوں میں جو پچھتم کرو گے وہ بھی ظاہر ہوجائے گا، چھے گانہیں ، دات کی تاریخیوں میں جو پچھتم کرو گے اس وقت بھی تنہارے اوپر دیکھنے والے پہرے دار بیٹھے ہیں اور تبارے ساتھ بی اس شتم کی ریکار ڈو مثینیں گلی ہوئی ہیں کہ جن کے اندر تمہارا ہر قول اور فعل ریکار ڈو ہوتا چلا جائے گا اور ایک دن ساری مخلوق کے سامنے تہاری قلم نمایاں کر دی جائے گا اور تم خور بھی دیکھو گے اور وہ نامہ اعمال جس وقت سامنے آئے گا تو اس کو دیکھو گے اور وہ نامہ اعمال جس وقت سامنے آئے گا تو اس کو دیکھو گے اس کتاب کو کیا ہوگیا اس نے نہ تو میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی ہو تی ہو تا کہ اس کتاب کو کیا ہوگیا اس نے نہ تو میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی سے سب پھھا کہ تھا کہ کے لیا گیا۔

اگریے تقیدہ دائے ہوجائے تو پھرکوئی فرق نہیں پڑتا کہ دن کی روشی ہے یارات کی تاریخی ہے، تم تنہائی میں ہو یا مجمع کے سامنے ہو ہتہ ہار ہے او پرکوئی پہرے دارہے یا نہیں ہے ہتہ ہاری کوئی گرانی کرنے والا ہے یا نہیں ،اگر سے حقیقت آپ کے ول کے اندراتر جائے تو آپ ہر وقت ایک بنجیدہ ، عقل مند ، اللہ ہے ڈرنے والے اورائی ذمہ داری محسوس کرنے والے رہو گے اورآپ کے قول اور نعل کے اندرکوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تہمیں کوئی و سکھنے والا ہے کہ نہیں ،اگرکوئی و سکھنے والا ہوگا تو بھی گناہ ہے بچو گے۔ ہے کہ نہیں ،اگرکوئی و سکھنے والا ہوگا تو بھی گناہ ہے بچو گے اوراگر نہیں و سکھنے والا ہوگا تو بھی گناہ ہے بچو گے۔ ہے کہ نہیں ،اگرکوئی و سکھنے والا ہوگا تو بھی گناہ ہے بچو گے۔ ہے کہ نہیں ،اگرکوئی و سکھنے والا ہوگا تو بھی گناہ ہے بچو گے۔ ہے کہ نہیں ،اگرکوئی و سکھنے والا ہوگا تو بھی گناہ ہے بچو گے۔

اور قرآن کریم نے ہمیں یہی سی پڑھایا ہے اور یہی بتایا ہے کہ فرشتے تمہا ہے او پر علیحدہ تکران ہیں اگر تم کہیں براکام کرنا چاہتے ہوتو اس کی کوئی تدبیر کرو کہ فرشتوں سے جیپ جاؤ ، پھر تمہارے بدن کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ تمہارے اعمال کوریکارڈ کررہا ہے تم اپنے بدن سے فکل کر کہاں چلے جاؤ گے زمین کے فکڑے پر اگرتم گناہ کرو گے تو زمین کا فکڑا تمہارا گواہ بن جائے گا تو جب بیساری کی ساری شہادتیں دینے والی چیزیں موجود ہیں اور اللہ کا علم علیحدہ "وَ مَا حَیّنًا غَانِینِیْنَ" ہم بھی ہروفت سر پر موجود ہوتے ہیں ،ہم بھی عمل کے وقت غائب نہیں ہوتے تو جب بیساری کی ساری حقیقت آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو یقین ہوجانا چاہیئے کہ آپ کتنا ہی تجیپ کر گناہ کریں کین بیا یک دن نمایاں ہوجائے گاچھیانہیں رہے گا۔

كبوتركى طرح أنكصي بندكرنے كاكوئي فائده بين

تو جس وفت اس نے نمایاں ہونا ہے تو بیٹو! کام وہی کروجس کا نمایاں ہونا آپ کو پہندہے اور جس کا

انمایاں ہونا آپ کو پیندنہیں ہے وہ کام چھوڑ دو،جس کام کے متعلق آپ جا ہجے ہیں کدا گرعلی الاعلان بھی کہد دیا گیا کہ فلاں نے بیکام کیا ہے تو ہمیں کوئی شرم ساری نہیں ہوگی ،ہم کوئی ذلت اور رسوائی محسوس نہیں کریں ھے جس کام ے متعلق آپ کا بیعقیدہ ہووہ کام دھڑ لے سے سیجئے اور جس کام کے متعلق آپ کا بیرجذبہ ہو کہ کہیں کسی کو یہۃ نہ چل جائے ،سینماد کیھنے جانا ہے تو راستہ ایساا ختیا رکر ناہے کہ کہیں کوئی د مکھے نہ لے ، کوئی اور ترکت کرنی ہے تو اس حجکہ تلاش کرنی ہے جہاں کسی کی نظرنہ پڑے تو میر جمافت اور جہالت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، اس حمافت اور جہالت کا انسان کووقتی طور پراحساس نہیں ہوتا بعد میں پیۃ چلے گا کہ بیتو وہی بات ہے جوعام طور پرمشہور ہے ، کبوتر بازوں کو پہۃ ا ہوگا کہ حقیقت اس کی کیا ہے کہ کبوتر پر جب بلی حمله آور ہوتی ہے کبوتر کور بوچنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ کبوتر آت تکھیں بند کر لیتا ہے، وہ آئکھیں بند کر کےاینے ول کوتسلی دیتا ہے کہ جیسے میں اس کونہیں دیکھ رہادیسے وہ بھی مجھے نہیں دیکھ ر بی تو جب میں اس کونظر ہی نہیں آر ہا تو وہ مجھے پکڑے گی کیسے بعنی اپنی آئکھیں بند کرکے وہ مجھے لیتا ہے کہ میں اس کو نظر نہیں آر ہا اب بیہ بات سنتے ہیں تو آپ ہنتے ہیں کہ واقعی کبوتر کی حماقت ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرنے سے د وسروں سے کیسے چھپ گیا؟ بینو ہو گیا کہ آپ نے اپنی آٹکھیں بند کر لیں تو دوسرا آپ کونظر نہیں آر ہا ہے لیکن آپ کی ایٹی آئکھیں بند کرنے ہے دومرے ہے آپ کیسے چھپ جائیں گے توجس طرح سے بیر کبوتر کی جیانت ہے کہ وہ سمجمتا ہے کہ آئکھیں بند کر لی جائمیں تو ہلی و کھیٹییں سکتی لیکن پہند اسی وقت چلتا ہے کہ جب بلی صاحبہ آگر گرون مروژ کتی ہے پھراس کو پید چاتا ہے کہ آنکھیں بند کرنا یہ بیخے کی کوئی تدبیر بیس تھی۔

2 or

بالکل ای طرح حماقت اور جہالت ہماری ہے کہ ہم خود چھپتے ہیں اور بھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نظروں سے چھپ گئے، ہم خود پردے میں آگئے ہیں کیکن بیدیقین کرو سے چھپ گئے، ہم خود پردے میں آگئے ہیں کیکن بیدیقین کرو کہ دوسروں سے پردے میں آگئے ہیں کیکن بیدیقین کرو کہ دوسروں سے پردے میں آپ نہیں ہیں تو بیعقیدہ ایسا ہے جوانسان کیعملیز ندگی سنوانے کے لیے بہت فیمتی عقیدہ ہے، جوخص جتنی جلدی ہی وہ ایک صالح انسان بن ہے، جوخص جتنی جلدی ہی وہ ایک صالح انسان بن جائے گا اور جتنی دیرنگائے گا اس بات کے بچھے میں آئی دیر تک اس کی زندگی گڑی رہے گی۔

آج آپتے کہ کہ ہم نے خلوت میں وہی کام کرنا ہے جوایک میدان میں بیٹھ کر کرسکتے ہیں ،اورہم نے رات کی تاریکی میں وہی کام کرنا ہے جوہم دن کی روشنی میں کر سکتے ہیں ،اورہم نے تنہائی میں وہی کام کرنا ہے جو دس آ دمیوں کی موجودگی میں کر سکتے ہیں ،اگر آج آپ بیطرز عمل اختیار کرلیں تو اس طرز عمل کے اختیار کرنے کے بعد آپ مجھیں گے کہ خود ہی آپ کی زندگی میں انقلاب آگیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک بات واضح کی ہے کہ انسان کا کیا ہوامگل ضائع نہیں جاتا ،یہ سارے کا سارار ایکارڈ تیار ہور ہاہے۔

#### وزنِ اعمال کی مختلف صورتیں:

توجب بیساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اب وہ بات نہیں کداعراض ہیں جو ساتھ ساتھ مشتے جاتے ہیں اب اعراض کا بھی وجود ہوگیا، اب انہی اعمال کو آخرت میں تولا جائے گا بھر دوصور تیں ہوں گی یا تو انہی اعمال کو موجود کر لیا جائے گا بھر دوصور تیں ہوں گی یا تو انہی اعمال کو موجود کر لیا جائے گا جس طرح ہے آپ نے سنا ہوگا کہ نیک عمل حسین شکل میں آئے گا جو انسان کے لیے انس کا باعث بنے گا، نماز ہے وہ ایک شکل میں آئے گا، کوئی موری ہے تو اپنی شکل میں آئے گی، اور روزہ ہے وہ اپنی شکل میں آئے گا، کوئی مثال باعث بنے گا، کوئی آپ کوکس شکل میں سلے گا تو عالم مثال کے اندران اعمال کی کوئی نہ کوئی مثال اورکوئی نہ کوئی نہ کوئی انہ کوئی انہ کوئی انہوں کو اللہ تعالی وجود دے کر اس طرح سے حاضر کرلیں گے اور ان کو تو لا جائے گا یہ بات بھی اپنی جگر صورت ہے یا تو ان عملوں کو اللہ تعالی وجود دے کر اس طرح سے حاضر کرلیں گے اور ان کو تو لا جائے گا یہ بات بھی اپنی جگر صورت ہے۔

یا ہے کہ تو لئے کے لیے ہمارے ذہن میں جواشکال آتا ہے تواس کی بنیاداس بات پر ہے کہ ہم بھتے ہیں کہ شاید تو لئے کے لئے ہمی ترازواور بہی ہے ہوتے ہیں اگر چہ میزان کا مطلب اس زمانے ہیں لوگ بہی بھتے تھے اور سرور کا نمات کا فیڈ آبے ہے ای طرح سے سجھایا پلڑے کا فیظ آبا ، اس کے کا شخ کا فیظ آبا ہماری کی ساری چیزیں آتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تا کر بہی ویا گیا ہے کہ ای طرح کی میزان ہوگی لیکن آخرت کی چیزیں جتنی ہیں ان کا و نیا کی چیزوں کے ساتھ ایک نام کے اعتبار سے اشتراک ہے باقی حقیقت ایک نہیں ہے ، جنت میں آپ کو کھانے کے لیا تارملیں گے اتار آپ جانے ہیں کہ و نیا ہی موجود ہیں تواگر آپ سے جھ بیٹھے کہ آخرت میں بہی اتار ملتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جس ون ہم کھالیتے ہیں نزلہ ہو جاتا ہے تو کیا جنت ہیں جی اتارکھانے کے بعد نزلہ ہو جاتا ہے تو کیا جنت ہیں جس طرح سے یہاں بیزلہ کر دیتا ہے وہاں بھی نزلہ کر ہے گااگر آپ بیتصور کریں گے تو بیفلط تصور ہوگا کہ جس طرح سے یہاں بیزلہ کر دیتا ہو وہاں بھی نزلہ کر ہے گااگر آپ بیتصور کریں گے تو بیفلط تصور ہوگا کہ دیمی میں اتار کھی ہوتا ہے کہ جونعت وہاں بھی نزلہ کر ہے گااگر آپ بیتصور کریں گے تو بیفلط اتار کے کہ جونعت وہاں بھی نزلہ کر ہے گااگر آپ بیتصور کریں ہے تو بیفلط اتار کے کہ جونعت وہاں بھی فی اعتبار سے اتار جسی ہے جس کوآپ لفظ اتار کے کہ بیجا نیس گے باقی و نیا کے اتار کو تو تا ہے کی گانہ سے نہیں ہے۔

ای طرح ہے آپ کوآخرت میں کھانے کے لیے بیرملیں گے "سِلْدِ مَّخْصُودِ" ایسی بیریاں ہوں گی جن کے کا نظیمیں لیکن بیہ بیراوروہ بیریالک مختلف ہیں، وہاں آپ کو کیلا ملے گا" حکّامہ مَّنْصُودٍ " جس طرح سے بیلفظ بھی قرآن کریم میں آیا وہ کیلا اور یہ کیلا بہت مختلف ہیں،اس طرح سے وہاں شہد ہوگا، دودھ ہوگا، پانی ہوگالیکن ان چیز وں کو دنیا کی ان چیز وں کے ساتھ کوئی کسی تھم کی نسبت نہیں انسان چونکہ آنہیں لفظوں کو پہچانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تعارف انہی الفاظ کے ساتھ کرایا ہے۔

اس طرح سے میزان ہے اور جب قرآن کریم میں بیلفظ انر رہاتھا تو اس وقت میزان یمی تھی جس کے دو پلزے ہوتے ہیں اور یوں پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے اور ایک کا نٹا ہوتا ہے اور وہ بتا تا ہے کہ کدھر جھکا ؤ ہے اور کدھرنہیں ہے بالکل وہ بھی اس کا مصداق ہے لیکن آخرت کی میزان اور دنیا کی میزان مختلف ہوسکتی ہیں ،اب آپ آج بھی د کھے لیجئے کہ میزان کتنی تتم پر ہےا لیک میزان تو وہ ہے جس کے ساتھ رپر دالیں وغیر وتو لتے ہیں ،ایک میزان سونارے کی ہے جس سے وہ سونا تولتا ہے ،ایک میزان وہ ہے جس کے بڑے بڑے کا نئے ہیں جس پرآپ کے بیٹرک تلتے ا ہیں، یہ چونگیوں کے پاس جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی تو آخر میزان ہی ہے،اورایک میزان ڈ اکٹر کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ آپ کا بخار تو لتا ہے کہ آپ کے اندر حرارت کتنی ہے، وہ میٹر جو ہوتا ہے آپ کی حرارت دیکھنے کے لیے، بخار دیکھنے کے لیے وہ بھی تو ایک میزان ہے، باتی ان سائنسی مراکز میں جا کر دیکھو گے تو ہوا تو لئے کی میزانیں ہیں، بارش کتنی ہوگی اس کوتو لنے کی میزانیں ہیں، دریا میں کتنایا نی گزرر ہاہے اس کوتو لنے کی میزانیں ہیں، بجلی اس تارمیں ہے کتنی گزرے کی اس کوتو لنے کی میزان ہے بسوئی گیس اس پائپ میں سے کتنا چلا گیا ہے اس کو تولنے کی میزان ہے، اور شہروں کے اندر بی یانی جو کھروں میں دیا جاتا ہے یائی سلے ہوئے ہیں تو اس کوتو لنے کی میزان ہیں،میٹر لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ کرآپ کو بتاسکتے ہیں کدایک مہینے کے اندرآپ نے کتنایانی استعال کیا ہے، وہ دیکھ کرآپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے کتنی بحل استعال کی ہے اوروہ اپنے میٹر کے ذریعے سے بتادیتے میں کہ آج بارش کتنی ہوئی ہے اورا پنے میٹر کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے تو اس کی کتنی رفمار ہے اوراس ہوا کے اندر بانی کا وزن کتناہے، یہ ہرروزاخبار کے اندرآ تاہے، نمی کا تناسب کہ مجبح کے وقت ہوا میں ٹمی کا تناسب اتنا تھا اور شام کے وقت نمی کا تناسب اتناہے یعنی اس ہوا کے اندریانی کی ملاوث کتنی ہے، منج کو کتنی تھی، شام کوئٹنی تھی کون می چیز ایسی ہے جس کوانسان نے تول نہیں لیا ہاں البنۃ تو لئے تے لیے تر از واور میزان اپنی اپنی شکل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

تولےگا، میزان ہوگی اس کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں ، ہر چیز کے متعلق میزان اس طرح کی ہوسکتی ہے اس لیے اب کوئی اشکال نہیں جب بیسیوں تتم کی میزانیں آپ نے نکال کیس اور ہر چیز کوتو لئے کے لیے آپ نے اس کی شان کے مطابق میزان بنالی اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے افعال واقوال کوتو لئے کے لیے اگر اس کے مطابق میزان بنائے تواس میں کون سی اشکال کی بات ہے۔

2 ۵۵

بعض روایات سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن اوراق پر آپ کے اعمال لکھے جائیں گے وہ ادراق تو لے جائیں گے اوران کا وزن اس حقیقت کے مطابق ہوگا جواس میں لکھی ہوئی ہے بیہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہے۔

### ایک مکڑے کاوزن نٹانوے دفتر وں سے بھی زیادہ:

ا بیک حدیث بیس آتا ہے کہ ایک مخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں چیش موگا اللہ تعالیٰ اس کو ننا نوے دفتر دیں گے، بڑے بڑے رجٹر جن کےاندراس کےاعمال لکھے ہوئے ہوں گے بینی ایک کم سواور وہ اسنے بڑے بزے ہوں گے کہ انسان جہاں تک نظر پھیلائے گابوں معلوم ہوگا کہ اس کا نامدا ممال پھیلا ہواہے اور وہ سارے ہی نامداعمال ایسے ہوں گے جس میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی ،سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں هے، الله تعالی اس کتاب کواس کے سامنے پھیلا دے گا انسان اینے نامہ اعمال کو پھیلا ہوا دیکھے گا ،سامنے کھلا ہوا د کیمے گا تو جس ونت وہ کھلا ہوا نا مہا ممال سما ہے آئے گا انسان نظر دوڑائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو پچھاس میں لکھا ہوا ہے تھیک ہے؟ وہ کیے گا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما نمیں گے میرے لکھنے والے تکہبانوں نے تیرے او پرکوئی زیادتی تونہیں کی کہتو نے تھوڑا کیا ہوا ورانہوں نے زیادہ لکھ دیا ہویا تونے نہ کیا ہوا ورانہوں نے لکھ دیا ہو؟ وہ کیے لگانہیں جی بالکل نہیں جو کیجھ لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما نیں گے کہ تیری نیکی بھی ہمارے یاس ہے تو وہاں صدیث شریف میں لفظ آتا ہے تو پھر اللہ تعالی ایک بطاقہ اس کو دیں گے، بطاقہ کہتے ہیں أيك كاغذ كے كلزے كو، اتنا كاغذ كا تكزااس كو ديں محرجس پر لكھا ہوگا" لا الله الا الله "جواس مخص نے كلمه پڑھا تھا اور وه كلزا دے كر الله تعالى فرمائيس كے "فيغول أحضر وزنك فيتول يكرب ماهنية البطاقة؟" (ترندى ص٩٢ ج٢) جا دُ اوراس كوتلوا كراه و ،اب كهال ننا نو ، وفتر اتنے بزے بزے بزے تھيلے موئے كه جہال تك نظر جاتى ہے اور وہ سارے ہی معصیت کے ساتھ مجرے ہوئے اور کہاں وہ ایک گلزاجس کے اوپر ''لاللہ اللہ ''لکھا ہوا ہے اللّٰہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ جاؤ جا کروزن کروا کر لاؤ کہوزن کس میں زیادہ ہے۔

وہ وہیں اپنے نتیجے ہے آگاہ ہوگا اپنے خیال کے مطابق کیے گایا اللہ! کیا ضرورت ہے وزن کروانے کی کہال بدایک کلزا اور کہال بدنا نوے دفتر؟ میں ان کوتلوا کرکیا کروں گا جس طرح انسان پر پہلے ہی مایوی طاری ہو جاتی ہے کہ نتیجہ تو واضح ہے اب ایک بلڑے میں جاکر نا نوے رجٹرر کھ دیے جائیں گے اور ایک بلڑے میں کا غذکا ایک کلزار کھا جائے گا وہ کے گاکیا کروں گا بدایک بطاقہ ہے بدان کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اللہ تعالی فرما کیں گے کہیں ہمارے قاعدے کے مطابق جا و جاکر وزن کروا کرلاؤ ، کہتے ہیں وہ جائے گا اور میزان کے ایک بلڑے کے اندر کا غذکا ایک کلزار کھے گا ، کاغذ کے گلڑے والا بلڑا جھک اپنے وہ نا نوے دفتر رکھے گا اور دوسرے بلڑے کے اندر کا غذکا ایک کلزار کھے گا ، کاغذ کے گلڑے والا بلڑا جھک جائے گا اور صدیت شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وزنی ہوجائے گا اور وہ جنتی قرار دیا جائے گا۔
"لا اللہ الا اللہ" کھا ہوا تھا وہ نا نوے دفتر کے مقابلے میں وزنی ہوجائے گا اور وہ جنتی قرار دیا جائے گا۔

غالبًا بیدہ پھنی ہوگا جس نے زندگی بحرتو گناہ کیے، شرک کیا ،معصیت کی لیکن آخر وقت میں اس کوکلمہ تصیب ہوگیا تو آپ جانتے ہیں کہ جس کوآخر وقت میں کلمہ نصیب ہوجائے گا تو زندگی کے سارے گناہ ختم ہوجاتے ہیں تومقابلہ کرتے وقت اس ایمان کی برکت سے اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کردیے جا کمیں گے اور وہ شخص نجات یا جائے گا۔

کیکن اس روایت ہے اتنا معلوم ہوگیا کہ کاغذ کے فکڑے میں وزن اس کے اندر جو درج ہے اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہوگا، یہ بیس کہ ایک ہی وزن ہے، جا ہے اس پر نیکی کھی ہوئی ہوتو بھی اس کا وہی وزن ، برائی لکھی ہوئی ہوتو بھی اس کا وہی وزن ، برائی لکھی ہوئی ہوتو بھی اس کا وہی وزن ، جنتی نیکی میں خلوص زیادہ ہوگا اتنا اس کے اندروزن نمایاں ہوگا اور جنتا اس میں خلوص کم ہوگا بہر حال ائلد تعالی کی قدرت کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات طے یا جا کیں گئے۔

اورابیا بھی ہوسکتا ہے کہ اشخاص کو ہی تول لیا جائے بعض روایت سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی بدی کے اعتبار سے اشخاص کے وزن میں بھی فرق پڑے گا اب بیاللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے کہ جس طرح سے چاہے وہ انسانوں میں فیصلے کر لے اور اس فیصلے کے ساتھ حق اور باطل مومن اور کا فرید سارے کے سارے جدا بہوجا کیں گے نقصان پہنچایا تھا، کوئی کے گایا اللہ!اس نے میرے پیے دبالیے تھے،اس طرح دعویدار بھی بہت آتے چلے جا کیں گے،کسی کواس نے مالی نقصان پہنچایا ہوگا،کسی کئرت کونقصان پہنچایا ہوگا،کسی کو بے دجہ گالی دی ہوگی،کسی کو بے دجہ مارا ہوگا، بیدعویدار بھی آتے چلے جا کیں گے۔

اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن چونکہ روپہ پیبہ تو ہوگانہیں تو وہاں فیصلہ جواللہ تعالیٰ نے کرتا ہے دہ فالم کی نیکیاں لے کرمظلوم کو دی جا تیں گی، جوآتا جائے گا دعوٰی ثابت ہوتا چلا جائے گا تو اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کراس کو دیتے چلے جا تیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری اٹھا کراس کو دیتے چلے جا تیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری اٹھا کراس کو دیتے چلے جا تیں گی تو پھر اور کے تیا روں کے گناہ لے کراس کے اور ڈوالنا شروع کر دیں گئے۔ چونکہ نیکیاں تو دینے کے لیے ہوں گی نہیں پھر دعو بداروں کے گناہ لے کر اس کے اور ڈوالنا شروع کر دیں ہے حتیٰ کہ جس کے بچونکہ نیکیاں تو دینے کے لیے ہوں گی نہیں پھر دعو بداروں کے گناہ لے کر ڈوالنا شروع کر دیں ہے حتیٰ کہ جس وقت فیصلہ ہوگا سارے دعو بداروں کے دعو نے تم ہوں گئو اس مختی کے پاس ای طرح سے گنا ہوں کے ڈھیرنگ جا کہیں گر جس طرح سے گنا ہوں کے ڈھیرنگ جا کہیں گر جس طرح سے گنا ہوں کے ڈھیرنگ

یہ سکین اس لیے کہ ایسے موقع پر لٹ گیا کہ اب اس کے پاس پیطنے کا موقع بھی کوئی نہیں یعنی دنیا کے اندر اگرکوئی شخص لٹ جائے ، ڈاکوا ہے لوٹ کر لے جائیں ، کسی وجہ سے اس کا سرمایہ ٹتم ہوجائے تو پھر کمانے کا موقع ہوتا ہے لیکن پر شخص ایسے موقع پر لٹ گیا جس وقت سنبطنے کا موقع نہیں ، زندگی بھرکی کمائی بھی دے بیر شااور دوسرول کے گناہ جو تنے وہ بھی ایپ سر ڈلوا لیے سب سے بڑھ کر مسکین ہی ہے ، تو بدلوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے جن کی نکاہ جو تنے وہ بھی ایپ سر ڈلوا لیے سب سے بڑھ کر مسکین ہی ہے ، تو بدلوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے جن کی نکیکوں کے زاز و ملکے ہوجا میں گے یا تو ان کے پاس نیکیاں ہوں گی نہیں یا نیکیاں بھی تھیں لیک اس کے مقابلے میں اس تھی اس کے مقابلے میں اس تھی کے مقابلے میں اس تھی کر دارا ختیار کیا ہوا تھا کہ نیکیاں اس وقت میں لٹ گئیں ، تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپ آپ کوخسارے میں ڈال لیا ہے۔

یہ ہاتیں بچھنے کی ہیں، دل اور دماغ میں حاضر رکھنے کی ہیں، اس لیے ابتداء ابتداء میں ان ہاتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہاہوں کہ اگرکوئی سنجھناچا ہے تواس کی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے کافی ہے، بہی تاخیر ہے قرآن کریم کی جس وجہ سے اس کو انقلابی کتاب کہتے ہیں کہ انسانوں کی حالت بدلنے میں جتناموکر کرداراس نے اداکیا ہے کوئی کتاب انسان کی زندگی کا فرخ بدل کرد کا دیتا ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ بدل کرد کا دیتا ہے وہ بہی جلے ہیں جوآپ کے سامنے آرہے ہیں ان حقیقوں کو اگر آپ ایپ ذہن میں بٹھالیں

گے تو زندگی کارخ بدل جائے گا، برائی سے نیکی کی طرف ربحان ہوجائے گا،ایک براانسان جو ہے کھوں کے اندراس میں نیکی کے جذبات ابجر سکتے ہیں بشرطیکہ ان حقائق کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کوشیارے میں ڈال دیا۔

### خسارے میں پڑنے کی وجہ:

" بِهَا کَانُوْ اِبِآیَا تِعَا یَظْلِمُوْنَ" اورخسارے میں پڑنے کی وجہ بیہے کہ بیلوگ ہماری آیات کاحق ادانہیں کرتے ، ہماری آیات پرظلم کرتے تھے اورظلم کامعنیٰ ہے حق تلفی ، ہماری با تیں جوان کے سامنے آتی تھیں وہ ان کوحق نہیں بہچانتے تھے،اگران کوحق بہچانتے ،ان کے مطابق عمل کرتے تو آج خسارے میں ندہوتے۔

"بِهَا كَانُوابِآیا تِنَا یَظْلِمُون "ظلم كاصله زیاده ترعلی آیا کرتا ہے" ظلعہ علیه مظلموا علی انفسہم "
اور یہاں صله باء آگیاس لیے باء یا توعلی کے معنی میں ہے کہ ہماری آیات پرظلم کرتے ہے یا پھر یہاں تقسمیم ہو
جائے گفتمیم کامعنی ہوتا ہے کہ کیک فعل کے شمن میں دوسرامعنی ڈال دیاجائے تو پھروه یول نکل آئے گا"بِهَا کَانُوا بِکُفُروْنَ بِآیا تِنَا کَانُوا بِکُفُروْنَ بِآیا تِنَا کَانُوا بِکُفُروْنَ بِآیا تِنَا کَانُوا بِکُفُروْنَ بِآیا تِنَا کُولُول کِی مِنْ کَانُوا بِکُفُروْنَ بِآیا تِنَا الوگ بالی کِی الوگ بالی کے الی کا انگار کیا کرتے ہے "کَانُوا بِکُفُروْنَ بِآیا تِنَا الوگ ہماری آیات کا انگار کیا کرتے ہے "ویکظلمون آئفسہوری اور اپنفوں کے اور ظلم کیا کرتے ہے اپنفس پرظلم کرنا یہ بھی حق تلفی کے معنی میں ہی ہوتا یہاں تک جو مضمون آپ کے سامنے آیا یہ ہے آخرت کے احوال ذکر کرنے کے بعد ڈرانا تا کہ آخرت کا تصور کر کے ان باتوں کو سوچ کے لوگ برائی کا راستہ چھوڑ کرئیکی کی طرف آئیں۔

#### الله تعالیٰ کے مادی احسانات:

ا گلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے انسان پر جوانعامات ہوئے وہ احسانات جنلائے جارہے ہیں کیونکہ احسان بھی ایک ایس چیز ہے کہ جو سنکا فرما نبر دار بناتا ہے، جب آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ پر فلاں احسان کیا، فلاں احسان کیا اگر طبیعت کے اندر شرافت موجود ہوتو پھرانسان محسن کی رعایت رکھا کرتا ہے اور محسن کے سامنے جھکتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔

پہلے یہ مادی احسان ہے "ولَقُلْ مَكَنْكُمْ فِي الْكُرْضِ" البتة تحقیق ہم نے تہمیں زمین میں ٹھكانہ دیا "وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیْهَا مَعَایِشَ" اور تمہارے لیے اس زمین میں اسباب زیست بیدا کیے، معایش کامعنی آپ کے سانے ذکر کیا تھا کہ معایش بی جمعیشت کی بیمصدر میں ہے "عاش یعیش" ہے، "عاش یعیش" کا معنی ہے زندگی گزارنا تو یہاں "معایش" سے مراد ہے اسباب معیشت، زندگی گزار نے کے اسباب یعنی ہم نے تہیں زمین میں تھہرا ویا بھہرا نے کے بعدا بیے نہیں چھوڑ ویا کہ نہیں پھھ کھانے کو ملے ، نہ پہنے کو ملے ، نہ کوئی رہنے کو شعانہ سلے ، یہ بات نہیں ہے ، اللہ تعالی نے تہاں روٹی ، کیڑے اور مکان کا پوراا تظام کیا اس زمین میں ، جو چیز آپ کو کھانے کے لیے چاہیے تھی اللہ تعالی نے یہاں زمین میں وہ بھی پیدا کی ، جو آپ کو علاج معالجے کے لیے چاہیے تھی اللہ تعالی نے یہاں زمین میں وہ بھی پیدا کی ، جو آپ کو علاج معالجے کے لیے چاہیے تھی اللہ تعالی نے زمین کے اندر وہ بھی پیدا کی ، راحت ، آرام ، آرائش ، زبائش کے لیے جن چیز وں کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے وہ ساری کی ساری پیدا فرما کیں ، آرائش ، زبائش کے لیے جن چیز وں کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے وہ ساری کی ساری پیدا فرما کیں ، آرائش ، زبائش کے لیے جن چیز وں کی آرم اس میں سے اپنی ضرورت کی چیز میں نکال رہے جیں اور استعال کر رہے جیں کوئی چیز ہتا و جو آپ کی زندگی کے اندر استعال میں آر ہی ہواور وہ زمین سے نکلی ہو میں ہو میں جو براہ راست آسان سے انگلی ہو نہیں سے نکلی ہو تھی نہیں سے نکلی ہو تھی نہیں تو کی اور است آسان سے انگلی ہو تھی نہیں سے نکلی ہو تھی نہیں تو کہ اور است آسان سے انگلی ہو سب کھی ہیں سے نکلی ہو تھی نہیں تو کہ کی تھی تھی نہیں نکا کے کا طریقہ معلوم ہونا میا ہونی جانے ہوئی جانے کہ کہ تو تو نہیں ہو سب کھی ہیں سے نکلی ہو تو کہ کوئی جیز الی نہیں جو براہ راست آسان سے انری ہو سب کھی ہیں سے نکلی ہو تو کہ کیا ہوئی جانے کہ کوئی جیز الی کہ ہمت ہوئی جا ہے۔

اوراگرآپ، یہ ہاتھ باندھ کر بیٹے جائیں اور کوئی کام بی نہ کریں تواس زمین میں سوائے گردئی ہے آپ کو کہ پہنے ہے۔

پہنیس ملے گا، باہر منہ کھول کر بیٹے جاؤتو ساراون ٹی کے ساتھ آپ کا منہ بھر جائے گااس سے زائد آپ کوکوئی چیز نہیں ملے گی، نہ مٹھائی ملے ، نہ کوئی لذیذ بھل ملے ، منہ کھول کر بیٹے جائیں گے تواڑنے کی مٹی آپ کے منہ کو بھر دے گی ، ست آ دمیوں کے لیے یہاں سوائے مٹی کے پھی بھی نہیں ہے ، کا بل آ دی ، ست آ دمیوں کے لیے یہاں سوائے مٹی کے پھی بھی نہیں ہے ، کا بل آ دی ، ست آ دمی ، بڑل آ دی ، جائل آ دی ، ست آ دمیوں کے لیے یہاں سوائے مٹی کے پھی بھی سے سوائے کر کری مٹی کے اور پھی بھی نہیں ملے گا کہ جو جانتا بھی پھی نہیں اور کرتا بھی پھی نہیں اس کو اس کے ، جتنا جتنا عملی زندگی اختیار کرتے چلے جائیں گے تو دنیا کی کوئی نعمت سے ساتھ تکا لاو، سونا اس بھی ، چا ندی اس بیں اور آپ بھی سے ندی اس کے جو دنیا بھی صروریات زندگی بیں ساری کے ساری اس بیں بیں ، بس اس کو چھانے جاؤ اور اس بھی سے آپ کی جنتی بھی ضروریات زندگی بیں ساری کے ساری اس بیں بیں ، بس اس کو چھانے جاؤ اور اس بھی سے نکا کے جاؤاور پھر تمہیں اللہ تھائی کے انعام کا احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تعائی نے ہماری ضروریات اس زیشن بھی کس سے نکار مہیا کی بیں۔

ولواننا

#### انسانوں کی جہالت کا نتیجہ:

سینکیدہ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو ایک علم کے حال قرار دے کر جوحقیقت کے اعتبار سے جہالت ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اند زخمتیں رکھی تھیں اس لیے رکھی تھیں کہ انسان راحت اور آرام کے ساتھ زندگی گزار سے اور پھراپنے مولا اور محسن کو یاد کر سے اس کی اطاعت کر ہے، اس کو غلط تر کیبیں دے دے کر لوگوں نے انسانوں کی ہلاکت کے اسباب بھی اس میں سے نکال لیے ، انسانوں کو مار نے کے لیے آج جو پچھ آپ کے سامنے بحیب وغریب قتم کے بم اور دوسری چیزیں ہیں وہ بھی تو زمین سے نکلی ہیں لیکن بیانسان کی جہالت ہے وہ بچھتا ہے کہ بیس کے بم اور دوسری چیزیں ہیں وہ بھی تو زمین سے نکلی ہیں لیکن بیانسان کی جہالت ہے وہ بچھتا ہے کہ بیس کہ جس اللہ تعالیٰ نے اسباب معیشت رکھے تھے انہیں اسباب معیشت رکھے تھے انہیں اسباب معیشت رکھے تھے انہیں اسباب معیشت کی غلط تر کیب دے کراپنے لیے ہلاکت کا سامان بنالیا یہ غلط استعال کا متبجہ ہے۔

ورنداللہ تعالیٰ نے تو زمین کوانسان کے لیے راحت کا باعث بنایا ہے اور اس میں انسان کی راحت کے اسباب پورے کے پورے رکھے ہیں، یہی لوہا ہے جس کوآ پ اپنی زندگی کے اندراستعال کرتے ہیں، کتنے کا مہیں جولو ہے کے ذریعے ہے ہوتے ہیں اگر لوہا نہ ہوتا تو آپ کو کپڑے جینے کے لیے سوئی ندلتی یعنی چھوٹے جھوٹے کا م سے لیکر بڑے بڑے کا م تک دیکھولوہا کتنا استعال ہور ہا ہے، ہم نے لوہا اتاراجس میں لوگوں کے لیے منافع ہیں اور دوسری صورت بھی ہے کہ اس میں " باکش شریدیں" بھی ہے اس سے آپ لوار بھی بناتے ہیں میزے ہی بناتے ہیں اور اور ای سے آپ لوار بھی بناتے ہیں اور اور ای کے لیے ہے کوئی شیر اور ای سے آپ دوسری چیز یں بھی بناتے ہیں لیکن وہ بوقت ضرورت اپنے دیمن کو دفع کرنے کے لیے ہے کوئی شیر اور ای سے آپ دوسری چیز یں بھی بناتے ہیں لیکن وہ بوقت ضرورت اپنے دیمن کو دفع کرنے کے لیے ہے کوئی شیر اور بوگی تو دفاع کے اندر بھی لوہا استعال ہوتا ہے۔

اب یہ علیحدہ بات ہے کہ انسانوں نے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعال ہی ای
کا شروع کر دیا بہر حال بیا ہے اپنے اپنے فہم کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس قتم کے اسباب زیست اس
زمین کے اندرر کھے جیں چاہے آپ نے ہلاکت کے اسباب بھی بے شار اس کے اندر نکال لیے بیاللہ تعالیٰ کے
احمانات ہیں۔

### الله تعالیٰ کی طرف سے شکوہ:

"قَلِيلًا ثَمَّا تَشْكُرُونَ" بياليك تم كاشكوه ب، شكايت بكه الله تعالى كي طرف سے تواتے انعامات ہوں

کین تم بہت کم شکر کرتے ہو،شکر کامعنیٰ قدروانی،اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی کم کرتے ہو، نعمت کی قدروانی کیا ہے؟ نعمت کی قدردانی بیہوتی ہے کہ بیاحساس ہو کہ ہمار ہے شعم اور محسن نے وی ہے اس نصور کے ساتھ اس کو استعمال کریں اور پھر ہمارے دل میں و ماغ میں دینے والے کی عظمت ہواور اس دینے والے کی فرمانبرداری ہو بیا ہے شکر گزاری، نسبت اللہ کی طرف ہو، بینہ ہو کہ ہم نے اپنے کمال سے پیدا کرلی، بی خیال کہ مجھے بیچ نیز میرے کمال سے لگی بیشکر گزاری کے منافی ہے۔

### شكر ك متعلق حضرت موى عليائل كاسوال اورالله كاجواب

ا کیے روایت میں آتا ہے کہ حضرت موکی علائھانے اللہ تعالیٰ سے یو چھا کہ یا اللہ! تیری تعتیں تو اتنی ابِن جو شار میں نہیں آسکتیں ،اتن زیادہ نعتیں ہیں خود قرآن کریم میں آئے گا''اِنْ تَعَدُّوْانِعْمَةُ اللّٰهِ لَا تَعْصُوهَا" كَداكُرتم الله كـ احسانات كوشاركرنا جا بوتو شارنبين كرسكو كي توان ساري نعتون كاشكرادا كرنے کا کیا طریقہ ہے اور اگر کسی نعمت پر شکر کرنے کی توفیق ہوجائے تو وہ مستقل تیری نعمت ہے اس کا آ کے سے کس طرح شکرادا کیا جائے ، بیر حضرت موٹی علیائل کا سوال ہے اللہ تعالیٰ پر کہ یا اللہ! اول تو تیری نعتیں ہے شار ہیں ان کاشکرئس طرح ہے ادا کریں اور اگر کسی نعمت پرشکر ادا کرنے کا موقع مل ہی جائے تو پیمستفل تیری نعمت ہے کہ شکرا داکرنے کا موقع مل گیا تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان اس فرمہ داری سے نکل جائے کہ واقعی میں نے اللہ کاشکرا دا کر دیا اول تو نعتیں شار میں نہیں ہیں جیسے گلتان کی ابتداء میں جہاں ہمارے شخ سعدی مینایی نے اللہ تعالی کاشکرادا کرنے کی ترغیب دی ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت میں مینایی فرماتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کا اندر جانا جاری زندگی بڑھا تا ہے، سانس کا باہر آنا جارے ليے راحت كا باعث ہے،ا يك سانس ميں د ونعتيں موجود ہيں اور ہرنعت پرشكرواجب ہے تو ايك سانس ميں دو و فعه الحمد للد کہوتو صرف ایک سانس کاشکرا دا ہوتا ہے اور باقی ووسرے کام کیا ہوئے اس کیے حضرت موکی علیلِمُلاِ نے اللہ ہے یو جھا کہ اے اللہ! تیراشکرا داکرنے کا طریقہ کیا ہے جاری توسیحے میں نہیں آتا کہ آئی تیری تعتیں ہیں اور ہم شکر کیسے ادا کریں اور اگر کسی نعمت کاشکر ادا ہوا جائے تو وہ مستقل تیری نعمت ہے۔ توالله تعالى نے كہا كه موى إبس بي خيال ركھنا كه جو يجيل رہاہے ميرى طرف سے ل رہا ہے مير المشكراوا

اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا" والگوزن یو مینیز الدیق" اس دن وزن حق ہے اس دن تول حق ہے یا وزن حقیقی اس دن طابت ہے اور بہتر ہیب ہے آخرت کے ذکر کرنے کے ساتھ کہ جو پچھتم کرتے ہو قیامت کے دن سارے کا سارا تولا جائے گا اور بہتو لئا برحق ہے ، اس میں کوئی کسی تشم کی شک کی گنجائش نہیں تو اپنی زندگی گزارتے ہوئے بہا بات بھی متحضر رکھا کروکہ تم بھی تو لے جاؤ گے ، تمہارے اقوال بھی تو لے جائیں گے اور تمہارے افعال بھی تو لے جائیں گے اور تمہارے افعال بھی تو لے جائیں گے اور تمہارے افعال بھی تو لے جائیں گے۔

#### وزن إعمال كانتيجه:

اوراس تولنے کے نتیج میں "فکن ٹنگلٹ موازینه "پھرجس کے تول بوجھل ہوجا کیں گے بینی نیکی کے تول جس کے تول بوجھل ہوجا کیں گے بینی نیکی کے تول جس کے تراز و بوجھل ہوجا کیں گے بہی لوگ ہیں فلاح پانے والے تو یہاں "موازن "سے نیکی کے "موازن " مراد ہیں جس کی نیکی کے وزن زیادہ ہول گے دہ فلاح پانے والے ہیں ، کامیاب ہونے والے ہیں۔

"وَمَنْ خَفَّتْ مُواْدِیْنُهُ" اورجس کے تول ملکے ہو گئے یعن نیکیاں اس کے پلڑے میں نہ ہوئیں یا ہوئیں تو گنا ہوں کے مقابلے میں ہلکی ہو گئیں "فاُولِیْکَ الَّذِینَ خَسِرُوْاانْفُسَهُمْ" تو پھریبی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کوخسارے میں ڈال دیا ،خسارے میں پڑنے والے ،نقصان میں پڑنے والے وہی لوگ ہیں کہ جن کی نیکیوں کے پلڑے قیامت میں جاکر ہلکے ہوجائیں گے ،سب سے زیادہ خسارے میں ہیلوگ ہیں۔

#### حقیقی مشکین:

کرنے کے لیے کافی ہے بعنی یہ نہ تمہارے دل میں خیال آئے کہ ہم نے ہی اپنے ہنر سے کمالیا، اپنی قابلیت سے حاصل کرلیا، ہر وقت تمہارے دھیان میں یہ ہو کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے ہمارااس میں کوئی کمال نہیں، یہاللہ کا دسان ہے بیجذ بدا گرانسان کے دل کے اندرر ہے تو سمجھو کہ انسان شکر گرار ہے لیکن بیج فہ بنیا د ہے اگلی نیکی کی جب ہر وفت آپ کواحساس ہوگا کہ کھانے کو وہ دیتا ہے، پیننے کو وہ دیتا ہے، پیننے کو وہ دیتا ہے، میحت ہمیں اس نے دی، جائیداواس نے دی، دو کا ان اس نے دی، جب ہمیں اس نے دی، جائیداواس نے دی، دو کا ان اس نے دی، جب اس کے تصور تی ہے دل میں رہے گاتو ''آلونسان کا جُدُو اللہ کے تاری اور اس کے دل میں رہے گاتو ''آلونسان کو گور اور کی انسان احسان کا بندہ ہے جب اس کے تصور میں یہ بیوا ہوئی یہ بیوا ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ انسان کی زندگی ایک صالح اور شکر گزار بندے کی زندگی بن جاتی ہے '' قالیدا گا تشکیر وُن'' ہیں اور اس کے ساتھ انسان کی زندگی ایک صالح اور شکر گزار بندے کی زندگی بن جاتی ہے '' قالیدا گا تشکیر وُن''



رَلَقَالُ خَلَقُنْكُمْ ثُمَّ صَوَّىٰ لَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّيْكَةِ السُجُدُو البد تحقیل پیدا کیا ہم نے تمہیں پھر ہم نے تہاری صورت بنائی پھر کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو لاَدَمَ "فَسَجَهُ وَآ اِلَّا آ اِبُلِيْسَ لَمُ يَكُنُ مِّنَ السَّجِدِيثَ آدم کو گھر انہوں تے مجدہ کر دیا سوائے اہلیس کے، الجيس تجده كرنے والوں ميں سے نہ ہوا 🕕 المَامَنَعَكَ آلَاتَسُجُدَ إِذْ آمَرُتُكَ ۖ قَالَ آنَاخَيُرٌ مِّنُهُ ۚ الند تعالی نے فرمایا کس چیز نے روکا تھے بجد و کرنے ہے جب میں نے تھے تھم دیا تھا اہلیس نے کہا میں اس آدم ہے بہتر ہوں، تَنِيُ مِنُ نَّامٍ وَّ خَلَقْتَهُ مِنُ طِيْنِ ﴿ قَالَ فَاهُبِطُ بیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اس آدم کو مٹی سے 🛈 اللہ تعالی نے فرمایا نیچے اڑجا منْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهُا فَاخَرُجُ إِنَّكَ مِ جنت ہے کی جیس ہے تیرے لیے کہ تو برا بنے اس آسان میں پس تو نکل جا بے شک تو الصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنْظِرُنِي ٓ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِ المیلول عمل ہے ہے 😙 اہلیس نے کہا مجھے مہلت دے دے اس وان تک جس دن میں لوگ اٹھائے جا کمیں سے 🍽 اللہ تعالی نے فرما یا کہ بے شک آ نَالْمُنْظَرِيْنَ@قَالَفَهِمَا أَغُويُتَنِيُلاَ قَعُدَنَّلَهُمُ صِرَّاطَكَ مبلت دیے ہوؤں میں سے ہے 🌝 اہلیس نے کہا تیرے جھ کو گمراہ کر دینے کے سبب سے البند ضرور میٹھوں گامیں ان کے لیے حیرے سیدھے راتے پر 🕦 کھر البتہ ضرور آؤل کا میں ان بی آوم کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ادر ان کی دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے ، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو هنرگزار 🏵 نْاءُوْمًامَّالُهُ كُوْرًا ۖ لَكُنْ تَبِعَكُ مِنَّهُمُ لَا مُ الله تعالى في فرمايا كرتو نكل جا آسان سے اس حال ميں كرتو برائي بيان كيا بمواہ واج كارا بواہ جو مخص تيرے يہيے كھے كالن ميں سے البرز شرور مجردوں كامير



ے رب! ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی اگر تو ہمیں نہیں بخشے کا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ہو

# الْخْسِرِيْنَ ﴿ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي

خمارہ پانے والوں میں ہے 😙 اللہ تعالی نے فرمایا کہ التر جاؤ سارے تمیارا بعض کے لیے وشمن ہوگا اور تمہارے لیے

## الْأَنُونِ مُسْتَقَدُّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوُنَ

زمین میں تغیرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک 😙 اللہ تعالی نے فر مایاای زمین میں تم زندگی گزارو مے

### وَفِيهَاتَهُوْتُونَ وَمِنْهَاتُخُرَجُونَ ﴿

اورای کے اثر تمہیں موت آئے گاورای زمین سے تم نکال لیے جاؤے (

تفسير:

### ماقبل <u>سے ربط:</u>

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوان انوں پر مادی اصان ہوا تھا اس کا ذکر وکھیے رکوع کی آخری آیت میں آیا،
زمین میں قدرت دینا، افتد ار بخشا، ٹھکانہ دینا، ادر کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں مہیا کرنا، بیاللہ تعالیٰ کا ایک
مادی احسان ہے جوانسان پر ہوا جس کے ساتھ انسان اپنی بدنی زندگی کو باقی رکھتا ہے، اسکلے رکوع میں جیسے کہ آپ
نے ترجمہ من لیا، اللہ تعالیٰ آدم اور اولا و آدم کی روحانی کرامت جواللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کوعطا فر مائی تھی اس کو
ذکر کررہے ہیں کہ مس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور تمہیں استے او نچے مقام پر پہنچایا ، مبحود ملائک بنایا تو
تہمیں جا بیٹے کہتم اپنے منصب کی اور مقام کی رعایت رکھواور اپنی اس عزت کو بچانے کی کوشش کروجو اللہ تبارک
و تعالیٰ نے تہمیں دی ہے۔

انسان کے بیدا ہونے کے ساتھ ہی آ دم کے بنائے جانے کے بعد جب بیانسان کا سلسلہ شروع ہواتو پیدا ہوئے ہی دہ انسان کے بیدا ہونے کے مالات پیش آئے تھے اللہ تبارک د تعالی آپ کے سامنے آپ کی دہ ابندائی تاریخ دھراتے ہیں، بہت اہم داقعہ ہے جس کوذکر کیا جارہا ہے، بہت سوچنے کی بات ہے، ذکر یہ کیا جارہا ہے کہ تہمیں جس وقت پیدا کیا گیا تھا اور اللہ تعالی نے تہمیں میرامت بخش تھی کہ اپنی جانب سے روح پھوٹی اور روحانی کمالات عطا کیے، فرشتوں کو جس تنم کے اشکالات انتہ تعالی نے دور فرمائے جیسے کہ سورة

البقرة میں آیا ہے اور پھرتمہاری عزت اور کرامت ظاہر کرنے کے لئی آ دم کوتمہارے باپ کواور آ دم کا وجود چونکہ تمام انسانیت کا ایک اجمالی وجود ہے تو یوں سمجھو کہ سارے انسانوں کوفرشتوں کے لیے مبحود بنایا۔ ا

### ابلیس جنات میں سے ہے:

اور بابلیس جو کراصل کے اعتبار سے جنات ہیں سے ہ، بیفر شتنہیں سورہ کہف کے اندر صراحت آئے گی آپ کے سامنے "وَ اِنْقَلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ الْسَجُّدُوْ اللّهِ الْکِلْیَ فَی الْبِیْسُ کَانَ مِنَ الْبِیْسُ " وہ جنات ہیں سے تھا جو اسپے رہ کے حکم کے سامنے سرش ہو گیا نا فرمان ہو گیا" کان مِن الْبِیْسُ " وہاں صراحت ہے، آوم کے پیدا ہونے سے پہلے جنوں کی آبادی تھی ہے جو تھا ابلیس جس کا نام بعض کتابوں کے اندر عزاز بل نقل کیا گیا ہے جیسا کہ کریمہ بیس آپ نے بڑھا تھا "تنکبر عزاز میل والحواد کر دبنوندان لعنت انکو فتاد کو دن تو یہ عبادت گرارتھا، کہت بڑاصوفی اور پر ہیزگارتھا اور اس کی آمدور فت آسان پر تھی جیسے سرور کا نات مُناقِع کی بہت بڑاصوفی اور پر ہیزگارتھا اور اس کی آمدور فت آسان پر تھی جیسے سرور کا نات مُناقِع کی بہت بڑاصوفی اور جنات بھی آسان کی طرف جاتے تھے روایات میں جس طرح آتا ہے، کے تشریف لانے سے پہلے عام شیاطین اور جنات بھی آسان کی طرف جاتے تھے روایات میں جس طرح آتا ہے، قرآن کر یم کی آبیات میں بھی اشارہ سے کہ حضور کا تھی بیٹریف لانے کے بعدان کو دھنگارا گیا اور آسان کے پاس ان کا جانا ممنوع تھہرا دیا گیا ور ندان کی آمدور فت اوپر تک تھی بادلوں سے اوپر تک خبریں سفنے کے لیے بیآیا جایا ان کی طرف جاتے بھی آبات کے اعراس کی تفصیل آئے گی تو یہ بھی جاتا تھا، ان فرشتوں میں شامل رہتا تھا، فرشتوں میں شامل تھا ۔

لیکن یہ جوعام طور پرمشہور ہے کہ بیفرشنوں کا استاذ تھا، استاذ ملائکہ تھا یہ بظاہر واعظوں کی بنائی ہوئی ہات ہے، ورندروایات ہے اس قتم کا کوئی اشارہ نہیں لگلتا کہ بیفرشنوں کا استاذ تھا، استاذ ملائکہ کے طور پراگراس کو ذکر کیا کرتے ہیں تو بیا نہیں لطیفوں میں ہے جس قتم کے لطیفے واعظ اپنے ذہن سے تراشنے رہنے ہیں، بیمی انہیں باتوں میں سے کوئی بات معلوم ہوتی ہے باتی استادی وغیرہ اس کو کچھ صاصل نہیں۔

### الميس كاحضرت آدم علياتلا كوسجده كرنے سے انكار اوراس كى وجهز

ہاں عملاً ان میں شامل رہتا تھا جب بیشامل رہتا تھا تو جتنے اس وقت آسان پرموجود ہتھے اللہ تعالیٰ نے سب کو تھم دیا کہ میں جواس کو خلیفہ بنار ہا ہوں بیہ خلیفہ فی الادھن ہے، میں اس کوز مین کے اندراینا تا ئب بنانے والا ہوں تو تم اس کے سامنے بحدہ کر کے اس کی عزبت تمایاں کرواللہ تعالیٰ نے تھم دے دیا اور فرشتوں کا تو کام ہے کہ ''یَفْعَلُونَ مَا یُوْمَدُونَ'' کہ وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تھم آ جاتا ہے ''لَا یَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَدَ هُمَّهُ'' جوتھم اللہ تعالیٰ دے دے وہ تا فرمانی نہیں کرتے ، جب تھم ہوا تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گرگئے۔

یہ چونکد وہیں ان میں شامل تھا تو سجدہ کرنے کا تھم اس کو بھی تھا کہ آ دم کے ساسنے بحدہ کر ،اگر چہ کی آیت

کا ندریہ سراحنا نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہلیس کو کہا تھا کہ تو سجدہ کر پھراس نے انکار کیا لیکن یہ " اِذا مُدر تُک "کا لفظ یہ بتا تا ہے کہ جنب بجدے کا تھم فرشتوں کو جواتھا " اِذا فُلْ اللّٰہ لَٰذِی کُو " تو اس میں یہ اہلیس بھی شامل تھا، یہ " اِذا مُر تُک " کا لفظ صراحناً بتا تا ہے آگر چہ " اُسْجُد کُو ا " کا تھم بظاہر فرشتوں کو ہے اور کسی جگہ بھی " اُسْجُد کُو ا" کا خطاب اہلیس کو نہیں ہے لیکن " اِذا مَر تُک "کا لفظ بتا تا ہے کہ اس تھم کے اندریہ بھی شامل تھا ور نہ وہ عذر کر سکنا تھا کہ بی آپ بجر ہے نہیں ہے لیکن اس نے بیعذر نہیں کیا وہ بجھتا تھا کہ اس تھم میں میں بھی شامل تھا جو آ دم کے سامنے جھکنے کے متعلق دیا گیا ہے ، اس تھم میں میں بھی شامل ہوں وہ بھی سجھتا تھا کہاں اس نے سجھ شامل تھا جو آ دم کے سامنے جھکنے کے متعلق دیا گیا ہے ، اس تھم میں میں بھی شامل ہوں وہ بھی سجھتا تھا کہاں اس نے سجھ شامل تھا جو آ دم کے سامنے جھکنے کے متعلق دیا گیا ہے ، اس تھم میں میں بھی شامل ہوں وہ بھی سجھتا تھا لیکن اس نے سجھ کے انکار کر دیا۔

کیوں انکار کر دیا ؟ حسد میں مبتلاء ہو گیا گویا کہ وہ امید وارتھا کہ شاید بیے ظافت ارضی میرے جھے ہیں
آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق کھڑی کر دی اس خلافت کوسنجا لئے کے لیے اور وہ اپنے آپ کو ہجھتا تھا کہ
میں جوا تنا عبادت گزار ہوں ، اتنا نیک ہوں اور اتنی اللہ کی اطاعت وعبادت کرتا ہوں تومستحق میں ہوں بس اس کے
دل میں بیجوا ستحقاق آیا تو آدم کی عزت کو دکھے کر جمل گیا ، یہ حسد کی بیماری سب سے پہلے اس کا ظہور آدم کے مقابلے
میں ابلیس سے ہوا ہے کہ وہ آدم کی عزت کو دکھے کر برداشت نہیں کر سکا اور دکھے کر جمل گیا۔

آسان پر پہلی معصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہوئی ہے وہ نبی حسد کے رنگ میں نمایاں ہوئی کہ اہلیں نے حصرت آ دم علیاتی اوراس کی عزت کو ہر داشت نہیں کر سکااس لیے اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جیسا اللہ کو مطلوب تھا ، انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دی کہیں نے جب کہاتھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا در کھیے اس بات کو یہ بعض بعض چیزیں نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب ایک دفعہ کو کی شعاطے میں کیا؟ یا در کھیے اس بات کو یہ بعض بعض چیزیں نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب ایک دفعہ کو کی شخص کسی معاسلے میں ا

اڑ جائے اور تہیہ کرلے کہ میں نے بیام نہیں کرنا پھر کہنے والے کی عظمت، اس کا جلال، اس کی عزت کوئی چیز بھی سامنے نہیں ہوتی وہ سب چیزیں ہروے میں چئی جاتی ہیں، پھرانسان بے حیاء ہوکر، بے غیرت ہوکر جب ڈٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے تو پھرکوئی چیز اس کوڈرانہیں سکتی۔

حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالی براہ راست کلام فر مار ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال جس کے سامنے فرشتوں کی اور انبیاء بیٹی کی ہمی بات نہیں بنتی، اس کی عظمت اور جلال کے سامنے ان سب کی زبان بند ہوتی ہے اور اس کے خوف کے سامنے ہم کوئی دبتا ہے گئین جب یہ آ دم کے مقا بلے ضدیس آیا تو اللہ کے سامنے ہمی ڈٹ گیا اس کی عظمت اور جلال سب پر دے میں چلے گئے ، پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ بیس کیوں مجدہ کروں ، میں اس کی عظمت اور جلال سب پر دے میں چلے گئے ، پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ بیس کیوں مجدہ کر دے ، اعلیٰ اوئی کو کیوں ہے اور ساتھ دلیل بھی شوک دی ، اپنے ایکھے ہونے کی عجدہ کرے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے خلاف حکمت قرار دیا اور ساتھ دلیل بھی شوک دی ، اپنے ایکھے ہونے کی دلیل بھی شوک دی ساتھ ہی کہتا ہے تو نے محمق گئے ہیں افضال ہے ، مٹی ظلمانی ہے اور آگ تو رائی ہے تو جب میں آگیا کہ آگ مٹی کے مقابلے میں افضال ہے ، مٹی ظلمانی ہے اور آگ تو رائی ہے تو جب میں آگ ہے ہو جاتی ہے ، اس کا ابھار تو اور پر کو ہوتا ہے اور مٹی جو ہے وہ ینچے کو جاتی ہے تو بیس اس کو تجدہ کیوں کروں میاس نے آگ کو ابھار تو اور پر کو ہوتا ہے اور مٹی جو ہے وہ ینچے کو جاتی ہے تو بیس اس کو تجدہ کیوں کروں میاس نے آگ کے ساتھ جواب دیا۔

#### ابلیس کااللہ تعالیٰ ہے مکالمہاوراللہ تعالیٰ کی ڈانٹ:

نواللہ تبارک و تعالی نے آگے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا کہ تجھے فلط نبی ہوگئی ہے ، مٹی آگ سے گھٹیا نہیں ہے بلکہ مٹی افضل ہے اور آگ اگر مٹی ہے افضل بھی ہوتو جو چز آگ سے بنائی جائے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو مٹی سے بنائی جائے اس کے مقابلے میں افضل ہو، افضل بھی ہوتو بھی جب میں نے تھم دیا تھا، تجھے چاہے تھا کہ تو مان جا تا، اس تم کی چیز ہی جیسے دلیل کے ساتھ کسی مقد ہے کوتو ڑا جا تا ہے بیا نداز اللہ نے نہیں اپنایا، اس کی دجہ یہ ہے کہ آگے ہے انداز متنکرانہ ہے تو اللہ تعالی نے بھی جہ ہے کہ آگے ہے اس کا انداز بھی متنکرانہ ہے اور جس وقت اس کا آگے ہے انداز متنکرانہ ہے تو اللہ تعالی نے بھی بھر جا کہ نے جو ایک میں میں دونکل بہاں ہے، بھٹکارا ہوا ہمرے سامنے اس قتم کی جمتیں کرتا ہے، بھر جا کہ نے جو ایک متنکرانہ ہو کہ جمتیں کرتا ہے،

دفع ہوجا بہاں ہے،نکل جاریرحا کمانہ انداز ہے۔

اب جاہیے تو بیرتھا کہ وہ کم بخت کچھ بھی غیرت کرتا تو جب ایک بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی پھر دیکھا ً کهاللّٰد تعالیٰ ناراض ہو گئے تو پھر ہی وہ جھک جا تالیکن وہی آ گ والی صفت جوتھی وہ جھکنے کیسے دے، ایک دفعہ جس اکژ آگئی تو پھروہ نکلے کیسے،اباللہ تعالیٰ کی جھڑ کیاں بن کر بھی وہ پتلانہیں ہوا،اس میں زمینہیں آئی بلکہ دہ حسد جوتھا وہ حسداس کود دسرے راستے پر ڈال گیااس کے سامنے یہ بات آگئی کہ بیآ دم ہے جواللہ نے بنایا ہے اوراس کی عزت نه كرنے كى وجه سے آج ميں تفكرايا جار باہوں توجس كامطلب يد ہے كدآ دم الله كابرد الا ڈلا اور بردا پيارا ہے اور اس كى وجہ سے آج مجھے تھکرایا جار ہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اچھا ناراض تو ہو گئے ہو، مجھے ذرامہلت دو،اس کے کمالات میں دکھاؤل گا کہ بیرکیا چیز ہے اور جس کوسجدہ نہ کرنے کی بناء پر مجھےٹھکرارہے ہو مجھے ذراحچھٹی دو میں بتاؤں گا بیکیا چیز ہے؟ اس کوادراس کی اولا د کواپیا بہکاؤں گا کہان میں ہے اکثر تیرے نہیں رہیں گے، دیکھوذ را چھٹی دے کرحمہیں اس لاڈلے کے کمالات دکھا وُل گاہیآ گے سے جس طرح سے حسد کرنے کی بناء پر بات ہوا کرتی ہے اکڑ کے ساتھ ، بے غیرتی کے ساتھ وہ یول ہوگیا گویا کہ آ دم کی وجہ سے چونکہ وہ مردود ہوا تھا تو آ دم کو مدمقابل تفہرا کرالٹدکوچیلنے دے رہاہے،اینے اس د ماغ کے ساتھ کہ میں ثابت کروں گا کہ پیگٹیاہے اور میں اچھا ہوں آپ مجھے جھوڑ وتوسی مہلت تو دوجیے آگے آپ کے سامنے آئے گاغالبًا سور مَنی اسرائیل میں "لاّ حتیٰ تکنّ معتیّیّ" مجھے ذراحچوڑ ویس اس کی اولا دکوڈ ھانٹی مارلوں گا "لا حُتینگنّ فُدینته" احتنکن کامعنی ہوتا ہے"احتدال دابه" پیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بیل یا گدھے تھوڑے جو ذرامرکش ہوجاتے ہیں اور وہ کاشتکار سے زمیندار منبعالے بیں جاتے تو اس کے جبڑے کے ری یا ندھ لیتے ہیں منہ میں سے ری گز ارکر جبڑے باندھ لیتے ہیں تو جس دنت اس کا جبڑا باندھ لیا جاتا ہے تو پھر وہ سرکش ہے سرکش جانور جو ہے وہ بھی قابو آجا تا ہے اس کو کہتے ہیں "احتناك دابه" اردوميل اس كو كيتے بين ڈھانٹي مارلينا كہتے ہيں مجھے چھوڑ دتوسبي اس كي اولا دكوڈ ھانٹي نہ مارلوں تو کہنا یعنی ان سب کواس طرح ہے باندھوں گا جس طرح ہے سرکش جانور کو باندھاجا تا ہے بیاس کےغرور کی انتہاء ہے جواس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کمیا حضرت آ دم عَیائِتَلا کے مقابلے میں کہمیں اس کی اولا دکواچھی طرح لگام دے نوں گا اور اس طرح سے قابو کرلوں گا جس طرح تھوڑ ہے کا جبڑا باندھ کر اس کو قابو کرلیا جاتا ہے، اپنی بڑائی پر

اس کواس طرح ہے نازتھا۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی جواب دیا کہ جادفع ہو، تو بھی جااور جو تیرے پیچھے لگیں گے وہ بھی جا کیں،
میراکیا بگاڑیں گے جو تیرے پیچھے لگیں گے سب کواٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا،میراکیا نقصان ہے اس میں، دہاں
بھی وہی حاکمانہ انداز ہے کہ جا جا دفع ہو بہکالینا جس کو بہکانا ہے میراکیا نقصان کروگے، ان میں سے اگر کوئی
تیرے پیچھے لگ جائے گا، تیراکہنا مانے لگ جائے گامیراکیا نقصان ہے تجھے بھی ادران کو بھی سب کواکھا کر کے جہنم
میں پھینک دوں گا اگلے جواب کا حاصل ہیہ، اب وہ تو چر گیا اور چر کروہ شتعل ہو گیا آ دم کے خلاف اوراللہ نے
کہا کہ بہت اچھا تو بھی زور آ زمائی کر لینا، جا میری طرف سے چھٹی ہے، قیامت تک اس نے مہلت مائٹی تھی
قیامت تک ہی اس کوزندگی دے کرمہلت دے دی گئی لوایک پہلوان تیار ہو گیا۔

#### ابليس كاحضرت آدم مَلالِتَهِ كو يُعسلانا:

اب دوسری طرف آدم ہے، حضرت آدم علیمتیا کواللہ تعالی فرماتے ہیں کدآدم! اب تو جا جنت ہیں ہو بھی اور تیری بیوی بھی دونوں جنت میں رہولیکن دیکھنا ایک بات کا خیال کرنا وہ وشمن چیلنج دے گیا ہے، تہمارے متعلق وہ یوں کہد گیا ہے اس کی باتوں میں نہ آٹا اور باتی جنت میں جہاں چاہو کھا کہ بیو کھلا میدان ہے لیکن میددخت جو ہے اس سے ذرائج کر دہنا ،اس کی تا ثیراللہ تعالی نے کوئی الی رکھی ہوئی تھی جس کے بعد وی اثر ات نمایاں ہونے سے جس شم کے ہوئے کر دہنا ،اس کی تا ثیراللہ تعالی نے کوئی الی رکھی ہوئی تھی جس کے بعد وی اثر ات نمایاں ہونے سے جس شم کے ہوئے ،بس اس سے دی کے دہنا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے وہ مردود ہوا ہے اور تمہاری اداری امال اور تمہاری امال کو جنت میں تھیرا دیا ،عزت کا لباس بیہنا یا ،رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ، کھانے کے لیے تعتیں دیں اب وہ کھاتے پھررہے ہیں۔

اب شیطان جوتھا وہ تو اس تلاش میں پھرتا تھا کہ کوئی بات بے تو میں ایٹا انتقام لوں کہ جس کی وجہ سے میں وصفا کارا گیا ہوں تو زراؤس کا کمال بھی ظاہر کردوں تو اس نے آدم اور حواء کی ایک خامی سے فائدہ اٹھایا اور وہ خاک اس نے تا ڑی تھی اس وقت ہیں جب جھرت آ وم علائق کا اللہ تعالی نے تا پوت بنا کررکھا ہوا تھا، بیڈ ھانچہ بنا کررکھا ہوا تھا، بیڈ ھانچہ بنا کررکھا ہوا تھا، بیڈ ھانچہ بنا کررکھا ہوا تھا، میڈ ھانچہ بنا کر دکھا ہوا تھا ہوا تھا ہوں وقت ہی حضرت آ دم علیاتھ کی اس نے کمزوری تا ڈی تھی صدیت شریف میں آتا

ہے کہ جب حضرت آوم عَدِیئِم کا اللہ تعالی نے وجود بنایا کیونکہ اس طرح سے تو نہیں بنا جس طرح سے ہم ہے ، پیدا ہوئے چھوٹے تھے ہڑھتے گئے ایبا تو نہیں تھا وہ تو ایک دم ہی بنا تھا مٹی کا بنا کراس میں روح ڈال دی جب اس کا سارے کا سارا وجود جو تھا وہ بنا پڑا تھا تو البیس آیا اوراس نے اردگردگھوم کردیکھا کہ یہ اندرسے کھو کھلا ہے جب اندر سے کھو کھلا ہے جب اندر سے کھو کھلا ہے کہ "خلق خلُقاً کا یکٹکالگ "اللہ تعالی نے بیا یک ایسی مخلوق بنائی ہے جواہے آپ کوسنجال نہیں سکے گی لینی اس کو بہکا یا جا سکے گا، ہوا دی جا سکے گی ، وسوے اس میں ڈالے جا سکیں محمل کا رخ موڑا جا سکتا ہے "خلَق خلُقاً کا یکٹکا اللہ نے ایک اللہ تھا دی جا سکے گی ، وسوے اس میں ڈالے جا سکیں محمل کی اس کے جواہے آپ کوسنجال نہیں سکے گی ، اس کے کہوا ہے آپ کوسنجال نہیں سکے گی ، اس کے کہو کھلے پن کود کھے کراس نے بیانداز ولگایا۔

اب ای سے اس نے کام شروع کیا ، اللہ تعالی نے اس کو بیقوت دی ہے کہ نظر نہیں آتا اور اس کے خیالات جو ہیں دہ مختلف طریقوں کے ساتھ انسان کے قلب تک پہنچتے ہیں، وسوسہ کامعنیٰ یہی ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ اس نے بات پہنچانی شروع کی، پچھھواءکو پہنچائی اور پچھآ دم کو پہنچائی، چلتے پھرتے ہیں سب پچھکھاتے پیتے ہیں آخر دل میر خیال آنے لگ گیا کہ اس درخت سے اللہ نے جوروکا ہے اس سے کیوں روکا ہے؟ اس میں کیا وجہ ہے میرو کئے میں کیا حکمت ہے؟ تو یوں انسان کا ذہن حرکت کرتا ہے، دل میں خیال آیا کہ شایداس میں کوئی نقصان کا پہلوہو، پھر دل میں خیال ڈالا کہ نہیں نہیں ،نقصان کا پہلوتھا اس لیے اللہ نے روکا ہے لیکن اس وقت تھا جب تم نے نئے جنت میں آئے تھے ادریہ درخت بڑا قوت والا ہے اورتم اس وفت اس کہضم کرنے پر قادرنہیں تھے اب جنت کی نعتیں کھاتے کھاتے تمہارامعدہ توی ہوگیا ہے،اب اگرتم کھاؤ گے تو اب یہضم ہوجائے گااللہ تعالیٰ کارو کناٹھیک ہے رہیں کہ رو کناغلط ہے،رو کناٹھیک ہے لیکن پیرو کناا ہے ہے جیسے دودھ ہتے بیچے کومنع کریں کہ بھائی گوشت نہیں کھاٹا، دودھ پیتے بچے کو گوشت نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کی انتزیاں ،اس کا معدہ اس کو مضم نہیں کرسکتا ،سنجال نہیں سکتا مرجائے گا وہ کھانے سے لیکن جس وقت وہ تھوڑا سا جوان ہوجا تا ہے، دودھ نی بی کراس میں قوت آ جاتی ہے پھر وہ سیروں گوشت کھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس سے قوت آتی ہے اس طرح سے بیدورخت ایسا ہے کہ جواس کو کھالے فرشتہ بن جاتا ہےاور بیدرخت ایسا ہے کہ جواس کو کھالے موت سے جج جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، یہ شجرة الخلدے، دائمی حیات والا درخت ہے جس طرح سے آپ نے مشہور کر رکھا ہے کہ ایک آب حیات بھی ہے ک جو شخص وہ پانی پی لے وہ مرتانہیں ہے اس طرح ہے بیٹجرۃ الخلدہے دائمی حیات کا درخت ہے کہ جواس کو کھا لے دہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔

اب آ دم پھوا ہے حالات کے طور پر جھتا تھا کہ فرشتے کو بھی ایک بہت بڑی کرامت حاصل ہے اور موت سے بچنے کا اگریہ نو ہے تو پھر تو واقعی اس سے فائدہ اٹھانا چا ہے لیکن وہ بات پھر یاد آ جاتی کہ اللہ نے روکا ہے، پھر پھرتا ویلیں ہوتیں پھروہ آتا ہے اور بار بار آ کو شمیں کھاتا ہے کہ اے آ دم! میں جو تمہیں کہ رہا ہوں اب اس کو کھالو موقع آسمیا ہے بڑا اس کا فائدہ ہوگا ، اللہ کی شم ، رب کی شم ، جس طرح سے ہمارے ہاں بہکانے والے کہا کرتے ہیں ، قرآن کی شم ، ایمان سے کہتا ہوں کہ میں تمہار ابڑا خیرخواہ ہوں ، تمہارے فائدے کے لیے کہدر ہا ہوں۔
انسان ہمیشہ خیرخواہ بن کر ہی دوسرے کو متاثر کرتا ہے:

شیطان کا ہتھکنڈ اجب شروع ہوتا ہے تو پہیں سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو آپ کا خیرخواہ بن کر آپ کے سامنے ظاہر کرے گا، خیر خواہ بن کر آپ کے سامنے ظاہر کرے گا، خیر خواہ بن کر آپ کے سامنے ظاہر کرے گا، خیر خواہ بن کر آپ کے ساتھ دوتی ہیں ہوگا، یہ بمیشہ شیاطین الانس یا شیاطین الجن جو ہوں دشمن بن کر سامنے سے کوئی نہیں آتا، پہلے آپ کے ساتھ دوتی لگا کیں گے اور آپ کو یقین شیاطین الجن جو ہوں دشمن بن کر سامنے سے کوئی نہیں آتا، پہلے آپ کے ساتھ دوتی لگا کیں گے اور آپ کو یقین دلا کیں گے کہ میں تیرا خیرخواہ ہوں، میں تیرا ہمدر دہوں، اچھا آدمی بھی متاثر کرے گا تو بھی کہہ کر متاثر کر ہے گا، اغبیاء خطا جس وقت لوگوں کو نصیحت کیا کر تے ہتے تو یہی کہتے تھے کہ میں شہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تبہارا خیرخواہ ہوں، میں تبہارا خیرخواہ ہوں، میں تبہارا خیرخواہ ہوں، میں بھی بھی کہتے تیں۔

اوروہ دجال جس نے گمراہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی خیرخواہ بن کرآتا ہے، پہلے آپ سے دوئی لگائے گا، آپ کو بہائے گا، ایسائے گا، ایشین دلائے گا کہ بیس تمہارا ہو ابخلص دوست ہول ، میری دوئی بیس تہرارے بڑے فا کدے ہیں، میں بہت تہمارا خیرخواہ ہوں، جو تہمیں کہتا ہول تنہارے فا کدے کے کہتا ہوں، میرااس بیس کوئی مطلب نہیں ہے اور فتمیں کھا کر نقین ولا کیں گے چھرا پی مرضی کے مطابق استعال کر کے ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا کیں گے۔ فتمیں کھا کر ایشیں ہے گئر ہے میں جا گرا کیں گے۔ بہی وجہ ہے کہ اس دنیا ہیں رہتے ہوئے یہ فرق کرنا سب سے بردا مشکل ہے کہ جیتی خیرخواہ کون ہے، کوئ

انہیں ہے،آپ کا بدخواہ کون ہے،خیرخواہ کون ہے؟ بیفرق کرناسب سے بڑامشکل مسلمہے،خاص طور پراس عمر میں جس عمرے آپ لوگ گزررہے ہیں ، یہاں بہت مغالطہ لگتاہے کہ انسان بدخوا ہوں کو خیرخواہ سمجھ لیتا ہے ادریہ مجھتا ہے کہ بیمیری خیرخوابی کےمشورے دے رہے ہیں اورمشورہ ہوتا ہے اپنی ہلا کت کا، جوان اسی طرح تباہ ہوتے ا ہیں، بچے ای طرح سے غلط راستوں پرچل پڑتے ہیں کہ بہکانے والے بہکاتے ان کوای راہتے ہے ہیں۔ اب وہ قشمیں کھا گیا، بار بارنشمیں کھا تا ہے کہ میں برا خیرخواہ ہوں جمہیں مشورہ خیرخواہی کا دےرہا ہوں ،اب ہماراا ہا بیجارہ بھولا بھالا نہ جھوٹ بولنا جانے ، نہ جھوٹی قشمیں کھانا جانے ، نیک آ دمیمیں یہی تو بات ہوتی ے وہ بچھتے ہیں کہ جیسے ہمارا دل صاف ہے دوسروں کا بھی صاف ہے، وہ نہ تو جا نہاتھا کہ کوئی فخص جھوٹ بھی بول سکتا ہاور نہ یہ مجھتا تھا کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قتم کھا کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، بھولا بھالا تھا پیچارہ چکر ہیں آ گیا،اب فرشتہ بننے کے لیے دائمی حیات حاصل کرنے کے لیے وہ درخت کھالیا جب کھالیا تواب یہاں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہاللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا منع کرنے کے باوجوداور پھراس کے دشمن ہونے کا اظہار بھی کیا تھا کہ بیہ تمہاراد تمن ہاں ہے ہوشیارر ہنا پھریہ چکر میں کیسے آ گئے تواس کا جواب خود قر آن کریم میں ہے 'کیسے آ دُھُ وَ لُمْ نَجِدُلُهُ عُزُماً " آدم بحول گیااس کے لیے ہم نے پچھگی نہیں یائی ،جوبات ہم نے کہی تھی اس کے ذہن سے نکل گی کہ دخمن ہونے کا تصور ہی نہ رہا ، بھول گیا اس کی فطرت میں نسیان ہے اوراسی نسیان کی وجہ ہے رہے گرمیں آ گیا اور اس درخت کا چکھنا تھا درخت کے چکھتے ہی وہ کرامت جواللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل تھی وہ چھن گئی، وہ لباس جو أعزت كايهناركها تعاوه اترتكمايه

## انسان کی طبیعت ہمیشہ محرمات کی طرف زیادہ رغبت کرتی ہے:

یہاں درمیان میں ایک نکتہ یا در کھے کہ قرآن کریم کے واقعات جو پڑھے جاتے ہیں یہ تاریخی انداز میں انہیں پڑھے جایا کرتے سے انسان کو میق حاصل کرتا جا ہے آج بھی اس دور میں آپ جو چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کھانے کی ، پہنے کی ، پہنے کی ہر چیز کی وسعت حاصل ہے، گن نہیں سکتے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کے لیے ، گنہیں سکتے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کے لیے ، گنہیں جا کردیکھو آپ کے پینے کے لیے ، آپ کی لذت اور تلذذ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتے قتم کے مشروبات بازار میں چھوڑے ہوئے ہیں ، آپ کی لذت اور تلذذ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتے قتم کے مشروبات بازار میں چھوڑے ہوئے ہیں ،

تھیموں کی دوکانوں پر جاکر دیکھو گئے تتم کے شربت پڑے ہیں، بوتلوں کی ددکانوں پر جاکر دیکھ لوکتنی تتم کی ہوتلیں
پڑی ہیں، آپ کے لیے دود دھ ہے، شہد ہے، لی ہے، چائے ہے، جو چاہو پیواللہ نے ہر چیز کی وسعت کردگ اورائ
طرح کھانے کے لیے آپ شار کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کوکتی چیزیں کھانے کو دیں ہیں کوئی کی قتم کی تنگی نہیں ہے
لیکن آج بھی چند چیزیں ایس ہیں کہ جن سے اللہ نے روکا ہے کہ ان کے قریب نہ جا دُ، مشر وہات میں روک دیا ہے
کہ نشہ آور چیز نہیں چین، شراب نہ ہیو ہاتی جو چاہو پہنے رہو، کھانے میں سے روک دیا کہ سورنہیں کھانا ، در نہ و نہیں
کھانا ، سوز ہیں کھانا ، فلاں چیز نہیں کھانی ہی جیز چاہو کھاتے رہو، پہننے کے متعلق روک دیا کہ سو نانہیں پہننا ، ریشم
نہیں پہننا ، فلاں چیز نہیں کھانی ہی جو چاہو پہنے رہو۔

نیکن یہاں بھی یہ آوم کا بچائی طرح سے شیطان کے چکر میں ہے کہ اس کو جتنی لذت ان چیز ول میں آئی ہے جن سے اللہ تعالی نے روکا ہے اتنی ان چیز ول میں لذت نہیں آئی ہے جن کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی اسے اللہ تعالی نے روکا ہے اتنی ان چیز ول میں لذت نہیں آئی ہے جن کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی اسے اور آج بھی اس کے دل میں بھی ڈالا جاتا ہے کہ فائدہ اسل میں انہی چیز ول میں ہے کہی مفیر نہیں ، فراس چیز مفیر نہیں ، شراب کے ایک گھوٹ میں جو مزاہے ، جو اس میں تو سے دنیا کہی مشروب میں نہیں ہو جاتی ہے تو سے حد نیا کہی مشروب میں نہیں ہو جاتی ہے ، کہتے ہیں کہ کاروبار بھتنا چا ہو کرتے رہو تم فائدہ نہیں اٹھا کے جب سک سود کی کاروبار نہیں کر ویے تو م بھاگی جارتی ہے کہتے ہیں کہ واقعی سود کی کاروبار نہیں کر یں گے تو ہم ترتی نہیں کر سکتے ہیں کہ واقعی سود کی کاروبار نہیں کریں گے تو ہم ترتی نہیں کر سکتے لیمنی جس طرت کی مورث نے دعزے آدم علی نام کو بہایا تھا کہ فائدہ اس ورخت کے کھانے میں ہے ساری جنت کی فعین جو تھیں وائی گھیں جو تھی دو اس درخت کی طرف اور رغبت ہوتھی وہ اس درخت کی کھانے میں ہے ساری جنت کی فعین جو تھیں ۔

ای طرح اگریبال آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کی ہمیں اجازت دے رکھی ہے ہم اس میں تو فائدہ سیجھتے نہیں اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم سیجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مزاای میں ہے مجد جانے میں کوئی مزانہیں ہے ، قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی مزانہیں ہے ، قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی مزانہیں ہے ، قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی مزانہیں ہے ، قرآن کریم کے پڑھنے میں ہے ، مجد میں بیٹھنے ، مدرسے میں بیٹھنے ، قرآن کریم کے پڑھنے میں میں جو مزاسینما و کھنے اور ناول پڑھنے میں ہے ، مجد میں بیٹھنے ، مدرسے میں بیٹھنے ، قرآن کریم کے پڑھنے میں

ہم وہ مزانبیں بچھتے اور اس طرح سے انسانی آبادی کے اندرجتنی رغبت سونا پہننے کی طرف ہے جس جوان کود کھو ہاتھ میں سونے کی انگوشی ہے اور اس طرح جوممنوع لباس ہیں ایسی شلوار نہ پہنو جو مخنوں سے بنچے لئک رہی ہواور رایشم نہ پہنواور اس طرح کی ہیئت نہ اختیار کر دجیسی غنڈوں اور بدمعاشوں کی ہوتی ہے اور ایسا کیڑانہ پہنو جو عورتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے اور ہمارا نو جوان طبقہ جتنا بھی ہے وہ سب دوڑ دوڑ کراوھر ہی جائے گاجدھرے اللہ تعالیٰ ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے اور ہمارا نو جوان طبقہ جتنا بھی ہے وہ سب دوڑ دوڑ کراوھر ہی جائے گاجدھرے اللہ تعالیٰ سنے ردکا ہوا ہے وہ بحقے ہیں کہ ونیا کی عیش ، دنیا کی راحت ، دنیا کا آرام ، دنیا کی زیب وزینت جو حاصل ہوگی اس سے حاصل ہوگی۔

کاروبار میں سود سے منع کردیا ، سٹھے ہے منع کردیا ، دوسری چیز وں ہے منع کردیا حلال کاروبار جتنے کرولیکن قوم کا ، بنی آ دم کا ذہن یہی ہے کہ اس دفت تک ترقی نہیں ہوگی جس دفت تک کہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، شراب ہے منع کردیا دہ کہتے ہیں دنیا میں ہزار شربت ہیں لیکن ان سے دہ فائد ہی نہیں جوشراب کے ایک گھونٹ میں ہے ، شیطان کا بہکا وائی آ دم کو آج بھی ای طرح سے ہے جس طرح سے ہمارے آبا کو بہکایا تھا بسخداس کا وہی ہے اور جسے ابا چکر کھا گیا اس طرح سے ابا کی اولا دہمی چکر کھارہی ہے۔ حت میں منت ہیں جو شریعا کی اولا دہمی چکر کھارہی ہے۔

#### جہنم میں شیطان کی تقریریا

اور آخرسب کو چکرد ہے کرجہنم میں لے جائے گا، اپنے ساتھ رونن لگائے وہاں جاکر، یہ آئے گا آپ کے سامنے سورہ اہراہیم میں اس نے پھرتقر برکرنی ہے، جہنم میں ایک جلسہ ہوگا پھر سارے کے سارے آدم کے بیچ اکسٹے ہوکراس کے پاس جا کیں گے کہ وہاں تو تو ہزی ہزی امیدیں دلاتا تھا ہے کرتا تھا وہ کرتا تھا آج ہم پھنس گئے اب کوئی تدبیر بتا ہم تکلیں ،اس وقت تو ہزے بہاوے دیتا تھا، بڑی امیدیں دلاتا تھا آج تو کوئی تدبیر بتا۔
تو جب سارے ایسٹے ہوکر جا کیں گے تو پھراس نے تقریر کرنی ہے سب بنی آدم کو اکٹھا کرے "و کھال الشید کے ان کہ کا کہ مسائی میں نے بھی جب سے معاملہ صاف ہوجائے گا، وہ سارے کا سارا محاملہ صاف ہوجائے گا ان وہ سارے کے سارے جمولے تھے ،اللہ اور اللہ کا کہ بھائی میں نے بھی تم ہے وعدے کیے تھے لیکن وہ سارے کے سارے جمولے تھے ،اللہ اور اللہ کے درول نے وعدے کیے تھے دہ سارے بھی تہیں اللہ کے درول نے وعدے کیے تھے دہ سارے بھی تھے وہ سارے کے سارے جمولے تھے ،اللہ اللہ کے درول نے وعدے کیے تھے دہ سارے بھی تھے اللہ اللہ کے درول نے وعدے کیے تھے دہ سارے بھی تھے دہ سارے کے سارے جمولے تھے ،اللہ اللہ کے درول نے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے جاتے تھے میں نے کوئی آپ کوز ہردی اپنے چھے تہیں اللہ کی درول نے وعدے کیا تھے تھے دہ سارے کے تھے دہ سارے کیا کہ ایک اللہ میں نے تو صرف بلایا تھا تم اپنی خوتی کے ساتھ آئے تھے "فلکا تلکی مورف والی قوت کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کی طرف اللہ کیا۔

بات تمی ،اللہ کے دسولوں کی بات تھی اور ایک طرف میری بات تھی ،میرے پاس کوئی قوت نہیں تھی ، طاقت نہیں تھی کہ میں تہمیں زبر دی لے آیاتم ان کو چھوڑ کر میرے چیچے لگ گئے تو اپنے آپ کو ملامت کر و جھے کیا ملامت کر د ہے ۔ وکو موالاً آنف سکھ " اپنے آپ کو ملامت کر و "فکلا تلکو مونی" جھے ملامت نہ کرو" و مکا گنان کی عکیہ گھر مِن سلطان "میر اکوئی زور نہیں چلانا تھا کہ تہمیں زبر دئی لے آیا ،میرے پر الزام کیا دھرتے ہو کیا تہمارے سامنے اللہ کی باتیں تھر ریکرے گا' و فکال الشّیطان کہ اُقدینی الْاکُمو" کے بعد جو اس کا خطبہ لک کیا ہے جو اس نے قیامت میں چنچنے کے بعد اپنے تبعین کے سامنے اور آ دم کے بچوں کے سامنے دیتا ہے۔

مقام غور:

سیساری کی ساری بات آپ کے سانے جو نقل کی جارہ ہے ہیں لیے نقل کی جارہ کی ہے۔

موچواس بات کوتم اس میدان کے اندر جواتر ہے ہوتو تم کن حالات میں اتر ہے تھے اور یہ دخمن تہار ہے پیچے

میں طرح سے لگا ہوا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کے سائے چینے دے کر لگا ہوا ہے ، اب! گرآپ کے ہوش ٹھکانے ہیں ،

اگرتم عقل مند ہوتو جب تمہار ہے سائے آجائے کہ اللہ کی یہ بات ہے ، اللہ نے اس بات سے روکا ہے ، پھر چا ہے

ہزار صحتیں تمہارے دل کے اندر ڈ الی جا کیں کہ یہ غلط کا م کرنے ہیں بیر زا ہے ، غلط کا م کرنے ہیں یہ لطف ہے ، اس

میں یہ فائدہ ہے ، یہ صحت کے لیے مفید ہے ، بیذ بمن کے لیے مفید ہے ، یہ عقل کے لیے مفید ہے ہزاروں حکمتیں

میں یہ فائدہ ہے ، یہ صحت کے لیے مفید ہے ، بیذ بمن کے لیے مفید ہے ، یہ عقل کے لیے مفید ہے ہزاروں حکمتیں

لاکھوں حکمتوں کوٹھوکر ماردوکا م وہ کی کر وجو اللہ کا تھم ہے اور اللہ کے رسول کا تھم ہے تو پھرتم آن جاؤگے شیطان کے چکر

سے اوراگر یہ صلحتیں سوچنا شروع کر دیں تو تمہاری طبیعت بھیشہ آنہیں کا موں کی طرف جائے گی جن سے اللہ نے روکا ہے اور بیدو تی شیطان نے ہمارے اہا پر استعمال کیا تھا۔

دوکا ہے اور بیدو تی شیخ ہے جو شیطان نے ہمارے اہا پر استعمال کیا تھا۔

یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں ڈالنے کے لیے آپ کو یہ قصد سنایا جار ہا ہے کہ جب شیطان فائدہ اٹھائے گائتہیں یہی چکر دے کر فائدہ اٹھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف چلئے میں تمہیں ہزاروں حکمتیں معلوم ہوتی تم کہو گے کہ اس طرح سے زیبنت حاصل ہوتی ہے ، زیبائش حاصل ہوتی ہے ، دنیاوی عزت حاصل ہوتی ہے ، مال حاصل ہوتی ہے ، مال حاصل ہوتی ہے ، الذخیل حاصل ہوتی ہیں اس قتم کی حکمتیں تمہارے ذہن میں آئیں گی اوران حکمتوں کے داستے سے تم چسلو گے اور اللہ تعالیٰ کے محرمات میں ہتناء ہوجاؤ گے ، شیطان کا مقصد ا

لورا ہو جائے گا۔

# نسیان کی وجہ سے حضرت آ دم علیاتیا سے جنت کی تعمیں چھن گئیں:

توجب اس طرح ہے ہوا تو ان کا لباس جوعزت کا تھاوہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیاء آ دم نے تو اپنا نگا وجوداس طرح ہے بھی دیکھا ہی نہیں تھا نہ حواء نے دیکھا تھا ،اب فطرت آ دم جو ہے وہ حیا کا تقاضہ کرتی ہے کہ وجود نگانہیں ر ہنا جا ہے تو لباس تو چھن گیا جلدی جلدی درختوں کے بیتے تو ژکر جوڑ جوڑ کے اپنے آپ کو چھیا نا شروع کر دیا پہلے توبیہ آفت سامنے آگئی اور ادھراللہ تعالی کی طرف ہے جھڑکی بڑگئی سورۃ طُدُ کے اعد تفصیل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ دم کو جنت کے اندر کھبر ایا تھا تو یہ کہاتھا کہ یہ تمہاراد ثمن ہے اس سے پچ کرر مناویکھو جنت میں تمہیں بیراحت عاصل بو كنّ "إِنَّ لَكَ أَلَّاتَهُوعُ فِيهَا وَلَاتَغُرِيٰ" نه تو تحقِّه يهال بحوك يريثان كري في اور نه تو نكا بموكا كه تحقِّه كيرْ \_ كَى قَكْرِيرْ \_ " وَأَنَّكَ لَا تَضْمَوا فِيهَا وَلَا تَضْعَى" اورنه كُونَى تَقِيد يبال بياس سمّائ كى اورنه تقيد يبال وهوپ لیگی کداپنے لیے سامیرکا انتظام کرنا پڑے میہ خلاصہ ہے اس چیز کا جس کوآپ روٹی کپڑا مکان ہے تعبیر کرتے ہیں کہ دیکھو جنت کے اندر تیری نتیوں ضرورتیں پوری ہیں ، بھوک نہیں ستائے گی تھے کہ تو رونی کے لیے یریٹان ہو، نظانہیں ہوگا تو کہ تھے کپڑے کی ضرورت پیش آئے اور دھوپ وغیرہ کی تکلیف نہیں <u>بہن</u>ے گی کہ اپنا سامیہ کرنے کے لیے اورگرمی ہے بیچنے کے لیے مکان بنانے کامختاج ہو، روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ تیراحل ہے اس لیے ہوشیارر ہنا ورنہ شیطان نے جب چکر دیا تو یہی چکرتہ ہیں دے گا کتمہیں ان مصیبتوں ہیں مبتلاء کر دے گا ، ہروقت زندگی کا یہی چکر کدروٹی کیٹر امکان جا ہے،ای چکر کےاندرتمہاری زندگی گزرجائے گی، بنیادی ضرورتیں جوتھیں انسان کی وہ ساری کی ساری وہاں یوری کر دیں لیکن جس وقت اس نے چکر دیا تو ایسے ہوا کہ لباس بھی چھن گیا،مکان بھی گیاروٹی بھی گئی اورادھرانٹد کی جھڑک علیحدہ پڑگئی۔

جب جھڑک پڑگئ تو یہاں آ دم کی فطرت شیطان کی فطرت سے کتنی ممتاز نظر آئی کہ انہوں نے فوراً اپنی ملطی
کا اعتراف کیا اور اقرار کیا کہ یا اللہ! ہم سے فلطی ہوگئ ہمیں معاف کرد ہے اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا اور تو ہمیں
معاف نہیں کرے گا تو ہم تو خسارے میں پڑ گئے ، بیاللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا آ دم کے بچوں کو اور بیر بہت بڑا قیمتی
نسخہ بتایا ہے کہ چونکہ ایک فطری کروری نسیان کی آ دم کے بچے میں ہے بی بھول جاتا ہے اس کو کتنی ہی تا کید کردو

ابساا دقات اس کے ذہن میں بات نہیں رہتی جب متنبہ ہوگا فوراَ معانی مانگ لے گاور جب معافی مانگ لے گاتو ہم اس کی تلافی کردیں گے تو آ دم ہے یہی بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک وتعالی نے جب تنبیہ کی تو فوراَ اپنی غلطی کا اقرار کرلیا جب غلطی کا اقرار کرلیا تو اللہ تعالی نے معاف کردیا۔

## ز مین اولا دآ دم اور شیطان کے لیے میدانِ جُنگ ہے:

معاف کرنے کے بعداب ذراد کیموشیطان دھتکارا گیاتھا آدم کی دید سے اورآ دم جنت سے نکلاشیطان
کی دجہ سے، جب دو پہلوان ایک دومرے سے مات کھالیس تو پھر خصدانہاء پر بھٹی جاتا ہے ایک دفعداس نے گرالیا
ایک دفعداس نے گرالیا اب ایک دومرے کے ساتھ پڑاور خصدانہاء کو بھٹی گیا جب انہا اکو بھٹی گیاتو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ چلوز مین میں وہیں جاکرآ باد ہوجاؤ "بغطہ گھڑ لیکھٹی عگوہ" وہیں اب تہاری عداوت قائم ہوگی اورآ پس میں
لڑو گے ایک دوسرے کو بہکاؤ گے، سب پھے کرو گے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں آئے گا جو ہمارے احکام کی پیروی کرے
گا، بنیا دآپ کی دنیا میں کن حالات کے اندر رکھی گئی ہے آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ یہاں آرام کے لیے، پیش کے لیے،
عشرت کے لیے پیدائیس کیے گئے میتمارے لیے میدان جنگ ہے، جس میں تم کو اتارہ یا گیا ہے، اپ آب کو ایس
میران جنگ میں کھڑ اہوتا ہے تو اس کو بہنچا سکتا ہوں اور دشمن کے نقصان سے بی کیسے سکتا ہوں ، جب انسان
میدان جنگ میں کھڑ اہوتا ہے تو اس کا بہی جذبہ ہوتا ہے کہ میں دشمن کی گھات سے بچوں کیسے، دشمن کے حملے سے اپنا

یہ جوجذ بہ ہے میدان جنگ والا اس کوشریعت کی اصطلاح کے اندرتفویٰ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ہر وقت بہ جذبہ امجرار ہے ، ہر وقت ہوشیار دہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ دشمن کا دار میرے اوپر چل جائے اور کہیں ایسانہ ہو کہ میرے اپنے مقصد کے سامنے دشمن کوئی رکاوٹ نہ بیدا کر دے ، دشمن کے دار دل سے بہتے ہوئے اپنے سفر کو شروع رکھوتا کہ اپنی منزل تک پہنچ جا کہ جواللہ تعالی نے آپ کے سامنے رکھی ہے بہی تفویٰ کی زندگی ہے۔

اور بیسارے کاساراواقعہ بیان کرکے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کی زندگی کی بنیاد واضح کررہاہے کہ تم اس دنیا کے اندر پیدا جو ہوئے ہوتو ایک میدان جنگ کے اندر تہہیں اتارا گیا ہے اورا کیک طرف سے شیطانی قو تیں میں اورا میک طرف تم ہواور وہ شیطانی قو تیں چاہیں گی کہ اپنا انتقام کیں آ دم کی اولا دسے تہہیں برکانا جاہیں گی اور جہنم میں پہنچانا چاہیں گی تم نے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتا ہے اس کے خلاف نہیں چلنا اگر بیطریقہ ابناؤ گے تو اس جنت کو حاصل کرلو گے جو تنہارے باپ کی میراث ہے اوراگرتم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو بھائی ہمارا کچھنیں گبڑے گاتم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ گے ہم سب کواٹھا کر جہنم میں کھینک دیں گے۔

اس رکوع کے اندر گویا کہ آپ کے سامنے آپ کی زندگی کی پینمیاد بتادی تھیکہ آپ کی زندگی کی بنیاداس ب ہے اور آپ نے ہروفت اپنے آپ کواس مقام میں سجھتے ہوئے چلتا ہے کہ ہم ایک میدان جنگ میں کھڑے ہیں شیطان ہمیں بہکا تا ہے اور ہم نے اس کے بہکانے سے بہکنانہیں ، اپنی عقل کوٹھ کانے رکھتے ہوئے بیردیکھو کہ اللہ کا عظم کیاہے،اللہ کے رسول کا تھکم کیاہے، فائدہ اسی میں ہے اور جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا ہزار حکمتیں شیطان تمہیں سمجھائے گالیکن ان حکمتوں ہے متا ژنہیں ہونا اگران حکمتوں ہے متاثر ہوکراس راستے پر چل ایرُ و گے تو جیسے آ دم کو چکر دے دیا تھااس نے اسی طرح سے تہمیں چکر دے دے گا جیسے اس واقعہ کی پھیل کے بعداللہ اتعالى كَهِكَا"يَا بِنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطِنُ كَمَا أَخْرَجَ ابَوَ يَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ" آخريس جاكرآپ كريه سنب کریں گے بیجو میں تقریر کررہا ہوں آپ کے سامنے وہ اس کا حاصل ہے یا بنی آدھ! اے آدم کے بچوائمہیں شیطان کہیں فتنے میں نہ ڈال دے "کما اُلحرَجَ اَبُو یُکُو مِنَ الْجَنَّةِ "جس طرح ہے اس نے تمہارے مال ا باپ کو جنت سے نکلوا دیا بس اس بات ہے ہوشیار رہوتو پیر کوع جوآپ کے سامنے پڑھا گیااس کے اندرآپ کی زندگی کی ابتداء ذکر کی گئی اور آپ کی حیثیت جو ہے وہ دنیا کے اندر متعین کر دی گئی کہ آپ نے وقت کس طرح ے گزارنا ہے بیہ باتیں بنیادی طور پر ذہن میں پڑ جا کیں تو انسان پھر شیطانی کام اور رحمانی کاموں کے درمیان فرق کرنے لگ جائے گا، شیطانی کاموں ہے بیچے گا جا ہے اس میں ہزار فائدے معلوم ہوں اور رحمانی کام کرے گا جا ہے اس میں بظاہر اس کوکوئی فائدہ معلوم نہ ہو کیونکہ وہ جا نتا ہے کہ جوایک اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے وہی میرے لیےمفید ہےاور دوسرا جوشیطان کا راستہ ہے وہ میرے لیے دشمن ہے جا ہے ہزار حکمتیں بتائے الیکن نیتجتًا و ومیرے لیے نقصان دو ہے۔

حضرت آدم عَلياتِلاً كِخلقِ اورتصور يكامفهوم:

شروع میں آیا تھا" وکگفُّ خَلَقُناگُر ثُرُّ صَورُانگُرْ" دو باتیں ذکر کی تھیں ایک خلق اورا یک تصویر ان دونوں باتوں کا مطلب بیہ ہے کہ پہلے مادہ پیدا کیا جس ہے آ دم نے بنتا تھا اور پھراس کی صورت بنائی جیسا کہ سورۃ الحشر میں تین لفظ آئیں گے"المخالق البادی المصود" ان سب لفظوں کا مفہوم قریب قریب ہی ہے مثلاً ایک تولو ہا ہے اورا یک لوے کو پرزوں کی شکل میں ڈھال لیا اور مچرا یک ان پرزوں کو جوڑ کرانجن بنا دیا تو خلق کا مفہوم یہ ہوگا کہ جیے اصل مادہ بیدا کیا" الباری" کامفہوم ہوگا کہ جیےاعضائے بنائے ،تصویر کامفہوم ہوگا کہ سب کو جوڑ کرایک مکمل صورت بنادی تو یہاں "محکفۃ نگھ شکھ شکھ ہو دائگھ" میں اس طرح سے دو در ہے نگل آئیں گے پہلے تو وہ مواد پیدا کیا جس ہے آ دم کو بنانا تھا جیئے ٹی ، پانی ، ہوا، آگ جو پچھ بھی ہے پھراس کوایک خاص صورت میں ڈھال لیا۔

يوم البعث اور يوم الفناء مين كو كَى فرق نهين:

أَ كَا يَا تَهَا الْمِيسَ كَى دعامِين "أَنْظِرْنِي إلى يَوْم يُبْعَثُونَ""يوم يبعثون" تو قيامت مرادب َجْسِ دن که وه اٹھائے جا کیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا"اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ" تو مہلت دیے ہوؤں میں ے ہے بہاں وہ الفاظ مبیں قرآن كريم ميں دوسرى جگه الفاظ آئيں كے 'إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَورَنَ إلى يَوْم الْوَقْفِ الْمُعَلُّوْمِ" ان دونول كا كيامفهوم موا، بظاهرا گرد يكها جائے تو" پوم مشنون" ہے پراد ہوگا "نفخه ثانيه" جس اوگوں کو اٹھایا جائے گا پھراس سے بظاہر معلوم ہوگا کہ "نفخه اولی" کے وقت شیطان کومرنانہیں جا ہیے جب کہ باقى كائنات فنا موكى اس وقت شيطان نبيس مرك كاتو پيمراكر "يوم الوقت المعطوم" سينفخه اولى كاوقت مراد لبا جائے اور وفت معلوم سے تمام کا فناہو نامرا دہے تو پھر بظاہر بیا شکال ہوتا ہے کہ ابلیس نے جنتنی دعاما تکی تھی وہ قبول نه بوئی بلکه کوئی تصور ٔ اسا فرق پڑ گیا ،اس نے تو یوم بعث تک اپنی زندگی ما تکی تھی ،مہلت ما تکی تھی اوراس کومہلت ملی یوم فناء تک جب کا نئات نے فناء ہونا ہے تو گویا کہ جتنی اس نے لاعا مانگی تھی اتنی نہ لی پھی تھوڑا سا فرق رہ گیا کیکن حضرت تفانوي ميسيد كالتحقيق كمطابق بات بالكل صاف هيك "يوم يبعثون" اور "يوم الوقت المعلوم" وونوں کا مصداق ایک ہی ہے بینی قیامت کا دن جو 'نفخه اولیٰ" ہے شروع ہوگا یہ بینی بات ہے کہ 'نفخه اولیٰ" کے وقت جس طرح باقی چیزیں فنا مہول گی شیطان بھی فناء ہوجائے گااس کے بعد بیزندہ نہیں رہے گا پھرجس دن دوبارہ اٹھایا جائے گااس دن اس کوبھی دوبارہ زنمرہ کیا جائے گاتو اس ہے مراد قیامت کا دن ہے قیامت کا دن شروع ہوجائے گا''نغدہ اولیٰ" سے اور آ کے پیروہ لمناہے، ای دن کے ایک حصیص گویا کہ فنائیت ہے اور ای دن کے دوسرے حصے میں دوبارہ زندہ کرنا ہے اس لیے اس دن کو بوم البعث بھی کہدسکتے ہیں اور اس دن کو بوم الفناء بھی کہد سکتے ہیں گویا کہ دن وہ ایک ہی ہے جو 'نفخه اولیٰ" سے شروع ہوگیا، "نفخه اولیٰ" سے قیامت شروع ہوگئ اب اس کے ابتدائی حصے کے اندر فنائیت ہے کہ سارے کے سارے لوگ فناء ہوجا کیں گے اور پیچھلے حصے کے اندر دوبارہ کیمربعث ہوجائے گااس لیے جیسے اس نے دعاماً تگی تھی ویسے ہی قبول ہوگئ کہ " یومر یبعثون " سےمراد ہے قیامت كا دن اور قيامت كا دن شروع بوجائے گا "نفخه اولی" ہے تو جس وقت پېلاصور پھونكا جائے گا كا سُنات فناء ہوگي

اور قیامت شروع ہوگی اب اس کے پہلے جھے میں سارے کے سارے ننا ء ہوجا کمیں گے اسی دن کے باتی جھے میں روبارہ زندہ کیے جا کیں گے اور دفت معلوم دوبارہ زندہ کیے جا کیں گے البندا ہوم بعث کا مصدات بھی وہی ہے اور یوم فناء کا مصدات بھی وہی ہے اور دفت معلوم سے بھی وہی ہے اس طرح سے مفہوم صاف ہوجا تا ہے کہ قیامت کا دن صرف یوم بعث ہی نہیں یوم فناء بھی قیامت کا دن صراح سے بھی وہی ہے۔ قیامت کا دن ہے ایک ہی دن ہے جس کے مختلف حصوں کے اندر مختلف قتم کے واقعات بھی آئی کیں گے۔ صراح مستقیم کامفہوم:

اس کا مطلب میہ ہوا کہ ہمیں اپنی عبادت کے داستے پر چلا جس عبادت کے داستے پر چلنے کے ساتھ تو ملتا ہے۔ اور تیری رضاملتی ہے جوسید ھا راستہ تیرے تک آتا ہے ہمیں اس راستے پر چلا اور میہ جوشیطان نے کہا کہ میں تیرے سید بھے راستے پر بیٹھوں گا یہ بیٹھنا ہے گھات لگا کر ڈاکہ زنی کی نیت سے جس طرح سے لوگ راستے روک لیا کرتے ہیں ، راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں ، آنے جانے والوں کو پر بیٹان کرتے ہیں یا غلط مشورے دے کر غلط راستوں پر چڑھا دیے ہیں ، راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں ، آنے جانے والوں کو پر بیٹان کرتے ہیں یا غلط مشورے دے کر غلط راستوں پر چڑھا دیے ہیں کہ کا خلال میں جارہا ہوں کہ کی تا ہے ہیں کہ کا خلال طرف جارہا ہوں کہ کی خطر ناک جگہ پر لے جاکر لوٹنا جا ہتا ہے تو اس کو یو چھے گا کہ تو کدھر جارہا ہوں کے گا فلاں طرف جارہا ہوں کہ گا

نہیں یہ راستہ تو دور ہے، اس راستے پر تو خطرات ہیں یہ راستہ سیدھا ہے ادھر سے ہو لے اور اس کو راستے ہے کھسکا دیتا ہے آگے چلئے نہیں دیتا یا اس کارخ موڑ دیتا ہے اور پھر آگے لے جا کر اس کو ہربا دکر دیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، آل دیتا ہے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔

توجس طرح سے بیانسانی خلاہری آبادی کے اندر بیدواقعات ہیں کدلاگ سید سے راستے سے روکتے ہیں،
غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں تو باطنی اور روحانی طور پر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نیک اخلاق کے سید سے راستے پر
ہیں کوئی بہکا کر آپ کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں، آپ ایک زندگی کی شیح راہ پر چلے جارہے ہیں کوئی بہکا کر غلط
راستے پر ڈال دیتے ہیں بیرشیاطین ہی ہوتے ہیں، شیاطین کے چیلے چائے جو خلاہری اور باطمنی طور پر انسان کے
لیے گراہی کا باعث بنتے ہیں تو بیر ہی شااس کا ڈاکرزنی کے لیے ہمطلب بیہ ہے کہ جب سیدھا راستہ تیراجس پر
چلے کے ساتھ تو خوش ہوتا ہے جو تیرے تک پہنچتا ہے اور تیری رضا نصیب ہوتی ہے ہیں اس کے اوپر ڈیرے ڈال
لوں گا اور بی آدم کو اس راستے پر چلئے ہیں دوں گا، پھرآگے ہے، چیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، ہرطرح ہے
ان کے اوپر حملہ آور ہوکر لیمنی وسوس کے ذریعے ہے، تر غیبات کے ذریعے ہے، ڈرا
کر، دھرکا کر، لا کی درے کرکہا گر اوھر جاؤگے تو تمہارا بیانتھان ہوجائے گا اورا گر اوھر جاؤگے تو تمہیں بین تع ہوجائے
گا اس طرح ہے کرکرا کر میں ان کو اس راستے سے بہا دول گا اور ٹیں اپنی کوشش میں کا میاب ہوں گا کہ بہت کم
گا اس طرح ہے کرکرا کر میں ان کو اس راستے ہے بربادول گا اور ٹیں انجی کوشش میں کا میاب ہوں گا کہ بہت کم
لوگ ہوں گے جو تیرے سید ھے راستے پر چلیں گے اور زیادہ کو ٹیں انجواء کرلوں گا تو" صد اطلت المستقیعہ" کا بیا

#### اکل شجره کی تکوین حکمت:

<u>سول</u>: الله تعالیٰ نے آدم کو بیدا کیااور جنت میں تھہرایااور شیطان نے بہکا کر درخت کھلا دیا جس ہے منع کیا گیا تھا تو جنت سے نکلنے کا وہ باعث بن گیاا گر حضرت آدم عَلیوئلم بہکا وے میں ندآتے شیطان کی بات ندمانے اور درخت ند کھاتے تو کیا پھروہ جنت میں ہی رہنے ؟

جواب: آنا تو ہمارے ابانے اس زمین پر ہی تھا کیونکہ جب بنیا در کھی گئتھی ، جس وقت بنایا گیا تھا تو بہی کہا تھا" إِنّی جَاعِلُ فِی الْاُدُ حِی حَلِیْفَةٌ" میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو جس کا مطلب ہوگا کہ وہ تو پیدا ہی زمین میں آباد ہونے کے لیے کیا گیا تھا اور جنت میں تھہرایا تھا تھوڑی ویر کے لیے تا کہ زمین کو جوآ گے آبا وکرنا ہے تو جنت کے اندر

کیمة بادی كارنگ د كيد ل\_.

آج انسان کے ذہن سے جو مختلف قتم کے باغات با غیج محلات اور اس قتم کی آرائش وغیرہ نہریں چلانا اور اجو پھی ہوں ہو ہو ہوں ہوئے ہیں اس لیے دنیا میں جس کو بھی اسباب مہیا ہوئے اس نے و نیا میں جنت بسانے میں کی نہیں گی" جنت تجری میں تحتھا الانھاد" و کی بھے ہوئے ہے وہیں فطرت میں وہی تقشے ذہن میں پڑے ہوئے جی افتہ حن کو اللہ نے تو فیق دی، جن کے لیے اسباب مہیا ہے انہوں نے اپنے اسباب مہیا ہے انہوں نے اپنے اسباب مہیا ہوں انہوں نے اپنے اور انہار میں کی نہیں کی اور کہیں دور جا کرنہیں دیکے سکتے تو مغلیہ خاندان کی سرگا ہوں انہوں انہوں کے اپنے اور کیے درمیان میں نہریں چلائیں، کس طرح سے ان کو نوشنما بنایا میں جا کرد کھولو بیشالہ ماروغیرہ کیسے باغ بنائے اور کیے درمیان میں نہریں چلائیں، کس طرح سے کیا، یہوہی اور کھلات کس طرح سے لوگ بناتے ہیں، لوگوں نے اپنی راحت وا آرام کے لیے دنیا کو آباد کس طرح سے کیا، یہوہی نقشے ہیں جو آدم نے جنت میں رہ کر دیکھے تھے اور وہ آدم کے ذہن میں پڑے ہوئے ہیں اور اولا دی ہو جن میں فلا ہر ہوتے جانے ہیں اور اولا دی ہو جن ہیں۔ خاہر ہوتے جانے ہیں۔ اور کھا جاتے ہیں۔ اسباب مہیا ہوتے جاتے ہیں و سے دیے ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکتوں کے ساتھ کچھاس قوم کے ابا آدم کے ذبن میں نقشے ڈالنے کے لیے ان کو جند میں آباد کیا ایک وخت میں آباد کیا ایک وخت ایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین میں بھیجنا تھا اور زمین میں آکر خلافت اس کے سپر دکرنی تھی کہ اب اس زمین کی آباد کی اوراس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کے مطابق حکومت قائم کرنا اب بیا تیرے ذہب ہے اب اس کو سنجالوآ نا تو تھا، تو ابلیس کے بہکاوے سے درخت کا کھانا سب بن گیا، اکل شجرہ کے بہکاوے سے درخت کا کھانا سب بن گیا، اکل شجرہ کے بہکاوے سے درخت کا کھانا سب بن گیا، اکل شجرہ کے بہکاوے سے درخت کا کھانا سب بن گیا، اکل شجرہ کے۔

ایک آدمی بہت ہی عمدہ خوبصورت شاہی محل میں رہنا ہے جس میں ہر مہولت میسر ہے، ہرفتم کا سامان آرائش وآ سائش ما جود ہے، طرح طرح کے کھانے اور قتم وقتم کے پھل کھانے کو طبعے ہیں، اس میں کسی قتم کی ذرہ برابر تکلیف اور پریشانی نہیں، پھراچا تک اس کواس کی ہے نکال کرجیل میں شک و تاریک کو تھڑی میں ڈال دیا جائے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہی دوصور تیں ہیں اجس میں تکلیف ہی تکلیف ہی دوصور تیں ہیں ایک ہے کہ ایک ہے کہ ایک ہوا ور آسائش وراحت برائے نام بھی نہ ہوتو اس کی دوصور تیں ہیں ایک ہے کہ ایک ہے کہ ایک ہوگری میں برا اوجہ اس کوجیل میں ڈال دے اور دوسری صورت ہے کہ اس آدی کوکسی قصور اور جرم کے نتیجہ میں جیل جانا ہڑے تو دونوں میں برا افرق ہے، پہلی صورت میں اس کے ول میں اس کے ول میں ماک کے بارے میں شکوے شکایات ہوں گی جبکہ دوسری صورت میں وہ اپنے قصور اور اپنی غلطی پر پچھتا کے گا اور حاکم کے بارے میں شکوے شکایات ہوں گی جبکہ دوسری صورت میں وہ اپنے قصور اور اپنی غلطی پر پچھتا کے گا اور حاکم کے بارے میں شکوے شکایات ہوں گی جبکہ دوسری صورت میں وہ اپنے قصور اور اپنی غلطی پر پچھتا کے گا اور

معانی کا طلب گار ہوگا پس اللہ تعالی نے آدم کوزین پراتارنا تھالیکن جس درخت کے کھانے سے اللہ تعالی نے منع کیا تھااس کے کھانے کی غلطی زیبن پراتر نے کا سبب بن گی تا کہ آدم اور بنی آدم دنیا کے جہم کدہ میں اتر نے کے بعد شکوہ کے بجائے اپنی غلطی پر توبہ واستغفار کریں جیسا کہ آدم علیاتی نے "دینکا ظکم نما اُلفیسنا واُن لکہ تغفیر لکا وکر شخص کا اور اللہ تعالی نے توبہ قبول کی "فکاب علیہ وقہ، فوالتواب وکر شخص اور اللہ تعالی نے توبہ قبول کی "فکاب علیہ وقہ، فوالتواب الرحید میں اور اللہ تعالی موبد سے زیبن میں نظام خلافت قائم کیا گیا، دنیوی افسا مناور کی توبہ واستغفار کو بی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے تعالی کی توبد واستغفار کی تعالی کے تعالی کی تعالی کے تعا



فقتے میں نہذا ال و مے مہیں شیطان جس طرح سے اس نے نکال ویا تمہارے والدین کو جشت سے اتارتا تھا وہ شیطان ال دونوں سے ان کالباس

يُرِيَهُمَاسَوُاتِهِمَا ۖ إِنَّكَيَرْكُمُ هُوَوَقَهِيلُهُ مِ

تا کہ وکھا وے ان کو ان کے اعضاء مستورہ بے شک دیکھاہے تہیں وہ مجی ادر اس کی جماعت بھی الی جگہ ہے کہ تم انہیں تہیں دیکھتے

اَجَعَلُنَاالشَّيْطِينَ أَوْلِيآ ءَلِلَّانِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَ إِذَا فَعَ

بے شک ہم نے بنا دیا شیاطین کو دوست ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان نہیں لاتے 🕜 اورجس وقت یہ کام کرتے ہیں

ة قَالُوْ اوَجَهُ نَاعَلَيْهَا إِبَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَ

بے حیائی کا تو کہتے ہیں پایا ہم نے اس طریقے ہوئے آباء کو اور اس طریقے کا تھم دیا ہمیں اللہ تعالٰ نے ، آپ کہ و بیجئے بے شکہ

اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ﴿ آتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اللہ تعالی بے حیائی کے کاموں کا تھم نہیں کرتے، کیا تم بولتے ہو اللہ پر ایسی بات جس کا حمہیں کوئی علم نہیں 🕜

اور سیدھا رکھو تم اپنے چبروں کو ہر نماز کے وقت

لِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كُمَا بِدَاكُمُ تَعُوُدُونَ أَى

اور ہس کی عبادت کر داس حال میں کہ خالص کرنے والے ہواس کے لیے عبادت کو جیسے اس نے ابتداؤ تم کو پیدا کیا ای طرح تم لوٹوں مے 🖰

حَقَّ عَلَيْهِ مُ الصَّالَةَ ۖ إِنَّهُ مُ اتَّخَ

بفریق کواللہ تعالی نے سید مصراستے پر جلایا اورا یک فریق پر ممراہی ثابت ہوگئ بے شک انہیں لوکوں نے جن سے او پر ممراہی ثابت ہوگئ ہنالم

# الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيا عَمِنَ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُوْنَ اللَّهُ مُ مُّهُّ لُوْنَ ۞

شیاطین کو دوست نف کو چھوڑ کر اور یہ لوگ سیجھتے ہیں کہ بے شک دہ سیدھے رائے پر چلنے والے ہیں 🏵

# لِبَنِيَّ ادَمَخُ أُوا زِينَتُكُمْ عِنْ لَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

اعتیار کرو زینت ہر عبادت کے وقت اور کھاؤ اور پیو

آدم کی اولاد!

## وَلا تُسُرِفُوا ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُرِفِينَ ﴿

اور صد تے اوز ند کرویے شک اللہ تعالیٰ تیس پہند کرتا صد سے تجاوز کرنے والوں کو

تفسير:

اقبل <u>سے ربط</u>

پچھے رکوع میں جوآپ کے سامنے حضرت آوم علیاتھ کا واقعہ ذکر کیا گیا اس میں حقیقت تمایاں ہوگئی کہ المبیس نے حضرت آدم علیاتھ اور حواء کو بہکایا اور ان کے بہکانے کا سب سے پہلانقصان ہے پنچا کہ عزت کالباس استر کیا جو اللہ تعالیٰ نے جو بدن ڈھانپا تھا وہ کھن گیا جو حضرت آدم علیاتھ اور کیا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے جو بدن ڈھانپا تھا وہ کھن گیا جو حضرت آدم علیاتھ اور حواء کے لیے جنت کے پتوں کو جوڑنے لگ گئے ، پتوں حواء کے لیے جنت کے پتوں کو جوڑنے لگ گئے ، پتوں کے ساتھ اپنی کا باعث بنا چروہ اپنے بدن کو چھپانے ہوں تھا ہے کے سامنے گزرا، ادرائ طرح جنت کی تعین جو کھانے کے لیے کی ساتھ اپنی کو جھانے کے لیے جنت کے پتوں کی ہوگئے تھیں جو کھانے کے لیے کہ ساتھ اپنی کو جھانے کے لیے کہ ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور کرامت کا جولباس حاصل تھا وہ لباس بھی چھن گیا تو پھراس کی عداوت حضرت آدم علیاتھ کی طرف سے عزت اور کرامت کا جولباس حاصل تھا وہ لباس بھی چھن گیا تو پھراس کی عداوت حضرت آدم علیاتھ کی ماتھ علی الاعلان نمایاں کر دی گئی اس کو بنایا گیا ہے بنیاد ، بنیاد بنانے کے بعد ان خامیوں کی نشاندھی کی گئی ہے جن میں بنی آدم جنتا ، ہو گئے شیطان کے بہکا وے کے ساتھ ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیا ہی تھی کہ تبہارے ابا حضرت آدم علیاتھ کی گئی ہے جن میں شیطان نے ڈال دیا جیسے کہ تبہارے ابا حضرت آدم علیاتھ کو ڈال دیا تھا کی کہ دیا ہی تھی کہ تبہارے ابا حضرت آدم علیاتھ کو ڈال دیا تھا اس کے خصوصیت کے ساتھ باقی رسموں کی تردید کرنا مقصود ہے جو شرکیوں نے افتیار کردگی تھیں۔

لباس كے متعلق مشركين كاطرز عمل:

سب سے زیادہ بے حیائی کا کام ان مشرکین نے اختیار کررکھاتھاوہ بیتھا کہ بیت اللّٰد کا طواف وہ نگے ہو کر

كرتے تھے آگے بيکھيے تو بچھ نہ کھے بدن ڈھكا ہوا ہوتاليكن جس وقت طواف كرنے كے ليے آتے تھے تو قريش كے علادہ اسپے آپ کواس قانون ہے متنثیٰ سمجھتے تھے باتی دنیا کے جس ھے کے لوگ بھی آتے طواف کرنے کے لیے وہ یا تو قریش سے لباس مانگ لینے کوئی ان کوائے کیڑے دے دے دے پہننے کے لیے اگر کوئی قریشی ان کو کیڑے پہننے کے کیے نہ دیتو پھر جو پہنا ہوالباس ہوتا تھا وہ اتار کرحرم سے باہر رکھ دینے اور پھروہ ننگے ہو کرطواف کیا کرتے تھے چاہے مرد ہوں چاہے عور تیں اب بیہ بے حیائی کا کام انہوں نے شروع کرلیا تو پھرعرب کے پرانے شعراء کے قصائد اگر پڑھو گے توایسے موقع پروہ فساق فجارعیاش تتم کے لوگ نظر بازی کرتے اور اس میں اپنے عشق کوایے اس قتم کے جذبات کوآ کے بڑھاتے پھران کاشعروں کے اندر ذکر کرتے تخر کرتے گویا کہ اللہ کے حرم کواور اللہ کے گھر کوانہوں نے ایک بے حیائی کا اڈ ابنالیا تھا اور فساق فجار کے لیے نظر ہازی کا ایک بہت بڑا باز ارکھل گیا تھا، اپنی عشق بازی کے جذبات کو یہاں آ کرتسکین دیتے تھے اور جب انہیں کہا جاتا کہتم اس تتم کے کام نہ کرو، یہ تو بے حیائی کے کام ہیں تو وہ کہتے تھے لوجی جارے باپ داداای طرح سے کرتے آئے ہیں بیتو اللہ کا تھم ہے الٹااس بے حیاتی کے کام کواللہ پر تھونپ دینے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیاتیا کا قصہ سنا کران کو بیرکہا کہ بدبختو! بیرتو وہی شیطانی حرکت ہے جس طرح ہے اس نے تمہارے آباء کا لباس اتر وادیا تھا اس نے وہاں اتر وادیا تھا بہکا کراوریہاں تہارے دلوں میں وسوے ڈال کر جنہیں مگرای کی طرف لے جا کر صلحتیں سمجھا کریہاں بھی تمہارالباس اتر وا دیالیکن وہ تو پھر فطرت اسلیم پر بینے کہ جس وقت ان کالباس اتر اتو انہوں نے پھراپنے آپ کو پتوں کےساتھ ڈھانپنے کی کوشش کی اورتم ایسے شیطان کے چکے میں آگئے ہوکہتم اپنے اختیار کے ساتھ لباس اتارتے ہواور پھراپنے آپ کو چھیانے کی ہی ضرورت محسون نبیں کرتے تو بچھلی تاریخ کودھرا کر گویا کہ بیانا گیاہے کہ بیجی شیطان کا چکمہہے۔ ا جدید تهذیب کے دلدا دوں کالباس کے متعلق طرز عمل:

کین اب اس کوشر کین مکہ تک نہ بندر کھواُس زیانے ہیں لوگ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہتھائی لیے وہ ہدے طریقے کے ساتھ لباس اُتر وادیا شلوار کھوئی، چا در کھوئی اور چلوطواف کرنے کے لیے ایک بدھا ساطریقہ تھا اور آج طریقے کے ساتھ لباس اُتر وادیا شکوریا آگر دیکھا نہیں تو یہ اخباروں ہیں نگی تصویرین نہیں دیکھتے اوھرادھر،اور شہول شیروں میں نگی تصویرین نہیں دیکھتے اوھرادھر،اور شہروں میں جا کردیکھوجولوگ اپنے آپ کومہذب قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کوتر تی یافتہ قرار دیتے ہیں، وی بالک عرباں کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بڑے شہروں میں جوطبقہ اپنے آپ کومہذب کہلاتا ہے، بالک عرباں کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بڑے شہروں میں جوطبقہ اپنے آپ کومہذب کہلاتا ہے،

ترقی یا فتہ کہلاتا ہے ان کی عورتیں جب تفریج کے لیے نگلتی ہیں تو صرف آیک سینہ بند معمولی سرا اور جیڈی کیھا اور باتی ساراجسم نگا ہوگا جس وقت وہ تفریح کے لیے نگلتی ہیں ، پورپ کا تو کہنا ہی کیالا ہوراور کراچی میں بھی یہ نقشے موجود میں، عورت کو نظا کردیا اورعورت کونظا کرنے کے ساتھ آپ کو پند ہے کہ سارے کے سارے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں اور اگر لباس پہنوا یا بھی تو وہ لباس بھی ایسا پہنوایا کہ اس کے ساتھ بے حیائی ہیں ترقی ہوئی کہ خوشمائی ہوگئ ، بدن اندر سے جھلک رہا ہے، اصل رنگ براہ راست نظر آئے اس میں اور شان ہوتی ہے اور جو کپڑے میں سے جھلکتا ہوانظرا تا ہے اس میں اور شان ہوتی ہے ، اتنا باریک لباس کہ سارابدن نظراً رہا ہے جس کا پہننا نہ پہننا برابر ہے کیکن اس کا پہننا ایک بڑے ہونے کی نشانی بن گئی، فیشن بن گیا ،سرنزگا کردیا،سینہ نزگا کردیا، بازو ننگے کردیئے ،ٹانگیں ننگی کردیں اور بدیقین کر کیچئے کہ اس قتم کے خطے بھی ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ماور ذات نظے ہو کر پھرنا ہی تہذیب ہے اوروہ کہتے ہیں کہ بدن کا نظاہونا بیصحت کے لیے مفید ہے، دیکھو! جانور نظے رہتے جیں تو بالکل صحت مندر ہتے ہیں اور لباس فطرت کے خلاف ہے، اکتھے ہو کرنہائیں گے تو ننگے ہو کرنہائیں گے، سیرو تفریح کریں گےتو نگلے ہوکر کریں گے۔

A9 (C)

یہ وہی بنیاد ہے کہ حضرت آ دم علیاتی کواس نے جس طرح سے عزت کے لباس سے اور شرم کے لباس ے محروم کر دیا تھالیکن حضرت آ دم علائے اپنی طبعی شرم کے ساتھ اپنے آپ کو پھر بھی ہوں ہے ڈ ھانپنے کی کوشش کی کیکن آ دم کی اولا دکوشیطان بہکا کر کہاں ئے گیا کہ زگا ہوتا قیشن بن گیا ہے اور فیشن بنا کر آج دنیا جو ہے وہ شیطان کی ای خواہش کواوراس کی اس آرز و کو پورا کر رہی ہے تو شرعی مقدار کے علاوہ جو بھی لباس پہنا جائے جس میں اس بدن کے جھے کونٹا کیا جائے جس کونٹا کرنے کی اجازت نہیں عورت کے لیے مرد کے لیے بیاحکام آپ کے سامنے واضح ہیں کہ عورت اگر باہر نکلے تو اس کا بدن مستور ہونا جا ہے تو بھر بالکل ننگا ہوتو وہی بات ہے اورا تنابار یک کپڑ اپیہنا ہوا ہو کہ اس میں ہے بدن جھلکتا ہے تو وہی بات ہے اورا لیے ہی اتنا محک لباس پہنا ہوا ہو که اعضاء علیحدہ علیحدہ نظر آئیں تو بالکل شکے ہونے کے تھم میں ہے جس میں اعضاء کی موٹائی اور چوڑائی بالکل واصح نظرآئے اتنا ٹائٹ لباس ہوتو یہ ناجائز ہے عورت کے لیے پورے بدن پر ناجائز اور مرد کے لیے اعضاء مخصوصہ پر نا جائز اس لیے اتن تنگ بینٹ کہ جس کے ساتھ وہ سب مجھ ہی نظر آئے آگے ہے بھی اور پیچھے ہے ریہ الکل منوع لباس میں شامل ہے۔

حضرت مولا ناسمش الحق افغاني ممنيه تو فرمايا كرتے تھے كه بيرائي پينك يہنتے ہيں كه جس ہے تصل بين الحوِتز ين نماياں ہوتا ہے کيکن پچھلے دنوں ميں تو اتني تنگ شروع ہوگئی تھی کہ اگلاحصہ بھی سارے کا سارانماياں ہوتا تھا میمنوع لباس ہےاورعورت کابدن چونکہ سارا ہی مستور ہے باہر نکلتے وقت، گھر میں تو آپ بچھتے ہیں کہ وہ سرزگار کھ سکتی ہیں، باز و ننگے ہوسکتے ہیں، گھٹے سے بینچ کا حصد نگا ہوسکتا ہے، یہ بھائیوں کے سامنے ماں باپ کے سامنے چونکہ گھر میں رہتے ہوئے لیکن جب مورت باہر نکلے چونکہ گھر میں رہتے ہوئے لیکن جب مورت باہر نکلے تو آگراس شم کالباس پہن کرنکلتی ہے جو بالکل تنگ ہے یابالکل باریک ہے تو یہ بالکل نگل کے تھم میں ہے تو جو بھی ہے فیشن میں لاکر کس طرح بنی آ دم کو شیطان نے نگا کر دیا، اس کا لباس وہاں بھی اثر دادیا تھا اور یہاں بھی اثر دادیا اور جب اس فتم کی باتوں پر متنبہ کیا جاتا ہے تو بھر دہ اس کوا پی تہذیب بتاتے ہیں، اپنا تدن بتاتے ہیں، اپنا تدن بتاتے ہیں، اپنا تدن بتاتے ہیں، اپنا بروں کا طریقہ بتاتے ہیں اور اللہ کے اوپر بہتان علیحدہ باندھنا شروع کر دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہے جائی کے کاموں کا تھم نہیں دیا کرتا، اس نے تو تہاں نے یہاں فرمایا کہ ہے جائی کے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا تھم نہیں دیا کرتا، اس نے تو تہاں ہے لیاس اتا را ہے۔

#### لباس کیسا ہونا چاہیے؟

لباس اتارنے کا مطلب میہ کہ السی چیزیں پیدا کردیں جس ہے مباس تیار کر سکتے ہو، جس ہے دہ مقصد ہیں ایک بدن کا ڈھانپتا اور دوسرا اپنے آپ کوزیب وزینت دینا اس لیے لباس میں دونوں چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں درنہ بدن تو آپ ٹاٹ کے ساتھ بھی ڈھانپ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی مطلوب نہیں ہے اس میں خوبصورتی کی رعایت رکھوا یبالباس پہنوجس کے ساتھ تمہاری شخصیت اجا گر ہو، ایبالباس پہنوجس کے ساتھ تمہارے نظریات اور تمہارے مسلک کی ترجمانی ہواس میں یہ بھی مقصود ہے کیونکہ ذیب وزینت وہی ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق ہے۔

 عورت ہے یام دو تر اہ راست حدیث شریف کے اندرائ عنوان کے تحت الی عورتوں کے اور لعنت کی گئی ہے جو بھات کے گئی ہے جو بھات کی کوشش کرتی ہیں ایسا لباس اور الیمی ہیئت اختیار کرتی ہیں جو مردوں کی ہے" مُتشاہِهات بالا ہوائی" پر حضور طابع نے کے کوشش کرتی ہیں ایسالوں سے مسئلہ ہیں بالڈ ہالی ہوئی ہیں اللہ ہیں ہو مردوں کی ہیئت الیم بھاتا ہوئی ہیں اور مردانے عورتیں ہینے پھرتی ہیں سب اللہ تعالی کی لعنت کی باعث ہیں اس میں انسان کی نوعیت خلط ہوتی ہے۔

#### ابيالياس نه پېنوجونساق فجاريا كفار كاشعار ہو:

بیرحد بندیاں ہیں جو کردی گئیں ان حد بندیوں کی رعایت رکھتے ہوئے آپ خوبصورت لباس پہنیے ، صاف تھرالباس پہنیے ریمین مقصود ہے میلا کچیلار ہنا کوئی مقصود نہیں ، ننگےر ہنا کوئی مقصود نہیں ہے ،سب با تمل اللہ کے احکام کے خلاف ہیں ،لباس پہنوصاف تھرا پہنواییا پہنوجو پہنا ہوا تمہارے بدن پراچھا گےلیکی جیڑوں کی رعایت رکھو کہ مردعورتوں جیسالباس نہ پہنے ،عورت مردوں جیسانہ پہنے اور نساق فجار اور کفار کے ساتھ تمہاری تشبیہ لازم نہ آئے اگردیکھنے ہیں تم یوں معلوم ہو کہ بیتو کوئی بازاری لڑکا چلا جارہا ہے تو یوں تجھیے کہ آپ نے اپنے اوپرظلم کررکھا کہ ''مَنْ تَشَبّهُ بِلَافِمِ فَهُوَمِنْهِمْ ''اس کافائدہ کوئی نہیں ، بیگناہ باللذت کہلاتا ہے۔

#### اليهالباس جس ميں نهوين كا فائده نه دنيا كا:

اب بتائيئے كدا يك شخص كالمخند جو ہے وہ نگار ہتا ہے شلوار سے اللہ كے تھم كے مطابق كه سرور كا كتات فالليك نے صراحنًا قرمایا کہ "مَا أَسُفَلَ مِنَ الْإِزَ ارِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَفِي النَّارِاو كما قال عليه الصلوة والسلام "كم عا در جو نخنوں سے بنچے لئک رہی ہووہ یوں تجھیے کہ جا در والاجہنمی ہے اس لیے بالا تفاق نخنوں سے بنچے یا جا ہے کا ہونا بشلوار کا ہونا ، حیا در کا ہونا <del>حراہم</del> ہے اور نماز کی حالت میں تو خاص طور پرفر مایا کہ جس کی حیا دونخنوں سے بیجے لٹک ر ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے ایسے خص کو متکبر قرار دیا گیا ہے ، تکبر ہے اس کے دل میں جو اس ا طرح سے کیڑ الٹکا کر چاتا ہے حضور مُلَاثِیَا ہے عمل سے قول سے بہت شدت کے ساتھ ممانعت کی ہے۔ اب ایک آ دمی کا تو مخند نظاہے اور ایک آ دمی شلوار اتن نیچے چھوڑ کر چلتا ہے کہ اس کی ایڑی بھی چھپی ہوئی ہے تو بیاریزی چھپانے والا ، بیرچا در کو نیچے لٹکانے والا دل میں تمجھ رہاہے کہ میں برا اباعزت نظر آر ہا ہوں ، برا خان صاحب نظر آر ہا ہوں، بڑا یوں معلوم ہور ہا ہوں تو مجھے بتائے کہ اس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ ہے؟ جا درینچے اٹکانے میں کوئی دین اور دنیا کافائدہ ہے اور اس کو ذراسا او نیجار کھنے میں کوئی نقصان ہے صرف ایک د ماغی جنون ہے جس میں انسان نے اپنے ذہن کے طور پر اپناایک فوٹو بنالیا کہ میں ایسا ہوں گا تو بہت خوبصورت لگوں گا ،ایسا ہوں گا تو خوبصورت نہیں لگوں گا،بس اپن شخصیت کونمایاں کرنے کے لیے ایک فرضی معیار ہے جس کی بناء پر انسان اس طرح ہے کرتا ہے، اب اچھے ہے اچھے کپڑے مردانہ موجود ہیں لیکن ایک آ دمی خالص ریشم پہنتا ہے اور حرام کا ار تکاب کرتا ہے بیصرف ایک ذبنی جنون ہے جس ہے اس نے اپنے آپ کوسکون دیا ہے ور نہ نہ دین کا فائدہ ہوتا نہ د نیا کا،ایک آ دمی مرد ہوکرسونا پہنتا ہے ایک حرام کاار تکاب کرتا ہے دیسے نہ کوئی دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، یہ ہیں وہ و بنی جنون جس کی بناء پر بنی آ دم دھو کہ کھاتے ہیں ور نہ اگر آپ دیکھیں گے تو جتنا لباس تہمیں شریعت نے پہننے کے لیے دیا ہے اس میں زیب وزینت کی بھی پوری رعایت ہے اور راحت وآ رام کی بھی رعایت ہے تو پھر کیوں خواہ مخواہ انسان دوڑ دوڑ کر دوسری طرف جائے۔

ایک طرف آپ کے اساتذہ کا نمونہ ہے ، سرور کا نئات میں ایک ایک اسبت ہے اور ایک طرف بازاری لوگوں کا طریفتہ ہے اور بازاری لوگول کا رسم درواج ہے اورتم درمیان میں کھڑ سے ہوادرتم سے پوچھا جائے کہ ایسا بنتا جا ہے ہو یا ایسا بننا حیاہتے ہوتو تمہاری طبیعت فساق فجار کی طرف کیوں جاتی ہے؟ بالوں کی ساخت ہو، کپڑوں کی ساخت ہوا گر آپ بازاری لوگول جیسی بنائمیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان کی قدر و قیمت ہے اور اپنے اساتذه کی ادرا پنی جماعت کی کوئی قدرو قیمت نہیں در نہا گران کی قدرو قیمت ہےادر آپ ای کوشن و جمال مجھتے ہیں تو کیابات ہے کہآپ ایسی شکل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں محسوں کرتے ، یہی بنیادیں ہیں انسان کو چکمہ دینے کی کہ آہستہ آہستہ بہکا تا ہے کہ فلال ماحول میں جاؤ گے تو عزت ہے، ایی شکل بناؤ گے تو عزت ہے، ایبا کرو گے تو عزت ہے اور دوسری طرف بڑا تا ہے کہ یوں کرو مے کیا ہے دیکھنے میں لگو سے جیسے سکین ہوتے ہیں اور اس تشم کی با تیں ذہن میں ڈال کر پھسلا ویتا ہے توبیل ہاؤا فکٹسنا کرآ گے لباس کا مسئلہ شروع کرنے کی وجہ بیہ ہوگی کہ شرکین نے ایدلباس اتاردیا تھااور ننگے ہوکرانٹد کے گھر کا طواف کرتے تھے،انہوں نے بیہ بے حیائی کا کام اختیار کررکھا تھااور پھر اں کو کہتے تنھے کہ چونکہ ہمارے آباء کا طریقہ ہے ہم تو ایسے ہیں کریں گئے پھریوں بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہواہے جس کی بناء پرخصوصیت سے بہال تر وید کر دی گئی یہ وجہ ہے حضرت آ دم علیائی کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد لباس کاحکام کے ذکر کرمے نے کی۔

#### لباس أيبا موجس سے دوفائدے حاصل موں:

"یلینی آدکه قد افزگفا عکی گو لیکسا یوادی سواتیگه وریشائیم نے تہارے لیے لہاں اتاراجس میں دوفا کدے ہیں، دومقکمد ہیں، ایک ہے تہارے بدن کو چھپانا تو چھپانے میں حیاء کی رعایت بھی ہے اور گری سردی کی رعایت بھی ہے "ودیشا" اورزینت کے لیے اتاراہے تا کہ تہاری شخصیت اس سے اجا گرہو ہمہیں زیب و زینت حاصل ہو، لباس میں دونوں ہاتوں کی رعایت ہوتی ہے کہ وہ پر دیے کا کام بھی دے اور وہ زینت کا ہا عث بھی ہو، پہنا ہواا چھا بھی گے "وکیائٹ التقوی ذلیک محید" تقوی کالباس بیبہت بہتر ہے، یہ ہاطنی لباس جس طرح ے فلا ہری لباس ہمارے فلا ہری عیوب کو چھپاتا ہے تقویٰ کا لباس ہماری باطنی خامیوں کو چھپاتا ہے، اور اگر کسی آ دمی کو یہ تقویٰ کا لباس ہمارے نظا ہری عیوب کو چھپاتا ہے، اور اگر کسی آ دمی کو یہ تقویٰ کا لباس حاصل نہ ہوتو اس کی عیاشی بدمعاشی اور باطنی کمزوریاں نمایاں ہوکرانسان کو ذلیل کردیتی ہوا گا ہری لباس بھی تقویٰ کے الباس کا ہی ایک فرد ہے تو جیسے فلا ہری لباس کو پہننے کی کوشش کرتے ہوا سی طرح باطنی لباس بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوا سی طرح باطنی لباس بھی اختیار کرنے کی کوشش کرو، اللہ کا خوف اور خشیت یہ باطنی لباس ہے اس کے ساتھ انسان کی باطنی کمزوریاں چھپتی ہیں۔

اور یوں بھی معنی کیا گیا ہے کہ لباس جوتقوی کے مطابق ہووہی بہتر ہے بینی لباس تو ہم نے اتار دیا جو تہارے لیے ستر کا باعث بھی ہے اور زینت کا باعث بھی لیکن لباس پہننے دفت تقویٰ کی رعایت رکھنی ہے جس قتم کے ہمارے احکام ہیں اس کے مطابق پہننا اس کے خلاف نہ پہننا بہتر تہارے لیے یہی ہے، یہ وہی بات ہے جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کردی کہ غیر کے ساتھ تشہید نہ ہو، مردریشم نہ پہنے، سونا نہ پہنے، عورتیں ایسا لباس نہ کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کردی کہ غیر کے ساتھ تشہید نہ ہو، مردریشم نہ پہنے، سونا نہ پہنے، عورتیں ایسا لباس نہ کہتے، سونا نہ پہنے، عورتیں ایسا لباس نہ کہتے ہوں کی رعایت رکھو گے تو تہارا لباس تقویٰ کا لباس ہو اور اگر ان قاعدوں کی رعایت رکھو گے تو تہارا لباس تقویٰ کا لباس ہیدا قاعدوں کی رعایت رکھو گے تو تہارا لباس تقویٰ کا لباس پیدا گیا ہوں کہ رعایت الله ہوں کہ سابت باتارنا، تہم ہیں بنانے کا سلیقہ سکھا دینا یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے "لقلہ ہو گئی تھی تھی ہوئی۔" نا کہلوگ تھی جت حاصل کرس۔

## ا پنے خطر ناک دشمن کی طرف سے ہوشیار رہو:

اے آدم کی اولا دا جمہیں فینے میں نہ ڈال دے شیطان جمہیں بہکا پھسلانہ دے بخرائی میں نہ ڈال دے بھیے کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا، اتارتا تھا ان دونوں سے ان کا لباس تا کہ دکھا دے ان کو ان کے اعضاء مستورہ، یہی تو اس کا مقصد تھا لغزش میں ڈالنے کا، یہی تو اس کا مقصد تھا لغزش میں ڈالنے کا، یہی تو اس کا مقصد تھا کہ عزت وشرافت سب پچھے چھن جائے اور پھر یہ دشمن تمہارا اتنا خطرناک ہے کہ ہم تمہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ تہمیں یہ فتنے میں نہ ڈال دے اتنا خطرناک و وقت تمہیں و کھر ہے اور ایسا خطرناک و شمن تبین نہیں نہیں نہیں و کھر ہے اور ایسا خفیہ دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ہو دشمن سامنے سے حملہ کرے اس کی مدافعت آسان ہوتی ہے اور جو دشمن نظری نظری نہیں آتا کہ اس کا وجود اتنا لطیف ہے کہ پھر رہا ہے اور ہم نہیں و کھور ہے اور اس

بساوقات وہ اپنی شخصیت کواپی عداوت کوکی دوت کے پردے میں چھپالیتا ہے اور دہاں تک ہماری نظر نہیں کہ بچھے ہمارا وہ شما میں جسپالیتا ہے اور دہاں تک ہماری نظر نہیں کہ بچھے ہمارا وہ شما ہوں ہوگا تو اس میں شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں آ جا کیں گے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچھے نظر نہیں آتا کہ میہ تیراوہ من ہے اس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ اس نے دوئی کا لبادہ اور درکھا ہے اس لیے چادر او پر اور صلی کر دہا ہے، ورق کے پردے اور صلی کے اور دوئی اور تہمیں ہے تین کہ میددر پردہ وحمٰ ہے جیب کر صلی کر دہا ہے، ووئی کے پردے میں حملہ کر رہا ہے تو میشیطان ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شیطان جب بھی آئے گا خیر خواہی کے عنوان سے آئے گا اور اس خیر خواہی کے پردے میں وہ چھپا ہوتا ہے اور بی جو جنات وغیرہ ہیں وہ دیسے ہی نظر نواہی آئے گا اور اس خیر خواہی کے پردے میں وہ چھپا ہوتا ہے اور بیا آئی جو جنات وغیرہ ہیں وہ دیسے ہی نظر نواہی کہ عام طور پر ہے ورنہ گا ہے گا ہوا کی شیطان نظر آ جا کے میں اس نظر نواہ ہوتا ہے اور کسی والی لیے بھی کوئی شیطان نظر آ جائے اور کسی والی لیے بھی کوئی شیطان نظر آ جائے اور کسی والی کونظر آ جائے جس طرح سے واقعات احادیث میں آئے ہیں تو وہ اس آ بیت کے خلاف نہیں ہوا ہی اس کی ہو جو سات تو ہیں تو وہ اس آ بیت کے موام تا عدہ ہی ہی کہ وہ تہمیں ویکھتا ہے تم الے نہیں ویکھتے اس لیے اس ویشی دوئی میں آرہ وہ شیار دہو۔

پھراس سے بیخے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی پابندی کرو گے تو گویا کہتم ایک ذات کی پناہ میں آگئے کہ جوشیطان کود کھتا ہے اور شیطان اسے نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ کے تحفظ میں آجانے کے بعد پھر شیطان کے حملوں سے حفاظت ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ جوشیطان کود کیمتے ہیں شیطان انہیں نہیں دیکھتا ہے تو اس کی مدافعت کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہے کہ اللہ کے احکام کی رعایت رکھو، جب ان کے قاعدے اور ضابطوں کی پابند کی کرو گے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ جاؤگے، یہ جہیں ہوشیار کیا گیا ہے کہ یہ خطرناک و شمن ہے کہ جو خمہیں و کیمی رہا ہے تم اسے نہیں دیکھر ہا ہے تم اسے نہیں دیکھر ہا ہے تم اسے نہیں دیکھر ہے ، بے شک دیکھتا ہے وہ اور اس کی جماعت الیں جگہ سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے بعنی عام طور پر ، اس لیے اگر گاہے گاہے نمایاں ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### اینے خطرناک دشمن کی طرف سے ہوشیار رہو:

"اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَاءَ" بِشُكَ ہِم نے بنایا شیطانوں کودوست ان لوگوں کا جوابمان ہم لاتے ، ایمان سے محردم لوگوں کوشیطان دوست ملتے ہیں اور جتنا آپ اپنے ایمان کے اندر کمال حاصل کرتے جلے جاؤگے شیاطن دور بھا گتے ہیں اور دوئی تمہاری اللہ اور نیک بندوں کے ساتھ کگتی جلی جاتی ہے، ایمان سے محرومی کے نتیج میں اردگرد شیطان ہی شیطان بھتے ہوجاتے ہیں، یہ داقعہ ہے تم نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کی طرف لگ جاؤ آج ہی تمہار ہے اردگردسارے شہر کے غنڈے جمع ہوجا کیں گے اور جتناتم نیکی کی طرف آتے چلے جاؤ گے اتناہی شیطان تم سے بھا گیس گے اور مالی سے دور ہٹا تا سے بھا گیس گے اور صالحین کی رفاقت تمہیں نصیب ہوتی چلی جائے گی تو ایمان میں کمال شیطانوں سے دور ہٹا تا ہے، فرشتوں کا قرب نصیب کرتا ہے اور ایمان سے محرومی انسان کو فرشتوں سے دور ہٹا کر شیطانوں کا قرب نصیب کرتی ہوئے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور ایمان لانے والے اور اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کرنے والے دو النہ تعالی کے احکام کی پابندی کرنے والے دو ان کے حملوں سے بیچے ہوتے ہیں۔

جابلول کی جہالت کی بات اوراس کی تر دید:

"وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً " كِمران كي به بات كه جب بيكوني بي حيالي كا كام كرتے ہيں،خصوصيت سے يهاں بے حیائی وہی ہے جولباس کے متعلق انہوں نے اختیار کر رکھی ہے تو ان سے جب یہ یو چھا جائے کہتم اس نشم کا کام کیوں کرتے ہوتو پھریہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباءکوای طریقے پر پایا ہے گویا کہ باپ دا دا کے طریقے کواپنے لیے یہ جمت بنائے بیٹے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ "والله امریکا بھا"اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا تھم دیا ہے، یہ جو پھھ ہم کررہے ہیں،اللہ کے علم کے مطابق کررہے ہیں آپ کہد بیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے حیائی کا حکم نہیں ویتا۔ باتی آباء کاطریفنہ جوان کا تھااس کی تر دید دوسری جگه آئے گی کہا گرآباء گمراہ ہوں تو ضروری نہیں کہ اولا د بھی ای گمرای کےراستے پر دوڑتی رہے" قُلُ اوَکُوْ گانَ أَباءُ كُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْناً وَّلَا يَهُتَدُوْنَ " كُمْ اليخ آباء كے طریقے پر چلتے رہو گے اگر چہوہ نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت ، بے عقلوں بے ہدایتوں كے راستے پر اگر چلتے رہو گے تو تم بھی وہی بن جاؤ گے، دیکھنا تو پیچاہیے کہتمہارے خاندان میں جورسم چلی آ رہی ہے بتمہارے آ باؤاجداد کا جوطریقہ چلا آر ہاہے بیعقل اور ہدایت کے مطابق ہے پانہیں؟ اگرعقل اور ہدایت کے مطابق ہے تو ضرورا ختیار کرواوراگر وہ عقل اور ہوایت کےمطابق نہیں تو تمہارے باپ دادا بھی گمراہتم ان کے پیچھے لگو گے تو تم بھی گمراہ بیہ وضاحت اورآیت میں آئے گی یہاں صرف اس کے اوپر بیتر دید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان نہ باندھو، اللہ تعالیٰ بِحيائَى كَ كَامُونِ كَا مَكُمْ نِينَ ويتَا "قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَكُمُو بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُولُونَ عَلَىٰ اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ " كياتم الله کے او پرایسی باتیں ہولتے ہو کہ جن کوتم جانتے نہیں ہولیعنی اللہ کے متعلق وہی بات کہنی حیاہیے کہ اللہ کا تھکم ہے جس کو

انسان علم اور دلیل کے ساتھ ٹابت کر سکے کہ واقعی دیکھووہاں ہے ٹابت ہے کہ بیاللہ کا حکم ہے۔

جیے ہم کہتے ہیں کہاللہ کا حکم ہے نماز پڑھو وہاں کوئی یو چھے تنہیں کیسے پینہ چلا کہاللہ کا حکم ہے ہم کہیں گے الله کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ''اَوِید موالصّلوۃ'' توبہ بات ہماری علم کے ساتھ ہے، اور شہیں علم تو ہے نہیں ، الله تعالیٰ کی کتاب کویر ھتے نہیں، دیکھانہیں، جانانہیں، بوجھانہیں،اورا پی طرف سے اللہ کی طرف باتیں منسوب کرنا یہ بے علمی کے ساتھ اللہ کے اوپر بہتان باندھنا ہے تو یہی تنبیہ ان کو کی گئی ہے کہ " اَتَعُولُونَ عَلَیٰ اللّٰہِ مَّالاَتَعُلَمُونَ" كياتم بولتے ہواللہ پرايي باتيں جوتم جانے نہيں، جن كى على دليل تمپارے ياسنہيں تم ايسي بات الله کے ذیعے لگاتے ہو۔

94

#### ہر چیز کا اختیار اللہ نے انسان کو دیاہے:

"قُلُ أَمَرَرَيْنَى بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهُكُمْ عِنْدَكُلُ مَسْجِدٍ" آبِ كَهِ دَيْحَ كُه الله تعالى نے تُحكم دیا ہےانصاف کا،انصاف ہے مراد ہے ہر چیز کےاندراعتدال کی رعایت رکھنا،افراط اورتفریط سے بچنا، جیسے تھم ہے و پسے ہی کرنا اس میں سب حقوق العباد آ گئے کسی پرظلم نہ کرو ،کسی کی حق تلفی ند، کرو ہرکسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ كرد" وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَكُلٌ مَسْجِيه اور برعبادت كوفت اين رخ سيد هركاوالله كاطرف،الله ك عبادت میں کسی دوسرے کوشریک نہ کرواورمخلص ہو کرخالص عقید ہے کے ساتھ اسے ہی ایکار و،ا سے ہی اپنی فریا دیں اور ضرورتیں یوری کرنے والاسمجھو، یا در کھوتم نے اس کے سامنے پیش ہوتا ہے جیسے اس نے پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم لوٹو گئے بیہ قیامت کے یاد دلانے کے ساتھ ساتھ تر ہیں آگئی۔

ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کوتو فیق د ہے دی سید ھے داستے پر چلنے کی اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جن بران کی ہد کردار بوں کی وجہ سے گمراہی ٹابت ہوگئی ،انہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ گمراہی کا راستہ اختیار کرلیا ،اللہ نے اس پران کو جمادیا بتم جدهر کوجانے کاارادہ کرو گےانٹدای پر چلا دیں گے، دیکھویہ دودرواز نے بیں تم ارادہ کرلوادهر ہے نُنطِنے کا اللّٰہ تنہیں ادھر چلنے کی تو فیق وے دے گا،ارا دہ کولوادھرے نکلنے کا اللّٰہ تعالیٰ تنہیں ادھر سے لئے کی تو فیق دے دے گالیکن ہوتا تو سب بچھاللّٰہ کی تو فیق کے ساتھ ہی ہے اس لیے نسبت اللّٰہ کی طرف ہی ہے ، اس فعل کی نسبت اللّٰہ ک طرف کی گئی ہے کیونکہ خالق ہر چیز کا وہ ہےاور آپ کی رفتار اور آپ کی حیال میریمی اللہ کی مخلوق ہے کیکن آپ کے

ارادے کے ساتھ جیسے جیسے اسباب بنتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں پیدا ہوتی جاتی ہیں، یہاں کھڑے ہوجاؤ مشرق کو جاتا ہے مشرق کو چلتے جاؤ مغرب کی طرف جانا ہے اللہ تنہیں مغرب کی طرف چلا دےگا، بات انسان کے ارادے سے چلتی ہے کہتم نے ارادہ نیکی کا کیا ہے تو تمہارے لیے نیکی کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ گااورا گرتم نے ارادہ برائی کا کیا ہے تو برائی کا راستہ آسان ہوجائے گا۔

کرے میں بیٹے ہوئے ارادہ کرلوکہ آج ہم نے بارہ بجم مجد میں بیٹے کرمطالعہ کرنا ہے بقینا آپ کے الیے اس کے اسباب مہیا ہو جا کیں گے کوئی بھی آپ کو کان پکڑ کرنہیں اٹھا سکتا ، نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہے جو بھی کام آپ کرنے والوں کے لیے برائی کاراستہ آسان ہے جو بھی کام آپ کرنے والوں کے لیے برائی کاراستہ آسان ہے جو بھی کام آپ کرنے وقت آپ ایٹ دل میں غور کرلیس اس کی دلیل آپ کے اندر موجود ہے " وَفِی الْفُوسِکُم ُ افْلَا تَبْعِیدوُون" اگر کی وقت آپ کوئی معصیت کا کام کرنے گئے ہیں تو اس وقت بھی اپنے دل میں غور کیجئے کہ کیا اس کوئی معصیت کا کام کرنے گئے ہیں تو اس وقت بھی اپنے دل میں غور کیجئے کہ کیا اس کروتو پھر باہر کی دلیلیس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی قدم آپ اٹھا تے ہیں اس وقت آپ اپنے دل میں سوچ کروتو پھر باہر کی دلیلیس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی قدم آپ اٹھا تے ہیں اس وقت آپ اپنے دل میں سوچ لیکھئے کہ کیا ادھر کو اٹھانے کا یا دھر کو اٹھانے کا مائھ ہرائی کی طرف جاتے ہوتو پھر طرم تم ہو باقی اللہ تو الی نے تو جدھر آپ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے اراد سے کے ساتھ ہرائی کی طرف جاتے ہوتو پھر طرم تم ہو باقی اللہ تو الی نے تو جدھر آپ اپنے ادھر کر لیادہ دراستہ آپ کے لیے آسان کر دینا ہے۔

اور سمجھا دیا ہے، ہر چیز واضح کر دی، برائی بھی واضح کر دی اوراچھائی بھی واضح کر دی، سہیں درمیان میں کھڑا کر دیا اب آپ اپ ول کا جائزہ لیں کہ آپ چا جے کیا ہیں اگر بیداستہ اختیار کرنا چا ہے ہیں تو یہ کھلا ہے، یہ راستہ اختیار کرنا چا ہے ہوتو یہ کھلا ہے، ہر قدم پر آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں باطن کے اندر آپ اس وقت محسوں کریں گے نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ بھی ہوتو میں موقع پر سوچ لوکہ اس کوچھوڑنے کا داختیار ہے چا کہ اختیار ہے جا ہے کہ ہوتو میں موقع پر سوچ لوکہ اس کوچھوڑنے کا اختیار ہے یا نہیں ؟ تو ہو بہ ہوا تہ کہ ہوتو میں موقع پر سوچ لوکہ اس کوچھوڑنے کا اختیار ہے یا نہیں ؟ تو آپ کا دل کیے گا کہ بالکل اختیار ہے ارادہ کر لوچھوٹ جائے گی بیتو انسان کی باطن کی کیفیت ہے کہ جب فور کرے تو خود بخود دواضح ہو جاتی ہو تھر الزام جو ہے انسان پر کیوں نہ آئے جب کہ سارے ممل کی نبیادا تی اراد ہے ہے انسان پر کیوں نہ آئے جب کہ سارے ممل کی نبیادا تی اراد ہے ہو تا ہوتی ہو تو دہ میں نہیں آئی اختی ہو تا ہوں گئی چیز وجود میں نہیں آئی اختی ہو باقی ہاں آگے ہر چیز کا پیدا کرنے واللا چونکہ اللہ ہے بغیراس کے پیدا کرنے کے کوئی چیز وجود میں نہیں آئی اختی ہو باقی ہاں آگے ہر چیز کا پیدا کرنے واللا چونکہ اللہ ہے بغیراس کے پیدا کرنے کے کوئی چیز وجود میں نہیں آئی اس آگے ہر چیز کا پیدا کرنے واللا چونکہ اللہ ہے بغیراس کے پیدا کرنے کے کوئی چیز وجود میں نہیں آئی

الله تعالیٰ نے اپی حکمت کے تحت یہ فیصلہ فرمالیا کہ انسان جدھر کا ارادہ کرے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیفیات،اسباب اور حالات پیدا فرماتے جاتے ہیں۔

#### الله واليكون بي اورشيطان كايجند كون بيع؟

"إنّهم التّحَدُّوا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاءً" يه جن كاو پر مُرابَق قابت ہوئى ہے يہ كون لوگ ہيں يہ وہ ہيں جنہوں نے اللّہ كوچھوڑ كرشيطانوں سے دوى لگالى، ديھوا بنياد كہاں ہے چلتى ہے؟ خورفر ما ئيں بنياد يہاں سے چلتى ہے كہ ہماراد لي تعلق كى حياتھ ہے اگر تو تبهاراد لي تعلق بروں كرماتھ ہے تو سمجھو مُرابَى كا نشانہ ہم ہو، مُرابَى تم الله كے باورالله كے ساتھ ہے اورالله كے ساتھ ہے اورالله كے ساتھ ہے اورالله كے ساتھ ہے اورالله كے تا تعلق ہے كہ الله والوں سے تعلق ہے، الله كے نبى سے تعلق ہے تو يقينا آپ "فوريعاً الله كے نبى سے تعلق ہے، الله كے نبى الله كے نبى الله كے نبى الله كے دوست كور كہاران سے تعلق ہے تو يقينا آپ "فوريعاً كہا ہو الله كي الله والوں سے تعلق ہے تو يقينا آپ "فوريعاً الله كام الله على الله والله الله والله والله

اندر نوراً داخل ہوجاؤگے اور اگر اللہ کے ساتھ دوتی نگاؤ کے ، اللہ والوں کے ساتھ دوتی لگاؤ کے تو ''فریعاً مُدی'' کے اندر شامل ہوتے بیلے جاؤگے بیتو آپ نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود ہی کرنا ہے۔

### بدعتى كوتو به كى تو فيق نهيس ملتى:

" وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ" يَبِهِي ايك نفساتي بات ہے كەلگے ہوئے ہیں شیطانوں كے پیچے، دوتی شیطانوں سے ہے، گراہی کے اندر ووبے ہوئے ہیں لیکن دل و دماغ ان کا بیہ کہتا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں "وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ" وه ايخ طور يرتبحق يهي بين كرهيك بم بي بين، سبد هےراستے يرجم بي چل رہے میں اس لیے دوسر کے خص جوانہیں سمجھاتے ہیں ان کی بات پر وہ کان ہی نہیں دھرتے ،ان کا د ماغ یہی ہے کہ ہم ٹھیک راستے پرچل رہے ہیں بیگمراہی کی زینت ہوتی ہے کہ جب ایک انسان غلط راستے پر چلتا ہوا بیہ بھنے لگ جائے کسیجے رائے پرچل رہا ہوں ایسے خص کے بیجھنے کی تو قع پھر بہت کم ہوتی ہے اس کو جبل مرکب کہتے ہیں ،ارے بھائی ایک آ دمی برائی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں برائی کررہا ہوں تو تو تع رکھو کہ کسی وقت پیہ باز آ جائے گا ایک آ دمی کسی گناہ کے اندر مبتلاء ہے کیکن اسے بیاحساس ہے کہ واقعی میں برا کام کر رہا ہوں بیاکام احیمانہیں ہے جھے نہیں کرنا جا ہے لیکن عادت کی مجبوری ہے ،کسی کے بہکانے ہے ، ماحول کی مجبوری ہے وہ کرر ہا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں جوابیخ آپ کوغلط مجھ رہاہے وہ کسی وفت بھی سنجل جائے گااس کوسنیطنے کی تو فیق ہوجائے گی۔ کیکن جوکرر ہاہو برائی اور دلیلیں دے رہا ہو کہ یہی ٹھیک ہے ایسے مخص کے منجھلنے کی تو قع نہیں ہوتی ہے جہل مرکب میں مبتلاء ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ا کابر کہا کرتے ہیں کہ بدعتی کوتو یہ کی تو فیق نہیں ہوتی ، زانی کو ہوسکتی ہے، چورکو ہوسکتی ہے، قاتل کو ہوسکتی ہے، ہر بدمعاش کو ہوسکتی ہے، بدعتی کوتو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ کہ چور چوری کرتا ہے تو اس کو جا ئزنبیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں برا کام کرر ہاہوں اس پرتو قع ہے کہ کسی وقت چھوڑ دے گا اورایک زانی زنا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کا م کررہا ہوں تو کسی وقت بھی اس کو تنبیہ ہوجائے گی وہ چھوڑ دے گا کیکن بدعتی تو اس بدعت کو، الله کی معصیت کوعبادت سمجھ کر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نیکی کا کام ہے اس ہے اللہ خوش ہوگا،اللہ کے پیغیبرخوش ہوں گے،اللہ کے ولی خوش ہوں گے وہ تو ان کے نام پر جو کچھ کرتا ہے نیکی سمجھ کر کرتا ہے جب وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو بھروہ باز کیسے آئے گااس لیے بدعتی کے لیے ایک شم کا تو بہ کا درواز ہبند ہے کہ بہت کم الله تعالیٰ کسی کی دشکیری فر مادے اور اللہ کا کوئی خاص فضل ہو جائے اور وہ سمجھ جائے توسمجھ جائے ور نہ بدعتی جو ہےوہ

آخر وقت تک سنجلنانبیں ہے،اس کی وجہ رہے کہ بیرخلاف شریعت کام کرتا ہے اور اس کا دل و د ماغ بیر کہتا ہے کہ رہے ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، جب نیکی کا کام ہے تو تو ہہ کیوں کرے تو رید گمراہی کی مہر ہے جو کسی کے اوپرلگ جائے کہ انسان ہوتو غلاکارلیکن سمجھے رہے کہ میں سید ھے راستے پر چل رہا ہوں۔

#### نمازاورعبادت کے وقت زیب وزینت اختیار کرنا:

"یکنی آدکم کی وقت جو کیڑے اتار
دیتے تھے، بیت اللہ کے قریب نظے ہوکر جاتے تھے، نظے ہوکر طواف کرتے تھے تو تھے دیا جا رہا ہے کہ اے آدم کے
بچوا اپنی زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت یا مسجد کی ہر حاضری کے وقت یا ہرعبادت کے وقت ، زیب وزینت کے
ساتھ عبادت کیا کروجس سے فقہاء نے استدلال کیا کہ نماز پڑھنے کے لئے کپڑوں کا پبغنا فرض ہے اور تمام حالات
میں بھی فرض اور نماز کے لیے خاص طور پر فرض کہ اگر نگابدن ہوگا تو نماز نبیس ہوگی باتی ہے کہ کتنے پہننے چا ہمیں وہ
تفصیل فقہ میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ ناف سے کیکر گھٹوں تک کا چھپانا فرض ہے مام حالات میں بھی اور نماز
میں بھی ، فرض مقد ارتوای سے پوری ہو جاتی ہے اگر کو کی شخص استے بدن کو ڈھانپ کے نماز پڑھ لیتا ہے جا ہے باتی
بدن اس کا نگا ہوتو فرض ادا ہوگیا کیکن آئے تھی جو ہے صرف فرض کی ادا گیگی کا نہیں بلکہ ذینت اختیار کرنے کا ہے تو
جسے جسے اسباب مہیا ہوتے جا کیں آئی زینت اختیار کرنا ضروری ہے۔

زینت کا معیار کیا ہے؟ خوبصورت کپڑے پہن کرا پڑھے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جاؤال کا معیار کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہاں کا معیار بیہ کہ دنیا کے اندر معزز جلس میں جانے کے لیے آپ اپنے لیے کون میں بیئت بیند کرتے ہیں اپنے لیے کون میں بیئت بیند کرتے ہیں معزز مجلسوں میں جانے کے لیے پند کرتے ہیں مہد میں اس بیئت کے ساتھ جاؤور ند کر وہ ہے لیعنی آپ کے کپڑے اسے میلے ہیں کہا گرآپ کو بلالیا جائے کہ وہاں اجلاس ہے، وہاں کچھ معزز آدمی جمع ہیں آپ بھی تشریف لائیں، آپ ان حالات میں جانے کے لیے تیار نہیں اب اگرآپ اس حالت میں مجد میں جائیں گرقی آپ کا جانا مکروہ ہے ادراس لباس کے ساتھ آپ کی نماز مکروہ ہے ادراس لباس کے ساتھ آپ کی نماز مکروہ ہے ادراس لباس کے ساتھ آپ کی نماز مکروہ ہے۔

بس بیہ معیار ہے کہ معززمجلس میں ،کسی بڑے آ دمی کی مجلس میں جانے کے لیے انسان جس تنم کی ہیئت اپنے لیے پہند کرتا ہے اس تنم کی ہیئت اختیار کرتا ہیہ "خُذُوانِی نَتَکُمدٌ "کا مصداق ہے اگر کسی کے پاس گھٹیا کپڑے جیں وہی پہن کروہ ہرجگہ جاتا ہے تی کہ تھانیدار بلالیتا ہے بخصیلدار بلائے ،کوئی معزز آ دمی بلائے اس کیفیت ہے جاتا ہے تواس کے لیے ان کپڑوں میں نماز مکروہ نہیں ہے جس طرح سے عام مزدور طبقہ کا م کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تواپی اپنی حیثیت کے مطابق جولیاس آپ معزز مجلسوں کے اندر پین کر جاتے ہیں وہی اس کا معیار ہے اس لیے مجد میں جو نکوں کی بنی ہوئی ٹو بیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں لوگ انہیں سر پر رکھ کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اگر انہیں کہا جائے کہ بی ٹو پی لے کر ذراباز اریس چکراگا آؤٹو شاید وہ آبادہ نہ ہوں توالی ٹو بیوں سے ان کی نماز مکر وہ بوب کی اورا گرا کہ آؤٹو شاید وہ آبادہ نہ ہوں توالی ٹو بیوں ہے ان کی نماز مگر وہ بھی ہوئی ہے اس کی جائے ہوئی ہے اس کی بین کر پھر رہا ہے ہر جگہ چا ہے وہ میلی ہے چا ہوہ بھی ہوئی ہے اس لیے اس ٹو پی کے اندر نماز مکر وہ نہیں ہے تو "خُدُو اُزِیْ نَدُکُھُر" کے تحت مفسرین نے فقہاء بید مسئلہ بیان کیا ہے نے کہا جو اس کے ماتھ نماز پڑھنی چا ہے اور انہی حالت وہ ہے کہ جو انسان انچھی سے انچھی مجلس میں جاتے کہ اختیار کرتا ہے اور اگر اس کے خلاف اختیار کرو گے تو الی صورت میں مکر وہ ہوگی۔

صحابہ کرام دی گئی کے زمانے میں کپڑے کم ہوتے تصصرف ایک چادر باندھ کروہ صفور کا گئی ہے کہاری

پڑھتے تھے، صفورا کرم کا گئی ہے کی چھے آپ کی مجلس میں بھی ویسے بی آتے تھے ان کے لیے کروہ نہیں تھا اب یہ ہماری
حالت الی ہوگئی کہ ہم کسی استاذ کے سامنے صرف اتن ہی چادر باندھ کر جانے کے لیے
تیار نہیں تو اگر ہم صرف چا در باندھ کرنماز پڑھیں گئو ہمارے لیے کروہ ہے، گری میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے
تیار نہیں تو اگر ہم صرف چا در باندھ کرنماز پڑھیں گئو ہمارے لیے کروہ ہے، گری میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے
تیم اتار دیتے ہیں صرف بنیان پہنی ہے یا ایک الی چا در ڈال کی اور نماز پڑھ کی اور ابھی پیغام آجائے کہ تہمیں
تحصیلدار صاحب بلارہے ہیں تو دیکھوا بھی پوشاک پہنی جائے گی نہ گری کا عذر ہوگا نہ کوئی اور عذر ان کی نماز اس
طرح بالکل کروہ ہے چا ہے وہ کہیں ہم نے فرض ڈھانیا ہوا ہے ان کی نماز کروہ ہے، قابل اعادہ ہے جواس تیم
طرح بالکل کروہ ہے چا ہے وہ کہیں ہم نے فرض ڈھانیا ہوا ہے ان کی نماز کروہ ہے، قابل اعادہ ہے جواس تیم
نیاز پڑھتے ہیں جس لباس کے ساتھ وہ کسی معزز مجلس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں " محفلہ واز پہندیکٹیڈ

"گُلُوا وَاشْرِیُوا وَلَا تُسْرِفُوا" کھاؤ ہواور صدے نہ بڑھو،اسراف نہ کرو،صدہے بڑھنا ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ طال سے حرام کی طرف انسان چلا جائے ، حلال پر بندنہیں رہتا حرام کی طرف جاتا ہے اورضرورت سے زیادہ کھاتا پتیا ہے جوانسان کے لیے بدہضمی کا باعث بن کر ہلاکت کا باعث بن جائے وہ بھی اسراف ہیں واضل ہے" اِتَّ اللّٰہ لَا یُجِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ" اللّٰہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسندنہیں کرتے ، اس کا تعلق بھی مشرکین کے اس معاشرے کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر بعض چیز وں کواپنے او پرحرام کررکھا تھا، کھاتے پہتے نہیں تھے کہ ان دنوں میں بنہیں کھانا اس کی تفصیل آپ کے سامنے سور ہا نعام میں پچھ گزر پھی ہے تو اس پر بھی باندی نگا نامقصود ہے کہ حرام کرنا حلال تھہرانا اللہ کا کام ہے جو چیز اس نے حلال تھہرائی ہوئی ہے اس کو کھاؤ ہو،اپ طور پر ان کوحرام نہ تھہراؤ یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی حدسے بڑھنا ہے اور اللہ تعالی حدسے بڑھنے والوں کو پہندئییں کرتے۔



# زِينَنَةُ اللهِ الَّتِينَ أَخَرَجَ لِعِبَادِهُ وَ الطَّيِّبُتِ مِنَ الرِّزُقِ \* قُلُ هِيَ لِلَّذِيثَ امَنُوا فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَا خَالِصَ رزق میں سے آپ فرمادیں بیسپ تعتیں ان اوگوں کے لیے ہیں جواندان لائے دنیادی زندگی میں اس حال میں کے خالص ہیں ست کے دن ایسے بی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیا ہے کوئلم والے او کول کے لیے 😙 آپ فرماد بھیے سوائے اس کے پیونبیس کہ حرایا ركوابالله ماكم يئزل بهسلطنا وآنتة اور سے کتم شریک عمبراؤالفدے ساتھ ایک چیز جس کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل بیں اتاری اور حرام تغیرایا میرے دب نے اس بات کوکرتم بولواللہ برایسی باتیں جو اتَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أُمَّاةً أَجَلَّ ۚ فَإِذَاجَآ ءَاجَلُهُمُ لا يَسْتَا كِمُوْنَ⊕يْبَنِيُّ ادَمَرِامًا بِيَاتِيَكُّكُمُّ مُ ایک محمری ند آمے بوص کیس کے 🕝 اے آدم کی اولاد! اگر آئیں تمہارے یاس رسول حمہیں میں ہے اليتي ْ فَمَن اتَّثَى وَأَصُلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِ جو پڑھتے ہوں کے تم پر میری آیات کیں جو مخص تقوی اختیار کرے گاوراہے اعمال کودرست کرے گا کیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا خُدِيَحُـزُنُونَ۞وَالَّـنِينَ كُنَّابُوٰابِالْيِتِنَاوَاسْتَكُـبَرُوْاعَنُهَا ہوں کے 🔞 اور دو لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں يك اوَّك جَنِّم والله بين ال مين بميشه ريئ والع بول ك 🖱 يمركون فالم ب ال محض ب جو كرّ

# کی لوگ ہیں کہ ان کو ان کا الله پر جموت یا اس کی آیات کو جمالاے ھی ہوئی تقدیرے جب آ جا کمیں مےان کے پاس رسول (موت کے فرشنے )جو ان کو وفات دیں مے توبیکسیں مے کہاں جل تن میں وہ چیزی جس کون تَدُّعُونَ مِنَ دُوْنِ اللهِ ۚ قَالُوْا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِ لُوْا بگار، کرتے تھے اللہ کے علاوہ ، وہ جواب دیں مے ووسب بم سے تم ہوسے اور وہ لوگ افرار کریں میں اَنَّهُ مُكَانُوا كُفِرِيْنَ ۞ قَالَادُخُلُوْا فِيَّ أُمَمِ قَالَ خَلَوُ 🕝 الله تعالی فرما نمیں مے داخل ہوجاؤ تم ان جماعتوں کے ساتھ جو گز رحمئیر اینے نغول پر کہ بے شک وہ کافر تھے لَإِنْسِ فِي النَّامِ \* كُلِّمَا دَخَلَتُ تم ہے پہلے انسانوں سے اور جنوں ہے ان کے ساتھ رشامل ہو کرواغل ہوجاؤ جہتم میں جب مجمعی داخل ہوگی کوئی جماعت لعنت کرے گن وہ ا پی میسی جماعت برحی کرمارے کے مارے اس جہنم میں اسمے ہوجا کی می تو کے گیان میں سے آخری جماعت میلی جماعت کے متعلق اے بھارے پروردگار یمی میں جنہوں نے ہمیں ممراہ کیا تفایس دے تو ان کو آگ ہے دگنا عذاب المقد تعالی قرمائیں سے برسی کے لیے 🕥 اور کھے گی وہ کہلی جماعت مجھیلی جماعت کو پس نہیں۔ دگنا ہے لکین تم جانتے نہیں

لیے ہم پر کمی فتم کی فعنیات کیل چکھو تم عذاب ان کامول کی وجہ سے بوتم کرتے تھے 🖰

#### تفییر:

## ماقبل <u>سے ربط</u>

جومضمون آپ کے سامنے چلا آرہا ہے وہ مشرکین کی ان رسوم کی تر دید ہے جو انہوں نے اپنے طور پر تجو ہز کررکھی تھیں اور نسبت ان کی اللہ کی طرف کرتے تھے، جن میں خاص طور پر بید مسئلہ ذیر بحث ہے کہ وہ طواف کرتے

ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے اور ج کے ایام میں خواہ تخواہ چیز وں کو اپنے او پر حرام تھہرا لینتے تھے اس کی تر دید پیچھے کی

گئی کہ یہ شیطانی کا م ہے اور جس طرح شیطان نے تمہارے ابوین کو بہکا یا تھا اور ان کولباس سے بھی محروم کر دیا اور

جنت کی نعمتوں سے بھی محروم کر دیا آج بھی شیطان تمہارے پیچھے لگ کر تمہیں بہکا کر لباس سے بھی محروم کر دہا ہے

اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی محروم کر دہا ہے، چو کئے ہوجاؤ یہ وہی دشمن ہے جو وہاں سے بیچھا لگا اور آج بھی

تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔

پہلی آیت میں تو بہی انکار کیا گیا ہے آپ ان سے پوچھے" قُلْ" کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہد دواعلان کر دو لینی ان سے دریافت کرو، ان کے سامنے واضح طور پر کہو، کون ہے جس نے حرام تھہرایا اللہ کی زینت کو جواللہ نے بندوں کے لیے ظاہر کی ہے، زینت سے مرادلباس کیونکہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ لباس میں صرف یہی فائدہ نہیں کہ اس سے ستر پوٹی ہوتی ہے، اس میں ستر پوٹی کا فائدہ بھی ہے اور انسان کے لیے زینت بھی ہے تو اللہ نے جو نہیں کہ اس جوانسان کے لیے زینت بھی ہے تو اللہ نے جو زینت بھی ہے تو اللہ نے جو زینت بھی ہے تو اللہ نے باعث زینت ہے اس کوئس نے حرام تھہرایا ہے؟ بیاستفہام انکاری ہے بعنی کسی کوئی نہیں حرام تھہرائے جس چیز کو اللہ حرام تھہرائے تو اللہ تھم رائے جس چیز کو اللہ حرام نہرائے تو اللہ تھم رائے جس چیز کو اللہ حرام نہرائے تو اللہ تھم رائے جس چیز کو اللہ حرام نے باس کوئی تو اللہ تھم رائے جس چیز کو اللہ حرام نے باس کوئی خوان حرام تھم رائے ہیں کہ کوئی خوان حرام تھم رائے ہیں کوئی خوان حرام تھم رائے ہیں کہ کوئی خوان حرام تھم رائے ہے۔

ای طرح رزق میں ہے یا کیزہ اورصاف سفری چیزیں ان کو کس نے حرام تھبرایا لیعنی کسی کوحی نہیں حرام تھبرانے کا ہرام تھبرانا حلال تھبرانا یہ منصب خالق کا ہے جس نے چیز کو پیدا کیا جواس کا مالک ہے وہی کہ سکتا ہے کہ یہ چیزتم استعمال کرویہ چیز استعمال نہ کروکسی دوسرے کوحی نہیں ہے۔

ونیا کی متیں مؤمن کے لیے نعمت ہیں اور کا فرکے لیے وہال جان:

"قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ أَمَنُو إِنِي الْحَيواةِ الدُّنْيَا" آبِ بِيكِي كَهدو يَجِيَّ هي مُعْمِير كامر فع يهي نعتيس بين جوزينت

اور طیبات میں فدکور ہیں کھانے پہننے کے انعامات، کھانے پہننے کی نعمیں ، اللہ نے زینت کے طور پر لباس پیدا کیا ،

کیسی پاکیزہ اور صاف سخری چیزیں اللہ نے کھانے کے لیے پیدا فرما کیں آپ یہ کہد دیجئے کہ یہ تعینیں جو دنیا میں استعال ہوتی ہیں یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان نعمتوں ہے موکن بھی فاکدہ اٹھا تا ہے اور باغی بھی فاکدہ اٹھا تا ہے لیکن دو توں کے کھانے میں اور دونوں کے فاکدہ اٹھانے میں فرق ہے ، فرق کیا ہے کہ موکن ان نعمتوں سے فاکدہ اٹھا تا ہے اور اس کے فاکدہ اٹھا تا ہے اور اس پر اللہ اللہ اللہ علی ہو بال نہیں بنیں گی جب بینعمتوں سے فاکدہ اٹھا تا ہے اور اس پر اللہ کا شکر بھی اور اکرتا ہے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا ذریعے بنا تا ہے تو نیمتیں حقیقت میں ان کے لیے تعین ہیں اور آخرت میں جاکر و بال نہیں بنیں گی۔

میں اور آخرت میں جاکر و بال نہیں بنیں گی۔

اورایک کافر فائدہ اٹھا تا ہے لیکن وہ نغمتوں کو لیتا ہے لے کران کواللہ تعالیٰ کی ٹافر مانی کا ذریعہ بنا تا ہے، انہی نعمتوں کے زور سے وہ نسق و فجو رہیں بہتلاء ہوتا ہے ،ٹھیک ہے وہ آج ان نعمتوں سے فائدہ اٹھار ہا ہے کیکن بیہ انعتیں اس کے حق میں حقیقتانعتیں نہیں ہیں بلکہ یمی نعتیں قیامت کے دن اس محض کے لیے وہال بن جائمیں گی اور بیکھایا ہیا ہواساراناک کے راستے نکلے گااس لیے خالص طور پراگر بنعتیں ہیں تو بیمؤمنین کے لیے ہیں ، دیکھو! ایک مخف کوانلہ تعالیٰ میسیے دیتا ہے، روپیہ دیتا ہے،اب اس روپیہ پیسے کی اس نے زکو قامیں لگایا، خمرات کی مطال ذریعے سے کما کراس کو کھایا ، پہنا ، اینے بچوں کو کھلایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو استعال کیا، غریبول کی ہمدر دی کی ، بیرماری کی ساری چیزیں کی توبیه مال اس کے حق میں دنیا میں بھی باعث راحت ہوا اور یہی مال اس کے لیے آخرت میں بھی تر قیات کا باعث ہے گا ہر تی درجات ہوگی تو یہ مال حقیقت میں اس محض کے لیے نعمت ہے جس نے دنیا کے اندر بھی اس کوآ سائش پہنچائی اور آخرت میں بھی وہ ترقی درجات کا ذریعہ بنا توبیہ مال نعمت ہوا۔ اورایک آ دمی کواللہ تعالیٰ مال ویتے ہیں اور جس وقت تک اس کے پاس مال نہیں تھاوہ برائی کے اڈہ پرنہیں جاسكتا تفارسینما مین نبین جاسكتا تفا، رنڈی بازی نبین كرسكتا تفا،شراب نبیس بی سكتا تفا، جوانبیس تھیل سكتا تفا،اوراسی ا طرح دوسری خرافات اس مال کے ذریعے سے جوہوا کرتی ہیں بیناچ گانے وغیرہ بیسب پچھودہ نہیں کرسکتا تھا،اب اس كو مال ال كما جب مال الركم ما توبيسينما مين خرج كرنے لك كميا ، حيلے ميں اڑانے لك كميا ، جوا كھيلنے لك كميا ، شراب ینے لگ گیاا ورعمیا ٹی بدمعاثی جتنی بھی مال کے ذریعے ہے ہوتی ہے وہ ساری کرنے لگ گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مال اس کے لیے نعمت ہے؟ مید مال اس کے لیے نعمت نہیں بیرتو و بال ہے کہ اس نے و نیامیں چندروز کھانی لیالیکن

جس وقت مرجائے گا، قیامت میں جائے گااس کا حساب کتاب دیناپڑے گاتو پھراس کو پہۃ چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ کا فروں کے لیے دنیا کی نعمتیں زہر ملے کھانے کی طرح ہیں:

یاا ہے بھے بھے جس طرح ہے ایک تو آپ صاف تھرا کھانا کھا ٹیں مٹھائی ہو،حلوہ ہو،کوئی دوسری چیز جو صحیح اجزاء کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو کھاتے ہیں تو اس میں لذت بھی پاتے ہیں اوروہ آپ کے بدن میں قوت کاذر بعہ بھی ہے گاجس ہے آگے آپ اپنے بدن سے کام لیس گے۔

آپ کہدد بیجے کہ ساری تعتیں جا ہے لباس کی ہیں جا ہے طیبات کی ہیں زینت اور طیبات بدا یے طور پر
کہ قیامت کے دن خالص ہوں اور کسی و بال کا باعث نہ بنیں بیصرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں،
صرف ان لوگوں کے لیے ہیں و نیاوی زندگی میں جو کہ ایمان لاتے ہیں یعنی و نیامیں بیٹھتیں اصل کے اعتبار سے
مفیدان کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ایسے طور پر کہ خالص ہوں گی قیامت کے دن، قیامت کے دن بیٹھتیں کی
مفیدان کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ایسے طور پر کہ خالص ہوں گی قیامت کے دن، قیامت کے دن بیٹھتیں کی
مفیدان کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ایسے طور پر کہ خالص ہوں گی قیامت کے دن ہیں قائدہ اٹھا و اور خوب اچھی طرح
سے مزے کی چیزیں کھا و کیکن اگر بیچا ہے ہو کہ نیجیا و بال نہ بیٹی تو پھر ایمان لا و اور ایمان کے تقایضے کے مطابق
ان چیزوں کو استعمال کر داور اگر ایمان نہیں لاؤ گے اور دنیا کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا و گے تو پھر قیامت کے دن
جب ان کا حساب کتاب و بنا پڑے گا تو پھنس جاؤ گے تو ایسے طور پر کہ آخرت میں و بال نہ بنیں بلکہ خالص رہیں ہے

نعتیں دنیاوی زندگی میں صرف مؤمنین کے لیے ہیں اور کا فرجو فائدہ اٹھاتے ہیں تو "خَالِعَدَةً یَّوْمَ الْقِیامَةِ" نہیں ہیں بلکہ آج وہ کھاتے ہیں کل کو بھی کھایا ہوا ان کے لیے وبال بن جائے گا، ایسے ہی ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اپنی قدرت کی نشانیاں علم والے لوگوں کے لیے، جو جانتے ہو جھتے ہیں وہ ہماری ان باتوں سے متاثر ہوکر فائدہ اٹھا کمیں گے۔

## ز مانهالنی حیال چل گیا:

جن چیز دل کومشرکول نے اپنے طور پر حرام تھیرار کھا تھا اس کی تو تر دید ہوگئی اب اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو حقیقا حرام ہیں، جواللہ کی حرام تھیں ہوئی ہیں اس ہیں بد بختو تم سب بتلاء ہو، کیا النا حساب کر رکھا ہے لیعنی جو چیز حرام نہیں ان کوحلال بنائے ہیں ہے ہواور ان پر ممل حرام نہیں ان کوحلال بنائے ہیں ہے ہواور ان پر ممل کرتے ہوتو اور وبال کا مصدات ہے ، ہر برائی ہیں بین اصیت ہوتی ہے کہ برائی ہیں جتلاء ہونے کے بعد آ دی نیک کرتے ہوتو اور وبال کا مصدات ہے ، ہر برائی ہیں بین اصیت ہوتی ہے کہ برائی ہیں جتلاء ہونے کے بعد آ دی نیک برائی ہیں بتلاء ہو نیک ہوگئی اور ایک سے بھی محروم ہوتا ہے دو ہرا نقصان ہوتا ہے دو ہرا نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو برائی ہیں بتلاء ہو کہ برائی ہی ہوگئی اور ایک برائی ہے ہوگئی اور ایک ہوگئی اور ایک برائی ہے کہ جواللہ کی حلال کھیرائی ہوئی چیز بین تھیں ان کوتو کر لیا حرام اور جوحرام کی ہوئی تھیں ان کوتو کرلیا حرام اور جوحرام کی ہوئی تھیں ان کوتو کرلیا حرام اور جوحرام کی ہوئی تھیں ان کوتو کرلیا حرام اور جوحرام کی ہوئی تھیں ان کو بچھ لیا صلال مسیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر چلتے تو اپنے اصل ٹھکا نے پر جنچتے اب غلط راستے کی طرف چلنے کا نتیجہ بیہ کہ بعن اچلتے ہیں اتنا دور ہوتے جاتے ہیں۔

بدعت کی بھی بہی خاصیت ہے کہ جوشن بدعت کے مطابق عمل کرے وہ سنت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، جانا تھامشرق کومنہ کرلیا مغرب کی طرف تو جتنا کوشش اور ہمت کے ساتھ وہ چلے گااپی منزل کو طے کرنے کے لیے حقیقت کے اعتبار سے وہ اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس سے بہتر تھا کہ کچھنہ کرتا کم از کم کھڑار ہتا تو منزل سے اتنی دوری نہ ہوتی لیکن جب وہ غلط راستے پر چل پڑا جتنا چلتا جائے گاا تنا منزل سے دور چلا جائے گا۔

اس لیے بھارا شیخ میں نیٹے گہتا ہے کہ اے بدو! مجھے بیا ندیشہ ہے کہ تو کھیے ٹیں پہنچ سکے گا جس راستے پر تو چل پڑا ہے تو کعبہ تک کیسے پہنچے گااس طرح اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور بدعت کے اختیار کرنے کے بعداللہ کی رضاوالی منزل انسان حاصل نہیں کرسکتا جتنی محنت اور کوشش کے ساتھ وہ عمل کرے گاوہ اتناا پی منزل ہے دور ہوتا چلا جائے گاب يهان بتايا جار ما ب كه حلال كوترام هم اليا اورجوترام هم النه موئ تصان كاندر ببتلاء موكة -الله كى حرام كى موئى چيزين:

آپ کہد دیجے کہ سوائے اس کے بیس بین ہیہ بات پی ہے، اس کے ظاف کوئی شہر بیس کہ میرے رب
نے حرام ظہرایا ہے بے حیائی کے کا موں کو، بے حیائی کے کا موں بیں وہ نگا طواف کرتا بھی ہے چاہے وہ تھلم کھلا بے
حیائی ہوچا ہے جیسی ہوئی ہو، تھلم کھلا جس طرح وہ سب کے سامنے نگے ہوکر طواف کرتے تھے بیا یک مثال ہے ورنہ
بازار بیں، مجلسوں میں جتنی بھی بے حیائیاں ہوتی ہیں بیسب "ماظھر" کا مصداق ہیں جومیٹنگ کر کے مجلس لگا
کے، دوست یارا کھے ہوکر تھلیس لگا کرجس فتم کے گاناہ کرتے ہیں دوسب "ماظھر" "میں وافل ہیں اور "ماہکسن"
وہ ہیں جوجیب کے کیے جاتے ہیں جیسے زنا ہوگیا یا اور کوئی بدمعاشی بدکاری ہوگی باطن میں وہ داخل ہیں یا "ماظھر"
سے وہ گناہ مراد ہوں گے کہ جو بدن کے ظاہر سے کیے جاتے ہیں اور "ماہکسن" ہوگیا دل کے جذبات، دل کے
جذبات میں بے حیائی شامل ہووہ "ماہکسن" ہواہوا چاہے طاہر ہے میر سے دب نے اس کو حرام ظہرایا ہے اور گناہ کو

اوراس بات کوحرام ظهرایا ہے کہ تم اس کے ساتھ شریک ظهراؤ ایس چیز کوجس کے متعلق کوئی ولیل نہیں اتاری، بددلیل اللہ کے ساتھ شریک بنالیے یہ بھی حرام ہے جوتم کررہے ہو "سُلْطَناً" بیکرہ اور "مکلکہ یہ بنالے یہ بھی حرام ہے جوتم کررہے ہو "سُلْطَناً" بیکرہ اور "مکلکہ یہ بنالے یہ بھی حرام ہے جوتم کررہے ہو "سُلْطَناً" بیکرہ اور "مکلکہ یہ بنالے یہ بنالے کہ کا فائدہ دیتا ہے تو جس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالی نے شرک کے جواز کے لیے کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، آپ نہ کوئی عقلی وجہ بیان کر سکتے ہو کہ تو رات بیان کر سکتے ہو کہ تو رات ہیں کہ شرک ہا تر ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی درسرا شریک ہے، نہ کوئی تقلی بات بیان کر سکتے ہو کہ تو رات میں ، ذر ہور میں ، قر آن میں کوئی آ بیت ایسی آئی ہوئی ہے کہ جو جواز پیدا کرتی ہے کہ فلال اللہ کے ساتھ شریک ہو بہ اور نہ انسان کی فطرت کا بید تقاضہ ہے تو بالکل سرا سر بے دلیل اللہ کو دوسروں کے ساتھ شریک گھرار ہے ہو یہ کا مجود کا مجود ہو اور اللہ نے اس کا مطلب ہو یہ کہ ہو ہو گئی ہو گئی جا تھی بولوجن کا تمہیں علم نہیں ، اس کا مطلب ہو یہ کا مہد کے باس منے آچیا ہے کہ اللہ تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ اللہ کا تھم ہے یہ بھی زیاد تی ہو اس کی انسان کے باس علی دلیل نہو جو وہ وہ اور اس کی اللہ تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ اللہ کو اعظم ہے یہ بھی زیاد تی ہو اور اس

میں وہ سارے مشرک جتلا و تھے۔

# کوئی بھی شخص اینے وقت سے ندآ کے بڑھے گانہ چیچھے ہے گا:

"وَكِنْكُلِّ أَمْوَالَجُلُ" يَهِال سے اتر ہيب كاسلسله شروع ہوتر ہيب كے معنیٰ كداب جوتم دعدناتے پھرتے ہو بیرند مجھو کہ تہیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے اور تہمیں کھلی چھٹی ہے جو جا ہو کرتے پھرو، ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی عادت بہی ہے کہ ہر جماعت کو دہ کچھ وقت کے لیے مہلت دیا کرتا ہے اور جس وقت اس کا وقت آ جاتا ہے پھر نہ آ گے کوچل سکے نہ پیچھے کوہٹ سکے مطلب کیا کہ پھر موقع پر دھر لی جاتی ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتی کہ ہم نے مثال کے طور پر پیر کا دن متعین کیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آنا ہے، وہ منگل تک پہنچ جائے ایبانہیں ہوگا، آ گے نہیں بردھ سکتی کہ دن متعین ہوا پیر کا تو اتو ار کے دن وہ نہیں مرسکتی اب آپ جانتے ہیں کہ وہ جب پیر کا دن آ جائے گا تو اتو ار کے دن مرنے کا کیاسوال وہ تو یقینی طور پر گذر چکالیعنی کہ جب پیر کا دن آھیا تو اتو ارکونہیں مرسکتی ہے دویا تیں جو کہی جارہی میں وہ اس لیے کہی جارہی ہیں کہ جیسے پیر کا دن آ جانے کے بعد اتو ار کا دن آ ناممکن نہیں اس طرح اگر پیر کا دن ان کی موت كامتعين كرديا كيا تومنكل كادن آنا بهي ممكن نبيس جس طرح استفدام ممكن نبيس اسي طرح استخار بهي ممكن نبيس، نه آ گئے بڑھ سکو گے نہ چھیے ہٹ سکو گے، بیرمحاورہ ہے اصل میں ایک شق کی تعیین کرتی ہوتی ہے اور تا کید کے طور پر انسان دوسری شق کی بھی تفی کر دیتا ہے جیسے عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ آپ سی دوکان پر جائے ہیں جا کر ایک چیزاٹھاتے ہیں کدایک کتاب آپ نے لی کہ یہ کتاب کتنے کی ہے؟ وہ کہتاہے دس رویے کی ، آپ کہتے ہیں کہ کچھ اویرینچے ہے تو بتادو، اب اس نے یو چھناتو کم کا ہے زیادہ تو نہیں یوچھنی کینی آپ کا بیمطلب تو نہیں کہ آپ نے بتائے تو دس روپے ہیں اگر اس کی گیارہ روپے قیمت ہے تو بھی بتادوآپ نے پوچھنا ہے کہ اگر دس روپے ہے کم ہے تو بناؤ ، بیکم زیادہ کا لفظ جو آپ بولتے ہیں بیلطور محادرے کے ہے اصل میں بوچھنا مقصود ہے کہ اس کی قیت میں پچھ کی ہے تو بتاد و اب دو کان دارآ گے ہے کہتا ہے کہنہ کم نہ زیادہ اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہو سکتی اب نفی تو کی کی کرنی ہے کہ دس روپے سے کم کی نہیں دوں گا ، بیشی کی نفی بطور تا کید کے کر دی جاتی ہے۔

اس کا منطلب میہ ہے کہ جیسے میں نے اس کی قیمت دس رویے بتادی تو گیارہ نہیں مانگوں گا ای طرح جب اس کی قیمت دس رویے بتا دی تو نونبیں اول گا، گیارہ ند مانگوں گا تو آپ کے علم میں ہے کہ جب اس نے اپنی زبان سے دس رویے قیت بتائی ہے تو گیارہ کیاما نگے گاءاب اگر لینے کا امکان ہے تو نو ہی لینے کا امکان ہے وہ کہتا ہے نہ کم نہ زیادہ کیا مطلب کہ جس طرح اس کے گیارہ نہیں لوں گاای طرح دس کے نوبھی نہیں لوں گا تواصل میں تفی

مؤمنين كاانجام:

" یلبئنی آدکم "یدوہ ہدایت ہے جواللہ تعالی نے جنت سے حضرت آوم علیائیا کو نکا لئے کے بعد و نیا پر ایکٹی جو بے حضرت آوم علیائیا کی وساطت سے شیاطین کے چکر ہے : بچنے کے لیے آدم کی اولا دکودی کہ آدم کے بچو! تمبارے پاس رسول آئمیں گے تمہیں میں ہے جو بیان کریں گئم بریری آیات پھر جو شخص تقوی افقیار کرے گا،تھوٹی کی آنقوی کے افقیار کرے گا مطلب بی ہے کہ جھے شاؤر سے گا،میری نافر مانی نہیں کرے گا" واُحدکہ" کا معنی اپنے حالات کو تھیک کرے گا" فکلا خود ف عکر تھوٹی فکہ ٹیڈو نون" وہ چقیقی کامیابی حاصل کرے گا دوبارہ بست میں آجائے گا کیونکہ جنت کی شان بی ہے "فکلا خود ف عکر تھوٹی کامیابی حاصل کرے گا دوبارہ ہوئے خوف اور حزن انسان کے آگے بیچھے لگا ہوا ہے، بھی آپ متعلق سوچیں گئو دل وھڑ کے گا کہ کہیں ایسانہ ہوجائے ، بھی ماضی کے اندر خلاف مرضی واقعہ پیش آگیا تو یاد آجائے ورل دکھتا ہے دئیا کی زندگی جو کہیں ایسانہ ہوجائے ، بھی ماضی کے اندر خلاف مرضی واقعہ پیش آگیا تو یاد آجائے ورل دکھتا ہے دئیا کی زندگی جو ہیں ایسانہ ہوجائے ، بھی ماضی کے اندر خلاف مرضی واقعہ پیش آگیا تو یاد آجائے تو دل دکھتا ہے دئیا کی زندگی ہو تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس میں خوف اور حزن نہیں ہوگا تو اب اس چھو فی تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جس سے جاؤ گے وہاں پرکوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا تو اس اس چھو فی اورکن میراث کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جورسول بھیجیں گے ان کی ہدایات پرعمل کرنا ، تقوی افتیار میراث کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جورسول بھیجیں گے ان کی ہدایات پرعمل کرنا ، تقوی افتیار مولئ میراث کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جورسول بھیجیں گے ان کی ہدایات پرعمل کرنا ، تقوی کا افتیار میرانا درا ہے خالات کوشیح کرلیا۔

#### كافرون كاانجام:

(L

اور جو ہماری آیات کو جھٹلا کیں سے اور ان سے تکبر کریں سے تکبر کامعنیٰ بیہوتا ہے کہ جن بات کو قبول نہ کرنا ،اعراض کرنا یمی لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ،وہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے محروم ہول گے، وہ جہنم میں جائمیں گے، پھر کون بڑا فلالم ہے اس مخص سے جواللہ پر جھوٹ گڑھے جس طرح مشركين كھڑتے تھے، باتيں كرتے تھے اور نسبت الله كى طرف كرديے تھے كه بيدالله كا تھم ہے يا الله كى آيات كو حبطلاتے کہ اللہ کا رسول اللہ کی ہاتیں لے کرآتا ہے ان کو مانتے نہیں ان کو جبطلاتے ہیں ، وہی دونوں ہاتیں کہ غلط با تنس منسوب کرتے ہیں اور تیم باتوں کی تر دید کرتے ہیں یہ بہت بڑے ظالم ہیں ان کوان کا حصہ پہنچے گا کتاب ہے، کتاب کا کیامعنی کہ نقد مریس ان کے لیے عمر، راحت ، رزق جو پچھ لکھے دیا گیا ہے وہ انہیں پنچے گا وہ یہ کھا کیں گے پئیں گے جوان کامقدر ہے دوان کو پہنچ کررہے گاء دنیا کے اندرجو کچھان کے لیے لکھ دیا گیا وہ انہیں ملے گا۔ حتی کہ جب ان کے پاس بھیجے ہوئے ہمارے رسول آ جا کمیں گے اس سے مراد ملک الموت اوران کے ساتھی جب وہ آ جا ئیں مے وفات دیتے ہوں گےانہیں پھروہ تعبیہ کرتے ہوئے ان سے پوچھیں مے، ڈانٹ ڈیٹ اشروع ہوجائے گی جیسے ایک استاذ طالب علم کوسز ادیتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ بات بھی کیا کرتا ہے دہنی طور پر تنبیہ کرنے کے لیے ای طرح وہ ماریں گے بھی "یکٹسریون وجو میھٹ و اُڈہار کھٹر" جیسے دوسری جگہ آئے گامنہ پر بھی ماریں کے اور چونز ول پر بھی ماریں گے ، ادبار دبر کی جمع ہے اور دبریشت کو کہتے ہیں چونز بھی کوٹیں گے اور منہ پر بھی ماریں ك اور پيرساته ساته زبان سے كيل ك كه "أيْنَ مَا تَكْنتُهُ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ"جن كوتم الله كوچهور كر ایکاررہے تھے کہاں چلے گئے؟ان کو بلالوآج تمہیں چیٹرالیس اہتم عذاب میں گرفتار ہورہے ہوانہیں کہو کہتمہیں ' چھڑالیں کہا چئے گئے وہ جن کوتم اللہ کےعلادہ بکارا کرتے تھےوہ کہیں گے ''حَلُّوْاعَنَا'' وہ تو کہیں نظرنہیں آ رہے ہیں وہ تؤ سارے تم ہو گئے ،کوئی اس موقع پر موجود نہیں جن کےسہارے تلاش کر رکھے تھے اور وہ لوگ اقر ارکریں ہے اسپے نفسوں پر کہ وہ کا فریتھے اس وقت ان کو پہتہ جلے گا کہ واقعی ہم نے کفر اختیار کیا، ہم ایمان نہیں لائے اور اس کفر کے وبال میں آج ہم گرفتار ہورہے ہیں۔

بیاتو مرگئے بیاتو برزخ کا عذاب ہوا کہ جان کنی کے وفت فرشتے مارتے بھی ہیں اور زبان ہے عبیہ بھی

کرتے ہیں اور پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما ئیں گئے تو کا فروں کی ساری جماعتوں کوا کٹھا کر کے جہنم میں بھیج دیں گے۔

### جہنم میں جانے کے بعد کا فروں کی ایک دوسرے پرلعنت:

جہنم میں جانے کے بعد پھریہ ایک دوسرے پرلعنت کریں گے، پھٹکار کریں گے یہ جواللہ تعالی بات بتا رہے ہیں یہ اس لیے بتارہے ہیں کہ آج ان باتوں کوسوچو تبہاری دوستیاں بتبہاری ملاقا تیں بتبہاری کھیتیں جن لوگوں کے ساتھ ہیں اگر ان تعلقات کی بناء پر محبتوں کی بناء پر تم معصیت کی طرف جارہے بہوتو یہ محبت وائمی نہیں ایک وقت آئے گاجب تم ایک دوسرے پرلعنت کروگے پھٹکار کروگے وہ کیے گایا اللہ! مجھے اس نے گمراہ کیا، وہ کیے گااس نے گراہ کیا، وہ کیے گااس نے بٹائی زیادہ کر، اس کے بٹائی زیادہ کر، اس کی بٹائی زیادہ کر، اس کے بٹائی زیادہ کراس نے مجھے بری عادت سکھائی تھی ،وہ کیے گااس کی بٹائی زیادہ کر، اس طرح ایک دوسرے سے بیز ار ہوجاؤ گے۔

البت اگر دوئ اور محبت ان لوگوں ہے ہواللہ کے فرمانبردار ہیں اور فرمانبرداری کے راستے پر چلاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان کی دوستیاں ای طرح ہے بحال ہوں گی، ان کی ای طرح ہے محبتیں قائم رہیں گی "عکیٰ سور منتکابلین" سب جنت کے اندرایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بینیس گے، بھائیوں کی طرح ہوں کی طرح ہوں کے تو جنت کا ماحول ایسا خوثی کا ماحول ہے، جہنم کا ماحول ایک دوسرے پر لعنت کرنے کا ماحول ہے تو ان جو ان کا انجام جو ہے وہ آج دکھا یا جارہا ہے، اللہ تعالی فرمائے گا کہ داخل ہوجاؤ ان جماعتوں میں "فی اُسمیہ" ورستیوں کا انجام جو ہے وہ آج دکھا یا جارہا ہے، اللہ تعالی فرمائے گا کہ داخل ہوجاؤ ان جماعتوں میں "فی اُسمیہ" وراضل ہو جاؤ ان جماعتوں میں "فی اُسمیہ" ہو جاؤ ان جماعتوں میں "فی اُسمیہ" ہو جاؤ ان جماعتوں میں شامل ہو کر جب بھی کوئی جماعت داخل ہو گی از نی جسسی جماعت تو پر بعنت کرے گئی کہ جب سارے اس جماعت کر گئی ہو جاؤ ان جماعت کر کے گئی ہو جاؤ اس کے "قالت اخداہم " تو تیجیلی جماعت کے گی جو بعد میں داخل ہوئی کیونکہ بعد میں داخل ہوئی کیونکہ بعد میں داخل ہوئے والی جو جائیں گئی ہو جائے ان کے جائے ہوں کی جماعت ہو جائیں گئی ہو جائے ہوں کی جہ بیاں جماعت کے تو ہوئی کیونکہ بعد میں داخل ہوئی کیونکہ اس کے جو کیکی ہو بعد میں داخل ہوئی کیونکہ اس کو کی ہوئی کیونکہ ان کور کا ان کور گئی تھا تھا ان کور گنا عذاب دے بیا ہونے جائے گئی تعالی ہوئی کیونکہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہوئی گیا تھا ان کور گنا عذاب دیے بیا کہ دور گیا آن ان کور گنا گئی تھا ہوئی کیونکہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہوئی گیا تھا ان کور گنا گئی تھا ہوئی گیا تھا ہوئی گیا تھا ہوئی گیا تھا ہوئی کیونکہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہوئی گیا تھا ہوئی گیا تھا ہوئی گیا تھا ہوئی کیونکہ دور گیا ان کور گئی گئی تھا ہوئی کیونکہ دور گیا تھا ہوئی کیونکہ دور گیا تھا ہوئی کیونکہ کیا تھا ہوئی کیونکہ کیونک

انہوں نے ایک دوسرے کی سفارش تو کیا کرنی ہے ایک دوسرے کو پھنسائیں گے۔

الله تعالی کے گاہر کسی کے لیے د گنا ہے، کیا مطلب کہ ہر کسی کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا ابھی تو تتہیں علم نہیں جس کی بناء پر ایسیٰ ہا تیں کرتے ہو کی تم نے بھی نہیں کی اگر تمہارے بڑوں نے کوئی رسم بدجاری کی تھی اور وہ تمہارے ایڈر تھے تو تم نے کوئی کی کی ہے تم بھی تواہیے چھلے آنے والوں کے لیے یہی راستہ چھوڑ کرآئے ہوتو جیسے ان کی وجہ سے دوسر ہےلوگ گمراہ ہوئے تمہاری وجہ ہے تمہارے بچھلے گمراہ ہوئے اس طرح سب کاعذاب بڑھتا چلا جائے گا، ہر کسی کے لیے دگنا عذاب ہے د گئے سے یہاں زیادہ عذاب مراد ہے کہ ایک وبال کاعمل ہوتا ہے اور ایک سبب بنے کا ہوتا ہے، میں ایک نیکی کا کام کررہا ہوں ایک تو مجھے اس نیکی کا ثواب ملے گاور ایک میری طرف و کیے کر جود دسرے لوگ نیکی کریں گے تو بیسب بنے گااس پر بھی ثواب ملے گابیاضا فدہےاورا گرمیں کوئی برا کام کررہا ہوں توایک تو مجھے اس برائی کاعذاب ہوگا اورا یک میری اس برائی کی وجہ ہے دوسرے دیکھا دیکھی جواس برائی میں مبتلاء ہو جائیں گے تو سبب کاعذاب ہوگا بیاضا فہ ہے تو برعملی کی وجہ سے انسان پر دوطرح سے عذاب آتا ہے ، برعملی کا بھی آئے گااوراس بدعملی کاسب بننے کی وجہ سے جو دوسری مخلوق اس کی طرف دیکھ کراس برے کام کوکرے گی اس کا وبال بھی اس کے اوپر آئے گا۔

جیے حدیث شریف میں آتا ہے سرور کا کنات النظام نے فرمایا کددنیا کے اندر جب بھی کوئی قتل ناحق ہوتا ہےتو آ دم کاوہ بچہجس نے اپنے بھائی کوتل کیا تھا قائیل جس نے ہائیل کوتل کیا تھا فرمایا کوتل تاحق سے وبال کا ایک حصہ قابیل کی طرف بھی جاتا ہے، قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ان کے عذاب کے اندر قابیل برابر کا شریک ہے جس نے بیٹل ناحق کی رسم ڈالی ،جس نے پیطریقہ جاری کیاای طرح نیکوں کی نیکی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ریکھو! ہمارے بروں نے جونیکی کے طریقے بتائے ، انچھے اچھے کام کر کے دکھائے ہم جتنے ان کے پیچھے لگیس گے ، نقل اتارتے چلے جائیں گے ان کوان کے کاموں کا تواب بھی ملے گا اور ہم جوان کے چیچھے لگے ہوئے ہیں تو ہمارے عمل کا وہ جوسبب ہے تو سبب کی وجہ سے ان سے درجات بلند ہوں سے ہرکسی سے لیے وگنا ہے" وکلیکن

الْآتَعْلَمُونَ "كَيْنَتُم جائة تَهِين -

" وَقَالَتُ أُولُهُمْ لِلْخُرِهُمْ" جب بيجواب ملے گا كرتم سارے بى ایسے ہوا ورسب کے ليے د گناعذاب ہے تو پھروہ جو پہلے ہیں بچھلوں کوکہیں گے کہ بتاؤ ہماری شکایت کر کے تم نے کیا لے لیا جیسے تم ویسے بی ہم بھم ا پنے کردار کا مزہ چکھو ہم بھی مزا چکھتے ہیں، کہے گی پہلی جماعت پچھلوں کونبیں ہے تبہارے لیے ہم پر کسی تنم کی کوئی فضیلت جیسے ہم عذاب ہیں ویسے تم عذاب میں جیسے ہمارا عذاب دن بدن بڑھے گا تبہارا بھی بڑھے گا بس اب تم چکھوعذاب ان کا موں کی وجہ سے جؤتم کرتے تھے۔





# یالیا ہم نے اس چیز کوجس کا وعدہ کیا تھا ہم ہے ہمارے دب نے سچا ،کیاتم نے بھی پایا اس وعدے کو جوتم سے تہارے دہب نے کیا تھا وہ چہنم والے کہیں کے ہاں جی بانکل معیا ہے چراعلان کرے کا آیک اعلان کرنے والا ان لوگوں کے درمیان کہ انڈی نعنت ہے ؠؽڶٳۺ۠ۅۯؽؠؙۼؙۅٛٮٞۿٵۘۘۘۘۘۘۅۅؘڋ ظالمول ب 😁 ایسے لوگ جو روکا کرتے تھے اللہ کے رائے سے اور طلب کرتے ہیں اس رائے میں کی اور وہ لوگ آخرت کا اٹکار کرنے والے ہیں 🚳 ان جنت والوں اور دوزخ والول کے ورمیان ایک بروہ ہوگا اور اعراف پر کچھ آدی ہوں گے پیچائیں کے ہر کس کو چیرے کی علامت کے ساتھ اور اعراف والے آواز دیں مے جنت والوں کو ــمُـ يَطْمُعُوْنَ ۞ وَ إِذَاصُرِفَ لام عليكم، وواعراف والع جنت بل واطل بين بوع اور وه اميد ركعة بين جنت ين جان كى جب پھیردی جاتھی کی يتِلْقُ آءَا صُحْبِ النَّامِ \* قَالُوُ ا مَ بَّنَا لَا تَجْعَا ان کی آتھمیں جہم والوں کی طرف تو یہ کیں گے اے مارے مب! ہمیں ساتھ نہ لِمِينَٰنَ ۞ وَنَا ذَى أَصُحٰبُ الْاَعُرَافِي جَالَا يَعُرِفُونَهُمُهِ ظالم نوگول کے 🕜 اور آواز دیں گے اعراف والے کچھ اوگول کوجن کودہ پہچانے ہیں ان کی نشانی کے ساتھ، اور سیامحاب اعراف کہیں گے کیا کام آئی تنبارے تباری پارٹی اور تمبارا تکبر کرنا تمبارے کیا کام آیا 🕾 کیا بھی لوگ ہیں جن معلق یں کھایا کرتے تھے کہاللہ ان کواپٹی رنست نمیں بہنچاہئے گانہیں کبددیا گیا کہ داخل ہوجاؤ جنت میں کہ دیم پرکوئی خوف ہےاور دیم غزوہ ہوگے 🕝

ولواننا

تفسير

## كافرول كے ليے آسان كے درواز نے بيں كھولے جائيں گے:

آیت کریمہ میں اللہ متارک وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء پہل کو جمثلایا اور ہماری بدایات اورآیات کے مقابلہ میں تکبر کے ساتھ پیش آئے ان کے لیے آسان کے درواز نے نہیں کھولے جائیں گے۔ رسول الله ما الله الساري معاني كے جناز و ميں تشريف لے محتے ابھى قبرى تيارى ميں كچھ دريكى توايك جكه بينه كئ اور صحابه كرام ويُحافِين آب مَا النَّيْز كم يكر دخاموش بينه كئير، آب النَّافية فم في سرمبارك الفاكر فرمايا كم مؤمن بندہ کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسان سے سفید حیکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کا کفن اورخوشبوہوتی ہےاوروہ مرنے والے کےسامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھرفرشتۂ موت عزرائیل علایتہ آتے ہیں،اوراس کی روح کوخطاب کرتے ہیں کہائے شس مطمئنہ!رپ کی مغفرت اورخوشنو دی کے لیے نکلو،اس وفت اس کی روح اس طرح بدن ہے با آسانی نکل جاتی ہے جیسے سی مشکیز ہ کا دہانہ کھول دیا جائے تو اس کا یانی نکل جاتا ہے، اس کی روح کوفرشة موت اپنے ہاتھ میں لے کران فرشتوں کے حوالہ کر دیتا ہے، بیفرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جہاں ان کوکوئی فرشنوں کا گروہ ملتا ہے وہ یو چھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا وہ نام ولقب لیتے ہیں جوعزت واحترام کے لیے اس کے واسطے دنیا میں استعمال کیا جا تاتھا، اور کہتے ہیں کہ بی فلان ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ بیفر شتے روح کو لے کر پہلے آسان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ تھلواتے ہیں، دروازہ تھولا جاتا ے بہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوجاتے ہیں بہال تک کہ ساتویں آسان پر چینجتے ہیں ،اس وقت حق اتعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا انکال نامه علیین میں کصو، اور اس کو داپس کر دو، بیروح پھرلوٹ کوقبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے قرشتے آ کراس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے اور تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتاہے کہ میرارب اللہ تعالیٰ ہےاور دین اسلام ہے، پھرسوال ہوتاہے کہ بیربزرگ جوتمہارے لیے بھیجے گئے ا ہیں کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ٹی ٹیٹی ہیں ،اس وقت ایک آسانی ندا آتی ہے کہ میرا بندہ سجا ہے اس کے لیے جنت کا فرش بچھاد واور جنت کا لباس پہنا دواور جنت کی طرف اس کا در واز ہ کھول دو،اس درواز ہے اس کو ا جنت کی خوشبوئیں اور ہوا کیں آنے لگتی ہیں اور اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس اس کو مانوس رنے کے لیے آجا تاہے۔

اس کے بالقائل کافرومنکر کا جب وقت و موت آتا ہے تو آسان سے ساہ رنگ مہیب صورت فرشتے خواب شہم کا ٹاٹ کے کرآتے ہیں اور بالقائل بیٹے جاتے ہیں، پھرفر شنة موت اس کی روح اس طرح نکالا ہے جیسے کو کی خار دارشاخ میلی اون میں لیٹی ہوئی ہواس میں سے جینی جائے بیروح تکلی ہوتاں کی بد بوم دار جانور کی بد بوسے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، فرشتے اس کو لے کرچلتے ہیں، راہ میں جو دوسر فرشتے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بیکس کی خبیث روح ہے؟ بید مفرات اس دفت اس کا وہ کر سے سے بُرانا مولقب ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ دنیا میں پاراجا تا تھا کہ بیفلال بن فلال بن فلال ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسان پر بیٹی کر دروازہ کھو لئے کہ لیے کہ ہیں تو اس کے لیے آسان کا دروازہ کھو لئے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسان کا دروازہ کھو اجاتا ہیں اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے نافر مان بندول کے اعمال نامہ تعین میں دوبارہ آتی ہے نافر مان بندول کے اعمال نامہ تعین میں دوبارہ آتی ہے نافر مان بندول کے اعمال نامہ بیک ہیں جو مؤمن بندہ سے کے تھے، بیسب کا جواب بید بتا ہے " ہائو ہائا ہائو ہائا ہے، اور خرات کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی آئی اور گرمی بیٹی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پر حکل کی خواب کی خواب بید بیا تا ہے، اور گرمی بیٹی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پر حکل کی خواب ہو تا ہے، اور گرمی بیٹی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پر حکل کی خواب ہو تا ہے، اور گرمی بیٹی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پر حکل کی خواب تھے جو اور اس کی قبر اس پر حکل کی دو جس کے اور اس کی قبر اس پر حکل کی دی جاتی ہو تھو ذہاللہ مند "

خلاصہ بیہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرین و کفار کی ارواح آسان تک لے جائی جاتی ہیں تو اسان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھلٹا تو وہیں سے پھینک دی جاتی ہیں، آیت فہ کورہ 'لا تفتیع گھٹ آہوا کہ السّماءِ "
کا یہ منہوم بھی ہوسکتا ہے کہ بوقت موت ان کی ارواح کے لیے آسان کے درواز نے نہیں کھو لے جاتے ۔

آخر آیت میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا "وکائیڈ خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتیٰ یکلیمَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیاطِ "
اس میں لفظ "یلیم" ولوج سے بنا ہے جس کے معنی ہیں تگ جگہ میں گھسٹااور "جمل" اونٹ کو کہا جاتا ہے اور "سمہ"
سوئی کے ناکے (سوراخ) کو کہتے ہیں، معنی یہ ہیں کہ یہلوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ جیساعظیم الجث جانورسوئی کے ناکے (سوراخ) میں داخل نہ ہوجائے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوئی کے ناکے (سوراخ) میں اونٹ کا داخل ہونا عادۃ محال ہے اس طرح ان کا جنت میں جانا محال ہے، اس سے ان لوگوں کا ناکے (سوراخ) میں ان افعاظ سے کیا دائی عذا ہے جہنم بیان کرنا مقصود ہے، اس کے بعد ان لوگوں کے عذا ہے جہنم کی متر پیشدت کا بیان ان افعاظ سے کیا وائی عذا ہے جہنم کی متر پیشدت کا بیان ان انفاظ سے کیا گیا ہے "نگھٹ میں جہنتہ کی میں جہنم کی متر پیشدت کا بیان ان انفاظ سے کیا گیا ہے "نگھٹ میں جہنہ کی متر پیشدت کا بیان ان انفاظ سے کیا گیا ہے "نگھٹ میں جہنہ کی متر پیشدت کا بیان ان انفاظ سے کیا گیا ہے "نگھٹ میں جہنہ کی متر پیشدت کا میان ان انفاظ سے کیا ہے "نگھٹ میں جہنہ کی متر پیشد کر بیشدت کا بیان ان انفاظ سے کہا ہے "نگھٹ میں جہنہ کی متر پیشد کر بیشد کر جہنہ کی جن جہنہ کی ہے۔ جب

کے معنی ہیں ڈھانپ لینے والی چیز ، مطلب ہے ہے کہ ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا سب جہنم کا ہوگا اور پہلی آیت جس میں جنت سے محرومی کا ذکر تھااس کے ختم پر "گذارلک منجزی الطّلیدین" ارشاوفر مایا کیونکہ ہے اس سے زیادہ اشد ہے۔ تیسری آیت میں احکام خدادندی کی پیروی اور پابندی کرنے والوں کا ذکر ہے کہ بیلوگ جنت والے ہیں اور جنت ہی میں ہمیشدر ہیں گے۔

# ابل جنت كداول يرجشين نكال دى جائيس گا:

الله تعالیٰ فرماتے ہیں جولوگ ایمان لا ئیں اور نیک عمل کریں بیلوگ جنت میں جا کیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے،آ گے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے دوخاص حال بیان کیے۔

ایک بیہ ہے کہ ''وَنَزَعْنَا مَانِی صُدُورِهِدُ مِنْ غِلِّ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِدُ الْاَنْهُدُ ' لِیخی جنتی الوگوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کی طرف سے کوئی رجمش یا کدورت ہوگی تو ہم اس کوان کے دلوں سے نکال دیں گے، یہ الوگ ایک دوسرے سے بالکل خوش بھائی بھائی ہوکر جنت میں جا کمیں گے اور بسیں گے۔

صیح بخاری میں ہے کہ مؤمنین جب بل صراط ہے گزر کرجہنم سے نجات حاصل کرلیں مجے تو ان کو جنت دوزخ کے درمیان ایک بل کے او پر روک لیا جائے گا اور ان کی آپس میں اگر کسی ہے کسی کورنجش تھی یا کسی پر کسی کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انقام لے کرمعاملات صاف کرلیں گے، اور اس طرح حسد، بغض ، کینہ وغیرہ سے یاک صاف ہوکر جنت میں داخل ہوں گے۔

تغییر مظہری میں ہے کہ بیہ بل بظاہر بل صراط کا آخری حصہ ہوگا، جنت سے متصل ہے علامہ سیوطی وَ اللہ اللہ اللہ اللہ وغیرہ نے بھی اس کواختیار کیا ہے۔

اوراس مقام پر جوحقوق کے مطالبات ہوں مے ان کی ادائیگی ظاہر ہے کہ روپیہ بیسہ سے نہ ہوسکے گی کیونکہ وہاں کسی کے پاس روپیہ بیبیہ نہ ہوگا، بلکہ بخاری ومسلم کی ایک حدیث کے مطابق بیاوائیگی اعمال سے ہوگ، حقوق کے بدلہ میں اس کے عمل صاحب حق کو دے دیے جائیں مے، اور اگر اس کے اعمال اس طرح سب ختم ہو گئے اورلوگوں کے حقوق ابھی باتی رہے تو پھر صاحب حق کے گناہ اس پرڈال دیے جائیں گے۔

ایک حدیث میں استخضرت مالینی ایسے تخص کوسب سے برامفلس قرار دیا ہے جس نے دنیا میں اعمال صالحہ سے کیکن کوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کی ،اس کے نتیجہ میں تمام اعمال سے خالی مفلس ہوکررہ گیا۔ اس روایت حدیث میں ادائے حقوق اور انتقام کا عام ضابطہ بیان کیا گیا ہے کیکن بیضروری نہیں کہ سب کو یہی صورت بیش آئے، بلکہ ابن کثیر اور تفسیر مظہری کی روایت کے مطابق وہاں بیصورت بھی ممکن ہوگی کہ بدوں انتقام لیے آپس کے کینے کدورتیں دور ہوجا کمیں۔

جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ بیلوگ جب بل صراط سے گزرلیں گے تو پانی کے ایک چشمہ پر پہنچیں گے اور اس کا پانی پیکس گے، اس پانی کا خاصہ بیہ ہوگا کہ سب کے دلوں سے باہمی کینہ و کدورت دھل جائے گی، امام قرطبی ٹریشانیا نے آیت کریمہ ''وسَقَاهُم دیھے شرکا ہا طھورا ''کی تفسیر بھی پہن قال کی ہے کہ جنت کے اس پانی سے سب کے دلوں کی رجشیں اور کدورتیں دھل جا کیں گی۔

حضرت علی مٹائٹؤ نے ایک مرتبہ بیا آیت پڑھ کر فر مایا کہ مجھے امید ہے کہ ہم ادرعثان اورطلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے سینے دخولِ جنت سے پہلے کدورتوں سے صاف کر دیئے جائیں گے (ابن کثیر ) بیہ وہ حضرات ہیں جن کے آپس میں دنیا میں اختلاف پیش آئے اور نوبت جنت تک پہنچ گئے تھی۔

دوسراحال اہل جنت کا اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں پہنٹے کر بیلوگ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کریں گے کہ اس نے ان کے لیے جنت کی طرف ہدایت کی اور اس کا راستہ آسان کر دیا ، اور کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کافضل نہ ہوتا تو ہمازی مجال نہتی کہ ہم یہاں پہنچ سکتے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ کوئی انسان محض اپنی کوشش سے جنت میں نہیں جاسکتا، جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر نہ ہو کیونکہ کوشش خود اس کے قبضہ میں نہیں وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی رحمت وفضل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

## ابل جنت کا اہل دوزخ کو بکار نااور دوز خیوں پرلعنت ہونے کا اعلان ہونا:

ائل جنت دوز خیوں کوآ وازیں دیں گے اور ان کو خطاب کرتے ہوئے یوں پکاریں گے کہ بہار ہےرب نے ہم ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر جوعنایت اور مہر بانی اور بخششوں س کا وعدہ فر مایا تھا دنیا ہیں ہم نے بغیر دیکھے اس سب کی تقدد بی کردی تھی ، آج ہم نے یہاں ان سب وعدوں کے مطابق انعامات پالیے جو وعدے ہم سے فر مائے گئے تھان سب کوآئکھول سے دیکھ لیا ، ابتم بتاؤ کہ کفر پر جوتمہارے رب نے تم کواپئی کہا بوں اور رسولوں کے ذریعے وعیدوں سے آگاہ فر مایا تھا کیا وہ وعیدیں تجی تکلیں اور اللہ تعالی نے جو کفر کی سزا ہے دنیا ہی میں باخبرا فر مادیا تھا کیا وہ وعیدیں تجی تکلیں اور اللہ تعالی نے جو کفر کی سزا ہے دنیا ہی میں باخبرا فر مادیا تھا کیا وہ وعیدیں تھی تھیں اور اللہ تعالی نے جو کفر کی سزا ہے دنیا ہی میں باخبرا فر مادیا تھا ای

اس پر وہ لوگ جواب دیں گے "تھم "کہ ہاں! ہم نے ان سب ہاتوں کوسی پایا، واقعی کتابوں اور سولوں کے واسط سے جواللہ تعالی نے عذاب کی خبریں دیں تھیں وہ سبٹھیک تکلیں، جب وہ لوگ اس کا اقر ار کرلیں گے کہ ہمیں جو پچھ بتایا گیا تھا وہ سب کچ تھا ہم نے شہا تا اور اپنی جانوں پرظلم کیا، اس پرایک پکار نے والا دونوں فریق کے درمیان کھڑ ہے ہو کر بوں پکارے گا کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو ظالموں پر جواللہ کی راہ سے بعنی وین تی سے دو کتے تھے جواللہ تعالی نے ان کے لیے بھیجا تھا نہ خود قبول کرتے تھے نہ دوسروں کو قبول کرنے دیے تھے اور اس پر بس نہیں کرتے تھے بند وسروں کو قبول کرنے دیے تھے اور اس پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ برعم خود اس بھی بھی تلاش کرتے تھے بعنی الی با تھی ڈھونڈ تے تھے جن کے ذریعہ دیں تی میں عیب کی تلاش کرتے تھے بعنی الی با تھی ڈھونڈ تے تھے جن کے ذریعہ دیں تی میں عیب کالیں اور اعتراض کریں۔

یہ لوگ نہ دین حق کو مانتے تھے نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے ان کی ان حرکتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گئے ان ہر اللّٰہ کی لعنت اور پھٹکار ہڑگئی اور دوزخ کے دائمی عذاب میں گرفتار ہو گئے۔

کیکن آئیں بطوراعتر اضعوام کے سامنے لاتے تھے تا کہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔ آج تک یہود ونصاری اور دیگر کفار اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام میں عیب نکالیس حتیٰ کہ وہ

مشرک جوگائے کا پیشاب پینے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف ادرسلمانوں کونا پاک بیجھتے ہیں ،انہیں مسلمانوں کی پاکیز وشریعت ادر پاکیز ہ زندگی پراعتراض ہےاوراپنے پیشاب پینے سے ذرابھی نفرت نہیں ، جن قوموں میں عنسل میں منہوں بھی ایپ نیز ہے کے مسلمان ہے۔ وجرابچھتی میں ان جورقے موں میں نیز تاکاری میام سے اور نکاح کرنا

عسل جنابت نہیں وہ بھی اپنے آپ کومسلمان ہے اچھا جھتی ہیں اور جن قوموں میں زنا کاری عام ہے اور نکاح کرنا عیب ہے انہیں اسلام پر بیاعتر اض ہے کہ اس میں تعدد از واج کی اجازت ہے ریکیسی الٹی بجھ ہے کہ دوستیاں تو جنٹنی

میب ہے این اعلام پریدا سرا ن ہے کدان میں عمدوارون کی بھارت ہے گا۔ حاہے رکھ لیکن ایک سے زیادہ ہویاں جواللہ کی شریعت میں حلال ہے اس پراعتراض ہے۔

یہود و نصاریٰ نے آج کل مستشرقین تیار کرر کھے ہیں بیلوگ بظاہر اسلامی علوم میں اپنا اھتفال رکھتے ہیں اور نا دان مسلمان خوش ہیں کہ کا فر ہمارا دین پڑھ رہے ہیں وہ لوگ قرآن وحدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ صرف بیہ کہ خود کافر ہیں بلکہ اہل اسلام جوان کے یہاں اسلامیات کی ڈگری لینے جاتے ہیں ان کو اسلامی عقا کد ہیں نہ بذب
کر کے مرتد بناویتے ہیں ان سادہ لوح طلباء کویہ پہتی نہیں ہوتا کہ ہم دین اسلام سے خارج ہوگئے ، مستشر قین ان
کو اسلام اور داعی اسلام سلی اللہ علیہ وعلی اللہ واصحابہ دسلم پراعتر اضات سمجھاتے ہیں ، ان لوگوں کے پاس چونکہ علم نہیں
ہوتا ، علماء اسلام کی کمآبوں اور صحبتوں سے محروم ہوتے ہیں اس لیے جواب و بینے سے قاصر ہوتے ہیں اور خود بھی
اسلام کے بارے میں برعقیدہ ہوجاتے ہیں ، مستشرقین ایسے ایسے اعتر اضات سمجھاتے ہیں جن کے منہ تو ڑ جوابات
و یکے جانچکے ہیں اور علماء اسلام ان کو مناظروں میں شکست دے کر بار ہاذلیل کر بچکے ہیں یہ لوگ اپنے دین کو باطل
جانے ہوئے ہی پر جمع ہوتے ہیں۔

## اصحاب اعراف كاابل جنت كوسلام ييش كرنا اورابل دوزخ كى سرزنش كرنا:

اہل جنت اور اہل دوزخ دوجماعتیں ہوں گی اور جرجماعت اپنے اپنے مقام اور متفقر پر ہوگی ، ان دونو ل کے درمیان پر دہ حاکل ہوگا، یہ پر دہ ایک دیوار کی صورت میں ہوگا جس کو "وکہیں تھیکا جِجاب" سے تعبیر فر مایا ، اس پر دہ کے باوجود آپس میں ایک دوسر ہے کو خطاب کرنے کا موقع دیا جائے گا جس کا ذکر اوپر "وکادی اُصْحٰٹِ الْجَنَّةِ اُصْحٰبَ النَّارِ" میں ہوا ، اور عنقریب ہی دوسری آیت میں دوز خیول کا جنتیوں سے خطاب کرنے کا اور ان سے پانی طلب کرنے کا ذکر آرہا ہے۔

بعض علاء نے فرمایا کہ اٹل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان پھے جھر و کے ہوں گے جن ہے ایک دوسرے کود کچھ کیس گے اور بات کرسکیں گے،صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیر پر دہ ابیا ہوگا جو جنت کا اثر اہل دوزخ کی طرف اور دوزخ کا اثر اہل جنت کی طرف نہیں پہنچنے دےگا ،البتہ آپس میں ایک دوسرے کی آ واز پہنچے گی۔

پھراس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ دیوار درمیان میں حائل ہوتے ہوئے آواز کیسے پہنچے گی تحریر فرماتے میں کہ "آمور اُلا بحریۃ لکتھاس باُمور الگُنیا" (یعنی آخرت کی چیزیں دنیاوی چیزوں پر قیاس نہیں کی جاتیں) ہی تو صاحب روح المعانی نے درست فرمایا لیکن اب تو دنیا میں بھی سائنسی نظام نے بیٹا بت کردیا کہ آواز پہنچانے اور باتیں کرنے کے لیے درمیان میں کسی چیز کا حائل ہونا اورا یک دوسرے سے بعید ہونا مانع نہیں۔

ا یک شخص ایشیا میں بیٹھے ہوئے بے تکلف امریکہ کے کسی بھی فردسے بات کرسکتا ہے، پھر فر مایا کہ اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہرا یک کولیعنی الل جنت وائل نارکوان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے،لفظ"اعراف"

عرف کی جمع ہے ہر چیز کے بلندھے کوعرف کہا جا تاہے۔

آیت بالا میں جس اعراف کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بار میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان جو دیوار ہوگی جسے تجاب سے تعبیر فر مایا ہے وہ اعراف ہوگی، آیت بالا میں اس کی تقریح ہے کہ اعراف میں بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت کو پہچانتے ہوں گے اور اہل دوزخ کو پھی پہچانتے ہوں گے، اور سے بہچانتا ہراکی کی علامتوں سے ہوگا ،میدان حشر میں بھی اہل جنت، اہل دوزخ سے متاز ہوں گے۔

اہل جنت کے چیرے سفیداور دوشن ہوئی گے اور اہل دوزخ کے چیرے سیاہ ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور جنت و دوزخ کے داخلہ کے بعد ہر فریق کی صورتوں کا ممتاز ہوتا تو ظاہر ہی ہے اعراف والے اہل جنت اور اہل دوزخ کوان کی نشانیوں سے بہچان لیس گے خودتو ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے البستہ اس کے امید وار ہور ہے ہوں گے کہ انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہوجائے گا۔

ای طُمع اور آرز و کے حال میں وہ جنت والوں سے خطاب کریں گے کہ "سَلَامٌ عَلَیْہُکُمْ" (تم پرسلام ہو) ان کا نیے کہنا بطور تعید یا بطور اخبار کے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تنہیں تکلیفوں سے بچادیا اور آئندہ بھی تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔

یداصحاب اعراف کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے حضرات سلف سے متعدد اقوال نقل کئے ہیں مشہور ترین قول بیہ ہے کہ بیدہ الوگ ہوں گے جونیکیوں کی وجہ سے بل صراط سے گزر کر دوزخ سے تو نئے گئے کیکن ان کی نیکیاں اس قدر نہ تھیں کہ جنت میں واخلہ کا ذریعہ بن جا کیں ان کواعراف پرلوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک چھوڑ دیا جائے گا بھرالٹہ تعالیٰ شائے' اپنی رحمت وضل سے ان کو جنت میں واضل فریادیں گے۔

اعراف والے حضرات اہل جنت ہے بھی خطاب کریں گے (جس کا ذکر ابھی ہوا) اور اہل دوزخ ہے بھی خطاب کریں گے دائے خطاب کریں گے۔ جس کا خطاب کریں گے۔ جس خطاب کریں گے۔ اندا بہیں خالموں سے تجار نظریا نایعنی دوزخ میں داخل نے فرما ، نیز بید حضرات دوزخیوں میں ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے۔ جہ بہیں ان کی نشانیوں سے بہچاہتے ہوں گے بیدہ ولوگ ہوں گے جو اہل کفر کے سر دار تھے جنہیں اپنی جماعت پر گھمنڈ تھا اور تکا کر کے تھے نہ دین جی کو اور نہ ان کی نظروں سے دیکھتے تھے اور نہ سے اور اہل ایک و حقور پر تھیر جانتے تھے بلکہ یوں کہتے تھے کہ ان اوگوں کو تو اند تعالی کی رحمت شامل ہو ہی نہیں گئی۔ اوگوں کو تو اند تعالی کی رحمت شامل ہو ہی نہیں گئی۔

اصحاب اعراف ان متنگروں ہے کہیں گے کہ تہاری جماعت نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا جن کے تم چھ میں اسکا بالم اندہ نہیں دوگر اللہ پہلے اللہ چھ میں ہے تھے اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے اس نے بھی تہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا ، بیاوگ (لیتی اللہ ایمان) کیا وہی نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان وائی رحمت میں شامل نہ فرمائے گا، ویکھوا وہ کیسے کامیاب ہوئے ان کو جنت میں واخلہ دے دیا گیا، اللہ تعالی نے ان پر رحمت فرمائی اور فرمایا میں میں افراد نے دیا گیا، اللہ تعالی نے ان پر رحمت فرمائی اور فرمایا میں میں واخل ہوجا و) "لا تحوق کی گئی گئی وکل آئٹ میں تحوی وائی (نہتم پر اب پھھ فوف ہے نہ آئٹ میں رنجیدہ رہو گے ) وہ تو اینے ایمان کی وجہ ہے کامیاب ہو گئے اور تہارا تکم تر تہمیں کھا گیا تم کفر پر اڑے رہے لہذا تمہیں دو زخ میں داخل ہونا پڑا۔



# وَنَادُى أَصُحُبُ النَّاسِ آصُحُبَ الْجَنَّةِ آنَ آفِيُثُ والوں کو آوازیں ویں سے دوزرخ اوز وہ جواب میں کمیں مے کہ باشراللہ نے ان دونوں کوحرام کر دیا عاد پر بچھ یانی بان تعمتوں میں ہے جواللہ نے جہیں دی ہیں، لِيُنَ۞الْ اور اخیس وهوکه دیا كافروں 🕑 جنہوں نے نہنے دین کو لہو و لع سو آج ہم انہیں ان کے حال پر جھوڑ دیں مے جیسا کدود آج کے دن کی ملاقات کو جھول کئے اوراس میں شک نہیں کہ ہم نے انہیں ایس کتاب دی ۔ اور جیبا کہ وہ ہماری آبات کا اٹکار کرتے شخے وسے علم کے مطابق کھول کر بیان کردیا جو ہدایت ہے اور رحست ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان الماتے ہیں ہاں انتظار میں ہیں کہ اس کا انتجام ان کے سامنے آجائے، جس دن اس کا انتجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ کہیں <u>سم</u> جو ابن کو پہلے بھول گئے تھے کہ ہمارے رہ سے ویٹیر حق لے کر آئے ، سو کیا مارے سفارش کرنے والے ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں یا ہم واپس لوٹاد ہے جا کیں ہوہم ہی ممل کے علاوہ کریں جو کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو تباہی میں ڈالا اور جو کچھ افترا ، بردازی کیا کرتے تھے وہ سب بیار چلی منی

#### تفسير:

#### ابل جہنم کی فریا داوراہل جنت کا جواب:

جنتی جواب دیں گے کہ "اِنّ اللّٰهُ حَرَّمَهُما عَلَی الْکَافِرِیْنَ" اللّٰدنَّة الٰی نے جنت کی نعمتوں کوخواہ وہ پانی ہوخواہ وہ ہرارزق ہوکا فروں پرممنوع تھرادیا ہے، بینیس دیا جا سکتا، بینیس فل سکتا، اس کی قیمت تو ایمان ہے اور ایمان تہرارے پاس ہے نہیں ہرام تھرا دیا ان دونوں کو ہرام سے یہاں تحریم شرقی مرادنہیں ہے کیونکہ وہاں شرقی تکلیف تو رہے گئیس، اس کامعنی ممنوع تھرا دیا کہ اب یہ چیزیں جنت سے جہنم کی طرف نہیں آسکتیں اور تم ان سے فائدہ نہیں اٹھا تھے، ہمنم کو ان میں سے بچھ نیس دے سے تیمنوع ہے، ممنوع تھرادیا ان دونوں چیز وں کو یعنی یا کی کو اور درزق کو "علی الْکَافِرِیْنَ" کا فروں پر۔

جہنم میں کون جا کیں گے؟

"الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لَهُواُولَقِباً" اب يكافرجن كاور جنت كي فعتين حرام موكسكي ممنوع موكسكي،

ندان کو پائی کا قطرہ طے، ندان کو کھانے کے لیے پچھ طے یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا آج ونیا ہیں تعارف کروایا جارہا ہے بی لوگ ہیں جو آج اس حال ہیں ہیں یہی ہوگا کہ جس وقت وہ چیخ چیچ کر پائی کا قطرہ ما تکیں گے آئیں مساکین ہے جن کی آج یہ تحقیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری روثیوں پر پلتے ہیں اور ہمارے چندوں پر پلتے ہیں جن کے متعلق یہ کہتے ہیں گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تما شابنا دیا یعنی جودین ان کے پائی آیا تھا ان کو تبول کرنا چاہیے تھا ، اس کے او پڑل کرنا چاہیے تھا کین انہوں نے اس دین کی باقوں کو ہلی ندات ہی بنالیا یہ آج جودین کو ہلی نداق بنارہے ہیں اور دنیاوی زندگی ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں اور مست ہو کر سوجاتے ہیں اور توجھتے ہیں بس بہی پچھ ہے اور دھوکے میں زالے ہوئے ہیں اور مست ہو کر سوجاتے ہیں اور توجھتے ہیں بس بہی پچھ ہے اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ، انجام سے غافل ہیں ، جنہوں نے دین کو کھیل تما شابنالیا۔

"لهو و لعب" بدولفظ بین معنی دونول کا قریب قریب بی ہے جس طرح ہم اپنی زبان میں کھیل کودکالفظ

یو لتے ہیں ، کھیل کود بدولفظ جوہم بولا کرتے ہیں تو ای طرح "لهو و لعب" بی بھی دولفظ بی ہیں کھیل تماشا ، کھیلے

کودئیکن اگر درمیان میں فرق کرنا ہوتو آپ ان الفاظ کے درمیان بول فرق ادا کر سکتے ہیں کہ " لعبا" کہتے کھیلنے

کو ، غیر مفید چیز میں مشغول ہونا بیلعب ہے ایسے کا م میں مشغول ہوگئے جس میں کوئی نفع نہیں ہے اور جس وقت کوئی

میں آپ دو کا م تو کرنہیں سکتے یا تو آپ تاش کھیلیں گے یا آپ مطالعہ کریں گے ، جو محض تاش کھیلنے لگ گیا دہ مطالعہ

کسے کرے گا تو ایک تو یہ ہے کہ بیکا رکام کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک ہے کہ مفید کام سے عافل ہو گئے تو بیار کام کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک ہے کہ مفید کام سے عافل ہو گئے تو بیار کام کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک ہے کہ مفید کام سے عافل ہو گئے تو بیار کام کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک ہے کہ مفید کام سے عافل ہو گئے تو بیار کام کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک ہے کہ مفید کام سے عافل ہو گئے تو بیار کام کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک ہے کہ مفید کام سے عافل ہو گئے تو بیار کام کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک ہے کہ مفید کام سے عافل ہو گئے تو بیار کام کی طرف متوجہ ہونا یہ لیعوں ہے۔

بیدونوں باتیں آگئیں کہ جس وقت ایک آ دی تکھے کام میں ، بے کارکام میں یا گناہ کے کام میں مشغول ہوتا ہے۔
ہوتو اس وقت میں نیکی کے کام سے محروم ہوجا تا ہے تو بے کار کام کی طرف متوجہ ہونا پہلعب اور نیکی کے کام سے غافل ہوجا نا پہلو ہا تا ہے کہتم دین کی باتوں کوا پسے ٹرخاد ہے تھے جس طرح سے کوئی کھیل تماشا ہوتا ہے ، تہمارے ول میں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا دی زندگی نے ان کودھو کے ہیں ڈال دیا ، دھو کے ہیں دنیا دی زندگی کس طرح سے ڈالتی ہے کہ جوانی کا جوش ہے

تو سمجھتا ہے کہ شاید ہمیشہ جوان ہی رہنا ہے اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ بڑھا پا بھی آئے گا، اس وقت زندہ ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے زندہ ہی رہنا ہے اس کوموت کا تصور ہی نہیں آتا کہ میں نے مرنا بھی ہے، اس وقت اگر خوشحال ہے اور اس کی جیب میں چسے جیں تو سمجھتا ہے کہ شاید میں نے خوشحال ہی رہنا ہے وہ وقت یاد ہی نہیں کہ میں کوقت مختاج ہوجاؤں گا، اس وقت اگر صحت مند ہے تو صحت پراعتا دکر کے اچھاتا کو دتا ہے اس کو بیاند بیشہ ہی نہیں ہے کہ میں نیار بھی ہوجاؤں گا یہی ہے دھو کہ جوانسان کو لگتا ہے۔

موجودہ حالات پر وہ اس طرح ہے مست ہوجاتا ہے کہ اپنے انجام سے غافل ہے ورنہ اگر جوانی کے زمانے میں فقر کا اندیشہ ہے تو انسان اپنے مال پراکڑ تانہیں اورا گرصحت کے اندر مرض کا تصور ہے کہ صحت بھی جاسکتی ہے اوراس کے اندر مرض انسان اپنے مال پراکڑ تانہیں اورا گرصحت کے اندر مرض کا تصور ہے کہ صحت بھی جاسکتی ہے اوراس کے اندر مرض بھی آسکتی ہے تو انسان کو دھو کے میں ڈالتی بھی آسکتی ہے تو انسان کو دھو کے میں ڈالتی بین کہ نقد انعام اگر اس کو کوئی حاصل ہو جائے ، بہت اچھی حالت اگر اس کو حاصل ہے تو بھر دوسری بات کوئی سوچتا ہی نہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔

اب بدروز آپ کے سامنے ایک یکٹرنٹ ہوتے ہیں اور وہ بسوں والے، ویکنوں والے ایسی برتمیزی کے ساتھ چلاتے ہیں بہی غفلت ہاں کو وہ بچھتے ہیں کہ مرنے والا مرگیا ہمارے ساتھ ایسانہیں ہوگا ہم بڑے ہوشیار ہیں نیتہ اسی وقت لگتا ہے جب وہاں بھی پٹا خاہو جاتا ہے بہی خفلت اور بہی دھوکہ ہے جوانسان کولگا ہوا ہے، ورندا یک کا حال دیکھ کرعبرت حاصل کی جائے تو انسان اپنے عمل کا جائزہ لے کراپنے آپ کوسنوار نے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھوفلاں نے ایسا کیا تھا نتیجہ غلط لکلا ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے، یہی غرور ہے کہ وہ تو بے وقوف تھا، اسے تو بدیا منہیں کرنا آتا تھا تو ایسا ہو گیا ہم تو بڑے سجھ دار ہیں ہمارے ساتھ ایسانہیں ہوگا اس قسم کے دھو کے انسان کوزندگی ہیں لگتے ہیں دنیاوی زندگی نے دھو کے ہیں ڈال رکھا ہے۔

"فَالْيُوْمَ نَنْسَاهُمْ" پَى آج ہم ان کو بھول جائیں گے "کھا نَسُوْا لِقَاءً یَوْمِهِمُ هٰنَا" ہِسْ طرح وہ اپنے اس دن کی ملا قات کو بھولے ہوئے تھے، جس طرح انہیں یہ بیں یا دتھا کہ قیامت بھی آئے گی اور ہم نے اس میں اٹھنا ہے اس طرح سے آج ہم بھی انہیں بھولا دیں گے، بھلانا اس کی ایک تو حقیقت ہے کہ حافظے سے بات نکل گئی، بھول گیا، مجھے یا دہی نہیں رہا بھول گیا یہ نسیان اللہ پرنہیں آسکتا کہ اللہ تعالیٰ کوکوئی بات یا دندر ہے اور ایک بھلانا ہوتا ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرنا جیسے آپ اسپنے دوستوں سے شکوہ کیا کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں ہمیں آپ نے یاد ہی نہیں کیا، وہ کہیں گئے ہیں تی یاد کیا ہیں نے تو تنہی کے کرسومر تبہ آپ کو یاد کیا، اب اس یاد کا کیا اعتبار جب وقت پہ بلا یا نہیں، وقت پہ اس کو یا دنہیں کیا ، اس کو اپنی خوشی میں شریک نہیں کیا تو صرف اس کا نام لیٹا تو یاد کرنا نہیں ہے تو ہملاد سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کی، فلاں نے فلال خوض کو بھلا ہی دیا، پس پشت ہی ڈال و یا تو یہاں بھی اس طرح ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے جس طرح ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہم ان کا خیال نہیں کریں گے جس طرح ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حس طرح ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ مس طرح ہم ان کا خیال نہیں کریں گے۔ حس طرح ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ مسلم کا نواہ ہوں کی اس دن کی بالے تک کا فیاں ہے داخل ہے '' کہا گانوا بالیات کا خیال نہیں کی بیات کی کہتا ہے گانوا بالیات کا انگار کیا کرتے تھے۔

#### قرآن كريم كي صفات:

"ولَقَالُ جِنْ لَهُ فَرِيْتَابٍ فَصَلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ " البنة حقيق ہم ان لوگوں کے پاس لے آئے ہیں ایک کتاب جس کوہم نے کھول کھول کھول کو رہان کیا ہے اپنا علم پر یا اپنے علم بح کی بناء پرہم نے اس کتاب کے اندر ہر بات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں آج اس کتاب کی قدر کر فی چاہیے جس کوہم نے ہدایت اور رحمت بنا کر اتاراہ ہو ، اس کتاب کے ساتھ راستہ معلوم کر واور جب اس راستے کومعلوم کر کے اس داست برچلو گے تو تہمیں اللہ کی رحمت صاصل ہوگی جو ایمان لا ناچا ہے ہیں ان کے لیے ہم نے اس کتاب کو ہدایت اور رحمت بنا کر اتارو یا" علی علمہ" کامعنی ہے کہ ہم نے اپنے علم پر اس کی تفصیل کی ہے دس کو ہدایت اور رحمت بنا کر اتارو یا" علی علمہ" کامعنی ہے کہ ہم نے اپنے علم پر اس کی تفصیل کی ہے ہیں اراعام سے واقعہ کے مطابق ہے تو اس کتاب میں جو پھی آیا سارے کا سارا واقعہ کے مطابق ہے۔

## قیام قیامت کے وقت کا فروں کی خواہش:

"هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَكُويْلُهُ" "هل" ك بعد "الا" آئة ترقى كساتھ كيا جاتا ہے بہيں انظار كرتے بدلوگ مراس كتاب كي آخرى انجام كا ، آخرى انجام كا مطلب بيہ كہ جوخبريں اس ميں دى كئي ہيں وہ واقعہ بن كرسا منے آجا كيں بيجو مائے نہيں اس كا مطلب بيہ كهائ خبر كو اقع ہونے كا انتظار كررہ ہيں جب يہ خبر واقع ہوجائے گی "يكو مركة الكو يُن جب يہ خبر واقع ہوجائے گی "يكو مركة يكون تكويلكه" جس دن اس كتاب كا آخرى انجام سامنے آجائے گا "يكون ألكون ألكون ألكون ألكون ألكون الكون كي الكون ألكون أل

تحقیق آگے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول تی بات لے کر "فکیل آنا مِن شفعاء فیشفعوائی" کیا ہمارے لیے کوئی سفارش ہیں جو ہماری سفارش کردیں یا ہم لوٹا دیے جائیں پھر ہم کریں گے اس کام کے علاہ دومرا کام جو ہم کیا کرتے تھے اس کے ملاوہ اور ممل کریں گے اگر ہم لوٹا دیے جائیں لین کرتے تھے اس کے ملاوہ اور ممل کریں گے اگر ہم لوٹا دیے جائیں لین آج جو اس کتاب کی باتوں ہے متاثر نہیں ہوتے اور نتظر ہیں کہ اس کا انجام سائے آجائے جب اس کا انجام سائے آجائے جب اس کا انجام سائے آجائے جب اس کا انجام سائے آتے گا تو پھر پر لوگ کہیں گے کہ واقعی پر رسول کی کہتے تھے اور پھر اس کی تلائی نہیں کر کئیں گے، تلاش کرتے بھریں گے کہا کہ آج کوئی ہماری سفارش کرنے واللہ جو سفارش کر کے ہمیں بچا دے، کیا کوئی الی کا صورت بن سکتی کہ ہم دو بارہ لوٹ کر بطے جائیں پھر ہم ایسے کام کریں گے جو ان کا موں کے علاوہ ہوں گے جو ہم اپنے کرتے تھے یعنی پہلے غلاوہ دومرے کام کریں گے بھر اس کے ملاوہ دومرے کام کریں گے پھر اس کے وقت یوں حسرت اور افسوں ہوگا۔

"وَصَٰلَ عَنْهُوْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ "جوباتيں گھڑا کرتے تھے، جوباتیں بنایا کرتے تھے خواہ کواہ کی ہاتیں بنا کراپٹے آپ کوتسلیال دیا کرتے تھے، جوباتیں بی گھڑا کرتے بتھے وہ سبان ہے گم ہو گئیں اوران کے شرکا یکی "مَا کَانُوْا یَفْتَرُوْنَ " بیس شامل بیل جن کے اوپر بیسہارے لیے بیٹھے ہیں ورنہ واقعہ کے اعتبارے ان کا کوئی وجود نہیں کہ اللّٰہ کا فلال شریک بھی ہے اس کا کوئی وجوز نہیں ہے اپنے ذہن سے تراش کرانہوں نے ان کوسہارا بنالیا ہے وفت آئے گاتو ان سے بیسب چیزیں گم ہوجا کیں۔

www.besturdubooks.net

حمرو زيين

لِكَ نُخْرِجُ الْبَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْبِكُ الطَّلِيبُ

ایے ی ہم نکالیں کے مردوں کو تاکہ تم نعیجت حاصل

# نَبَاتُهُ بِإِذُنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّـنِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَنْ لِكَ

ادرجوعلاقد خبیث ہے بین نکلتی اس کی پیداوار مرردی متم کی، ای طرح سے

اس کی نباتات اس کے رب کی تو نیق ہے

# نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشَكُمُ وْنَ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشَكُمُ وْنَ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشَكُمُ وْنَ

ہم پھیر پھیر کربیان کرتے ہیں آیات کو شکر گزار لوگوں کے لیے

تفسير:

#### ماقبل سے ربط:

و پھیلے رکوع جوآپ کے سامنے ذکر کیے گئے ان میں حضرت آ دم عَلاِئیا اور اہلیس کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد زیادہ تر معاد کا ذکر ہے یعنی آخرت کے حالات جیسے کہ جنت اور دوزخ میں جانے والے لوگوں کی آپس میں گفتگونش کی ہے، اصحاب اعراف کی گفتگونش کے اور پچھلے رکوع میں متصل بی آیا تھا کہ جب بی آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں گئے والی وقت یہ کہیں گئے کہ واقعی رب کے رسول ہمارے پاس سچی بات لے جائیں گئے میات کے آئے تھے، پھریہ سفارشی ڈھونڈتے پھریں گئے، پھریہ تمنا کیس کے کہ واقعی رب کے رسول ہمارے پاس سچی بات لے آئے تھے، پھریہ سفارشی ڈھونڈتے پھریں گئے، پھریہ تمنا کیس کریں گئے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے لیکن وقت گزر کے عاموگا پھران کی تمنا کیس بوری نہیں ہوں گی۔

قر آن کریم میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ جس وقت بھی معاد کا مسئلہٰ ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد خاص طور پراللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر آتا ہے۔

#### الله تعالیٰ کی قدرت اور وحدت کا ثبوت:

اور قدرت کوذکرکرنے کی وجہ یہ ہے کہ شرکین مکہ کے سامنے جب بھی بیذکر کیا جاتا تھا کہ مردوں کوزندہ
کیا جائے گا تو وہ جیران ہوتے تھے کہ یہ کیے ہوگا ؟ جب ایک دفعہ انسان مرگیا، مرنے کے بعدرین ہ ریزہ ہوگیا،
بڑیاں بوسیدہ ہوگئیں تو پھر دوبارہ ان میں کیے جان ڈالی جاسکتی ہے؟ فوراً ان کی زبان پر یہی بات آتی تھی " مُن
یعنی الْعِظام وَهِی دَمِیْهُ " بٹریوں کے بوسیدہ ہوجانے کے بعد پھران کوکون زندہ کرے گا لینی یہ بات ان کی بجھ
میں بیس آتی تھی کہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی مرجائے ، ذرات اس کے بھر جا کیں، کیڑے اس کو کھا جا کیں،
جانوراس کونوچ نوچ کرلے جا کیں، دریا میں بہہ جائے تو ہزاروں لاکھوں مچھلیاں اس کو کھا جا کیں، ذرات اس کے

بمحرجا ئیں گےتو پھردوبارہ ان کوزندہ کس طرح سے کیا جائے گا۔

آب جانتے ہیں کہ بیشبہ جوان کے دل میں آتا ہے تواس کا براہ راست تعلق قدرت خداوندی کے ساتھ ہےتو اللہ تعالیٰ جب بھی اس مسئلے کو ذکر فر ماتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہےاور آخرت آنے والی ہےتو اس كے متصل آيات قدرت كوذ كر فرماتے ہيں تا كدانسان ان كے اندرغور وفكر كرے اور سمجھے كہ جواللہ اتنى قدرتوں والا ہے اس کے لیے ایک دفعہ انسان کو مارکر دوبارہ زندہ کرنا کیامشکل ہے؟ کہیں اللہ تعالی اس انداز ہے بیان فرما نمیں کے "وَکُلْ یُحْمِیمًا الَّذِی اَنْشَاهُا اوَّلَ مَرَةٍ" كه آپانیس كهدو بچئے كدوباره وي زنده كريں كے جس نے بہل دفعہ بنایا تھا یہ بہت بوی دلیل ہے اس احیاءِ موتی کے لیے جس کی طرف اشارہ کیا عمیا ہے، بمیشہ پہلی وفعہ کسی چیز کا بنا نامشکل ہوتا ہے انسانوں کے عرف میں اللہ تعالیٰ نے ہاں نہیں، اور اگر وہ دوبارہ بنانی پڑ جائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں تو جب تم ریہ مانتے ہو کہ تہمیں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر تمہیں ریہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ دوبارہ انجمی پیدا کرسکتا ہے، مبہر حال اس مضمون کواللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے ساتھ ، اپنی قدرت کو واضح کر کے بیان کیا ہے اور اکثر و بیشتر مثال احیاء ارض کے ساتھ دی ہے کہتم اینے اردگر دو یکھو! بدز مین خشک ہوجاتی ہے، بنجر ہوجاتی ہے،اس میں کوئی نبا تات نہیں ہوتی بیہ علامت ہے کہ بیز مین مرگئی ،اس میں حیات نہیں ہے، بیز شک مٹی ہوگئی ،گر داڑ ری ہے،خبارا زر ہاہے اس میں کوئی کسی تھم کی زندگی کے آٹارنہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوتی ہے، یانی برستا ہے تو تھوڑی در کے بعد دیکھتے ہو کہ زمین لہلہانے لگ جاتی ہے گویا کہ وہ زمین زندہ ہوگئی بنجر ہونے کے بعد زندہ ہوگئی تو یہ مجا شام تمہارے سامنے نقشے آتے ہیں۔

ای کوبی پکارو، ای سے ڈرواورای سے امیدر کھو، الند تعالیٰ کوجیموز کرکسی دوسر نے کوکائنات کے اندر متصرف سجھ لینا

کراس کا تعلم بھی چتنا ہے یا وہ ہماری موت وحیات کا یا رزق کا ما لک ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہمیل فقیر کردے، اگر

چاہے تو ہمیں غنی کردے، ہماری صحت اور بیماری کا اسے اختیار ہے اس شم کے خیالات اپنے دل کے اندر لانا بیاللہ

تعالیٰ کے مالک اور حاکم ہونے کے خلاف ہے تو تو حیداس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ جبتم اس زمین پر بہتے ہو،

توالیٰ کے مالک اور حاکم ہونے کے خلاف ہے تو تو حیداس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ جبتم اس زمین پر بہتے ہو،

تا ان کے بیٹے رہتے ہو کہ بیکا تئات اللہ کی بنائی ہوئی ہوئی ہے تو اللہ بی اس کا کنات کا بادشاہ ہے اور اس کا بی تصرف سارے کا ساز ااس کا کنات کے اور اس کا کنات کا مرتبیں ہوسکتا پھرتم اپنے آپ کو سارے کا ساز اس کا کنات کے اور کی کا مرتبیں ہوسکتا پھرتم اپنے آپ کو گئا تات کے اندر تھم نہیں چلیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ تو حید کو بیان فرماتے ہیں تو ان آیات سے دونوں با تیں ثابت ہوسگی گؤ حید کو بیان فرماتے ہیں تو ان آیات سے دونوں با تیں ثابت کے اور معاد بھی۔

#### عقيده ريوبيت كي ابميت:

پہلے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا کہ تہمارارب وہ اللہ ہجس نے آسانوں کو اور ذیمن کو پیدا کیا، رب کہتے

ہی اس کو جیں جو ضرور تیں پوری کرنے والا ہوتا ہے اس کا ترجمہ آپ کر لیتے جیں پالنے والا ، اصل معنیٰ ہوتا ہے کہ جو

ابتداء ہے کیکرا نہتا و تک نشو و نما کر ہے تو گو یا کہ یہی تہمارار ب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف سب سے پہلے آپ کو

ربو بیت کے ساتھ بی کر وایا ہے (توجہ فر مائے ) آپ کی جو ابتدائی تاریخ نقل کی گئی ہے قر آن اور حدیث میں ، اس

میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں وجود دینے کے بعد عالم ارواح میں حاضر کیا، حاضر کرنے کے بعد سب سے

پہلے جو تہمار سے کا ان میں آواز ڈائی تی وہ کیا تھی "آلٹٹ پر تیکھ" کیا میں تہمارار بنیس ہوں اور آپ سب نے کہا

قما" بہلیٰ" کیوں نہیں گویا کہ اقرار کر لیا تھا کہ تو ہمارار ب ہے تو ربوبیت کا اقرار پہلے کروایا تھا کیونکہ انسان کس سے

جزتا ہے تو پہلے یہی اپنے کھانے پینے کی ضرور توں کی بناء پر جزتا ہے اور رب وہی ہوتا ہے جو کھلائے پلائے،

ضرور تیں یوری کرے پہیں سے تعارف کروایا۔

اور کتاب اللہ میں جو پہلی سورت آپ کے سامنے رکھی گئی اس میں اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کس لفظ سے کروایا "اَ لُحَمْدُ کُلُلُهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" رب العالمین کے ساتھ ہی وہاں تعارف کروایا،سب سے پہلی سورت میں اللّٰہ کا ذکر آنے کے بعد اس کی پہلی صفت جو ذکر کی گئی ہے وہ رب العالمین کی ہے اور جومطالبہ آپ سے کیا گیا ہے قرآن کریم میں جس کا ذکر آیا ہے وہ مطالبہ بھی آپ سے یہی ہے " اِنَّ الَّذِینَ قَالُوْا رَبِنَا اللَّهُ ثُوَّ اسْتَقَامُوْا"
استقامت جس بات پرمطلوب ہے وہ ای عقیدے پراستفامت ہے کہ رب صرف اللہ ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ
ہارارب اللہ ہے پھرای کے اوپر ڈٹ گئے اوراس عقیدے میں فرق نہیں آنے دیا، یا لئے والا ، اپنی ضرورتوں کو پورا
کرنے والا رب کوقرار دیتے ہیں بھرای پر ڈٹ جاتے ہیں کسی اور کا اپنے آپ کوئٹاج نہیں ہمجھتے ہیں ہیں جن کے
اوپر فرشتے اتر تے ہیں بثارتیں لے کر۔

اورجس وقت آپ مرجائیں گے تو مرنے کے بعد پرپے کا پہلاسوال کون ساہے "مَنْ رَبُّكَ" وہ بہل سوال ہے کہ جس کے متعلق اقر ارکیا تھا اس کو پھر کہاں تک بھا یا ، اپنی زندگی کے اندرتم رہ س کو تیجھتے رہے ؟ وہاں جا کر جھوٹ تو بول نہیں سکیں گے ، آپ نے اگر واقعی اللہ کورب سمجھا تھا اور اللہ کے ساتھ رہ بونے کا تعلق رکھا تھا تو وہاں جواب سے دے دور ہے "ریٹنا الله" اور اگر پالنے والا کسی اور کو سمجھتے رہے اور ضرور تیس کسی اور سے متعلق کرتے رہے تو وہاں جھوٹ نہیں یول سکو سے وہاں پھر بینیں کہ سکو گے "دہنا الله" دیکھوسوال بھی بتایا ہوا ہے اور جواب بھی کے اندر جس کورب سمجھتے رہے ای کا اقر ارآپ وہاں جا کر کریں کے تو النہ تعالیٰ کا تعارف بھی ای سے ہوا اور مطالبہ بھی اس کے اندر جس کورب سمجھتے رہے ای کا اقر ارآپ وہاں جا کر کریں گے تو النہ تعالیٰ کا تعارف بھی اس سے ہوا اور مطالبہ بھی اس کے اور جھنے کا ہے۔

#### ز مین وآسان کی پیدائش اور وقت کا انداز ه:

تمہارارب وہ اللہ ہے جس نے آسانوں کواورز مین کو پیدا کیا تو خالق تو یہی ہوا، اب ساری کا مُنات اس میں آگئی، کا مُنات کا پچھ حصہ زمین کی طرف ہے، پچھ آسان کی طرف ہے کو یا کہ جتنی بھی آپ کے علم میں کا مُنات ہے سب کا خالق وہی ہے، نہذ مین کی طرف میں کوئی چیز ہے جو کسی اور کی پیدا کی ہوئی ہواور نہ آسان کی جانب میں کوئی چیز ہے جو کسی اور کی پیدا کی ہوئی ہواور نہ آسان کی جانب میں کوئی چیز ہے جو کسی اور کی پیدا کیہوئی ہوتو ابتداء اس نے کی، پیدا اس نے کیا"فی سعة ایام "چھ دن میں، چھ دن سے کیا مراد ہے؟ اگر یہی دن رات مراد ہیں جو آپ کے سامے چلتے ہیں تو چھر چھ دن کا انداز ومراد ہے کیونکہ بید نیا کے دن رات کا تعلق سورج اور چا تدکی حرکت کے ساتھ ہے، زمین و آسان کی حرکت کے ساتھ ہے، سورج بھی نمایاں ہوتا ہے اور بھی چھپتا ہے تو دن بغتے ہیں اور رات بنتی ہے اور جس وقت اللہ تعالیٰ زمین اور آسان کو پیدا کر رہے جھاس وقت نہ سورج تھا، نہ زمین کا چکرتھا کوئی چیز بھی نہیں تھی تو یہ پھر دن رات کیسے وجود میں آسکتے ہیں پھر تو رہے۔ سے اس وقت نہ سورج تھا، نہ زمین کا چکرتھا کوئی چیز بھی نہیں تھی تو یہ پھردن رات کیسے وجود میں آسکتے ہیں پھرتو رہے۔ سے اس وقت اللہ تعالیٰ زمین اور آسان کی جربی ہیں تھرتو

میہ چھ دن کا وفت مراد ہے کہ اتنے اندازے میں کھیٹنا چھ دن کا وفت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کو پیدا قرمایا اگریکی دن مراد لیے جا کیں جو ہمارے ہیں تو پھر یہ مطلب ہوگا۔

اوراگران دنوں سے آخرت کے دن مراد لیے جائیں تو پھراس کا اندازہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آخرت کے دن علیحدہ ہیں ان کا اندازہ علیحدہ ہیں کہ آپ کے سامنے سورۂ الم تنزیل البحدۃ کے اندر آئے گا کہ " گائ مفلکارۃ آلف سنتے میں تعدّدون "بے شک آیک دن اللہ کے نزدیک تہمارے ہزارسال کے برابر ہے تہمارے شار کے مطابق بتم جو شار کرتے ہو تہمارا ایک ہزارسال اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن، اورسورۂ معاری کے اندرؤ کر کی مطابق بتم جو شار کرتے ہو تہمارا ایک ہزارسال اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن، اورسورۂ معاری کے اندرؤ کر کیا گیا "فی بوقر گان مِقدار بچاس ہزارسال کے ساتھ" کہ ایک دن ایسا بھی ہے کہ جس کی مقدار بچاس ہزارسال کے برابریا ایک دن ایسا بھی ہے کہ جس کی مقدار بچاس ہزارسال کے برابریا ایک دن ہزارسال کا ہوجائے یہ آخرت کے دن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بی بہتر جائے ہیں کہ طول دعوش کتا ہے۔

یمال دنیا کے اعدور ہے ہوئے بھی دنوں کی مقدارا کیے جیسی نہیں ہے گہیں دن چھوٹا ہوتا ہے گہیں دن لمبا
ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فطلب ٹالی بیں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے چھ مہینے کی دات یہیں آپ کی دنیا میں بعثی
سال میں صرف دوہی آتے ہیں ایک دن ہے اور ایک رات ، سورج نظر آنے لگ گیا تو چھ مہینے تک نظر ہی آر ہا ہوگا،
چیپ گیا تو چھ مہینے تک نظر آئے گانیس کہ یہال دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ایسا ہے اور بعض بعض جگہیں ایم بھی
ہیں جہال بائیس کھنے کا دن ہے دو کھنے کی رات ہے اور ادھر سے سورج چھپا ہے اور ابھی اوھر سرخی غیب نہیں ہونے
باتی کے طلوع نجر کے آٹار شروع ہوجاتے ہیں ای دنیا ہی بھی ای طرح کی بیشی ہے تو آخرت کے ایام کا انداز و

بہر حال استے عرصے میں اللہ تعالی نے اس زمین آسان کو بنایا اور کس ترتیب کے ساتھ بنایا؟ اس کی اتفصیل آپ کے سامنے آئے گا کہ زمین اللہ تعالی نے دودن میں بنائی پھر دودن میں اس میں باتی چیزیں قائم فرمائیں، پہاڑ، درخت، دریا ،معد نیات جو پچھ بھی اس میں تھا اوراس کے بعد پھر دودن میں آسان کو بنایا اور بیدکا م شروع کیا تھا اتو ارکو جیسے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اور جمعے کے دن پیخلیق ختم ہوئی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عصر کے بعد دفت جو تھوڑ اسان کی اتھا چھٹے دن میں اس میں اللہ تعالی نے آدم کو بنایا گویا کہ اس کی نائلت کی تخلیق کے آخر میں آدم کو بنایا گویا کہ اس کی نائلت کی تخلیق کے آخر میں آدم کو بنایا، بہر حال الن روایات سے پچھاشار سے نکلتے ہیں انداز و بہی ہے۔

الله تعالی بتانا بیرجائے ہیں کہ اس کی تخلیق تدریجا ہوئی ہے، یک دم اس کو کلم کن کے ساتھ نہیں منادیا کہ ہو ا جاؤاور یک دم زمین و آسان کھڑے ہو گئے ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے اور بہ سمجھنے میں آپ کو دفت بیش نہ آئے،آپ میں ہے کوئی اٹھار وسال کا ہے ، کوئی ہیں سال کا ہے اگر اللہ تعالیٰ حیا بتا توحم ہیں ایک منٹ میں ہی است ار بے ہناد یا لیکن اللہ کی حکمت کے ساتھ پہلے تم چھوٹے سے تھے پھرتم بڑھتے چلے گئے اب جوتمہارا وجود ہے ہی کسی کا افعارہ سال میں بنا ہے اور کسی کا بیس سال میں بنا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ کی بیر تھست ہے کہ تہمیں تدریج کے ساتھ إلى كمال تك لے جاتا ہے اس طرح اس نے كا نئات كو بھى تدر يجا وجود ديا ہے اورا گروہ حيا ہتا تو آپ كى يكا كى ردیناں اوپر سے آجایا کرتیں، کی پکائی وال ٹازل ہوجاتی اور آپ کھالیا کرتے لیکن ایک گندم کا دانہ بننے میں جھ مینے لگ جاتے ہیں،آپ اس کو بوتے ہواور بونے کے بعد کیا کیا دھند ھے کرتے ہو، پہلے زمین بناتے ہواور پھر وانہ ہوتے ہو پھر کیا کیا کرتے ہواور پھر کتا ہے، گاہا جاتا ہے اور پھر آپ کے ہاں آتا ہے پھر آٹا بنایا جاتا ہے پھ گوندها جاتا ہے پھر کہیں جا کرروٹی بنتی ہے تو ایک روٹی تیار ہونے کے لیے آپ کا کتنا وقت لگتا ہے، چھے مہینے میں کہیں بدروئی تیار ہوتی ہے جس کالقمہ آپ کے منہ میں جاتا ہے تو جس طرح بیرکام سارے کے سارے مقدر پہنجا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس طرح یہ زمین وآسان کی تخلیق جو ہوئی ہے بیہ بھی اللہ کے حکم کے تحت تدر بجا ہوئی ہے اور وہ وقت کا انداز ہ جو بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے ہم اس کی پیائش نہیں کر سکتے بہر حال میتخلیق لدر یجا ہوئی ہے جیدون میں اس کو کمال تک پہنچایا۔

# مفات باری تعالی کی مفصل اور دلنشین تشریح:

"فَدَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ عَلَى الْعَرْشِ "الله وی علی العوش "کالفظی معنی یہ ہے کہ پھراس نے عرش پر قرار پکڑا،
عرش کہتے ہیں تخت کو جس طرح باوشاہ کا تخت ہوا کرتا ہے، جس کے اوپر باوشاہ بیٹھا کرتا ہے بیعرش ہے اور
"الستویٰ علی العرش "کامعنی ہوگیا کہ اس نے عرش پر قرار پکڑا، الله تبارک وتعالیٰ کا ذکر آئے یا اس کی صفات کا
ذکر آئے جیسے ہاتھ کا ذکر آجائے ، منہ کا ذکر آجائے وہاں یوں کہا جایا کرتا ہے جیسے الله کی شان کے لائق ہے، ہم اس
کا کو کی نقشہ اپنے ذہن میں نہیں لا سے کے کہ الله تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے؟ الله تعالیٰ کا منہ کیسا ہے؟ ہم اس کا نقشہ ذہن میں
نہیں لا سکتے پس "لیس کیوشلہ شیء" "جو بھی صورت ہم بنا کیں گے اس سے تشبیہ لازم آجائے گی ، الله تعالیٰ ہے

جیے اللہ کی شان کے لائق ہے، اسی طرح اس کی صفت اس کے لیے ثابت ہے، اس طرح سے عرش کے اوپر قرار کپڑنا اس کا یوں تصور نہ کیجئے جیسے کہ ایک تخت ہے تخت کے اوپر آیک انسان بیٹھ جاتا ہے اس طرح سے تصور نہ کیجئے پیقسور غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یوں نہیں سوچا جا سکتا ہم بھی کہیں گئے کہ عرش کے اوپر قرار پکڑنا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔

ذرااوروضاحت کے ساتھ اس بات کو تجھے کی چیزی صفت کے جھے تصور کرنے کے لیے ضرور کی ہوتا ہے

کہ پہلے اس چیزی حقیقت معلوم ہو،اس بات کو طالب علمانہ طریقہ ہے آپ کے سامنے ذکر کروں کی چیزی حقیقت

کو جھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی حقیقت معلوم ہوتب جا کر آپ اس کی صفت کا صحیح تصور کر سکتے ہیں، چیز

کی حقیقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کا مفہوم بدل جاتا ہے مثلاً آپ کہتے ہیں کہ زید آیا اب یہاں آیا

کا جو ذکر آیا ہے تو جب آپ زید کو جانتے ہیں کہ بیانسان ہے تو آپ کے علم میں آگیا، آپ کی بچھ میں آگیا کہ زید

کس طرح ہے آتا ہے جیسے انسان آیا کرتا ہے تو چونکہ زید کی حقیقت آپ بچھتے ہیں تو اس کا آنا بھی آپ کی بچھ میں

آگیا کہ زیدا س طرح ہے آتا ہے۔

اورجس وفت آپ کہتے ہیں کہ بخار آگیا ،اگر کہا جائے کہ بخار آگیا تو کیا اس کا میں مطلب ہے کہ دوٹا نگوں پر چلنا ہوا آرہا ہے یا ٹائے پر چڑھا ہوا آرہا ہے یا سائیل پر چڑھا ہوا آرہا ہے؟ کیا بیں مطلب ہوتا ہے بخار کے آنے کا؟ جب آپ بخار کی حقیقت کو بچھتے ہیں توجس وقت کہا جائے کہ بخار آگیا تو فور اُس کی صفت آپ بجھ گئے کہ کس طرح ہے آتا ہے۔

اورجس وقت آپ سمی نہر کے کنارے پر کھڑ ہے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ پانی آگیا تو چونکہ پانی کی حقیقت آپ سمجھتے ہیں کہ پانی آگیا تو چونکہ پانی کی حقیقت آپ سمجھتے ہیں تو اس کا آنا بھی آپ کی سمجھ میں آگیا کہ پانی سم طرح سے آتا ہے، وہاں آپ بیٹیس کہتے کہ پانی اس طرح سے آرہا ہے جس طرح سے ریل گاڑی آئی ہے یا پانی اس طرح سے آرہا ہے جس طرح سے بخارآ تا ہے۔

اب اس آنے کے درمیان میں فرق سمجھ میں آر ہا ہے کہ نہیں؟ ہوائی جہاز آگیا جب آب ہوائی جہاز کی حقیقت کو بھی سمجھیں گے ادراس کے آنے کی حقیقت کو بھی سمجھیں گے کہ ہوائی جہاز کی حقیقت کو بھی سمجھیں گے کہ ہوائی جہاز کی جہاز کی حقیقت کو بھی سمجھیں گے کہ ہوائی جہاز کس طرح سے آتا ہے، ریل گاڑی آگئی ادر یہاں ہے آپ سفر شروع کرتے ہیں لودھراں کی طرف تو آپ کہتے

ہیں کہ دھنوٹ آگیا اب دھنوٹ کے آنے کا کیا مطلب؟ کیا بیاس طرح سے آتا ہے جس طرح سے دریا میں پانی آرہا ہے یا دھنوٹ یوں آتا ہے جس طرح سے بخار آتا ہے؟ تو جب آپ دھنوٹ کی حقیقت کو بیجھتے ہیں کہ بیا یک استی ہے تو جب بھی کہا جائے گا کہ دھنوٹ آگیا ، کہروڑ پکا آگیا ، لودھرں آگیا تو فورا ایک تصور اس کا آپ کے ذہن میں آجا تا ہے کہ اس کے آنے کا بیر مطلب ہے۔

اورا گرئسی چیز کی حقیقت آپ کومعلوم نہیں تو اس وقت تک آپ اس چیز کا سیجے تصور نہیں کر سکتے جس طرح حضرت رائے یوری مینید کی سوانح میں لکھاہے کہ حضرت اپنی عمر کا تذکرہ فر مایا کرتے تھے کہ یوری طرح ہے تو یا د نہیں کہ عمر کتنی تھی لیکن اتنا یاد ہے کہ جس وقت بیہ تیرویں صدی ختم ہور ہی تھی اور چودھویں صدی آنے والی تھی تو ہم اینے بڑے لوگوں کو گھر دل میں ذکر کرتے ہوئے سٹا کرتے تھے کہ چودھویں صدی پڑھنے والی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایوں دیکھا کرتے تھے آسان کے کنارے کی طرف کہ ٹٹا یدصدی ایسے چڑھے گی جیسے سورج چڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ اتنی موش ہے کہ بڑے تذکرے کیا کرتے تھے کہ صدی چڑھنے والی ہے تو ہم میں سمجھے تھے کہ شاید جس طرح ہے سورج پڑھتا ہے بیصدی بھی ای طرح نے پڑھے گی ،جیے اگرآ ہے اپنے گھروں میں تذکرے کریں کہ پندرھویں صدی چڑھنے والی ہے،صرف دومہینے رہ گئے چودھویں صدی کے پورا ہونے میں اس سے جاہلوں کی بھی تر دید ہو جائے گی جو کہتے ہیں کہ صدیاں تو صرف چودہ ہی ہیں پندرهویں کوئی صدی ہی نہیں ہے تو میں ان کو پیکہا کرتا ہوں کہ تھوڑی می دریٹھ ہر وجب پندرھویں صدی آ جائے تو پھر کہنا شروع کر دینا کہ یہی آخری صدی ہے آگلی ہے ہی نہیں ، بیہ ب جاہلانہ باتیں ہیں کسی کو پیتنہیں کہ قیامت کا کتناوفت باقی ہے کتنا باقی نہیں ہے،صدیوں پیصدیاں آتی چلی جا کمیں گی کب ختم ہوں گی کوئی پیتے نہیں ہے ،کسی کے علم میں نہیں ہے ،اللہ تعالیٰ اس کا وقت کسی کونہیں بڑا تا تو بہر حال جب نیچے کے ذہن میں صدی کاعلم نہیں ہے کہ صدی کیا ہوتی ہے تو صدی کے چڑھنے کا تیجے مطلب وہ کیا تسمجھے۔ یہ مثالیں دینے کا بیرمطلب ہے کہ جب سمی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہواس وقت تک اس کی صفت کا سیجے اتصور تہیں آتا، سورج چڑھتا ہے آپ کے ذہن میں فورا اس کا نقشہ آجائے گا کیونکہ آپ سورج کی حقیقت سمجھ گئے، بخار چڑ ھتا ہے فوراْ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ بخارکس طرح ہے چڑ ھا کرتا ہے اس میں کوئی کسی تشم کا اشکال نہیں ہوگا تو پہلے وہ چیز اچھی طرح ہے مجھی ہوئی ہوتو تب جا کے اس کی سیحے صفت مجھی جاتی ہے۔ اب ایک یا وُں کی بات ہے انسان کا یا وُں اور طرح کا ہوتا ہے، گھوڑے کا یاوُں اور طرح کا ہوتا ہے،

پھرایک ہے اس صفت کا مبداء اور ایک ہوتا ہے منتھاء ، مبداء کے بارے میں تو ہم بھی کہیں گے کہ جیسے
اس کی شان کے لائق ہے ، منتھاء کے بارے میں تذکرہ کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر دیکھنا ایک صفت ہے اب یہ
د کھنا ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے ہے ، آنکھا س کا مبداء ہے ہم بیتو تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی آنکھا لی ہے اور اس کے
ذریعے سے اللہ تعالیٰ ویکھتا ہے حالا نکہ آنکھ کا لفظ اللہ تبارک وقعائی استعال ہوا ہے ''وکا خینے الفلاک ہا تھے نہائی ہا تھا۔
آنکھوں کے سامنے یہ شتی بناؤہ اب آنکھ کا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کیں ہے لیکن آنکھ کا منتھاء کیا ہے
کہ جوچیز دیکھی جا سے ہے وہ علم میں آجاتی ہے ، مبصرات جتنے ہیں وہ علم میں آجاتے ہیں تو مبصرات جتنے ہیں دو اللہ کی آنکھ سے چھپا ہوا ہو، یہ بات ہم کہہ
سب اللہ کے ملم میں ہیں اور احاطے کے ساتھ ہیں کہ کوئی مبصرا ایسانہیں جو اللہ کی آنکھ سے چھپا ہوا ہو، یہ بات ہم کہہ
سب اللہ کے ملم میں ہیں اور احاطے کے ساتھ ہیں کہ کوئی مبصرا ایسانہیں جو اللہ کی آنکھ سے چھپا ہوا ہو، یہ بات ہم کہہ
سنتا ہے دیکھتا ہے تو ہم کان کے متعلق تو یہ تیس کی اللہ تعالیٰ کا قادہ عاصری شان ہے لیکن اس کا متحاء کیا
سنتا ہے دیکھت ہیں وہ سب علم میں آجا کمیں تو جتنی با تیں سند کی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں کوئی بات
ہے کہ مسموعات بھتی ہیں وہ سب علم میں آجا کمیں تو جتنی با تیں سند کی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں کوئی بات
ہے ہم میں جاس کے منتھاء کوذ کر کر سکتے ہیں۔

ایسے ہی بیہ بات ہے جوآپ کے سامنے آرہی ہے ، عرش کہتے ہیں تحت کو اور استویٰ کہتے ہیں قرار کیڑنے کو ' اِسْتُویٰ عَلٰی الْعَرْشِ" کا معنی ہوگیا کہ اس نے تخت کے اوپر قرار کیڑا ، اب یہاں یوں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے بیٹھ گیا جس طرح سے بادشاہ تحت پر جیٹھا کرتا ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کی شان جمیں ہے ویسے ہی اس کا قرار کیڑنا ہے نیکن ایک ہے اس کا اثر اور منتھاءوہ کیا کہ جس ملک کے اندر کوئی بادشاہ تحت نشین ہوتا ہے اس کا اثر اور منتھاءوہ کیا کہ جس ملک کے اندر کوئی بادشاہ تحت نشین ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہے کہ اس ملک میں حکومت آگئی ، اب اس ملک میں تکم اس کا چلے گا ، اور اس کے بعد ہما یوں تحت نشین ہوگیا ، شاہ جہان تحت نشین ہوگیا ، جہا تگیر تحت نشین ہوگیا تو اب کہ اس کا چلے گا ، اور اس ملک کے بعد ہما کی باگر دوڑ اس نے سنجال کی اور اس ملک کے اوپر حکومت اس کی تحت نشین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی باگر دوڑ اس نے سنجال کی اور اس ملک کے اوپر حکومت اس کی آگئی اب اس کے مقابے میں کہ ورم سے کا کوئی تھم نہیں چلے گا اس صدود مملکت کے اندر حاکم بادشاہ یہ ہم تحت نشین ہو دیم کی بار سے مقابے میں کسی دو مرے کا کوئی تھم نہیں چلے گا اس صدود مملکت کے اندر حاکم بادشاہ یہ ہم تحت نشین ہونا ہے۔ تحت نشین ہونا ہے جا کہ اور اس ملک کی بار سے مقابے میں کہ ورم کی اور اس ملک کے اندر حاکم بادشاہ یہ ہم تحت نشین ہوئی ہوتا ہے۔ تحت نشین ہوئی اب اس کے مقابے میں کہ ورم سے کا کوئی تھم نہیں چلے گا اس صدود مملکت کے اندر حاکم بادشاہ یہ ہم تحت نشین ہوئی اور تا سے خوالی ہوئی تھیں کی کوئی تھی نے کہ اس کے کا اگر یہ ہوتا ہے۔

بڑے درجے کو اگر آپ نہ بچھ سکوتو یہ جو آپ کے چیئر مین ہوتے ہیں، چیئر مین کا کیا مطلب کری شین،

"چیئر" کری کو کہتے ہیں " میں "آ دمی کو کہتے ہیں تو "چیئر میں "کا معنیٰ کری کا آ دمی لینی ایسا آ دمی جو کری پر بیٹے گیا

ہا در یہال اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جنٹی اس کی بلد یہ کی حدود ہاس میں کری اس کو گا گیا اور یہ کری نشین ہو گیا

اب یہال ساری کی ساری حکومت اس کی ہے، اس کے مقابلے میں کی دوسرے کا تھم نہیں چلے گا اس طرح سے اللہ

تعالیٰ کی کری کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے تخت کا ذکر ہے تو انسانی محاور ہے کے تحت یہ بات بتا دی گئی کہ اس کا نمات کو پیدا کرنے کے بعد کا نمات کا بادشاہ اور تخت نئین بھی اللہ ہی ہے، اب اس کی شکل تو ہم متعین نہیں کر سکتے کہ ایسے بیٹ اپیدا کرنے کے بعد کا مور ہے ہیٹ کہا ہے بیٹ کیا

ہے یا اللہ تعالیٰ کری پر کس طرح سے بیٹھتا ہے؟ ہم یہ تعین نہیں کر سکتے لیکن اس کا جواڑ ہے کہ حدود مملکت کے اندر کی کہا دشاہی سے بیٹ اللہ کے بیٹ اس کی شکل تو ہم متعین نہیں کر سکتے کہ ایسے بیٹ کی دسرے کا تھم نہیں چلے گا ادشاہی سرف اللہ کی ہے۔ ایسے بیٹ اللہ تعالیٰ کردی تھم نہیں چلے گا ادشاہی سرف اللہ کی ہو اور اس کے باوشاہ نہیں بنادیا کہ پیدا میں کے اندر تھر مت کی اندر تھر می کی اندی ہو تھیں اور کوئی اس زمین و آ سمان کو پیدا کرنے کے بعد عرش کے اور مستوی خود ہوا تو اس کا نمات کے اندر تھر مت کی اور انہیں ہے بھم اس کا چلتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بادشاہ نہیں اور کوئی اس زمین و آ سمان کو پیدا کہا ہے ، ایک و فید صفات اللہ ہے کہ بارے میں وضاحت کردی پھر جب بھی " اِلْسَتُوی علی اور آ سمان کو پیدا کیا ہے ، ایک و فعد صفات اللہ یہ کے بارے میں وضاحت کردی پھر جب بھی " اِلْسَتُوی علی

الْعَدُهِ ِ" كاذكراً ئے یااللہ کی صفت کاذكراً ئے تو وہاں صرف اتنالفظ بولو مے کہ جیسے اللہ کی شان کے لاکل ہے۔ سورج ، جیا ند ،ستار ہے سب اللہ کے فر ما نبر دار ہیں :

 ہاور حاکم بھی وہی ہے " تبکارک اللّٰہ رَبُّ الْعَالَمِينَ" بركت والا ہے اللّٰه عظیم الشان ہے، تعالیٰ کے عنی ہے كدوہ بلند شان والا ہے، بركت والا ہے الله جوتمام جہاتوں كو پالنے والا ہے۔

#### گذشته صفات کامقتضی:

"اُدُعُوا رہیکھ تصَرعاً وَ حُفیۃ " بچھی آیت جوآپ کے سامنے گر ری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کوآپ کے سامنے کولا تھا کہ تہارا رب وہی ہے اور رب کا مفہوم آپ کے سامنے وکر کیا تھا بیدا کرنے والا اور ضرور تیں پوری کرنے والا آگے اپنی قدرت کے اظہار کے طور پراس نے ذکر کیا تھا کہ خالق وہی ہے ، حاکم وہی ہے ، اس کا نئات کو پیدا کرنے کے بعد تخت شین کا نئات میں وہی ہے ، سورج چا ندستار ہے جو بچھ ہیں سارے اس کے مخر کے ہوئے ہیں ، اس کے کام میں لگائے ہوئے ہیں ، پیدا کرنا تھم ویتا اس کا کام ہے ہیں سارے اس کے مخر کے ہوئے ہیں ، اس کے کام میں لگائے ہوئے ہیں ، پیدا کرنا تھم ویتا اس کا کام ہے شہارک اللہ رُبُّ الْعَالَمِيْن " عالمین کارب برکت والا ہے ، عالی صفتوں والا ہے پچھی آیت میں بیمضمون آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔

توجب بید حقیقت نمایاں ہوگی کہ خالق وہی ، ہا لک وہی ، بادشاہ وہی ، بیدا کرنے والا وہی اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی تو اس کے بیتقاضہ ہے "آدعو" اسکیڈ تکفیڈ یا گئیڈ " "ادعو" کا معنی اگر لیا جائے پارٹا تو پھراس کا مطلب بیہوگا کہ جب بھی کوئی کسی تم کی ضرورت پیش آ جائے اپنے اس رب کو پچار وجوتمها را خالق ہے، جواس کا ننات کا بادشاہ ہے، جس کا تھم اس کا ننات کے اندر چاتا ہے اسے پچار واور اگر "ادعوا" کا معنی عبادت کر نالے بایا جائے تو بھر مطلب بیہ ہوگا کہ صرف اپنے رب کی ہی عبادت کر وجوتم ہیں پالنے والا ہے اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے ، جوکا ننات کا بادشاہ ہے، جس کا تصرف اس کا ننات کے اندر چاتا ہے عبادت اس کی کرودونوں طرح سے اس کا مفہوم ذکر کیا جاسکتا ہے۔

دعا عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے حدیث شریف میں ہے سرور کا نتات مُنَا آئِی آنے فرمایا "الدُّعاءُ مُعَۃُ الْعِبَادیّ عن عبر کرتے ہیں الْعِبَادیّ عن میہ ہیں میہ ہیں ہے ہیں میہ سے تعبیر کرتے ہیں الْعِبَادیّ عن میہ سے تعبیر کرتے ہیں "الکُّعاءُ مُعَۃُ الْعِبَادیّ وعا عبادت کا معنی لیا جاتا ہے، "الکُّعاءُ مُعَۃُ الْعِبَادیّ وعا کا لفظ بول کرعبادت کا معنی لیا جاتا ہے، عبادت کروائے رب کو دونوں طرح سے اس کا مفہوم ذکر کر کھتے ہیں کیوں پکارو؟" رہ کھ "
کے اندراس کا جواب موجود ہے کہ رب وہی ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے اس لیعبادت کا حق داروہی

اورا پی حاجات کے اندر پکارے جانے کاحق دار بھی وہی ہے۔

#### وعاكي داب:

اورآ گے بیادب ذکرکردیا تعضرُعاً ق محفیۃ "تضرع کامعی زاری کرنا یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ زاری کو ظاہر کرتے ہوئے تاکہ " حفیۃ " کے ساتھ اس کا مقابلہ ظاہر ہوجائے ، عاجزی نمایاں ہو، تہہارے پکار نے ایس گر گر اہٹ ہواور بیعا جزی کا نمایاں ہونابدنی طور پر ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے اور لسانی طور پر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جس وقت آپ دعا کریں تو الفاظ بھی ایسے استعال کروجس سے عاجزی نمایاں ہواور حقیقت بھی ایسی اختیا کروجس سے عاجزی نمایاں ہواور حقیقت بھی ایسی اختیا کروجس سے عاجزی نمایاں ہواور حقیقت بھی ایسی اختیا کروجس سے معلوم ہوتا ہو کہ تو ایسی کی عابت رکھی جائے تو تب جاکر دعا سیح طور پر ہوا کرتی ہے ، الفاظ ایسے استعال کروجس سے معلوم ہوتا ہو کہتم واقعی اس کے بحاج ہواور اس کے جاکر دعا سے طور پر ہوا کرتی ہیں سکتا ، کوئی شخص بھی تمہاری ضرورت پوری نہیں کرسکتا ، جب انسان کسی کا اس طرح سے بینے کوئی کام آپ کا بن نہیں سکتا ، کوئی شخص بھی تمہاری ضرورت پوری نہیں کرسکتا ، جب انسان کسی کا اس طرح سے الفاظ بھی ایسے استعال کروجس سے اس کی قدرت کا اعتراف ہواور اپنے بخر ، اپنا ضعف ، اپنی کمزوری اور اپنے اختیا کی کا قرار ہوت ہوا کردعا کے اندر حقیقت پیدا ہوتی ہے ۔

اعلی صورت تو اس کی نماز ہے کہ جس طرح ہے آپ نماز پڑھتے ہیں ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نماز کے خمن میں دعا کیں بھی ہیں کہ دیکھو حقیقت بھی عاجزانہ ہے ، ہاتھ باندھ کر کھڑ ہے ہو بہو تے ہو بہو کاس کے سامنے جھکتے ہو ، بھی ناک رگڑتے ہو بہرساری کی ساری ہیئت الیں ہے جو کہ آپ کے بخزادر بندگ کے اوپر دلالت کرتی ہے بھراس کے اندر جو بہتے ہیں اور نمائے کلمات پڑھے جاتے ہیں ، دعائیہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے فقراور اپنے احتیاج کا قرار ہوتا ہے بینماز اللہ کی عبادت کی بہت اعلیٰ صورت ہے جس میں دونوں باتیں یائی جاتی ہے۔

اورعام حالات میں اگر دعا کرنی ہوتو جو ہاتھ پھیلانا ہے یہ ہاتھ پھیلانا بھی اپنے بجز کوظا ہر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جب کی جسلان کے اس کامختاج ظاہر کر دیتا ہے اوراس کامختاج ظاہر کر دیتا ہے اوراس کی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے اس لیے دعا کا ادب یہ ہے کہ جب گڑ گڑا کرعا جزی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو ہاتھ خوب پھیلائے جاتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کا نئات سی تھیلائے کرتے تھے تو آپ کی میا

بغلیں جو ہیں بیضے والوں کونظر آ جا یا کرتی تھیں اور یہ نظر کس طرح ہے آئیں گی جب یوں ہاتھ تھیلیں گے تہمی جا کر یہ نظر آتی ہیں بعنی آپ منبر پر ہیٹھے ہوں ،کسی او نجی جگہ ہیٹھے ہوں یا مجلس میں ہی بیٹھے ہوں تو جب یوں ہاتھ تھیلیں گے تو یہ جگہ کھل جاتی ہے اور اگر اس طرح ہے کی جائے گی ہازؤں کو اپنے پہلوں کے ساتھ جوڑ کرتو یہ جو صحابہ کرام جی گئے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی و کھتے تھے استے آپ نے ہاتھ پھیلا ہے تو پھر وہ صورت اس پرصاد تن نیس آتی تو گڑ گڑ انے کی صورت میں جتنا ہاتھ پھیلائیں گے جیسے کھانا ہا تکتے والاسکین ہاتھ پھیلا یا کرتا ہے دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس طرح سے ہاتھ پھیلاؤ۔

آپ خوددیکھیں گے کہ جس دفت ہاتھ بھیلتے ہیں اتنابی انسان کے قلب کے او پراپ ضعف اور بجر کا اثر زیادہ پڑتا ہے ہاتھ بھیلنے کا یہ اثر ہے اور الفاظ بھی حضور کا بھی اس کے بیان کرتے تھاس سے زیادہ عاجزی اور تواضع کے اور کیا ہو سے ہیں اللہ تعالٰی کی در بار ہیں جیسے ایک دعا آپ کی احادیث میں نقل کی گئے ہے "اللّٰہ ہیّ آینگ کی آخری "اللّٰہ ہیّ آینگ کی کہ واضع کے اور کیا ہو سے ہیں اللہ تعالٰی کی در بار ہیں جیسے ایک دعا آپ کی احادیث میں آخری "اے اللہ! تو میری کی کہ کام کو سنتا ہے، تو میر سے حال کو دیکھا ہے، میرا ظاہر باطن تیرے سامنے ہے، کوئی چیز تھے سے تفی ہیں، ہیں تھے سے مائٹ ہوں جس طرح سے مسکین ما ڈگا کرتا ہے اور میں تھے اس طرح سے پھارتا ہوں جس طرح سے مسکین ما ڈگا کرتا ہے اور میں تھے اس طرح سے پھارتا ہوں جس طرح سے مسکین ما ڈگا کرتا ہے اور میں بھے اس طرح سے پھے پھارتا ہوں جس کی گردن ورا ہوا ہو کی بات سے وہ کی کوا تی مدد کے لیے پھارتا ہے اسالئہ ایس اس طرح سے تھے پھارتا ہوں جس کی آئو تیرے سامنے بہد رہے ہیں، جس کا جسم بھی تیرے سامنے رگڑا ہوا ہے ایسے جسنے بید لفظ ہیں زادی کے ہیں، کئے توضع اور انکساری کے الفاظ ہیں جس کا ٹاک تیرے سامنے رگڑا ہوا ہے ایسے مسلی طرح میں تھے پھارتا ہوں تو الفاظ بھی اس تسم کے استعال کیے جائیں اور پھر ساتھ ہاتھ بھی پھیلے میں میں اور پھر ساتھ ہاتھ بھی پھیلے ہو کی اور بدن کے اور بدن کے اور بھری بوتہ ہیں ، جس کا ایک تیرے ساتھ ہاتھ بھی پھیلے بھی جو کے بول اور چیرے کے اور بدن کے اس کو اور بول کو بول کے اور بدن کے اور بدن کے اور بر بدن کے اور بول کے اور بدن کے اور بدن کے اور

جب اس طرح سے اپ آپ کومخاج قرار دے کر، اپنے آپ کو عاجز ظاہر کر کے اللہ نعالی کے سامنے باتھ پھیلا دُ گے یہ سجھتے ہوئے کہ ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے اور ای نے وعدہ کیا ہوا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا یہ اس کیفیت کے تحت کی جاتی ہے یہ کیفیت طاری کر کے حقیقنا صرف لفظوں کی بات نہیں کہ تاک تو رُٹڑ تے ہولیکن اللہ تعالی سے دعا ایسے کروجیسے کسی کوجھڑ کیاں دی جاتی ہیں وہ بات نہیں ہے، بدن پر بھی بجز اورا عکسار نمایاں ہواور الفاظ جو ہیں وہ بھی بالکل اس قتم کے ہوں جو کہ ضعف پر ، بچز پر ، مسکنت پر دلالت کرنے والے ہیں جب سے کیفیت پیدا ہوجائے تو پھر حدیث شریف ہیں آتا ہے "اِنَّ رہیکھ حیُّ گریٹھ"تمہارارب باحیاء ہے ہوا کریم ہے اس کو حیاء آتی ہے کہ جس وقت اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو ان ہاتھوں کو خالی واپس کردے خالی واپس کرنے ہے وہ شر ماتا ہے تو جس میں بیر بتایا کہ جس وقت بندہ بندہ ہونے کی حیثیت سے رب کورب سمجھ کر ہم اللہ خالی واپس نہیں کرتا پھراس میں پھھ نہ پھھر حمت آبی جاتی ہے" اِنَّ رہیکھ خو تھ گریٹھ" متمہارار بربر اباحیاء ہے، بردا کرم والا ہے، اس کو اپنے بندے سے حیاء آتی ہے جس وقت بندہ اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلا تا ہے، حیاء آتی ہے جس وقت بندہ اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلا تا ہے، حیاء آتی ہے کہ اپنے بندوں کو وہ خالی واپس کردے، اپنے بندے کے ہاتھ خالی واپس کردے اس سے اس کو حیاء آتی ہے تو پھر تبولیت بہت قریب ہوجاتی ہے جس وقت انسان دل کے اوپر بیا کھیست طاری کر کے یوں ہاتھ پھیلا کرانڈ سے مانگا ہے۔

#### وعامين حديث تجاوز:

" إِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" بِشك وه صدي تجاوز كرنے والوں كو پسندنبيں كرتا تو دعا كے اندر بھى حد سے بڑھنانبيں چاہيے،الىي چيزنه مانگوجس كا دينا الله كى عادت نبيس يا وہ خلاف شريعت ہے، گناہ كى دعانه كرو، الى

دعا کروکہ جس کا دینا اللہ کی عادت ہے اور ظاہر کے اسباب اس کی تائید کرتے ہیں اور جس کا وینا اللہ کی عادت نہیں ہے وہ نہ ہانگو،خلاف شریعت چیز نہ ہانگو، گناہ کی وعانہ کر واس نتم کی چیزیں جو ہیں وہ سب اعتداً میں داخل ہیں ۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مغفل بڑائیز پینصور مُؤَلِّیَا کے ایک صحابی ہیں ان کا بیٹا وعا کر ر ہا تھا ایک دفعہ کہنے لگا کہ اے اللہ! میں تخصے جنت کی دائیں جانب سفید محل کا مطالبہ کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن مغفل والتينة نے ای آیت کا حوالہ دیا" لا یکیعت الْمعترین "کااور کہا کہ دیکھوالی دعانہ کرو، اللہ تعالیٰ ہے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو پھروہ جہاں تھہرا دے اس کی مرضی ، بیعیین کرنا کہ میں جنت مانگتا ہوں اور جودا نمیں جانب سفیدکل ہے وہ ما نگٹا ہوں اس نتم کی تعیین کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں بس اللہ نعالیٰ سے جنت ما نگو، انلہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی دعا کرو پھر جہاں و وکھبراد ہے اس کی مرضی بااب آگر کو کی شخص دعا کرنی شروع کردے کہاے اللہ! مجھے نبی بنادے بیہ خلاف شریعت ہے کیونکہ اب نبی بنا نا اللہ کی عادت ختم ہوگئی یا اس قتم کے اسباب ظاہری کی بالکل موافقت ندکریں اور شادی کریں نداور بیٹھے ساری رات اللہ کے سامنے ہاتھ بھیلائے رہو کہ یا اللہ! مجھے اولا دد ہے دے، یہ باتیں ایس ہیں جواللہ تعالیٰ کی عادت کے خلاف ہیں پہلے اس کے مطابق کچھے اسباب حاصل سیجئے یا اسباب حاصل ہونے کی دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کردے اور اس کے بعد پھراینا مطلوب مانکیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس دنیا کے اندر جوظا ہر ہوتی ہے تو کسی درجے میں اسباب کے بردے میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے خلاف کرنابیرب احتداً میں داخل ہے۔

# فساد فی الارض کی ممانعت اور ہر حال میں اللہ ہی کے دروازے پر جھکنے کا تھم:

"ولکا تَفْسِدُوا فِی الْکُرْضِ بِنَعْدَ اِصْلَاحِهَا" زبین کی اصلاح کے بعد فساد نہ مجاوَ، اصلاح کے بعد فساد العنی اُلور کے بعد فساد العنی اُلور کے بعد فساد العنی اُلور کی کو اُلوں اور اجاڑنے کی کوشش کرنا ای طرح معصیت چھیلانا، نیک کی مخالفت کرنا ہے۔ فساد فی الارض ہے، انبیاء بیج کے ذریعے اللہ تعالی اصلاحی قانون نے نافذ مونے بین اور انبی اصلاحی قانونوں کے نافذ مونے کے بعد خلاف ورزی کرنا یا خلاف ورزی پراکسانا بیسب "لکا تَفْسِدُواْ فِی الْکَرْضِ" کے تحت منع ہے، زبین میں فسادنہ مجاوَاس کی اصلاح کے بعد۔

" وادْعُوهُ مُحُوفُاً وَطَمَعاً " بيدوسرى كيفيت آگئ پكارواس كو ڈرتے ہوئے اوراميدر كھتے ہوئے ، بير بہت جامع لفظ ہیں ذراان پرتوجہ فرما لیجئے! آپ اگراپنے حالات پرغور کریں گے تو دونتم کے حالات ہی آپ کی زندگی کو گیرے ہوئے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن ہے آپ ڈرتے ہیں اور نیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان چیز ول سے نیچنے کے لیے آپ کوئس سہارے کی ضرورت ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کوآپ چاہتے ہیں اور ان کو حاصل کرنا آپ کی خواہش ہے کہ یہ ہمیں حاصل ہوجا کیں ،اطبیس جب انسان کواللہ تعالیٰ کے راستے سے بھیرتا ہے تو ان دور استوں میں ہے کسی ایک راستے کی طرف گھما تا ہے ، اس کم روری سے فاکدہ اٹھا تا ہے ، آپ ایک بات سے ذرر ہے ہیں تو کوئی فلط کار آ دی یا شیطان آپ کے ول میں وسوسہ ڈالے گا کہ اس فقصان سے نیجنے کا طریقہ سے کہتم یوں کرلواور آپ اس خوف کی بنا ، پراس طرح ہے کرلیس کے جیسے ایک بچہ بیار ہوگیا ماں باپ کواند بشہ ہے کہتم یوں کرلواور آپ اس خوف کی بنا ، پراس طرح ہے کرلیس کے جیسے ایک بچہ بیار ہوگیا ماں باپ کواند بشہ ہے کہتم یوں کرلواور آپ اس خوف کی بنا ، پراس طرح ہے کرلیس کے جیسے ایک بچہ بیار ہوگیا ماں باپ کواند بشہ ہے کہتم یوں کرلواور آپ اس نے جاتے ہیں اور قبروں پر جا کر شرک کرتے ہیں ۔

ای طرح ایک چیز کی آپ کو جاہت ہے مثلاً رزق کی جاہت ،اولا دکی جاہت ،صحت کی جاہت ، تو ان
چیز وں کو حاصل کرنے کے لیے شیطان آپ کوشع دلاتا ہے کہتم یوں کرلو تہمیں اولا دل جائے گی ، یوں کرلو تہمیں
عزت بل جائے گی ، یوں کرلو یہ ہوجائے گا ،وہ ہوجائے گا تو یہ انسان کی طبیعت کے اندر بعض چیز وں کے حاصل
کرنے کا جوجذ بہ ہے اور بعض چیز وں سے نکخ کا جذبہ ہے اور یکی انسان کی کمزوری ہے جب انسان متاثر ہوتا ہے
تو ان دوراستوں سے ہوتا ہے یا خوف کے رائے سے یا امید کے رائے سے اور شیطان جب انسان کو بہکا تا ہے
انہی دوراستوں میں سے ایک رائے یہ بہکائے گا ، آپ سے کہ گا یہ کام جو کر رہے ہو بھائی اس کے نتیج میں تہمیں
خسارہ برخ جائے گا یہ کام چھوڑ دواور ایک نلط کام کی ترغیب دے گا اور کے گا یوں کرلود کھو تہمیں یہ چیز حاصل ہوجائے
گی بہکانے کا انداز یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار باراس چیز کودھرایا اورانسانوں کے ذبن کے اندریہ بات ڈالی ہے کونع ہویا نقصان یہ اللہ کے قبضے میں ہے، یہ کی دوسرے کے قبضے میں نہیں اس لیے اگرتم کسی چیز ہے ڈررہے ہوتو اسے پکارواورا گرتم کسی چیز کی امیدر کھر ہے ہوتو اسے پکارو، خوف کی حالت میں بھی تمبارا کارساز وہی ہے، وہی تمہبیں اس خوف کی چیز ہے بچا سکتا ہے اورامید کی حالت میں بھی تمبارا سیاراوہ سے کہ جوتم چاہتے ہواس کے مسلمت ہاتھ پھیلاؤ، اس کو پکارو، وہی وے سکتا ہے کوئی دوسرانہیں دے سکتا تو جولوگ خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجو سی کرتے ہیں اور اگر ڈرکر کسی اللہ کی طرف رجو سی کرتے ہیں اور اگر ڈرکر کسی دوسرے دروازے پر چلے گئے تو تم تو حید کے راہے ہے جات گئے اورا گر لا کی ہیں آ کر کسی دوسرے دروازے

ر چلے گئے تو تم تو حید ہے ہٹ گئے ،موحد وہی ہے کہ لا کچ اور خوف کسی چیز سے متاثر ہوکر اپنے صحیح اصول کو نہ حچیوڑے بلکہ دونوں صورتوں میں اس کار جمان اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا جا ہیے۔

دیکھوگٹان پہلی کتاب ہے جوآپ کو پڑھائی جاتی ہے لیکن آپ اچھی طرح اس دور میں بچھے نہیں ، اس میں بڑے تھائی ہیں ہڑے تھیں کہ بینے فرماتے ہیں موحد کے سامنے اس کے پاؤل ہیں سونے کے ڈھیر لگا دویا اس کے سرکے اور پڑھوار لے کر کھڑے ہوجاؤاں کو زئری سے امید ہوتی ہے نہ کی سے ڈر ہوتا ہے، توحید کی بنیا دائ پر سے کہ نہ کس سے امید ہواور نہ کس سے خوف ہوا گرکوئی سر پر کلوار لیے کھڑا ہے تو بھی تمبارے دل کو بھین ہوکہ اللہ جا کہ تو موت آئے گی ور نہ یہ بمارا بچھ نہیں کر سکتا اورا گرتمہارے سامنے سونے کے ڈھیر لگا دوتو آپ اس کو تھوکر باردیں کہ اللہ سے تھم کے خلاف یہ بھی کوئی چڑ نہیں ہے ، ہم اتنا سونے کا ڈھیر لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ، اس طرح ہے واور نہ خوف سے متاثر ہوتو یہ ہوتا ہے بھی طور پر طرح ہے بہتی آگر دل میں آ جائے کہ انسان نہ لائچ سے متاثر ہواور نہ خوف سے متاثر ہوتو یہ ہوتا ہے بھی طور پر موحد ، اور قرآن کر یم نے کہی بات ذبین میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ نق ونقصان کا مختارا سے جاتو وہی تہمیں بچا سکتا ہے اور وہی تمہیں نق بہنچا سکتا ہے جب تک اپنے دل کوان دو باتو ل پر مضبوط نیس کروگاں وقت تک اندیشہ سکتا ہے اور وہی تمہیں نق بہنچا سکتا ہے جب تک اپنے دل کوان دو باتو ل پر مضبوط نیس کروگاں وقت تک اندیشہ سے کہ نشون نہیں ڈرا کر بہکا لے گایا طبح وے کر بہکا لے گا۔

ایسے ی گستان میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت شخ سعدی بہت فرماتے ہیں، آلر مخلوق کی طرف سے
کوئی بختے تعلیف پنجی جائے تو رنجیدہ نہ ہوا کرنے تو مخلوق کی طرف سے راحت پہنچا کرتی ہے اور نظلوق کی طرف سے
رخی پنجا کرتا ہے چاہے تمہیں مخلوق کی وساطت سے راحت پنچے ، چاہے تمہیں مخلوق کی وساطت سے رنئی پنچا ان
کواللہ کی طرف سے جان ، دوست اور وشمن کی طرف سے نہنچھا گرفتع دوست کے ذریعے سے پنچا ہے تو بیانہ بجھ کہ
تخصے دوست نے نفتع پہنچا ہے ، تکلیف وشمن کی طرف سے پنچی ہے تو بیانہ بچھ کہ تکلیف وشمن نے پہنچائی ہے کہ دونوں
کے دلوں کے اوپر قبضہ اس کی اس نے دوست کا دل تیرے اوپر مبر بان کر دیا اور تجھے فائدہ پنچ گیا ، وشمن کا دل تیرے اوپر مبر بان کر دیا اور تجھے فائدہ پنچ گیا ، وشمن کا دل
تیرے خلاف کر دیا تو اس نے تجھے نقصان پہنچا دیا اصل رسی ادھر ہے بلتی ہے اگر کسی کے دل میں تمہاری محبت ڈال
و ہے تو دوستی لگ جائے گی اگر کسی دل میں تمہاری عداوت ڈال دی تو وشمنی ہوجائے گی دلول کی جوری ہے ، دلول
کی جوتار سے بیاتی کے ہاتھ میں ہے چاہے کسی کوآپ کا موافق کر دے چاہے کسی کوآپ کا مخالف کر دے۔

اس بات کو سمجھانے کے لیے آگے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آ دمی تیر مار تا ہے جس سے دوسرا آ دمی ذخی

ہوگیاوہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تیراگر چہ کمان سے نکل کر آیا ہے لیکن عقل مند آ دمی کمان والے ہاتھ کو دیکھا کرتا ہے۔ کمان کونییں دیکھا کرتا ، نکالاتو ہی کمان سے ہاس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جس نے چلایا ہے عقل مند آ دمی اس کو دیکھا کرتا ہے، اس طرح سے دوست دخمن انسان جتنے بھی ہیں آپ کے نقع نقصان کے لیے بیتو اللہ کی کما نمیں ہیں اوران کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے اس لیے بھی اس بات سے متاثر ہوکرا پنے اصول کو نہ چھوڑ ہے کہ فلال شخص نے چونکہ ہم پراحسان کیا ہے لہٰذا ہم اس کی بات کو موزنہیں سکتے ، جونلط بات کے گامان لوالی بات نہیں ہے، کہونفع اللہ نے چونکہ ہم پراحسان کیا ہے لہٰذا ہم اس کی بات کو موزنہیں سکتے ، جونلط بات کے گامان لوالی بات نہیں مانی جاسمتی اوراس کے اللہ نہیں اللہ نے جونکہ ہم کے خلاف نہیں مانی جاسمتی اوراس کے ماشتہ جھک جا کیں طرح سے اگر کوئی نقصان پہنچا ہیشا تو اس سے متاثر ہو کر آپ اس کو تجدہ کر دیں اور اس کے سامنے جھک جا کیں باک نہیں کہو کہ نقصان جا تھا تو اس سے متاثر ہو کر آپ اس کو تو رہ کہ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہیں آگر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ لا بیچ ہو کر کسی کے سامنے بھکنے کی سامنے بھلا کی سے سامنے بھکنے کی سامنے بھلا کی سامنے بھل کی سامنے بھلا کی سامنے بھل کی سامنے بھل کی سامنے بھل کی سامنے بھلا کی سامنے بھل کی سامنے بھل کی سامنے بھل

جن کے دل میں بیکیفیت آ جایا کرتی ہے کہ خوف اور امید دونوں صورتوں میں ان کا ربخان اللہ کی طرف
ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں تحسنین ، بیہ ہیں نیکوکار، احسان کی صفت ان کو حاصل ہے، اللہ کی رحمت انہی کے قریب ہے،
اللہ کی رحمت کو بہی حاصل کر سکتے ہیں، قریب کا لفظ فی عیل کے وزن پر آگیا فہ کرمؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا
ہے اس لیے "دُحْمَةُ اللّٰهِ قَریْبٌ مِّن الْمُعْمِینِیْنٌ "میں بظاہر جوفر ق آپ کونظر آتا ہے کہ رحمت اللہ بیمؤنث ہے اور
قریب بید فہ کر ہے تو بیمؤنث کی خبر فہ کر کیے آگئ اس کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ یہ فیل کا وزن فہ کرمؤنث دونوں
کے لیے آجایا کرتا ہے اور و لیے بھی بیر حمت مونث حقیقی نہیں ہے بھسنین کا مفہوم بھی آگیا ہے جسنین احسان کرنے
دوالے بصفت احسان اختیار کرنے والے اور صفت احسان کا لفظی معنی ہوا کرتا ہے کہ ہرکام کواچھی طرح ہے کرتا اور
دوالے بصفت احسان فی العبادت کی تفسیر صدیث شریف میں آگی ہے ہمرور کا کات می تی تیک خبرا کی خبادت ایک دفعہ بوچھا تھا
کہ "مکا آلا حسکن "احسان کیا چیز ہے؟ آپ تا اُلیّ آئی ہے ہمرور کا کات می تا تھاد کے ساتھ اللہ کا تک تو اہ "اللہ کی عبادت الیے کہ میں اللہ کا تاب کہ تا تھاد کے ساتھ اللہ کو کی کو ساتھ اللہ کا تک تو اہ "اللہ کی عبادت الیے کہ می کہ اللہ کو کھر ہے ہویہ ہے اس فی العبادت۔

<u>بارش برسنے میں اللہ کی قدرت اور احسان:</u>

" وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياءَ بشراً بَيْنَ يَكَى رَحْمَتِهِ" الله وه ب جوبهيجنا ب بوائي جواس كى رصت

سے پہلے بشارت دین والی ہیں، عام طور پرآپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش آنے سے قبل کچھ ہوا کیں چلتی ہیں جس سے انسان اندازہ کر لیتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے ان کواللہ تعالیٰ نے مبشرات قرار دیا ، وہ چلتی ہیں تو انسان خوش ہوجا تا ہے کہ اب بارش ہوگی اور بارش کے ساتھ اس زمین کوتر وتازگی ملے گی اور بھاری ضرور تیں پوری ہوں گی۔ اوران کآنے سے ایک تنبید ہوجاتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے اسے آپ کوسنجال لو، مامان باہر رِاا ہے تو اٹھالو، کوئی دوسری چیز سنجالنی ہے تو اس کوسنجال لینا جا ہے یہ بھی ایک اللّٰہ کی رحمت ہے، اور اس کا تصرف جس طرح سے چلتا ہے اس کی بیدا یک تصویر ہے ہارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جتی کہ جب وہ ہوائیں بوجھل با دلوں کو اٹھا لا تنیں ہیں میہ ظاہری طور پر بارش ہونے کا اللہ نتعالیٰ کا ایک نظام ہے یہ بادل جو آیا کرتے ہیں اصل کے اعتبارے بیبخارات ہیں جوسمندراور دریاؤں ہےاٹھتے ہیں،سمندراور دریاہے بخارات اٹھتے ہیں جس طرح ہے آپ چو لہے کے اوپر دینجی رکھ کرآ گ جلاتے ہیں تو اس میں سے بھاپ اٹھتی ہے تو پچھ ترارت کا اثر پڑتا ہے سورج کی گری ہوتی ہے یا کوئی داخلی خارجی حرارت کے ساتھ وہ بخارات اٹھتے ہیں دریاؤں ہے اورسمندروں ہے ان کے اندریانی ہوتا ہے جس طرح سے بھاپ میں بھی یانی ہوتا ہے آپ ڈ ھکنا او پرر کھے ہوتے ہیں تو دیکھوڈ ھکنے کے ساتھ سارا یانی لگا ہوا ہوتا ہے وہ ہوا کیں ان کوالٹد کا تھم جدھر ہوتا ہے ادھر کو وہ ان بادلوں کو لیے جاتی ہیں ، جتنا اللّٰہ کا عظم ہوتا ہے اتناوہ بادل جا کر برس پڑتے ہیں تو بیاللہ تعالیٰ کے بینچنے کے ساتھ ،اللہ کی قدرت کے ساتھ ہی سب مچھ

اگر بخارات ندائیس، ہوائیس ان کونہ لے کرآئیس تو بارش کی صورت بیں بھی ٹہیں ہو عتی ، آپ ہزار جتن کرلوا کی قطرہ نہیں برسکا حتی کہ جب وہ اٹھالاتی ہیں بوجھل بادلوں کوتو چلا دیتے ہیں ہم اس بادل کومیت بلدی اطرف ، میت علاقے کی طرف ، نجر علاقے کی طرف ، زمین کی موت یہی ہے کہ اس میں نبا تات نہ ہو خشک پڑی ہو کی مورد ہو علاقے کی طرف ہم اس کو چلا دیتے ہیں "فَانْدُونْدًا بَهُ الْمُنَاءُ" پھر ہم اس بادل کے ذریعے سے پانی اتارتے ہیں یہ نقشے آپ و یکھتے رہتے ہیں چونکہ روز چیش آتے ہیں اس لیے آپ کی توجہ نہیں ہوتی ورنداس میں اللہ کی بڑی قدرت نمایاں ہے پانی کس طرح سے قطرہ قطرہ کر کے برستا ہے؟ اگر پرنا لے کی طرح پانی جھوٹ جایا کرتا تو بڑی تا تو اس کی مورد کی اورجس کے مرسی ان گر تا تو اس کی مورد کی تو تو بڑی کی تا تو اس کی مورد کی تو بڑی کی تا تو اس کی مورد کی تو بڑی کرتا تو اس کی مورد کی تو بڑی کرتا تو اس کی مورد کی تو بڑی گر تا تو اس کی مورد کی تو بڑی بھی تو بڑی بی آپ کے مواس میں مورد جایا کرتے اور جس کے مرسی کی تو بڑی بی تھی تو بڑی جایا کرتے لیکن کیسے اللہ تعالی قطرہ قطرہ کر کے اتار تے ہیں جس کوآئر می بھی اور جو جایا کرتے لیکن کیسے اللہ تعالی قطرہ قطرہ کر کے اتار تے ہیں جس کوآئر می بھی اندر جایا کرتے لیکن کیسے اللہ تعالی قطرہ قطرہ کر کے اتار تے ہیں جس کوآئر می بھی

برواشت کرلیتا ہے، مکان بھی برواشت کر لیتے ہیں اور زمین بھی برداشت کر لیتی ہے، نے زمین میں گڑھے پڑتے ہیں ۔ نہ مکان گرتے ہیں ، نہ کوئی دوسرا نقصان ہوتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے اتر تا ہے۔ جس طرح ہے چھائی میں چھن چھن کے من کر بانی آر با ہے، ابھراس کے ذریعے ہے ہم برقتم کے میوے پیدا کرتے ہیں، یہی مٹی کر کری ہی جس میں کوئی مزا منہیں تقااور بالکل ہے سود پڑی ہوئی تھی مردہ بخراور جس وقت آسان سے پائی برسانو کس قتم کی اس میں سے فصلیں ملتی ہیں، بھول اگتے ہیں، بھل اگتے ہیں اور برقتم کے فلہ جات اگتے ہیں گویا کہ پائی کے اتر تے بی اس خشک مردہ اور مثلی ہیں جو آپ استعال کرتے ہیں، کتے قتم کے فلے ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے اور کتے قتم کے فلے ہیں جو آپ کھاتے ہیں اور کتے قتم کے بھول ہیں جو آپ کھاتے ہیں اور کتے قتم کے بھول ہیں جو آپ کھاتے ہیں اور کتے تیں، کتے قتم کے بھول ہیں جو آپ کھاتے ہیں اور کتے قتم کے بھول ہیں جو آپ کھاتے ہیں زمین بربارش ہونے کے بھول ہیں جو آپ اور کیسان کرتے ہیں، کتے قتم کے بھول ہیں جو آپ کھا نے میں اور کتے قتم کے بھول ہیں جو آپ کھا ہے۔ اور کتے قتم کے بھول ہیں جو آپ سو تھاتے ہیں اور کتے ہیں کتے قتم کے بھول ہیں جو آپ کھا ہے۔ اور کتے قتم کے بھول ہیں جو آپ سو تھاتے ہیں اور کتے ہیں کتے تھم کے بھول ہیں جو آپ کھا ہے ہیں اور کتے تھی کہاں دونے کے بھول ہیں جو آپ کھا ہے۔ کہاں دے آپ کوائر میاتے ہیں تھا اس میں قدرت ہیں اور کتے تھیں تھا اور کتے تھی کی تھیں تھا تھا ہی کی عنایت ہوتی ہے کہاں کے کھود نیا کے اندر دونی آ جاتی ہو آپ میں قدرت ہی کہاں تھا حیان بھی ہے۔ اور قدرت کے ساتھ احسان بھی ہے۔

#### عقیده معادیراستدلال:

 کے بعد دیگر سے کیسے طاری ہوتی ہے ای طرح سے تم مٹی تھے ہتم پہلے بے جان تھے ، مردہ تھے ہم نے تہ ہیں زندگی وے دیں وی ، زندگی دینے کے بعد ہم پھرای طرح سے تم ہیں مٹی کر دیں گے ، مٹی کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی وے دیں گے ، بیروز مرہ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں زمین مردہ ہوتی ہے پھر زندہ ہوتی ہے پھر مردہ ہوتی ہے پھر مردہ ہوتی ہے پھر زندہ ہوتی ہے پھر مردہ ہوتی ہے کہ ہم تہارے ہوجاتی سے دہ ہم تہارے سامنے بیرمتالیں واضح کرتے ہیں تا کہ تہ ہیں یا دوبانی ہوجائے تم ان باتوں کو یا در کھواور تھیجت پھڑو۔

## بارش کے بعد زمین مختلف حصوں میں تقسیم ہوجاتی ہے:

## آسانی وی بھی بارش کی طرح ہے:

بالکل ای طرح سے اللہ کی طرف سے میہ ہدایت، میقر آن کریم ، میقر آن کریم کی آیات، میداللہ کی رحمت بارش کی طرح برسی ہے آسان کی طرف سے انسانوں کے قلوب برجس طرح سے ظاہری بارش کو بادل لاتے ہیں اس باطنی بارش کو انبیاء میٹیلزلاتے ہیں انبیاء میٹیل کی وساطت کے ساتھ میہ بارش قلوب پر انزتی ہے اور میہ بہت حیات بخش چیز ہے جیسے کہ آ کے لفظ آئمیں محقر آن کریم ہیں ایک جگہ سورۃ الانفال ہیں ''اِذا دَعَا کُھ یُکھی گُھُ ''اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو جب وہ تہمیں اسی چیز کی طرف بلائے جو تہمیں زندگی دیتی ہے، وہ تہمیں حیات بخشق ہے، یہ قرآن کریم کی آیات، بیاللہ کی رحمت کی بارش ہاں کے ذریعے سے قلوب زندہ ہوتے ہیں، انبیاء بنتی کی وساطت سے یہ بارش آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اترتی ہیں انسانوں کے قلوب پر اترتی ہیں لیکن انسانوں کے قلوب پر اترتی ہیں لیکن انسانوں کے قلوب ہیں چرآ گے کیا ہوتا ہے جو طیب ہوتے ہیں ان ہیں تو یہی بارش عجیب وغریب مے اثرات دکھاتی ہے، کیا کو بیس ہیدا ہوتی ہیں کہ خود دل والا بھی فائدہ اٹھا تا کیا دلوں کے اندر بہار آ جاتی ہے اور الی الیکی مفید چیز ہیں اس دل میں پیدا ہوتی ہیں کہ خود دل والا بھی فائدہ اٹھا تا ہے دوسری مخلوق کو بھی راحت بہتی ہیں اور جواہے باطن کے اندر خبث لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ جتنا ان سے حتوں کو سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں استے زیادہ ہیں آگراتی ٹالائقی پر زیادہ اتر آتے ہیں بیا ایسے ہی ہیں جیسے کا نے دار حجمازیاں ان کے قلوب میں آگراتی کیا۔

#### نزول وحی کے بعدلوگ مختلف حصوں میں بٹ جاتے ہیں:

سرورکا کنات کالیے آئے اس علم وہدایت کی مثال دی ہفر ماتے ہیں کہ جیسے زمین پر بارش ہوتو زمین کے مختلف کرنے ہوجاتے ہیں بعضے ایت ہیں بعضے اسے مختلف کرنے ہیں جو بارش کوقیول کرتے ہیں بھر پھل پھول اگاتے ہیں بعضے ایسے ہوتے ہیں جو تالاب کی شکل میں بانی کوسنجال لیتے ہیں پھراس پانی سے گلوق فا کدہ اٹھاتی ہا اور بعضے ایسے ردی شم کے علاقے ہوتے ہیں کہ نہ پانی کوسنجالتے ہیں نہ کوئی پھل پھول ہی اگاتے ہیں بلکہ وہ سارے کا سارا منافع کر دیتے ہیں فر مایا کہ اس طرح مینا وہدایت جواللہ کی طرف سے اترتی ہے بعضے تو اس سے فا کدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھا کہ وہ پہنچاتے ہیں اور بعضے ایسے دوسروں کو بھا کہ وہ پہنچاتے ہیں ، بعضے خود فا کدہ نہیں اٹھاتے کم از کم دوسروں کو فا کدہ پہنچاتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں جو سراٹھا کر اس ہدایت کی طرف دیکھتے ہی نہیں ، قبول ہی نہیں کرتے اور دہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں ہوتے ہیں جو سراٹھا کر اس ہدایت کی طرف دیکھتے ہی نہیں ، قبول ہی نہیں کرتے اور دہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں ہوتے ہیں جو سراٹھا کر اس ہدایت کی طرف دیکھتے ہی نہیں ، قبول ہی نہیں کرتے اور دہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں ہوتے ہیں جو سراٹھا کر اس ہدایت کی طرف دیکھتے ہی نہیں ، قبول ہی نہیں کرتے اور دہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں ہیں اس کھا ہے دوشعروں میں ادا کیا ہے فرماتے ہیں ، سے میں میں دی بھیلیت ہوتے ہیں ، سے میں ادا کیا ہے فرماتے ہیں ،

#### شمشیرنیک زے آئن بدچون کند کے

کہ اگر لو ہاردی ہوتو کاری گر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہووہ اس ہے اچھی تلوار نہیں بنا سکتا اس لیے اگر کوئی ناقص ہے، اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں تو عقل مند آ دمی اس کی کتنی ہی تربیت کیوں نہ کرتا رہے وہ انسان نہیں بنا کرتا ، آگے مثال دیتے ہیں کہ بارش کی طبیعت میں کوئی کسی تھم کا اختلاف نہیں دہ باغ میں بھی برتی ہے اور وہ کلراور شوروالی زمین پربھی برتی ہے لیکن باغ میں برتی ہے تو کیے بھول اور پھل اگتے ہیں اور کلروالی زمین پر برتی ہے تو اسوائیل اور کیاں اور پھل اگتے ہیں اور کلروالی زمین پر برتی ہے تو اسوائیل ہوتا تو یہاں دی گئی ہے تو اس ہیں بھی بھی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اس ہوایت کے ساتھ وہ قلوب جن کے اندر صلاحت ہے، جو نیک ہیں ، اچھے ہیں وہ تو ان سے متاثر ہوں گے اور ان پر اچھے اثر ات نمایاں ہوتے ہیں اور چنہوں نے اپنے دلوں کو فاسد کر لیا ہے، وہ کھتی کے قابل نہیں رہے اب ان کے اندر پر بی ڈالا بھی جائے ، با تیں ان قلوب کے اندر ڈالی بھی جائیں تو ضد میں آگر وہ قابل نہیں رہے اب ان کے اندر پینے ڈالا بھی جائے ، با تیں ان قلوب کے اندر ڈالی بھی جائیں تو ضد میں آگر وہ قابل کے خالا ف حرکتیں کر کے اپنے آپ کو زیادہ تو ہر باد کر لیس گے اس سے فائدہ نہیں اٹھا تی اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان آیات کو بار بار پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لیکن ان سے فائدہ کون اٹھا کیں گے جوقد روان ہیں ہیں شکرگز ارلوگ ان سے فائدہ اٹھا کیں گے۔





# تحتیق ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف جیج کھرنوٹ نے کہااے میری قوم اللہ کی عمادت کرونمیں ہے۔ وَقُ الله به ب شك من الديشة كرتا جول هم بر بوب ون كم عذاب كا 🕙 يُن⊙قَال يُقَوْمِلَيْسَ بِيُ ضَالِكَةٌ وَّلِيُ وے کی قوم میں ہے بے شک ہم بتھے، کیھتے ہیں سریج المراہی میں 🕤 نوٹ نے کہاہے میری قوم ابھھ میں کو کی فقطی نہیں کہیں میں جیجا ہوا ہوا مِّنُ رَّبِ الْعُلَمِينُ۞ أُبَلِّغُكُمُ مِهُ ، رَبِّ وَ أَنْصَحُ لَكُمُ 1 میں پہنچا تا ہوں تمہیں اسپنے رب کے بیغامات اور عل تہاری خرخوائی كرتا ہوں رب الدلمين کن طرف ست ٧تَعۡلَمُوۡنَ۞ ٱۅَعَجِبۡتُمُٱنۡجَاءَكُمۡ فِـ كُرُةِ اورالله کی طرف سے میں جانتا ہوں ووہات جوتم نہیں جانتے 😙 کیا تنہیں تبجب ہے کہ آغمی تنہارے ہاں لا رے رب کی طرف ہے ہے تم میں ہے ہی ایک آ و کی پرتا کہ دوآ وی تمہیں ڈرائے اورتا کوئم تقفری اختیار کرواورتا کوئم پررهم کیا جائے 🖱 نَجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَ أَغُرَقُنَّ ان اوگوں نے نوب کوجنان نے پھر ہم نے اس نوب کونجات دیے وی اوران لوگوں کونجات دیے دی جواس کے ساتھ منتھے کئی ہیں، اور غرق کردیا ہم نے ان لوگوں کو النَّهُ مُكَانُوا قَوْمًا عَبِينَ ﴿ وَإِلَّى عَادِ أَخَاهُ جنبوں نے اجتلایا جماری آیات کو ہے شک وہ اندھے لوگ تھے 😙 اور بم نے بھیجاعاد کی طرف ان کے بھائی لَى يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ ہود نے کہا کہ است میری قوم! اللہ کی عبادت کرد اس کے علادہ تنہارے لیے کوئی معبود نتیز یں تم ڈرٹے نہیں ہو 😉 کہا ان وزروں نے جو کافر تھے ہود کی قوم میں ہے شک ہم البتہ مجھے و کیکھتے 🕏

هَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُتُكَ مِنَ الْكُذِبِينَ ۞ قَالَ لِقَوْ نادانی میں اور بے شک ہم مجھے جھتے ہیں جھونوں میں سے 🛈 ہودئے کھا کہا ہے میری تو اصِحٌ أَمِينُ ۞ أَوَعَجِبُتُمُ أَنَ جَ ا نے رب کے پیغامات اور میں تمبارے لیے خمیر تواہ ہوں امانت دار ہوں 😚 کیا تحمیل تعجب ہے اس بات پر کہ آئی ے رب کی طرف سے تم میں سے آیک آدی پر تاکہ ود آدی حمیں افرائ ، نے بنایا حمہیں نائب نوح کی قوم کے بعد زیادہ کیاتہیں تمہاری پیدائش میں ازروئے کشادگی کے فَاذُكُرُوا الآءَ اللهِ لَعَلَّكُمُ یُس باد کرو تم اند کے اصفات کو تاکہ تم ا يا جازَ 😘 ده كَنْجُ لِكَ اللَّهَ وَحُـدَةً وَ نَذَكَمَ مَـا كَانَ يَعْبُ با تو آیا ہے ہمارے باس تاکہ ہم اللہ کی بوجا کرنے لگ جائیں اور چھوڑدیں ان معبودوں کو جن کو ہمارے آباء بوجا کرتے کے آ وہ چیز ہمارے پاس جس سے تو ہمیں ڈرانا ہے اگر تو چھوں میں سے ہے 🕙 ہودیے کہا تحقیق واضح ہوگئی ب کی طرف سے پالیدی اور فصہ اکیاتم جھڑت ہو میرے ساتھ ایے اموں کے بارے میں لَّيْنُهُوُهَا ٓ اَنْتُمُ وَ إِبَآ وَٰكُمُ شَا نَزُّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلَطْرٍ

رکے لیے تم نے اور تمہارے آیا، نے نیس ایاری اللہ نے

# فَانْتَظِرُوْا إِنِّى مَعَكُمْ مِّنَ الْمُثْتَظِرِيْنَ ۞ فَأَنْجَيْنُهُ وَ الَّذِيْنَمَعَهُ

کی تم انتظار کرد میں بھی تبہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہے ہوں 🌖 پھر ہم نے نجات دی بودکو اوران لوکول کو جو بود کے ساتھ تھ

# بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَالَّ نِينَ كُنَّ بُوابِالْتِنَاوَمَا كَانُوامُؤُمِنِينَ ۞

ا پن طرف سے رصت کے سب سے اور ہم نے کاف دی بڑان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جمالایا تھا اور وہ ایمان لانے والے بیس سے

تفییر:

#### ماقبل سے ربط:

شروع سورۃ ہے دین کے اصول ثلاثہ کا ذکر آپ کے سامنے مختلف طریقوں سے آرہاہے لیمنی اثبات تو حید اور اس کے ساتھ ساتھ روشرک اور اثبات رسالت اور اثبات معا داور برائی سے نفرت دلا نا اور نیکی کی ترغیب دینا ،حضرت آ دم علائل اور اہلیس کا جو واقعہ ذکر کیا گیا تھا وہ اس کشاکشی کو بیان کرنے کے لیے تھا وہ با تیس جو پہلے اصولی رنگ میں ذکر کی گئیں تھیں یہاں ان کو واقعات کے رنگ میں دھرایا جارہا ہے۔

#### اصول ذکرکرنے کے بعد واقعات ذکرکرنے کی وجہ:

یہ ہیشہ قاعدہ ہوتا ہے جیسے کسی کو یوں سمجھا کیں کہ بھائی جوانہ کھیلا کروورنہ کنگال ہو جاؤگے، کٹ پٹ جاؤگے، جواکھیلے والے بھی خوشحال نہیں ہوتے بیتو ایک اصولی رنگ میں بات ہوگئ پھر کہیں کہ دیکھوفلال شخص جوتھا مثلاً زید صاحب جائیدتھا اور اس جوئے کی وجہ سے لٹ پٹ گیا اور آج وہ ایک ایک لقے کو ترس گیا، کوئی اس کا پرسمان حال نہیں تو جوایک واقعہ بیان کیا ہے تو اس کے ساتھ اس اصول کا گویا کہ علی نقشہ سامنے آگیا کہ جواصول ہم آپ کے سامنے بیان کررہے ہیں اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو فلاس شخص کو دیکھ لو، اس نے اس بات کی خلاف ورزی کی تھی بیتے ہوئی ہواں کا خیال کرود کھوفلال مخص بالکل محتاج تھا اس کے پاس پھوئییں تھا لیکن اس نے ہمارے بتائے ہوئے اصولوں پرعمل کیا آج کتنا عزت کے ساتھ وقت گزار نے کا پیلے اصول بتائے جاتے ہیں کہ عزت حاصل کرنے کے بیاصول ہیں، عزت کے ساتھ وقت گزار نے کا پیلے اصول بیا اگر ساتھ و دے دی جائے کہ فلال شخص کو دیکھ لو وہ پہلے کیا تھا اس نے ہماری بتائی ہوئی باتوں پڑھل کیا، ہمارے بتائے ہوئے اصولوں پر چلاتو اس نے کس طریقہ ہے کیا تھا اس نے ہماری بتائی ہوئی باتوں پڑھل کیا، ہمارے بتائے ہوئے اصولوں پر چلاتو اس نے کس طریقہ ہے کہ واحول ہیں، عزت حاصل کر نے کے بیاصول ہیں، عزت حاصل کر فی تھیں کہ عزت حاصل کر بے کے دواقعات متعدد بارانسان کی فطرت ہے کہ واقعات متعدد بارانسان کی فطرت ہے کہ واقعات متعدد بارانسان

لا یا کرتا ہے کہ مثالوں کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ وہ باتیں انسان کے ذہن میں انچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں گزشتہ امتوں کے واقعات بہت کثرت کے ساتھ بیان کیے ہیں ، ان واقعات کے ساتھ ان اصولوں کی تائید ہوتی ہے جوقر آن کریم نے بنیادی مقاصد کے تحت بیان کیے ہیں۔

# دنيامين بت برسى حضرت نوح عليائلا كي قوم يه شروع بوكي:

بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح فلیاتیا حضرت آدم فلیاتیا کی آٹھویں بہت میں ہوئے ہیں، حضرت آدم فلیاتیا نے اپنی اولا دکوسکھایا تھا، آہتہ آہتہ خواہشات کے اختلاف کے ساتھ فسادات بوصتے چلے گئے حضرت نوح فلیاتیا تک ویکھی فیاتی قوم کی میں میں ہوئے تی میں میں میں میں ہوئے تابی ہوگئی تھی اور حضرت نوح فلیاتیا کی قوم کے وہ یائی ہت سورة نوح کے اندر فدکور ہیں جی کو میں کی وہ قوم کی وہ قوم کی وہ قوم کی وہ قوت کے اندر فدکور ہیں جن کی وہ قوم کی وہ قوم کی دہ یائی ہت سورة نوح کے اندر فدکور ہیں جن کی وہ قوم کی وہ قوم کی دہ تیں ہیں ہو جا کرتی تھی "و فکا گؤالد تذکرت الھ تکھٹر وکلا تذکرت وکٹا وکلا سُواعاً وکلا یکھُوٹ و یکھُوٹ و کئٹرا "سے جن کی دہ قوم کے بت ہیں، یہ یا بی جنوب کو بوجنے والے تھے جن کے نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔

اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بیسارے کے سارے اللہ کے مقبول بندے تھے جن کا میں بہاں قر آن میں ذکر کیا گیا ہے، بیسارے کے سارے صالحین تھے اور قوم ان کوعزت کی نگاہ ہے دیکھی تھی اور جس وقت بیمر گئے تو مرنے کے بعد شیطان نے پٹی پڑھائی کہ ان کی تصویریں بنا کرسا منے رکھا تو بیں گاور ان کے یا در ہنے کی وجہ سے تہیں نیکی کی تو فیق ہوتی رہے گئ تہارا پیر، تہارا استاذ جس وقت تمہارے سامنے متھکل ہوگا تو تم اس کود کھے کہ کے در گے اور تم نگی کے کام کرتے رہو گے اس لیے ان کے بت بنوالیے، پھر وں پران کی تصویریں بنالیس اور آ ہت آ ہت لوگوں نے ان کوسلام کرنا شروع کیا اور جھکنا شروع کیا، عقیدہ جو تھا بدلتے بدلتے سب بچھ بی انہیں کے متعلق ہوگی انہی کواللہ بنالیا گیا، انہی کو معبود بنالیا گیا گویا کہ بیمقبول بندے تھے جن کے مرنے کے بعد حضرت نوح علیاتھ کی قوم نے ان کواللہ کے نائین قرار دے کر خدائی اختیارات ان کو دے دیے اور ان کی بوجا شروع کردی۔

تو حضرت نوح علاِلاً نے اس قوم کے سامنے اپنی تبلیغ کی جوابتداء کی توسب سے پہلے اللہ کی تو حید کو بیان کیا تو ان واقعات میں رسالت کا مسلہ بایں معنی آگیا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو! میں نے نوح کو بھیجا تھا معلوم ہوگیا کہ آج جو میں نے رسول بھیجا ہے یہ کوئی ٹی بات نہیں ہے پہلے سے اللہ تنارک وتعالی ای طرح سے ر سولوں کو بھیجے ہیں ، مسئد رسالت اس طرح سے نابت ہو گیا چھر وہ رسول جو آتا ہے تو سب سے پہلے تو حید کو بیان کرتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ اول سے لے کراس وقت تک ہر رسول کا متنق علیہ مسئلہ اللہ کی تو حید ہے اس لیے اگر تمہار ہے سر منے محمد رسول النہ کا بھی آتا ہو حید کی تقریر کر رہے ہیں ہو حید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو بیہ مسئلہ بیان کیا اور پھر ہر نبی نے اپنی تقریر کے اندر بھی آیا اس نے یہی مسئلہ بیان کیا اور پھر ہر نبی نے اپنے بیان میں روشرک بھی کیا اور ہر نبی نے اپنی تقریر کے اندر آخرت کا عذاب بھی یا د دلایا ، دیکھو! متنوں ہا تیں آگئیں واقعہ کے تحت رسالت بھی آگئی ، تو حید بھی آگئی ، معاد بھی آگیا اور تو حید اور رسالت کے بارے میں جو ان لوگوں کے شبات متھان کو بھی اس نبی نے رد کیا اور پھر مانے والوں کا اجھا انجام بھی سامنے واقعہ کی صورت میں آگیا نہ مانے والوں کا معذب اور ہر با د ہونا بھی ایک واقعہ کی صورت میں آگیا تو یہ ترغیب اور تر ہیب کا پہلؤ بھی مکمل : وگی۔

#### گذشته امتول کے واقعات میں امتِ محدید کے لیے سبق ہے:

اور پھر سرور کا نات مان گیتا کے لیے اور آپ کے مانے والوں کے لیے بھی ان واقعات میں سبق ہے کہ پہلے انہیاء بیٹر نے اپنی قو موں کو سسطر حسے سمجھایا تھا اور اس کے اوپر کتنی محنت کی تھی اور قو موں نے سسطر حسل ہوا خال تی ساتھ اور برخی کے ساتھ ان کو برا بھلا کہا تھا، ان کو برا بھلا کہا تھا، ان کی بات وہ مانے نہیں تھے حتی کہ ان کو تکلیف تک بہنچاتے تھے ہتھیران کی کرتے تھے لیکن جواللہ کے پیٹمبر کہوتے ہیں وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اور اپنی قوم اور برادری کی بمدردی میں ان کو سلسل سمجھاتے ہی رہج ہیں تو اس میں حضور الگائی کے لیے بھی نمونہ ہے کہ تیلئے کے میدان میں محنت کس طرح ہے کرنی پڑتی ہے اور آپ کے مائے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ تیلئے کے میدان میں محنت کس طرح ہے کرنی پڑتی ہے اور آپ کے ساتھ والوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ حق کو قبول کرنے کے بعدان چو بدریوں کے ساتھ وال ور یہ ورکس طرح سے جگر بوا کرتی ہے اور یہ چو بدری اور وڈیرے یہ کس طرح سے تحقیر کیا کرتے ہیں اور کر صرح سے برا بھلا کہتے ہیں ان باتوں سے متاثر نہیں ہونا جا ہے۔

پچھیلی تاریخ یمی ہے کہ آخرانجام جوہوتا ہے وہ انہیں مسکینوں غریبوں کا جق قبول کرنے والوں کا اچھا ہوتا ہے اور بیدو ذیر ہے اور بید چوہدری سب اللہ کے عذاب میں دنیا میں بھی گرفتار ہو کر ذلیل ہوتے ہیں اور پھر آخرت کا مذاب ہے بی ان کے لیے ، ان واقعات کے دھرانے کے ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے اس قسم کے سبق بھی موجود ہوتے ہیں ، سرَشوں کے لیے تنبیہ ہے اور نیکوکاروں کے لیے جوقوم کے چوہدریوں کے سامنے دیے ہوئے ہوتے میں اور قوم کے چوہدری ان کی تحقیر کر کے ان کو پریٹان کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ تجھیلی ساری تاریخ ہی طرح سے چلی آئی ہے کہ تق قبول نّر نے والوں کے ساتھ دنیا میں جاہ وجلال رکھنے والوں نے ہمیشہ بہی معاملہ کیا ہے لیکن جب تن والے تق پر جے رہتے ہیں اور دوسر ہے ضد میں آ کر تکذیب کرتے رہتے ہیں نتیجہ پھر سامنے ہے کہ پھر جو مانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو بچالیتا ہے اور جو تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو برباد کردیتے ہیں بار باروا قعات دھراکے بیاصول آپ کے ذہن کے اندرا تارے جا کیں گے۔

#### تمام انبیاء مین کرمنادی تھے:

اس سلسلے میں پہلا واقعہ حضرت نوح عظیمتا کا آرہا ہے اور دوسرا واقعہ حضرت بود علیمتا کا آرہا ہے،
انبیاء بیٹی چونکہ ایک بی حق کے منادی میں، اعلان کرنے والے میں، دین اللہ کے نزد یک ایک بی ہے، دین واحد ہے، سب انبیاء بیٹی اس دین کے بیٹے میں وقع طور پر کچھا حکام بدل جا کمیں وہ ایک علیحہ ہات ہے وہ فروی احکام ہوتے ہیں گئین جہاں تک نظریات اور عقیدے کا تعلق ہے حضرت آدم علیانی سے لے کرسر ور کا کتات اُلیائی کئی ایک نظریات اور عقیدے کا تعلق ہے حضرت آدم علیانی سے لے کرسر ور کا کتات اُلیائی کئی ایک کئی ایک ہی تھا ہو ایک بی نظریات کے بیٹھاس لیے ان کی ہیلیج میں اور ان کی اس نشر واشاعت میں آپ کو بالکل ایک ایک جہتی معلوم ہوگی کہ جیسا ہی تقریر کرنے کا طریقہ حضرت نوح علیائی کا ہے ویا ہی تقریر کو طریقہ حضرت ہود علیائی کا ہے اور پھر کفر کے اندر بھی ای طرح سے جسے حضرت نوح علیائی کا ہے اور پھر کفر کے اندر بھی ای طرح سے جسے حضرت نوح علیائی کا ہے اور پھر کفر کے اندر بھی ای طرح سے جسے حضرت نوح علیائی کی ای متم کے شنوک بیدا کرتے تھے اور اگرتے ہو جا کو گرتے کا مسلسلہ کی طرح ترین سلسل ہے اور یہ نظریات پیدا کرتے تھے، ہرقوم کود کیمتے جلے جاؤ گرتے تھریں معلوم ہوگا کہتی کا سلسلہ کی طرح ترین سلسل ہے اور یہ نظریات ہوگا کہتی کا سلسلہ کی طرح ترین کے ما سے اور ایک کی می بات کے دیا ہیں بیا واقعہ حضرت نوح علیائی کا ہے اس کے اور نظر ڈول لئے جلیں۔

#### حضرت نوح عَليائلًا كى دعوت:

البتہ تحقیق، بے شک ضرورہم نے بھیجانوح کواس کی قوم کی طرف "فقال یقوم" نوح عیائلہ نے اپنی قوم کو کیے محبت کے ساتھ اے میر کی قوم! کہہ کے خطاب کیا کہ بیس تمبارے میں سے ہوں ہتم میں سے ہوں ہتم بھی جانے ہو لاجھتے ہو، میرے حالات سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں، اے میر کی قوم! اللہ کی عبادت کرو، جانے ہو لاجھتے ہو، میر میں دوسرے کو معبود نہ مجھو، عبدیت کا، بندگی کا، نیاز مندی کا تعلق جتنا ہے صرف اللہ سے ہونا جا ہے اور اگر میر میر کی بات نہیں مانو گے "اِنْٹی اَنْکُافٌ عَلَیْکُمْدُ عَذَابَ یَوْمِ عَظِیْمِ " میں ہزے دن کے مونا جا ہے اور اگر میر میر کی بات نہیں مانو گے "اِنْٹی اَنْکُافٌ عَلَیْکُمْدُ عَذَابَ یَوْمِ عَظِیْمِ " میں ہزے دن کے مونا جا ہے اور اگر میر میر کی بات نہیں مانو گے "اِنْٹی اَنْکُافُ عَلَیْکُمْدُ عَذَابَ یَوْمِ عَظِیْمِ " میں ہزے دن ک

عذاب کے بارے بین تم سے اندیشہ کرتا ہوں کہ کسی بڑے دن کے عذاب میں نہ پھنس جاؤ ، اس بڑے دن کے عذاب سے آخرت کا دن بھی مراد ہوسکتا ہے قیامت کے دن کا عذاب اور جو دنیا میں عذاب آیا کرتا ہے وہ بھی مراد ہوسکتا ہے بیانہوں نے تبلیغ کی ،اس اصول کو انہوں نے ذکر کیا۔

اب یہ دیکھوا چونکہ یہ تو آپ کے سامنے ایک نقل آرہی ہے اس کا صرف اثنا ہی مطلب نہیں کہ حضرت نوح علائل نے یوں اعلان کیا تو قوم نے یوں کہہ دیا اور چند منٹوں میں فیصلہ ہو گیا طوفان آگیا اور سارے کے سارے غرق ہوگئے جیسے یہاں پانچ چوسطروں میں واقعہ کو ذکر کر دیا گیا یہ کوئی اثنا ساوفت نہیں نگا، قرآن کریم آپ کے سامنے واضح کرے گا" فلکیت فیلیو ڈ آلف سَنَةِ اِللّا تَحْمُسِیْنَ عَاماً "کہ حضرت نوح عَدِینَا وَجَمِرانہ شان کے ساتھ اپنی قوم میں پچاس سال کم ایک ہزارسال تھہرے، کتنے ہوگئے ساڑھے نوسوسال ، یہ حضرت نوح عَدِینَا و کی پغیرانہ عمر ہوتا ہے تو نوسونو ہوگئے اور پھرطوفان کے بعد بھی عمر ہوتا ہے کہ سوڈیز ھوسوسال پھر بھی زندہ رہے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے ہیں بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سوڈیز ھوسوسال پھر بھی زندہ رہے ہیں تو کھر گیارہ سال کی عمر ہوتا ہے کہ سوڈیز ھوسوسال پھر بھی زندہ رہے ہیں تو کھر گیارہ سال میں ہوتا ہے کہ سوڈیز ھوسوسال پھر بھی زندہ رہے ہیں تو کھر گیارہ ساڑھے گیارہ سوسال عمر ہوتا ہے کہ سوڈیز ھوسوسال پھر بھی زندہ رہے ہیں تو کھر گیارہ ساڑھے گیارہ سوسال عمر ہوتا ہے کہ سوڈیز ھوسوسال پھر بھی زندہ رہے ہیں تو کھر گیارہ ساڑھے گیارہ سوسال عمر ہوتا ہے کہ سوڈیز ھوسوسال پھر بھی زندہ رہ ہوتا ہے کہ سوڈیز ھوسوسال پھر بھی زندہ رہے ہیں تو کھر گیارہ ساڑھے گیارہ سوسال عمر ہوتا ہے کہ سوڈیز ھوسوسال پھر ہوتا ہے۔

تو برساڑھ نوسوسال قوم کے سامنے حضرت نوح علائی کا تبلیغ کا زمانہ ہے اورای اصول کو ذکر کرتے ارب کے شرک سے باز آ جاؤ ، تو حید افقیار کرلو، تو حید کا راستہ نجات کا راستہ ہے ، شرک کا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے بار باراس بات کو سمجھاتے ہیں جس طرح سے سورہ نوح ہیں اس کی کچھفیل آئے گی کہ نبی کتنے دردول کے ساتھا بی قوم کے چھھے پڑتا ہے اور قوم کو سمجھانے کے لیے دن رات ، جس شام کتی محنت کرتا ہے لیکن اتی محنت کے نتیج ہیں جن کو و نیا کے اندر مال ، وولت ، عزت ، جاہ حاصل تھی ان کے آگے کیا خیالات تھے وہ کہنے گئے، قوم میں سے جو و ڈیرے تھے وہ کہنے گئے ۔ اندر مال ، وولت ، عزت ، جاہ حاصل تھی ان کے آگے کیا خیالات تھے وہ کہنے ہیں تو تو بہت بھنگ گیا جس وڈیرے تھے وہ کہنے ہیں تو تو بہت بھنگ گیا جس نوٹر یا ہو ایک خاندانی میں درکھتے ہیں تو تو بہت بھنگ گیا جس نے باپ دادے کا طریقہ چھوڑ دیا ، خاندانی روایات کو چھوڑ دیا وہ بھی کوئی آ دمی اچھا ہو سکتا ہے ، وہ اپنی خاندانی روایات پر ، باپ دادے کا طریقہ چھوڑ دیا ، خاندانی روایات کو چھوڑ دیا وہ بھی کوئی آ دمی اچھا ہو سکتا ہے ، وہ اپنی خاندانی روایات پر ، باپ دادا کے طریقہ پر اڑے ہوئے تھے ہم تھے صری خطرت نوح عیائی کہتے کہ اس مندی کی کر کرتے ہیں کی ساگنا خانہ نفظ ہے حضرت نوح عیائی کہتے کہ نوح عیائی کہتے کہ نوح عیائی کی کرتے ہیں کہتے کہ نوح عیائی کی ساگنا خانہ نفظ ہے حضرت نوح عیائی کی ساگنا خانہ نفظ ہے حضرت نوح عیائی کے سامنے کین مین کی اس منے کی کرتے ہیں کہتے کہ نوح عیائی کی ساگنا خانہ نفظ ہے حضرت نوح عیائی کے سامنے کین میں در کیائی کی سامنے کی کرتے ہیں کہتے کی سامنے کی کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں آ یا۔

مبلغ ک<u>ی شان:</u>

مبلغ کی شان بھی ہوتی ہے کہ آ گے کوئی جاہل اگر جہالت کرے تو اسی وقت غصے میں آ کرتر کی ہتر کی

|جواب نہ دیناشروع کردے جس طرح ہے آپ لوگوں نے آج کل ایک فلسفہ بنالیا ہے کہ اینٹ کا جواب پیخرے ہونا جا ہے آج کل تو آپ لوگوں کا بھی فلسفہ ہے کہ اینٹ کا جواب پھرسے دو کداگر ذراسی آ گے سے بات کی ہے تو اے در گنی کر کے آگے کہو، بیغلط فلفہ ہے، مبلغین کے لیے بیفلسفہ نبیں ہے، انبیاء ﷺ کا بیطر یفتہ ہیں ہے، قوم آ گے ہے جہالت کرتی ہے، پیھر مارتی ہے، برا بھلا کہتی ہے لیکن نبی کے لب و کیچے میں فرق نہیں آتا ،حضرت نوح عَدِائِلِ كَبْتِ مِين كَهَ الْمُصْ مِيرِي قُوم "لَيْسَ بِي حَمَلَلَةً" مير اندركوني ممرابي نبيس، كوئي غلطي نبيس مين تورب العالمين كي طرف ہے بھيجا ہوا ہوں ہم ہواپنے اباؤ اجداد كے طريقے كے پابند ہم ہوخاندائى روايات كو بوجنے والے، میں سی بری ہستی کی طرف ہے آیا ہوں وہ جو کہتا ہے میں تو وہ پہنچا تا ہوں اس میں میرا کیاقصور ہے؟ الله تعالیٰ کی طرف ہے جو پیغام آتا ہے میں وہ پہنچار ہا ہوں، میں کوئی کسی کے باپ کی طرف سے استدلال نہیں کررہا ہوں، داد سے کی بات نہیں کر رہاہوں، کوئی خانمرانی روایات کا حوالہ نہیں دے رہا، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں اور تہمیں اس کے پیغامات پہنچا تا ہول "اللّف کم رسلتِ رہی" میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا تا ہوں "وانصح لكم" خيال كركو مين تههارا خيرخواه هول اس مين ميرا كوئي كسي فتم كا فائده نهين "وأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ" مِن الله كَي طرف سے اليي باتنس جانبا ہوں جوتم نہيں جانبے ، بات وہی آگئی كەمىرے ياس علم اللي ہے، الله كي طرف ہے ميرے ياس علم آگيا اورتم ہو"لا تعلمون" كامعىداق بتبارے ياس علم نبيس ہے قاعدے كى بات ہے کہ جس کے پاس علم ہواس کی بات مانن جا ہے جا بلوں کا فرض ہے کہ علم والوں کے پیچھے لگیس اس لیے میری بات کو مانو کیونکه میں علم کی وجہ سے کہدر ہا ہوں۔

نبی اور رسول کوانسانوں میں سے ہی بنانے کی حکمت

"او عَبِينَه " كَرْ مَهُ مِينَ تَجْرِبَ مِي وَلَدُهُ وه بار بار يَى كَبَةِ مَظْ كَدُ " مَاهُو الْابَشَرُ مَثْلُفَ " بيتو ہم جيسا انسان ہے، يہ تو تمبارے مقابلے مِن برا بنتا چا بتا ہے تا كه سارے اس كو مان لواور سارے اس كے يجھے لگ جا وَ چو بدرى يہ بن جائے، ہارى چودراہوں كو نقصان بہنچا كرخود چوبدرى بنتا چا بتا ہے "يُرِيدُون أَن يَتفَضَّلُ عَلَيْكُم "ان كوا بِي كرى اورا بِي افتدارى فكر پڑى ہوئى تھى كداكرنوح علياته كا كلمه بردھ ليا تو ہم سارے چھوٹے ہو جاكيں كے اورنوح علياته برا ہوجائے گا اور ہارى بردائى ختم ہوجائے گی اس قتم كى باتنس كرتے تھے كہ ايك انسان ہے، ہماری طرح کھا تا ہے، پیتا ہے یہ کہاں ہے اللہ کا پیغیبر بن کے آگیا، کیا اللہ تعالیٰ کے پیغیبرا یسے ہوتے ہیں کہ
ان کو نہ کھانے کو ملے ، نہ پہننے کو ملے ، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان شان دار ہو، اللہ تعالیٰ نے تعتیں ہمیں دے رکھی
ہیں، خوش پوشاک ہم ہیں ، خوش خوراک ہم ہیں ، ہڑے ہوے ڈیرے ہمارے ہیں ، چو ہدرا ہے ہمیں حاصل ہے ،
مال ہے، دولت ہے، جاہ ہے تو اللہ نے اگر کسی کو پیغیبر بنانا ہوتا یا اپنی با تیں پہنچانے دالا بنانا ہوتا تو ہمیں نہ بناتا ؟ یہ
مسکین ملاتھا اللہ کو پیغیبر بنانے کے لیے ، اس مشم کی با تیں وہ کرتے تھے یہی تکبراور یہی ہڑائی تھی ان کی۔

جيے قرآن كريم ميں سرور كائنات ملى الله على الله على جولوگ تصان كا قول بھى نقل كيا كيا ہے" كو لا نول هٰذَا الْقُوْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَةَ فِي عَظِيمٌ " مشركين كَتِي تَصْكَدِيدا كُراللُّدكى كمّاب بِقريتين سے مكداور طا نف مراد ہیں ، مکہاور طا نف میں کتنے بوے بڑے رئیس اور کتنے بڑے بڑے آ دمی موجود ہیں تو دونوں شہروں میں کئی بزے آ دمی پر بیقر آن کیوں نہیں اترا؟ ایسے سکین پراتر ناتھا جو پتیم ہے، جس کے پاس کوئی کسی قشم کی جائیداد نہیں،اللّٰہ کا قر آن امر ناتھا تو ای پراٹر ناتھا لیتن وہ سجھتے تھے کہ جس *طر*ح ہے دنیا کامال دوولت ہمیں حاصل ہےا گر رین کوئی چیز ہوتی تو یہ جاہ وجلال بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے ان کے جھے میں کیسے آگیا، یہ بڑا بنے کے لیے اور اس رائے سے اپنی بردائی ظاہر کرنے کے لیے اس قتم کی باتیں کرتے ہیں تو حضرت نوح علاِشا کہتے ہیں کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے باس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے تم میں ہے ہی ایک آ دمی پر ،اس میں کوٹی تعجب کی بات ے کہتم میں سے ایک آ دمی نصیحت لے کر آ گیا تمہیں تو شکر ادا کرنا جاہیے، تمہاری زبان بولتا ہے، تمہارے جیسے جذبات رکھتا ہے،تم اس کے آگے پیچھے کو جانتے ہو، کوئی اور مخلوق آ جاتی اور آ کر تمہیں سمجھاتی تم یہ کہتے کہ بیتو اور مخلوق ہے ہم اور ہیں اس کو کیا پتہ ہماری کیا ضرور تیں ہیں ،اگر سمجھانے کے لییفر شتہ آجا تا تو لوگ ہد کہتے کہ اس کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ بینے کی ضرورت ، نہ بہننے کی ضرورت ، نہ رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ، نہاس کی بیوی ، نداس کے بچے اور ہم ان سب کاموں میں تھنے ہوئے ہیں ، یہ کہتا ہے نماز پڑھو بیتو فارغ ہے اس کے ذھے تو کوئی کام بی تبیں ہےاورہم نے ہزاروں کام کرنے ہیں ہم نماز کس طرح سے پڑھیں؟ وہ کتناموٹاعذر کردیتے ،اس کی نہ بیوی، ندیجے، ندکاروبار، نہ جائیداد، ندکھانے کی ضرورت، نہ یہنے کی ضرورت، نہ پہننے کی ضرورت، اے کیا پیۃ کہ و نیامیں کیے رہنا ہے جیے اب آ ہے بھی کسی کونفیحت کریں تو کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں کیا پتہ کہ دنیا کا کاروبار نس طرح ہے چاتا ہے، کاروباری تو ہم ہیں ہمیں پیۃ ہے ہماری کیا مجبوریاں ہیں لیکن اگر کاروباری ہی کاروباری آ دی کو سمجھائے تو پھر کیا عذر؟

دنیا کی حالت پرنظر ڈالوکوئی محکہ ایسانہیں کہ جس محکے کے اندردیا نت دارآ دمی موجود ندہوں، ٹھیک ہے کم ہوں گےلیکن ہوں گے ضرور، پوئیس آپ کے نزدیک سب سے زیادہ گندامحکہ ہے کیکن پولیس کے اندر بھی ایسے ایسے نیک آ دمی موجود ہیں جو کس سے ایک پیررشوت کانہیں لیتے اور دہ ای تنخواہ پرگز ارا کریں گے اب اگر بیسا ہی دوسر کے کو کہے گا کہ بھائی رشوت نہ لے تو پولیس والا آگ کیا عذر کر سکتا ہے، یہ انلہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام جمت ہے، کوئی سیا ہی بینہیں کہ سکتا کہ ہم اپنے حالات کے اعتبار سے مجبور تھے، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بھی تو تمہار سے سماتھ تھا یہ کے وائیس مجبور ہوا۔

یہ کیول نہیں مجبور ہوا۔

#### جس کا گھوڑ ارشوت کا گھاس نہیں کھا تاوہ خود کیار شوت کھائے گا؟

بهارے مولا تا عبدالصمد صاحب قصه سنایا کرتے ہیں ، ان کا جو پیر تھا سنا ہے کہ وہ پولیس میں کوئی افسر تھا ، تھانیدارتھایا کوئی دوسراافسرتھا،کسی نے ان کےخلاف درخواست دے دی کداس نے فلاں واقعہ میں رشوت لی ہے، اویر ہے تحقیقات کرنے والے افسرآ گئے ، انگریزوں کے زمانے کی بات ہے ، اوپر والے رشوت کی تحقیق کرنے آ گئے اس سے آکر بوچھا کہ آپ نے رشوت لی ہے تو یہ کہنے لگا کہ اس کا جواب میں یوں دیتا ہوں کہ بیرمیرا گھوڑا کھڑا ہے اس کو تین دن تک بھوکا رکھواس کو جارہ نہ ڈالو،اور پھررشوت کے پیپوں کا گھاس لا کراہے ڈالو،اگریپہ ر شوت کا گھاس کھا گیا تو آپ ہیے اور میں جھوٹا اور اگر میرا گھوڑ انجی رشوت کا گھاس نہ کھائے تو پھرمیر ہے او ہر کیا تو قع ہے کہ میں رشوت کھا تا ہوں ، چنانچہا بسے انہوں نے تجربہ کیا کہ رشوت کا گھاس لا کر ڈالا اور گھوڑے نے منہ نہیں لگایا تو مقدمہ خارج ہوگیا کہ جس کا گھوڑ ارشوت کا گھاس نہیں کھا تا وہ خود کسی سے رشوت کس طرح کھائے گا۔ اب اس متم کے لوگ جوموجود ہیں تو کوئی پولیس والا انتد کے دریار میں عدر کرے کہ جی ہم اینے حالات کی وجہ ہے مجبور تھے، دی تھانیداراللہ تعالیٰ سامنے کھڑے کردے گا کہ یہ بھی تو تمہارے محکمے میں تھے، یہ کیوں نہیں مجبور تھے، پٹوار بین میں دیکھوتو ان میں بھی دیانت دارموجود ہیں، چھوٹے لیے کیکر بڑے افسروں تک جوبھی محکمہ ہے تھیک ہے کہ زیادہ اس میں خراب ہوں گئے لیکن کچھانہ چھانچھے ضرور ہیں اورانہی کے ذریعے سے اتمام جحت ہوتا ہے اس محکے دالوں بر، دہ کہیں کہ ہم مجبور تھے ہم ایسے ہیں کر سکتے تھے تو دوسر ہے سامنے کھڑے ہول گے کہ یہ بھی تو تمہارے پیشے کےلوگ ہیں یہ کیوں نہیں کرتے تھے،اس لیے کوتا ہی تمہاری ہے کہتم نے فکرنہیں کیا ورنہ فکر کرتے تو تم

بھی ان کی طرح زندگی گز ار سکتے تھے تو ہم پیشہ، ہم قوم، ہم علاقہ آ دمی جس وقت دوسرے کو سمجھا یا کرتا ہے تو کسی کے یاس عذر نہیں ہوتا۔

اب حضرت نوح علیاتھ کی بیوی بھی تھی ،اولاد بھی تھی،اور باقی در ہے جو ہوتے ہیں سارے تھے اور وہ جس وقت کہتے تھے کہ زندگی یوں گزار و، بیوں نہ گزار وتو اب کسی کے پاس کیا عذر ہے؟ اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ انسان ہی بھیج ہیں کہ وہی انسانوں کے جذبات ہے آگاہ ہوسکتے ہیں، وہی انسانی ضرور توں ہے آگاہ ہوسکتے ہیں، وہی انسانی ضرور توں ہے آگاہ ہوسکتے ہیں اس لیے دوسرا آ دمی کوئی آگے ہے عذر نہیں کرسکتا،انسان کے لیے اگر نمونہ بن سکتا ہوں نہیں کرسکتا،انسان کے لیے اگر نمونہ بن سکتا ہوں تھی ہے آئے، اور وں بیل ہے آئے، اور وں بیل ہے آئے، اور وں بیل ہے آئے، بشرول میں ہے آئے، اور ان کا یہ جواعتر اض ہوتا تھا کہ اللہ کا نبی بشر نہیں ہونا چا ہے اس کو غلط قر اردیا، کیا تمہیں تجب ہے کہ آئی تمہارے پاس قسیحت تمہارے دب کی طرف سے تمہیں میں سے آئے۔ آ دمی برتا کہ و تمہیں ورائے اور تا کہ تم

#### قوم عاد كانعارف:

 ہو گئے تنصر سوائے ان کے جونوح علائم کے ساتھ ایمان لائے تھے، کشتی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد جو روایات میں ہے کہ وہ کتنے تھے، وہ اس میں جالیس مردا درجالیس عورتیں لیکن اس بات پرتقریباً اتفاق ہے کہ اولا د صرف حصرت نوح مَلِياتَهِ كِتِين بييُوں كى چلى ہے ہام،سام ، ياف اوراب انسانی آبا دی جننی ہے وہ ساری کے ساری حضرت نوح غیلائیم کے بیٹوں کی ہے گویا کہ حضرت نورح غیلائیم آ دم ثانی ہیں جس طرح سے سارے انسان حضرت آرم علیاتی کی اولا داس طرح ہے موجودہ آبادی جنتی ہے دہ ساری کی ساری نوح علیاتی کی اولا دہے تو ان کی چھٹی ساتویں پشت کے اندر ہی قوم تھی جن کا پیذکر کیا جارہا ہے۔

عادا یک مخص کا نام ہے پھراس کی اولا د جو پھیلی تو مچھر قبیلے کو بھی عاد کہنے لگ گئے اور یہ بڑے قد آ وراور بڑے تن آور تھے جس طرح ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سارے انسان ہی ہیں ، سارے یا کستان میں رہنے والے ہیں کیک سی علاقے کےلوگ جھوٹے جھوٹے قد والے ہوتے ہیں بھی علاقے کےلوگ بڑے بڑے قد والے ہوتے ا ہیں، میانوالی کے جواصل باشندے ہیں ان کود کھو گے تو بڑے لیے لیے قد آ وراور دوسرے علاقوں کے بسااو قات جھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر بزگال کی طرف چلے جاؤ کے تو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے سے تو بیہ جولوگ تھے میہ بہت عی قد آ در تھے، بڑے ڈیل ڈول والے تھے،اللہ تعالیٰ نے ان کوبدن بڑا قوی دیا تھا قوت والے تھے تو آس

یاس سے جنے فوک تھے ان سب سے او بران کو قلبہ عاصل تھا۔

نہی وجہ ہے کہ جس وفت حضرت ہود علیٰ تا ہے ان کوعذاب سے ڈرایا تو پہ کہتے کہ "من اشد مناقوۃ"ہم ے زیادہ زور بھی کمی میں ہے جو ہمارے اوپر چڑھآئے گا، کون ہمیں دبا سکتا ہے یہ "من اشد منا قوۃ" انہیں کا نعرہ تھا، ہم سے زیادہ کون ہے ازروئے توت کے،سب سے زیادہ توت ہم میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھران کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کردیا تھا،جس طرح سے تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔

حضرت ہود علاِسًا ہم کی دعوت اوران کی قوم کا حال:

" وَإِلَيْ عَادٍ أَخَاهُمْ مُوداً" عاد كي طرف ان كے بھائي حضرت ہود علائل كو بھيجا، ويجھو!الفاظ بالكل ملتة حلتے ہیں جب ان کا ترجمہ اورتفسیر ہوگی پھر بار بار کہنے کی ضرورت نہیں انبیاء نظیم کا دعظ ایک ہی جیسا ہے کہا ہود علائیم نے کہاہے میری قوم! عبادت کرواللہ کی تنہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، کیاتم ڈرتے نہیں ہو، کہاان چوہدریوں نے ،ان وڈیروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے بھر جب لیتے ہیں حق کے ساتھ توعمو ما

وبوانثا

ای قتم کے لوگ ہی لیا کرتے ہیں جن کو دنیا کے اندر جاہ وجلال حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے تقسیم ہی اس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے تقسیم ہی اس ہوتا ہے کہ جس کو دنیا میں مال ورولت، جاہ وعزت ل گئی حق ہے وہ محروم ہو گیا اکثر و بیشتر پیلوگ اپنی خواہشات کے ساتھ فکر اتا ہے اور یہ اپنی خواہش کو چھوڑ نہیں سکتے اس لیے خواہشات کے پیچھے لگ کرحق کی مخالفت کرتے ہیں اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا ہے اور غرباء کی ، مساکین کی کوئی خواہش کی خواہش کی نہیں ہوت ہوں ، بات جلدی سے ان کی مجھ میں کی نہیں ہوتی اس لیے جس وفقت حق ان کے سامنے آتا ہے تو صاف دل ہوتے ہیں ، بات جلدی سے ان کی مجھ میں آتا جاتی ہوتی اس کی ہوتی ہے، ان میں آتا ہوتی ہوتا ہے اور ان وڈیروں کی اس ہوتا ،خواہشات کا خلبہ نہیں ہوتا اس طرح بچی بات مانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے اور ان وڈیروں کی خواہشات ڈھیروں ہوتی ہیں تو جب د کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہم سے بیلذت چھوٹ جائے گی ، یہ مزا خواہشات ڈھیروں ہوتی ہیں تو جب د کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہم سے بیلذت چھوٹ جائے گی ، یہ مزا چھوٹ جائے گا تو بیش اور مزے کے پیچھے مرتے ہیں پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔

تاریخ یکی بتاتی ہے کدا نہیاء پیٹا کے مقابلے میں جب بھی آئے ہیں تو ای قسم کے وڈیرے ہی آئے ہیں ان لوگوں نے جو آبر و دار تھے، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں ہے ہے شک ہم تھے دیکھتے ہیں ہے عقل میں ہو تو ہے عقل ہے، تھے تو عقل ہی نہیں ہے اس طرح سے آئے بھی دین دار طبقے کولوگ کہتے ہیں کہیا احمق ہیں ان کو کیا عقل ہے، مکانا یہ نہ جائیدا دینانی ہے نہ جائیدا دینانی ہے نہ جائیدا دینانی ہے تو آئے بھی اس کو تم کی چرنہیں ہے تو آئے بھی اس کو تم کانا یہ نہ جائیدا دینانی ہے تو آئے ہیں اور کی ان کے باس کی قسم کی چرنہیں ہے تو آئے ہیں ان طرح سے نا دان بو جند رہنے دارے ہیں اللہ کا دینانی کی ان کے باس کی ان ہوں ، اللہ کے فرشتے میرے پاس کے شک جم تھے بیسے چھوٹوں ہیں ہے، تو جو کہتا ہے کہ ہیں اللہ کا رسول ہوں ، اللہ کے فرشتے میرے پاس آئے تا کہ ایسا ہوگا ، بے عقلی کی باتیں ہیں، تیری اب عقل ماری گئی ہے، ایسی اکھڑی اگھڑی ہے، ایسی اگھڑی ہے، ایسی اکھڑی اگھڑی ہے، ایسی اکھڑی ہے تا تیں جیس جوتو کرتا ہے۔ ایسی اکھڑی باتیں ہیں، تیری اب عقل ماری گئی ہے، ایسی اکھڑی ا

حضرت ہود علیات کہا کہ اے میری قوم! مجھے کی تنم کی ناوانی نہیں،میرے اندرکوئی بے عقلی نہیں کیکن میں رسول ہوں مدیر انعالمین کا جیسے نوح علیات کا اعلان تھا ویسے ہی ان کا ہے، پہنچا تا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات اور میں تنہارے ساتھ کی خیانت نہیں کرتا اللہ کی بیغامات اور میں تنہارے ساتھ کی خیانت نہیں کرتا اللہ کی طرف سے جوحق آرہا ہے میں بغیر کمی بیش کے تم تک پہنچارہا ہوں ، اپنی طرف سے میں اس میں بچھ آمیزش نہیں طرف سے جوحق آرہا ہے میں بغیر کمی بیش کے تم تک پہنچارہا ہوں ، اپنی طرف سے میں اس میں بچھ آمیزش نہیں

کرتاجود یانت کے خلاف ہو،امانت کے خلاف ہو، میں بہت امانت دار ہوں ، دیانت دار ہوں، میں تمہارا خیرخواہ ہوں میری ہاتوں کونوجہ سے سنو۔

ان کوبھی وہی اعتراض تھا کہ ہم میں ہےا یک آ دمی کو بیکسی چیز حاصل ہوگئی ، کیاتمہیں تعجب ہےاس ہات پر کدآ گئی تمہارے پاس تھیحت تہارے رب کی طرف ہے تم میں ہے ایک آ دمی پر تا کہ وہ تمہیں ڈرائے ، یا دکر وجب بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلفاء قوم نوح کے بعد جس ہے معلوم ہوا کہ ان کوقوم نوح کا واقعہ یا وقطا کہ پہلے ہی قوم بڑی ترقی یا فتہ تھی اور بیغرق ہوگئی اور اس کے بعد بیا قتذ ارہمیں حاصل ہو گیا اتنی ی باتیں تو چلتی پھرتی معلوم ہوتی ہیں جیسے یہاں ایک حکومت آتی ہے تو اس کو پہتہ ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے فلاں حکومت بھی اوراپی غلطیوں کے بتیجے میں وو کس طرح ہے اپنے انجام کو پینچی اور اب میر حکومت کررہے ہیں تو جب ان کے بعد دوسرا آئے گا تو اس کو ان کے حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بھی ای طرح سے حوالہ دیتے تھے کہ پہلے نوح عَلَیْالِیْم آئے تھے اور انہوں نے قوم کوسمجھایا تھا یہی با تنبل کہیں تھیں جو میں کہہر ہاہول لیکن و وہبیں مانے تو دیکھو! ترتی یافتہ تو م کس طرح ہے صفحہ مستی ہے مٹادی گئی کہ آج ان کا نام ونشان بھی موجود نہیں ، آج دنیا میں اقتدار تمہیں مل گیا اور اگرتم وہی اصول اپناؤ کے تو اللہ کی عدالت تو ایک ہی ہے وہاں تو فیصلہ پھرا یک نیج ہے ہوگا ، جو نلط اصول استنعال کریں گے دہ ویسے ہی بر باد ہول گے جس طرح ہے پہلے بر باد ہو گئے بینبیں کہ وہال کسی کے لیے اور تر از وے اور کسی کے لیے اور تر از د ہے ایسی بات نہیں ہے وہاں ایک ہی تر از و ہے جوقوم شرک میں مبتلاء ہوگئی اور غلط اصولوں کی حامل ہوگئی اسی طرح سے صفحہ جستی سے مثادی جائے گی جس طرح سے حضرت نو کے علیائل کی قوم کومٹا دیا گیا،تم ان با توں کو یا در کھواللہ ا تعالیٰ نے ان کومٹانے کے بعد تہمیں اقتد اربخشا ہے، ان جیسے نلط اصول ندا پٹاؤ اس طرح سے حضرت ہود عیابٹاہا ہی قوم کو سمجھاتے ہیں، یا دسیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تنہیں بنایا خلفا ،قوم نوح کے بعداور زیادہ کیاتمہیں ساخت میں، بناوٹ میں ازروئے کشادگی کے کیےسو ہنے بدن اللہ نے تمہیں دیے ، کیسے اونیے او نیجے قد اور کیسے چوڑے چوڑے بدن تمہارے ہیں اوراس طرح ہے عقل کی وسعت تمہیں کس طرح سے دی کمیسی کیسی صنعت اور کاریگریاں تم اختیار کررہے ہو، بیساری کی ساری چیزیں اللہ کا عطیہ ہیں ان کو یاد کرو ،اللہ کے انعامات کو یاد کرو تا کہتم فلاح یا جاؤ ، الله کی نعمتوں کو یا دکر کے اس کاشکر ادا کرو۔

آ کے سے ان کی وہی بڑے جوعام طور پرمشرک مارتے ہیں" قالو الجینتیکا لِنعیک اللّٰہ وَحُددٌ " تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم پوچنے لگ جائیں ایک اللہ کواور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوجتے تھے ہمارے اباؤاجداد، ہم اپ داؤاجدادکا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بس سب سے بری گرائی بھی ہوتی ہے کہ جب انسان خاندانی روایات کا پابند ہوجا تا ہے، خاندانی روایات کے خلاف چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو جب ڈگم کا تا ہے تو بھی ڈگھا تا ہے، رسم ورواج کے خلاف چلنا مشکل ہوگیا، جو آباؤاجداد کا طریقہ تھا ہم آئی پرچلیں گے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے تاکہ پوجنے لگ جا کیں ہم ایک اللہ کو اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوجا کرتے تھے ہمارے آباء "فائینا ہما کو بھن ڈھٹائی کی بات ہے لین کی بات پر توجہ کرنے کی بجائے یوں کہددیں کہ یار کر جو تھھ ہے ہوسکتا ہما تھی ڈھٹائی کی بات ہے لین کی بات پر توجہ کرنے کی بجائے یوں کہددیں کہ یار کر جو تھھ سے ہوسکتا ہما تھا کہ تا نہیں مانتا، کیا تو آئے دن ڈراتار ہتا ہے عذاب آجائے گا،عذاب آجائے گا، وربات باتی تھا اب ہما کہ مواتے تھا تو ڈراتا ہے بیا تری کے اور بات باتی نہیں رہ جاتی کے اور بات باتی نہیں رہ جاتی کی اختا ہے ہوتی کہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد بربادی کے علاوہ کیارہ گیا تھی خوف اور ڈرکی بجائے آئی ڈراتے ہو،اگرتم سے ہوتو عذاب اس مجھائے تھے کہ کیاتم پیچھے لگے رہتے ہو گیا گارتے ہو،اگرتم سے ہوتو عذاب الاکرد کھاؤ۔

وہ بیجھتے تھے کہ ہم پرعذاب کدھرہے آسکتا ہے اتنے ہم ترتی یافتہ ہیں اورا تنے ہم نے مضبوط کل بنار کھے ہیں، اتن ہمیں آسائش حاصل ہے تو عذاب کہاں ہے آجائے گا،ایسے ہی باتیں بنا تا ہے، لے آ ہمارے پاس وہ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو بچوں میں سے ہے۔

"اتُنجَادِلُوْنَنِیْ" کیاتم جھڑا کرتے ہومیرے ساتھ ان نامول کے بارے میں جوتم نے رکھ لیے اور تہارے آباء نے رکھ لیے وہ جو کہتے تھے "مَا کَانَ یَعْبِدُ آباؤنا" کیا چیز ہے؟ کسی کومشکل کشابنالیا، کسی کو بچے دیے والا کہتے ہو، کسی کو بارش دیے والا کہتے ہو، یہ تہارے دیکھ ہوئ نام ہیں ان ہیں تو حقیقت کی ہے گئیں یہ قو نام ہی نام ہیں باقی ان کے اندر کی ہی نہیں ان ناموں کے بارے ہیں تم میر ہے ساتھ جھڑ رہے ہو، کوئی کی تم کی دلیل ان کے اندر نیکر مقتلی دلیل ان کے پاس موجود ، نہ کوئی فقلی دلیل موجود اور بدا وجہ انتہ نہیں اتاری ، نہ کوئی عقلی دلیل ان کے پاس موجود ، نہ کوئی فقلی دلیل موجود اور بدا وجہ انتہ تہارے انہیں کے پیچھے ہی تم ہم ان اور کسی کا کوئی نام رکھ دیا اور تم سارے کے سارے انہیں کے پیچھے کے ہوئے ہواور بدا وجہ یغیر دلیل کے تم میرے ساتھ جھڑ رہے ہو "اقدیجائے لوگوئنٹی" کیا تم میری ساتھ جھڑ اگر تے ہواور بدا وجہ یغیر دلیل کے تم میرے ساتھ جھڑ رہے ہو "اقدیجائے لوگوئنٹی" کیا تم میری ساتھ جھڑ اگر تے ہو "فی انسمال کے بارے ہیں ، میری ساتھ جھڑ اگر تے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بارش ایک ہوئے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بارش دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیرز ت دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیرز ت دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیرز ت دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیروز ت دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیرز ت دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیروز ت دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیروز ت دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیروز ت دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیروز ت دیے والا ہے ، کسی کا نام رکھ لیا کہ بیرا رہ والا ہوں ہوں ، عذاب کے تامیرے افتیار میں نیریں ، اتفار کر ویل بیرا ہوں ہیں انتظار کر تا ہوں ۔

یفتین کساتھ کرتم نے اپنا فیصلہ خود کر لیا جب اس ڈھٹائی پر آگئے تو اللہ کی طرف سے غضب کا نشار تیم بین گئے باتی اس کا ظہور کب ہوگائم بھی انتظار کر ویل بھی انتظار کرتا ہوں ۔

حضرت بهود عَدائِلًا كَيْ قُوم كا انجام:

"فَكُنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ" پھروہ عذاب آیا کس طرح سے عذاب آیا وہ تفصیل آئے گی کہ اسٹیم لیکال و شکانینہ آیام "سات را تیں اور آٹھ دن ان کے اوپراللہ تعالی نے آئے ہی مسلط کی ،اس ہواکواللہ تعالی نے ان کے اوپر مسلط کر دیا مخرکر دیا سات را تیں اور آٹھ دن ، پوراایک ہفتہ آئدھی چلی ان کے اوپر اور اس طرح سے شخ شخ کر مارے جو مارے تو وہ یوں گرے پڑے ہوئے ہیں، یوں اٹھا اٹھا کر مارے جو مارے تو ہیں گئر کے انتقابی کر اٹھا اٹھا کر مارے جو کہتے تھے "من اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور دہ ہوا کا مقابلہ اللہ اٹھا کو اور ان لوگوں کر تا تھا ہما اٹھا کر شکے اور تو کسی چیز کا کیا مقابلہ کر تا تھا ہما رہے اٹھا اٹھا کر شکے دیے ، یہ تفصیل آگے آئے گی ،ہم نے اس کو تجات دی لیعنی ہود علیا تھا کو اور ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری کو جوان کے ساتھ تھا بی طرف سے رحمت کے سبب سے اور جڑ کا اٹ دی ہم نے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا تھا اور دہ ایمان لانے والے تہیں ہے۔

\*\*\*

# اور بھیجا ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، صالح نے کہا اے بیری قوم! اللہ کی عبادت کرو تہارے متحقیق ہمنی شہارے پاس واضح ولیل شہارے رب کی طرف ہے ، ں کے مارہ و کوئی معبور نہیں . مند کی تمبارے لیے بطور نشانی کے لیس جھوڑو اس اوٹنی کو کہ کھاتی کچرے امند کی زمین سے اور نہ چھوٹا اس کو نَكَمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ وَاذَكُرُوۡۤ الذَجَعَلَكُمُ خُلَفَ ی برانی کے ساتھ ورنہ کچر پکڑنے گا حمہیں درو ناک منداب 🏵 یاد کرو جب بنایا اللہ تعالی نے حمہیں خلیفہ زجين الله يتاتے ہو تم زيين تنامت اور تراشیخ ہو تم پہاڑوں کو ازروئے گھروں کے لیس یاد کرد تم اللہ کے احسانات کو فِي الْأَثْرُضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ الْمَلَا ٱلَّذِينَ اسْتَكَابَرُوْا هِ ہوئے 🕝 کیا ان بڑے او وں نے جنہوں نے شکیر کیا تھا اس کی كإست فساد زعن عِفُوا لِمَنْ أَمَنَ مِنْهُمُ سی سے ان اوگوں کو جو کنزور قرار وے گئے تنے ایمان لائے تھان میں سے کیا تم جائے ہو کہ . کی طرف ہے ، ان موشین نے کہائی چیز نے سماتھ جس کے ساتھ وہ کینچے گئے جی ہم انبیان لانے والے جیں ۔ . بہا ان بڑے لوگوں نے بے شک ہم اس چنے کے ساتھ جس پہتم ایمان لائے ہو کفر کرنے والے تیں 🕣

# فَعَقَهُوا النَّاقَةَ وَعَتَوا عَنْ آمْ رِ رَهِبِهِمْ وَقَالُوا لِطُ لِحُ الْمُ الَةَ مَ يِنْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِمْ ، لَا تُحِبُّونَ باذُقَالَ لِقَوْمِ لَمِينُنَ۞ إِنَّكُ ت ان ب حیالی کے ساتھ جہاؤں میں ہے کوئی بھی 🕥 وأهْلُهُ الْاامْرَاتُهُ أَ

تفسير:

## نبى كو بھائى كہنے كامسكلە:

واقعات كے سلسلے ميں يہ تيسرا واقعد آيا ہے توم شمود كا اور يہ عاد كى ہى شاخ ہے، اس قبيلے كے ہى بي بي ہوئے لوگ يا دوسرى شاخ جس طرح سے قبيلے ميں سے ہوتی ہے بيرو يسے ہى جيں اس ليے پہلے جس قبيلے كاذكر آيا تھا اس كو عاد اولى كہتے ہيں اور به عاد اخرى كہلاتے ہيں ، يہ عاد اخرى ہے اس قبيلے كى شاخ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کے بھائی صالح عَدِائِلِم کو بھیجا، بھائی کا مطلب ہے ہے کہ انہی کے نسب اور نسل سے تھے، حصر تصالح عَدِائِلِم اس قبلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ اخوت نسبی ہے بعنی شمود کے قبیلے میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے ، ان کی نسل میں سے تھے ، ان کی نسل میں سے تھے یہ تو یہاں ایک نبی کوان مشرکوں کا بھائی کہا جارہا ہے کہ حضرت صالح عَدِائِلِم ان کا بھائی تھا تو یہ بھائی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں اور اس کی کسی مشرک کی طرف نسبت کرنے سے کوئی تقص لازم نہیں آتا۔

یہ جود یو بند یوں پر الزام عام طور پر لگاتے ہیں کہ بیضور کا انتظام بڑا بھائی کہتے ہیں، آپ کے سامنے اس کی حقیقت ہونی چاہیے کہ حدیث شریف میں ایک روایت موجود ہے حضرت مولا نا اساعیل شہید فی اللہ ان کا حربہ کیا ہے اور جائل ای کوبی لے اڑے، بسااوقات جائل اپنی جہالت کی بناء پر اور بعضو لوگ پھر ضد کی بناء پر ایسا کرتے ہیں جب د کھتے ہیں کہ جائل آ دمی کا د ماغ اس بات کو قبول کرے شتعل ہوتا ہے تو انہوں نے مخالفت میں فائدہ اٹھانا شروع کر دیا کہ لوتی بھائی کہ دیا، اصل میں حدیث شریف میں ایک روایت موجود ہے، حدیث شریف میں ایک روایت موجود ہے، حدیث شریف میں ایک روایت موجود ہے، حدیث شریف میں ہے کہ بعض صحابہ نے سرور کا کنات م کا لیڈ کے اس فائدت ما گئی تھی کہ ہم آپ کو تجدہ کیا کریں جس طرح ہے جمیوں کی عاوت ہے کہ جب وہ در بار میں آتے ہیں تو اپنے بڑوں کو تجدہ کرتے ہیں ہواس نے دل میں خیال کیا کہ اس کی عاوت ہے کہ جب وہ در بار میں آتے ہیں تو اپنے بڑوں کو تجدہ کرتے ہیں تو اس نے دل میں خیال کیا کہ اس کے تو سب سے زیادہ حق دار حضور کا گئے ہیں، مید تو بڑی کہ ہم آپ کو تجدہ کیا کریں گے تو آپ ما گئے ہیں۔ کہ بعدہ تو ایک عادت ہے بعدہ کرتے ہیں تو اس نے آکر حضور کا گئے ہیں، میدوری کے وقت ہم آپ کو تجدہ کیا کریں گے تو آپ من گائی ہے کہ اس میں کہ در ایک ہوں اور تم اپنے بھائی کی عزت کر وجود ہے کہ دب کی کرو، بجدہ ہمیشہ رب کو فروس انکی گئے گئے تو ایک کہ ہمیشہ دب کو کہ دور انکی موڈا ایک گئے تو ایک بیاں کرو، حدہ کیا کرو، موڈا ایک گئے تو میں ہمیں اور تم اپنے بھائی کی عزت کرو جوعزت کرنے کا دوسرا طریقہ ہے بیال

بھائی ہونا بطور انسان کے اور بطور بشر کے ہے اور صحابہ کرام رہی گئی کے آپ ٹاٹیڈیلم ہم نسب تھے، ہم قبیلہ تھے، ہم قوم شعے، ہم وطن تھے جس طرح سے بید حفرت صالح علیائی شمود کے بھائی ہیں اس طرح سے حضور طالٹیڈ آفریش کے بھائی تھے اپنے بھائی کی عزت کرو، بیس تمہاری برادری سے ہوں ، انسانی برادری سے ہوں تو میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو باقی ایسا کوئی معاملہ جوعبادت کا ہووہ میرے ساتھ نہیں کرنا۔

اس روایت کونقل کرنے کے بعد حضرت سیداساعیل شہید عینیا ہے ہیں کہانسان سارے ہی آپس میں اسان سارے ہی آپس میں اسانی بھائی ہیں ،کوئی چھوٹا کوئی بڑا ،اب اس کو وہ جائل لے اڑے کہ دیکھو جی حضور ٹاٹھیٹا کو بڑا بھائی کہد دیا ،ارے بھائی ، بھائی کہا جاسکتا ہے ، بڑا تو اپنی جگہرہ گیا یہاں دیکھو!صالح علیاتی کوشمود کا بھائی کہا جارہا ہے حالا تکہ شمود کے سارے کے سارے شرک تھے ،سارا قبیلہ مشرک تھا۔

اور پھر دہ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر بڑا ٹھڑ ایک دفعہ حضور کا ٹیڈی کی خدمت میں گئے، جائے ذکر کیا کہ میں عمرہ کر الفاظ ہیں کہ حضرت عمر بڑا ٹھڑ ایک دفعہ حضور کا ٹیڈی کے لیے سے تو آپ کا ٹیڈی کے لیے گئے، اطلاع دینے کے لیے گئے تو آپ کا ٹیڈی کے لیے گئے اور کھنا، بھول نہ جانا کہ "یا آئی گل تنسلنا فی دعوی تو گئے آؤ گئا قال میں ٹیٹ اے بھائی اہمیں بھی اپنی دعا میں یا در کھنا، بھول نہ جانا تو بھائی کہد کے خطاب کیا اس طرح سے اور بہت ساری روایتیں ہیں، بھائی ہونے میں کوئی بات ہے، انسانی برادری سب آپس میں بھائی ہیں، کی کو اللہ کتنی عظمت دے دے دے باتی عظمت کی کوئی حدثیں بعداز خدا بزرگ تو ہی قصر مختصر

کے کیا لگتے ہیں تو کیا جواب دیتے کہ ہمارے بھتیج ہیں تو بھتیجا کہنا کون سا کفر کا کلمہ آھیا، امتی بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کارسول بھی مانتے ہیں لیکن رشتے کے لحاظ ہے، نسب اورنسل کے لحاظ سے بھائی بھی ہوسکتے ہیں، بھتیج بھی ہوسکتے ہیں اس میں کونی بات ہے۔

ایسے بی حضرت عباس بڑا تو سے کسی نے پوچھا حضرت عباس بڑا تو حضور کا الیکٹا کے حقیق چیا ہیں ہمی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یاحضور کا الیکٹا ہرے ہیں تو حضرت عباس بڑا تو نے کتف سلیقے سے جواب دیا فرمانے گئے کہ "ہُو اکْبُر والذا اکسٹی" بڑے وہ ہیں اور عمر میری زیادہ ہے ،عمر میری زیادہ ہے کیکن فضیلت کے اعتبار سے بڑائی ان کو حاصل ہے ، بہر حال یہ جو سی نسلی دشتے ہوا کرتے ہیں ان کے اندر نہ کوئی تو ہیں کا پہلو ہے نہ کوئی اور اس قسم کی بات ہوتی ہے بیر حال یہ جو سی نسلی دشتے ہوا کرتے ہیں ان کو اندو ہیں ان کو تھود کا بہائی قرار دیا اور بینے نسلی ہو گئے ہیں ہو کتے ہیں کہ ایک بی علاقے کے رہنے والے ، ایک بی کا بھائی قرار دیا اور بینے نسلی ہی ہو کتے ہیں کہ ایک بی علاقے کے رہنے والے ، ایک بی نسل سے تعلق رکھنے والے ، ایک بی قبیلے کے شھائی تھی ہو کتے ہیں کہ ایک بی کوان کی طرف بھیجا تا کہ وہ ان کی کوان کی طرف بھیجا تا کہ وہ ان

## حضرت صالح عَلِيلِتَهِم كَى دعوت:

حضرت صالح عَلِياتُنَا كَالْمَعْمِرُهُ:

ردایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر قوم نے حضرت صالح مَلِيْتَا اسے مطالبہ كيا كہ ہمارى مرضى كے مطابق

اگر آپ ایک نشانی اور مجمز ہ دکھا دیں تو بھرہم مان جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ بدیمباڑی جوسامنے ہے اس میں سے ا کیک گابن اونٹی نکل آئے ، پھر میں ہے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے ہماری آٹکھوں کے سامنے اگر اس طرح ہے ہو ا جائے تو پھر ہم مان جائیں گے،حضرت صالحے علائیم نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علائیم کا معجزه ظاہر کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹان پھٹی یا وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی باہر آگئی تویہ اونٹنی جو کہ عام عادت کے خلاف پیدا ہو کی تھی اللہ تعالی کی عام عادت تو یہی ہے کہ اونٹنی اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے اورنسل یونہی جلتی ا الم كيكن پھريس سے اونٹني لكل آئے بياللدى عام عادت كےخلاف ہےاس ليے اس كوحصرت صالح عليائل كامعجزه قرار دیا گیا اورای دجه سے اس ناقه کر" ماقة الله" کہا گیا ہے کہ بیاللہ کی اونٹی ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیتا ہم کی ولا دت عام حالات کے خلاف ہوئی، جس طرح سے انسان عام طور پر پیدا ہوتے ہیں ویسے عیسیٰ علیاتا پیدانہیں ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس میں باپ کی وساطت نہیں ہے اس لیے ان کو "کلمة الله" کہا گیا ہے کہ بیاللہ كے كلمدكن سے پيدا ہوئے ہيں اور اسباب كاسلسله يهال آكر ختم ہوگيا تو ان كو" كلمة الله" كہا گيا اى طرح ہے يهال بھي ناقبه کي نسبت'' ناقة اللهُ'' کے طور پراللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی اوراس کو حضرت صالح مَلِياتِهم کی نشانی اور معجز ہ قرار دیا گیا، جونشانی انہوں نے حضرت صالح علیاتیں کی صدافت پر ما تکی تھی تو وہ نشانی آگئی۔ اوراس اونتنی کے حالات بھی کچھ عجیب وغریب تنصے عام اونتنی اور اونٹ کے مقابلے میں وہ عظیم الجیڈ تھی ،

اوراس افتنی کے حالات بھی پچھ بجیب و خریب تھے عام اونٹی اور اونٹ کے مقابلے میں وہ عظیم الجھ تھی ،

الر نے قد کی تھی کھا نا بینااس کا زیادہ تھا بمقابلہ دوسرے اونٹوں کے اور جدھر وہ جاتی تھی جانورڈر کر بھا گ جاتے تھے

اس لیے وہ کسی کئویں پر پانی چینے کے لیے جاتی ان کے تالاب میں تو جتنا پانی ہوتا سارا پی جاتی اب ہا تگ تولی اپنے

منہ سے اور اللہ تعالٰ نے وہ بجیب الخلقت اونٹی ظاہر کر دی اب قوم جوتھی وہ اس معاطے میں پر بیتان ہونے لگ تی

حب پر بیتان ہونے تھی تو حضرت صالح علیم تیا ہے باریاں بائد دوریں کہ ایک دن باری اس کی ہے یہ پانی ہیا کر ہے

جب پر بیتان ہونے تھی تو حضرت صالح علیم تیا ہے باریاں بائد دوری کہ ایک دن باری اس کی ہے یہ پانی ہیں ہمی پھرتی

گی اس دن تمہارے جانور وہاں نہ جایا کریں ، دوسرے دن تمہارے جانور پانی پی لیا کریں اور یہ کہیں ہمی پھرتی

رہے اس کوروکا نہ کرو، یہ اللہ کی زمین میں سے اللہ کی اونٹی جہاں بھی چاہے چرتی پھرے اس کو چھیڑ نا نہیں اس کو اگر

جب میر مجمزہ طاہر ہوا تو بعض لوگ مانے ادر بعض جو ضدی تنے دہ اس طرح اڑے رہے تو جب یہ اڑے ہے تو ان کی ضداور بڑھ گئی جب اس اونٹنی کی وجہ سے ان کے جانو روں میں پچھ پریشانی بڑھنے لگی یا اس مشم کی کوئی بات ہوئی تو ضدیس آ کے وہ آ مادہ ہوئے کہ اس اونٹن کو ماردیا جائے جان سے ماردواوراب جان سے مارنے کے لیے تیار کوئی نہ ہوتو پھر جو عام طور پرلوگوں کے پھسلنے کی بات ہے وہ یہاں پیش آئی کہ روایات میں جس طرح سے آتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت تھی اور کوئی دوسرا آ دمی اس کے ساتھ محبت کرنے والا تھا اور اس نے اپنے ساتھ ملاقات کے لیے بیشر طالگادی کہ صالح علیائلم کی اونٹنی کوئل کرد ہے اب اس عورت کو خاصل کرنے کے شوق میں وہ اندھا ہمرا موکر ملوارا تھا کرانی کو ماردیا۔

چونکہ بیکام ساری قوم کی منشاء کے مطابق تھا، قوم بھی اس اونٹنی سے جان چھڑانا چاہتی تھی اس لیے اس کی بلاکت کی نسبت جو ہے وہ ساری قوم کی طرف کردی" فقطر واللّذاقة "قوم کے لوگوں نے ہی اوٹنی کو ہلاک کر دیا نسبت سب کی طرف کردی کیونکہ بیکام جوتھا ان کی منشاء اور مرضی کے مطابق ہواتھا، ورنہ بیکر نے والا قداریا قذار بین سالف تھا جس نے بیکھونچیں کافی تھیں لیکن باقی قوم چونکہ اس کے ساتھ متفق تھی دل سے چاہتی تھی کہ ایہا ہو جائے اس کے ساتھ متفق تھی دل سے چاہتی تھی کہ ایہا ہو جائے اس کے ایما ہو سے بیا ہی تھی کہ ایہا ہو جائے اس کے ایما ہوئے اس کے بیا ہو کہ ایما ہو جائے اس کے بیا ہو کہ ایما ہو جائے اس کے بیانہ بیانہ

اب بیآخری صد ہے جہاں تک کوئی قوم پینے سکت ہے کدا ہے منہ سے ایک مجروہ انگا، نشانی ہائی اوراس کے خلام ہونے کے بعد بھی اس کی قدر نہ کی بلکہ الٹا سرکش ہو گئے اور اس اللہ کی نشانی کو مٹانے کی کوشش کی ، باوجود حضرت صالح علیائیا کی طرف سے بار بار تنعیہ کے ، اور ساتھ پھر زبان سے بھی کہد دیا کہ لوہم نے تو بیکام کر دیا اب جس عذا ب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آیہ پہلے بھی آپ کے سامنے عاد کے قصے بیس آیا تھا کہ جب کوئی قوم بس مذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آیہ پہلے بھی آپ کے سامنے عاد کے قصے بیس آیا تھا کہ جب کوئی قوم یہاں تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے مانے کی تو گئے اُنٹن نہیں ہے تو پھر ان کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت ؟ پھر اللہ تعالی اپنی زبین کو اس قوم کے نجس لوگوں سے پاک کر دیتے ہیں تو پھر ان کے او پر عذا ب آیا زلزلہ کی صورت بیس اور اس زلز لے کے اندر کچھاس تھی کاشور اور چیخ و پکارتھی کہ اپنے گھروں میں بیلوگ اپنے منہ کیل گرگئے اور سارے کے سارے وہیں فناء ہوگئے۔

# قوم شود بهت ترقی یا فته قوم تقی:

اور میقوم بہت ترتی یافتہ تھی خاص طور پرفن تغییر کے او پران کومہارت حاصل تھی ، بہاڑوں کوتر اش تر اش کر پڑے خوبصورت محلات بناتے اور میدانی علاقوں کے اندر بھی او نچی او نچی عمار تیں بناتے اور ان کے باغات اور نہروں کا ذکر بھی آپ کے سامنے سورۃ الشور کی کے اندر آئے گاجس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ترقی یافتہ اور بڑی متمدن قوم تھی کیکن جب وہ حق کے مقابلے میں آگئی اوراپینے نبی کا انہوں نے کہنائیں مانا تو ایسی صورت میں پھریہ سارے کے سارے فناء کردیے گئے بیتار نخ بھی دھرائی جارہی ہے۔

اور مكم معظمد سے شام كوجاتے ہوئے راستے كے اندر بيملاقد آتا ہے وادى جرء اصحاب المجرك لفظ كے ساتھ قرآن کریم میں آیا ہے اور آج کل اس علاقے کو مدائن صالح کہتے ہیں ،اور اس وفت تک باوجوداس بات کے کہ ہزاروں سال گزرگئے اس وفت تک اس وادی میں پہاڑوں کے اندران کے بینے بنائے مخلات اصل حالت میں موجود ہیں بیعنی آج بھی ان کوو مکھ کرانداز ہ ہوتا ہے کہاس فن تغییر کے اندر بیلوگ کتنا آ گے نکل گئے تھے، چنانچہ اور کسی جگه تو دیکھنے میں نہیں آیا تفسیر تفہیم القرآن جومولانا مودودی صاحب کی تصنیف ہے جس وقت بیمودودی صاحب نے لکھی ہے تو اس دفت بیاس علاقے میں گئے تھے اور جا کر پورے علاقے کو دیکھے کرآئے تھے، ہر جگہ کا انہوں نے فوٹولیا اور تفہیم القران کے اندروادی حجر کا بھی انہوں نے فوٹو دیا ہے اور مختلف قتم کے پہاڑوں کے نقشے دے کروہ دروازے وغیرہ ہے ہوئے اورمحلات کے فوٹو وغیرہ انجمی تک نمایاں ہیں اوراس وقت تک جولوگ جاتے ہیں اور جا کردیکھتے ہیں تو ان کو دہاں کا تدن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، پہاڑوں کوتر اش کر جیسے پہاڑ ہے تو اس کوتر اش کر کمرہ بنالیا اور ہارے ہاں بھی آپ قبائلی علاقے میں چلے جا ئیں تو راستے میں جو پیاڑ آتے ہیں وہاں بھی رہنے والوں نے پہاڑ کوتر اش تر اش کراندر رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے اور بھی آپ نمک کی کان کے اندر یطے جائیں تو وہاں دیکھیں گے کہ کھود کھود کرنمک اندر سے لاتے ہیں اور اندر ہی انہوں نے اپنے دفتر بنائے ہوئے ہیں تو اس طرح سے تراش تراش کر پہاڑوں کووہ مکان بناتے تھے بیان کے گویا کہ تدن کا نشان ہے، وہ استے متمدن تھے کہ میدانی علاقے میں بھی اونیجے اونیجے محلات بناتے تھے اور پہاڑی علاقے میں بھی پہاڑ کوئر اش تراش کر کھ بنانے کی ان کو عادت تھی کیکن جب وہ حق کے ساتھ تکرائے اور تکبر میں آ سکتے تو نیتجاً سارے کے سارے ہلاک کردیے گئے۔

# قوم ثمود کواحسانات کی یاد د بانی:

 عُلفَاءً " یاد کر و جب کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں تائب بنایا قوم عاد کے بعد اور عاد کی ہلاکت کے قصےان کے ہال مشہور ہوں گے کہ دیکھوتم سے پہلے جولوگ آباد تھے وہ کسے تناہ ہوئے اور اس کے بعد تمہاراعروج ہو گیا دنیا میں جس طرح سے ہوتا ہے ایک خاندان آتا ہے عروج سے ہماہے تو دوسرا خاندان آجاتا ہے ، وہ منتاہے تیسرا خاندان آجاتا ہے تو موجودہ خاندان کو چھلے خاندان کا حوالہ دے کر سمجھایا جاتا ہے۔

جس طرح سے آج کل جولوگ برسرافتدار ہیں آپ کے ہاں حکومت میں انہیں کہاں جائے کہ بھائی اس کری پرناز نہ کرناتم سے پہلے جوتہ ہارا پیشواگر راہے اس کی کری بردی مضبوط تھی اور وہ اعلان کرتا تھا کہ میری کری مضبوط ہے ، اٹھارہ مارچ کو کری کے مضبوط ہونے کا اعلان کیا اس کلے سال اٹھارہ مارچ کو پھائی کا تھم ہوگیا، جس تاریخ کو کری کے مضبوط ہونے کا اعلان کیا تھا اس تاریخ کو اس کلے سال پھائی کا اعلان ہوگیا تو یہ مضبوط کرسیاں جب تو شے لگتی ہیں تو در نہیں لگتی اس لیے کرسیوں پر ناز نہ کروتو جس طرح سے چھلی تو م کا حوالہ دے کر سمجھا یا جا تا ہے ای طرح سے یہاں بھی عاد کی ہلا کت کا حوالہ دے کر کہم سے پہلے وہ بڑے وی چر تھے، بڑے طاقت ور تھے کہتے تھے "مَنْ اَشَدُّ مِنْ اَقْوَقًا" ہم سے زیادہ زور آورکون ہے کین ان کا نام ونشان مٹ گیا اس لیے تم بھی اپنی تو وت پر ناز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچواور اللہ تعالیٰ کے احکام کی یابندی کرویہ طرز تبلیخ ایسے ہی ہے۔

یاد کرو جب بنایا اللہ تعالی نے تہیں خلفاء عاد کے بعد یعنی زمین کے اندر نائب متصرف عاد کے ہلاک ہونے کے بعد تم ہو گئے" ویو اگھڑ فی اللہ فن" اور اللہ نے زمین میں تہیں ٹھکانہ دیا" تشخِذُونَ مِنْ سُھولِھا مُعُموداً" بناتے ہوتم زمین کے اندرزم جھے سے محلات یعنی میدانی علاقے میں بھی تم محلات بناتے ہو" و تشخِذُونَ الْبِعبالَ بَیوْتاً " اور پہاڑوں کو بھی ازروئے گھروں کے تراشتے ہو، تراش تراش کر گھر بناتے ہو، یاد کرواللہ کے احسانات کو اور زمین کے اندرفساد مجاتے ہو کے اندرفساد سے اندرفساد سے اندرفساد ہے۔ اندرفساد مجاتے ہو کے نہ چھرو، کفروش کے پھیلانا ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھیلانا میدز مین کے اندرفساد ہوئے نہ چھرو، کفروش کے پھیلانا ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھیلانا میدز مین کے اندرفساد ہے۔ فسادنہ چھیلاؤ۔

## متكبرين مستضعفين كامكالمه:

آ گے وہی جواب ہے کہ جس طرح سے ہود کے خاطبین نے جواب دیا تھا کہاان لوگوں نے جو متکبر ہو گئے ان کی قوم میں سے، چوہدری کہنے گئے وہ چوہدری جو متکبر تھان کی قوم میں سے ان لوگوں کو جو کمز در سمجھے جاتے تھے یہ کزور نتے مال کے اندر، جاہ کے اندر جن کو بڑائی حاصل نہیں تھی جن کو آج کل کے دور میں کی لوگ کہتے ہیں، یہ محنت مزدوری کرنے والے چھوٹے موٹے اورا کٹر و بیشتر حق کو قبول کرنے کی تو فیق انہی کو ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی شہوات پرسی کے اسباب مہیا نہیں ہوتے، تکبران میں نہیں ہوتا جب حق کی آ واز آتی ہے تو ان کی سمجھ میں آجاتی ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں بخلاف اس کے کہ مالدار طبقہ اور صاحب افتد ار لوگ وہ چونکہ بہت لذات اور خواہش نے اندر مشغول ہوتے ہیں ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو قبول کر لیا تو ہماری میہ خواہش مث جائے گی ، بیلذت جاتی رہے گی ، جارا مز و کرکر اہوجائے گاوہ اکثر و بیشتر حق سے فکر اجائے ہیں۔

دنیا کی تاریخ ایس بی ہاں لیے آئ آگر فدہی طبقہ آپ کوغریب نظر آتا ہے یاغریب لوگ آپ کو فدہی نظر آتے ہیں یہ پرائی تاریخ اس طرح ہے کہ خواہشات کا قربان کرنا آئیس لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کے پاس خواہشات کو پورا کرنے کے زیادہ قراسباب بی آئیس ہوتے اور جن کواسباب مہیا ہوجاتے ہیں اکثر و پیشتر وہ باغی اور مرکش ہوجاتے ہیں خود قر آن کریم نے کہا" اِنَّ الْاِدُسُانَ لَیکھٰنی اَن رَاَاہُ السَّعَفٰیٰ "جس وقت آدی اپ آپ کومنتنی و کھٹ ہوجاتے ہیں خود قر آن کریم نے کہا" اِنَّ الْاِدُسُانَ لَیکھٰنی اَن رَااہُ السَّعَفٰی " قو سرکش ہوجاتا ہے، مال والا ہے، دولت والا مجمتا ہے کہ جھے کی کی ضرورت نہیں" لیطفی " قو سرکش ہوجاتا ہے، ان الوگوں ہے جو ایمان لے آئے ہی ہو سین کی ان الوگوں ہے کہا جو کہ ان الوگوں ہے کہا جو کہ خود کر در سین کا مزاج ہے، ان لوگوں ہے کہا جو کہ سال اللہ ترسل اللہ ترب کی طرف ہے جہ ہم ہو بات ہو کہ سیالی ہو ہو گئے ہم تو ان باتوں پر ایمان لے آئے جس کے ساتھ اس کو بھجا گیا تھی بھجا جاتے ہی جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اور جھنی ہا تی ہو گئی ہو اللہ کا ایک دوروار جواب ہے، فررنے کی بات نہیں وہ کہتے ہیں کر کیس اوران سب پر ایمان لے آئے ، بیان بی سوال کا آیک دوروار جواب ہے، فررنے کی بات نہیں وہ کہتے ہیں کر کیس اوران سب پر ایمان لے آئے ، بیان بی سوال کا آیک دوروار جواب ہے، فررنے کی بات نہیں وہ کہتے ہیں کہا ہو۔ کہ ہم اس کورسول مانتے ہیں اور جھنی باتیں ہی کہنا ہے ہم نے سب شلیم کر کیں وہ کہنے گئے جنہوں نے تقبر کیا کہ کہ ہم اس کورسول مانتے ہیں اور جھنی باتیں ہی کہنا ہو۔

قوم ثمود كاانجام:

" فَعَلَوْ واللَّنَاقَةُ "اس كَشَاكَشَى كَا ٱخْرِنتِيجِهِ بِينْكَا كَدانِبُوں نے اونٹنی كی تھونچیں كاٹ دیں،اسے ہلاک كرديا اوراپنے رب كے تھم سے سرکش ہو گئے، كہنے لگے كداے صالح !لے آجارے پاس وہ چیز جس سے تو ہمیں ڈرا تا ہے یعنی جس عذاب کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے لے آ ، یہ انتہاء ہوتی ہے ڈھٹائی کی کہ اگر تو مرسلین میں سے ہے تو وہ
عذاب لے آجس سے تو ہمیں ڈرا تا ہے "فاکھنگ تھھ گر گردھ ہے "پھران کوزلز لے نے پکڑلیا" رجفة "کامفہوم آپ
کے سامنے ذکر کر دیا زلزلہ کپکی ' 'فاکھ بکٹو افی دارھ ہے جائیبین' " ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر ڈھیر ہونے
والے لیعنی ایسے گرے کہ ملنے کی طاقت ندرہی ،منہ کے بل گر گئے یہ بھی ان کے بجز کو بیان کرنے کی بات ہورنہ
"جٹھ" کامعنی ہوتا ہے کہ زمین سے یوں چمٹ جانا کہ پھروہاں سے ملنے کی طاقت ندرہی ، ہوگئے وہ اپنے گھروں
کے اندروار سے مرادساراعلاقہ ہے واردیار کے معنی میں ہا ہے گھروں میں ہوگئے وہ منہ کے بل گرنے والے،
گھٹنوں کے بل گرنے والے والے جس لفظ سے بھی چاہیں آپ اس مفہوم کواوا کر سکتے ہیں۔
گھٹنوں کے بل گرنے والے والے جس افیا سے بھی چاہیں آپ اس مفہوم کواوا کر سکتے ہیں۔

حضرت صالح عَلِيتِهِ كالني قوم يرافسوس كالظهار:

جب یہ واقعہ پیش آگیا تو حضرت صالح عَلاِئلِ نے کہا، اس پیس مفسرین کے دونوں قول ہیں کہ یہ صالح عَلاِئلِ نے عذاب آنے سے پہلے کہاتھا یا عذاب ہیں ہلاک ہونے کے بعد کہا تھا، یہ آگی کلام جو حضرت صالح عَلاِئلِ کی آرہی ہے آگر پہلے کہی تھی تو بات واضح ہے کہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم اہمی نے جتنا سمجھانا تھا تہہیں سمجھالیا، جنتی خیرخواہی کرسکتا تھا ہیں نے تہبار سے ساتھ خیرخواہی کر لیکین میں کیا کروں تم خیرخواہی کو اچھانہیں سمجھے نہ تہبیں اپنے خیرخواہی کر استے کی طرف لے جاتے ہیں وہ تہبار سے لیڈر ہیں ان کے لیے تم زندہ آباد کے نعر سے لگاتے ہو، تم ان کے تصید سے پڑھتے ہو جو تہبیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں داخرخواہ ہو تھیں اپناد تمن ہو جو تہبیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں اور غدار نظر آتا طرف لے جارہے ہیں کیون جو تہبیں جو جو تہبیں بربادی کی حرف اسے جی تھیارا فیرخواہ ہے وہ تمہیں اپناد شمن ہو می کا دشن اور غدار نظر آتا ہے جم نصیحت کرنے والے کو بخیرخواہی کرنے والے کو چھانہیں سمجھتے یہا ظہاراف میں ہے۔

اوراگروہ ہلاک ہوگئے تھے بعد میں ان کی لاشوں کے ذھیر دیکھ کرحضرت صالح علیاتی کہتے ہیں تو بہلی ایک حسرت کا اظہار ہے جیسے ایک آ دمی کو آپ نے سمجھایا کہ بھائی ادھرنہ جانا ادھر سانپ ہے ڈس لے گالیکن آپ کے روکنے کے باوجود چلا گیا اور سانپ نے ڈس لیا اور مرگیا اور جب آپ وہاں جاتے ہیں اور اس کو پڑا ہواد یکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھے بہت سمجھایا تھالیکن تو نے ایک نہ مائی اس وقت یہا یک اظہار افسوس ہوتا ہے اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسر سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ دیکھو! خیرخوا ہوں کی بات میں مان تو یہ تیجہ لکاتا ہے اس بات کے اظہار میں دوسر سے سننے بہتری ہوتی ہے اور اگر کوئی خیرخوا ہوں کی بات نہیں مان تو یہ تیجہ لکاتا ہے اس بات کے اظہار میں دوسر سے سننے

والوں کو تنبیہ ہوتی ہے اے میری قوم"لَقُکْ اَ بُلَفُتْکُمْ رِسَالَةً رَبِّیْ" میں نے تنہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا "وَنَصَحْتُ لَکُمْهُ" اورتم سے خیر خواجی کر لی "وکلیکن لَّا تُعِبِّوْنَ النَّاصِحِیْنَ "لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو، خیرخواہوں کواچھائی نہیں بجھتے۔

#### حضرت لوط عَلياتِكم كاعلاقه:

ولواننا

" وکو طا " اور بھیجا ہم نے لوط علیاتیا کو ، یہ حضرت ابرا بھیم علیاتیا کے بھینیج ہیں ، اصل میں بیراق کے علاقہ وہاں کے تھے جہاں نمرود کی حکومت تھی حضرت ابرا بھیم علیاتیا نے کومت تھی حضرت ابرا بھیم علیاتیا نے حکومت کے ساتھ ظرانے کے بعد وہاں سے بجرت کی تھی اور ابرا بھیم علیاتیا کے اوپر ایمان لانے والے بھی تھے "امن له لوط" قرآن کر بھی میں جس طرح آئے گا ایمان لائے ان کو پرلوط علیاتیا ، یہ بھینے ہیں تو الے بھی تھے "امن له لوط" قرآن کر بھی میں جس طرح آئے گا ایمان لائے ان کو پرلوط علیاتیا ، یہ بھینے ہیں تو آپ کی بیوی حضرت سارہ اور یہ بھینجالوط یہ بھی آپ کے ساتھ تی بجرت کرنے والے ہیں ، بجرت کر کے جس وقت مضرت ابراہیم علیاتیا شام کے علاقے بیس بہنچ تو اردن کے کنارے پر جو کنعان کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں آگر آپ مخترت ابراہیم علیاتیا شام کے علاقے بیس بہنچ تو اردن کے کنارے پر جو کنعان کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں آگر آپ موجود ہے اور وہیں حضرت ابراہیم علیاتیا کی قبر ہے تو یہ تاریخی طور پر ایک بھوت ہے کہ یہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیاتیا گھیرے نے اور وہیں حضرت ابراہیم علیاتیا کی قبر ہے تو یہ تاریخی طور پر ایک بھوت ہے کہ یہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیاتیا گھیرے نے قبل حضرت ابراہیم علیاتیا ہے نے ابنا مرکز وہاں بنایا۔

ادردوسری آبادی جواس کتعان سے پھے فاصلے پرتنی وہ بھی آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے نقشے کے اندرکھاہوا بھی آپ کل اسرائیل کے قبضے میں ہے نقشے کے اندرکھاہوا بھی آپ دیکھیں گے برحمیت یا کسی جگہ لکھاہوتا ہے برح لوط انگریزی میں اس کو کہتے ہیں مردہ سمندریا اس کو برکوط لکھتے ہیں نقشوں میں وہ جسل ہے اس کا پانی بہت زہر ملا ہے ، کوئی جاندار چیز اس میں زندہ نہیں رہتی، پانیون کے اندرجو جانورہوا کرتے ہیں میں نڈک بچھلی، چھواد غیرہ جو عام طور پر پانیوں میں ہوتے ہیں اس پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی اس کو برحمیت کہتے ہیں یا برحواط کہتے ہیں سیطاقہ تھا جس میں ایک مرکزی شہر سدوم تھا اوراس کے ادد کر دیستیاں تھیں حضرت لوط علیاتیا کو حضرت ابراہیم علیاتیا نے اس سدوم کے اندر تھرایا تھا کہ آپ اس علاقے کے اندر تبلیخ کریں تو وہ علاقہ جو ہر باد ہوا اللہ تعالی کے عذاب آنے کے ساتھ تو ابیا الٹا پلانا عمیا کہ اب وہ ایک علاقے اس وقت بھی متاز

ہے اس کو بحرلوط کہتے ہیں یا بحرمیت کہتے ہیں گویا کہ عذاب کے اثرات اس میں اس وفت تک تمایاں ہیں وہ علاقہ

ہے جس میں مرکزی بہتی سدوم تھی اور اس کے اردگر دیکھ اور بستیاں تھیں ان کو "مؤتف کانت" کے ساتھ قرآن کریم نے تعبیر کیا الث جانے والی بستیاں ،معلوم ہوتا ہے کہ کی بستیاں تھیں اور مرکزی شپر سدوم تھا، یہاں حضرت لوط عَلاِئلِم کو بھیجا گیا۔

حضرت لوط عَلِيَّ عَلَي بها نسب اورنسل كے اعتبار سے شريک نبيس ہيں ہاں البتہ وہاں چونکہ رہن مہن ہوگيا تو اور انہيں ميں شادی کر لی جیسے میں نے عرض کیا کہ بيد کوئی چند دنوں کا واقعہ نہيں ہوتا کہ چند لفظون ميں ذکر ہوگيا تو آپ سمجھيں کہ شايدا تئ ہي بات ہے، وہاں جا کر مبلغ ہونے کی حیثیت میں تلم ہر گئے، انہی میں شامل ہو گئے، انہی میں شادی کر لی، انہی میں رہنا سہنا ہوگیا تو ایسے ہوگیا جیسے کہ ایک ہی قوم کے ہوتے ہیں بہاں قومیت ان کی ان کے ساتھ علاقہ اوروطن کے اعتبار سے حضرت لوط عَلِيُتِهِ ان کے ساتھ شريک نہيں ہیں ساتھ علاقہ اوروطن کے اعتبار سے جورنہ لنس بے اعتبار سے حضرت لوط عَلِيُتِهِ ان کے ساتھ شريک نہيں ہیں بية عراق کے علاقہ سے آئے تھے ليکن وہاں رہائش اختيار کی تو ایسے ہوگئے جیسے ای قوم کے فرد ہوتے ہیں۔

حضرت لوط عَلياليَّالِ كَي وعظ ونفيحت مِن كثرت سے فواحش سے بيخ كا ذكر كيوں؟

اور بیہ بدعادت ان میں کیاتھی جس کے اندر وہ پوری قوم کی قوم ہی مبتلاءتھی، بے حیائی اور بے غیرتی کے اندر وہ سارے مبتلاء تھے رہتی ان کے اندر بری عادت جس کوآج کل لونڈ ابازی سے تعبیر کرتے ہیں، مرد کا مرد کے ساتھ قضائے شہوت کرنا۔

## قوم لوط كمل ك ليالفظ لواطت غيرستحسن ب:

ادراس کے لیے آپ کی کتابوں میں لواطت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ید لفظ تھیک ہے کہ فقد کی کتابوں میں بھی آتا ہے، شراح حدیث نے بھی لکھا ہے، ادب کی کتابوں میں بھی آتا ہے لیکن ید لفظ محدث ہے، بعد کا بنا ہوا ہے، سرور کا نئات گائیڈ کی کے ذائی میں نزول قرآن کریم کے دفت آپ کی احادیث مرتب ہونے کے دفت ید لفظ نہیں تھا اس لیے کسی روایت حدیث میں کسی کے بدفعل کولواطت کے لفظ سے ذکر نہیں کیا گیا اور نظر آن کریم نے یہ فقط کو کرکیا ہے اور ید لفظ ہے بھی قبیجے، کوئی اچھالفظ نہیں ہے، کیوں اچھالفظ نہیں ہے کہ بدکر دارتو قوم تھی اور ان کے مل کی تجمیل کے بدفی اور ان کے مل کی تجمیل کے بدفی اور ان کے مل کی تجمیل کے بدفی اور کے نام سے لیا گیا گیا اس لیے اب اس میں کے لیے جوصیف آتا گیا، لوط کا اس کام سے کیا تعمل کے لیے جوصیف آتا گیا، لوط کا اس کام سے کیا تعمل تھا کہ آپ کے نام کواس کاما خذینا لیا گیا گیا اس لیے اب اس میل کے لیے جوصیف آتا ہے " لاط علو طعلواطت "مرد کامر دے ساتھ قضا کے شہوت کرنا اب میلفظ یوں استعمال ہوتا ہے۔

اوراس کا اتنا پر ااثر پڑا کہ دیکھو! حضرت موکی طاباتی کے ساتھ حقیدت کی بناء پر ایک فخص موسوی کہلاسکتا ہے، حضرت عینی طاباتی طابقی کے ساتھ عقیدت کی بناء پر ایک فخص عیسوی کہلاسکتا ہے، حمر کا اللّٰی کے ساتھ عقیدت کی بناء پر ایک فخص عیسوی کہلاسکتا ہے، حمر کا اللّٰی کے ساتھ یا نسبت کی لگا کر آپ اپنے ساتھ پر داشت کر بجتے ہیں لیکن لوط کا نام اس درج میں آئیا کہ کوئی فخص اس کے ساتھ یا نسبت کی لگا کر آپ اپنے لیے استعمال کرنے کی جرائے ہیں کرسکتا کہ اپنے آپ کوکوئی لوطی کہنا شروع کر دے کیونکہ جس وقت بید لفظ آپ ہوں پولیس کے لوطی کا تو جلدی ہے ذہمن ادھر جاتا ہے کہ اس کو وہ عادت ہے مرد کے ساتھ قضائے شہوت کرنے کی اونڈ اپنے بیانی پر لیکن کو جاتے ہیں تو گویا اس لیے بید لفظ اپنے بیانی بازی کی ، لوطی اسے کہتے ہیں تو گویا کہ ایک جیز عام ہوجاتی اپنے میں بعد بیس جدیا کہ جیز عام ہوجاتی ہے۔ اپنی بعد بیس جدیا کہ جیز عام ہوجاتی ہے۔ تو بھر سارے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔

صدیث شریف میں جہاں اس لفظ کا ذکر آیا ہے، اس عمل کا ذکر آیا ہے تو اتنی کمی ترکیب حضور النائی استعال

IAM ISS

كرت إلى "مَنْ عَمِلَ عَمْلاً قَوْمَ لُوْطٍ فَاقْتُلُ الفَاعِلَ وَ الْمَفْعُولَ بِهِ" بيروايت مشكوة بيس موجود بجوقوم الوط جبيها عمل كرے"من عدل عدلا قومه لوط" تو فاعل اور مفعول بد دونوں کونٹ كرديا كرواتن كمي تركيب كي ہے "مَنْ عَمِلَ عَمْلاً قَوْمَ لُوْطٍ "يولْ بيس كها"لا طا" إكر بيلفظ ال وفت مستعمل بوتا نو"لاطا "ايك عي لفظ سار ب مفهوم كوادا كرتا ہے كيكن بيلفظ استعمال نبيس كيا گيا "مَنْ عَيلَ عَمْلاً قَوْمِ ٱوْطِي قوم لوط والاعمل جو مخص بهي كري تو فاعل کوبھی اورمضول کوبھی قتل کردواس حرکت کے اندروہ مبتلاء تھے۔

# الواطت فطرت عقل اورتقل سب کے خلاف ہے:

بیر کست خلاف فطرت، خلاف عقل ،خلاف نقل ہے کوئی اس کے اندر جواز کا شبہ نیس تھا کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت اس قتم کی بنائی ہے بلکہ انسان کی نہیں حیوان کی بھی اور حیوان کی بیر فطرت ہے کہ ز کا مادہ کی طرف رجحان ہے اور ای تد ہیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نسل چلاتا ہے نر کا رجحان مادہ کی طرف ہوتا ہے تو انسان بھی حیوانوں میں سے ترقی یا فتہ حیوان ہے جیسے کہتے رہتے ہیں" گُلُّ اِنسان حَدُوکانٌ" تو اس کی فطرت بھی ایسی ہے کہ اس میں نرکار جحان مادہ کی طرف ہے۔

فطری طور پرنرکار جحان نر کی طرف میرحیوان کی تاریخ میں سے نہیں ہے، انسان کوچھوڑ و باتی جنس حیوان کو دیکھیں قد آپ کوکوئی حیوان نظر نہیں آئے گا جو کہ قضائے شہوت کے لیے زنر کی طرف متوجہ ہو،کس کتے کوآپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کتے کے ساتھ قضائے شہوت کررہا ہو ،کسی مرینے کوآپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مرینے کے ساتھ قضائے شہوت کررہا ہو،قوی سطح پرید بھاری سب سے پہلے قوم لوط میں ہی آئی ہے اوراس سے پہلے سی قوم کے ائدریہ بیاری موجود نیس تھی بعل بی خلاف فطرت ہے کتاب کے اندرایک فقرہ نظر سے گزراہے و بی کی کتاب ہے "سيرت حلبيه"" لسان العيون" إلى كااصل نام بيكن سيرت حلبيه ك نام مح مشهور بي عربي مي ب ان كامطالعة كرتے ہوئے ايك فقره نظرے كزراہے كه" لا يكُوْطُ مِنَ الْحَيْوانَاتِ إِلَّا الْحِمَارِ وَالْخِنْزِيْرِ "كه بي انعل جس کوآج کل لواطت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے یہ پوری حیوانیت کی تاریخ میں نہیں پایا جاتا ہاں البتہ گدھول میں اور خنز مروں میں بیادت موجود ہے اس کےعلاوہ حیوانات کے اندر بیر بات موجود نہیں ہے۔ نیکن اس کے بعد میں نے اپنے طور پرخنز بروں کے رپوڑتو ہم نے دیکھے نہیں ،ان کے ساتھ تو کو کی زیادہ وفت گزارنے کا موقع نہیں ملا کہانسان بیدد بکھتا کہان کی عادت کیا ہے! گر چہان کی شکلیں دیکھی ہیں پھرتے ہوئے بھی دیکھے ہیں لیکن گدھے تو ہمارے آس یاس موجود ہیں اور کئی گدھوں والوں ہے میں نے پوچھا اور شحقیق بھی کی کہ می فخص نے اپنی زندگی کے اندر بھی ایباد یکھا ہو کہ کوئی گدھا گدھے کے ساتھ قضائے شہوت کررہا ہو ہسی کے سامنے کوئی دافعہ ہے؟ جھے تو اپنی زندگی میں یا زنہیں کہ میں نے بیدد یکھا ہوا در جتنوں سے میں نے پوچھا ہے کسی نے انہیں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اس لیے وہ کتاب میں لکھنے والے کے ممکن ہے کہ کوئی شاذ دنا در واقعہ اس تتم کاعلم میں اً گيا ہو ورنہ ہم نے جھی نہيں ويکھا كە گدھا گدھے كى طرف رجحان كركے "إِدْ حَالُ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ" كے ساتھ ۔ قضائے شہوت کرر ہا ہو، ہم نے آج تک بیانقشہنیں دیکھا حالانکہ بھارے اردگر دگدھوں کی بہتات ہے اور خناز مر کے بارے میں ہم کہنہیں سکتے کہ خزریوں کے اندر بھی اس قتم کی عاوت ہو چونکہ الی جگہ ہمیں کوئی وقت گزار نے کا موقع نبیں ملا کہاں جانور کے کوائف ہم دیکھتے۔

ببرحال اس كتاب كفقر عص معلوم موتا ب كدباقي حيوانول كاندريد بات نبيس كدر قضائ شہوت کے لیے زکی طرف رجحان کرے لہٰذااس حرکت کو ہم حیوانی فطرت کا تقاضہ بھی نہیں کہدیکتے ،حیوان تو بیکا م کرتے نہیں بیاتو خانص شیطانی حرکت ہے، اس کوشیطان کے بغیر کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا ہے، ید حیوانیت کا تقاف نہیں ہے، بیافالص شیطنت ہے۔

#### الواطت کی اشاعت براہ را ست شیطان نے کی ہے:

چنانچاس بری عادت کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بعض جگدید بات نظرے گزری ہے کہ قوم لوط کے اندر یہ جوعادت پھیلی تھی اس کی ابتداء کیسے ہو گی؟ جب یہ بالکل خلاف فطرت ہےتو انسان کے دل ور ماغ میں فطرت کے خلاف ایسا خیال ہی نہیں آنا جا ہیے مثلاً گندگی کھانا خلاف فطرت ہے تو مجھی کسی مخص کار جحان گندگی کھانے کی طرف نہیں ہوتا،اینٹ پھر کھانا خلاف فطرت ہے تو آپ میں ہے بھی کسی مخض کے دل میں وسوسہ نہیں آتا کہ ہم ا پنٹ پتھر کھالیں، جو چیز فطرت کےخلاف ہے اس کا دل میں خیال ہی نہیں آنا جا ہے اور جوفطرت کا تقاضہ ہے وہ خواہشات دل میں ابھرتی ہیں تو جب اس فعل کوفطرت کے خلاف قرار دیتے ہیں تو بری عادت انسانوں میں آئی

حضرت تھانوی میشد نے ایک جگہ ذکر کیا ہے،اسرائیلی روایات کے اندرموجود ہے کہ یہ بری عادت براہ راست شیطان کی اشاعت ہے، ایک وعظ میں حضرت تھانوی میشی<sup>ہ</sup> بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس نے جس وفت

#### الواطت كانقصان:

پھر تو حال ہے ہوگیا کہ عور تو ل کی طرف سے رغبت ختم ہوگئی اور مردمردوں کی طرف ہی مشغول ہو گئے اور
و پسے بھی اس بدفعل کی خصلت ہے کہ جس کو بھی ہے عادت پڑجائے اس کا عورت کی طرف رجان نہیں ہوتا ،وہ اپنی
زندگی پھراسی راستے ہیں پر باد کرتا ہے ،عورت کی طرف ربحان اس طرح سے ہجسے اللہ تعالی نے عورت کو کھیت
قرار دیا اور یہ فعل اس طرح سے ہے کہ جیسے بھیتی ہوئی جاتی ہے اور اس کو پانی دیا جاتا ہے اور اس سے بہی نسل پیدا
ہوتی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے اور اس مقام ہیں جو یہ قضائے شہوت کی جاتی ہے یہ قوالیے ہی ہے جیسے بالکل
انجر دیران ردی زہین کے اندر نتی بھی ضائع کر دیا اور پانی بھی ضائع کر دیا تو اس فطرت کا متیجہ ہے کہ نسل بھی منقطع
اور اس طرح سے انسان کو غیر مصرف کے اندر استعمال کرنے کے ساتھ انسانیت کی بھی بڑے در ہے کی تو ہیں ہے،
اور اس طرح سے انسان کو غیر مصرف کے اندر استعمال کرنے کے ساتھ انسانیت کی بھی بڑے در ہے کی تو ہین ہے،
اور اس طرح سے انسان کو غیر مصرف کے اندر استعمال کرنے کے ساتھ انسانیت کی بھی بڑے در ہے کی تو ہین ہے،
اور اس طرح سے انسان کو غیر مصرف کے اندر استعمال کرنے کے ساتھ انسانیت کی بھی بڑے در ہے کی تو ہی ہے،
اور اس طرح سے انسان کو غیر مصرف کے اندر اس منقطع ہوتی ہے یوں سمجھو کہ نجر سیر اب ہونا شروع ہو گئے اور کھیتیاں اجر گئیں ، ویران ہوگئیں اور اس کا نتیجہ اس دنیا کے اندر سوائے جاتی پر بادی کے اور کیا ہوتا ہے۔
اور کھیتیاں اجر گئیں ، ویران ہوگئیں اور اس کا نتیجہ اس دنیا کے اندر سوائے جاتی پر بادی کے اور کیا ہوتا ہے۔

#### الواطت زنائے بھی سخت ہے:

اس لیے اس فعل کوز نا کے مقابے میں زیادہ براقراردیا گیا ہے یعنی مردکا عورت کی طرف رہ تحان تو ایک فیلری بات ہے فرق ہیہ کہ اگر اس ربھائ کو آپ شرکی قاعدے کے تحت رکھیں گے تو آپ کا لی انسان ہیں مردکا عورت کی طرف ربھائ ہوا ہے عورت کی طرف ربھائ ہوا ہے عورت کی طرف ربھائ ہوا ہے اور عورت کا مرد کی طرف ہے اگر تو بیکی قاعدے قانون کا پابندر ہاجوانشہ نے بتایا ہوا ہے تو پھر تو انسان ہے اچھا مومن ہے ، اچھا آ دمی ہے اور اگر بیقاعدہ قانون سے آزاد ہو گیا تو پھر آپ اس کوزیادہ سے زیادہ حیوان کہدلیں ہے ، انسانیت سے نکل گئے آپ سلمان نہیں مومن نہیں ایمان کا تقاضہ نہوا نہیں البتہ حیوانیت سے باہر نہیں ہے ، اسلام اور ایمان کا تقاضہ ہے کہ اس ربھان کو باقی رکھوئیکن کی قاعدے قانون کے تحت بہاں قضائے شہوت کرد یہاں نہ کرو بیہاں نکر و یہاں نہ کرو، ایسے وقت جماع کردایے وقت میں نہ کرو بیہ حالات ہیں جو یا اگر آپ چلیں گئے تو بیا سلام اور ایمان کا تقاضہ ہے اور پابندیوں کی رعایت رکھے ہوئے اگر آپ چلیں گئے تو بیا سلام اور ایمان کا تقاضہ ہے اور آگر ان پابندیوں کی رعایت نہیں وکھو گئے تو زیادہ سے دیادہ حیوانیت ہے ، اس فعل کی طرح پیشیات نہیں تو شریعت نے اس کی طرح پیشیات نہیں تو شریعت نے اس کی اس کی تفصیل آپ نے اس کے اس اس کی تفصیل آپ کے سامنے کرد ہا ہوں پھر یہ بار بار آئے گا بھراس کی اتی تفصیل نہیں ہوگی۔

## لواطب كى مزاحضور طافية محابه كرام دري في اورفقها عربيني كى زبانى:

سرورکا نات الظیم نے فرمایا" من وجد تیکوی فقیل عَدلاً توم کوچ فاقیل الفاعل والمفعول به "
جس خفی کوتم پاؤ کدوه قوم لوط والاعمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول بدونوں کوئل کردو، بیخطاب دکام کوہ کیونکہ بیسز ا
دینا حاکموں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، حداور قصاص کے طور پرعام آ دی عام آ دی کوئل نہیں کرسکتا بیمسئلہ یاو
رکھیے، بیحکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ زنا کا انسداد کرے، لواطت کا انسدا و کرے اور بی تعزیری احکام
حکومت کوریے گئے ہیں ایک دوایت میں تو بیہ ہے اور بعض روایت میں ہے کدان کو پھر پھر مار مار کر ماردو حضور کا لیائی کے کام کے ندراس قسم کی شدت موجود ہے۔
کی کلام کے ندراس قسم کی شدت موجود ہے۔

اور پھر صحابہ کرام بڑی گئے کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، حصرت علی بڑھٹے تو فرمایا کرتے تھے کہ فاعل مفعول دونوں کو قش کرنے کے بعدان کی لاشوں کوجلا دینا جا ہیے، ان کو عام اِنسانوں کی طرح ون بھی نہیں کرنا چاہیے، اور بعضے صحابہ کا قول میہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے پنچے کھڑا کر کے ان کے اوپراس مکان کو گرا دیا جائے تا کہ جس طرح سے قوم لوط ہر باد ہوئی تھی ان کی ہر بادی بھی اس طرح سے ہواور غالبًا ابن عباس ڈالھنا کا قول آتا ہے کہ اس آبادی کے اندراو کچی سے او کچی ممارت پر لے جا کران کوسر کے بل گرادیا جائے اس طرح ہے ان کی گردن ٹو ئے اور اس طرح سے ان کوالٹا کر کے مارا جائے ،صحابہ کرام جَنافیۃ کے اقوال کے اندر بھی اس قتم کی شدت نمایاں ہے، کوئی زندہ جلانے کو کہتا ہے اور کوئی فل کرنے کو کہتا ہے ، کوئی عمارت کے بنچے دے کر مارنے کو کہتا ہے ، کوئی پہاڑ کی چوٹی یا او نچی عمارت سے گرا کر مارنے کو کہتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب باتوں کے اندر شدت ہے۔ اورآ گےائمہ فقہاء کے ہاں بھی ای طرح ہے ،حضرت ابوصنیفہ جینیا کے نز دیک بیعل زیا کے تھم میں نہیں بعنی اس پرزنا والی سز انہیں آتی ،تعزیر ہے حاکم کوافتیا ہے کہ شخت سے سخت سزا دے کراس تعل کور د کے اوراگر اس کے بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود وہ نہیں رکتا تو قتل کرنے کی بھی اجازت ہے تعزیر کی حدود یہاں تک وسیع ہیں ورحضرت امام شافعی مینید کے نز دیک اس فعل کی سزا ثبوت مہیا ہو جانے کے بعد قتل ہے فاعل اور مفعول بددونوں کونل کردواورحضرت امام ما لک میشند اورامام احمه میشند کے نز دیک بیه بالکل زنا کے حکم میں ہے کہ اگر فاعل شادی شدہ ہوتو اس کوسنگسار کر دواور ای طرح مفعول کے بارے میں ہےاور اسی طرح سوسو درے لگاؤاور سال سال کے ليے ان کوجيل ميں ڈال دو ، بہر حال ميہ فقہ كے اندر جومختلف اقوال موجود ہيں تو ان مختلف اقوال كى طرف ديكھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کی نظر میں بھی اس فعل میں شدت زنا کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔

حضرت لوط عَلياتًا كَي قوم بران كى بهث دهرى كى وجه عداب:

تویتوم لوط جواس کے اندر مبتلاء تھی ادھر حضرت لوط عیائی نے ان کوروکا سمجھایا یہ بیں باز آئے تو آخران کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ہوئی تھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے سورۃ ہود میں آئے گی ، حضرت لوط عیائی استحماتے تھے اور وہ لوگ بیجھتے نہیں تھے، الٹایہ ڈھٹائی کی انتہاء ہے "آخر جو ہو ڈور مِن قریبتگھ آنگوں کے مستحماتے تھے اور وہ لوگ بیجھتے نہیں تھے، الٹایہ ڈھٹائی کی انتہاء ہے "آخر جو ہو مُن قریبتگھ آنگوں کے مستمرت کو طرعیائی ان کے سامنے جب اس طرح کی تقریر کرتے تو وہ لوگ فداق کرتے، بڑے پاک صاف لوگ ہیں، بڑے صوفی ہیں، ہم گندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں آنہیں کہو کہ تم کو ان گناہ گاروں میں رہنے کی کیا ضرورت ہاں کو دکالو، بیجا کیں کی اور جگہ ہمارے اندران کے رہنے کا کیا کام، بیا لٹاان کا اس طرح سے استہزاء ضرورت ہاں کو دکالو، بیجا کیں کی اور جگہ ہمارے اندران کے رہنے کا کیا کام، بیا لٹاان کا اس طرح سے استہزاء کرتے اور خداق کرتے "اِنھٹ آنگوں یہ تعظم وُن " یہ گویا کہ ایک شم کا استہزاء ہے کہ یہ بڑے پاک صاف لوگ

ہیں، ان کوہم گندوں سے کیاتعلق، ہم تو ایسے ہیں ان کوکہو کہ نکلو یہاں سے دہاں چلے جاؤ جہاں تمہارے جیسے کوئی ایاک صاف لوگ موجود ہوں اس تتم کی دھمکیاں دیتے تھے۔

تو آخریس نتیجہ وہی ہوا اللہ تعالی کی طرف ہے، عذاب کا وقت آیا تفصیل آئے گی سورہ ہودیس کہ فرشح جو تھے وہ نو جوان کڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیات ہے ہاں مہمان ہوگئے، جس وقت وہ حضرت لوط علیات اسے کھر میں آگئے تو ایک نبی مہمان کو دیکھ کرخوش ہوتا ہے مہمان کا اگرام اور اس کا احرّ ام اس کو کھلا نا پلانا عزت سے دکھنا یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے کیکن سورہ ہود میں یہ لفظ آئیں گے کہ جس وقت وہ حضرت لوط علیات آگے گھر میں آئے تو ان کی وجہ سے دل شک ہو گیا ، جب وجہ سے لوط علیات ہا ان کی وجہ سے دل شک ہو گیا ، جب لوط علیات ہا ان کو وجہ کے کہ یہ میرے گھر میں کیوں آگئے ، ان کی وجہ سے دل شک ہو گیا ، جب لوط علیات ہا ان کو و چھر کے کہ یہ میرے گھر میں کیوں آگئے ، وجہ کیا کہ تو میں ان مہمانوں کو کس طرح سے بیاں آئے ہیں ، وہ تو م آ جائے گی جملہ کر کے جمعہ سے چھیننے کی کوشش کرے گی تو میں ان مہمانوں کو کس طرح سے بیان آئے ہیں ، وہ تو م آ جائے گی جملہ کر کے جمعہ سے چھیننے کی کوشش کرے گی تو میں ان مہمانوں کو کس طرح سے بیان گا اور ان کی عزت کا تحفظ کیسے کروں گا ، اس وجہ سے خم طاری ہوگیا۔

چنا نچا ہے۔ ہی ہوا کہ قوم کو جب پہ چلا تو سارے کے سارے تھا کر کے آگے اس طرح ہے آگے جس طرح ہے تھے جسے کوئی دھرکا کر بھگا رہا ہے ہینی ہے حیائی اس حد تک پیٹی ہوئی تھی کہ کوئی شرم وحیا تو رہی نہیں تھی آئے جس آئے مکان کا گھیرا فوال لیا اور کہنے گئے کہ پیلڑ کے ہمارے سپر دکرو، ہم نے تہیں پہلے جو کہا ہے کہ آنے جانے والوں کو ہمارے حال پر رہنے دیا کرو، آپ نستنجالا کر ہی ہیآ پ نے کیوں رکھے ہیں بید ہمارے سپر دکرو، اب مہمان گھر میں بیٹے ہیں، حضرت لوط علیائیل کے زد یک ان کی عزت کا مسئلہ ہے ہر طرح سے ان کو سجھایا کہ دیکھو! جھے رسواء نہ کرو یہ میرے مہمان ہیں، ایسا نہ کرو جھے ان کی نظر میں رسوانہ کرو کہ یہ کیا کہیں گے کہ اچھے شریف آوی کے گھر ہم کے شخصے کہ دہ ہمان ہیں ان کور ہنے دو، تیکن دہ بازنہیں آئے حتی کہ نشل کرسکا، ان کی نظر میں جھے دلیل نہ کرو یہ میرے مہمان ہیں ان کور ہنے دو، تیکن دہ بازنہیں آئے حتی کہ یہ نشانی کے حالات ہیں جھے کی کو غیرت دلانے کے اندر کے بی نہیں کر سے ہمان ہیں ان کو تھے کی دو جو رومیری بیٹیاں بیٹی کی اندان کہتا ہے کہ بد بحتو ! اگر تم کی طرح سے بازنہیں آسکتے تو بیتو میرے مہمان ہیں ان کو چھوڑ و میری بیٹیاں بیٹی کی ان ان کو لیا وہ بیا نہی درجے کے ایک انسان کہتا ہے کہ بد بحتو ! اگر تم کی طرح سے بازنہیں آسکتے تو بیتو میرے مہمان ہیں ان کو چھوڑ و میری بیٹیاں بیٹی ہیں ان کو لیا وہ بیا نہی درجے کے ایک انسان کہتا ہے کہ بد بحتو ! اگر تم کی طرح سے بازنہیں آسکتے تو بیتو میرے مہمان ہیں ان کو چھوڑ و میری بیٹیاں بیٹی ہیں ان کو لیا وہ بیا نہیا گی درجے کے ایک انسان کی بخرے کھٹھ ہوتے ہیں۔

ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ماروں گامیں تو نہیں چھوڑتا وہ ہر طرح سے سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے کہے آپ کا ہز دگ،
آپ کا ہزا بھائی، باپ استاذ ہر قتم کے واقعات معاشرے میں پیش آجاتے ہیں کہ بھائی اگر کسی طرح سے بھی تیرا
غصر نہیں اثر تا ہے تو میر اسر حاضر ہے تو بچھے جو تالگائے، اب اگر کسی کے ول میں ذرا ہرا ہر بھی غیرت ہوتی ہے تو ایسے
وقت میں پانی پانی ہوجا تا ہے اس قتم کے لفظ سننے کے بعد تو حضرت لوط عَلِائِلا نے یہاں تک کہالیکن وہ کہنے لگے کہ
تجھے پینہ ہے کہ عور توں کی طرف ہمیں رغبت ہی نہیں ہے۔

تو جب حضرت اوط علیاتی انتہائی عاجز آگئے اور ان کے منہ سے بدافظ نکلے کہ "کو آت اپنی برنگیڈ موقاً اور عاقت ہوتی جس کے ساتھ میں تمہارا مقابلہ کرتا یا ہر اکوئی اور سہارا ہی ہوتا جواس وقت جھے مدودیتا تو آج میں اس مصیبت سے اپنے مہمانوں کو بچالیتا تو جب حضرت اوط علیاتی اور کیا کہ آپ کیا ہم حصر دوریتا تو آج میں اس مصیبت سے اپنے مہمانوں کو بچالیتا تو جب حضرت اوط علیاتی نے اس تھے مہمانوں کو بچالیتا تو جس سے اس کے اختارہ کیا کہ آپ کیا ہم حصر ہے ہیں ، یہم تک نہیں پہنے گئے سے اگر نہ کیا ہم تو فرشتے ہیں ، پھر انہوں نہیں پہنے کئے ہاں کو اس حال پر رہنے دہ بچئے ، بدرات نے اشارہ کیا جب اشارہ کیا تو حضرت اوط علیاتی بات کو بچھ گئے ، کہنے گئے ان کو اس حال پر رہنے دہ بچئے ، بدرات گزرنے دوئم را تو رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ ، فرشتوں نے پھر حضرت لوط علیاتی سے دراتو رات اپنے گھر خاتوں کو ایرکنگل جاؤ ،فرشتوں نے پھر حضرت لوط علیاتی سے دراتو رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ ،فرشتوں نے پھر حضرت لوط علیاتی سے دراتو رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ ،فرشتوں نے پھر حضرت لوط علیاتی سے دراتو رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ ،فرشتوں نے پھر حضرت لوط علیاتی ہو رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اپنی ہیوی کو نہ ساتھ لے کر جانا کیونکہ بیای قوم کی تھی اور کا فرہ تھی اس کی ہمدردیاں قوم کی میں اور کا فرہ تھی اس کی ہمدردیاں قوم کے سے میں تھتھیں ۔

چنانچےرات ہوئی تو حضرت لوط علیائی خوداورا پی بچیوں کوادران مومنوں کو لے کرککل گئے اور بعد میں اس قوم کے او پران بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پھروں کی بارش ہوئی اور بستیاں جو ہیں جس طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جرائیل علیائی نے ان کواٹھا کراس طرح ہے پلٹا کہاو پر کا حصہ نیچے کواور نیچے کا حصہ او پر کوہوگیا افتانو لفظی ترجمہ کے تحت اگر او پر کوہوگیا ان لفظوں سے اس بات کی طرف اشارہ لکتا ہے کہ ان کا نچلا حصہ او پر ہوگیا تھا تو لفظی ترجمہ کے تحت اگر او پکوہ و گیا ان لفظوں سے اس بات کی طرف اشارہ لکتا ہے کہ جرائیل علیاتی نے وہ گلزا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو بول کے بات کی بستیاں جو اس کو بول کی بارش ہوئی اس طرح سے ان کوسنگ سار کیا اور پھر اس طرح سے ان کی بستیاں جو اسٹوں کر کے بلٹا دیا پھروں کی بارش ہوئی اس طرح سے ان کوسنگ سار کیا اور پھر اس طرح سے ان کی بستیاں جو اسٹوں کو بارٹ میں گئیں ورندا گران لفظوں کومحاور ہے رمجمول کیا جائے تو جس طرح سے کہتے ہیں کہ فلال شہر کو تہدہ

بالا کردیااس کا مطلب بیہ ہے کہ مخار نیس گر گئیں اجڑ گیا اور سارے کا ساراستیانا س ہو گیاای طرح سے وہ شہر گرگیا تہد د بالا ہو گیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برس اور بیہ جتنے پلید تھے اللہ تبارک وتعالی نے اس سارے کے سارے معاشر ہے کو یوں ختم کر دیا تو اس تعل کی سزااس قوم کے اوپر مجموعی حیثیت میں جوآئی اس کی تفصیل آپ کے سامنے سورہ ہود میں آئے گی۔

آخر نتیجہ بیدللا" واقعط دی علیہ مطراً"اس مطرے وہی بھیل کا لفظ آئے گا بھیل کہتے ہیں سنگ گل کو بیسنگ گل سے معرب ہے تھنگر دں والے پھر برسے ان پراللہ کی طرف سے اور بیساری کی ساری قوم جوتھی وہ تاہ ہوگئی تو معطوا" کا مصداق یہاں وہی پھروں کا برسنا ہے" فائٹ کو سیک گان عَاقِبَةً الْمُجْدِمِیْنَ" بیخطاب ہے ہر سننے والے پڑھے والے کو کہا ہے خاطب!اے کا طب کا مطلب بھی بھی ہوں ہوتا ہے کہ ہرمخاطب کو بیخطاب کو کہ ایک انجام کیسے ہوا۔

اب اگر انفرادی طور پرکوئی هخض اس تعل کے اندر جہلاء ہوتو ٹھیک آج لللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے مہلت ملتی ہے اس کے اوپر پھڑ نہیں ہرستے اور وہ زمین میں دھنتا نہیں ہے کیکن اس سے گناہ کی شاعت کا آپ اندازہ کر لیج کہ آخرت کے اعتبار سے وہ ایسے ہی ہے کہ اس کو بدترین تم کی مزاطے گی جوزانی کے مقابلے میں بھی زیادہ ہوگی، وہ تو آخرت میں ہوگی و لیے دنیا کے اندر بھی اس تم کے لوگوں کی تباہی اور ذلت قابل مجرت ہوگی مخت اس تم کے لوگوں کی تباہی اور ذلت قابل مجرت ہوگی مخت اس تم کے موصلہ تمیں رہتا اور احساس کمتری میں مبتلاء ہوتا ہو اس کے بعد ایک تم کی دنیا کے اندر بھی ذلت کی زندگی گزرتی ہے اور اگر پیشل میا ہو جائے ہی جو ایک تم کی دنیا کے اندر بھی ذلت کی زندگی گزرتی ہے اور اگر پیشل میا ہو جائے ہی جو اس کہ تو پھر کہ ہما ہی کہا ہو گئا ہے کہ نیک بخت وہ ہوا کرتے ہیں جو دو مرد ل کا حال دیکھ کر عبرت حاصل کرلیں تو ان مجرموں کا انجام دیکھو تھی ہیں ہی جنت وہ ہوا کرتے ہیں جو دو مرد ل کا حال دیکھ کر عبرت حاصل کرلیں تو ان مجرموں کا انجام دیکھو تھی ہیں ہی جنت وہ ہوا کرتے ہیں جو دو مرد ل کا حال دیکھ کر عبرت حاصل کرلیں تو ان مجرموں کا انجام دیکھو تھی ہیں ہی جنت وہ ہوا کرتے ہیں جو دو مرد ل کا آخر کیا تیجہ عبرت حاصل کرلیں تو ان مجرموں کا انجام دیکھو تھی ہیں ہی ہے کہاں جرم کے ارتکاب کرنے والوں کا آخر کیا تیجہ کہا ہے۔



# ور ان لوَّلون کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اینے شہرے یا البتہ ضرور لوٹ آؤ گے تم ہمارے طریقے ہیں، شعیب -ڔؚڡؚؽؘنؘ۞ٚ قَبِ افَـٰ تَرَيْنَاعَـا َ اللهِ كَنِدُ رکیاتم ہمیں نکال دوئے اگرچہ ہم کراہت کرنے والے ہوں 🙆 محقیق ہم نے جموعہ گفڑا اللہ پر اگر ہم کونٹ کر آگئے اور نہیں ہے جارے لیے کہ ہم لوٹ کے آئیں گے یقے میں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں موات دے دی الَّا أَنُ بُّشَاءَ اللَّهُ مَاتُّنَا ۖ وَسِعَ مَاتُّنَا كُلَّ شَيْءٍ ﴿ دے طریقے بیل مگر جابنا ہارے اللہ کا جو عادا رب ہے، وسط ہے مادا رب ہر چیز سے ادروے علم کے، نے اللہ ہر ہی مجروسہ کیا، اے بتارے پروردگار! فیصلہ کردے ہمارے ورمیان اور ہماری قوم کے درمیان تھی اور تو بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے 🕙 کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے البتہ کی تو بے شک تم البتہ خسارہ بانے والے ہو جاؤ کے 🕥 پس بکڑ لیا ان کو زائر لے نے ہو گئے وہ اینے گھروں کے اندر منہ کے بل گرنے والے 🕥 وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جمثلایا تھا گویا کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جمٹلایا وی خمارہ بانے والے تھے 🏵 وہ اس مبتی میں رہے ی حبیں، یں اینے رب کے پیغامات اور میں نے خیر خوالی کی ان سے اور فرمایا کہ اے میری قوم اِستحقیق پہنچا دیے ہیں میں .

# لَكُمُ عَكِينَ اللي عَلَاقَوْمِ كُفِرِيْنَ ﴿

تبارے لیے، کیے افوں کروں بی کفر کرنے والے لوگوں پر

تفسير:

#### تضرت شعیب علیاته اوران کی قوم کے حال کا خلاصہ:

گزشتہ امتوں کے واقعات کا سلسلہ آپ کے ساسنے شروع ہے اور بیاس سلسلے میں غالبًا پانچواں واقعہ ہے حضرت شعیب علیاتیم اوران کی قوم کا، چارواقعے پہلے گزر چکے ہیں اور آپ نے ترجے سے بی خیال فر مالیا ہوگا کہ اگر و بیشتر الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں، انہیاء علی کا طرز تقر برایک بی ہے اور بد بخت قوم جو مانی نہیں ان کے آگے سے جواشکالات یا جو با تیں ہیں وہ بھی ایک بی انداز کی ہیں، چند الفاظ کا فرق ہے، وہ جوقو می خصوصیات ہیں کہ چچھے حضرت لوط علیاتیم کی قوم کا ذکر آ یا تھا ان میں اخلاقی بدکر داری تھی حضرت لوط علیاتیم کی قوم کا ذکر آ یا تھا ان میں اخلاقی بدکر داری تھی حضرت لوط علیاتیم کی کلام کے اندر اس کے اندر جس کے اور زور دیا گیا تھا اور حضرت شعیب علیاتیم کی قوم جہاں شرک کے اندر جس اور تی وہاں بدمعاملگی کے اندر بھی ہیں ہیں تا ہر قوم تھی شاہراہ پرواقع تھی جہاں سے قافے گزرتے تھا ور تا جرہونے کی وجہ سے ان کے اندر کم آولئے کی بیاری تھی جہاں سے قافے گزرتے تھا ور تا جرہونے کی وجہ سے ان کے اندر کم آولئے کی بیاری تھی جب یہ کہی ہے لیتے تھے تو پورا لیتے تھا ورجس وقت دیتے تو وہ اپنی چا بک دئی کے ساتھ وزن کا تول ٹھیک نہ دیتے تو وہ اپنی چا بک دئی کے ساتھ وزن کا تول ٹھیک نہ دویتے تو یا کہ دوسرے کا حق و با جاتے یہ لین وین کی خرابی اور حقوق العباد کے اندر کوتا تی اس قول کی علیا مورد تھوتی العباد کے اندر کوتا تی اس قول کا شعارتھا۔

کا شعارتھا۔

اوراکش تاجر طبتے میں ایسی بیاریاں ہوتی ہیں، تاجر طبتے میں جو بیاری ہوتی ہے وہ زیادہ تربد معاملگی کی ہوتی ہے، چا بک دسی کے ساتھ واپنے ہوئے ہیں۔ تاجر طبتے میں پاؤ دے دیا، اور پیانے کے ساتھ ماپنے ہوئے جس طرح سے دودھ والے کرتے ہیں کہ دودھ کا پوا بھر تو ٹھیک لیالیکن ڈالیتے ہوئے گر برد کر جاتے ہیں اور بیری عادت اور بید چرکا پورا ہوجا تا ہے اور لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کمائی زیادہ کرلیتے ہیں حالانکہ بیالی چیز ہے جو دنیا کے اندر بے اعتباری پیدا کرکے کاروبار کو نقصان پہنچاتی ہے، اگر کسی تاجر کے متعلق بید چل جاتے ہی نہیں تو آنا تو لوگ اس کے پاس خرید وفرو وخت کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، کاروبار

خراب ہوجاتا ہے اور اگر کوئی تاجر دیانت دار ہوجود در سے لیتے وقت سیح پیائش کر کے اور سیح انداز ہے کے اساتھ چیز لیتا ہے اور دیتے وقت بھی اس طرح سے سیح دیتا ہے قواس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے اور اس کی تجارت کوفروغ ملتا ہے اور نفع بھی زیادہ ہوتا ہے قو دنیا کے اندر بھی پورا تو لنا اور پورا ما پنا یہ مفید ہے اپنے کاروبار کے نظر یہ ہے بھی ، آخرت کے اندر تو ہے تی کہ جو تحض یہ کوتا بی کرتا ہے کہ لوگوں کے حقوق دبالیتا ہے آخرت میں جب حساب دیتا پڑے گا جہاں پسے تو ہوں گے نہیں چرا پی نیکیاں اہل حقوق کو دینی پڑیں گی جن کے حقوق دبائے ہیں اور اس طرح سے زندگی جرکی نیکیوں سے ہاتھ دھو ہیٹھیں سے جن کو دنیا کے اندر ڈیڈی مارنے کی یا اس طرح سے پیائش کرتے وقت کوئی گڑ ہوکرنے کی یا اس طرح سے پیائش کرتے وقت کوئی گڑ ہوکرنے کی عادت ہوتی ہے تو آخرت کی بنائی بھی ہے۔

جیسے آئ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ امتوں کی بیاریاں آج بھی اگر آپ کاروباری طبقے کے اندر بیٹھیں کے اور با تیں سنیں کے تو اکثر وبیشتر ان کی زبان پر ایک ہی بات آتی ہے کہ بھائی آج کل اگر دیانت داری کریں تو کاروبار ہی ٹھپ ہوتا ہے، جب ہر طرف بد دیانتی ہے تو دیانت دار آ دمی منڈی میں بیٹے کر کیسے کاروبار

| کر لے،اگر دیانت داری برتیں تو کام کیے چلے اس لیے جب بیملاوٹ کا دورچل رہاہے تو ہر کوئی ضرورت سمجھتا ہے کہ ملاوٹ کریں اور جس طرح ہے دھوکہ دہی چل رہی ہے تو سارے کے سارے جس وقت ایک روآتی ہے سیلا ب آتا ہے توسارے کے سارے ہی اس میں خس وخاشاک کی طرح بہدجاتے ہیں تواب بھی ذہن وہی ہے کہ اب اگر ان کی بات مان لی جائے گی کہ یوں نہ ہیجو یہ غلط ہے ، یوں نہ تو لو یہ غلط ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کار دبار ہی ہر باد کر لیس، آج کل دیانت داری ہے کا منہیں چاتا ہے جس کا مطلب ریہ ہے کہ علی الاعلان ڈھٹائی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں کم تو انا کم مانینا ، ملاوٹ کرنا تا جروں کے اندرآج بھی بیہ بیاریاں اس طرح ے عروج پر ہیں جس طرح سے کہ حضرت شعیب علیائیل کے زمانے میں تھیں ، ان کو بھی یہی اشکال تھا کہ ہم اینے مالوں میں اپنی مرضی کے ساتھ تصرف کرتے ہیں جیسے جا ہیں کریں تمہارااس میں کیا دخل؟ سورہ ہود کے اندرقوم کی تقریرای انداز کی آئے گی شعیب ملیائیا کے مقابلے میں کہ کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں ا بی مرضی کے ساتھ تصرف نہ کریں اور اپنے باپ داوا کا طریقہ چھوڑ دیں جس کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ان کوترک کردیں پر کیسے ہوسکتا ہے تو قوم آ کے سے بھی جواب دیتی ہے جب حضرت شعیب علائظ ہار ہار سمجھاتے۔ چونکہ حضرت شعیب علیاته اور آپ کی جماعت بظاہر و مکھنے میں غریب اور کمز ورتھی ندان کے باس مال اور اندان کے پاس دولت اور نہان کے پاس ظاہری طور پر وہ قوت تو پھر وہ سر مایہ دار طبقہ جس وقت اس طبقے کواپنی خواہشات کے درمیان رکاوٹیس پیدا کرنے والاسمجھتا ہے کہ یہ ہمیں یوری طرح سے کمانے نہیں دیتے ، ہماری مرضی کے مطابق ہمیں رہنے ہیں دیتے ہماری چوہدراہٹ ختم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آنے والوں پر دھونس نہ جمایا کروتو پھرقوموں پر ہمارارعب کیسے رہے گا؟ اب کم از کم لوگ جو چلتے ہیں تو ہم سے ڈرتے ہیں اور کم از کم ہمیں سلام کرنے کی ضرورت محسو*ں کرتے ہیں اس طرحسے وہ ہمیں فیسیں دے دے کرگز رتے ہیں تو کس طرح سے ہمار*ی بالا دی ہے اوراگران کی باتنیں مان بی جائیں تو ہمارا قوموں کے درمیان کیامقام رہ جائے گا اور ہم کمائیں گے کس طرح ہے، ہماری آمدنی میں فرق پڑ جائے گا تو جب اس قتم کی با تیں محسوں کرتے ہیں تو آخر پھروہی جاہلوں والاحربہ ہے کہ یا تو پیطریقنہ چھوڑ و دویا ہمیں روکنا چھوڑ دواور ہمارے طریقے پر آ جاؤ درنہ ہم پھرتمہیں شہر میں نہیں رہنے دیں گے بشہر سے نکال دیں گے، آخر کاریبی دھمکی ہوتی ہے پہلے بھی آپ کے سامنے اس قسم کی دھمکی آئی۔ جب وہ نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں تو پھر بیا ندازہ ہوتا ہے کہ اب بیقو مستھلنے سدھرنے کے قابل نہیں رع

تو پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ایک ہی جھاڑو آتا ہے سب پھے سمیٹ دیتا ہے، جواللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے زمین خالی ہو جاتی ہے اور اس سم کا پلیدگروہ جتنا ہوتا ہے سب کوصاف کر دیا جاتا ہے تو پھر متنی ہوتا ہوتا ہے دہ خصارہ ہے وہ خسارہ ہی کہ مال کم ہوجائے گا اور ہمتنا کر بتادیا کہ وہ تو کہتے تھے کہ جو شعیب غلیائیم کے پیچھے لگنے میں خسارہ ہے وہ خسارہ بھی کہ مال کم ہوجائے گا اور ہماری چو ہدرا ہے ختم ہوجائے گی ، وہ کہتے تھے کہ جو شعیب غلیائیم کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں ایک تاریخ میں میں میں دہی رہے جنہوں نے شعیب غلیائیم کی بات نہیں مانی اور جنہوں نے شعیب غلیائیم کی بات نہیں مانی اور جنہوں نے شعیب غلیائیم کی بات نہیں مانی اور جنہوں نے شعیب غلیائیم کی بات نہیں مانی اور جنہوں نے شعیب غلیائیم کی بات نہیں مانی حقیقت کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں نفع والے وہی رہے۔

حضرت شعیب علیفیا قوم کی بربادی دیکھتے ہیں تو بطورافسوں کے کہتے ہیں این کا اس عذاب کآنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو اس طرح سے پڑے ہوئے دیکھا تب خطاب کیا تو یحض اظہارافسوں ہے اورا گر سمجھانے کے بعد تی جب دیکھا کہ اب یہ بھتے نہیں ہیں تو اس وقت ان سے منہ موڑ لیا جب عذاب کے آثار نظر آگئے تو اس وقت ان کو کہنا تو یہ ایک تم کی آثری شعیب کہ بھائی ہیں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغابات پہنچاد ہے اور جتنی نیر خوابی میں تبارے ساتھ کر سکا تھا ہیں نے کرلی کین تم نے اللہ کے تھم کوئیس ما ٹا اور نہ میری خیرخوابی کی قدر کی اور تم کا فرلوگ ہو، بھاڑ میں جا کہ جھے کیا جو جا ہو کرو تمہارا جو چا ہے انجام ہو "کیف اسی علیٰ قوہ میں گاؤرین "جس طرح کے کہا کہ الی تینی بھاڑ میں جا ئیں سے حضرت تھا نوی میں تیجہ نظام ہم کی ہو بھی خیرخوابی کرتے ہیں اور یہ ہمیں خیرخوابی بھاڑ میں جا ئیں بہم جو بھی خیرخوابی کرتے ہیں اور یہ ہمیں خیرخوابی جھاڑ میں جا ئیں گئی سے کہا کہ ان کو ان کے بردردگار اور ان کے اللہ کے پیغابات پہنچا تے ہیں تو یہ کان ٹیس دھرتے تو یہ بھاڑ میں جا کیں جہنم میں جا کیں جمیس کیا بھر یہ آئری گویا کہ ایوں کن بات ہو تی جو تینج ہم کی زبان سے نگاتی ہے بھی جو سے میں جا کیں جہنم میں جا کیں جمیس کیا بھر یہ آئری گویا کہ ایوں کن بات ہوتی ہے جو تینج ہم کی زبان سے نگاتی ہے بھی جس جا کیں جہنم میں جا کیں جمیس کیا جا کہ ایوں کن بات ہوتی ہے جو تینج ہم کی زبان سے نگاتی ہے بھی جس میں جا کیں جو تینج ہم کی زبان سے نگاتی ہم ہے بھی جس جا کیں۔

## حضرت شعیب علایته کی دعوت اوران کی قوم کا حال قرآن کی زبان میں:

" وَإِلَىٰ مَذَيِنَ أَعَاهُمُ شُعَيْباً "مدين سے يا توشهر مراو بي توالل مدين مراد بين، ذكر يونهى كياجا تا ہے كدفلاں شهر كى طرف فلاں پنجبر آيا مراد ہوتے بين شهروالے يا مدين سے قبيلہ مراد ہے بيد صرت ابراہيم عَلِائلا كى اولاد ميں سے تصفو مدين كى طرف ہم نے ان كے بھائى شعيب عَلِائلا كو بھيجا" قَالَ يلقُومِ اعْبُدُو اللّهُ مَالكُمْ

الْهِ عُدَّهُ" بيتو وہى نعرہ تو حيد ہے جس طرح ہے ہر پيغبرا بنی قوم کے ليے لگا تا ہے کہا ہے ميرى قوم!اللہ كى عبادت کر دِتمہارے لیے اس کےعلاوہ کوئی معبودنہیں ہتہارے یاس واضح دلیل آگئی تمہارے رب کی طرف ہے جس ۔ معلوم ہو گیا کہ میں حق پر ہوں ،اللہ کا فرستادہ ہوں پیر حضرت شعیب علیقلام کے سی معجز رے کی طرف اشارہ ہے۔ "فَأُوْفُواالْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ" توحيدا ختيار كرواورشرك عدباز آجادَ اورايين معاملات ورست كرلو، بورا كروكيل كوا درميزان كويعنى برتن كے ساتھ غلے كا انداز وكرنا ہوتو بھي بوراكر كے ديا كروا ورتراز و كے ساتھ تو لنا ہوتو تو بھی پورا کر کے دیا کرو ہتیسویں یارے میں ایک سورۃ آئے گی''سورۃ المطففین" وہ اس مسئلے سے متعلق ہے، "مطفعين " كَمْنَا كردينے والے لفظی ترجمہ اس كا يهی ہے "وَيْلٌ لِلْمُطَعِّفِيْنَ ٱلَّذِيْنَ إِذَا الْحَتَالُوْا عَلَىٰ النَّاس َیْدَ رَدُوْدُنَ وَاقَا کَالُوا هُمْ اَوْقَ زَنُوهُمْ یُخْسِرُوْنَ "مطعنین کے لیے ہلاکت ہے جب لوگوں ہے کیل کرکے لیتے ہیں تو پورا پورا کیتے ہیں اور جب ان کوکیل کر کے دیتے ہیں یا ان کووزن کر کے دیتے ہیں تو پھر گھٹا دیتے ہیں تو وہاں تهمى أنبيس كا ذكر بيتو" أَوْفُوا النَّكِيْلَ وَالْمِيدُ إِنَّ تُوكِيلِ اورميزان كو يوراكيا كرويعي تولوتو بهي يوراتول كرواورا كر تمسی برتن وغیرہ کے ساتھ اندازہ کروتو ٹھیک کر کے دیا کرو،لوگوں کوان کی چیزیں گھٹا کرنہ دیا کرو" لَا تَبْغَسُوا النَّاسَ اَشْهَا وَهُوْ" لُوگُول کُوان کی چیزیں کم کرکے نہ دیا کرواورعلاقے میں فساد نہ مجاؤ " بَعْدٌ اِصْلَاحِهَا" اس کی در شکی کے بعد، جب اس علاقے میں درنتگی کے توانین جاری کردیے گئے اوراصلاح سکیم شروع کردی گئی تواب اس کی تخی افیت ایک فساد ہے ایسانہ کرو، جو پچھ میں کہدر ہا ہوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے آگرتم یقین کرنے والے ہو۔ " وَلَا تَغَعُدُواْ بِكُلِّ صِدَاطِ " ہررائے پر نہ بیٹھا کرو ،رائے نہ روکا کرولوگوں کے، بیٹھنا ان کا دونوں طرح سے ہوتا تھا یا تولوٹ مارکرنے کے لیے جیسے قافلے گزرتے تو کوئی اکا دکا آ دمی ملاتواس کے کپڑے اتار لیے جیسے عام طور پر ہوتا ہے اور یہ دھونس جما کران ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جس کوآج کل کی اصلاح میں غنڈہ ا فیکس کہتے ہیں کہ گزرنے والے پچھے نہ کچھنز رانہ پیش کر کے جائیں تا کہ بھاری بالا دی قائم رہے یاوہ راستوں پر پیٹھ جاتے ہیں اور جو باہرے آتا ہے اس سے یو چھتے ہیں کہ تونے کہیں شعیب علیائیں کے باس تونہیں جانا اگر وہ کہنا کہ ہاں میں نے وہیں جانا ہےتو پھراہے ڈراتے دھمکاتے یااس کو دھمکیاں دیتے کہ دیکھوشپر میں جارہے ہووہاں فلاں تخص اس تشم کی با تنیں کرتا ہے وہاں نہ جانا ورنہ جس وفت دوبارہ گزرو گےتو ہم تیری پٹائی کریں گے یوں ڈراتے دھمکاتے تھے دونوں باتیں تھیں، نہ بیٹھا کر وہرراستے پر ڈراتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے اس مخص کو جواللہ پرایمان لاتا ہے اور طلب کرتے ہوتم اس راستے میں کجی بعنی مختلف تنم کے اعتراضات پیدا کر کے اس میں کجیاں تلاش کرتے ہو۔

آ گے احسانات کو یا دولا تا ہے کیونکہ انسان احسان سے متاثر ہوتا ہے یادکر وجب تم تھوڑے سے شے اور اللہ تعالی نے تمہیں کیئر کر دیا، آج تمہاری قوم ہے، جتھا ہے، کتنی بڑی قوم بن گئ، کتنا بڑا قبیلہ بن گیا یہ اللہ کا کتنا احسان ہے تو گویا کہ کی قوم کا قلت سے کٹرت کی طرف آ نامی کی اللہ کا احسان ہاں لیے تو کہتے ہیں کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی فطرت کے خلاف ہے ورنہ کٹر ت تو ہمیشہ مطلوب رہی ہے اور اب بیلوگ کٹرت سے ڈرنے لگ کئے اور قلت کے طالب ہو گئے یہ بات فطرت کے خلاف ہے، نقصان دہ ہاس لیے اس کی مخالف کی جاتی ہے کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے جتنے انسان پیدا ہوجا کیں قوم کے اندر کٹرت ہو، اللہ تعالی کی طرف سے جتنے انسان پیدا ہوجا کیں قوم کے اندر کٹرت ہو، اللہ تعالی رز ق بھی اس حساب سے ویتا ہے، جو پیدا کرتا ہے وہ رز ق بھی ویتا ہے تو یہاں دیکھو! یہ احسان جہال تھوڑے سے خور اللہ نے جمال تھا یا کہ تھوڑے سے خو پھر اللہ نے تھیں زیادہ کر دیا معلوم ہوگیا کہ قلت سے کٹرت کی طرف آ نامیا لئد کا احسان ہے جس کو نی یا دولار ہا ہے۔

## حق تصلنے میں رکاوٹ ہمیشہ سر مارید داروجا گیردار بنتے ہیں:

اس لیے اگراس کی عقل اس بات کوتسلیم کرلیتی ہے کہ میسی ہے چھراس کو مانے میں کسی قتم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی لیکن یہ جو بڑے اور کرتے ہیں اور نہیں ہوتی لیکن یہ جو بڑے لوگ ہماری قدر کرتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، اپنی ضروریات ہمارے پاس لاتے ہیں، ہماراان کے اوپر عب چلا ہے اورا گرہم نے مان لیا تو یہ بڑے بان لیا تو یہ بڑے بن جا کی گراورا ہو کے ہوئے ہیں اوھ اوھ اوھ کی اور اس طرح سے کم تول کر ہمیں تجارت میں اوھ اوھ اوھ کی کراوراس طرح سے کم تول کر ہمیں تجارت میں افعی زیادہ ہوتا ہے، ب ایمانی کر کے ہم جو شام کو پچاس روپے کماتے ہیں سے اصول پر چلیس تو ہماری آ مدنی ہیں روپے رہ جائے گی اور وہ تمیں روپے کے جو ہم نے لذت پرش کے اخراجات اٹھا رکھے ہیں کہ اچھا کھانا، اوپھا کھانے بھر ہم بھی ایسے بی مسکین ہو جائے کی آ رام طبلی پھر وہ خرچ کہاں سے پورا کریں گے، پھر ہم بھی ایسے بی مسکین ہو جائے کی آ رام طبلی کھر وہ خرچ کہاں سے پورا کریں گے، پھر ہم بھی ایسے بی مسکین ہو جائے کی اوپر اس کھر کھر اوپھا کھی ایسے بھی مسکین ہو جائے کی اوپر اس کھر کھر کھر ہم کھی ایسے بی مسکین ہو جو ہم کی آ رام طبلی کھر کھر ہم کھی ایسے بی مسکین ہو جائے کی دائیں کی اس کو کھر کھر کھر کو کھر کی آ رام طبلی کھر دو خرچ کی کہاں سے بھر اس کے دو جس کے دو جس کے دو جو ہم کے دو خرچ کہاں ہے کو جو جم کے دو جم کے دو

طرح سے خوش پوشاک رہ سکیں گے، نہ خوش خوراک رہ سکیں گے،اس قسم کےاشکالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، نفسانی لذت ان کے سامنے رکاوٹ ڈالتی ہے، حب جاہ ان کے سامنے رکاوٹ ڈالتی ہے اس لیے اکثر و بیشتر یہی طبقہ ہے جوائل حق کے ساتھ تکرایا کرتا ہے۔

اورآج بھی آپ دیکھ لیس غریب طبقہ بھتنا ہے وہ سب علاء کی قدر کرنے والا ہوگا، علاء کی بات پر کان دھرنے والا ہوگا، علاء کی بات پر کان دھرنے والا ہوگا، عزت کی نگاہ ہے دیکھنے والا ہوگا اور بیسر مایہ دار جنہوں نے اپنا غلط طور طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جن کے کار وبار غلط ہیں، جن کی آمدنی غلط ہے، جن کے اخراجات غلط ہیں سب سے زیادہ مولوی کی اور نیک آ دی کی گا افغات کرنے والے اوران کا غذاتی اڑانے والے بہی لوگ ہیں گویا کہ اپنے طبعی جذب کے تحت ان کو اپناد شمن سجھتے ہیں کہ اگر ان کا غذاتی اڑانے والے بہی حیثیت رہے گی اور ضریبے چو ہدر اہمث رہے گی تو اپنی چو ہدر اہمث کی جو ہدر اہمث کی بات نہ مانی جائے ، لوگوں کو بھی مختفر کرتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جاؤ کی کہوئی منظر کرتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جاؤ کی کہوئی اگریہ ہماری چو ہدر اہمث کہاں تبول کی کونکہ اگر ان کے قریب نوگوں کو بھی ہماری چو ہدر اہمث کہاں تبول کرتے ہیں۔

اور یہ قدرتی بات ہے کہ انبیاء بیٹی کی تعلیم سے جو شخص بھی متاثر ہوگا وہ جلدی سے کسی کی بردائی کا معتقد انبیس ہوگا اس کے دل ور ماغ کے اندرا تی قوت آجاتی ہے اور وہ اپنے دل و دماغ کے اندرا تی آھیے ہی جھنے لگ اجا تا ہے ساری مخلوق کو اللہ کے مقابیغ بیس حقیر اور ذیل تبھتے ہوئے کہ کسی کی بردائی کا جلدی سے قائل نہیں ہوتا اور اگر وہ کسی کی بردائی کا جلدی سے قائل نہیں ہوتا اور انبیاء بیٹی کی بردائی مانے گا تو اس کی مانے گا جس کے پاس علم ہوگا اور عمل صارخ ہوگا اس لیے ان دنیا داروں کے مقابلے بیس اکثر و بیشتر اناس علم طبقہ جن کو اللہ نے سے علم دیا ہے اور انبیاء بیٹی کی تعلیمات سے متاثر ہیں وہ مرعوب انبیل ہوتے اور یہی چیز ان کوچیتی ہے کہ دوہر سے لوگ تو ہمارے سامنے جلدی سے ڈرجاتے ہیں، جلدی سے دب جاتے ہیں، ہم ان پر رعب ڈال لیتے ہیں، یہ غریب مسکین چنا ئیوں پر ہیٹھنے والے، ٹو ٹی جو تیوں والے ، پھٹے جاتے ہیں، ہم ان پر رعب ڈال لیتے ہیں، یہ غریب مسکین چنا ئیوں پر ہیٹھنے والے، ٹو ٹی جو تیوں والے ، پھٹے کہ فور وں والے ہماری آئھوں ہیں آئھیں ڈال کر بات کرتے ہیں یہ چیز پر داشت نہیں ہوتی ان تولیم کا اثر ہے کی بناء پر یہ خالفت کرتے ہیں کہ تو بی اس تی گر ب مسکین تو بی ہو ہے آد می کی بناء پر یہ خالفت کرتے ہیں کہ ان کے طریقے پر کوئی نہ گے اور ان کی بات کوئی نہ مانے قریب آدمی مسکین سے مسکین آدمی، بڑے سے جریب آدمی مسکین سے مسکین آدمی، بڑے سے ہر سے آدمی کے سامنے ڈٹ جاتا ہے یہ کہ غریب سے غریب آدمی، مسکین سے مسکین آدمی، بڑے سے ہر بے آدمی کی سامنے ڈٹ جاتا ہے یہ کہ غریب سے غریب آدمی، مسکین سے مسکین آدمی، بڑے سے ہر بے آدمی کے سامنے ڈٹ جاتا ہے یہ کا ان تعلیم کا اگر ہے۔

اس کیے وڈیرے اور چو ہدری اس کواپنے لیے خطر ناک سجھتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ ہمیشہ معاملہ ایسے ہی

رہا ہے کہ جننے کاروباری لوگ ہوں گے، جننے صاحب جائیداد ہوں گے، جننے صنعت کار ہوں گے سب حکومت کو اسلام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کوتو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حکومت کی مخالفت کی تو ہمارے کاروبار کو نقضا ان پہنچے گا اور حکومت کے پاس چونکہ فی نڈ اہوتا ہے اس لیے سارے اس کے بوٹ چائے والے ہوتے ہیں، اس حاکم کے سب سے زیادہ چائیوس بھی سر ماید دار لوگ ہوتے ہیں اور بیمولوی ملاں بچارہ اس کو کسی چیز کا ڈرنہیں ہوتا لہٰ ذا اس کو ڈ نما پڑ جائے تو بادشاہ وقت کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا پہلے بھی چٹائی پر ہیٹھتے ہیں، یہ چھین لیس گے تو زبین پر بیٹھنا شروع کرویں گے ہماری کیا بات ہوا وجیبی روثی ہم گھر کھاتے ہیں الی جیل میں اس جاتی ہے اگر جیل میں جلے جا کمی گے جا کمی گے و کیا ہوگا اور جیسے مکان ہمارے یہاں دہنے کے ہیں جیل کے کمرے اس جاتے ہوں گے درتے نہیں ہیں۔ سے اجھے ہوں گے برے نہیں ہیں اس لیے وہ بازی لگاتے ہوے اور فکر اتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔

اب مولوی بعتنا آرام طلب ہوتا جارہا ہے اتا ہی ت کی آ داز دی جارتی ہے اور مولوی بعتنا مسکین تھا اتا ہی حق گوزیادہ تھا لیعنی جو مولوی بھی سرمایہ دارتنم کا ہے اچھا کھانا، اچھا آرام و راحت کا جو عادی ہوتا جارہا ہے جو ائیر کنڈیٹ کمروں میں رہنے لگ کے وہ چی نہیں کہ سکتے ان کے لیے مشکل ہے کیونکد آگے جو مشکلات آنے والی ہیں ان کا اندازہ کر کے وہ دیتے ہیں کہ کیا کریں گے، اگر میآ رام ندر ہاتو پھر کیا ہوگا، اگر مینہ ہواتو پھر کیا ہوگا، سید عطاء اللہ شاہ بخاری بڑونیا ہے مسکین لوگ ند انہوں نے اپنا مکان بنایا، ندکوئی آرام کی زندگی سوچی، حضرت مدنی بڑونیا ہے جو نیل وہ جیل میں ہوئے تو کیا، ان کی تو پوزیشن ایک ہی جیسی ہے جتنا سا مدنی بڑونیا ہے ہوں اور میں ہوئے تو کیا، ان کی تو پوزیشن ایک ہی جیسی ہے جتنا سا آرام وراحت کا سامان ان کو گھر میں حاصل تھا اتنا ان کو جیل میں بل جا تا تھا پھروہ جیل سے کیوں ڈریں، جا تیا اداور کا رضانے ان کے نیس سے جو کندھے پر رکھا ہوا کا رضانے ان کے نیس سے جو کندھے پر رکھا ہوا کا رضانے ان کے نیس سے جو کندھے پر رکھا ہوا کا رضانے ان کے نیس سے جو کندھے پر رکھا ہوا کا رضانے ان کے نیس سے جن کی بناء پر وہ ڈرتے کہ حکومت قبضہ کرے گی ، وہی ایک کپڑ ا ہے جو کندھے پر رکھا ہوا ہو جا وہ جہاں لے جاتے ہو۔

باتی جہاں تک جان کا معاملہ ہے اس میں یقین ہے کہ اللہ کا تھم آئے گا تو موت آئے گی کسی اور کے بس میں نہیں ہے ، ساری زندگی انگریزوں کی مخالفت کی اور ان کے سامنے ڈٹ کری کہالیکن مرے اپنی طبعی موت میں یہ بھی تو ایک عبرت کی بات ہے یعنی ساری زندگی مخالفت کی اور ان کی مخالفت کی جو تو پوں والے تھے ، ہوائی جہازوں والے تھے، ٹمینکوں والے تھے ، فوجوں والے تھے ، ہرتشم کی قوت ان کو حاصل تھی ان سے تکرائے اور بہت کھل کر مکرائے علی الاعلان وشمنی کی لیکن وفات اپنی طبعی موت سے ہوئی اور اللہ تعالی نے اس زبروست وشمن کو قدرت نہیں دی کہان کا قاتل بن جائے تو کیا بیاللہ کی طرف سے نمونہیں؟اس سے معلوم ہو گیا کہ موت وحیات پرتو کسی کا بس چلنا نہیں باقی ظاہری طور پراگر پکڑ دھکڑ کرے گا تو ہمارا کیا لے لے گا، ہمارے پاس ہے کیا جو لے لے گا اس لیے بیہ لوگ پھرحق کہنے سے چو کتے نہیں ہیں۔

توجس طرح سب انبیاء نیج فرعون دقت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اوران کے سامنے کوئی کی حتم کی بات نہیں ہوتی ،اس طرح سے ان کے در ٹاء کا بھی یہی حال ہے تو جتنا مولوی مسکین زیادہ ہوگا اتناحق گوزیادہ ہوگا اتناحق کور ٹاء کا بھی یہی حال ہے تو جتنا مولوی مسکین زیادہ ہوگا اتناحق کے در ٹاء کی جر کہ کہ اور جتنا سر مالیہ دار ہوتا چلا جائے گا اتناحق کہنے کی جر اُئے تھے ہوتی چاہے گی کیونکہ وہ اپنی لذت اور اپنی دوسری چیزیں چھوڑنے کے لیے چر جلدی سے آمادہ نہیں ہوتا ہتو بھر وہی بات ہو جاتی ہے کہتی کے سامنے اپنے آرام کو دیکھتا ہے، اپنی عزت کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہا گر میں نے سہبات کہی تو یہ ساری کی ساری چیزیں مجھ سے چھوٹ جا کی کہ اس لیے گدی نشین تیم ہے لوگ یہ ہیںے بڑے برٹ مزاروں کے اور قبضے کیے چیزیں جم سے جھوٹ جا کی گر اگر اہل علم کی بات مائی تو ہماری آمد نیاں بند ہوتی ہیں جا ہے وہ بچھتے ہوں گے کہ بجدہ کروانا غلط ہے، چڑ حاوے چڑ ھانا غلط ہے کیکن چونکہ آمد نیاں بند ہوتی ہیں اس لیے سے وہ بھوتے ہوں گے کہ بجدہ کروانا غلط ہے، چڑ حاوے چڑ ھانا غلط ہے کیکن چونکہ آمد نیاں بند ہوتی ہیں اس لیے سے دؤیرے لوگ ہوجا تا ہے اس لیے دؤیرے لوگ ہونے تا ہے اس لیے دؤیرے لوگ ہونے تا ہے اس لیے دؤیرے لوگ ہونے بھی ہا ہے ہیں آئے۔

#### حضرت شعیب علیائل کی قوم کے سرمایدداروں کا حال:

"قَالُ الْمَلَاءُ الَّذِينَ الْسَكْبَرُوْامِنْ قَوْمِهِ" كہا وؤیروں نے جومتکبر سے ان کی قوم میں ہے البتہ ضرور کال دیں گے استھیں بھی بھی نگال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی نگال دیں گے جو تیرے ساتھ ہیں اپنیسی سے، اپ شہر ہے، "مِنْ قَرْمَتِنَا "گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ شہرتو ہمارا ہے تم اس کے کیا لگتے ہوتو سید ہے ہوکر رہو ہمارے طریقے پر، درنہ یہاں ہے بوریا بستر گول کروہم اپنے شہر ہے تہیں نگال دیں گے یا ضرور لوٹ آؤگے تم ہمارے طریقے پر، درنہ یہاں ہے بوریا بستر گول کروہم اپنے شہر ہے تہیں نگال دیں گے یا ضرور لوٹ آؤگے تم ہمارے طریقے میں، عود کہتے ہیں سابقہ حالت پر لوٹ آنا، پہلی حالت کی طرف لوٹ آنا پر حضرت شعیب علائم اسکے ساتھیوں کے اعتبار ہوتے ہیں، ای شم کارویہ ہوتا ہے پھرائمان ساتھیوں کے اعتبار سے تو حقیقت ہے کہ پہلے وہ بھی اس شعیب علائم پر یہ لفظ صادق نہیں آتا کیونکہ انہیا و بھی کہ اور میں ہوتے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، ان کے لیے لوٹنا یا تو مجازی ہے کہ یا تو دور میں بھی کردار کے گفتار کے کم وزئیس ہوتے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، ان کے لیے لوٹنا یا تو مجازی ہے کہ یا تو دور میں کردار کے گفتار کے کم وزئیس ہوتے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، ان کے لیے لوٹنا یا تو مجازی ہے کہ یا تو دور میں بھی کردار کے گفتار کے کم وزئیس ہوتے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، ان کے لیے لوٹنا یا تو مجازی ہے کہ یا تو

ہمارادین اختیار کرلویا بیا کشر ساتھیوں کے اعتبار سے ہے یا یہ ہے کہ جس وقت تک کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی جانب سے
اپ منصب نبوت پر فائز نہیں ہوتا اس وقت چونکہ وہ روک ٹوک نہیں کرتا تو لوگ سجھتے ہیں کہ شاید بیہ ہمارے ہی
طریقے پر ہے اور جب وہ نبوت کے منصب پر فائز ہوگا تو روک ٹوک شروع کردی تو وہ سجھتے نہیں اب انہوں نے
مخالفت شروع کردی اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے طریقے پر آ جاؤ جس طرح سے پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہو، روک
ٹوک نہ کرنے کو وہ سجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے طریقے پر ہیں، شعیب علیائیا نے کہا کہ کیا ہم لوٹ آئیں گے
تہمارے طریقے کی طرف اگر چہ ہم کراہت ہی کرنے والے ہوں، اگر چہ وہ ہمیں پہندنہ ہو۔

اگرایداہوگیا کہ ہم تہاری طرف لوٹ کرآ جا کیں اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک ہم اللہ پر جھوٹ
ہی ہو گئے رہے ہیں ،ہم جو کہتے تھے کہ اللہ کہتا ہے شرک نہ کرو، اللہ کہتا ہے پوراپوراتو لو، اب پھر ہم آ جا کیں تہارے
طریقے پر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے اللہ تعالی پر استہزاء ہی کیا تھا، یہ کیسے ہوسکتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ
با ہم صحح اور کچی ہیں جو ہم کہ رہے ہیں تو کل کو اس کے خلاف ہم کس طرح سے کہددیں یا سمجھ آنے کے باوجود پھر
و ہی طریقہ تہارا اپنا کیں گے تو گویا کہ اپنے عمل کے ساتھ پھر اللہ پر جھوٹ بولیس گے دونوں مطلب ہی ہیں یا تو یہ
ہے جواس وقت ہم اللہ تعالی کے متعلق کہدر ہے ہیں اگر کل ہم تہارا طریقہ اختیار کرلیس تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پر جھوٹی با تیں
نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا ہے ہے کہ جب ہم تہارا طریقہ اختیار کرلیس گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پر جھوٹی با تیں
گھڑنے لگ جا کیں گا ایسانہیں ہوسکتا ہم اللہ کے اور پر جھوٹ اگر لوٹ آ کیں ہم جو کہدر ہے ہیں تھے کہدر ہے ہیں
اور آئندہ ہی بات ہی اختیار کریں گے جھیں بعد
اور آئندہ ہی بات ہی اختیار کریں گے جھیں ہے اس عبدیت ہے کہ ہر چیزی نبست اللہ کی طرف ہے کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی میں ہو کہا ہم پھر ایساس عبدیت ہے کہ ہم جو کہد ہے ہیں اللہ کے اللہ نہ ہمیں نجات دے دی تہارے طریقے سے ، اللہ نے ہمیں اس طریقے سے بچالیا جو تہارا شرک والا گذرا

"و مَا يَسَكُونُ لَنَا" ہمارے ليے بيد مناسب نہيں ہے كہم لوٹ آئيں اس طریقے ہيں ہال مگر اللہ كا چاہنا ہوكر رہتا ہے" إِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّناً" يہ بھى عبديت ہے كہ بالكل نہيں ہيں تمہارا طریقہ اختیار كروں گاہر بات ميں عبديت اور تواضع نماياں ہے كہ بھائى اگر اللہ كے متعلق ہى كى مشيت ہوجائے كوئى وهو كا كھا جائے تمہار ہے طریقے كی طرف آجائے اس كا تو كوئى علاج نہيں ، باتی جہاں تک ظاہرى حالات كا تعلق ہے ہم بھى تمہارا طریقہ نہیں قبول کر سکتے گر چاہنا اللہ کا جو ہمار ارب ہے وہ ہوکر رہتا ہے، وسیع ہے ہمارا پروردگار ہر چیز سے از روئے علم کے " علیٰ اللهِ تو گلنا "ہم نے اللہ پری بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار! فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان تھیک ٹھیک " واکٹ نُت حَیْدُ الْفَائِیرِ ہیں " اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بینی ہم بحث مباحظ کر کے تھک مجے ، ولیلوں کے ساتھ تو یہ مانے نہیں اب یہ فیصلہ جو طلب کیا جارہا ہے تو بیم کی فیصلہ ہے اور عملیفیصلہ یہ ہے کہ اہل جی نجات یا جا کیں اور اہل باطل کا رکڑ انگل جائے تھران کو پید چل جائے گا کہ واقعی سے ٹھیک تھے یا غلط تھے۔

"وَقَالُ الْمُلَاءُ الْمِنِينَ كَفُرُوا مِنْ قَوْمِهِ" كَهَا ان وَدْرِول نے جوكافر سے شعب علائل كو م مل الحين آپس ميں ايك دوسر كوكها كه اگرتم نے اتباع كى شعب علائل كى تو تبتم خسارہ پانے والے ہوجا دُ سے بعنی آپس ميں ايك دوسر كوكتے ہے كہ اس كى بات ندما نو، اس كى بات كو ما ننا تو نقصان بى نقصان ہے اپنى تجارت تباہ كردو، اپنى چو بدرا ہے ختم كراواس كى باتوں كا تو يہ تيجہ ہے اس ليے اس كى بات نيں ما ننى آپس ميں ايك دوسر كو كو تي جو بدرا ہے ختم كراواس كى باتوں كا تو يہ تيجہ ہے اس ليے اس كى بات نيس ما نئى آپس ميں ايك دوسر كو تي جو بدرا ہے كو ما ناتو كى شعب علائل كى تو تم ب شك تم البتہ شارہ پانے والوں ميں سے ہوجاؤ كے۔

المجمع تعلی اللہ تا اللہ تعلی اللہ تا كو اللہ تا كہ اللہ تا كو اللہ تا كو اللہ تا كوں ميں مند كے مل كرنے اللہ تا كہ كو تا ہو كا كو تا ہے كا كرنے كو اللہ تا كوروں ميں مند كے مل كرنے اللہ تا كو اللہ تا كوروں ميں مند كے مل كرنے اللہ تا كوروں كے وہ النے كھروں ميں مند كے مل كرنے اللہ تا كوروں كے اللہ تا كوروں ميں مند كے مل كرنے اللہ تا كوروں كے اللہ توروں كے اللہ تا كوروں كوروں ميں مند كے مل كرنے كھروں كے اللہ تا كوروں كوروں كوروں كوروں كوروں كا كوروں كوروں كوروں كوروں كوروں كوروں كوروں كوروں كے اللہ كوروں كھروں كوروں كور

والے، ڈھیر ہوجانے والے، وہیں اینے گھروں میں ڈھیر ہوگئے، ملنے کی طاقت ندری۔

میں نے تمہارے ساتھ خیرخوای کی جمہیں تھیجت کی "فکیٹ اسی" جب میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں

ولوائنا

کی تو پھر میں کیسے افسوں کروں لیعنی میر سے لیے کیا افسوں کا موقع ہے، جاؤ جدھر جاتے ہو، برباد ہوتے ہوتو ہر باد
ہوجاؤ ، میں تہاری اس بربادی کے او پر آنسو کیوں بہاؤں میں نے کونی کی کے تہبیں سمجھانے میں ، جب تم نہیں
سمجھتے اور کسی طریقے سے سدھرتے نہیں تو تہاری ہلا کت کی ذمبدداری تہارے او پر ہے ہمیں کیا جاؤ جہنم میں ، یہی
ہوتی ہے آخری آخری بات " فکیٹف اسی" کا مطلب سے ہے کہ میں تہاری بربادی پر آنسوں کیوں بہاؤں؟ جاؤ
بھاڑ میں ، جاؤ جدھر جاتے ہو، ہم نے تو اپنا فرض اداکر دیا ہے آگے تہاری مرضی ، کیسے افسوس کروں میں ان لوگوں پر
جو کفر کرنے والے ہیں۔



# ٱهْلِهَا آنُ لَوْنَشَاءُ اَصَيْنُهُ مُرِنُ نُوْيِهِ مُ وَنَظْهَعُ الْعُلُوبِهِمْ

کہ ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بلاک کردیں، ان کے دلوں پر ہم میر نگائے ہوئے ہیں

# فَهُمُ لا يَسْمَعُونَ @ تِلْكَ الْقُلِى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَثْبَا بِهَا \*

ر وو نیس خے 🕞 سے بسیاں ہیں ان کی بعض خبریں ہم آپ کو ساتے ہیں

# وَلَقَدُجَا ءَ ثُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا

اور بے شک ان کے پاس ان کے پیغیر معرات لے کر آئے توجس چیز کو جیٹل مچھے تھے اس پر ایمان فانے والے نہ تھے

# مِنْ قَبْلُ لَكُنْ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْ بِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ وَمَاوَجَدُنَا

ود پہلے اللہ ایسے عی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے داوں پر 🕦 اور یم نے نہا

# لِآكُثُرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ \* وَإِنُ وَّجَدُنَاۤ ٱكُثُرَهُ مُ لَهٰسِقِ بَنَ ۞

ان سی سے آکٹر لوگوں میں عبد کا بیرا کرنا اور ہم نے ان میں سے آکٹر کو نافرمان بی بایا 🕀

## لغوى مِسر في ونحوى شخفيق:

"فُعٌ بَدَّنْنَا مَكَانَ السَّيْنَةِ الْحَسَنَة" بمربدل دياجم في برائي كي جكدا جهائي كو،" سينة" كامصداق يهال

وی باساءاورضراء ہے، بری حالت پیش آئی ہوئی تھی مالی طور پر یابدنی طور پر پھراس کوہم کے حسنہ ہے بدل دیا، اچھی حالت کے ساتھ بدل دیا، پھر بدل دیا ہم نے برائی کے ساتھ اچھائی کو "حتی عقوا"عفا یعفوا بڑھنے کے معنی میں "عفا النبات" باتات بڑھ کئیں' حتی عفوا" کامعنی ہے تی کدوہ تر تی کر گئے بہت پھل پھول گئے۔ "وقالوں" اور کہنے لگے " قدر مس آباء کا العقراء والسراء" سراء خوشحالی کو کہتے ہیں اور خوشحالی کے ۔

"وقالوا اور به با ملی ایس میں آباءی الصواء والسواء میں دہیں ہیں ہوتی ہے۔ میں میں المسواء والسواء میں المسواء والسواء بدی تکلیف کو کہتے ہیں، جس وقت ضراء اور باساء اکشے آجا کیں اس وقت تو فرق کرلیا جاتا ہے مالی تکلیف کا اور بدنی تکلیف کا، باساء مالی تکلیف اور ضراء کا مصداق بدنی تکلیف کیا ہے۔ مقابلے میں اس اور ضراء کا مصداق بدنی تکلیف کیے ہیں جس وقت ضراء کا مقابلہ سراء کے ساتھ آجا ہے تو چر خوشحالی کے مقابلے میں اس کا مفہوم بدھالی ہے چونکہ باساء کا لفظ ساتھ آیا تھا اس لیے ہم نے اس سے بدنی تکلیف مراد لے لی بیمان سراء کے مقابلہ میں بیان اور خوشحالی اس سے بدنی تکلیف مراد لے لی بیمان سراء کے مقابلہ میں بیافظ آیا ہوا ہے تو بہاں مطلق بدھالی مراد ہے چاہوں گئی کے ساتھ ہو، چاہے بدنی تکلیف کے ساتھ ہواں کا مفہوم عام ہے اور کہا انہوں نے "قدّی میں آباء میں جی تی تمارے آباء کو بھی بدھائی اور خوشحالی، آباء اب کی جمعے میں مالی اور خوشحالی، آباء اب کی جمعے میں بھائی تھا کہ م پرکوئی عذاب آر ہا ہے اس طرح سے ہم نے ان کو پکڑ لیا اس کو شعور نیس تھا، ان کو بھی تمین تھی بھی نہیں چاہ کہ م پرکوئی عذاب آر ہا ہے اس طرح سے ہم نے ان کو پکڑ لیا اس مالی میں کہان کو نہر نہیں تھی، بھی نہیں چاہ کہ م پرکوئی عذاب آر ہا ہے اس طرح سے ہم نے ان کو پکڑ لیا اس صال میں کہان کو نہر نہیں تھی، بھی نہیں جھائی ہیں جا

"وكُوْاَنَّ أَهْلَ الْقُرِىٰ آمَنُوْا"ا گربستيول واليايان لے آتے" واتَّقُوْا "اورتقو كا افتياركرت "لفَتَحْنَا عَلَيْهِهُ بَرَسُمْتِ مِّنَ السَّمَاءِ" تو كھول ديتے ہم ان كے اوپر آسان اورزمين كى بركتيں "بد كات "بركت كى جُع ہے، بركت كے اندر بھى بروصنے اور ترقى كامنہوم ہوتا ہے، ہم ان كے اوپر زمين وآسان سے ترقیات كے دروازے كھول ديتے، بركتوں كے دروازے كھول ديتے بنواكد اور منافع كے دروازے كھول ديتے، بركت كامنہوم يهى ہے فيرو بركت جس طرح سے آپ كہتے ہیں "وكليك "كَذَبُوا"لكن ان بستى والول نے تكذیب كى "فَاعَنْدَلْهُو" بُحرہم نے ان كو پكر ليا" بها كانوا يہ سُونُون "ان كے كسب كے سبب سے، جو كام وہ كياكرتے تھاس كے سبب سے ہم نے انہيں پكر ليا۔

" الْفَاكِينَ الْقُلُ الْقُرِيْ" امن كامعنى بِخوف موجانا ، كيا كجربِخوف موسِّئة بستيوں والے "أَنْ يَّاتِيمَهُم " الْفَاكِينَ الْقُلُ الْقُرِيْ" امن كامعنى بِخوف موجانا ، كيا كجربِخوف موسِّئة بستيوں والے "أَنْ يَّاتِيمَهُم الكسنك "كرآجائ ان ك ياس ماراعذاب "باس"عذاب"باسا" يلفظ يبلي بحى آب كرمام لررا"يكاتاً" بات یبیت رات گزارنا ،تو وفت بیات آ جائے ان کے پاس ہماراعذاب ،رات گزارنے کے وقت یابانتیں کے معنی میں کر کیجئے اس حال میں کہوہ رات گزاررہے ہوں،رات گزارتے وقت "بیکاتا میں کو حال واقع کر کیجئے ، کیا بےخوف ہو گئے بستیوں والے کہ آجائے ان کے پاس ہماراعذاب رات کے دفت اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہول۔ "أَوَاكِينَ أَهْلُ الْقُرَىٰ" كيابِ خوف موكة بستيول والي ان يَاتِيهُم بالسَّمَا صُحى "كه آجائ ان کے باس ہماراعذاب حاشت کے وقت منگی کہلاتا ہے استواء سے پہلے، دو پہرے پہلے سورج کے اونچا ہو جانے کے بعد جو دفت ہوتا ہے وہ منی کہلاتا ہے، جو انتہائی مشغولیت کا دفت ہے، ہر کوئی اینے کام میں مشغول ہوتا ہے حضرت شیخ عیالیہ اس کا ترجمہ دن چڑھے کررہے ہیں،جس وقت دن اچھی طرح سے روشن ہوجا تا ہے تو استواء سے ا پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تی کہلا تا ہے جس کو جاشت کا وقت بھی کہتے ہیں، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان کے پاس ہماراعذاب جاشت کے وقت "وکھٹر یکٹیبوڈن" اس حال میں کہوہ اپنے کھیل کو د میں لگے موائے ہوں العب کامعنی چونکہ بے کار کامول میں مشغول ہوتا ہوتا ہے اس لیے اس سے سارے کاروبار مراد ہوسکتے ا ہیں جواللہ تعالیٰ سے غفلت کے تحت کیے جائیں ،اس سے مراد رہبیں کہ وہ کھیل رہے ہوں بلکہ دنیا کے جتنے کام جن میں آخرت مقصود نہیں ہوتی ، ائلد کی رضامقصور نہیں ہے وہ دنیا کے سارے کے سارے کام ابو واحب کا مصداق ہیں جيها كه قرآن كريم نے اس بات كى صراحت كى "إنَّهَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبْ وَّ لَهُوْ" كه دنيا كى زندگى كے جتنے كام ا ہیں جن میں آخرت مقصور نہیں ہے، اللہ کی رضامقصور نہیں ہے وہ اس کا مصداق ہیں اس لیے "یلعبون" کامفہوم بیا ا بھی ہوگا کہ جس وفت وہ اینے کاروبار میں <u>لگے ہوئے ہوں وہ بھی ل</u>عب کا مصداق ہی ہے بھیل کود میں لگے ہوئے موں، کاروبار میں لگے ہوئے ہوں ایسے وقت میں ان کے پاس بھار اعذاب آجائے گا۔

"أَفَاكُمِنُواْ مَنْكُواللَّهِ" كيا بيالوك بِخوف مو كَّ اللَّدَى تَدْبير سَ "فَلَا يَكُمَنُ مَكُواللَّهِ إِلَّا الْعَوْمُ الْتَحْيِيرُونَ" نهيل بخوف موت الله كي مديير سي مكر خساره بإنے والے "قوم مانسرون" قوم كالفظ چونكه افراد كثيره بردالت كرتاب أين مغت جمع كطور برآ منى خساره يان واللوك.

"اَوَكُورُ يَهُدِ لِلَّذِينَ يَدِثُونَ الْكَرُحْنَ مِنْ بَعْدِ اهْلِهَا" "هدى يهدّى" راجنما كَي كرتاء بية نشان ويناجي كه آپ اراءة الطريق اورايصال إلى المطلوب بيه عنى كيا كرتے ہيں " لِلَّذِيْنَ يَدَثُونَ الْكَدْهِنَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا" "اهلها" كى تغمير" ادهن "كى طرف لوث ربى ب "اولىد يهد" اس كا فاعل ب پہلے كزر سے ہوئے واقعات اور"اَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ"الِ" هدى يهدى كامفول ب، رجمه الجيمى طرح سيمجه ليج ، كياان واقعات نے راہنمائی نہیں کی ، کمیاان واقعات نے دکھلانہیں دیا کہ جو وارث بیخے ہیں اس زمین کےاہل کے بعد ، جو لوگ اس زمین کے دارث سے ہیں اس زمین کے اہل کے بعد یعنی پہلے لوگوں کے تباہ ہونے کے بعد جوز مین کے وارث ہے ہیں ان لوگوں کے لیے نمایاں نہیں کر دیاان واقعات نے جو پہلے گزرے ہیں، کیاان کی راہنمائی نہیں كردى ان واقعات نے، "أَنْ لَوْ مَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِنُوْبِهِمْ "اگر بَم جا بِين توان كوبھى ان كے گنامول كى وجهت مصیبت پہنچادی، کیاان واقعات کودیکھ کریدلوگ سمجھنہیں؟ کیا یہ واقعات ان کے لیے بیجھنے کا ذریعینہیں ہے ؟ ان کے لیے باعث ہوایت نہیں ہوئے؟ان واقعات سےان کےسامنے یہ بات واضح نہیں ہوگئ؟ان واقعات نے ان كے سامنے اسى مفہوم كوروشن نبيس كرديا كداگر ہم جا بيں تو انبيس بھى مصيبت كانجاديں ان كے گنا ہول كى وجہ سے "وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ" اور ہم مهر كرديتے ہيں ان كے دلول پر "فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ" پس وہ سنتے نہيں ، يهال سننا ماننے کے معنی میں ہے کیونکہ جو محف کان سے سنتا ہے اور دل سے مانتانہیں ہے تو اس کا سننا نہ سننا برابر ہے، بیاسی محاورے کےمطابق بات ہے جس طرح سے ہم کہا کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو ہزار مرتبہ مجھایا ہے لیکن آپ نے میری ایک نبیس سی نبیس سننے کا کیامعنی ہوتا ہے کہ مانتے نبیس ہیں، ورند کان میں آ واز تو جاتی ہے بیری اورے کے طور پرندسننا جو ہے اس سے ند ماننا مراوموتا ہے کیونکہ جب ایک بات نی جائے کیکن دل ہے اس کو قبول نہ کیا جائے تو سننا انەسنابرابرے گویا کہوہ ہنتے ہی ہیں۔

"تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ اَ ثَبَائِهَا" انباء نباء كى جَمَّ ہے نباء برى خبركو كہتے ہيں بى بستيال ہم ان كے يحقه حالات آپ پر بيان كرتے ہيں قص يقص بيان كرنا بي فقظ پہلے بھى گزرا ہے، بيان كرتے ہيں ہم تحقه پران ابستيوں كے يحقه حالات "وكَقَدُّ جَاءً تُنَهُّ وُسُلَّهُم بِالْبَيِّنَاتِ" البت تحقيق ان كے پاس ان كرسول آئے تھے واضح وائل لے كر "فكا كَانُوْ الْهُومِنُوْ ا" پس نبيں تھے بياوگ كرائيان لے آئي، وہ ايمان لانے والے نبيں تھے "بهاكَذَبُوا مِنْ قَبْلُ" نبيس ايمان لانے والے تھے اس چيز كرساتھ جس كوانهوں نے پہلے جمثلا يا ، ايك وفعہ حجمثلا ديا بحراس كووہ مانے والے نبيس تھے "كَانُولْ اللّهُ عَلَىٰ قَلُوبِ الْكَافِرِيْنَ" اس طرح سے مبركر ديتا ہے اللّه علیٰ قلُوبِ الْكَافِرِيْنَ" اس طرح سے مبركر ديتا ہے اللّه علیٰ قلُوبِ الْكَافِرِيْنَ" اس طرح سے مبركر ديتا ہے اللّه علیٰ قلُوبِ الْكَافِرِيْنَ" اس طرح سے مبركر ديتا ہے اللّه عَلیٰ قلُوبِ الْكَافِرِيْنَ" اس طرح سے مبركر ديتا ہے اللّه علیٰ قلُوبِ الْكَافِرِيْنَ" اس طرح سے مبركر ديتا ہے اللّه علیٰ قلُوبِ الْكَافِرِيْنَ" اس طرح سے مبركر ديتا ہے اللّه علیٰ قلُوبِ الْكَافِرِيْنَ" کے والے اللّه علیٰ اللّٰ کافِروں کے داوں ہے۔

" وَمَا وَجَدُناً لِأَكْثَرِهِد مِنْ عَهْدٍ،"من عهد سابفائع عهدمراوب بيس بايا بم في الناس ساكثر

کے کیے عہد پورا کرنا، ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے عہد نہیں پایا، یہ لوگ اپنے عہد کے پابند نہیں" وکٹ و کھڈ فا انگفر کھٹے لفائسینٹ نید "ن" مخفصہ من المثقلہ ہے، بید شک ہم نے پایاان میں سے اکثر کوفاس اور نافر مان۔ تفسیر :

اقبل <u>سے ربط:</u>

واقعات کے سلسے میں پانچ واقعات آپ کے سامنے ذکر کئے گئے ہیں، پہلے تو م نوح کا قصد ذکر کیا گیا تھا، اور پھراس کے بعدتو م عاد کا قصد ذکر کیا گیا تھا، پھرتو م شود کا قصد ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اہل مدین بعن قوم شعیب کا ذکر آیا تھا، جہاں تک آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے ان آیات کے بعد فرعون اور حضرت موٹی علیا تیا ہے ان آیات کے درمیان ہیں ہے چند حضرت موٹی علیا تیا ہے ان آیات کے درمیان ہیں ہے چند ایک آیات گو واقعات کے درمیان ہیں ہے چند ایک آیات گو واقعات کے درمیان ہیں ہے چند ایک آیات گو ان واقعات سے جرت ایک آیات گو یا کہ ان واقعات سے جرت کیا گیا تھا نہی ہوگا، جس تراز دی ساتھ ان کو تو لا کہ ان واقعات سے جرت کیا تھا ان کی ہو ان تو موں کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا جو معالمہ تھا تہارے ساتھ بھی دی ہوگا، جس تراز دی ساتھ اور تم جو گیا تھا ان کی باتوں کے ساتھ تہارا دوزن بھی کیا جائے گا، پیٹیس کہ ان کے ساتھ کی اور طرح کا معالمہ تھا اور تم جو چاہ ہے ان کی ساتھ تھا درک کے جارہے ہیں، متنبہ ہو جاؤ ، ان چاہ کے تو تھا تیا تک کے بارے ہیں، متنبہ ہو جاؤ ، ان کی میا تھا تھی ہو ان کے ساتھ کی درمیان میں ہی آیات آگئیں، ان آیات کے بعد پھرائی طرح سے واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

کے درمیان میں ہیآیات آگئیں، ان آیات کے بعد پھرائی طرح سے واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

سے کہ درمیان میں ہیآیات آگئیں، ان آیات کے بعد پھرائی طرح سے واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

سے کہ درمیان میں ہیآیات آگئیں، ان آیات کے بعد پھرائی طرح سے واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

سے کہ درمیان میں ہیآیات آگئیں، ان آیات کے بعد پھرائی طرح سے واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

آ ز مائش مجھی عذاب کی صورت میں ہوتی ہے اور بھی عیش وعشرت کی شکل میں:

پہلے تو اللہ تارک و تعالی نے ایک عام ضا بطے کے طور پر عادت ذکر فرمائی کہ ہماری عادت ہی ہے کہ جب ہم کی بہتی کے اللہ تارک جب ہم کی بہتی کے اللہ تارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بہتی کے اور پہتے ہیں اور نبی آئے اس بہتی بھیج جاتے ہیں ، پھے پر بیٹانیوں کے اندران کو مبتلا مردیا جاتا ہیں ، پھے پر بیٹانیوں کے اندران کو مبتلا مردیا جاتا ہے بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا سامان ہوتا ہے کہ نبی جو تہمیں ڈراتا ہے بیدوا قصات اس کا نمونہ ہیں ، انسان بسااوقات تکلیف اور مصیبت میں آکرزم دل ہوجاتا ہے اور جب وہ نبی کی تصیحت سے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کے نتیج میں دنیا میں بھی عذاب آسکتا ہے اور اس کے تعویٰ سے واقعات اور نمو نے بھی سامنے آئے شروع ہو گئے بیاریاں آگئیں، تھ پر جمی سامنے آئے شروع ہو گئے بیاریاں آگئیں، تھ پر جمی سامنے آئے شروع ہو گئے بیاریاں آگئیں، تھ پر جمی سامنے آئے اور اس کے تعویٰ معمولی جھکے اس قسم کے مصائب اس تو م کے اور بھلے بیاریاں آگئیں، تھ پر جمی سامنے آئے ترازلہ آگیا، معمولی معمولی جھکے اس قسم کے مصائب اس تو م کے اور ب

جیجے جاتے ہیں،اس بستی پر بیجے جاتے ہیں تا کہان میں تواضع پیداہو،ان میں عاجزی آ جائے، وہ اللہ کی طُرف متوجہ ہوجا کیں اور نمی کی قیبیحت کی قبول کرلیں ایک قتم کی عبرت کے لیے، جعبیہ کے لیے اس قتم کے چیوٹے چیوٹے واقعات جیجے جاتے ہیں۔

C) 71/2 10/2

اور بیواقعات جوبطور تھید کے ہوا کرتے ہیں بیعام ہوتے ہیں جس میں نیک و بدسارے ہی لیبٹ میں آ جاتے ہیں، جو تکلیف بطور آز مائش کے ہوتی ہاں میں نیک اور بدکا امتیاز نہیں ہوتا، جو تکلیف بطور آز مائش کے ہوتی ہاں میں نیک اور بدکا امتیاز نہیں ہوتا، جو تکلیف بطور آز مائش کے ہوتی ہے کہ بیاستعفار کرنے لگ جا کیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا کیں، اس مصیبت میں صر کرتے ہیں کہ نیس کرتے ،اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے جانے ہوئے اللہ کی طرف محکتے ہیں یانہیں جھکتے جو صیبتیں اس انداز کی ہوا کرتے ہیں جس کو آز مائش کی مصیبتیں کہ سے ہیں اس میں نیک و بدکا امتیاز نہیں ہوتا مثلاً سیلاب جس وفت آتا ہے تو وہ نیکوں کو بھی بہا کرلے جاتا ہے، بروں کو بھی بہا تا ہے، زلزلہ جب آتا ہے تو جہاں مندر گرتے ہیں مجد بھی گر جاتی ہے، اور مکانوں کے بینچوب کر جہاں کا فر مرتے ہیں مسلمان بھی مرجاتے ہیں، کی علاقے کے اندروبا پھوئی ہے تو بخار بروں کو بھی چڑ ھتا ہے، فاہری صورت اس کی ایک عام ہوتی ہے نیک و بدسب کو لپیٹ ہیں سے لیتے ہیں، طاہری صورت عام ہوتی ہے۔

کین حقیقت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ جولوگ ان مصیبتوں سے متاثر ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو استعفار کی طرف کے بیعنی رحمت ہوتی ہیں ، ان کے لیے بیعنی ارحمت ہے ، جس طرح سے ایک بیچ کو تھیٹر مار ااور تھیٹر مار کر بیدار کر دیا بیدار کر کے اس کو نماز پڑھواد کی اور اس کو سبق یاد کر دیا یو کر تھیٹر اس کے لیے رحمت ہے جس کے ساتھ وہ بیدار ہوگیا وقت پر اس نے نماز پڑھ لی ، اپناسبت یاد کر نیا اس کے ساتھ ہو جائے تو بیدار ہو گیا وقت پر اس نے نماز پڑھ لی ، اپناسبت یاد کر نیا اللہ کی طرف توجہ ہو جائے ، اپنی کو تا ہیوں پر متنبہ ہو جائے تو بید مصیبت اس کے لیے رحمت ہے۔

اوراگراس منمی کی مصیبت میں وہ اوراکڑ جائے اس تھید کے بعد بسا اوقات اکڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ انچھا کر لے جو پچھ کرتا ہے میں نہیں یا نتاایک تو ہے کہ لفظی طور پر تنبیہ ہوئی اور آگے سے اکڑ گیا ،ان واقعات کے تحت بھی انسان اکڑ جاتا ہے کہ جیسے جیسے حصیبتیں اس کے اندر آتی ہیں وہ الٹا اللہ تعالیٰ کو گالیاں وینے لگ جاتا ہے ، برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے ایسے واقعات ہیں آپ دیکھیں سے جیسے جیسے پریشانیاں پیش آتی ہیں ای طرح سے لوگ اور زیادہ سرکش ہوتے چلے جاتے ہیں، فاسق وفاجر ہوتے چلے جاتے ہیں کہ چلواللہ تعالی نے اگر ہمارے ساتھ یوں کر دیا تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ، پڑھوالے ہم سے نماز یا ہم کیوں اللہ کے لیے روزے رکھیں اس نے ہمارا کیا کیا ہے ، اس سم کے کفریہ کلے اور اس سم کی سرکشیاں ان کے اندراور آجاتی ہیں تو اصل کے اعتبارے یہ صیبتیں ان کے لیے عذاب ہوتی ہیں، ان مصیبتوں ہے متاثر ہوکر نیکی کی طرف آنے کی بجائے ان مصیبتوں سے دھا کھا کر وہ اور جہنم میں چلے گئے تو ظاہری صورت اگر چر تکلیفوں کی ایک جیسی ہوتی ہے کین معنوی طور پر فرق ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھی تو ہم یوں کرتے ہیں کہ تبدیہات کے لیے چھوٹے واقعات ہیں ہے ہیں تا کہ ان کے اندرعا جزی پیدا ہوجائے۔

کین اگرکوئی قوم ان واقعات کو برداشت کرجائے اوران سے متنب نہ ہوتو چردو سراطریقہ ہیے کہ ہم ان

او پر نعتوں کے درواز ہے کھول دیتے ہیں، وہ قوم خوشحال ہو جاتی ہے انبیاء نظیم کی مخالفت کرنے والی قوم

خوشحال ہوجاتی ہے، مال ووولت کے درواز ہے ان کے او پر کھول دیے ہنمتوں سے نواز ا،خوشحالی عطافر مائی ، تندر تی

دک ، مال دیا ، یبال تک کہ جان و مال میں کثر ہے ہوگئ ، پہلے تو تنگدتی و بدحالی کے ذریعے آز مائے گئے تھے اب آئیں

نعتیں دے کر آز مایا گیا ، پہلے امتحان میں تو فیل ہوئے ہی ہتے دوسرے امتحان میں بھی فیل ہوگئے ، نہ بدحالی میں

بتلاء ہوکر داہ داست پر آئے نہ خوشحالی ہے جرت حاصل کی بلکہ الٹا یہ نیجہ نکالا کہ بیخوشحالی کچھا بمان اور کفر اورا پھے

بتلاء ہوکر داہ داست پر آئے نہ خوشحالی ہے ، بید دنیا کا الٹ پھیر ہے بھی خوشحالی ، بھی بدحالی ، ہمارے باپ دادوں

کاموں اور برے کا موں ہے متعلق نہیں ہے ، بید دنیا کا الٹ پھیر ہے بھی خوشحالی ، بھی بدحالی ، ہمارے باپ دادوں

پھی بیدونوں حالتیں گزری ہیں ، للندا ہم اپنا دین کیوں چھوڑ دیں ؟ ہمارے باپ دادے بھی اسپ دوری ہے دین پر جے رہے

پھی مضبوط ہیں ، خلاصہ میہ ہے کہ انہوں نے نہ تھک دی اور تخق ہے عمرت کی اور نہ خوشحالی اور نہتوں سے تواز ہے

جانے پر شکر گزار ہوئے ، لہذا اللہ تعالی نے اچا تک ان کی گرفت فر مالی ، نزول عذا ہے با پید بھی نہ چلا ، اور جنلا کے

عذاب ہوکر ہلاک ہوگے۔

اگرلوگ ایمان لاتے تو ان کے لیے آسان وزمین کی برکات کھول دی جاتیں:

"وَكُوْاَتُ اَهُلَ الْقُرِ مِي اَمَنُوا وَاتَقُوْالْفَتَحْمَا عَلَيْهِمْ بَرَسِكُتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" اوراگران بستيول والله ايمان لات اور بهين كي بركتيس كھول ويتے"وكيمِنْ والله ايمان لات اور بهين كي بركتيس كھول ويتے"وكيمِنْ كَنَّهُواْ فَانْحَذُنْهُمْ فِي اِنْ كَا اِنْ كَا عَمَالَ كَي وجه سے ان كَا كُذَبُواْ فَانْحَذُنْهُمْ فِي اِنْ كَا عَمَالَ كَي وجه سے ان كَا

گرفت کرنی، اس آیت میں ایک عموی تکویٹی قانون بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، کفر وشرک اور گناہوں سے پر ہیز کرتے ہوں گے قان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں کھول دی جا کیں گی، آسان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین سے بھی نکلیں گی بہت ہی زیادہ خوشحال زندگی گزاریں گے اوراگرایمان نہ ہوگا اورا عمال صالحہ نہ ہوں گئو گرفت ہوگی، فعتیں چھن جا کیں گی اور عذاب آ کی جم تو و کھتے ہیں کہ کا فرخوشحال رہتے ہیں، فعت ودولت ان کے پاس وافر مقدار ہیں ہوتی ہے، نزول سے دار سے افران کی گرفت نہیں ہوتی، بیدوسوسہ غلط ہے کیونکہ آیت میں ایک کوئی بات نہیں ہے کہ سارے عالم کے کا فروں اور نافر مانوں پر ایک ہی وقت میں عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق و نیا کے تخلف علاقوں کے کا فروں اور نافر مانوں پر ایک ہی دوست میں عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق و نیا کے تخلف علاقوں میں عذاب آئے والے جانے ہیں، پھر عذابوں کی بھی گئی تسمیں ہیں، زلزے آنا، آئش فضانی پہاڑوں کا پھٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانوں استدراج کا بھی ہواوں وہ دیکا فروں کو قسیل دے دی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانوں استدراج کا بھی ہوا دوہ ہیں کہا فروں کو ڈیسل دے دی جاتے ہیں، اور موت کے بعد مواخذہ ہوں دور نعمتوں میں پڑ کر اور زیادہ بغاوت پر انز آئے ہیں، پھرا چا تک بین اور موت کے بعد مواخذہ اور وہ نعمتوں میں پڑ کر اور زیادہ بغاوت پر انز آئے ہیں، پھرا چا تک بین اور موت کے بعد مواخذہ اور وہ نعمتوں میں پڑ کر اور زیادہ بغاوت پر انز آئے ہیں، پھرا چا تک بین اور موت کے بعد مواخذہ اور وہ نعمتوں میں کے علی وہ تے ہیں، اور موت کے بعد مواخذہ اور وہ نعمتوں میں کے دور کور نیا ہوں کے لیے دائی ہے۔

بركت كامعني اورمفهوم:

برکت کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں، آسمان اور زمین کی برکتوں سے مرادیہ ہے کہ ہر طرح کی مجھلائی ہر طرف سے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، آسمان سے پانی ضرورت کے مطابق وقت پر برستا ہے، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی ہے، پھران چیز وں سے نفع اٹھانے اور راحت حاصل کرنے کے سامان جمع کردیے جاتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی اور فکر لاحق نہ ہوجس کی وجہ سے بڑی بڑی نعمت مکدر ہوجاتی ہے ہر چیز میں برکت یعنی زیادتی ہوتی ہے۔

پھر برکت کا ظہور دنیا میں دوطرح ہے ہوتا ہے بھی تو اصل چیز واقع میں بڑھ جاتی ہے جیسے رسول کر بیم ٹاٹیز کے بھر برکت کا ظہور دنیا میں دوطرح ہے ہوتا ہے بورے قافلہ کا سیراب ہونا، یا تھوڑے ہے کھانے سے ایک مجمع کا شکم سیر ہوجانا روایات صحیحہ میں زکور ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کدا گر چہ ظاہری طور پراس چیز میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی مقداراتنی ہی رہی جنتنی تھی لیکن اس سے کام است نظلے جیتے اس سے دو گئی چیز سے نگلتے ہیں، اوراس کا مشاہدہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ کوئی برتن، کپڑا، گھریا گھر کا سامان الیا مبارک ہوتا ہے کہ اس سے عرجم

آ دی راحت اٹھا تا ہےاور وہ پھر بھی قائم رہتا ہےاور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بناتے ہی ٹوٹ کئیں یا سالم بھی رہیں گران سے نفع اٹھانے کاموقع ہاتھ نہ آیا یا نفع بھی اٹھایا لیکن پورانفع نہ اٹھا ہے۔

اوریہ برکت انسان کے مال میں بھی ہوتی ہے جان میں بھی ، کام میں بھی اور وفت میں بھی ، بعض مرتبہ
ایک لقمہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت وصحت کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات بڑی سے بڑی طاقتو رغذا اور دوا
کام نہیں ویتی ، ای طرح بعض وفت میں برکت ہوتی ہے تو ایک گھنٹہ میں اثنا کام ہوجا تاہے کہ دوسرے اوقات میں
چار گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا ، ان سب صورتوں میں اگر چہ مقدار کے اعتبار سے نہ مال بڑھا ہے نہ وفت مگر برکت کا
ظہور اس طرح ہوا کہ اس سے کام بہت نگلے۔

اس آیت نے بیہ بات واضح کر دی کہ آسان اور زمین کی کل مخلوقات وموجودات کی برکات ایمان اور تقوی کی برموقوف ہیں ان کو اختیار کیا جائے تو آخرت کی فلاح کے ساتھ دنیا کی فلاح و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں اور ایمان وتقویٰ کو چھوڑ نے کے بعدان برکات ہے تحرومی ہوجاتی ہے، آج کی دنیا کے حالات پرغور کیا جائے تو بہ بات ایک محسوس حقیقت بن کرسا سے آجاتی ہے کہ آج کل فلا ہری طور پرزمین کی پیداوار بنسبت پہلے کے بہت زائد ہے اور استعالی اشیاء کی بہتات اور نئی فی ایجا دات تو اس قدر ہیں کہ چھلی نسلوں کو ان کا تصور بھی نہ ہوسکتا تھا، مگراس تمام ساز وسامان کی بہتات اور فراوانی کے باوجود آج کا انسان سخت پریشان، بھار، تنگ دست نظر آتا ہے، آرام وراحت اور امن واطمینان کا کہیں وجود نویس ، اس کا سب اس کے سواکیا کہا جاسکتا ہے کہ سامان سارے موجودا و در جکثر ہے موجود و جی مگران کی برکت شم ہوگئ ہے۔

#### الله كعداب عيد دو:

اس کے بعد آنخضرت سرور عالم کی گیا کے زیانے کے کافروں کو تنبید فرمائی کہ جس طرح اللہ تعالی نے پرانی قوموں پرعذاب بھیجاان پر بھی عذاب آسکتاہے ، کیا پہلوگ اس بات سے نڈر ہیں کہ ان کے پاس ہمار اعذاب رات کے وقت آجائے جب کہ یہ سوتے ہوں یا اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب دن کے شروع حصہ ہمل آجائے جبکہ یہ لوگ کھیل رہے ہوں ، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے نڈر نہ ہوں ، پہلی امتوں سے عبرت عاصل کریں اور نبی اکرم کی ہی تک کی کہ ذیب سے بازآ جا کمیں ، پھر فرمایا "افاکم توامشے کاللہ" کیا یہ لوگ اللہ کی تذہیر سے عاصل کریں اور نبی اکرم کی ہی تھا کہ کی تذریب ہیں کہ نڈر نہ بنیں اللہ کا عذاب آنے سے ڈریں اور ایمان نائر سے ہوئے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے ، مطلب یہ ہے کہ نڈر نہ بنیں اللہ کا عذاب آنے سے ڈریں اور ایمان

قبول کریں "فَلَایکاْمُنُ مُکُرَاللّٰهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْخُسِرُونَ" کیونکہ اللّٰہ کی تدبیرے وہی لوگ بےخوف ہوجاتے ہیں جن کوتباہ ہی ہونا ہے، عذاب کی تاخیرے بیرنہ جھیں کہ عذاب نہیں آئے گا، جب عذاب آئے گا تو دیکھتے ہی رہ جا میں مے اور عذاب سے نیج نہیں گے۔

#### ز مین کے وارث ہونے والے سابقہ امتوں سے عبرت حاصل کریں:

ہلاک ہونے والی چندامتوں کے جو واقعات گزشتہ چندرکوع میں بیان کئے تھے ان سےعبرت دلانے کے لئے ارشا دفر ملیا کہ جوامتیں بلاک کی تمکی ان کی جگہ جولوگ زمین برآ با دہوئے کیا ان بعد میں آنے والول کوان واقعات ہے عبرت حاصل ندہوئی اور کیا انہیں اس بات کاعلم نیس کدا گرہم جا ہیں تو ان کوبھی ان کے گنا ہول کے سبب ہلاک کردیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے، لہذاوہ سنتے بی نہیں، کا نول سے من لیتے میں کیکن قبول کرنے کی نیت ہے نہیں سفتے ،الہٰ ذا سنا ہے سنا برابر ہوجا تا ہے اور بیرمبرلگا نا ایسا ہی ہے جبیبا کہ سورۃ النساء مين فرمايا" بَلْ طَبِعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُورِهِمْ" بلكهالله تعالى في ان كورول يران ك تفركي وجه عمر لكادي ے، اورای کوسورة الصف میں فرمایا" فلكا زاعوا أزاع الله فلوبھم" سوجب وہ ٹیز مصرب تو اللہ نے ان ك ولوں کواور ٹیز ھاکر دیا، جب انسان کفر کواختیار کر لیتا ہے اور ای پر جمار ہتا ہے اور دلائل واضحہ کے ہوتے ہوئے حق قبول نہیں کرتا تو اللہ کی طرف ہے بیسز ابھی دی جاتی ہے کہ دل پرمبر نگادی خاتی ہے جس کی وجہ سے حق قبول کرنے كا موقع حتم بوجاتا ہے "تِلْكَ الْكُورى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ الْبَائِهَا" يه بستيال بين جن كے قصے بم آپ كوساتے میں ولکا بناء تھے دسلھم بالبینت اوران کے یاس ان کے تغیر واضح معرات لے کرآئے "فعا گانوا لِيُومِنُواْ بِمَا كُذَّا وُوا مِنْ قَبْلُ" اوروه السيند من كرجس جيز كوانبول ني يهلي جيثلاديا تفااس برايمان كآت ،ان کے پاس حق آیا اس کی تکذیب جو پہلے کردی تھی اس تکذیب پر جےرہے لہذا ایمان نہلائے" تکذیر کے مطبع الله عَلَىٰ قُلُوْبِ الْكُنِورِينَ" ایسے ہی الله تعالی كافروں كے دلوں پر مهر نگادیتا ہے، اس مهر لگانے كاسب او پربیان ہوا ہے اس مہر کے سببایے کفریراڑے دہتے ہیں۔

کافراقوام کا بھی طریقہ ہے کہ جب پہلی ہار منکر ہو گئے تو ضد، عناداور ہٹ دھرمی کے باعث تن کو ہرگز قبول نہیں کرتے ،اگر چہدلائل عقلیہ سمعیہ آیات تکویذ پی کھل کرسا ہنے آجا ئیں۔

پھر فر مایا" وَمَا وَجَدُنا لِاکْتُوهِد مِنْ عَهْدٍ" اور ہم نے ان میں ہے اکثر لوگوں میں عہد کا پورا کرۃ نہ پایا،

انسان کا بیجیب مزاج ہے کہ جب مصیبت میں مبتلاء ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے اور بہت پکامشرک بھی اپنے باطل معبود وں کو بھول جاتا ہے اور بیدوعدے کرنے لگتا ہے کہ بیر مصیبت دور ہوگئی تو ایمان قبول کرلوں گا اور شرک سے پر ہیز کروں گالیکن مصیبت دورکرنے کے بعدوہ اپنے عہد کو بھول جاتا ہے اور پھرشرک اور کفر پر بی جمار ہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی۔

پھر فرمایا" وَإِنْ وَجَدُدُا اَکْتُرَهُو یَ لَفُسِتِین "اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کوفاسق پایا ،جواطاعت وفرما نبر داری سے دور بی رہے ، لفظ "اکٹر" سے معلوم ہوا کہ بعض ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے عہد کو پورا کیا ،عہد کو پورانہ کرنا اور بار بار تو ڑویتا ، اس کا کہتے بیان فرعون اور اس کی قوم کی بدع ہد بول کے ذیل میں دورکوع کے بعد مذکور ہے۔

جولوگ مصیبتوں کو اللہ کی طرف ہے بیجھتے ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے ہمارے باپ، دادا بھی تکلیفوں میں بہتلاءرہ جیں ان کا بیان اس رکوع سے پہلے رکوع میں تھا، بیلوگ اللہ کی طرف سے مصائب کو بچھتے تو وعدے کرتے ،اس رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جومصائب کے وقت وعدے کرتے ہیں، پھر مصیبت ٹی جانے کے بعد وعدہ فراموش ہوجاتے ہیں۔



# کا کیا انجام ہوا 🕝 اور کیا موٹی موی نے اپنی لائھی ڈالی تو اچا تک وہ پالکل داشتے طور پر ایک اُڑ دھا بن مٹی 🖳 اور ابنا ہاتھ نگالا تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کو سفید نظر آرہا ہے 🕜 سرداروں نے کہا جو قوم ٹیل سے تنے یہ جابتا ہے کہ حمہیں نکال دے فرعون کی کہ بلاشہر ہے آیک جادوگر ہے جو بڑا ماہر ہے 👀 تمباری مرزمین سے سو تم کیا سفورہ دیتے ہو؟ 🕕 کہنے گھے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو دھیل دے دے اور بھیج دے كَلِ سُحِرِ عَلِيْمٍ ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ

#### رْعَوْنَ قَالُوٓ إِنَّ لَنَالَا جُرَّا إِنْ كُنَّانَحُنُ الْغُلِيثِينَ ﴿ قَالَا فرعون کے پاس کینے کے کہ ہم خالب ہوئے تو کیا ہم کو کوئی ہڑا۔ صلہ سلے گا؟ 🐨 فرعمان نے کہا الْمُ قَرَّبِينَ ﴿ قَالُوا لِيمُوسَى إِضَّا أَنُ تُلَقِّ وَ إِمَّا به مخک تم نوگ مقربین میں شائل ہوجاؤ کے 🏵 ان جادوگروں نے کہا کہ اسے موکیٰ! نُ نَكُهُ نَ نَحُنُ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ الْقُوا ۚ قَلَيَّا ٱلْقَوْا سَحَرُوٓ الْأَعْ موی نے کہاتی والو، پس جب ونہول نے وال تو جادو کردیا ایکھوں پر بیت غالب کردی اور بڑا جادہ لے کر آئے 🎟 اور ہم نے وی سویٰ کی طرف کرتم اچی لانٹمی ڈال دو، لیس وہ امیا تک ان کی بنائی ہوئی مجموٹی چیزوں کو تکلئے مکی 🐿 لیس ظاہر ہوگیا ئَقَّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوُا يَعْمَكُوْنَ ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَا پن ده آن جُله مغلوب بو محنځ اوروه لو باطل ہوگیا جو انہوں نے کیا تھا 🔞 يُنَ ﴿ وَأُلِّقِي السَّحَى لَا أَسِجِدِينَ ﴿ قَالُوٓ الْمَنَّابِرَ ا اور جادوگر بحدوش وال دیے مح كنب ككے كرہم ايمان لائے رب العالمين پر ذليل موكر 😁 فرمون نے کہا کیاتم اس سے پہلے اس پر ائیان کے آئے کہ یس جو موتن کا اور باروان کا رب ہے ئَالَىَكُنَّ مَّكُنُ تُهُوَّهُ فِي الْهَدِينَةِ لِتَخْرِجُوْ امِنَهَ باشربیایک براکر بے بوتم سے فل کرائ شہر میں کیا ہے تاکہ تم اس کے دریعہ نکال دو منرور بالضرور میں تمہارے ہاتھ اور یاؤل کاٹ دون پس منقریب تم جان لو کے 📆 شهروالوں کو

## لافِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ قَالُـؤَا إِنَّاۤ إِلَّى مَا بِّنَ

کا 😙 انہوں نے کہا کہ باشبہم اینے دب کی طرف بجرتم سب کو سولی پر لٹکا

اورتوجم ے انقام نیس لین مراس لیے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پرایمان کے آئے جب وہ ہمارے پاس میں میں کا

## مَ تَنَآ اَفُرِغُ عَلَيْنَاصَبُرًاوَّ تَوَقَّنَا مُسُلِدِينَ ﴿

## حضرت موى علائله كاقصة لكرنے كى غرض:

اس سورة میں جننے قصے اور واقعات انبیاء بلیل اور ان کی امتوں کے ذکر کئے گئے ہیں بیان میں سے چھٹا قصہ ہے،اس کوزیادہ تشریح تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا سبب میرسی ہے کہ حضرت موکی علیائی اے مجزات ب نسبت دوسرے انبیاء سابقین کے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور قوت ظہور میں بھی ،ای طرح اس کے بالقائل اُلْ اُلْ گُلُ قوم بنی اسرائیل کی جہالت اور بہٹ دھرمی بھی پچھلی امتوں کے مقابلہ میں زیادہ اشد ہے اور بیجی ہے کہ اس قصر کے خمن میں بہت معارف ومسائل اوراحکام بھی آئے ہیں۔

اوراس واقعہ کو دہرانے ہے مقصد یہ ہے کہ فرعون جوایئے آپ کومصر کا بادشاہ قرار دیتا ہوا موکٰ علیائی کے ساہنے اکڑا تھا، جب مویٰ عَلیوئیلا کی تصحین اس نے نہیں مانیں ، برس ہابرس حضرت مویٰ عَلیوئیلا نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نبیں مانا تو نداس کی فوجیں کام آئیں، ندوہ ملک مصراس کے کام آیا، ندوہ افتدارا سے بیجا سکا، یانی کے اندراللّٰہ نےغوطہ دے کرناک میں یانی ڈال کر مار دیا، بیتاریخیں لوگوں کو سنانی مقصود ہیں کہ وہی نیل اور وہی وریا جس کے اوپر وہ فخر کرتا تھا " لمانیم الْاَنْھَارُ تَجُری مِنْ تَحْتِیْ" دیکھو! میں ملک مصرکا مالک ہوں، میرے باغات ہیں،میرے نیچنہریں بہتی ہیں بیمیرےمقالجے میں کیسے آسکتا ہے تو وہی دریایا سمندر کا یانی اس کی موت کا باعث بنااوراس کا اقتدار ،اس کا اختیار ،اس کے خزانے ،اس کی بزی بزی فوجیس اس کے کام نہ آسکیس تو میتاریخ

د ہرا کے اس وقت کے فرعونوں کو سبید کی جارہی ہے کہ تم بھی اپنی فرعونیت سے باز آ جاؤ ورندا گراللہ کی گرفت ہوئی تو بیتہ بہارا جتھا بتہاری بیقوت کسی کام نہیں آئے گی حضرت مولی علیاتی کا بیدواقعہ بہت ہے اجزاء پر مشتل ہے اس لیے قرآن کریم میں جتنا اس واقعہ کو دو ہرایا گیا ہے کوئی دو سرا واقعہ اسے تکزار کے ساتھ نہیں آیا، اکثر و بیشتر سورتوں میں اس کے ختلف اجزاء ذکر کئے جی بین، خاص طور پر سورہ طفہ سورہ فضص اور سورہ اعراف میں اس کی سورتوں میں اس کی ختلف اجزاء ذکر کئے جی بین، خاص طور پر سورہ طفہ سورہ فضص اور سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ذکر کی گئے ہے، ورندا ور سورتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، یہاں حضرت مولی علیاتی کی دعوت جو فرعون سے سامنے ہوئی اور گفتگو جو ہوئی صرف وہ واقعہ قبل کیا جارہا ہے، ابتدائی حالات یہاں خدکور نہیں ہیں وہ انشاء اللہ سورۃ طبی آئی ہے۔

" فقد این بقیده موسی با آیکندا" ده خرات موکی عیائیا کویم نے بھیجا پی آیات دے کر آیات است مراد ججزات دے کر اپنی با تیں دے کر اپنی نشانیاں دے کر بھیجا فرعون اور اس کے دو سامی طرف بروی کی طرف جو ملاء کی نسبت ہے بیا لیے بتی ہے کہ اس کی فوج کے جرنشل اور اس کے دربار کے چو ہوری اور اس کے دربار کے جو ہوری اور آبوں نے اس کے دربار کے جو ہوری اور آبوں نے دربار کے جو ہوری اور آبوں نے دربار کے جو ہورا کی اور کا میں انہوں نے اس کی حق اور اس کے دربار کی تعلق اور اس کے متاثر نہو کے اور کی ایمان نہیں لائے تھے تو اے اس کی حق اور اس کی تعلق کی تعلق اور اس کے حق تو اس کی تعلق کے دربار کی تعلق کے دربار کی تعلق کے دربار کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دربار کی تعلق کی تعلق کے دربار کی تعلق کے دربار کی تعلق کے دربار کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دربار کی تو تو کور ایمان نہیں اور اس کی تعلق ک

حضرت موسى عَلَيْلِيَّالِ كَي فرعون سي تَفْتَكُو:

حضرت موی علیقیا فرعون کے در بار میں پہنچ گئے اور جا کر پہلی بات مید کمی کہ میں رب العالمین کی طرف

YC

ے بھیجا ہوا آیا ہوں ،حضرت مولی علیائیم کی دعوت کے مختلف اجزاء مختلف سورتوں میں آئے ہوئے ہیں ،فرعون کوئن قبول کرنے کی دعوت دی ،تو حید کی دعوت دی اور اس کا ذکر بھی دوسری آیات میں ہے صرف بینیس کہ جاتے ہی اپنی قوم کا مسئلہ سرامنے رکھ دیا ، اپنی تو م کوآزاوی دلانے کا مسئلہ جاتے ہی سامنے رکھ دیا ،السی بات نہیں ہے اپنی رسالت کا ذکر کیا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کی طرف متوجہ کیا ہے ، یہ تفتیکوسورۃ الشعراء کے اندراور دوسری سورتوں میں آئے گی ''اِنْنی دَسُولُ دَبِّ الْعَالَمِيْنَ'' میں رب العالمین کی طرف ہے بھیجا ہوا ہوں۔

میہ جومیری قوم ،میراقبیلہ ہے جس کوتو نے غلام بنارکھا ہے اوران کے اوپر تیراائبتائی درہے کاظلم وسم ہے ان کواجازت دے دیسے بیل ان کواجازت دے دیسے بیل ان کو جا جا کہ ان آٹیسٹ مکھی" میر ہے ساتھان کو چھوڑ دے ، میں ان کو لے کر جا کو ان کواجازت دے دے ان کا بی قوم کو سنجال لوں گا ، کہیں لے جا کران کوآ بادکرلوں جو چا ہوں کروں تو ان کوائی غلامی سے نجات دے دے داستان بھی کہنی لیسو کائیٹ " بی غلام کی طرح سے بن گئے تھے؟ بیدداستان بھی آپ کے سامنے مجالے میں میں اس کو سے داستان بھی آپ کے سامنے مجالے میں میں آئے گئے ہوڑ دے میرے ساتھ بھیج دے میرے ساتھ بی اسرائیل کو پر گفتگو ہوگئی۔

يدايك دن كى بات نېيس:

اب یہیں کہ پہلی مجلس کے اندراتی بات ہوگئی، میں نے پہلے بھی کہا کہ واقعات جب نقل کیے جاتے ہیں

تو اتنا ہی ہوتا ہے جیسے کی نے مولانا جامی مُونید سے کہا تھا مولانا جامی مُونید نے کتاب کھی ہے'' زلیخاں'' جس شی حفرت یوسف علیدیلا کا کمل واقعہ کھا ہوا ہے ، لطیفہ شہور ہے کہ مولانا جامی مُونید کہیں سفر میں جارہے تھے کہ اور بھی چالاک سا آ دمی مولانا جامی مُونید ہے ساتھ ہوگیا اور ایک جگہ کوئی تھوڑا سا کھانا ملاتو ووسرے آ دمی کا خیال بد ہوا کہ اگر دونوں کھا کی مُونید ہوں گھا ہے کہا فی نہیں ، میں ہی کھا جاؤں تو اچھا ہے اور تدبیراس کی بید سوچی کہ مولانا جامی مُونید کو باتوں میں لگا دو ، بے چارہ درویش سا آ دی ہے میر نے چکر میں آ جائے گا بیہ باتیں سوچی کہ مولانا جامی مُونید کو باتوں میں لگا دو ، بے چارہ درویش سا آ دی ہے میر نے چکر میں آ جائے گا بیہ باتیں کرتے رہیں گے میں کھا تارہوں گا ، ہوں ہوں کرتارہوں گا ، کھانے کے درمیان میں ہوں ہوں کرنے کی کیابات ہوتی ہے ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محض بات مثر وع کرد ہے اس کالقہدرک جاتا ہے ، وہ باتیں کرتا ہوا کھا نہیں سکتا اور دومرا کھا تا جائے گا اور ساتھ ساتھ ہاں تی ہاں جی کرتا رہے گا اور رفتار جاری رہتی ہے تو اس نے بیسیم بنائی کہ اور دومرا کھا تا جائے گا اور ساتھ ساتھ ہاں تی ہاں جی کرتا رہے گا اور رفتار جاری رہتی ہے تو اس نے بیسیم بنائی کہا اور دومرا کھا تا جائے گا اور ساتھ ساتھ ہاں تی ہاں جی کرتا رہے گا اور رفتار جاری رہتی ہوتو اس نے بیسیم بنائی کہا اور دومرا کھا تا جائے گا اور انگھا جاؤں گا۔

جب وہ شروع ہوئے تو وہ شخص مولا ناجا می میشائی ہے کہتا ہے مولا نامیں نے سنا ہے کہ آپ نے حضرت پوسف علیائیا) کے حالات پر کوئی کما ب تکسی ہے، فرمانے گئے ہاں تکسی ہے کہنے لگا ذراواقعہ تو سناؤ وہ کیا واقعہ ہے پوسف علیائیا کا ،اب مقصداس کا بیتھا کہاس کی تقریر شردع ہوجائے گی میں کھا تار ہوں گا اپنے میں فارغ ہوجاؤں گا ، مولا نا بھی تو آخر مولا نا جا می میشائی تھے رئیس العاشقین ہوئے چست قتم ہے، وہ لقمہ بھی تو ڈر ہے ہیں ساتھ ساتھ

'' پیر ضعیف پسر داشت سم کرده باز یافت'' کدایک بوژها تفااس کابیٹا تم ہوگیا تھا بعد میں ل گیاا تئاسا قصہ ہے سارا، استے بڑے قصے کو د رکفظوں میں سمیٹ دیا، توبات اتن کی تونہیں ہوتی ۔

اب یہال بھی بینیں کے مطرت مولی علیم آفر ہون کی حدود میں داخل ہوئے اور اپناڈیڈ اکھڑ کاتے ہوئے سید سے دربار میں پنچے اور جاکر کہتے ہیں کہ میری قوم کو کچھوڑ دے بیصرف اتناسا قصہ نہیں ہے، گئے ہیں جاکر گفتگو ہوگئی ہے، باربار جس طرح سے ہوتا ہے انسان ندکرات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ہرطریقے ہے سمجھا تا ہے، بحث ہوتی ہے، باربار جس طرح سے ہوتا ہے انسان ندکرات کرتا ہوتا ہے، اپنی قوم کو بھی متاثر کرتا ہوتا ہے، بین ہوتی ہوتا ہے، اپنی قوم کو بھی متاثر کرتا ہوتا ہے، اپنی قوم کو بھی متاثر کرتا ہوتا ہے، بین ہوتی ہوتا ہے، کہون سے قربوانہ لے کہا چھا جا اور قوم ڈٹی بیٹھی رہ جائے کہ نہیں ہم فرعون کے درباری رہیں گے اور ہم اس کی

خدمت کریں گے ہم نہیں جاتے ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو تو م کارا ہنماءادرمقنداء ہے وہ ایک مطالبہ منوالے پہلے تو م اعتہاد میں نہ لے اور جس دنت مطالبہ منوالے تو پھر قوم کیے کہ ہم تو ایسے نہیں کریں گے تو پھر مقدائیت کیا رہی اور اہنماء کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ وہ مقنداءاور راہنماء بحقدار ہوتے ہیں ، تقلمند ہوتے ہیں جو پہلے اپنی تو م کو ہاتھ میں الباکرتے ہیں ، اس کا اعتماد لیتے ہیں اعتماد لینے کے بعد پھر مطالبہ کرتے ہیں اگر مطالبہ مان لیا جائے تو کم از کم اپنی قوم اور اپنی جماعت تو باغی ند ہو جائے۔

اب یہاں بھی بنی اسرائیل کو اگر اعتاد میں نہ لیتے اور جا کرسید سے فرعون کو کہتے کہ میں تیرے پاس یہ مطالبہ لے کرآیا ہوں کہ میری قوم کو آزادی دے دے اور اس کو چھوڑ دے میں اس کو تیرے علاقے سے نکال کر دوسرے علاقے میں اس کو تیرے علاقے سے نکال کر دوسرے علاقے میں لے جا دُں گا تو جوان کہ ذکیل کر رہا ہے تو فرعون کہد دیتا کہ چھاتو لے جا پھر تو م کہد دیتا کہ بھم کہاں جا کیں گے ہم تو یہاں مزے ہے رہنے ہیں، بادشاہ کے درباری ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں تو سے ہمس کہاں جائے گا، تو م آگے سے جواب دے کر پیٹھ جائے یہ بات نہیں ہوتی، یہ مطالبہ تب ہوتا ہے جس وقت ہمس کہاں لے جائے گا، تو م آگے سے جواب دے کر پیٹھ جائے یہ بات نہیں ہوتی، یہ مطالبہ تب ہوتا ہے جس وقت ہمس کہاں سے جوٹ کرکے اپنا نمائندہ بنا دیا کہ اگر اس طرح سے جو جائے ، فرعون ہماری جان

اس پر برسوں لگتے ہیں، برسہابرس خرج ہوتے ہیں، بیکوئی دنوں کی ہائے نہیں ہوتی ہے، قر آن کریم جب نقل کرتا ہے وہ تو خلامے کی بات نقل کرتا ہے کہ یوں ہوا کہ جائے فرعون سے اس طرح سے بات کی تھی۔

#### حضرت موی ملایتلا کی نبوت کے معجزات

، جب یہ بات کی تو فرعون نے پہلے یہی ہو چھا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو رب العالمین کی طرف سے آیا ہے؟ تو حضرت مویٰ عَلِائِلَا کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے میں ثبوت پیش کرسکتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں ،فرعون نے کہا پہلے وہ ثبوت پیش کرو کرتو کیا ثبوت لے کر آیا ہے۔

جیسے سی دوسرے ملک کاسفیر ہمارے صدرصاحب کے پاس آئے اور کیے کہ میں فلاں تو م کی طرف سے اور فلاں ملک کی طرف سے آیا ہوں اور میں یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں تو پہلے وہ اپنا اتھار ٹی کارڈ ، اپنے وہ کاغذات جس سے معلوم ہو کہ واقعی یہ فلاں ملک کانمائندہ ہے، گفتگوکرنے کے لیے آیا ہے وہ دکھا تا ہے بیا خباروں میں نو ٹو آتے ہیں کہ فلاں ملک کاسفیرا پی اسناد پیش کررہاہے، بیا خبار میں بھی بھی آپ نے نو ٹو دیکھا ہوگا بیاسناد پیش کرنے کا بیمعنی ہوتا ہے کہ وہ ثبوت مہیا کرتا ہے کہ واقعی فلاں حکومت نے جھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے قو فرعون کہتا ہے کہ وہ کیا نشانی ہے لے آ، ثبوت لے آگر تو چوں بیس سے ہے۔

تو حضرت موی عیابتلانے ابی نشانی واضح کردی ،وی ڈیڈ ااٹھا کر مارا کہ یہ میری نشانی ہے کہ میں رر العالمين كى طرف سے آيا ہون اور وہ جھيئتے ہى ايك بہت برداسانپ بن گيا توان كامقصد بيتھا كەميں ايك بہت بري طاقت کی طرف ہے آیا ہوں ، دیکھو! بیا یک بے جان می لائفی ہے اور میں بیر تیرے سامنے رکھ رہا ہوں اور بیرد یکھتے د یکھتے سانپ بن گیا تو معلوم ہو گیا کہ بین کسی بدی قوت کی طرف سے نمائندہ بن کرآیا ہوں، بیرب العالمین کی طرف ہے میرے آنے کی نشانی ہے کہ دیکھوا میں نے پیلائھی سینکی اور بیا ژوھابن گیا پی مجز ہ ہے اور مجز ہ دلیل ہوتا ہے "فَكُلْعِيٰ عَصَافًا" انہوں نے لائھی ڈال دی جو ہاتھ میں تھی جس کوساتھ لے کر گئے تتھے بیرو ہی لاٹھی تھی کہ جب بحريال چرانے جايا كرتے تھے تو وہ ساتھ ہوتی تھی سورہَ طُدُ كے اندرواقعہ آئے گا "وَمَا تِلْكَ بِيَهِيْنِكَ يلموسي"ا موي إتير المي باته من كياب "قالَ هِي عَصَاي "كها كديم مرى لأَهِي عَلَيْها" اس کے اوپر میں فیک لگاتا ہوں ،سہارا لے کر کھڑا ہوجاتا ہوں،آپ نے چرواہوں کودیکھا ہوگا کہ جب بکریاں چرہی ہوتی ہیں اور وہ کھڑے گرانی کررہے ہوتے ہیں تو اپنی لاٹھی یوں کندھے میں لے کر کھڑے ہوجاتے ہیں سہارالگا کرتو ایک قتم کا وزن لأتھی کے او ہر ہو گیا تو ٹائکیں تھکتی نہیں ہیں ، او ہروالے دھڑ کا وزن ہلکا ہو گیا اور کہیں نالہ کو دنا پڑ گیا ہوئی گھاٹی عبور کرنی پڑ گئی تو بھی انسان لاٹھی کا سہارا لیتا ہے "واُکھٹٹی بھا عَلیٰ غَنیمی"اسی لاٹھی کے ساتھ میں اپی بکریوں پریتے جماز تا ہوں، درختوں ہے ہے جماز تا ہون، ہے گرتے ہیں بکریاں کھاتی ہیں " دکی إنها مأرب أخرى"؛ ورجى اس كى كام ليتابول بيسارا إلى الشي كاتعارف كرواد يا تعابيون الشي ب-جب الله تعالى نے كہا تھا كەن كوذرا كھينك جب وہ سانپ بنا تو حضرت موى عدائلا إدر محك تھے بھا محنے لَكُوتَو پُراللهُ تعالَى نے كہاتھا كە پكڑ لے اس كويد ديسے بى ہوجائے گاجيے پہلے تھى "مُحَذُها سَنْعِيدُ هَا سِيْدَ تَهَا

حضرت موی فلیائی کہنے گئے کہیں کیڑا ہے نہیں سکالیکن میں ایک عاجز مخلوق ہوں کمز ورمخلوق ہوں ، کیا مطلب کہ میں ایک ایک فلیائی کے کہیں کی ایک ایک ایک فلیائی کے ایک بچانا تو اللہ میں ایک ایک فلیائی ہوں ہوں جس کو ظاہری طور پر اسباب سے سلی ہوتی ہے اور اسباب کا سہار الیاجا تا ہے لیکن بچانا تو اللہ نے ہوئی اس عادت کے مطابق کہ جب سی چیز کو پکڑنا ہوتو کیڑا لپیٹا جاتا ہے تو حضرت موی فلیوئی ہمی ہاتھ پر کیٹر البیٹ کراس کو پکڑنے نے گئو جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیا کہ اس کو پکڑو ہے پہلی حالت کی طرف آجائے گااور آپ کو کوئی نقصال نہیں پہنچا ہے گاتو پھر کہتے کہ حضرت موی فلیوئی نے اسے ہاتھ ڈالا۔

اورعصا کی جو بناوٹ بھی وہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کھونٹی نہیں تھی جیسے ہمارے ہاتھ بٹس ہوتی ہے، رسول اللّٰہ ٹُاٹِیڈیم کی کھونٹی کا ذکرا لیے بی ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ یوں اوپر سے مڑی ہوئی لیکن حضرت موی علیز تام کے عصا کا ذکر جوآتا ہے کہ لاٹھی اور اس کے اوپر یہ کیفیت تھی کہ اوپر سے وہ گول تھی۔

کیونکہ وہ کندھے کے نیچ اس کو لے کر اس پرسہارالگا کر کھڑے ہوجاتے تھے یہ بعضے بعضے ملکوں کے پاس آپ نے وکیے ہول کے ،سریے کا بنا ہوا ہوتا ہے ، کلزی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ او پر ہے جا کر اس طرح ہوتا ہے وہ کہاں ہاتھ ڈال کر پکڑتے ہیں اوراس کو کندھے کے نیچ لے کر سہارا لے لیا جا تا ہے ،کیر والا اگر آپ گئے ہوں تو وہاں ہمتھ کے لیے جو لائمی نکال کر رکھی ہوتی ہے وہ مولا نا عبد الخالق صاحب می تنظیم نے بنوائی تھی وہ ای نمونے کی ہوتی ہے وہاں خطبہ ویے وفت جو ہاتھ میں لیا کرتے ہیں اس کی بناوٹ بالکل ای طرح ہے ہاور حضرت نے ای وفت ہی ہاتھ میں لیا کرتے ہیں اس کی بناوٹ بالکل ای طرح ہے ہاور حضرت نے ای وفت ہی ہوجاتے ہیں تو وہی والاحصہ تھا وہی اس کا منہ بن گیا تھا ، اوپر والاحصہ وہی اس کے منہ کی شکل تھی تو پھر حضرت ہیں تو وہی جو اوپر والاحصہ تھا وہی اس کا منہ بن گیا تھا ، اوپر والاحصہ وہی اس کے منہ کی شکل تھی ڈوالا تو ایٹھی بن گئی تو یہ جو وہ دکھایا "فکاٹھی موکی غیابی اوپر والاحسہ تھا وہی اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو ایٹھی بن گئی تو یہ جو وہ دکھایا "فکاٹھی موکی غیابی ہیں کی منہ باتھ ڈوالا تو ایٹھی موکی شک اوراشتہاہ کی بات نہیں عصافہ فیکھا گھا جس کے اندرکوئی شک اوراشتہاہ کی بات نہیں خصافہ فیکھا گھا جس کے اندرکوئی شک اوراشتہاہ کی بات نہیں میں اس طرح سے وہ سائر ہے وہ سائر کی حد میں اس طرح سے وہ سائر بی کی ایکٹی تھی اس طرح سے وہ سائر کی بی ترکیا ہے کہ بالکل تھی کھی جس کے اندرکوئی شک اوراشتہاہ کی بات نہیں تھی اس طرح سے وہ سائر بھی تھی اس طرح سے وہ سائر ہی ہوگیا۔

"وَنَزَءَ يَكَةً" الى طرح سے يوں كركم باتھ بغل ميں ڈال كر كھينچا" فَإِذَا هِيَ بَيْنَطَهَاءُ لِلقَّاطِرِيْنَ" تو د كيھتے ہى د كيھتے وہ بالكل سفيداورروش كه پہلے يوں ہاتھ تھا جس طرح سے عام ہوا كرتا ہے كيكن جب وہ يوں كر كے تكالا تو د كيھنے والوں كے ليے وہ ايك چيك داراور سفيد چيز بن كئ تھي۔

#### معجزات دیکھ کر فرعون نے اس کوسیاسی رنگ دے دیا:

فرعون کے دربار میں جب حضرت موئی علیتیم نے اپنے دونوں مجروں کا اظہار کیا کہ النفی و الی اور دو ہوں ہے دہار کہ جو اس کے بہت برا اسانپ بن گیا اور ہاتھ اپنے گریبان میں دے کر یا بغل کے بنچے دہا کر تھینچا تو وہ روشن ہو گیا تو فرعون کہنے اگا پ اس ماحول کے مطابق چونکہ اس زمانے میں مصر کے اندر جاد وگروں کا بہت زور تھا اور وہ اپنے جاد و کے ماتھ مختلف قسم کے کر شے دکھاتے رہتے تھے تو فرعون کہنے لگا کہ بیتو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جاد و کے ذریعے سے میں سے بچھ کیا جارہ ہے جی کیا جارہ ہوتا ہے جیسے جاد و کے ذریعے سے میں سب پچھ کیا جارہا ہے تو پہلے تو یہا ظہار فرعون نے کیا ہے جس طرح سے دوسری آیات میں آئے گا تو جس وقت میں سب پچھ کیا جارہا ہو تا ہے جی کھر جو وظیفہ خور ہوتے ہیں، دربار میں بیٹھنے والے جن کو آن کی انہاری اصطلاح میں چہچے جھولی اس سے چھے کہتے ہیں، کر چھے کہتے ہیں، دوسرے کے آگے چھے جھولی اضا کر پھرتے رہتے ہیں، دوسرے کے آگے چھے جھولی اضا کر پھرتے رہتے ہیں، دوسرے کے آگے چھے جھولی افغا کر پھرتے رہتے ہیں، دوسرے کے آگے چھے جھولی افغا کر پھرتے رہتے ہیں، دوسرے کے آگے چھی جھولی افغا کر پھرتے رہتے ہیں، دوسرے کے آگے ہو الے اس میں ہاں ہو کہا کہا گا گا کہا کہا کہا کہا کہا دو جا ہو گی جو تیں اور آئیل میں ہاں ہو اگی ، اس قسم کے درباری جو ہوا کرتے ہیں وہ بھیں حکام کے لیے گرائی گا کا جا عہ تیں۔

فرعون نے اس منم کا ظہار کیا تو یہ بھی ساتھ بول پڑے کہ ہاں بی بی تو بہت بڑا جاد وگر معلوم ہوتا ہے اور

بہت بڑا علم ذالا جادوگر ہے اور پھر فور آبی اس کو سیاسی رنگ دے دیا ، دیکھو! سیاست کا مزان ابتداء سے ایک بی

جیسا ہوتا ہے ، بیلیڈروں کا مزاج ایک ہی جیسا ہوتا ہے ، کوئی کسی تم کی اصلاح کی بات کر بے فورا کہددیں ہے کہ

بھوکا ہے بیا اقتدار پر قبضہ کرنا چا ہتا ہے اور اس موجودہ حکومت کے ظلاف انقلاب لانا چا ہتا ہے ، بیا بنی ہے اور

باغی بنا کر ، حکومت کے آئین کی خلاف ورزی کرنے والا بنا کر اس کے او پر مقدمہ چلا کر اس کو مزاوے دو تو بہال

انہوں نے بھی حضرت مولی علیا بیا کے اقدام کو جو حضرت مولی علیا تیا ہے ہی کہ ان کا تو مقصد ہی اس کے مور اس کے دور کہتے ہیں کہ ان کا تو مقصد ہی اس کے عدر یہ جز ہ دکھایا تھا انہوں نے فور آاس کو سیاسی رنگ دے دیا ، سیاسی رنگ دے کر کہتے ہیں کہ ان کا تو مقصد ہی اس کو عومت پر قبضہ کرتا ہے اور جو یہاں کے رہے والے اصل حکومت کے ستحق ہیں بیقیلی فرعون کی ہی تو م ان کو یہاں کو عومت کے ستحق ہیں بیقیلی فرعون کی ہی تو م ان کو یہاں

ے نکا لناجا ہے ہیں۔

اب چونکہ معری آبادی دو طبقوں میں تقتیم تو تھی ایک ہے قیطی فرعون کی قوم اور دوسرے بعلی بید حضرت

یعقوب کے اسباط کی اولاوجن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو بید بنی اسرائیل جتنے ہے وہ سب غلامی کی زندگی گزار رہے
ہے، بالکل پے ہوئے تھے ان کو کوئی کی قتم کے حقوق آئی معر میں حاصل نہیں ہے اور قبطی فرعون جو ہے وہ حکومت پر
فائز ہے اب دل تو ڈرر ہا ہے کہ حضرت موٹی علیا بھا ہے متاثر ہو کر جس طرح بنی اسرائیل حضرت موٹی علیا بھا ہے پیچے
ہیں کہیں قبطیوں میں ہے بھی لوگ متاثر نہ ہوجا کیں اگر وہ متاثر ہوجا کیں گئو حکومت کا تخت الٹنا آسان ہے،
فرعون کے خاندان کی حکومت ختم ہوجائے گی، انہوں نے فوراً اس کو بہی رنگ دیا کہ بیر قرتہیں اس علاقے ہے نکالنا
چاہتے ہیں جو اصل حکومت کے ستحق ہیں اس لیے اس کا مقابلہ جادوگروں کے ذریعے ہے کرنا چاہیے اور لوگوں کو
چوکنا کر دینا چاہیے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے فرعون کو بہی کہا کہ ابھی اس کو بچھنہ کہو چندون کی مہلت دے
وہ اوراس کو کہو کرتو کوئی اللہ کا فرستادہ فہیں ، نہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے قوجاد دگر ہے ہم تیرا مقابلہ جادوگروں ہے کروا کیں
گی انہوں نے اس کو بید تک دے دیا اور مشورہ دے ویا فرعون کو کہ ملک میں بڑے بڑے جادوگر وہا کیں اور جا کر سارے
اس کو ذرفیل وے دوء مہلت دے دوء ، اور شہروں کے انکد اپنے فرستادے بھیجی دوء چیڑ ای جا کیں اور جا کر سارے
میں ہوں جو برے بڑے جادوگروں کو اکون کو کہا کہ انہوں کو انہی کا ایک وہا کیں اور جا کر سارے

جانبین سےمقابلے کی تیاریان:

میں آئیں گے تو ریجگہ کی تعیین ہوگئی، دن کی تعیین ہوگئی، وفت کی تعیین ہوگئی، مقابلے کا اعلان ہو گیا۔

اب فرعونیوں نے حضرت موی علیاتیا کے مقابلہ میں جاددگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے آدی دوڑادیے،اورجاددگروں کو اکٹھا کرلیا گیا، ذراخیال فرماسیے، واقعات کی ترتیب بچھاس طرح ہے ہوتی ہے اب یہ تو ممکن نہیں کہ فرعون کے ساتھ اپنا وقت طے کرکے حضرت مولی علیاتیا چپ ہوکر بیٹھ گئے ہوں، جس طرح تشہیر فرعون نے کرنی تھی اس خیال سے کہ اسٹے بڑے بڑے جاددگر میری سلطنت میں ہیں جب بیان کے مقابلہ میں آکر کیست کھا جائے گا ،عوام کی نظروں میں گرجائے گا، لوگ اس کے پیچے نہیں گئیں گے تو میرا مقصد حل ہوجائے گا آکر کیست کھا جائے گا ،عوام کی نظروں میں گرجائے گا، لوگ اس کے پیچے نہیں گئیں گے تو میرا مقصد حل ہوجائے گا ای طرح حضرت مولی علیاتیا کو اپنی کا ممیا نی کا بھی تھینا ان دنوں میں حضرت مولی علیاتیا کے جگہ تقریریں کرکے لوگوں کو کہا ہوگا کہ ہما دامقا بلہ دیکھنے کے لیے آنا ،مقابلہ ہوگا اور شہیں پہتہ چلے گا کہ جاددگر کون ہے اور اللہ کا رسول کون ہے وہی میں ہوگا کہ ہما دراست دن تقریریں ہوتی ہیں اور ان کا تو مشن ہی تقریریں تھا، حضرت مولی علیاتیا نے تھے، فالموں کوظم ہے روکنا تھا،مظلوموں کوحوصلہ دلا ناتھا یہ وعظ تقریر کی تعریری مولیا۔

کی تو حیر سمجھانی تھی ،لوگوں کے حقوق بتلانے تھے، فالموں کوظم ہے روکنا تھا،مظلوموں کوحوصلہ دلا ناتھا یہ وعظ تقریر کی ہوئی کہا کہ کا دن شعین ہوگیا۔

سنة بهوں، بہر حال انہوں نے حضرت موکی علیاتیا کے دعظ کا جائزہ لیا، حضرت موکی علیاتیا کے خیالات پر کھے، ان کے حالات کودیکھا اور بیمعلوم کیا کہ بید کیا ڈھنگ استعال کرتے ہیں اور کس طرح سے ہیں تو حضرت موکی علیاتیا کے حالات سمارے ان کے سامنے آگئے بیدا کی قاعدے کی بات ہے تو سارے حالات کا جائزہ لینے کے حالات سمارے کے بعد مقابلہ کیا جاتا ہے، بینیں کہ اندھا دھند آئے اور نیس دیکھا کہ میرا مدمقابل کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا اور آئے، میدان میں مجڑ جائے ایسانہیں ہوا کرتا، دنیا میں طریقہ یہی چلا آر باہے جب وہ جادوگرا کے جے ہوئے۔

معادت کی میدان میں مجڑ جائے ایسانہیں ہوا کرتا، دنیا میں طریقہ یہی چلا آر باہے جب وہ جادوگرا کے جے ہوئے۔
معادت کی دو جادوگرا کے جائے ایسانہیں ہوا کرتا، دنیا میں طریقہ یہی چلا آر باہے جب وہ جادوگرا کے جے ہوئے۔
معادت کی دو جب دہ جائے ایسانہیں ہوا کرتا، دنیا میں طریقہ کی جائے اور کیا ہوئے۔

اہل جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے اور اہل باطن کی نظر دنیا پر ہوتی ہے:

اب ذراخیال کریں اجن اور باطل کا فرق معلوم کرنے کے لیے کوئی زیادہ فوروخوش کی ضرورت نہیں ہوتی الکل ان بیں اس طرح سے فرق ہوا کرتا ہے جس طرح سے دات اور دن بیں ہے، جس طرح سے دو تی اور تاریکی ، الکل ان بیں اس طرح سے فرق ہوا کرتا ہے جس طرح سے حق اور باطل بھی آپس بیں مشتبہ بیں ہیں بشر طیکہ اپنی آ کھ کے اندر دو تی بھے کا اداوہ ہو، انجیاء ظالم نے کتاریخ آپ کے سامنے ہے اور آپ پڑھیں گے پڑھ اندر دو تی بھے کا اداوہ ہو، انجیاء ظالم ہی تاریخ آپ کے سامنے ہوتا ہے "لا انسٹنگٹر عکی ہو آپ کی کہ جس وقت انبیاء ظیلم تو م کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کا پہلانعرہ بیہ ہوتا ہے "لا انسٹنگٹر عکی ہو آپ کی کہ جس وقت انبیاء ظیلم تو م کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کا پہلانعرہ بیہ ہوتا ہے "لا انسٹنگٹر عکی ہوگا بھوگا کہ کہ کہ انسٹنگٹر کی کھو انس انس کو دو بیس کوئی ہوگا انہ کہ کو انہ ہوں کہ بیس انس کو دو بیس کوئی ہوگا انہ ہوں کہ بیس نے بیکوشش اس لیے شروع کی ہے تا کہ بیس اس کو اپنے لیے آبد نی کا ذر بعیر بنالوں ، ہیس تم ہوں ، ہم نے کہ کھو انس کو انسٹر کوئی ہوگا اور ت کا میں کو دو تا ہوں ، ہم نے سرحہ بیس ہول کی بیس تو تبیر اور تی کھو انس کی معاشر ہے کے اندران کو عزت و مرتبہ جو پھو حاصل ہوتا ہو دی کی خاطر بھی ہیں جو میل کی بات کہوں گا بعنی معاشر ہے کے اندران کو عزت و مرتبہ جو پھو حاصل ہوتا ہو دی کی خاطر اس کی قربانی دیتے ہیں اور حق کی معاضر ہوتا ہو دی کی معاشر ہوتا ہو دی کھو اس کی تربانی دیتے ہیں اور حق کی معاشر ہوتا ہو دی کھو کوئی دو۔

یمی علامت ہوتی ہے سب سے زیادہ حق پرتی کی کہ ایک آ دمی کھا تا اپنی جیب سے ہے ہم سے پچھے مانگا نہیں اور ضبح دشام سمجھانے کے لیے تبہارے پیچھے پڑا ہوا ہے تو یہاں انسان اگر تھوڑ اسابھی سو چے تو اس کے ذہن میں بید بات آسکتی ہے کہ واقعی بیکوئی حق پر ست آ دمی ہے جوقوم کی ہمدر دی میں ساری کی ساری محنت اٹھار ہاہے ورنہ نہیں سے کپڑ امائے ،ندروٹی مائے ،ندمکان مائے ،ندکرا ہے مائے کچھ بھی نہیں۔

اور دوسری طرف جو باطل پرست ہوا کرتے ہیں ان کے سامنے چونکہ آخرت کا تصور تو ہوتانہیں ، انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے سب پیپ کا دھندا ہوتا ہے، پیٹ کے دھندے کے لیے کرتے ہیں جو پچھ کرتے ہیں اس لیے جب فرعون کے سامنے آئے ہوں گے اور ان کی میٹنگ ہوئی ہوگی اور فرعون بھی اس میں بیٹھا ہوگا تو فرعون نے کہ ہوگا کہ اس سے میری جان چیٹراؤ، یہ کیا آگیا بیتو خطرہ ہے کہ بیتختہ الث دے گا، بیتو ہماری حکومت چین لے گا پورے خطرات ہے جس طرح ہے آگاہ کیا جاتا ہے جب وہ سارے کے سارے خطرات فرعون نے پیش کیے ہوں گے تو آ کے سے انہوں نے اجرت کا مطالبہ کیا یہ بیں کہ آتے ہی کہددیا کہ ہم تو استے بیسے لیں گے بلکہ اس طرح سے تر تیب ہوا کرتی ہے کہ آپس میں میٹنگ ہوئی ،خطرات کا اظہار ہوا وہ سمجھ گئے کہ اب بیفرعون و باؤ میں آیا ہوا ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی مقابلہ ہم کریں گے اور جیتنے کی صورت میں پھر بہت بڑی اجرت کیں گے"اجرا پھنگی تنوین تعظیم کی ہے اگر ہم جیت گئے تو جیتنے کی صورت میں ہمارے لیے اجرت ہوگی ، ہم بہت بردی اجرت لیں سے آب فرعون تو مرعوب ہو چیکا تھا وہ کہتا ہے ہاں ہاں اجرت بھی ہلے گی اور پھر میں تنہیں اپنامقرب بھی بنالوں گا بتم میرے دریاری ہو جاؤ گے یعنی جن کی دجہ ہے فتح حاصل ہوگی اور میرا مدمقائل فٹکست کھا جائے گاان کی کتنی عزت ہوگی میری نگاہ میں ،اس طرح ہےان کو جاہ کی بھی طبع دلاتا ہے اور اجر کا وعدہ کرکے ان کو مال کی بھی طبع دلاتا ہے۔ توجوآتے ہی پہلے شخواہ مانگا ہے اورآتے ہی پہلے اجرت مانگا ہے اس میں کتنافرق ہے دیکھنے والاتو يہيں سے ہجھ سکتا ہے کہ ایک پیشہ ور ہے اور دوسرا کوئی پیشہ ورنہیں وہ تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے اس كيذ ايك منصب لكاب اورقوم جاب نه جاب وه مجهان يرتلا جواب اكرا تحصول مين نور جواورول مين كوكي تھوڑی ی بصیرت ہوتو یہ بات ہی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے کافی ہوجاتی ہے کہ کون دنیا دار ہے اور کون و نیا کمانے کے لیے اس متم کی چیزیں لاتا ہے اور کون مخلص ہے جس کو دنیا کی کوئی پر واونہیں جا ہے اس کی عزت کروند کرو، جاہے اس کوا چھے لفظ ہے یا د کرویا نہ کرو، چاہے اس کو گالیاں دو، جاہے پھر مارووہ تہمیں سمجھار ہا ہے اور تہمارے پیچھے نگا ہوا ہے ان دونوں باتوں میں فرق اس طرح سے ہے جس طرح دن اور رات میں فرق ہوتا ہے جیسے ظلمت اور نور میں فرق ہوتا ہے جیسے تاریکی اور روشنی میں فرق ہوتا ہے حق اور باطل میں ای طرح سے فرق ہوتا ہے اور اہل جن اور اہل باطل میں اس طرح سے فرق ہوتا ہے کہ ایک کے سامنے سوائے دنیا کے پیچھ ہیں ہوتا اور ایک کے سامنے سوائے آخرت کے چھٹیں ہوتا۔

## حضرت موی علائل کاجاد وگروں سے مقابلہ:

بات ہوگئ اجرت کا دعدہ بھی ہوگیا اب جتنے دن تک وہ "پوھر الذینة" نہیں آیا تھا تو دہ ای طرح سے معریس رہے ہوں گے، اپنے کرتب تیاد کرتے رہے ہوں گے، مقابلہ کرنے کے لیے پر تو لتے رہے ہوں گے اب دہ سارے کسارے حالات کا جائزہ لے کراس نتیج پر پہنچ کہ میہ موئی علیاتیا ایک لاٹھی کوسانپ بنا تا ہے تو ہم جس وقت مقابلہ میں جائیں گے۔ اور سیوں اوقت مقابلہ میں جائیں گے۔ اور رسیوں موئی علیاتیا نے لاٹھی کا سانپ بنا دیا مقابلہ میں جو آئے تھے انہوں نے لاٹھیوں کے بھی سانپ بنا دیے اور رسیوں کے بھی سانپ بنا دیے اور رسیوں کے بھی سانپ بنا دیا مقابلہ میں جو آئے تھے تو لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ درہے بھی موئی علیاتیا وکھاتے ہے یہ اضافہ کی بات ہے تا کہ موئی علیاتیا کے مقابلہ میں جب ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ دو پچھ موئی علیاتیا وکھاتے اسافہ کی بات ہے تا کہ موئی علیاتیا کے مقابلہ میں جب ہم لوگوں کے سامنے آئیں گے تو جو پچھ موئی علیاتیا وکھاتے ہیں جمادی طرف سے اس کے اوپراضافہ ہونا جائے۔

تفسیری روایات میں آتا ہے جو اکثر اسرائیلیات ہوتی ہیں کیہ جب وہ حضرت موئی ظیاتی اس کے لینے میں اور بیان کرنے میں کرج بھی کوئی نہیں کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت موئی ظیائی کے مقابلہ میں آئے سے تھے تو انہوں نے شکل وصورت سب حضرت موئی ظیائی ہیں بنائی ہوئی تھی تا کہ دیکھنے والے لوگ سیمھیں ہیںے یہ ہوئی تھی تا کہ دیکھنے والے لوگ سیمھیں ہیںے یہ ہوئی تھی تا کہ دیکھنے والے لوگ سیمھیں کہ ہوئے سے ویسے یہ ہیں، ویسالباس بنالیا، ویسی شکل بنائی، ویسی صورت بنائی فلط ملط کرنے کے لیے تا کہ لوگ سیمھیں کہ فاہری صورت کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہی ہیں، کرتب بھی وونوں نے ایک ہی جیسا دکھایا ہے، ایک نے ایک فلام کرنے کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہی ہیں، کرتب بھی وونوں نے ایک ہی جیسا دکھایا ہے، ایک نے ایک چیز کا دکھایا دوسرے نے دوکا دکھایا ہیڈ ھنگ ہوتے ہیں اہل فن کے آپس میں مقابلہ کرنے کے، وہ ای طرح سے چیز کا دکھایا دوسرے نے دوکا دکھایا ہیڈ ھنگ ہوتے ہیں اہل فن کے آپ میں مقابلہ کرنے کے، وہ ای طرح سے ویسے ہی ہاتھ میں ڈیڈا کچڑ کر جیسے حضرت موکی ظیائی ہے ہی آئی بان کے ساتھ وہ میدان میں آگے اب وہ آسے شاہی اعزاز کے ساتھ ان کے ساتھ تھیں شاہی فو جیس، ان کو بھایا گیا ہوگا ایچی اچھی کر سیوں پر، اچھے ایھے میز رکھ ہوئے ہوں گے، موف ہوئے ہوں گے اس ذیل ان کے ساتھ ایک کے ساتھ وہ گی کر سیوں پر، اچھے ایک سیان تھا تھے ہوئے ہوں گے، موف ہوئے ہوں گے اس ذیکھ اعتبار سے جو بھی زیب وزینت کا سامان تھا ہوگی۔ بدی شائھ ہاٹھ کے ساتھ آئے ہوں گے اور ساری قوم ان کے ساتھ ہوگی۔

اورادھرحضرت مویٰ علیائیا درولیش اوران کے بھائی ہارون علیائیا اور جوغلامی کے پیٹے ہوئے لوگ ڈرتے ہوئے جوفرعون کےسامنے جانے کی پچھ تھوڑی بہت جراُت کرتے ہوں گےوہ ساتھ ہوں گے نہیں تو بیا کیلامر دخدا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی کیونکہ جب سائے فرعون نے بیٹھنا تھا اور سارے ہی حکام نے بیٹھنا تھا تو کون نمایاں ہو کہ ہم حضرت موی عید بنا کی پارٹی کے ہیں ان کو پیۃ ہے کہ آگر موی عید بنا گئست کھا گئے تو کل کو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو غلام قوم جو ہوا کرتی ہے وہ حاکم کے سائے جلدی نمایاں نہیں ہوا کرتی ، پیٹ نہیں چلنے دیے کہ بیا س پارٹی کا ہے کہیں حکومت ہمیں خالف سمجھ کر ہمارارگڑ اند نکال دے ، پھر فرعون وفت کے مقابلہ میں حضرت موی عید بنا ہا کے پاس تو خدائی طاقت تھی انہوں نے تو کسی سے کیا ڈرنا تھا لیکن باقی قوم نہیں جرائت کر سمی تھی اس لیے صورتحال ایسی ہوگی کہ ان کے پیچھے دو چار تو جو ان جو ڈرتے ہوئے ایمان لائے تھے جس طرح سے سورہ یونس بیس آپ کے سامنے آئے گا " مورت کی تھی میں قوم علیٰ محوث فر قرت ہوئے ایمان لائے تھے جس طرح سے سورہ یونس بیس آپ کے بارون عیابانیا ۔

 حضرت موی علیئیًا نے جادوگروں کوخطاب کر کے ایمان کی دعوت دی، آخرت کیا ہے آخرت کے متعلق کیا کہتے ہیں بیساری کی ساری تقریریں انہوں نے حضرت مولیٰ علیائیم کی سی ہوئی تھیں۔

مقابله کا اعلان ہو گیا، وقت ہو گیا مقابلہ کا، آ پے میدان میں اب بیجی ایک قاعدہ ہوتا ہے بسااو قات جو پہلے دار کردے اس کا دار کا میاب ہوتا ہے اور دوسراا گراس وار میں سنجل نہ سکے تو اس کی شکست یقینی ہوجاتی ہے اس لیے اکثر و بیشتر مناظروں کے اندر بھی لوگ کوشش بہی کیا کرتے ہیں کہ پہلی تقریر کا موقع ہمیں ملے تا کہ ہم الزامات لگائیں اور دوسراد فاع کرنے پرمجبور ہو، بسااو قات الزام تمجھ میں جلد آ جایا کرتے ہیں دفاع جلدی نہیں ہوا کرتا اب ا جادوگروں نے سوال اٹھایا کہ پہلے کون اپنا کرتب دکھائے ،سوال بیاٹھا کہ ابتداء کون کرے گا؟ موک<sub>عظی</sub>رتاہ و ڈالے گا اپنا جادویا ہم ڈالیں ،موکیٰ علیائل کوتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے قوت حاصل تھی انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ اگر میں نے پہلے ڈال دیا اور بیآ گے ہے کچھ دکھانہ سکے پھران کو بہاندل جائے گا کیونکہ پہلے اس نے کر دیا تھا اس لیے ہمار ا ۔ جاد و کامیاب نہیں ہوا تو کیوں ان کوخواہ مخواہ ایک اعتراض کا موقع دیا جائے، پوری لا پرواہی کے ساتھ کہد دیا کہ بهائي جھے کوئی اعتراض نہیں پہلےتم دکھا لویعنی اگر مویٰ مَلاِئیل پہلے دار کر دیتے اور ان کا جاد و چاتا ہی نا تو اس طریقتہ ہے باطل کی شکست نمایاں نہ ہوتی دوسرا کہنے والا کہ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے وار پہلے کیا ہے اس لیے وہ غلبہ پا گئے اوراگران کووار کرنے کا پہلے موقع مل جاتا تو وہ غالب آجاتے پھرایک اشتباہ کی بات ہوسکتی تھی اور ان کا جاد وجوتھا لورى طرح سے مقابلہ میں تمایاں نہ ہوتا تو اس لیے حضرت موی علیاتیا نے بورے استغناء کے ساتھ کہد دیا بھائی تم ای دکھاؤ کیا دکھاتے ہو، ڈالوکیا ڈالتے ہو۔

جس وقت یہ کہا تو انہوں نے اس طرح ہے جس طرح ہے مقرت موی علیمتیا مجر و دکھایا کرتے تھے جنے جادوگر آئے ہوئے تھے "سحوة" جمع کا صیغہ ہے بہت جادوگر آئے ہوں کے مقابلہ میں انہوں نے اپنی لافھیاں باتھ میں پکڑی ہوئی تھیں اور جورہ ساتھ لائے تھے اٹھا کر یوں میدان میں پھینک دیے جس وقت میدان میں پھینک دیے جس وقت میدان میں پھینک دیے تو قر آن کہتا ہے "سکٹروا اُٹھین النّاس" انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھاوہ جادو کا کیا اثر ہوا "یکھینک دیے تو قر آن کہتا ہے تھر ہے ہیں ایک چشم "یکھینک دیے تو قر آن کہتا ہے تھر تے ہیں ایک چشم الیہ مین سِٹر ہو ہو اُٹھین النّاس کے کو گول کے خیال میں یہ بات آئے گئی کہ یہ بھا گئے پھر دے ہیں ایک چشم بندی کردی کہ لاٹھیاں بھی اس طرح سے مانپ بھا گئا ہے اور دیے بھی اس طرح سے مانپ بھا گئا ہے اور دیے بھی اس طرح سے منافع ہوئے اُٹھین النّاس " ہے معلوم طرح سے بھا گئا ہے یہ "سکٹرو اُٹھین النّاس" سے معلوم طرح سے بھا گئا ہے یہ "سکٹرو اُٹھین النّاس" سے معلوم طرح سے بھا گئا ہے یہ "سکٹرو اُٹھین النّاس" سے معلوم طرح سے بھا گئا ہے یہ "سکٹرو اُٹھین النّاس" سے معلوم ا

سانپ بن گئے، میں لائھی ڈالوں گاوہ بھی تو سانپ ہی ہے گا تو یہ جاہل عوام کس طرح ہے فرق کریں گے کہ یہ جادو ب اوربيد حقيقتا معجزه ب ميلوگ فرق كس طرح سه كريل كاس طرح سه حق اور باطل ميس اشتباه بوجائ كار اس طرح حصرت موی عدالی کے ول کے اعدر بیخوف سابیدا ہوا تو فوراً الله کی طرف سے بات آئی الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں جو پچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو ڈال دے ابھی نگل جا نمیں گے سب کوتو حصرت موی ٔ علیاتلا نے جواپی لاٹھی پھینگی تو لاٹھی پھینئنے کا اثر بیہوا کہاس نے جومنہ کھولاتو جتنے میدان میں پھر ر ہے تھے سب کونگل گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سارامیدان صاف کر دیا جب سارامیدان صاف کر دیا اوراس کو ہاتھ میں پکرانواین لاتھی ہاتھ میں ہے باتی سب پجھ عائب۔

اب بيقصه جو موانو قرآن كريم كبتا ب "غُلِبُوا هُنالِك" و بين سارے بار كے ليكن آپ ذرا ذلت كا ا ندازه سیجے کا این فرعون کوفرعون کی ساری قوم کواور سارے ہے سارے قبطی باشند وں کوکتنی ذلت اٹھانی پڑی ہوگ اس میدان میں کہ ساری قوم د کمچر ہی ہے کہ بیتو غلبہ پا گئے اور وہ سارے کے سارے ہار گئے ، ان کے بیلے تو رہاہی

اَس مِين مفسرين کي دونو ل روئيس ہيں که حضرت مویٰ عليائيو، کا سانب سب کونگل گيا تھا تو نگلنے کا مطلب پير ہے کہ وہ رسیال سانپ جو پچھ تھاوہ سب کونگل گیا کوئی چیز باتی نہیں رہی اورمفسرین کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ نگلنے كامطلب سيه كاس كاميدان ميں جانا ہى تھا كەان كے جادوكا اثر ختم ہو گيا، لوگوں كونظر آنے لگ گيا كەبيدسياں ا ہیں، بید ڈیٹرے ہیں اور بیر حقیقت میں سانپ ہے جواس طرح سے پھر رہا ہے، اس کے جانے کے ساتھ ہی ان کا ساراجا دوختم ہو گیا گویا کہ جوشکل انہوں نے بٹائی تھی ، جوشکل انہوں نے اختیار کی تھی اس کونگل گیا لیتنی اس کے جانے کے بعدسب ختم ہوگیا، پہلامعنی زیادہ داضح ہے کہ جس طرح سے وہ سانپ جو پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس طرح سے ایک بڑاسانپ چھوٹے سانپ کو کھا جاتا ہے اس طرح ہے حضرت موی غلیائیں کا اڑ وہا منہ کھول کر

## حاد وگرول كاحضرت موى عَدَالِتَهِ بِرايمان لا نا:

اب جانل کے سامنے فرق کرنا تو مشکل ہوتا، وہ تجھتا کہ بیہ بڑا جادوگر ہے، اس کا جادوچھو لیے جادوگر وں پرغالب البہ کیا وہ تو زیادہ سے زیادہ بہی مجھتا ہے کہ میہ بڑا جادوگر ہے اور بیچھوٹے جادوگروں پرغالب آگیا لوگوں

کے ذہن میں تو یہی آتالیکن آپ جانتے ہیں کہصاحب فن حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ جادوگر جو تھے جب انہوں نے ہ نقشہ دیکھاتو نقشہ دیکھتے ہی وہ دیانت داری کے ساتھ سمجھ گئے کہ بیرجاد ونہیں ہے کیونکہ جاووگر کے سامنے تو جادو کے اصول ہوتے ہیں، غیر جادوگر تو فرق نہیں کرسکتا ،آپ علم دالے ہیں آپ کے سامنے کوئی بات کرے گا تو آپ فورا سمجھ جائیں گے کہ بیٹو کا مسئلہ بیان کرر ہاہے، بیصرف کا مسئلہ بیان کرر ہاہے، بیمعانی کا مسئلہ بیان کرر ہاہے یا بیا حدیث کے مسئلے کی بحث ہے لیکن جو جاہل ہوتے ہیں جن کے سامنے ملم تو ہوتانہیں آپ سر فی صیغہ بیان کریں گے وہ کہیں گے قرآن کریم کی تفسیر کررہاہے اورآپ کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے وہ کہیں گے کہ پر نہیں کیا کرریا ہے، حدیث پڑھیں گے تو قرآن کریم اور حدیث میں ان کو فرق نہیں ہوتا لیعنی اگرآپ کی منطق کی کتاب کا کوئی ورق بھٹا ہوا کہیں پڑا ہوا ہواوروہ دیباتی کے ہاتھ میں آجائے تو وہ چوم چوم کر جائے کریتے نہیں اس کو کہاں لے جائے گااورآ پہر وفت اس کودیکھیں گے کہاس میں لکھا ہوا کیا ہے تو کہیں اس میں جنس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، کہیں نوع کی تعریف لکھی ہوئی ہے،کہیں فصل کی تعریف لکھی ہوئی ہے تو جس طرح سے ایک اخبار کا کا غذہوتا ہے آب اس کواس طرح ہے بھینک ویں گے۔اہل علم فرق جانا کرتے ہیں عام آ دی نہیں جا نتا تو جس وقت ایک آ وی آپ كے سامنے جملد كى تركيب كرر ہاہے آپ بچھتے ہيں كدينوكا مسئلہ ہے منطق كانبيں اور جہاں وہ مقدمے جوڑ كر نتیج نکال رہاہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بیمنطق کا مسکلہ ہے نحو کانہیں ، جہاں و اِلفظوں کی نسبت بیان کررہاہے کہ یہ جملہ ایسے بولا ہے ایسے نہیں بولاتو آپ فوراسمجھ جا کیں گے کہ ریفصاحت و بلاغت کا مسئلہ ہے صرف ونحو کانہیں اور جہاں آپ اساءالر جال پر بحث کررہے ہوں گے اور روایت بیان کررہے ہوں گے توسمجھ جائیں گے کہ بیرحدیث کا مسكدب، يقرآن كريم كى آيت نبيس آپ فرق كرتے بيں۔

ای طرح ہے جب ان جادوگروں نے دیکھا تو جادوگراپے فن کے لحاظ ہے سمجھ گئے کہ بھائی ہے مسئلہ اس فن کانہیں ہے، حضرت موی علیائی نے جو پچھ کر کے دکھا یا بیاس فن کا مسئلہیں، جادوگر فرق کر گئے جب جادوگر فرق کر گئے تقریریں انہوں نے پہلے سنی ہوئی تھیں، حالات سارے کے سارے سامنے تھے چونکہ ان کے سامنے وہ بات فرعون جیسی تو تھی نہیں کہ ابنا تخت بچانا ہے اس لیے کہ یہ مزدور قتم کے پید پرست قتم کے لوگ تھے لیکن جب ان کے سامنے حقیقت کھلی تو جور کاوٹیں بڑے لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے سامنے ہیں ہوتیں بی تو فور آ پکارا تھے کہ موکی علیاتھ جو پچھ کہنا ہے جے کہنا ہے بیرب العالمین کا رسول ہے، ہم نے رب العالمین کو مان لیا فورا
انہوں نے اپنی ہار مان کر حضرت موکی علیاتھ کے اوپر ایمان کا اعلان کر دیا گویا کہ حضرت موکی علیاتھ کی تقریروں کی
وجہ ہے بات تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے پہلے آئی ہوئی تھی لیکن ابھی قبول نہیں کی تھی اور جس وقت مجرہ و یکھا اور
سمجھ گئے کہ بیرجا دوئیوں تو ان کے دل میں آگیا کہ بیرجو پچھ کہنا ہے بیرجے ہوئی بیبی طاقت کا کرت ہے، بیرجا دوکا
مسکل نہیں ہے تو فورا انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا تو گویا کہ نیک نیت ہونے کی وجہ سے حضرت موئی علیاتھ کے
سامنے ان کو اپنی ہار مانے میں اور حق کے قبول کرنے میں کوئی عارفیوں آئی تو جس وقت جادوگروں نے ایمان کا
اعلان کیا رب العالمین کے ساتھ ، اب ساتھ موئی و ہارون پڑھ کا لفظ بڑھا دیا کہ کہنی مینہ سمجھے کہ رب العالمین سے
میں بی مراد ہوں کیونکہ وہ بھی اسپنے آپ کے متحلق رب ہونے کا اعلان کر رہا تھا اس لیے موئی و ہارون کہد ریا اور پھر
فوراً تجدے کے اندرگر گئے ، تجدے میں گر کرفوراً اللہ کے سامنے اپنی تو بہا اعلان کیا اور حضرت موئی علیاتھ کی کاظرت

نیڈرکھل کر بیان دے دے کہ انیکش انصاف ہے ہواہے اور وہ واقعی جیت گیا ہیں ہار گیا تو لیڈ رکے بیان کے بعد پھر قوم کے لیے کیارہ گیاتو یہاںصورت حال وہی پیش آئی کہ جو مقابلے میں گئے تھے وہی مان گئے کہ ہم ہار گئے اور سجدہ ریز ہو گئے اور حضرت موکٰ عَلیامَنی کی عظمت کا اقر ارکر گئے اور و نہیں حضرت مویٰ عَلیامَاہِ کی باتو ں برایمان کا اعلان کر گئے،اب فرعون یا فرعونیوں کے پاس تا دیل کی کیا گنجائش رہ گئی تھی اب وہ اپنے پہلوانوں کے لیے کوئی ا تاویل تونه کر سکے۔

ZZY rom

### جادوگروں کے ایمان لانے بر فرعون کی سیاسی حال:

کیکن اب نقشدان کے سامنے آگیا کہ اب تو تختہ الثابی الثا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ مویٰ شکست کھا جائے گا توچکونہ بات يہيں دسي جائے گی۔

ابساری دنیا کواکشا کر کے اس کے مقابلہ میں ہم ذیل ہو گئے ریتوسارا ملک اس کے پیچھے لگ جائے گا اور جوا نقلا ب کئی سالوں میں آٹا تھاوہ ہماری ای تدبیر کے ساتھ ایک دن میں آگیا اب ان کے سامنے وہ بات آگئی کیکن بیسیاس کیڈراپنے اغراض میں بڑے شیطان ہوتے ہیں آخروہ بھی تو دفت کا فرعون تھااس نے فوراُ دوسرا پینتر ا بدلا ،اب اس کا غصہ حضرت موٹیٰ مَدینِیَا پر نہیں ہے، اب وہ اپنے ان وظیفہ خور دں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ احیما میری اجازت سے پہلے ہی مان لیا، مجھ سے یو چھا ہی نہیں ،معلوم ہو گیا کہ بیتمہاری آپس میں سازش ہے،اب اس نے رنگ بید میا کہ بیتم نے سازش کی ہے "إِنَّ هٰذَا لَهَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْهَدِينْئَةِ" بيہاں توبيالفاظ بيں اور دوسرى عَلَمة رأن كريم من آئكًا "كبير كُمرُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ" بيتمهارابراب جس في تهبين جادوسكهاياب، بيد موی عیائیاً استاد ہے اور تم اس کے شاگر دہوا ورتمہاری آپس میں سازش ہے اورتم نے انڈرگراؤنڈ حکومت کے خلاف سازش کی ہے اور اس کا پلان تم نے یوں بنا دیا ہمہارامنصوبہ رہے کہ پہلے تمہارا استاد جا کرچیلنج کر دے اور پھرتم مقابلے میں آ جاؤ اور پھرتم میدان میں شکست کااعتراف کر لینا تا کہ لوگ ڈبنی طور پرمتا ٹر ہوکرفو را فرعون کے خلاف ہوجا کیں بیتو تمہاری سازش ہے جوتم نے ل جل کر کی ہے اور بیتمہارا ہوا ہے جس کوتم نے پہلے بھیجا ہے اورتم سارے اس ك شاكرد مو ، ديكهو! بورااس كوسياى رنگ دے ديا "كبير كُمُ الّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ" بيتمهارا براج ، بيد تمهارااستاد ہے جس نے تمہیں جادود سکھایا ہے اورتم نے ل جل کرسازش کی ہے کہ خفیہ خفیہ سارامعاملہ طے کرلیا اس کو پہلے جھیج دیا اور بلان بنالیا کہ مقابلہ ہوگا ،مقابلہ میں ہم فوراً شکست کھا جائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ موی علیزیم صبح ہیں سارے ہی اس کو پیر مان لیں گے اور سارے ہی اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اس طرح اسرائیلیوں کے لیے فرعونیوں کا تنختہ الثنا آسان ہوجائے گا، یہ سازش ہے جوتم کرکے آئے ہو،فورااس طرح لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دی کہ بیٹو تمہاراتختہ الثنا چاہتے ہیں ،تمہاری قوم کی حکومت فتم کرنا چاہتے ہیں، بیتو تتہیں پیاں سے نکال دیں گے۔

جب بینقشہ مینی دیا جائے گا تو کم از کم قبطی تو حضرت موی علیا بیا ہے متاثر نہیں ہو سکتے بلکہ وہ سیاس طور پر مرمقابل آگئے کہ جیسے ہم نے ان کوغلام بنارکھا ہے آئندہ یہ ہمیں غلام بنا کیں گے بوں اپنی قوم کو مشتعل کر کے اسرائیلیوں کے خلاف کھڑا کر دیا اس نے فوراً یہ سیاس پوائنٹ اختیار کیا اور اپنی قوم کے ذہن کے او پر اثر انداز ہو گیا قر آن کریم میں ہے" فاستحق قوم تہ فاکھا عُوہ ہو "اس نے اپنی قوم کو خفیف انعقل بنالیا اور وہ سارے کے سارے اس کے چھے لگ می فتے ہے یہ سازش کس طرح ہو سکتی ہے یہ بات کی نے سی بندیں سوچا کہ اتنا کھلا مقابلہ اور اتن کھلی حق کی فتے ہے یہ سازش کس طرح ہو سکتی ہے یہ بات کی نے سوچی نہیں ساری کی ساری قوم اس کے چھے لگ گئی۔

یہ تو پہلے تو م پراٹر ڈالا اور تو م پراٹر ڈالنے کے ساتھ ساتھ بھران جادوگروں کو کہتا ہے، اپھا کوئی بات نہیں پہلے تو م پراٹر ڈالا اور تو م پراٹر ڈالنا جائے ہو، یہ جو تہاری ملی بھگت ہے اور تم ہمارا تختہ الثنا جا ہے ہوتم حکومت کے باغی ہو تو ابھی میں تم پر بعناوت کا مقدمہ چلا تا ہوں اور ملک الثنا جا ہے تو تم حکومت کے باغی ہو تو ابھی میں تم پر بعناوت کا مقدمہ چلا تا ہوں اور ملک کے قانون میں جو بعناوت کی سزا ہے وہی تمہارے اوپر لگے گی وہ سزا کیا ہے؟ کہ جو بھی باغی پکڑا جائے اس کے ہاتھ پاؤں کا نے جاتے ہیں، کا ثنے کے بعد اس کوسولی چڑھا یا جاتا ہے اور لٹھا کے مارا جاتا ہے اس طرح میں بھی تمہارے ہاتھ کے اور اندراندر تم نے کو مت کے خلاف سازش کی ہے۔
دی کہتم بھی باغی ہواور اندراندر تم نے حکومت کے خلاف سازش کی ہے۔

ايمان هوتواييا....

اب ذراایک بات کی طرف توجہ فرمائے! یہ وہی جادوگر ہیں جوکل وظفے کا مطالبہ کررہے تھے، جن کے سامنے اپنے پیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، حضرت موی علائی کی صحبت اور حضرت موی علائی کی تقریروں ہے جس وقت ان کو آخرت کا یعین آیا اور ان کے ول کے اندر واقعتاً حق اثر گیا اب و نیا کی بڑی ہے بڑی وصم کی ان کے قدم نہیں ہلا سکی ہید ہے ایمان کی شان کہ جب قلب کے اندرایمان اثر آتا ہے تو پھر ندانمان لا کی سے متاثر ہوا ورنہ کسی کے ڈرانے سے متاثر ہو، جب حقیقت سامنے آگی اور د نیا کی نا یا ئیداری اور آخرت کی بقاء جو حضرت کے متاثر ہو، جب حقیقت سامنے آگی اور د نیا کی نا یا ئیداری اور آخرت کی بقاء جو حضرت

موٹی علائلم کی تقریروں سے انہوں نے بھی ہوئی تھی جب ان کے قلب کے اندرآ گئی اور وہ بھو گئے کہ بیدا یک دو ون کی بات ہے، فرعون مار بھی دے گاتو کیا ہے کم از کم آخرت تو سدھرے گی اس لیے بڑی سے بڑی دھمکی بھی ان کے قدم نہیں ڈگر گاسکی۔

لیکن دہ آگے ہے اسے پڑھ ٹابت ہوئے کہنے گھ" فاٹین ماآئٹ قاض "اب تو تھے ہے جو ہوتا ہے تو کرلے، جو تھے ہے ہوتا ہے کرلے، جو تھے ہے ہوتا ہے کرلے اب تو ہم نے حقیقت مان کی، حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آگئی، اب تو ہم اللہ کے سامنے تو بدواستنفار کرتے ہیں کہ اس حق ہے مقابلہ میں تو ہمیں جواٹھالایا تھا اللہ ہمارا ہے جرم معاف کردے، تیرے کہنے کی وجہ سے جو ہم نے اس حق کا مقابلہ کیا ہے اللہ تعالی ہمارے اس جرم کومعاف کردے باتی تو کیا کرسکتا ہے جو تیرا فیصلہ ہوگا وہ ای دنیوی زندگی پربی ہے، زیادہ سے ہواب فرعون کو میہ جا دوگر کہدرہے ہیں کہتو کیا کرسکتا ہے جو تیرا فیصلہ ہوگا وہ ای دنیوی زندگی پربی ہے، زیادہ سے زیادہ ہے ہوگا کہ مرجا کیں گے باتی ہائی ایم باتی تو کیا کرسکتا ہے جو تیرا فیصلہ ہوگا وہ ای دنیوی زندگی پربی ہے، زیادہ ہے جو کھے ہو دہ ہمیں بل جائے گا ، اتنا پڑھندان کا ایمان ہوگیا کہ فرعون کی دھکی بھی ان کے قدم نہ ہلاکی کین اس میں پھر نکے دو ہمیں جا کہ بااللہ! ٹابت قدم رکھنا اس کے فوف سے ، اس کے لائے ہے، اس کے نظر اللہ پر ہوتی ہے " رکھنا آئی ڈو عکھنا کے بی اللہ! ٹابت قدم رکھنا اس کے فوف دے اور ہمیں ٹابت قدم رکھنا ہو گائے کہ اس کے نظر اللہ پر ہوتی ہے کہ اپنے افر ڈو عکھنا کہ بہ ہوتی ہے کہ اپنے کو ل دے اور ہمیں ٹابت قدم رکھنا ہوں نے دوال دے اور ہمیں ٹابت قدم رکھنا ہا لیکن نے اللہ اللہ اللہ تھا گھول دے اور ہمیں ٹابت قدم رکھنا ہا لئہ اللہ تھا گھول ہے اور ہمیں ٹابت قدم رکھنا ہا لئہ اللہ تھا ہو گھا گھول دے اور ہمیں ٹابت قدم رکھنا ہا لئہ اللہ تھا ہو گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہ کہ اللہ اللہ تو ہو ہو کہ کہ کہ کہ ہو تی کہ کہا ہے کہ کہ کے اور ہمیں ٹابت قدم رکھنا گھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دو اس کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کی کی کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ

\*\*\*

اور اجھا انجام پربیز گارول کے لیے ہے ﴿ ﴿ وَ كُمْنِ لِكَيْمَ تَكَلِفَ بِبَنِياعَ مُكَفِّلُ اِسْ كَالدَوْ بَارِ بَالَ آ تااور تیرے

بِ مَا جِئُتَنَا \* قَالَ عَلَى مَا جُئُكُمُ أَنّ

مویٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارہ رب ہلاک کردے

فِي الْآثَرُضِ فَيَنْظُرُ،

**(19)** اور البينة تحقيق اور نائب بناوسه شهیں مک میں پھر وہ دیکھے کا کہ تم کیسا عمل

ہم نے بکڑ لیا فرعون کے لوگوں کو قحط مالیوں میں اور پھلوں کے گھٹانے میں ٹاکہ وہ حاصل ک

لیں جب ان کے پاک اچھی حالت آجاتی تو کہتے مارے لیے یک ہے اور

خبردار! بے شک ان کا حہ ان کے پاس کوئی بری حالت پھنی جاتی تو تحرست بتلاتے مول اور ان کے ساتھیوں کی ،

#### نَّ أَكَثَرَهُ مُ لَا يَعُكُمُونَ ۞ وَقَالُوْا مَهْبَ اتَّاتِتُ اللہ کے پاس ہے لیکن ان میں سے اکثر جانے نہیں ہیں 🐨 فرمونی کہنے کے تومارے ہاس لےآئے بِهِ مِنْ ايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا ۚ فَهَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِذِ پھر بھی ہم مانے والے ٹیس ہیں عَلَيْهِ مُ الطُّوفَانَ وَالْجَهَادَ وَ الْقُبَّلَ وَ الصَّفَ پر بھیج دیا ہم نے ان کے اوپر اور نذیان ۱۰ اور جوکس مینڈک طوفان اورخون اس حال میں کدیے نشانیان تھیں علی کدہ علی مدہ مجر بھی وہ اکڑے رہے اور دہ جرم کرنے والے لوگ تھے 🕝 وَكُنَّا وَقَعَ عَكَيْهِ مُ الرِّجُ زُ قَالُوْا لِيمُوْسَى ادُعُ لَنَا مَ بَكَ بِ اور جس وقت واقت ہوتا ال بر کوئی عذاب تو کہتے اے مویٰ! وعا کرتو بھارے لیے اپنے ر ك ۚ لَهِنَ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجُزَ لَنُوُمِنَ ۚ لَكَ وَلَا عبدے کے جوتیرے پال ہے اکر دور بٹا دیا تو نے ہم سے عذاب کو ہم ایمان لے آئیں محاور ہم بھیج دیں مے بَنِينَ إِسُرَآءِيلَ ﴿ فَلَمَّا امرائیل کو الاستان اور جب ہم نے دور کیاان سے عذاب کوایک مدت تک جس تک وہ کانچنے والے تھے اچانگ **@** پھرہم نے ان سے انقام لے لیا پھرہم نے انہیں ڈبودیا ž ذَّبُوْا بِالْيِتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا یا میں اس سب سے کہ وہ ہماری آیات کو جمٹلائے سے اور ہماری آیات کی طرف سے خفلت برجے سے سی 📆

#### تفسير:

فرعون كامرعوب بونا حضرت موسى عليليلا كالمعجزه ب:

کل کے بین میں آپ کے سامنے فرعونیوں کی مغلوبیت اور ان کی ذات کا ذکر آیا تھا کہ مقابلہ میں وہ ہار گئے اور جاد وگر جو فرعون کی جمایت میں حضرت مولی عیائیہ کے مقابلہ میں آئے شے وہ ایمان لے آئے اور فرعون نے سارے کا سارا اغصہ جادوگروں پر بی جھاڑا تھا جیسا کہ بچھلی آیات میں آیا کہ حضرت مولی وہارون بیٹیہ کے ظاف تو وہ بولا تک نہیں جہتا غصہ وہ دکھار ہا ہے وہ سارے کا سارا اپنے جادوگروں پر دکھار ہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤل کا نے دوں گا ، میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گالیکن مولی وہارون بیٹیہ کے متعلق کچھنیں بولا ، حضرت مولی عیائیہ کا یہ ایک مستقل مجروہ ہے کہ نہ تو حضرت مولی عیائیہ کے پاس کوئی فوج تھی اور نہ وہ کی ایسے اسلحہ کے ساتھ سلح تھے کہ جس آیک مستقل مجروہ وہ کے کہ نہ تو حضرت مولی عیائیہ کے پاس کوئی فوج تھی اور نہ وہ کی ایسے اسلحہ کے ساتھ مسلح تھے کہ جس کرتا ، اس سے آئکھیں لڑا تا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی قد رہ سے برخون اور وہ اپنے آدمیوں پر اگیا تھا کہ کہ مولی عیائیہ ہے آئکھی اس سے اس کے دو تھا تھا تو وہ اپنے آدمیوں پر اگیا تھا کہ کہ مولی عیائیہ ہے آئکھی اس سے اس کے دو تھا تھا تو وہ اپنے آدمیوں پر اگل ہے کہ اس میں جرائے بیں کہ بیاس کا رعب نہیں بلکہ جن کا رعب ہے جن کی طاقت اس کے ساتھ جو تھی اس سے قرعون کو میائیہ کے دوروں تھا تھا ای کو جو خصہ چڑ ھتا تھا تو وہ اپنے آدمیوں پر ای مرعوب تھا ای کو کہ تھا میں کہ دوروں کی طرف آئٹی تھی کہ طرف آئٹی تھیں اٹھا سکتا تھا۔

اوراللہ تعالی نے یہ وعدہ کر کے بھیجاتھا ''لا پیصلون اللہ کھا'' کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سے گا تہہیں کوئی اللہ کھا'' کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سے گا تہہیں کوئی اللہ فی نہیں پہنچ سے گا تہ ہیں نہ کورنہیں اکھی نہیں پہنچ سے گا تاہوں میں نہ کورنہیں کہا سے نہر جادہ گردیاتھا اور اپنے اس منصوبہ کے مطابق سوئی چڑھا دیا تھا کہ اس نے پھر جادہ گردوں کے ساتھ کیا گیا تھا؟ کیا ان کوئیں ہے ظاہر یہی ہے کہ حضرت موئی علیاتی ہے رعب اور دبد بے ک اور ان پر بھی قدرت نہیں پاسکا، یہ تفصیل نہ کورنہیں ہے ظاہر یہی ہے کہ حضرت موئی علیاتی ہے رعب اور دبد بے ک وجہ ہے ان کے ساتھ بھی وہ ایہ انہیں کرسکا ہوگا، اب حضرت موئی علیاتی اور ان کے تبعین اس کے بس سے باہم ہوتے جارہے تھے۔

#### اراكين سلطنت كافرعون كوبهكانا:

توجب بیرواقعہ پیش آیا ہوگا،آپ سوچ سکتے ہیں اسباب طبعیہ کے تحت یقیناً لوگوں کے ذہن متاثر ہوئے ہوں گے جاد وگر جن کواس وقت نچلے طبقہ میں قیادت حاصل تھی جب وہ مسلمان ہو گئے تو آخر قوم پر بھی اثر پڑنا تھا تو فرعون اور فرعون کے اراکین سلطنت بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے کہ اب تو بیا نقلاب آیا ہی آیا، بی تو دن بدن زور کپڑتے جارہے ہیں اورکسی دن ای زور میں آ کر ہماراتختہ الٹ دیں گے تو فرعون کووہ برا پیختہ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے آپ ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے ؟ موی علیہ اور ان کے بعین کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ بیعلاقے میں فساد مچاتے پھریں،فساد سے بہی بغاوت والافساد مراد ہے،اورفسادانہوں نے کیا کرنا تھا ندڈ اکے ڈالتے تھے، نداغواء کرتے تھے، نہ کوئی اور اس قتم کا شروفساد پھیلا تے تھے یہاں فساد فی الارض فرعونیوں کی نظر میں بعناوت والا فساد ہے، یہ جوسارے ملک کے اندر بغاوت بھیلاتے چھررہے ہیں تو نے ان کو کھٹی چھٹی دے رکھی ہے، یہ انہوں نے فرعون کو بہکایا تا کہ وہ ہاتھ ڈالے، ان کی گرفتاریاں شروع کرے ،ان کوجیل بیں ٹھو نسے اور ان کومزا دے تا کہ میہ پابندی ملے ورند بیانقلاب توبری تیزی کے ساتھ آرہاہے اورلوگ اس سے متاثر ہوتے چلے جارہے ہیں۔ اس ميس لفظ آئے گا "وَيَذَدُكَ وَ آلِهَتَكَ" تونے ان كوكھلى چھٹى دے ركھى ہے كدوہ تجھے بھى چھوڑے ہوئے ہیں کہ تیری بھی پرواہ نہیں کرتے اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں، ان معبودول سے کیا مراد ہے؟ "آلهتك" يه الله" كى جمع ہے، فرعون "أَنَّا رَبُّكُم الْدُعْلَىٰ" كَبِلاتا تَمَا كَدِيْسِ تَبِهارارب اعلى مول ، اور پھراس نے اپنیشکل کے بت بنائے ہوئے تنھےاور جگہ جگہ شہروں میں چوکوں کےاندر گاڑ تھے ہوئے تنھے، جولوگ براہ راست فرعون تک نہیں بیٹنے کئے تھے وہ انہی کوفرعون کا مجسمہ بچھ کے انہی کے سامنے بحدہ ریز ہوتے تھے، یہال "آلهة" كامصداق يهي بت بين جوفرعون نے قائم كرائے ہوئے تھے اورلوگ ان كے سامنے بھكتے تھے اور ان كو سلامی دیتے تھے، نہ تو یہ تیری پرواہ کرتے ہیں اور جس جس جگہان کے اثر ات بھیلتے جارہے ہیں وہ تیرے بتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے بیتو سارے کا سارا نظام ہی بدل دیں گےان کوتو نے تھلی چھٹی دے رکھی ہےاس طرح انہوں نے فرعون کو بہکایا تا کہ وہ ان برگر فت کر کے حالات کو کنٹرول کرے۔

#### فرعون کااینے درباریوں کوجواب:

 ہونہار ، قوی اور مضبوط لیڈر مل گیا ، اس لیے یہ قوم کھڑی ہوتی چلی جارہی ہے اب قاعدے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے

کہ اس لیڈر پر ہاتھ ڈالے تاکہ قوم قیادت سے محروم ہوجائے لیکن یہاں پچھاس سے کی باطن کی طرف سے پابندی

الگی ہوئی ہے کہ حضرت مولیٰ علیائل کے متعلق قو وہ سوچتا ہی نہیں ہے ، اپنے ان در بار یوں کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں

آپ فکر نہ کریں یہ جماعت اگر زور پکڑتی جارہی ہے تو ہمارے پاس اس کا علاج ہے ، یہ ہمارے بس سے باہر

منہیں ، وہ یہ کہ ان کے لڑکوں کوئل کرنے کی سیم ایک قو حضرت مولیٰ علیائل کی ولا دت سے پہلے اس نے چلائی سی

تاکہ ان میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہ ہو جو ان کو سنجال سکے اور اب یہ دوبارہ تجویز ہوگئی کہ یہ قوم زور نہ پکڑے اس کا

علاج یہی ہے کہ نو جو ان لڑکے یا جو پیدا ہوں ان کو پکڑ پکڑکے مارتے جاؤ تو جب ان کی نفری اور تعداد بڑھے گئیں بیہ ہمارے

تو پھریہ ہمارے مقابلہ میں انقلاب نہیں لا سکتے ، ہم ان کے اوپر پوری طرح سے قابو پائے ہوئے ہیں ، یہ ہمارے

ہم میں ، یہ ہمارے بس سے نکلے ہوئے نہیں اس لیے ان سے خطرہ محسوس نہ کرواس تجویز کے ساتھ ہم ان کی میں علی میں ، یہ ہمارے بر کے ساتھ ہم ان کی

كالج ك تعليم براكبرالياً بادى عينيا كي چوك:

ا کبراللہ آبادی بینینیہ ہندوستان میں ایک مخص گزرے ہیں ،علامہ اقبال بینینیہ کے ہم عصر تھے،اورعلامہ اقبال بینینیہ کی طرح ہی قومی ہم کے شاعر تھے،و یے خود وہ بے چارہ انگریزی خواں تھا،انگریزوں کی عدالت میں انج تھا لیکن دل ود ماغ اس کا مسلمان تھا تو اس نے انگریزی تہذیب کے اوپر بہت اچھی اچھی چوٹیس کی ہیں اور تو م کو بہت اچھے اس کا مسلمان تھا تو اس نے انگریزی تہذیب کے اوپر بہت اچھی اچھی ہوٹیس کی ہیں اور تو م کو بہت اچھے اس کی مسلمان تھا تو اس نے گئریزی تہذیب کے اوپر بہت اچھی انجھی ہیں کی ہیں اور قوم کو بہت اچھے اس کی دعدگی اس کے کہ جو بھی کی میں پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے اگرچہ شکل وصورت کے اعتبارے ہندوستانی ہوتے ہیں لیکن دل اور ماغ کے اعتبارے ہندوستانی ہوتے ہیں لیکن دل اور ماغ کے اعتبارے وہ انگریز کی حکومت کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی قوم کے ہمدر دہیں ہوتے ہیں اور وہ انگریز کے دفا دار ہوتے ہیں، انگریز کی حکومت کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی قوم کے ہمدر دہیں ہوتے ، یہ تھا ان کا تاثر کا لیج کی تعلیم کے متعلق، وہ کہتا تھا۔

ہوں مختل سے بچوں کے وہ بد نام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی کہاس نے جونسل کوشتم کرنے کے کے کہانی اس سے خواہ مخواہ بدنام ہوایہ آجکل

کے فرعونوں کی طرح کالج بنا دیتا، کالج میں بچوں کو پڑھا تا، کالج میں بچوں کو پڑھانے کے بعداگر چہنسلاَ اسرائیلی ہوتے لیکن عامی فرعونیوں کے ہوتے ، تو انہی بچوں کو اپنی فوج بنالیتا،مطلب بیتھا کہ انگریزوں کی سیاست فرعون ے بھی آئے ہے کہ انہوں نے بچوں کو آل تو نہیں کیا لیکن کالج میں پڑھا کے ان کو اپنا ھامی بنالیا، ای طرح فرعون کو اگر بیٹیم سوجھ جاتی اور وہ تعلیم اس تسم کی جاری کر دیتا جس تسم کی انگریزوں نے جاری کر دی ہے تو بچے ہوتے اسرائیلیوں کے، پڑھتے ان کے کالجوں میں ،اور کالجوں سے نکلنے کے بعد وہ اسرائیلیوں کے ھامی نہ ہوتے بلکداس صاحب افتدار طبقے کے ھامی ہوتے تو وہ فوج ان کی بن جاتی ،افسوس! کہ اس کو یہ سیم نہ سوچھی اور وہ کالج جاری نہ کرسکا، یہ کتنی زبر دست تنقید ہے کالج کی زندگی ہے۔

تواس وقت چونکہ کالج تو بنائے نہیں جاسکتے تھے تعلیم تو ان کو دی نہیں جاسکتی تھی کیونکہ اس وقت اس کا رواح نہیں تھا تو اس کے پاس جب کوئی ولیل ندر ہے تو آخروہ مار کٹائی پراتر اواح نہیں تھا تو اس نے اپنی پھروہی جاہلانہ ترکت کہ جاہل کے پاس جب کوئی ولیل ندر ہے تو آخروہ مار کٹائی پراتر آتا ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم ان کے بچوں کوئل کروائیں گے اور اس طرح ان کی قومی طاقت تو ژویں گے یہ ہمارے مقابلہ میں انقلاب نہیں لا سکتے ہ

### حضرت موی علایتها کااپنی قوم کرتسلی دینا: `

وہ قوم آگے ہے دوبارہ شکوہ کے طور پر کہتی ہے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں رہے، تیرے آنے ہے پہلے بھی ہم مصیبت میں شخے، فرعون کے غلام شخے اوروہ ہمارے بچوں کولل کرتا تھا اور تیرے بعد بھی یہی حال ہے، بیا یک قتم کاشکوے کا اظہار ہے کہ ہماری مصیبتیں فتم ہوتی نظر نہیں آتیں ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتوں میں شخے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم مصیبتوں میں ہی جی تو حضرت مولی علائلہ ان کوای طرح سے تبلی دیتے ہیں کے فکر مذکرو، GG (nor )CP)

تم اللہ کے وعدوں پراعتا دکروقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کردے گا اور پھرتمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا اور دیکھے گا کہتم کیسے تمل کرتے ہو، (پہلے رکوع کامضمون یہی ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ترجمہ کی طرف دیکھنے سے بیہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے )۔

زمین کی انفرادی ملکیت کا قائل نه ہونا باطل نظریہ ہے:

بیسوشلسٹ قتم کےلوگ جوز مین کی انفرادی ملکیت کے قائل نہیں ہیں وہ اکثر و بیشتر قرآن کریم کےان الفاظ ہے استدلال کرتے ہیں "إِنَّ الْأَدْ صَ لِلْهِ" که زمین تو اللہ ہی کی ہے کسی کی ملکیت نہیں، "إِنَّ الْأَدْ صَ لِلّٰهِ" ے استدلال کرتے ہیں کہ زمین پر ملکیت صرف اللہ کی ہے کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہے ، ایک دفعہ اسلام آباد میں ا جلاس تھا جس میں مختلف لوگوں نے مقالے پڑھے نتھان میں ایک مسعود نا می شخص بھی تھا جومحکمہ او قاف کا سربراہ تھا،اس نے ایک مقالہ پڑھاتھاوہ بھی چونکہ اس ذہن کا تھا تو اس نے بھی استدلال کے اندریبی آیت پیش کی تھی کہ و بيكھو! قرآن كريم ميں آتا ہے "إِنَّ الْكُرُحِيَ لِلَّهِ"كە زر مين توسارى الله كى ہے، اس كے علاء كوئى اس كاما لك تبيس ہے،تواس کا جواب ہمارے علماء کی طرف ہے یہی دیا گیا تھا کہ بیتوا سے ہے جیسے کوئی کیے کہ قر آن کریم میں آتا ہے "لَا تُقْرِبُواْ الصَّلُوةَ " نماز كَقريب نه جانا، آخر "لَا تَقُربُوْا الصَّلُوةَ " بي بحي تو قرآن كريم كے بى الفاظ ہيں اوران کامعنی ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا ، تو جیسے کوئی استدلال کرے کہ نماز نہیں پڑھنی جا ہیے کیونکہ قر آن کریم میں آتا ہے" لَا تَغُرَبُوْا الصَّلُوةَ " أَى تَتُم كَا استدلال يَهال ہے، نه آگا ديكھا نه پيچھے ديكھا وہاں ہے" لَا تَقُربُوْا الصَّلُوةَ و آنتھ مسکادیٰ" نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، وہاں نشے سے رو کنامقصود ہے بنماز تو وقت پر پڑھنی ہے ای طرح "إِنَّ الْاَدْ حَلَ لِلْهِ" اتنا تو يا دره گيا" يُوْد فَهَا مَنْ يَّشَاءُ" يا رَنبيں ہے يہ "يُوْد فُهَا مَنْ يَّشَاءُ" كا مطلب میہ ہے کہ زمین ہےتو اللہ کی کیکن اپنے بندوں میں سے جس کوچا ہتا ہے وہ اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے تو جس کوالٹد تعالیٰ زمین کا وارث بنادے تو جس طرح ہر چیز کے اوپر عارضی ملکیت ہے اسی متم کی ملکیت اس محض کومل جائے گی جس کو وراثت میں زمین ل گئی ، تو صرف "إنَّ الْارْهن لِلّهِ" كاد ير نظر ركھنا اور "يُور ثُها مَنْ يَّشَاءُ" ك او پرنظر ندر کھنا یہی وہ تحریفات ہیں جو باطل پرست لوگ قر آن کریم میں کیا کرتے ہیں ،وہ چونکہ تنحص ملکیت کے قائل نہیں اس لیےوہ اس مشم کے الفاظ ہے سہارا لیتے ہیں یہ باطل نظریہ ہے۔

قوموں پرچھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے کی حکمت

اب الله تبارك وتعالى كى عادت كے مطابق جس طرح آپ كے سامنے ان واقعات كے فتم ہونے كے

بعدا کی رکوع آیا تھا اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء طبیع کو جب بھیجتے ہیں تو پھر چھوٹی آفات اور مصببتیں بھی اس قوم پراتارتے ہیں تا کہ ان کا تکبر ٹوٹے اور ان مصببتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف جھکیس اور ایمان لے آئیں۔

ای عادت کے مطابق حضرت مویٰ علاِئلِ کی دعوت کورد کرنے کے بعد فرعو نیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تا کہ ان کا تکبرٹوئے۔

### فرعونيون پر قحط اورنقصِ ثمرات كاعذاب:

پہلے پہلے جس کو ذکر کیا وہ ہے قط سالی کا عذاب ،ان کو قط سالی میں جٹلاء کردیا، زمین کی پیداوار کم ہو
گئی بصل نداگی اس کا تعلق ہے کھیتوں کے ساتھ اور باغات جو درخت پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں ان پر اثر یہ پڑا
کدان کا پھل کم ہوگیا تو غلے کے اندر بھی کی آگئی کہ ذمین سے غلہ پیدا نہ ہوا اور پھلوں کے اندر بھی کی آگئی کہ
درختوں کو پھل نہ گئے اس طرح اس قوم کو معاثی تنگی کے اندر جٹلاء کر دیا گیا تا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جا کی
"کھلھٹ یکڈ تکوون" تا کہ یہ بھیجت حاصل کریں، بیدو با تیں آگئیں قط سائی اور پھلوں کی کی ، قیط سائی کا تعلق ہوگیا
کھیتوں کے غلہ کے ساتھ جیسے گندم بھی ، کہاس ہے بید چزیں پیدا ہوتی ہیں لیکن قط سائی کی وجہ سے پیدائیوں ہو کی
اور " نقص من الشعرات" کا تعلق ہوگیا باغات کے ساتھ کہ جو درخت پہلے کھڑے ہے ان کے اور پھل نہ گئے ،
اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنہیں سلسلہ شروع ہوا۔

# خوشحالی اورتنگی کے متعلق فرعونیوں کا نظریہ:

لین ان فرعونیوں کا ذبن الیا تھا کہ جب ان کوکوئی کی خوشھائی پینچی مثال کے طور پر ان کی مرضی
کے مطابق غلہ حاصل ہو گیا یا مرضی کے مطابق پھل حاصل ہو گیا تو کہتے "لکنا ہذہ "یعنی یہ ہماری کوشش کا متبجہ
ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے بو آب یاشی کا نظام قائم کر رکھا ہے، جیسے ہم نے عمدہ نیج ڈالے ہیں، جیسے ہم
زیمن کو بیدا وار کے لیے ہموار کرتے ہیں تو یہ غلہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا "لکا ہذہ "کا ہد مطلب ہے، اس کو وہ اپنی
کوشش کی طرف منسوب کرتے ، اللہ کا احسان مجھ کرشکر ادانہیں کرتے تھے، اپنی ہمت اور کوشش کا نتیجہ جھتے تھے کہ ہم
اس کا لگت ہیں اور اگر بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی حال پیش آ جا تا جیسے قط سائی آگئی یا درختوں کو پھل نہ لگا یا بھلوں

میں کیڑا پڑ گیا تو کہتے کہ بیسب ان کی تحوست ہے یہ چونکہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اورسب سے براان کا دیوتاسورج تھاا ورسورج کے قائم مقام وہ اپنے ہادشاہ کو بچھتے تھے ، کہتے تھے کہ اس کی مخالفت کرنے کی بناء پر وہ د بوتا ناراض ہوگیا جس کی وجہ سے پیداوار کم ہوگئ اور پھلوں میں نقص آ گیا پنچوست بتا تے مویٰ علاِئلِم کی اوران کے ساتھیوں کی ، کہتے کہ ان کی اس تم کی حرکتوں کی وجہ ہے ہمارے جود بوتا ہیں ، ہمارے جومعبود ہیں دہ ناراض ہور ہے این ان کی نارافتگی کی وجهست استم کی معینتین آر ہی ہیں۔

الله تعالى تنبيه فرمات بيل كه حضرت موى عليائلها اوران كے ساتھيوں كى تحوست نہيں ،ان كى تحوست كاسب الله كعلم من بيكن ان من عندا كثر جانة نبيل بير -

اور پھراس فتم کی تنبیبهات پرجیسے پہلے واقعات میں آپ کے سامنے آیا تھا کہ متنبہ ہونے کی بجائے وہ اور اکڑے اور صاف حضرت مویٰ علیائلا ہے کہنے لگے کہ تو جس تھم کی جوبھی نشانی لے آتا کہ تو اس کے ذریعہ ہے ہم پر جاد و کرے ہم ماننے والے نہیں ہیں، یہ ان کے تکبر کی انتہاء ہے گویا کہ اپنی طرف سے وہ فیصلہ سنا رہے ہیں "فَعَالَهُونُ لَكَ بِمُوْمِيمِن "جم تحجه مان والنبيس بين جا بتوكيسي عي نشاني ليآ\_

#### فرعونيول يرآن والعِلْقَ عذابات كاذكر:

چرالله تعالی فرماتے ہیں کہم نے ان کے اور اور تنیبی عذاب بھیج، "فَارْسَلْمَا عَلَيْهِمُ الطَّوْفَانَ" ہم نے ان کے او پر طوفان بھیج دیا ،طوفان دریا میں بھی آتا ہے اور طوفان سے با دوبار اں کا طوفان بھی مراد ہوتا ہے آئى ئەھىيال آئىس اور بارشىس اتنى كىژىت كے ساتھ آئىس كەدە بھى نىسلوں اورمكانوں كى تبابى كاذر بعد بن تىئىس اوران میں تنبیبی عذاب ہونے والی بات اس طرح تقی کہ جب بھی کوئی اس تئم کی مصیبت آتی تو اس کے اثر ات فرعونیوں پر یڑتے اوراسرا ٹیلی محفوظ رہتے ہے کھلی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعذاب ہے، طوفان ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا،طوفان کےسبب نصلیں تباہ ہونے لگیں جیسے آ گے جائے کلیہ ذکر کیا ہوا ہے کہ جب بھی ان پرکوئی عذاب آتا آ تو بید حضرت مویٰ طیعِناا سے کہنے لگ جاتے کہ مویٰ! اپنے عہدے کے وسیلے سے دعا کر دیے،اپنے عہدے کی برکت سے یا جوطریقہ تحقےمعلوم ہےتو دعا کر دے اگر بیعذاب تیری مجہے ٹل گیاتو ہم تحقے مان لیں گے بس بیہ مصیبت ٹال دے، جب وہ یوں کرتے تو حضرت مویٰ علائلا) دعا کرتے اور عذاب ٹل جا تااور جب عذاب ٹل جا تا تو کہتے جاجا تو کون اور ہم کون؟ بیتو الیم ہی بات تھی جوہم نے مصلحت کے طور پر کی تھی جیسے سیاسی لوگوں کی عادت

ہوتی ہے کہ جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو ہڑے ہڑے وعدے کر لیتے ہیں اور جب ووٹ لے کر کری تک پہنچ جاتے ہیں تو جب ان کوان کے وعدے یا دکراؤ تو کہتے ہیں کہ جی بیو لیے ہی وقتی طور پر ہا تیں ہوتی ہیں جب گنجائش ہوگی دیکھی جائے گی، بیلوگوں کی عادت ہے کہ جب کی مصیبت میں تھنے ہوئے ہوتے ہیں تو وعدے کسی اور شم کے کرتے ہیں اور جب مصیبت سے چھوٹ جاتے ہیں تو پھرا پنے عہد یا دنہیں رہا کرتے ، تو حضرت مولیٰ غیارہ ہی کرتے ہیں اور جب مصیبت سے چھوٹ جاتے ہیں تو پھرا پنے عہد یا دنہیں رہا کرتے ، تو حضرت مولیٰ غیارہ ہی گیاں جاتے ، حضرت مولیٰ غیارہ ہی گیا ہوتے کہ یا اللہ! یہ عنداب ان سے نال دے اب یہ سید ھے ہونے گئے ہیں ، تو دعا کروائے طوفان شم کروائیا۔

جب طوفان ہٹ گیا تو سمجھے کہ بارشوں کی وجہ سے زمین زیادہ سراب ہوگی اب فسلیں پہلے ہے بھی زیادہ ہوں گاتو پھراکڑ گئے ، جب اکڑے تو اللہ تعالی نے دوبارہ عذاب بھیج دیا کہ ٹڈی دل بھیج دیا ،شاید آپ کے ہوش کے زمانہ میں بیٹڈی بھی نہیں آئی ہوگی اگر بھی آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ س طرح فسلوں کو چائے جاتی ہے، درختوں کے سبز پہلیں دفعداس کا نمونہ دیکھا ہے درختوں کے سبز پہلیں دفعداس کا نمونہ دیکھا ہے تو بیٹڈی جب آتی ہے تو فسلوں کو کھا جاتی ہے ، کوئی سبز ہبیں چھوڑتی تو ٹڈی دل آگیا اور کھڑی فصلیں کھانے کی باب فرعونیوں کے ہوش اڑے کہ بیسب تو ٹڈی کھا جائے گی پھر بھو کے مریں گے پھر دوڑے حصرت کی مار باب فرعونیوں کے ہوش اڑے کہ بیسب تو ٹڈی کھا جائے گی پھر بھو کے مریں گے پھر دوڑے حصرت موی علیاتھا کی جو رہی گئی تو پھر ہم سمجھے مان لیس گے ، حضرت موی علیاتھا کی طرف کہ اے موئی! بس صرف میں مصیبت ٹال دے اگر بیٹل گئی تو پھر ہم سمجھے مان لیس گے ، حضرت

وہ سمجے کہ جب ہم نے غلد نکال لیا، گھروں میں محفوظ کرلیا تو اب یہ ہمارا کیا بھاڑ سکتا ہے تو تمل ہے یہ گھن کا کیڑا مراد ہے اوراس سے جو کیں اور چیچڑیاں بھی مراد لی گئیں ہیں، واقعات کی ترتیب سے یہی رائح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے گھن کا کیڑا مراد ہے کہ کھڑی فصلیں نڈی کھانے لگ گئی تو یہ جھک گئے اور پھراکڑ ہے تو کیڑا لگ گیا اور پھراکڑ ہے اس سے مینڈکول کا عذاب آگیا کہ مینڈکیس اتنی کھڑ ہے کے ماتھ ہو پھروعا نمیں کرائے یہ مصیبت ٹالی پھراللہ کی طرف سے مینڈکول کا عذاب آگیا کہ مینڈکیس اتنی کھڑ ہے کہ ماتھ ہو گئیں کہ ان کا رہنا، کھانا پینا سب بچھ مکدر ہوگیا، کھانے کے برتنوں میں اچھل اچھل کرآ گریس، اور چلنے پھرنے میں بھی تکیف ہوگئی، جہال بیضے تو مینڈکیس ہوتیں، لیٹتے تو بستر پر مینڈکیس ہی مینڈکیس ہوتیں یہ بھی بھی ان کے لیے کافی بات تھی۔

بھریہ مصیبت ٹلی تو خون کا عذاب آ گیا ،ان کا پانی جو تھا وہ خون کی صورت اختیار کر گیا جو چیز پینے <u>آگتے</u> وہ

ایے ہوتی جیے خون ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیساری کی ساری آیات مفصلت تھیں کہ بیسب اللہ کی طرف سے جدا جدا نشانیاں اور اللہ کی طرف سے ستعل تنبیجات تھیں۔

#### حضرت مویٰ کے نو (۹) معجزات:

اب يهال ديمواسات چيزون كاذكرآيا

نسنين (قطسالي)

🕝 تقص من الثمر ات (مجلول كالم بونا)

🕜 طوفان

جراد( نزى)

( کیڑا)

ن ضفا دع (مینڈک)

(خون) عرم (خون)

اوردوکا ذکر پہلے آیا تھا عصاءِ موکی اور یہ بیضاء، اس طرح سے بیدونشانیاں ہیں جو حضرت موکی عیدتیں کو واضح طور پر دی گئیں تھیں، تر آن کریم میں دوسری جگہ لفظ آئے گا "وکٹٹ انٹینا موسیٰ یسٹھ آیکت" تو " تسع آیات " سے بہی تو (۹) نشانیاں مراد ہیں ، ان میں سے بڑے عصا اور یہ بیضاء تھے اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مستقل حضرت موکی عیدیتیں کے مجزات میں شار کرایا ہے کہ حضرت موکی عیدیتیں کی مدافت کی بیواضح واضح نشانیال تھیں کہ یہ تکذیب کرتے عذاب آتا اوروہ وعا کرتے تو عذاب تل جاتا تو اگر میا تفاتی واقعات ہوتے تو بار بار یول تو نشانیال نہ ہوتا کہ دوہ اکر تے ہیں تو آتا ہے اور جب وہ جمک جاتے ہیں، حضرت موکی عیدیتی دعا کردیتے ہیں تو تی جاتا ہے اگروہ چاہے تھے اور ایمان لا سکتے تھے ایکن وہ اگروہ چاہے تو انہی واقعات کو حضرت موکی عیدیتی کی صدافت کے نشانات بناسکتے تھے اور ایمان لا سکتے تھے لیکن وہ نہیں لا۔ کی تفاید تا ہے اور جب گرفت ڈھیلی ہوتی ہوتے ہیں وہ گرفت میں آئے کے بعد چاہے تو بہتو ہو جسے تیں اور کو با ہوتے ہیں اور کی جائے ہیں وہ گرفت میں آئے کے بعد چاہے تو بہتو ہو جسے ہیں ان کا حال میں تھا۔ کرنے لگ جاتے ہیں ان کا حال میں تھا۔ کرنے لگ جاتے ہیں ان کا حال میں تھا۔ کرنے لگ جاتے ہیں ان کا حال میں تھا۔

تفيير باللفظ:

"وكلَّما وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ" جب ان بركوني عذاب واقع بوتاتو كيت اعموي إلى رب عدماكر

"بِهَا عَهِدَ عِنْدُكُ " الله چِزِ كى جوتير بنزديك معلوم ب، وه كيا؟ كه بمار ب توبه كرنے سے عذاب لل جائے اللہ م توبه كرتے إلى تو تداب ثال و بيايہ به كدا بن عبده تبوت كى وجہ سے اس عبده تبوت كے توسل سے تو دعا كرد ب ، اگر تونے بي عذاب مثا ديا يعنى تو اس كے بننے كا ذريعة بن گيا "لندومنن لك" تو ہم ضرور تير ب ساتھ اكمان كے آئيں گيا تاريخ بين المرائيل كوچھوڑ ديں گے ، "فكليّا المان كے آئيں گئي المرائيل كوچھوڑ ديں گے ، "فكليّا كا الله تاريخ بين المرائيل كوچھوڑ ديں گے ، "فكليّا كوشفة كا عَنْهُمُ الرّجْزُ "اورجس وقت ہم ان سے عذاب كودوركرتے ايك وقت تك جس تك وه يجنيخ والے ہوتے ، اس وقت سے مراد ب دوسر ب عذاب آئے كا وقت ، ايك مہلت ديے اور اس مہلت تك جب ہم عذاب دور ہٹا ديے "إذا هُمْ يُذَكُمُون " اچا كك چھروه عهد كوتو ژديے ۔

"فَانْتَقَمْنَا مِنْهُو" پُحربهم نے ان سے انقام لیا، پہلے انقام بیل تنبیتی کہ باز آ جاؤاس لیے ان کو راجھوڑا جارہا تھا، انقام کی لوبت اب آئی ہے پھر ہم نے ان سے انقام لیا اور انقام کیا لیا؟ "فَاغُورُ فَنَا هُورُ فِی اللّٰهِ " کہ پھر ہم نے ان کو پانی میں ڈیود یا، دریا میں غرق کر دیا، جس کی تفصیل آپ کے سامنے دوسری سورتوں میں آپ کہ پھر ہو خرق کس طرح ہوئے ہے؟ "بِانْھُورْ کَلَّہُواْ بِآیاتِنا "اس سب سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے آئے گی کہ پھر ہو غرق کس طرح ہوئے ہے؟ "بِانْھُورْ کُلُہُواْ بِآیاتِنا "اس سب سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہے اور ان آیات کی پرواہ بیں کرتے ہے اس مجاوران آیات کی پرواہ بیں کرتے ہے ان سے نقل میں ان سے نقلت برتے تھے، ان آیات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہے اس وجہ سے ہم نے ان سے انقام لیا اور اس انقام کے نتیجہ میں ہم نے ان کو دریا کے اندر ڈیودیا۔



# ا لوگوں کو جو کروٹر سمجے جاتے سے زمین کی مشرقوں کا ويا ان اور مغربوں کا وہ زمین کہ جس میں ہم نے برکت دی مقی حیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوگیا لى بَنِينَ إِسْرَآءِيُكُ \* بِهَا صَبَرُوْا \* وَ دَمَّـ رُنَّا مَ ان کے مبر کرنے کی وجہ ہے اور بریاد کردیں ہم نے وہ چزیں جس کو ئى كَانُوَايَعُرِشُونَ ﴿ وَلَجُوزُنَا بِبَنِّي إِسُرَآءِيْلَ فرعون اوراس کی قوم بنائی تقی اوران کے باعات جن کووہ اونی اگرتے تھے 🔞 يمخر فأتثوا على قوم لوگوں پر جو اپنے بتوں پر سے بیٹھے تھے 27 بناوے ہمارے لیے معبود جیسے ان کے لیے مخلف معبود میں، السيموي! بس كام من كلي موسة بين بير بادكيا مواج اور جو يكر رب بين بيرب باطل ب موی نے کہا کیا اللہ کا غیر میں حمہیں اللہ طاق کردوں حالانک اس نے نشیلت دی حمہیں تمام جہاتوں پر 🂬 مُسُوِّءَ الْعَدَّابِ يُقَتِّلُوْنَ أَبْنَا ءَا ، ہم نے حمیس نجات دی فرحون کے لوگوں سے جو مہیں بحث عذاب پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو محل کرتے تھے تہادی اؤکوں کو زعرہ چھوڑتے تھے اس بھی آذبائش عمی تمیادے رہے کی طرف ہے بوی

تفسير:

ماقبل <u>سے ربط:</u>

حضرت موئی علیمیلا کا واقعہ آپ کے سامنے چلا آرہا ہے ''فائنتگفٹنا مبنھر فکاغر قنا کھٹ فی الّیکہ'' یہاں کک بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جوفرعون کے ساتھ معاملات پر شمتل تھا اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد دوسرے معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جیش آئے تھے آگئی آیات کے اندر وہ فہ کور ہیں، فرعون کے غرق ہونے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حالات کا ایک حصہ شم ہوگیا، اب اور معاملات جو اسرائیلیاں کے ساتھ بنی آئے جی آگئی آیات میں ان کو وکر کیا جارہا ہے۔

فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل پراحسان:

یہلے تو بیرانعام جنلا یا کہ بیراسرائیکی جو کہ مصر کے اندر کمز در سمجھے جاتے تھے ،حقیقت میں گمزور نہیں تھے مرف سمجے جاتے ہتھے،اللہ تعالیٰ کی نصرت اور طاقت ان کے ساتھ تھی،حقیقت کے اعتبارے یہ بہت توت کے ما لک تھے لیکن ظاہری طور پر چونکہ قبطیوں نے ان کوغلام بنار کھا تھااوران کوسیاسی طور پر بےبس کرویا تھااس کیے سمجھے جاتے تھے کہ بیضعیف لوگ ہیں ، کمزور ہیں یہاں سیاسی ضعف مراد ہے ، یہبیں کہ بدن کے لحاظ سے کمزور تھے ، بدن کے لحاظ سے تو بہت قوی تنے کیونکہ ان کا درجہ تھا مز دوروں والاجبیہا کہ روایات میں آتا ہے گھروں سے گو براٹھانے ے لے کر جتنے بھی بخت سے بخت کام تھے،اینٹیں تھاہنے کے، مکانات بنانے کے بقیرات کرنے کے وہ سارے کے سارے قبطی انہی اسرائیلیوں سے لیا کرتے تھے اور ان کوخوب انجھی طرح سے محنت مزدوری کے اندر پیپتے تھے اور ضروریات ان کی بوری نہیں کرتے تھے بحورتیں گھرول میں کام کرتی تھیں اور مرد باہر کے کام کرتے تھے تو جواس فتم كے كام كرنے والے ہوتے ہيں ، بدنى طورير وومضبوط ہوتے ہيں ،معاشى كاظ سے كزور تھے،سياى كاظ سے كزور تنے بھى تتم كى قوت اورا قتد اران كو حاصل نہيں تھا،اس ليے غلامى كى زندگى بسر كرنے كى وجہ سے بياس علاقہ کے اندر کمز در سمجھے جاتے تھے کہ بیدد ہے ہوئے لوگ ہیں، بدنی قوت یہاں مرادنہیں ہے بلکہ بیہ معاشی توت کے لحاظ ے کمزوراورسیاسی قوت کے لحاظ ہے کمزور تنھاورا قتۃ ارادرعہدہ کے لحاظ ہے کمزور تنھے،ان کواس طرح ہے دبایا ہواتھا اور ان کواس ملک کے اندر کمز ورسمجھا جاتا تھا ان کوہم نے وارث بنا دیا لیعنی فرعونیوں کوغرق کر دیا اور ان کے غرق کے بعد زمین کے مالک پہلوگ ہو گئے ہمشرق ومغرب کا مالک بنا دیا یعنی اس علاقہ کامشرق ومغرب مراد ہے كدممارےعلاقے كے بيرہالك ہوگئے۔

#### "ارض" كامصداق:

اب بہاں ارض کے ساتھ چونکہ "آلیٹی مارسٹنا فیلھا" کی صفت گئی ہوئی ہے اس لیے بہاں سے اصل اشارہ تو لکا ہے شام کے علاقہ کی طرف کیونکہ قرآن کریم میں زیادہ ترشام کی زمین کوان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا بِ "سُبْحَانَ ٱلَّذِي ٱشْرَىٰ بِعَبْدِيم لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَىٰ الَّذِي بارَكْمَا حَوْلَهُ " بي پدر ہویں یارہ کی ابتداء میں آئے گامسجد اقصلی جس کے ارد گردعلاقد میں ہم نے برکتیں دی ہیں تو مسجد اقصلی برانے جغرافیہ کے لیاظ سے شام میں تھی اور اس کے اردگر د کا جوعلاقہ ہے وہ برکت والا ہے، انبیاء ﷺ وہال کثرت سے آئے، اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوئی اور ظاہری طور پر بھی شادانی ہے، پرانے چغرافیہ کے لحاظ ہے مسجد اقصی کی نسبت شام کی طرف ہے، بعد میں میخلف تقسیمات ہوتی رہیں تو 1967ء سے قبل معجد افضیٰ جس کو بیت المقدس کہتے ہیں بیاردن میں تھا،اور 1967ء کی جگٹ میں اسرائیل نے اس کوفتح کرلیا تواب وہ اسرائیل میں ہے۔ اب اگراآ کے بہیں کسی تعلیم یافتہ طبقہ کے اندروعظ کہتے ہوئے میہ بات کریں سے کہ بیت المقدل شام میں ہے تو لوگ بنسیں گے کہ ان مولو یوں کوجغرافیہ نہیں آتا کہ بیہ ہے تو اسرائیل میں اور بیر کہتا ہے کہ شام میں ہے کیونک شام اب ایک علیحد و ملک ہے اور اسرائیل علیحد و ملک ہے اور ارون علیحد و ملک ہے، بینی تقسیم ہے جیسے کوئی ہا ہر کے ملکوں کارہنے والا ہندوستان کی تاریخ پڑھے ہوئے ہواور ہندوستان کا جغرافیہ پڑھے ہوئے ہوآج وہ تقریر کرتا ہوا کہہ دے کہ لا ہور ہندوستان کا ایک بہت بڑاشہرہے یا پشاور ہندوستان میں ہےتو لوگ کہیں گےاس یا گل کو پیتہ نہیں کہ پشاورتو پاکستان کا شہرہے، ہندوستان کا کہاں ہے؟ یا لاہورتو پاکستان کا شہرہے بیہ ہندوستان کا کہاں ہے؟ ِ حالانکہ وہ پیچاس کمآبوں کے حوالے دے دے گا کہ لا ہور ہندوستان کا شہر ہےتو بات اس کی بھی اپنی جگہ سیح ہوگی کہ آج ہے کچھسنال پہلے بیسارے کے سارے مندوستان کے شہر کہلاتے تھے تو بیصوبہ سرحد بھی ہندوستان میں تھا، بلوچستان بھی ہندوستان میں تھا، پنجاب بھی ہندوستان میں تھا، اب سیجھ عرصہ بہلے بید دوسرا ملک و جود میں آیا تو جغرافیائی نام جوتھاوہ بدل گیااب ایک ہندوستان ہے جوامرتسر پرختم ہوگیااورآ کے پاکستان شروع ہوگیا،ای طرح اب بی تقسیم سے تحت بیت المقدس اسرائیل میں ہے، اور اسرائیل کے فتح کرنے ہے قبل ارون میں تھا ور نہاصل سجدی نسبت شام ک طرف ہے۔

توشام کا علاقہ مراد ہوگا جواللہ تعالی نے اسرائیلیوں کے یہاں سے نکلنے کے بعد شام کا علاقہ فتح کروادیا تھایام صراور شام دونوں مراد ہیں۔

#### الله ك وعده كالورابونا:

"وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى" اللّه تبارك وتعالى كا انجها وعده ان پر پورا ہو گیا ان کی مشکلات برداشت
کرنے کی وجہ ہے، حضرت مولی علائی کا انہوں نے ساتھ دیا ،حضرت مولی علائی کی قیادت میں آپس میں اتفاق پیدا کیا ، آزادی کی تحریک میں حصہ لیا ،فرعون کاظلم برداشت کیا آخر اللّه تعالیٰ نے آئیس نجات وے دی اور جو پچھ فرعون کرتا تھا ،او پچی او پی عمارتیں بناتے تھے ، باغات سنوارتے تھے ،وہ سب ہم نے تباہ کردیا تو بیفرعون کو جو توت اور طاقت حاصل تھی چونکہ بیاللہ کے مقابلہ میں آگی اس لیے اللّه نے نیست و نا بود کر کے دکھ دیا اور ان کر وروں کے ساتھ اللّه کی مد دہوگئ تو اللّه نے آئیس تو صدی ۔

### مغلوب قومیں غالب قوموں کی پیروی کرتی ہیں:

"وَجَا وَذُنَا بِينِي إِسْرَائِيْلَ" ابن واقعہ کی تفصیل ہی دوسری آیات میں آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طرح فرعون کی فرجیس بیچھا کرتی ہوئی آئیسے تھیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بناد ہے اور اسرائیلی آگے گذر گئے اور فرعونی جس وقت اس میں تھے تو پانی آپ میں آگی اور فرعون کی ساری کی ساری فوج ہم فرعون کے وہیں پانی میں غرق ہوگئی، ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو سمندر ہے، اب ان کے سامنے فرعون غرق ہوا، حضرت موکی علائیل کے ساتھ ان کے برسہا برس گر رہے لیکن چونکہ یہ فرعونیوں کے ساتھ دہتے تھے، انہی کے گھروں میں کا موکی علائیل کے ساتھ ان کے برسہا برس گر رہے لیکن چونکہ یہ فرعونیوں کے ساتھ دہتے تھے، انہی کے گھروں میں کا محمد کی مواقع ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کی موکی علائیل کے ساتھ ان کے برسہا برس گر رہے کہ جوشی ساتھ ہوا ہے وہ اسپنے حاکم کے اثر ان تجول کرتا ہے جا ہے اس کی مول نہ ہولیکن حاکم کی تہذیب کی آرات ہاتھوں پر اگر تے ہیں۔ دیکھواجس وقت انگریز نے آگر داڑھی رکھنے کی ممالغت نہیں کی کہ داؤھی نہ رکھا کر واور نہ اس نے یہ کہا کہ نمازنہ پڑھا کرو، اس کی اپنی تہذیب جوتھی جس وقت اس نے اپنی وہ تہذیب خوشمار نگ کے اندر اس نے یہ کہا کہ نہیں انہی کی مرافعت نہیں کی کہ داؤھی نہ کہا کہ کہا تھا گین اس نے یہ کہا کہ نمازنہ پڑھا کرو، اس کی اپنی تہذیب جوتھی جس وقت اس نے اپنی وہ تہذیب خوشمار نگ کے اندر جب ان کو یہ بیت جا ہے کتابی بر الباس مجھا جا تا تھا گین جب ان کو یہ بیت جوتے دیکھا تو انہوں نے بھی عزت ای بھی تجھی شروع کردی، اور ای طرح جب ان کو دیکھا کری مسیم جب ان کو پہنچ ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی عزت ای بھی تجھی شروع کردی اور ای طرح جب ان کو دیکھا کہ جب ان کو دیکھا کہ مسیم کے ان کی کھونے انہوں نے بھی حوالے دیکھا تھا کہ کی کہ کہا گیس صاف کردی واقع کے دوروتا ہے وہ اس خوالے کے حوالے انہوں نے بھی حسان کرنا شروع کردی اور ای طرح جب ان کو دیکھا کہ مسیم کی کھونے کا کہ مسیم کی کھونے کے حوالے دوروتا ہے وہ وہ سینے حاکم مسیم کی کھونے کی کہ کے حوالے دوروتا ہے وہ وہ اسیم کی کھونے کو کھونے کے دوروتا ہے وہ وہ کے حوالے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے

کے اثرات قبول کرتاہے۔

### مجسم خدا كامطالبه اورحضرت موي عَلاِيتَهِ كَيْ دُانث:

فرعونی چونکہ بت پرست متعے اور خاص طور پر گائے ان کا معبود تھا تو اسرائیلی بھی پچھے نہ چھے بت پرتی کے ساتھ مانوں بتھے تو جب وہ آ گئے آئے تو انہوں نے ایک الیمی قوم دیکھی جواہیے بتوں کے سامنے بجدہ ریز تھی تو اسرائیلیوں کی وہی رگ بھر پھڑ کی ،حضرت مویٰ عَلِیمُلِمِ سے کہنے گئے کہا ہے مویٰ! جیسےان لوگوں نے بت بنار کھے ہیں ہمیں بھی کوئی ایہا ہی بت بنا دے جس کی ہم پوجا کیا کریں،مطلب مینھا کہ جیسے بیلوگ ان کوسائے رکھ کر عبادت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی مجسم خدا بنادے تا کہ ہم بھی اس کوسا منے رکھ کراسی کی عبادت کیا کریں ،اب میہ بات مشر کانتھی اس لیے حصرت موی قلائی نے تعبید کی کہ بوے جامل لوگ ہو، برسہا برین بیت محیح تمہیں تو حید سمجماتے ہوئے اور بت بری کی تر دید کرتے ہوئے لیکن جب موقع آتا ہے تو پھرتم اسی طرف متوجہ ہوجاتے ہوتو ' تَنَجْهَدُّنَ'' کے لفظ کے ساتھ بتا دیا کہ بیتمہاری جہالت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے، بیتمہارے غلط تنم کے جذبات كانتجه بية جو كي كررب بي، جوان كاكردارب، جوان كانظريه، جوان كالمل ب، جوندب الله بھی اسے تباہ و ہر باوکر ہے گا اور فی الواقع بھی بیہ باطل ہے، یہ سی دلیل کے او پر بنی نہیں، کیاحت کوچھوڑ کرا لیمی باطل چیز کی طرف تم راغب ہو؟ اور الی چیز کو اپنانے والے ہوجس کو اللہ تعالی آئندہ بناہ و برباد کرنے والے ہیں، حضرت مویٰ عَلیمتین نے انہیں تنبید کی ،اور بیاس تنبید کا حصہ ہے کہ کیا میں تنہیں کوئی اللہ کا غیراللہ تلاش کر دوں حالاتک اس نے تہیں فضلیت دی ہے عالمین ہر۔

# "فَضَّلَكُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِيْنَ" كَاتُوجِيدِ

عالمین پراس نے تنہیں نضلیت دی ہے، یہ لفظ پہلے بھی کی دفعہ گذر چکا ہے بینی بعض معاملات میں یا اس وقت میں ، اگر تو عالمین سے عام مراد لیا جائے بینی تمام جہانوں کے مقابلہ میں اسرائیلیوں کو نضلیت حاصل تھی پھر مراد ہوگا اس وقت کوگ ، اس وقت ان جیسا کوئی دوسر انہیں تھا، جتنے انعامات ان پر اللہ تعالیٰ کے ہور ہے تھے، اللہ حق اس فیصل اللہ جس اللہ علی اللہ کے مقابلہ میں ان کو نضیلت حاصل اللہ حق میں اور پھر مرد درکا نمات میں ان کو نضیلت حاصل تھی اور پھر مرد درکا نمات میں اللہ کا خضب نازل

ہوا پھرانہوں نے افضل العالمین کیا ہونا تھا پھرتو بیاشرالناس ہو گئے۔

اوراگراس سے مراد سمان لیے جائیں پھر بعض معاملات مراد ہیں کہ بعض معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ اللہ تعلیٰ کے ، دھوپ کے دفت میں بادل بھیج کے سائے کیے ، بھوک کے دفت میں بادل بھیج کے سائے کیے ، بھوک کے دفت میں وسلوی "عطا کیا ، رخمن کو اجتماعی حیثیت سے دریا میں ڈبوکر ماردیا یہ معاملات ایسے ہیں جو اللہ جارک و تعالیٰ نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیے ہیں دوسروں کے ساتھ نہیں کیے ، اس لیے اگر جز دی فضیلت مرادلی جائے تو پھر سارے جہانوں پران کو فضیلت حاصل ہے اور آگر کی فضیلت مرادلی جائے تو اس زمانہ کے لوگ مراد ہیں۔

بنی اسرائیل برفرعون کاظلم اورالله کااحسان:

آ کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان جنلایا ہے، سورۃ البقرۃ میں بھی بیآ بہت آپ کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ گذری ہے، یاد سیجئے! جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے لوگوں ہے، آل فرعون سے فرعون کی اولا د مراد بیں ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فرعون تو ویسے ہی ہے اولا دفھا، آل فرعون سے فرعون کے تبعین مراد ہیں، فرعون کی فوجیس،فرعون کے دوست ،اہل وعیال جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں ،اس لیےاں کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کےلوگوں ہے جو تمہیں بخت عذاب پہنچاتے تنظیل سرتے تھے تہمارے بیٹوں کواور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری لڑ کیوں کو، تو لڑ کیوں کا زندہ چھوڑ نا بیکوئی انعام نہیں تھا بلکہان کواس لیےزندہ چھوڑتے تنے کہان کی طرف ہےخطرہ تو کوئی نہیں تھا کہا نقلاب لے آئیں گی اور گھروں میں کام کرنے کی ضرورت تھی ،ان کو گھروں میں باندیوں کے طور پررکھتے تھے اوران سے گھروں کا کام کرواتے تھے کیونکہ ان کی طرف سے انقلاب کا ڈرنبیں تھا اس لیے ان کو مارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہے تو تھی تو م کی لڑ کیوں کوزندہ رکھ کےان کواپنے کام میں لگایا جائے یہ بھی اس قوم کے لیے عذاب ہے، لڑکوں کا قبل کرنا جس طرح عذاب ہے ای طرح لڑ کیول کوزندہ رکھ کے کام میں لا نابیجی عذاب ہے اس لیے دونوں کو ہراہر سرابر ذکر کیا جار ہا ہے کہ تمہارے لیے بیہ بات بھی تکلیف دو تھی کہ وہ تمہارےلڑکوں کوئل کرتے تھےاور بیہ بات بھی تکلیف دو تھی کہ لژکوں کوئل کر کےلڑ کیوں کوزندہ رکھ کے پھراپنے کام میں لاتے تھے اور اس میں آ زمائش تھی تبہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ، بیانعام ہے جواللہ تعالیٰ نے جتلا یا ہے اور اس ہے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گز ارر ہیں اور اللہ کی تو حید کو پیچانیں اور نافر مانی کی طرف نہ جا کیں۔

**ተተ** 

| وَّ تَفْصِيلُا لِكُلِّ شَيْءٌ ۚ فَخُنُهَا بِقُوَّةٍ وَّا مُرْقَوْمَكَ يَاخُذُوا                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اور ہر چیز کی تنصیل، (ہم نے کہا) مکڑ لےال تختیول کو معبوطی کے ساتھ اور تھم دو اپنی قوم کو کہ وہ اختیار کریں ان تختیوں میں سے |
| إِلَّ حُسَنِهَا ﴿ سَالُومِ يُكُمُ دَامَ الْفُسِقِ يُنَ ﴿ سَاصُرِفُ عَنُ إِلِينَ                                              |
| احن کو عنقریب میں دکھادوں کا حمین نافرہا نوں کا محمر اس عنقریب میں پھیردوں گااپی آیات ہے                                     |
| الَّذِينَ مَيَّكَبَّرُونَ فِي الْآمْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَتَوَوَّا كُلُّ                                             |
| ان لوگون کو جو تکبر کرتے ہیں ذمین میں ناحق، اگر وہ ویکھ لیس ساری                                                             |
| ايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَ إِنْ يَتَوُوا سَبِيلَ الرُّشُولَ لَا يَتَّخِذُونُهُ                                         |
| نشانیاں تو ان پر ایمان نہ لاکیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو نہ سمجھیں اپنا                                        |
| سَبِينُ لَا ۚ وَ إِنْ يَتَوَوْا سَبِينَ لَ الْغَيِّ يَتَّخِذُونُهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ                                        |
| طریقہ اور اگر حمراتی کا طریقہ ریکسیں تو اسے اپنا طریقہ بنا لیس بے                                                            |
| بِٱنَّهُمْ كُذَّا بِالْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غُفِلِيْنَ۞ وَ الَّذِينَ                                                      |
| اس دجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جمثلایا اور وہ ان سے عافل تھے 🕙 اور جن لوگوں نے                                       |
| كَنَّ بُوَابِالْيِتَاوَلِقَاءِالْأَخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ مُ هَلَيْجُرُونَ                                            |
| تبطایا ہذری آبات اور آخرت کی ملاقات کو ان کے اعمال ضائع ہوگئے ان کو انہی اعمال کی سزادی جائےگ                                |
| اِلَّامَا كَانُوايَعْمَلُونَ ﴿                                                                                               |
| (1) 2 2 2 3 3 m                                                                                                              |
| تفير:                                                                                                                        |
| اقبل سدريان                                                                                                                  |

يبلے ركوع من حضرت مؤى عَدِيئة إوران كى قوم كے واقعد ميں بات يہاں تك بيني كفى كـ الله تبارك وتعالى

نے بنی اسرائیل کوسمندر ہے گزار دیا اور فرعون کوغرق کر دیا ، فرعو نیوں کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کسی درجہ میں مطمئن ہوئے اور انہوں نے حضرت مولیٰ علیاتیا ہے مطالبہ کیا کہ اب اگر ہمارے کیے کوئی شریعت آ جائے تو ہم اس کے او برعمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے کوئی قانون اترنا جا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے كوئى بدايات آنى جائبيس تو حصرت موى علياتم في الله تعالى كرما من درخواست كى تو الله تبارك وتعالى في وعده فرمایا کہ طور کے او برآ جا و اورآ کے ایک چلے گزارواس کے بعد تمہیں کتاب دے دی جائے گی۔

تطبيق بين الآيات:

سورة البقرة مين جهال واقعات كاسلسله آيا تها وبال "أرْبَعِينَ لَيْلَةً " اكتما ذَكْر كيا حميا تها "وَالْواعَدُهَا مُوسىٰ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً " كهم نے حضرت مولیٰ علائق ہے جاکیس رات کا دعدہ کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواشارہ ہواتھا وہ جالیس رات کے متعلق بی تھا اور یہاں اس کو دوحصول میں کرے ذکر کر دیا محیاء "تَكَاثِينَ لَيْلَةً" كُوعِلْحِده ذكركره بإحميا" فأ تُعَمِّنُها مِعَشُو" كُوعِلْحِده ذكركره بإحمياا سطرح وقت متعين جاليس راتيس پورا ہو گیا ،معلوم یہاں سے بھی یہی ہوا کہ دفت متعبین جالیس را تیں بی تھیں لیکن ان کود دکھڑوں میں کرکے ذکر کیا گیا ہمئن ہے کہ بیچ لیس کے لیے ایک انداز بیان ہی ہواور بیمی ہوسکتا ہے کتمیں دن بطور عزیمت کے مول اور دس كااضا فه بطور رخصت كے موكدكم از كم تميں دن اور زيادہ سے زيادہ جاليس دن ،اور حضرت موكى عليمنا سے زيادہ والی مدت کو بورا کیا جبیا کہ سورہ تقص میں آپ کے سامنے آئے گا کہ حصرت موی علائو جس وقت حضرت شعیب ملائم کے بال محتے میں اور حضرت شعیب ملائم نے مطالبہ کیا تھا کہ تو میری بحریاں جرا تو میں ایک بیٹی کا تكاح تير \_ ماته كردول كاوبال ذكريه يهك "أَنْ تَاجُرَ نِي ثُمَالِي حِجَةٍ فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشُراً فَيِنْ عِنْدِكَ "كم میں تیرے ساتھ اپنی بٹی کا نکاح کرتا ہوں اس شرط پر کہتو آٹھ سال تک بھریاں چرا اور اگر تو دس سال پورے کروے تو یہ تیری مرضی ہے کو یا کہ آٹھ سال ضروری اور دس سال جو ہیں اگر کر دو کے تو پیتہاری طرف سے ایک اجيعامعا لمديها وراكرند يوراكر وتؤميري طرف يه كوئي زورنبيس بوگاءكم ازكم آثه سال اورزيا ده سے زيا ده دس سال تو دہاں بھی تفاسیر میں آتا ہے کہ وہاں بھی معزت مولی طابیتیا نے دس سال ہی اجیرانہ کام کیا تو زائد مدت جو ہے بیہ ایک استہالی مدت ہے۔

اس طرح بہاں ہو کہ کم از کم تمیں دن اور زیادہ سے زیادہ جالیس دن تو حضرت مویٰ عَلاِئلا نے دل دن زائد گزارے جس سے چلہ بورا ہو گیا اور اللہ کے علم میں بھی تھا کہ حضرت موٹی عَدِيرتَا اعلیٰ معيار کو اختيار کريں محات

اس طرح حاليس رات كاجودت تعاوه تمام بوكيا-

اور بیا اختال بھی ممکن ہے کہ تمیں را تیں گزرنے کے بعد اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے کتاب کا نزول شروع ہو گیا ہوا وردس را توں میں اس کو کھمل کر دیا گیا، اس طرح چالیس را تیں پوری ہونے کے بعد وہ الواح اور تختیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں ان کو لے کر واپس آ مھے تو دس دن گویا کہ نزول کتاب کے لیے ہو گھے اور تمیں دن کے بعد اس کا نزول شروع ہو گیا تھا اور دس دن اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی تحکمت کے تحت صرف ہو کے اس طرح حضرت موکی علیاتیا کا جلہ بورا ہو گیا۔

### مفرت موی علیالل کے جلدی جگد:

حضرت موی علیاتی نے بیجو چلگز ارا ہے تاریخی روایات میں فدکور ہے جس کو مضرین نے قتل کیا کہ بیکو و طور پر ایک غار ہے اور اس غار میں حضرت موی علیاتی نے اپنا وقت گز ارا ہے، اور اس غار میں حضرت موی علیاتی پر سیالوا ن آتری ہیں اور آئ تک وہ غار لوگوں کے لیے زیارت گاہ ہے چونکہ حضرت موی علیاتی کو یہود ہوں نے ہمی مانا تو دہاں اس غار کے پاس یہود یوں کا معبد بھی ہے اور عیسائی بھی حضرت موی علیاتی کو مانے والوں میں سے تھے تو ان کا وہاں گرجا بھی ہے اور حضرت موی علیاتی کو مانے والوں میں سے تھے تو ان کا وہاں گرجا بھی ہے اور حضرت موی علیاتی کو مانے والے مسلمان بھی تھے تو جس وقت وہ علاقہ مسلمانوں کے بعد میں آیا تھا تو انہوں نے وہاں اس کے پاس ایک معبد بھی بنادی تو گو یا کہ اس علاقہ میں جہاں لوگ حضرت موی قلیلیتی کی اس غار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جو کہ طور پر ہے جس کو آج کی جہل موی علیاتی کے ماتھ تعبیر کیا جاتا ہے تو دہاں یہود یوں کا معبد بھی ہے۔ ورسلمانوں کا معبد بھی ہے۔

### روحانی کمالات کے حصول کے لیے خلوت:

اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیر حکمت معلوم ہوتی ہے کہ فیضان البی اخذ کرنے کے لیے کسی درجہ میں خلوت بہت ضروری ہے، جس وقت تک انسان تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یا دنہیں کرتا ، تفکر و تذہر کے ساتھ وقت نہیں گزارتا اس وقت تک قلب کے اندر وہ صلاحیت پیدائہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور اس کے فیوضات کو اخذ کر سکے۔

انبیاء بنظم کی تاریخ میں پیماس متم کے واقعات ہیں، اوروں کورہے ویجئے خود سرور کا کنات ماللیکم کی

زندگی کی ابتداء بھی ایسے ہی ہے کہ جس وقت آپ اس عمر کو پہنچے جس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے دحی آپ پر نازل ہو تاتھی تو اس وقت "حبّ اللہ الْفَعَلَاء" سرور کا نتات اللہ تالیٰ فاوت کو مجوب بنا دیا جمیا ، خلوت بیس آپ کا دل بہت لگنا تھا جہاں مخلوق بیس سے کوئی نہ ہو، تو پھر خلوت اختیار کرنے کے لیے آپ نے بھی غار حرا کو اختیار کیا وہ حرا بھی پہاڑ ہے جس کی چوٹی کے اوپر بیغار ہے اور استے دشوار گزار داستے بیس ہے کہ اس زمانہ بیس و ہاں کسی کے آپ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے تو و ہیں آپ خلوت اختیار کرتے تھے اور و ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بھی نزولی دمی ہوا۔

اس طرح سے روحانی کمالات حاصل کرنے کے لیے ،اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوض اخذ کرنے کے لیے معلوم بھی ہوتا ہے کہ خلوت ضروری ہے ، جب تک تنہائی اور علیحد گی میں بیٹھ کے انسان کچھوفت اپنے اللہ کو یا زئیس کرلیتا اس وفت تک دل کی صلاحیتیں اجا گرٹیس ہوتیں۔

ہندوستان میں ایک قومی شاعر گذرے ہیں اکبرالہ آبادی میں ہیں، بہت ایکھے شاعر تھے، جیسے علامہ اقبال میں ہیں ایسے ہی وہ بھی قومی شاعر تھے اوران کی ظلمیں بڑی اچھی اچھی ہیں ان کا ایک شعر ہے جوانمی الفاظ پر ہی مشتل ہے،

خدا کی قدرت دیکھئے کیا چھے ہے کیا پہلے افار حرا پہلے افار حرا پہلے افار حرا پہلے افار حرا پہلے ا

کر حضور اللّٰیٰ آخ کی زندگی میں بدر جیسے معر کے بھی ہوئے، جہاں مخلوق کے ساتھ ککراؤ ہوا، لڑائی ہوئی، تکواری چلیں لیکن بیربدر کی صلاحیت پیدا ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی غار میں ہی وقت گزار نے کا موقع دیا تو گویا کہ غاروں میں رہنا، تنہائی اختیار کرنا، خلوت میں بیٹھ کے اپنے قلب پرمش کرنا اس سے میدان میں اتر نے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

محنت اور جدو جہد میں زیادتی کے باوجود گراہی کی کثرت کی وجہ:

اور آج ہمارے ہاں جو بدنظمی ہے اور بے برکتی ہے کہ جد وجہد تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، درس پہلے سے زیادہ ، تقریریں پہلے سے زیادہ ، جلسے پہلے سے زیادہ اور صبح کے دفت شہروں میں جاکے دیکھواس وقت سارے شہرلاؤڈ پیکر کے ساتھ گوئے رہے ہوتے ہیں، علاء کرام اپنے جو ہردکھاتے ہیں، زور لگا لگا کے خوب
ایان کرتے ہیں تو جلسے، جلوس، درس، مدر سے سب پجوزیادہ ہوگیا لیکن دن بدن ظلمت بردھتی جارہی ہے اور جوتی کی
نورانیت تھی وہ ختم ہوتی جارہ ہے ، ظاہر داری بہت ہے فیضان نہیں ہے اور اس کی وجہ اس کے بغیر پچوٹیس کہ اس
دین کی نشر واشاعت کرنے والوں نے خلوت کی زعم گی ترک کردی، خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، مراقب، ذکر
اذکار میہ چیزیں جن سے قلب میں صلاحیت پیدا ہوتی تھی اور پچروہ ملاحیت الی تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف
اذکار میہ چیزیں جن سے قلب میں صلاحیت پیدا ہوتی تھی اور پچروہ ملاحیت الی تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف
سے قلب پر فیضان ہوتا ہے وہ فیضان پچر مخلوق کے اندر جس وقت جاتا ہے تو پچر ہدایت پھیلتی ہے اور اب ہمارے
تکوب تو خالی ہیں، قلوب میں تو صلاحیت بی نہیں ہے، زبان شور بچاتی چلی جا ہا تا ہے تو صرف کان تک آواز رہتی
بات دل سے اشتی ہے تو ول پہ گرتی ہے اور جس وقت شور صرف زبان سے بچایا جاتا ہے تو صرف کان تک آواز رہتی

ازدل څزه يرول ريزو

کہ جوبات دل کی گہرائیوں سے اٹھا کرتی ہے اور انسان پورے فلوص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے تو ان لفظوں میں انتا اثر ہوتا ہے کہ وہ کان تک جائے دل تک ضرور وینچتے ہیں اور اپنا اثر دکھاتے ہیں اور جو صرف زبان سے بات ہوتی ہے وہ اتن بلکی پھلکی ہوتی ہے کہ صرف کا نوں سے تکرا کے واپس آجاتی ہے، نہ وہ قلب میں انقلاب لائے اور نہ دہ و ماغ میں انقلاب لائے۔

تو خلوت میں بیڑھ کے جس طرح اپنے قلب کوسنواراجا تا ہے تو اس کی مثال بلاتشیہ ہوں بھے لیجے کہ جیسے

آتشی شیشہ ہوتا ہے اس کو جس وقت آپ سورج کے بالقائل کرتے ہیں تو دہ سورج کی اتنی حرارت اغذ کرتا ہے کہ

پھر جہاں اس کی شعاع پڑتی ہے پھر دہ وہاں بھی آگ لگا دیتا ہے، دوآگ کیوں لگ جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے

کہ اس آتشی شیشہ نے سورج کی حرارت کو اتناا خذ کر لیا کہ اب جو چیز بھی اس کے بالقائل آپ گی اس کوآگ لگ

جائے گی تو بالکل ای طرح ماحول کے اندر بعض قلوب اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جن قلوب پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے

بیا ہے گی تو بالکل ای طرح ماحول کے اندر بعض قلوب اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جن قلوب پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے

نیشان ہوتا ہے پھر جو تکوب اس کے بالقابل آجاتے ہیں اور عقیدت و مجت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑجاتے ہیں دہ

پھر ان فیوض سے محروم نہیں رہتے ، اور اگر کوئی قلب بھی اس ماحول کے اندرامیانہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیا

مجھے ہوتو وہاں نور ہدایت نہیں بھیلنا چاہے ظاہری طور پر آپ کتنا ہی شور مجائے رہیں ، نعرے لگاتے رہیں ، تقریریں

کرتے رہیں، ہنگاہے ہر پاکرتے رہیں کیکن قلوب ویران کے دیران ہوں گے ، قلوب اگر روشن ہوتے ہیں تو قلوب سے ہی ہوتے ہیں اور قلوب روشن ہوتے ہیں خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یا دکرنے سے اور علیحدگی میں اِللہ تعالیٰ کے متعلق تظرو قدیر کرنے ہے۔

ر مصرت مولا ناعبدالقا درصاحب رائے پوری ٹیٹنے کی مجلس میں ایک شعرعام طور پر دہرایا جاتا تھا اوراس کوحفرت بہت پیندفر ماتے تھے، غالبًا وہ جگرمرا د آبادی کاشعرہے۔

واعظ کا ہر ارشاد ببجا تقریر بہت دلچپ گر چہرے پہ سرورِ عشق نہیں دل میں یقین کا نور نہیں اس کا مطب یبی ہے کہ داعظ کا دعظ سنو تو ہر بات سولہ آنہ سیجے ہے اس میں کوئی شک نہیں اور تقریر میں مزہ بھی بہت ہے کیکن دل میں یقین کا نورنہیں اور آنکھوں میں سرورعشق نہیں ، یبی فرق ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آگے

تشی کی بنیادہے۔

www.besturdubooks.net

اثرات پیدانہیں ہوتے ،اورآ کے اس کا فیضان نہیں ہوتا ،تو حضرت مویٰ بھی اللہ کی جلکشی گویا کہ بیداولیاءاللہ کی جلہ

### جاليس كعددكي اجميت:

اور جالیس وَن کو اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے انسان کی خلقت کے اندر بھی جالیس ون کو تغیر کا ذریعہ بنایا ہے، مشکلو ہ شریف میں باب القدر کے اندر دوایات موجود ہیں کہ بیتغیر جونمایاں ہوتا ہے تو چالیس ون کے بعد ہوتا ہے، چالیس ون کے بعد ایک حالت بدلی، کھر دوسری بدلی پھر تغیر کی بدلی چار ماہ پورے ہونے کے بعد پھراس میں روح کا فیضان ہوتا ہے تو بیا اس و جو ہیں انسان کی طبیعت پرچالیس جالیس دن کے بعد پڑتے ہیں، اس طرح سے چالیس دن تک اگر کوئی چیز پابندی کے ماتھ کرلی جائے تو پھر عادت پڑجاتی ہیں، اس طرح سے جائدر پھی تغیر سا آجا تا ہے۔

حضرت موی علیاتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلوت میں بلوا یا اور بیر ریاضت و مجاہدہ خلوت میں کرایا اور سرور کا نئات مرافظ کی خارجرا کی زندگی بھی بالکل اس کے مشابہ ہے تو وعدہ فرمالیا اور وعدہ فرمانے کے بعدوہ الواح دے دیں ،اس رکوع کے اندراس واقعہ کوذکر کیا گیا ہے۔

#### حضرت بارون مَليائِلًا كووز مرينانا:

اوراس میں ہوشیار رہناان میں کچھلوگ ہیں جوآئے دن شرارتیں برپا کرتے رہتے ہیں کہیں ان کے راستہ پر نہ چل پڑنا ،ان کی بات مان کے کہیں فساد میں نہ پڑجانا ، یہ ہدایات دے کے چلے گئے۔

#### مفسدین کامصداق:

"وكا تتبع سبيل المفسيدين" مفسدين كراستدى التاع ندكرنا، ان مفسدين سے كون مرادين؟ اصل بات پیہے کہ ہر جماعت اور قوم میں پچھاس قتم کے افراد ہوتے ہیں جن کو پیہ بیاری ہوتی ہے کہ اجھے کام کرنے میں ان کوا تنالطف خہیں آتا جتنا گڑ بڑ کرنے اورشرارت پھیلانے میں ان کولطف آتا ہے اور بیلوگ نمایاں ہوتے ہیں کہ جب شرارت ہوگی ان کی طرف سے ہوگی ، جب فتنہ تھیلے گا فلاں شخص پھیلائے گا ،گڑ ہو جب ہوگی تو فلاں مخص کی طرف ہے ہی ہوگی ،جس طرح شرفاءمتاز ہوتے ہیں ای طرح قوم کے اندر شرپیند بھی متاز ہوتے ہیں جاہےوہ رعب اور دید بے میں آ کے دیے رہیں لیکن جب بھی موقع ملے گا کریں گے وہ گڑ بڑی ،ان کی طرف ے اصلاح کی تو قع کم ہوتی ہے تو مفسدین کالفظ بول کر پھھائ تتم کے اشخاص کی طرف ہی اشارہ ہے کہ ان لوگوں کا ذ را خیال رکھنا، وہ گڑ بڑ کرنے نہ یا نمیں اور اگر وہ گڑ بڑ کریں تو آپ مختاط رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی کسی غلط راستے پر ڈال دیں ،ان کی بات نہ ماننا ،ان کی طرف سے ہوشیار رہنا ،تو ہوسکتا ہے مفسدین سے اسی قتم کے افراد کی طرف اشارہ ہوجس متم کے افراد جماعت اور قوم میں نمایاں ہوتے ہیں، جن کی فطرت ہوتی ہے ڈیگ مارنے والی یا گڑ ہردی جبیلانے والی ، ان کوا حیصائی میں اتنا لطف نہیں آتا جنتا گڑ برد کرنے برائی پھیلانے اور دوسر دل کو ہریشان کرنے میں آتا ہے تو اس قتم کے افراد کی نشاند ہی کردی کہ ان کی طرف سے متاطر ہنا کہیں ایبانہ ہو کہ سازش کرکے کوئی فتنہ اٹھا کے تجھے بھی پھسلا دیں ان کے راستہ کی انتاع نہ کرنا ، یہ ہدایات دے کے حصرت موک علیائلیا تشریف لے گئے ،

حضرت موى علياته كي طرف سدرويت بارى تعالى كامطالبد

"وَلَمَّا جُاءً مُوسَىٰ لِمِهُ فَا تِنَا" جب حضرت مویٰ عَلِائِمْ ہمارے وقت متعین پرآگئے " و کلّمه رہمہ اور وقت متعین پرآگئے " و کلّمه رہمہ اور وقت متعین پرآگئے " و کلّمه رہمہ ان کے لائق وقت گزر نے کے بعد وعدہ کے مطابق حضرت مویٰ عَلِائِمْ کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی کلام ہوئی جیسے اس کی شان کے لائق ہے کسی خاص انداز کے ساتھ ، براہ راست ، بلا واسط فرشتہ کے اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موی عَلِیٰ اِسے بات کی ، جب بات کی تو حبت تو پہلے ہی انبیاء عَلِیْ کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہوتی ہے یعن ایک چیز ان دیکھی ہے، اپنی آئکھ

ہے نہیں دیکھی ، مثال کے طور پر درمیان میں حجاب ہیں ، پردے ہیں ، آپ غائبانہ طور پر ایک شخصیت سے محبت الگائے بیٹھے ہیں،اورا گرمجھی ایسا موقع آ جائے کہ بالکل درمیان میں ایک پردہ لٹکا ہوا ہےاور دوسری طرف سے بیٹے ہوئے وہ آپ سے بات کررہے ہیں تو اس وقت ویدار کی تمنا کا بھر آٹا ایک فطرت ہے، جب اتناتعلق ہو گیا کہ براہ راست گفتگو ہور ہی ہے اور درمیان میں تجاب ہے اور واسطہ درمیان میں کوئی نہیں تو ایسے وقت میں تڑپ پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں کہ ہم اس کو دیکھی لیس جیسا کہ غالبًا مولا تاجامی کا شعرہے کہ

از دیدار خیز سا کیس از دولت گفتار کے عشق کا زور ہمیشہ زیارت کرنے اورو کھنے ہے نہیں پڑھا کرتا بھی بھی گفتگو کرنے ہے بھی جوش مارآتا ے، یا تیں ہننے کے ساتھ بھی بھی بھی بیآ گ بھڑک آٹھتی ہے تو حضرت موی غلالا کی جس وفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہ گفتگوہوئی تو وہی عشق بھڑک اٹھا تو گویا کہ کان تو اللہ تعالٰی کی کلام کے ساتھ لذت اٹھا بی رہے تھے اور آئیمیں ترس رى تھيں تو جوش جو چڙھا تو الله تعاليٰ ہے مطالبہ كرديا كه "اَرنِيْ انْظُرْ اِلَيْكَ" يا الله اتنى مهربانی اور كردے باتيں تو ہور ہی ہیں اب اپنا دیدار بھی کرا دے ،رؤیت کا مطالبہ کر دیا۔

### ونياميں الله تعالی کود ميصناعقلاً ممکن اور شرعاً ممتنع ہے:

حضرت مویٰ عَلِائِلِ کا به مطالبہ کرنا کہ اے اللہ! تو مجھے اپنا آپ دکھادے تا کہ میں تجھے و کمچے کوں ، مید کیل ہے اس کہات کی کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھا جاناممکن ہے، عقل اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آ جائے کیونکہ اگر عقل ہی گوارانہ کرتی اور یہ یا ہے عقل کے ہی خلاف ہوتی ،عقلاً متنع ہوتی تو نبی جواینے وفت میں اعقل الناس ہوتا ہے وہ اس متم کی متنع چیز کا مطالبہ نہ کرتا، حضرت موی علائق کا مطالبہ کرنا بیعلامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو و یکھا جا سکتا ہے،عقلا یہ چیزمکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جواب دینے کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں رہنے ہوئے میمکن نبیں ہے،عقلا دیکھا جاسکتا ہے لیکن شرعامتنع ہے،اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضہ نبیں کہ اس طرح کسی کے سامنے نمایاں ہو کیونکہ اس مادی زندگی میں اللہ تنارک وتعالیٰ نے انسان کوجس کمزور بنیاد پر قائم کیا ہے وہ اللہ تعالی کی تجلیات کو یہاں رہنے ہوئے ہرواشت نہیں کرسکتے ہاں ایک وقت آئے گا جب روحانیت کا خانبہ ہوجائے گا اس وقت الله تبارك وتعالیٰ كى زيارت ہوگى اور تمام جنتيوں كو ہوگى جيسا كدروايات ينتيح كے اندرموجود ہے۔

نبی وفت کا اعقل الناس ہوتا ہے،سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے،تو جوانبیاء پیچا کے جانشین ہوا کرتے ا ہیں ، انبیاء بیٹیز کے ورثاء ہوا کرتے ہیں وہ بھی عقل مندقتم کےلوگ ہوتے ہیں اور آج کل لوگ بیجھتے ہیں کہ بزرگی اور معبولیت انہی میں زیادہ آگئی کہ جتنا بڑا یا گل ہوگا اتنا ہی کہتے ہیں کہ بیانٹدوالا ہے، اور جوآ دمی عقل کے مطابق جلنے والا ہو، سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنے والا ہواس کو کوئی بزرگ ماننے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتا حالا نکہ انبیاء پیچ سب سے زیادہ مجھدار اور مقل مند ہوتے ہیں اور ان کے جانشین بھی اسی طرح عقل مند اور مجھدار ہونے جا ہمیں جوسوچ سوچ کے قدم اٹھا کیں بمجھداری کے ساتھ چلیں ،اور ہدایت خلق ہمیشہ انہی لوگوں سے ہوا کرتی ہے جوعقل اوسمجھ کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں یہ ہدایت مجذ و بول ہے، دیوانوں ہے، یا گلوں سے حیا ہے وہ اللہ کے نی کے مقبول ہی ہوں مدایت خلق ان سے ہیں ہوتی۔

21 120 100

تو حضرت موسی غیالنام کا مطالبه کرنا بیدالیل ہے کہ عقلاً دیدار الہی ممکن ہے کیکن انتد کے جواب ہے معلوم ہوگیا کہاں دنیا کے اندرر بتے ہوئے شرعاممتنع ہے،اس لیے کوئی شخص بید دعویٰ نہیں کرسکتا کہاں دنیا کے اندرر ہتے ہوئے بیداری کی حالت میں ، میں نے ان آئھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے ، اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو بیقر آن کریم کی صراحت کے خلاف ہے ہاں البیتہ مرنے کے بعد جس وقت ہم آخرت میں چلے جائیں گے وہاں چونکہ روحانیت ز ور بکڑ جائے گی پیضعیف بنیا دختم ہو جائے گی تو اس وقت صلاحیت پیدا ہو جانے کی وجہ سے جنت کے اندراہل جنت کواللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ،اوراللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کی نعمتوں میں ہےسب سے بڑی نعمت ہوگی کے جنتی جنتا اس کے اندرلطف محسوس كريس م جنت كى كى نعمت كاندرا تنالطف نبيس آئے گا۔

### يلة المعراج مين حضور طَيْ تَلَيْهُ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ كود كِصنا:

باں البتہ ایک تبسری صورت ہے کہ سرور کا مُنات مِنْ اللّٰهِ اللّٰہ المعراج میں زیارت ہوئی یانہیں؟ بیمسئلہ صحابہ کرام ڈیکٹٹے میں مختلف فیہ تھالیکن جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ٹیکٹر نے الٹد کو دیکھا ہے ان پر بظاہر میاشکال ہوگا کہ حضور طَافِیۡتِا کی بیرزندگی تو د بیوی زندگی تھی اس میں اللہ تعالی کو کیسے دیکھے لیا ، تو اس کا جواب علماء کرام بید دیا کرتے ہیں کہ جس طرح ایک زمانِ آخرت ہےوہ ہے قیامت کے بعد، جب بیدد نیاختم ہوجائے گی تو آخرت کا زمانہ آجائے گا،اس وقت جا کے حالات و کیفیات بدل جائیں گی اور ایک ہے مکان آخرت وہ ہے کہ جہاں آسمان کے اوپر اللہ

تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی ہے تو کوئی شخص اس دنیا کے اندرر ہتا ہوا مکان آخرت میں بیٹی جائے تو بھی اس میں وہی آ ٹار پیدا ہوجا کیں گے جوزمانِ آخرت کے بعد بیدا ہول گے، زمین پر بنتے ہوئے آپ کی کیفیت اور ہے اوراگر آپ کوآسان پراٹھالیا جائے اور جنت میں پہنچا دیا جائے تو بالکل وہی آٹارآپ پر طاری ہوجا کیں گے جو قیام کے بعد جنت میں جانے کے بعد طاری ہوں گے دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل سے کہ حضرت عیسیٰ غلیمٹلا پیدا ہوئے انسان ہی ہیں اگروہ اس دنیا کے اندرر ہے تو کھانے کیمتاج تھے اورجس وقت انسان کھانا کھا تاہے تو کھانا کھانے کے بعد جوعوارض طاری ہوتے ہیں پییثاب ہے، پا خانہ ہے، سونا ہے، جا گناہے،اس قتم کی چیزیں ساری کی ساری آتی ہیں تو حصرت عیسیٰ عَیالِنظم ان سب چیز وں کے مختاج ہوتے اور مختاج ہونے کے ساتھ انسان کے متعلق جیسے اللہ ا تعانیٰ کی عادت ہے جوان کی عمرتھی ساٹھ سال،ستر سال ہاس سال وہ پوری کرتے بوری کر کے تقمہ ُ اجل ہوجا تے۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جواٹھا لیا اور جنت میں پہنچا دیا اب ان کی سب کیفیتیں جنت والی ہیں اس لیے جب وہ واپس آئیں گئو بالکل اس عمر میں ہول گے جس عمر میں یہاں ہے اٹھائے گئے تھے،اگر چالیس سال کی عمر میں اٹھائے گئے تھے تو جب واپس آئیں گے تو جالیس سال ہے ہی ہوں گے ،کوئی کسی تنم کا تغیر نہیں آئے گا ،اوران ی عمر وہی شار ہوگی جوانہوں نے دنیا کے اندرگز اری ہے،ان کی عمر کے متعلق ہم بیٹیں کہیں گئے کہ ان کی عمر تین ہزارسال ہوچکی ہوگی ایسانہیں ہوگا جمران کی وہی ہے جوانہوں نے دنیا کے اندرآ کے گزاری ہے،حضرت آ دم عَیالِتُلا کی عمر ہزارسال اگراللہ نے لکھی تھی تو زمین پرآنے کے بعدانہوں نے شار پورا کیا باقی جنت میں جینے سال گزارے تھےوہ شار میں نہیں آئے ،تو و نیا کے آ ثاراور میں اوراگراس کوای طرح عالم آخرت میں جنت کے اندر پہنچا دیا جائے تو وہاں آٹاراور ہیں، اس کی مثال یوں سمجھ لیس کہ آپ گوشت لے سے اپنی الماری میں رکھیں گے تو صبح کو باسی ہو ہائے گالیکن اگر اس کوفر بج میں رکھ دیا جائے تو وہ وی دن کے بعد بھی تا زہ کا تازہ ہی ہوگا، بیرحالات بدل جاتے ہیں تو جنت میں پہنچ جانے کے بعدانسان میں تغیرنہیں ہےاس لیے اگراللّٰہ تعالیٰ آپ کوجوان کر کے جنت میں لیے جائے گا تو تم لا کھسال رہو،ارب سال رہوتم جوان ہی رہو گے بوڑ ھے نہیں ہو گے، تندرست بنا کے اگر حمہیں جنت میں پہنچا دیا تو تم ہزاروں نہیں لاکھوں سال رہو گئے تمہاری تندری میں کوئی فرق نہیں آئے گا جیسا کہ حدیث شریف میں صراحت ہے بھت ہے تو وہ بھی برقر اررہے گی ، جوانی ہے تو وہ بھی برقر اررہے گی ، زندگی ہے تو وہ بھی برقر ار ہے گی، جنت میں جائے پھر تغیر نہیں ہے، تو ای طرح سے زمان آخرت کے جیسے آٹار میں مکان آخرت کے آٹار بھی ویسے ہی ہیں۔

و قال الملا

توسرور کائنات مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِتعلق اگرية ول كياجاتا ہے كه آپ مَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ كود يكھا ہے تواس دنيا ميں رہتے ہوئے نہیں بلکہ مکان آخرت میں جانے کے بعد دیکھا ہے، تو مکان آخرت میں جانے کے بعد دیکھنے کی صلاحیت بیدا ہوجانا، زمان آخرت میں جا کے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوجانا بیروایات سیجے کے اندرموجود ہے، تو مکان آخرت کے اندربھی ولیی ہی صلاحیت پیدا ہوگئی اس لیے براہ راست، بلاحجاب جس طرح اس کی شان کے لائق ہےا گرحضور مُخَاتِیْتِ نے اللہ تعالیٰ کودیکھا ہوتو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

ہاں البتہ اس زمین پیر ہتے ہوئے ،اس زندگی میں انہی آنکھوں کے ساتھ اللّٰد تعالیٰ کونہیں دیکھا جاسکتا اگر کوئی کیے گاتو حجموث کہتاہے۔

## حضرت موی عَلِيْرِتُهِم کوجواب اور پيهاڙ برنجلي ژالنے کی وجہ:

الله تعالیٰ نے حضرت مویٰ عَلِاتِهِم کو جواب دیتے ہوئے کہا" کُنْ تَدَانِیْ " " کُنْ "استقبال کی نفی کے لیے موتاب،الله تعالى في فرمايا كرتو بركز مجين من يحيكا" وكلين انفظر إلى الْمَعَبَل "بيزياده مطمئن كرف ك لي كهه دیا کہ دیکھ! ہم تجھے نمونہ دکھا دیتے ہیں،اس مادی زندگی کے اندرانسان کا وجود پھر کے مقابلہ میں سخت نہیں ہے بلکہ پھراس سے زیادہ بخت ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اگر پھر پر مکاماریں تواس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اورا گر پھراٹھا کے آپ ے سر پر مار دیا جائے تو ماشاءاللہ اچھا خاصا انقلاب آ جا تا ہے، پتھر آ پ کو مار دیا جائے تو آپ کی ہڈی چور چور ہوسکتی ہے کیکن اگرآ پے پچھر کے اوپر ہاتھ ماریں تو پچھر کا کچھنہیں گھڑتا تو پھرآپ سے زیادہ مضبوط ہے اس مادی زندگی کے اعتبار ہے،اس جسم کےاعتبار ہے جوخا کی جسم ہے تو جو چیز پھرنہیں اٹھاسکتا وہ آپ اپنے سراور کندھے پرنہیں اٹھا سکتے ،کسی چیز میں اتنا وزن ہو کہ جس کے سامنے پھر چور چور ہوجائے وہ انسان کے اوپر اگر رکھ دی جائے تو وہ تو بطریق اولی چورچورہوجائے گا۔

ہاں البتہ انسان کے قلب میں جوروحانیت ہے پہاڑاور پھراس کا مقابلہ نہیں کرسکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن كريم اتاراحضور طَلْثَيْنِ كَ قلب ير "نذلهُ علىٰ قلبك" توحضور طَلْثَيْلِ كَ قلب ميں صلاحيت اتنى تھى كەيبى قرآن اً گرکسی بہاڑیرا تاراجا تا تو پہاڑریزہ ریزہ ہوجا تالیکن آپ مُلاَثِیم کے قلب نے اس کو برداشت کیا اور" لُوْ اُنْزِکُنا هٰذَا الْعُوْ آنَ عَلَىٰ جَبَلَ لَوَأَيْتُهُ خَاشِعاً مُّتَصَدَّعاً " الربيقر آن بهم كني پهاژېرا تارويية توتم ويجيئة كدوه پيث جا تااور وب جا تالیکن حضور انگیزیم کا قلب اس کو برداشت کر گیا آبلی صلاحیت کے اعتبارے، روحانی قوت کے اعتبارے تو انسان کا مقابلہ کا نئات میں ہے کوئی چیز نہیں کر سکتی لیکن جہال تک اس مادی زندگی کا تعلق ہے تو لو ہااس کو کا ثنا ہے، چھراس کو کو ثنا ہے، ہر چیز کے مقابلہ میں ریہ کمزورہے "خیلق الْانسَانُ ضَعِیْفاً"۔

اللہ تعالیٰ کے نورکو بھی ہے آ تکھ پر داشت نہیں کر سکتی ، اگر سے پہاڑا پی جگہ قرار پکڑے رہا "فَسَوْفَ تَواَئِنی"
پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا "فکسًا تَجَلَّیٰ رہے لِلْجَبَلِ" جس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑے لیے جُلِی فرمائی یعنی پہاڑے کے
لیے اللہ تمایاں ہوا "جَعَلَهُ دسکاً " کر دیا اس کو کوٹ کے برابر ، "دل الله هن" کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ اس کو اس
طرح برابر کر دیا جائے کہ اس میں کوئی ٹیلہ یا گڑھا باتی نہ رہے ، اس طرح پہاڑ کا وہ حصہ جوتھا وہ ٹوٹ کے اس طرح
ہوگیا جیسے رہے ہوتی ہوتی ہو تھے رہوں ہے تھا وہ حضرت مولی علیاتی ہو اس منظر کو دیکھ کر حضرت مولی علیاتیا ہو ہاں
قریب ہی تھے تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت مولی علیاتیا پر بھی عثمی پڑگئی " عَرَّمُوسیٰ صَعِقاً " کر گئے حضرت مولی علیاتیا ہے ہوش ہوئی۔

حضرت موى علياته كارجوع الى الله:

" فَلَهَا أَفَاقَ " جب حضرت موى عَيَائِلَهِم كو موش آئى ، افاقد موا ادرا پي اصلي حالت كي طرف واپس آيئے

"قَالَ" تَوْمُویُ نے کہا "سُبُعَانِکَ" اے اللہ! تو پاک ہے، یہاں "سُبُعَانِکَ" کا مطلب یہ ہے کہ تو اس بات سے پاک ہے کہ یہ مادی آئکھاس د نیامیس رہتے ہوئے تھے د کھے سکے، "تُبْتُ اِلَیْکَ" میں نے یہ جومطالبہ کر لیا تھا میں اس سے تو بہ کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں "وَاٰنَا اُوَّلُ الْمُوْمِنِیْنَ" اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔

پہلا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مشاہدۃ اور ایمانا اس بات کا یقین کرنے والا کہ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے مشاہدۃ اور ایمانا اس بات کا یقین کرنے والا کہ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہیں ہوا ہے۔
"قال یکا موسیٰ" جس وقت یہ قصہ ہوگیا اب اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ دؤیت تجھے نہیں ہوئی تو مجھے اپنی آ کھے سے نہیں دکھے سکا لیکن ہم نے تجھے ممتاز کرلیا، اپنے پیغا مات تجھے دے دیے، اپنی کلام تجھے دے دی ابنی کلام تجھے دے دی ابنی کلام تجھے دے دی۔ اپنی کلام تجھے دے دی ابنی کو لے جاؤا ورمضوطی کے ساتھ تھا موہ خود بھی اس پڑمل کر واور اپنی قوم سے بھی عمل کر واؤ۔

#### كتاب كے متعلق مختلف مدایات:

"و کتبناً لگ فی الالواح " اواح جمع ہوح کی معلوم ہوتا ہے کہ پی تختیوں کی شکل میں تو را قائری تھی ،

تو را قائ طرح نہیں اتری کہ جیسے قرآن کریم سرور کا نات مُلَا تَقِیْ کے قلب پر القاء ہوا پھر آپ نے زبان سے پر حما

اور پھر کتاب میں صبط کیا گیا ایسے نہیں بلکہ کھی لکھائی او پر سے آئی تھی "و کتبنا کہ فی الدُلُواح" کھو دیا ہم نے اس

اور ہم نے کہد دیا "فَحُنْ هَا بِقَوَّةٍ" کہاں کو مضبوطی کے ساتھ تھام او "وَاَمُرْ قَوْمَكُ یَا حُنُو اُلِاَ اُسْتَہِیْتُ اُور ہُور کی تفصیل

اور ہم نے کہد دیا "فَحُنْ هَا بِقَوَّةٍ" کہاں کو مضبوطی کے ساتھ تھام او "وَامُرْ قَوْمَكُ یَا حُنُو اُلِاَ اُسْتَہِیْتُ" اور اپنی تو میں "ور کھی تھی یہ تو اور ہو کی ساتھ تھام او "وَامُرْ قَوْمَكُ یَا حُنُو اُلِا اُسْتَہِیْتُ" اور اپنی تو موجئے کہ ان تختیوں کی بہترین ہاتو ہو کہا کہ یہ بہترین ہو اوسی تفضیل کے معنی کی رعایت رکھنی ہوتو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہا گرچائی ہیں بعض کے معنی کی اجازت و سے دی گئی کہ یوں کر لواور دو سری صورت بہتر ہے تو بہتر کو اختیار کرنے کی کوشش کریں،

احکام رخصت بھی ہیں اور بعض عزیمت ہیں تو آپ اپنی تو م کو یہ کیے کہ دو عزیمت پر عمل کرنے کی کوشش کریں،

احکام رخصت بھی ہوں اور بعض عزیمت ہیں تو آپ اپنی تو م کو یہ کیے کہ دو عزیمت پر عمل کرنے کی کوشش کریں،

احکام رخصت بھی ہیں اور بعض عزیمت ہیں تو بیسے مثال کے طور پر سنر میں روز و تیموڑ ایمی جا سکتا ہے لیکن رکھنا ہوا آگر چہوڑ تا بھی حسن ہی می طرح فل الم کو معاف کر دینا احسن ہی اور اس سے بدلہ لے لیمی بوئی ایوں میں ہو کہ احداث ہیں اور اور اور کو میکھی ہوئی ایوں میں ہے جواحسن ہیں ان کو اختیار کرو۔

"سَأُورِيْكُمْ دَادَالْفَالسِقِيْنَ"عَقريب مِين دكھا دول گاتهبين فاسقين كا گھر،اس كا مطلب دوطرح ہے

ذکر کیا گیا ہے یا تو یہ وعید ہے بی اسرائیل کے لیے کہ اگر وہ اس پھل نہیں کریں گے تو فاسق تھہریں گے اور میں انہیں عنقریب فاسقوں کا ٹھکا نہ دکھا دول گا بینی انہیں ٹھکا نہ پر پہنچا دول گا جو فاسقوں کا ٹھکا نہ ہے پھر تو یہ وعید ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کما ب پھل کریں، شریعت پھل کریں بینا فر مان لوگ جو کہ شام کے علاقہ پر مسلط ہیں میں عنقریب ان کو دکھا دول گا کہ اس کی برکت سے وہ علاقہ فتح ہوگا اور وہ علاقہ ان کول جائے گا پھر گویا کہ یہ ایک وعدہ اور بشارت ہے، جس طرح فرعونی فاسقین سے اور وہ غرق ہوگئے اور شام میں مشرک گا پھر گویا کہ یہ ایک وعدہ اور بشارت ہے، جس طرح فرعونی فاسقین سے اور وہ غرق ہوگئے اور شام میں مشرک آباد ہے تو اگر یہ شریعت کے مطابق جباد کرتے تو وہ فاسقین کا گھر بھی ان کول جاتا، اللہ تعالی وہ علاقہ ان کو دکھا دیتا، اور جب انہوں نے نافر مانی کی تو وہ علاقہ ان کوئیس طا اور چالیس سال کے بعد دوبارہ پھر جب حضرت ہوشتے بن تون علیا تھر اور ہوسکتا ہے اور فاسقین سے وہی تو م محالقہ اور فرعونی مراوہ ہو سکتا ہے اور فاسقین سے وہی تو م محالقہ اور فرعونی مراوہ ہو سکتا ہے اور فاسقین سے وہی تو م محالقہ اور فرعونی مراوہ ہو سکتا ہے اور فاسقین سے وہی تو م محالقہ اور فرعونی مراوہ ہو سکتا ہے اور فاسقین سے وہی تو م محالقہ اور فرعونی مراوہ ہو سکتا ہوں کی تھے میں دے دیں تو محالقہ اور فرعونی مراوہ ہو سکتا ہوں کہ محتفر یب ان کوان کا گھر دکھا تیس کہ ہم عنقریب ان کوان کا گھر دکھا تیس کے بعنی وہ علاقہ ان کے قبضے میں دے دیں تو محالقہ اور فرعونی مراوہ ہو سکتا تھر یہ کہ عنقر یب ان کوان کا گھر دکھا تیں گھر جو بالکہ کو دھا کیں گور ہونا تھیں دور بارے کو بھور کی سے دیں تو محالقہ کو دکھا کیا تھر ہور ہوں گھر کے دکھا تھا تھ ہور ہور ہور کے دور کی سے دیں تو محالقہ کو دکھا کیں کو دور علاقہ ان کے قبضے میں دے دیں تو محالقہ کو دکھا کیں کے دور کر ہے کے دور کیں گے۔

### تكبرانسان كومدايت سے محروم كرديتاہے:

"سکھر فی عن آیا تی الگیائی یک گئرون فی الکڑھی" اور عنظریب پھیردوں گا میں اپی آیات سے لین ان کومل کی تو فیق نہیں ہوگی جولوگ تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق بمعلوم ہوگیا کہ تکبرایک ایس چیز ہے جس کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پڑکل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور وہ توفیق سلب ہوجاتی ہے، تکبر کامعنی بڑائی، این آپ کو بڑا سمجھو، اکر و کہ ہیں ہی سب بچھ ہوں جس کے دل میں اس قتم کے تکبر کے جذبات ہوا کرتے ہیں وہ نیک باتوں پڑھل کرنے سے حروم ہوجاتا ہے اور اس تکبر اور بڑائی کی بناء پر جمیشہ برا راستہ اختیار کرے گا، اچھائی کی طرف اس کی طبیعت کا میلان نہیں ہوتا، تواضع ، خاکساری ، اکھساری بی عادی ہیں ہیں جوانسان کے لیے سعادت کی گئی ہیں کہ جب انسان متواضع ہوتا ہے تو پھردوسرے کی بات کو سنے گا سمجھے گا اور اس کے اور بھل کرنے کی کوشش کرے گا اور جب انسان متکبر ہوتا ہے تو پھردوسرے کی بات کو سنے گا سمجھے گا اور اس کے اور بھل کرنے کی کوشش کرے گا اور جب انسان متکبر ہوتا ہے تو نہ کسی کی تھیمت سننا گوارہ کرتا ہے اور نہ اس کے اور بھل کرنا گوارہ کرتا ہے اور نہ اس کے موجم کی اچھائی اور بھی بھی تھی ہوتا ہے اور تواضع کے ساتھ ہر قتم کی اسے اور پھل کرنا گوارہ کرتا ہے اور قان آیات بڑ بھل نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے اور تواضع کے ساتھ ہر قتم کی اچھائی نہیں ہوتی ہے ، جوز مین میں ناحق تکبر کرتے ہیں میں ان کوا پی آیات سے پھیردوں گا یعنی وہ ان آیات پڑ کمل نہیں نہیں جوز ہے تی میں ناحق تکبر کرتے ہیں میں ان کوا پی آیات سے پھیردوں گا یعنی وہ ان آیات پر محل نہیں نے تھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں میں ان کوا پی آیات سے پھیردوں گا یعنی وہ ان آیات پر محل نہیں

کر شکیس گھے۔

اور پھران کا حال بیہ وجائے گا متکبرین ہمیش شرارت کی طرف زیادہ جاتے ہیں اگر وہ ویکھیں گے ہدایت کا راستہ تو اس کو اختیار نہیں کریں گے اور اگر ویکھیں گے گمرائی کا راستہ تو اس کو اختیار کرلیں گے، فوق اس طرح ہے گر جائے گا اور فوق گبڑنے کے ساتھ پھر ہر وقت انسان کی طبیعت بگاڑ کی طرف ہی جاتی ہے، ایک آ دمی کو اگر تالوت کی عادت پڑی ہوئی ہوتو جس وفت تک وہ تلاوت نہ کرے اسے سکون نہیں آتا اور اگر ایک آ دمی کو ناول پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی ہوتو جب تک وہ ناول نہ پڑھے اسے نینٹر نہیں آتی، عادت بن جانے کے بعد بول معاملہ ہوجا تا ہے، سینماد کیفے والوں کو اس وفت تک چین نہیں آتا جب تک کہ تین کھنے سینما ہیں نہ بیٹھ آئیں اور جس کو مجد میں عادت ہے وہ جب تک مجد میں نہ جائے اسے روحانی سکون نصیب نہیں ہوتا، پھر اگر طبیعت کو مجد میں عادت ہے وہ جب تک مجد میں نہ جائے اسے روحانی سکون نصیب نہیں ہوتا، پھر اگر طبیعت میں تو اضع ہے، نیکی کی طرف رہ بیٹ تھر آئے گا تو انسان اس کو دوڑ کے اختیار کرے گا اور اگر گر ابنی کا راستہ نظر آئے گا تو انسان اس کو دوڑ کے اختیار کرے گا اور اگر گر ابنی کا راستہ نظر آئے گا تو انسان اس کو دوڑ کے اختیار کرے گا فیار میں کے بعد اگر ہدایت کا راستہ نظر آئے گا تو انسان اس کو دوڑ کے اختیار کرے گا فساد مزاج کے بعد اگر ہدایت کا راستہ ان کو دکھاؤ گے تو اس طرف قطعانہیں آئیں گے اور اگر شرادت اور گر آرادت کی تھیا ہیں آئیں گے اور اگر شرادت اور گر آرادت اور گر آرادت کی راستہ کے گا تو فور آ اختیار کر لیں گر قبطیعت کا گوڑ جا نا انسان کے لیے ہر پر ائی کو آسان کر دیتا ہے۔

اورا گرطبیعت سلیم ہواور طبیعت کے اندر حق قبول کرنے کا جذبہ ہو، تکبراور بڑائی نہ ہوتو ہر نیکی انسان کے لیے آسان ہوجاتی ہے، تکبر کرنے والوں کا آخر حال یہ ہوگا کہ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اختیار نہیں کریں گے اور بیٹے ومی ان کی اس وجہ سے ہوئی کہ بیے ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان آیات سے خفلت برتے تھے اور جولوگ ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال بے کار ہوگے ، اعمال سے نیک اعمال مراد ہیں لیعنی ندان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب ہوگی اور ند آخرت میں وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے " کھٹل یجزون واللہ ما گائوا یکھ کوئی "نہیں مرتب ہوگی اور ند آخرت میں وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے " کھٹل یجزون واللہ ما گائوا یکھ کوئی "نہیں مرتب ہوگی اور ند آخرت میں وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے " کھٹل یجزون واللہ ما گائوا یکھ کوئی "نہیں مرتب ہوگی اور ند آخرت میں وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے " کھٹل یجزون واللہ ما گائوا یکھ کوئی " نہیں میں مرتب ہوگی اور ند آخرت میں وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے " کھٹل یکجزون واللہ ما گائوا یکھ کوئی سے تھے۔



### نَ قَوْمُ مُوْسَى مِنْ بَعْ<u>ب</u>ٍ هِمِ بنا نیا مین ک قوم نے مویٰ کے چلے جانے کے بعد اپنے زبیرات سے پچھڑا بیخی ایک دجود خُوَارٌ ۚ ٱلَمْ يَرَوُا ٱنَّا لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهُ بِيهُ کیا انہوں نے دیکھائیں کہ ہے شک دوجہدان کے ساتھ بات نیس کرتا اور نہ انہیں کو کی بتلاق ب ك ليح كائك كن آواز تقى تَّخَـُلُونُهُ وَكَانُوا ظُلِمِـيْنَ۞ وَلَبَّنَا سُقِطَ إِ مثا لیا انہوں نے اس کو اور وہ لوگ فالم شے 🕝 اور جب ستوط کیا گیاان کے باتھوں میں (بشیمان ہوئے) اور وہ سمجھ میے کہ وہ نکطی کرچکے میں تو وہ کہنے لگ میکے اگر ہم پر نہ کی ابُّنَاوَيَغْفِرُلَنَالَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ وَلَهَ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا ۚ قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُهُۥ موی اپی قوم کی طرف غسہ سے مجرے ہوئے افسوں کرتے ہوئے تو کہاموی نے تم نے میری بہت بری نیا بت کی لْتُمْ اَمُورَ رَبِيُّكُمْ \* وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَا کیا تم نے جلدی کرلی ایندب کے تھم سے اور ڈال دیا تختیوں کو اور پکڑ ان ٥ِ يَجُدُّ كُا لَيْهِ \* قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضُ ب بعال ك مر كو كمينية قد ال كو ابن جانب، بارون في كماات يرى ال كرين إب شك قوم في مجمع كرور سمجا وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِي ۗ فَلَا تُشْمِتُ إِيَالًا عُدَاءَ وَلَا تَجْعَلُنِي ا اوردو قریب مجھے کی کے اور مجھے ساتھ نہ تر میری جب سے وشنوں کو اور مجھے ساتھ نہ قرار د. لْقَوْمِ الظُّلِمِينَ۞ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِاَ خِي وَ أَدُخِلْنَا فِي موی نے کہااے میرے دب امیری بخشش کردے ادر میرے بھائی کو پخش دے اور داخل کر ہمو

# مَ حُمَيْكَ ﴿ وَأَنْتَ أَمْ حَمُ الرِّحِيثِينَ ®

ائی رحت میں اور تو تمام رحم كرنے والوں سے زياد ورثم كرنے والا ب (1)

تفسير:

### ماقبل *سے ربط*

پچھے رکوع میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت موکی علیائل کو اللہ تعالی نے طور پر بلایا تا گذایک چلہ گزاریں، چلہ گزارنے کے بعدان کو کتاب دی جائے گی چنانچہ واقعہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت موکی علیائلا طور پر چلے گئے اور جانے کے بعدانہوں نے چلہ گزارااور پھران کو کتاب ل گئی۔

کیکن حضرت موی علیدئیم کے طور پر چلے جانے کے بعد قوم میں ایک واقعہ رونما ہوا جس کا تذکرہ اس رکوع

میں آرہاہے۔

#### واقعہذ كركرنے كامقصد:

اوراس کے ذکر کرنے ہے مقصد ہے بنی اسرائیل کی تج روی کا ظاہر کرنا، ناقدری اور ناشکری کا ظاہر کرنا کہ ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزاراتھا تاریخی روایات میں جیسے آتا ہے کہ یہ واقعہ فرعون کے غرق ہونے کے زیادہ سے زیادہ تبین مہینے بعد کا ہے، ابھی ابھی انہوں نے غلامی سے نجات پائی، وشمن ان کا اللہ کے نشل کے ساتھ غیبی مدو کے ساتھ تارک کی ساری کر اسٹیں اور شرافتیں جو اللہ تارک و تعالی نے ان کو دی تھیں ان کو یہ دیکھتے چلے آر ہے تھے لیکن اس کے باد جود جب ذراموقع ملا تو یہ گرائی کی طرف اس طرح سے ووڑ سے جیسے بیان کی کوئی مرغوب فیہ غذا ہوان کی اس ناشکری، ناقدری اور کج روی کو ظاہر کرنے کے بیدواقعہ بیان کیا جارہ ہے۔

## مسلمانوں پرانگریزی تہذیب کے اثرات

مصری لوگ جو فرعون کے ہم قوم لوگ تھے وہ گائے کا احترام کرتے تھے جس طرح ہمارے پڑوی ہندوستان میں رہنے والے ہندولوگ گائے کا احترام کرتے ہیں ، گائے کو پوجتے ہیں تو مصر یوں کے اندر بھی گائے تفترس کا درجه رکھتی تھی اور وہ اس کا احتر ام کرتے تھے اور کسی درجہ میں اس کی پوجا بھی کرتے ہوں گے اور اسرائیلی ان کے غلام ہونے کی حیثیت سے وہال رہتے تھے اور آپ حضرات کوشا بداس کا تجربہ نہیں ہے جب آپ تاریخ پر حمیں كيتوآب كيسامنيد بات نمايال موجائ كى كدحاكم قوم كاخلاق اورحاكم قوم كى عادات محكوم كي اوير بهت اثر انداز ہوتی ہیں جا ہے وہ کتنی ہی خلاف عقل کیوں نہ ہوں ،کتنی ہی خلاف دلیل کیوں نہ ہوں کیکن محکوم پر حاکم کو جو برتری حاصل ہوتی ہے تو اس کی وجہ ہے تکوم کو حاکم کی ہر چیز اچھی لگتی ہے جھوم ہرمعاملہ میں اس کی نقل ا تارینے کی کوشش کرتے ہیں مجھوم کے دل میں ان با توں سے نفرت نہیں رہا کرتی جوحا کم قوم اینائے ہوئے ہوتی ہے۔ جا ہے آپ نے تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھالیکن کچھ تو آپ کے سامنے نقشہ ہوگا کہ ہندوستان میں انگریز آ آیا ادرا یک حاکم ہونے کی حیثیت ہے ہندوستان پر مسلط ہوا تو وہ ایک بے غیرت قوم تھی، بے حیا قوم تھی، خدا ہے بیزار تو م<sup>تھ</sup>ی، مادہ پرست قوم<sup>تھ</sup>ی ، اس کی عادات خلاف شریعت، خلاف عقل ، نباس کے بارے میں ،عورتوں کے بارے میں، عورتوں کو بے بردہ کرنا اور ان کونمایاں کرنا ، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ، کھانا بینا غرض ان کا ہرطر یقداسلامی نقطہ نظرے قابل برداشت نہیں تھالیکن جب وہ حاکم ہونے کی حیثیت سے مسلط ہوئے تو قوم نے بیہیں دیکھا کہ ان کی عادات غلط ہیں،شرافت کےخلاف ہیں،حیا کےخلاف ہیں کیکن نقالی شروع کر دی اور نقالی کرتے کرتے یوں سمجھو کہ: ہ کا بےاٹگریز بن گئے رنگ تو اپنانہ تبدیل کر سکے وہ تو ان ہے بس میں نہیں تھالیکن کا لے ہونے کے باوجود ہے چیز میں بود و ہاش میں ،تہذیب وتدن میں ،رہائش میں ،اخلاق میں انہوں نے انگریز بننے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی نو بون سمجھ نیجئے کہ بیکا لے انگریز ہو گئے تو اس طرح حاکم قوم کی عادات واطوار محکوموں پراٹر انداز ہوتی ہیں۔

## بی اسرائیل برفرعونی تہذیب کے اثرات:

بن اسرائیل بھی ای طرح سے تھے، جب بیمصریوں اور فرعونیوں میں رہنے تو انہیں ویکھتے تھے کہ بیگائے كاحر ام كرتے ميں تووي بات ان كے قلوب ميں بھى يڑگئ "أَشُر بُو افِي قُلُوبهمُ الْعِجْل" ان كے دلول ميں بھى بچھڑے کی محبت پیوست کردی گئی،سرایت کر گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، یہی وجہ ہے کہ جس وقت وہ فرعون سے نجات یا کے آگئے تھے تو پچھلے رکوع میں آیا تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا "اِجْعَلْ لَنَا اِلْهِا كُمَا لَهُمْ آلِهَةٌ " پچھلوگوں کو بت ہو جتے ہوئے دیکھا تو فورأ مطالبہ کر دیا کہ مویٰ! ہمارے لیے بھی کوئی ایساالٰہ بنا دے جیسا

### لوگوں کے لیے الدہے میشرک کی طرف جوان کی طبیعت کا میلان تھا میسباس کا ظہورہے۔ زیورات کس کے شخصے؟

تو حضرت موی عیایتیا جس وقت طور پرتشریف نے گئے تو گئے تو اس لیے تھے کداپئی قوم کے لیے کوئی شرق احکام کا مجموعہ لا کمیں تا کہ قوم اب اطمیعان کے ساتھ اللہ کے احکام پوٹس کر ہے اور جاتے ہوئے حضرت ہارون علیاتیا احکام کا مجموعہ لا کمیں تا کہ قوم اب اطمیعان کے ساتھ اللہ کے احکام کا مجموعہ لا است کو درست رکھنا اور فتنہ پر دازوں کا خیال رکھنا اگر وہ کوئی فسادا تھا کمیں تو تو نے ان کے ساتھ نہیں چانا، سب ہدایات دے کے تشریف لے گئے لیکن وہ تو م تو تجدد پہندھی ان میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا جس کا ذکر سورۃ طریمی آئے گا یہ کوئی منافق تھا، نفاق کے طور پر ان پہندھی ان میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا جس کا ذکر سے، ان کے اندراس تنم کی چیزیں کھیلا دے جس کے ساتھ تو م کا شیرازہ بھر جائے اور ان کا آپس میں اتحاد وا نفاق ندر ہے، یہ حضرت موکی علیاتیا ہی اجاع نہ کر سیس تو م میں شامل ہوگیا تھا اور جذبات اس کے اچھے بیتھے لوگ اس متم کے فسادی ہوا کرتے ہیں تو دہ اس طرح سے اس قوم میں شامل ہوگیا تھا اور جذبات اس کے اچھے نہیں ہوئے۔

قوم کے اندر ظاہر پرتی کی رغبت تو پہلے ہی تھی تو ممکن ہے کہ اس نے کوئی سکیم اس قسم کی چلا دی ہو کہ موکی عَلیائیا تو طور پر چلے گئے ،ہم استے دن تک صبر کیسے کریں ،آؤ پوجا کرنے کے لیے کوئی چیز بنالیں ،مصر میں گائے کے بت تھے ، پچھڑوں کے بت تھے تو اس نے بھی پیشکش کردی کہ میں بھی تہ ہیں اس قسم کی کوئی چیز بنادیۃ ہوں ،اس کے لیے چندہ کیا گیا ،معلوم ایسے ہوتا ہے کرقوم نے اسپنے زیورات چندے میں دے دیے۔

"مِنْ حَلِيهِمْ" يَهال لفظ يہ ہے كہ انہوں نے اپنے زيورات سے بنايا، يہ ان كے زيورات كيا تھے؟ تفسيروں مِن تواكيك روايت كھى ہے كہ بن اسرائيل في مصريوں سے كھے زيورات مستعار ليے ہوئے ہے كى شادى كے بہانہ سے اور وہ حربيوں كا مال تھا، ان حربيوں كے ہلاك ہونے كيعدوہ مال غنيمت قرار پايا اور مال غنيمت مروركا ئات مَنَّ اللهٰ على است كے ليے حلال نہيں تھا تو بيزيورات ان به بوجھ بن گے كہ يہ غير قوم كي بين اور ہم ان كو استعال نہيں كر سكتے تو كياكريں؟ تو جب وہ زيورات ان كے ليے بوجھ بنے تو سامرى نے وہ سامرى نے وہ سامرى نے وہ بين اور ہم ان كو استعال ان كے ليے جائز نہيں سارے كے سارے اكتے كروائے اور جب اكتے كروائے تو ديكھو! جن زيورات كا استعال ان كے ليے جائز نہيں سارے كے سارے كے سارے اليے جائز نہيں

تھااس کا بچھڑا بناکے پو جناانہوں نے اپنے لیے جائز بنالیا،تو بیزیورات اصل میں مصربوں کے تھے،اییا ہوتو میجمی کوئی بعیدنہیں،اییا بھی ہوسکتا ہے۔

سین اتنالسادھندا کرنے کی کیاضرورت ہے،قر آن کریم میں کوئی ایسااشارہ نہیں کہ جس ہے یہ بات نگلتی ہو کہ وہ زبورات فرعونیوں ہے چرا کے لائے تھے یا مال غنیمت کےطور برلائے تھے یا عاریۃ کیے تھے اور پھرواپس نہیں لوٹائے اور اگر اس قتم کے زیورات ہوتے تو ظاہر یہی ہے کہ جس وقت فرعون غرق ہو گیا تھا اور حضرت موی علاید کے ساتھ بیقوم آئی تھی تو بید سلد حصرت موی علاید کا سے میش ہوتا کہ چونکہ ہم حصب کے شکے ہیں اوران کے زیورات بھارے باس تھاب ہم ان کو کیا کریں؟ تو فرعو نیوں کے غرق ہونے کے بعد بیہ سکلہ حضرت مویٰ غدالیا کے سامنے ہی بیش ہو جاتا جاہیے تھا اور حضرت مویٰ غدالیات ان کو ہدایات دے دیتے کہ ان کو سمندر میں کیجینک دو یا کیا کرو، کیانہ کرو، کیکن ایسی کوئی ہات نہیں ہے کہ انہوں نے بید مسئلہ حضرت موی علیائلا کے سامنے پیش کیا ہواس کا کوئی ذکرنہیں ہے،تو اب اتن مدت تک وہ زیورات ساتھ اٹھائے پھررہے ہیں اور حضرت موکی علیائلا کے چلے جانے کے بعدان کامصرف سوچنے گئے کہ اب ان زیورات کو کیا کریں اس لیے وہ روایت جوعام طور پر تاریخ میں نقل کی گئی ہے اسرائیلی روایت ہے،اس پرتضیر کا مدارنہیں ہے،اگر ایسا ہوتو بھی اس میں اٹکار کی کوئی بات نہیں ہے، ایہا ہو گیا ہوگا کہ فرعو نیوں کے زبورات ان کے یاس رہ گئے ہوں گے اور زبورات کو پھرانہوں نے کسی جگہ مرف کرنا جا ہا تو یہ ایک شرار تی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ان کی ای بات ہے فائدہ اٹھالیا کہ لاؤ میرے یا س جمع کراد د میں تمہیں ایک عجوبہ بنادیتا ہوں۔

ورنہ سیرھی ہی بات ہے کہ آپ لوگ جس وقت کوئی وین کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کے مقررا سنج پر کھڑ ہے ہوکر چندے کی اپیل کرتے ہیں اور بسااوقات وہ اپیل کرنے والا اتنا موثر ہوتا ہے قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، تو عورتیں جو تقریر سننے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ زیورات بھی اتار کے چیئنے لگ جاتی ہیں، زیرات تک کالوگ چندہ دے دیتے ہیں، اب یہ ترکیک والک بہت بڑی تحریک تھی کہ اپنے لیے ایک معبود بنانا تھا جودین کا ایک مرکز ہے تو جب اس کے لیے اپیل کی ہوگی تو لوگوں کے گھر وں میں جوسونا چاندی موجود تھا وہ اٹھا کے انہوں نے سارے کا سارا سامری کے سپر دکر دیا کہ معبود کے لیے تو سب پھر قربان کیا جا سکتا ہے اور جو پھھسامری کے پاس تھا اس نے وہ بھی ڈال دیا یعنی وہ بھی ساتھ شریک ہوا، ینہیں کہ صرف لوگوں سے لیا بلکہ اس کے پاس جو تھا اس نے دہ بھی ڈال دیا ۔

#### سامری کازیورات ہے بچھڑ ابنانا:

جب ڈال دیا تو بت پرست قوموں کے اندر بت تراشنے کی صنعت بہت ترقی یافتہ ہوتی ہے تو اس نے سوتا بچھلا کے ایک خول ساتیار کرلیا اورشکل بچھڑے کی بنالی کیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرجا پانی کھلونے جس تشم کے آتے ہیں اب بنانے والےان کےاندرایسےایسے کرتب دکھاتے ہیں کہبس بیہ ہے کہاس میں ایک جان نہیں ڈ ال سکے اور وہ کمی بھی سیل رکھ کے تھوڑی دہرے لیے وہ پوری کر دیتے ہیں اور اس سے وہ ساری ہی اس قتم کی حرکتیں کر والیتے ہیں جس نتم کی حرکتیں ایک جاندار چیز کیا کرتی ہےاسی طرح پرانے زمانہ میں جولوگ بت بناتے تھے تو وہ بھی عجیب عجیب کرتب دکھاتے تھے تو اس نے بچھڑے کا بت جو بنایا تو ایک شکل کا بنا دیا کہ جہاں اس کو کھڑا کیا ہوگا ، ہوا چل<mark>تی ہو</mark>گی تو ایک طرف ہے ہوا داخل ہو کے دوسری طرف سے نکلتی ہوگی تو اس ہے ایسی آ واز پیدا ہوتی تھی جس شم کی گائے کی آ داز ہوتی ہے تو اس نے بیرکرشمہ دکھا دیا، تو جیسے آج کل کے کھلونوں سے انسان کی آ واز پیدا کر دی گئی ،اس کے بیننے کی آ واز پیدا کر دی گئی ،اسی طرح کتے کے اندراس کے بھو تکنے کی آ واز پیدا کر دی جاتی ہے تو اس نے اس بچھڑے کی بھی ساخت ایسی بنائی کہ ہوا کے داخل اور خارج ہونے کے ساتھ اس کی بھی آ وازنگلی تھی۔ کیکن تھاوہ ایک جسم ہی، باقی تو اس میں پچھ تھانہیں کیکن اس میں آ واز گائے کی پیدا ہوگئی، جس وقت اس نے بیکر شمہ بنادیا تو ساتھ ہی اس نے نعرہ لگادیا "هٰذَاالهُ کُمْهُ وَاللَّهُ مُوْسیٰ" کیجئے بہی ہے تہارا الداور یہی ہے موک کااللہ "فَنَسِیّ مُوْسیٰ"مویٰ تو بھول گئے جوطور پر ملاقات کے لیے چلے گئے ،ساتھ یہ نعرہ بلند کر دیااور تو م تو تھی ہی شرارتی،اس کوتو کوئی نہ کوئی شرارت چاہیئے تھی جس کے ساتھ ہنگامہ آ رانی کریں،ساری کی ساری قوم ٹوٹ پڑی۔ حضرت بارون عَلَائِلَةٍ كاردُمُل:

حضرت ہارون علیانا ہوتھ وہ بے چارے شور مجاتے ہیں کدا ہے میری قوم! بیقو تم بھٹک گئے، بیتم نے کیا کرلیا، انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن آپ جانے ہیں کدا سے وقت میں جب غنڈوں کاریلدا کیے۔ طرف کو چاتا ہے تو شریف آ دمی اگر آ گے ہے سمجھانے کی کوشش کر نے واس کی جان کے در پے ہوجاتے ہیں کہ خاموش ہوجا ورنہ نیم تھجھے ماردیں گے، حضرت ہارون علیانا ہم کے ساتھ کچھلوگ ہوں گے، ساری قوم تو نہیں بھٹا کسیان وہ اسے نہیں تھے کہ قوت اور طاقت کے ساتھ اس فتہ کو د بالیتے ، اب حضرت ہارون علیانا ہم کے سامنے دورائے تھے یا تو حضرت ہارون علیانا ہماس قوم سے علیحدگی اختیار کر لیتے اور جو چندلوگ ان کے ساتھ تھے تی کو بیجھنے والے وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے اور بیران کو لے کراس براوری ہے بالکل عل جدا ہوجاتے توحساً براوری دوحصوں میں بٹ جاتی ہے۔

اور ایک طریقہ بیتھا کہ حضرت ہارون علیائلہ انکار کرتے رہیں سمجھاتے رہیں کیکن رہیں اندر ہی شامل آپس میں پارٹی بازی نہ ہونے ویں، بیدوراتے تھے تو بہی مقام ہوا کرتا ہے کہ جس وقت کسی کام کرنے کے دو طریقے ہوں ایک آ دی کی عقل اس کوتر جے دیتی ہے دوسرے آ دمی کی عقل اس کوتر جے دیتی ہے قو حضرت ہارون علیائلہ اللہ میں بہتر سمجھا کہ میر اچھوڑ کے جانا مناسب نہیں ،اس طرح تو قوم دوحصوں میں بٹ جائے گی اور بہت زیادہ کام خراب ہو جائے گا، وہ انہی میں شامل رہے اور اپنی حد تک ان کوسمجھاتے رہے، قوم نہ مانی استے میں حضرت مون علیائلہ کے واپس آنے کا وقت آگیا۔

#### حضرت موی علالتم کی واپسی اور قوم سے خطاب:

حضرت موی علیائی کواطلاع اللہ تبارک وتعالی نے وہیں طور پربی دے دی تھی کہ تیری قوم کو چیھے سامری نے بھٹکا دیا ہے اس لیے حضرت موی علیائی جب واپس آئے تو غصہ سے بھرے ہوئے اور یہت غمز دہ تھے، اور آئے ہی پہلے تو لوگوں کو خطاب کیالکین معلوم ہوئی ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو پچھے بھمدارتتم کے تھے کہ جو ایک دفعہ قوم کا ریلہ آیا اس میں بہتو نظلے کی تھوڑی ویر کے بعد ان کو حقیقت سمجھ میں آگی اور پچھتائے کہ یہ ہم سے غلطی ہوگئی تو حضرت موی علیائی نے پہلے ان سمجھدارت سم کوگوں کو کہا کہ میر سے بعد تم لوگ جانشین تھے، تم نے یہ کیا کہ میر سے بعد تم لوگ جانشین تھے، تم نے یہ کیا کہ کہ میر سے بعد تم اللہ کے ایک جانگ کی تھے۔ کہ ایک جانسی تو اللہ کا تھا آئے ہے پہلے ہی اپنے کہ لیا گہا کہ میر سے اللہ کا تھا آئے ہے پہلے ہی اپنے کے ایک حالے کو ایک خوال کو ڈانٹا، ان پر خصہ کا اظہار کیا۔

#### حضرت مارون عَلياتِنَام برغصه كالظهار:

لیکن سب سے زیادہ غصہ حضرت مولی عیابتیں کو حضرت ہارون عیابتیں پر آیا کیونکہ ذمہ داران کو تھمرا کر گئے تھے اور یہ حضرت مولی عیابتیں نے جس وقت مجھا اور یہ حضرت مولی عیابتیں نے جس وقت و حضرت مولی عیابتیں نے جس وقت و کھی تھے تو حضرت مولی عیابتیں نے جس وقت و کیوں کشرول و کی ماری شرک میں ببتلا ہوگئ تو چھے یہ س مرض کی دوا تھے، انہوں نے حالات کو کیوں کشرول منہیں کیا؟ اس لیے حضرت ہارون عیابتیں جس وقت سامنے آئے ،اب وہ تختیاں جو حضرت مولی عیابتیں کے ہاتھ میں

تھیں جو دہاں سے لے کرآئے تھے اور حضرت ہارون عدیدتیا کو دیکھتے ہی جو خصہ پڑھا تو ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز ہاتھ ہیں ہوتی ہے اور خصہ بیس آکرانسان دوسرے ہاتھ پرڈالنا چاہے تو وہ اس کوجلدی ہے ایک طرف رکھتا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ پھینک دی تو نبی کی صورت بیس شرک برداشت نہیں کرسکتا، جس وقت یہ بات سائے آئی کہ قوم شرک میں بنتلاء ہوگئ اور یہ خیال آیا کہ میں ہارون علیاتھ کو چیچے اصلاح کے لیے کہہ کے گیا تھا تو ہارون علیاتھ ہے تو خصہ جو چڑھا تو جلدی سے ہارون علیاتھ ہے تو خصہ جو چڑھا تو جلدی سے ہارون علیاتھ ہے تھے خصہ جو چڑھا تو جلدی سے الواح جو رکھیں تو ایسے معلوم ہوا جیسے "الھی الزگوائم" گویا کہ اپنے ہاتھ سے پھینک دیں، یہ جلدی سے درکھنے سے الواح جو رکھیں تو ایسے تھا گویا کہ ڈال دیں اور ایک ہاتھ حضرت ہارون علیاتھ ہے کہی تھیدی کہ یہ کیا کیا؟ میں تھے ہارون علیاتھ ہے کہی تھیدی کہ یہ کیا کیا؟ میں تھے ہارون علیاتھ ہے کہی تھیدی کہ یہ کیا کیا؟ میں تھے ہارون علیاتھ کے سرکوڈ الا اور دوسر اواڑھی کوڈ الا ،اور لگے پکڑے تھیٹے اور زبان سے بھی تھیدی کہ یہ کیا کیا؟ میں تھے ہارون علیاتھ کہ حالات کو سنجال کے رکھنا، یہ کیا ہوگیا؟ تو حضرت ہارون علیاتھ پر خصہ کا اظہار کیا۔

#### حضرت بارون عَلياتِيًا كاعذر:

کین حضرت ہارون علی تھی اور تھے ہیں ، اگر چہ حضرت ہارون علیاتی وسعت کے مطابق کوشش کی تھی اس لیے وہ آگے سے ادب سے جواب دیتے ہیں ، اگر چہ حضرت ہارون علیاتی حضرت موی علیاتی کے بڑے بھا لی تھے کین امور نبوت میں بہتا ہے تھے تو یہ گرفت جوان پر ہورہ ہے بیا لی گرفت ہے جو تا بع پر کی جاتی ہے تو وہ آگے سے ادب کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور بینیں کہایا اخی! بلکہ کہا اے میرے ماں جائے ، ماں کی طرف نبعت کی کیونکہ مال مرکز محبت ہوتی ہے تو اس جس محبت وشفت زیادہ نمایاں ہے ، بینیں کہ باپ ان کے مختلف تھے ، ایس بات نہیں ، باپ بھی ایک ہی تھا کی نبعت مال کی طرف کی ، اے میری مال کے بیٹے! میری داڑھی کو اور میرے سرکو بات نہیں ، باپ بھی ایک ہی تھا کی نبعت مال کی طرف کی ، اے میری مال کے بیٹے! میری داڑھی کو اور میرے سرکو نہیں ایک ہی تھی اگر اہارون کولگ نہیں ایک ہی تھی اگر اہارون کولگ نہیں ایک ہی تھی اگر اہارون کولگ گیا ، تو مجھے این برتاؤ کے ساتھ عملا غالموں میں شامل نہ کر۔

اصل بات یہ ہے کہ جس وفت قوم میں بگاڑ بیدا ہوا میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن میرے اعدر اتن قوت اور طاقت رہی نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کرتا ، انہوں نے مجھے کمز در سمجھا اور میں زیادہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا تو اندیشہ تھا کہ جھے قبل ہی کردیتے تو حصرت مولی علائظ نے کہا کہ جس وفت بیدواقعہ پیش آیا تو اس وفت جو تیرے ساتھ ملنے والے تھے تو ان کوساتھ لے کرمیرے پاس کیوں نہیں آگیا تو ان کے اندر شامل کیوں رہا؟ تو حضرت ہارون علاِسَیّا جواب دیتے ہیں کہ بیس ہی جھا کہ آگر بیس نے ایسا کرلیا تو تو کہے گا کہ تو م بیس بھوٹ ڈال دی، تو یہیں تھہرار ہتا میں آکے خودسنجال لیتا، دیکھو؛ وہی ذوق کا اختلاف آگیا دھفرت موکی علاِسیّا کا خیال تھا کہ تجھے آجاتا وہ کہتے ''اِنِّی تحشید آگ تکول فرقت میں کیوٹ کی تو اپنے تھا کہ تو اپنے ساتھیوں کو لے کرمیرے چیجے آجاتا وہ کہتے ''اِنِّی تحشید آگ تاکول فرقت میں کیوٹ کی اسرائیل میں بھوٹ ڈال دی، حضرت ہارون علاِسیّا کا ذوق سے اللّارائیل میں بھوٹ ڈال دی، حضرت ہارون علاِسیّا کا ذوق سے اللّارائیوں بیعذر بیان کیا۔

## حضرت موسى عَلَيْلِتَهِم كَى دعا:

جب حضرت موئی عَلِائِدِ کے سامنے حضرت ہارون عَلِائِدِ کا عذرا چھی طرح سے واضح ہوگیا تو پھر حضرت موئی عَلائِدِ نے اپنے لیے بھی دعا کی اوراپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی کہ اے اللہ! اگر مجھ سے کوئی کی بیٹی ہوگئ تو مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی سے اگر کسی تشم کی کوئی کم بیٹی ہوئی ہے تو اس کو بھی بخش دے اور تو جمیں اپنی رحمت میں واضل کر بہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا ، اس طرح حضرت موئی عَلِیْئِدِ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔



#### انَّالَّ نِيْنَاتَّخَذُواالِّحِجُلَ سَ بنايا حُرُوذِلَّهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴿ وَكُنَّالِكَ نَجْ زِى الْ 魦 ادرابیای بم بداردیا کرتے میں جھوٹ گھڑتے والوں کو ان کے رب کی طرف سے اور ذائق دندی زعمگ میں، لوگ جو يدا كام كر يلت بين كم اس ك بعد قبه كر يلت بين اور ايان لے آتے بين بے لگ تیما رب ان کی قب کے بعد البتہ بخٹے والا رقم کرنے والا ہے 🚱 يُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۗ وَ فِي نُسُخَتِهَ ادر ان کے مضاین میں ہایت انہوں نے تختیاں اٹھالیں موئےسے لِرَبِّهِمْ يَـرُهَبُوْنَ ﴿ وَاخْتَامَمُوْ رحمت تھی ان نوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں 🕾 اور موک نے خترب کیے ے سر آدی جارے متعین وات کے لیے اس جب ان کو زاولدنے پارلیاتو موی نے کہا اے مرے رب! إكرتو جا بتا توبلاك كرديتا اس تقبل أنيين بهى اور جھے بھى كياتوبلاك كرائے ميں بسب اس كام كے جوكيا ہے فَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ ۖ تُضِ نہیں ہے یہ واقعہ مرتبری آز ماکش، محمراه كرتاب تواس ك ذريد برج مس كوچا بتاب ہم میں سے ناداتوں نے ، آءٌ ۗ أنْتَ وَلِيُّنَا فَاغُفِرُ لَنَا وَاثُرَحَهُنَا وَٱنْتَحَيْرُ تو جارا کار ساز ہے لیں تو ہمیں بخش دے اور ہم چم کر اور تو بہترین اور بدایت دینا ہے جس کوچا ہتا ہے،

| الْغُفِرِينَ ﴿ وَاكْتُ لِنَا فِي هُ نِهِ النَّانِيَ هُ فِي وَاللَّهِ مِن الْأَخِرَةِ                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بخشے والا نے 🚳 اور لکھ دے تو ہمادے لیے اس دنیا عمل بملائی اور آخرے عمل                                                        |
| إِنَّاهُ دُنَّ إِلَيْكُ * قَالَ عَذَا فِيَ أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أَشَّاءُ * وَمَحْمَتِي                                          |
| بِ شَكْ بِم فِي تِيرِي طُرف رجوع كيا الله تعالى في فرمايا من عذاب يَتِهَا عن مول جس كو جابتا مول اور ميري رحمت                |
| وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴿ فَسَا كُتُبُهَا لِلَّانِ بِنَي يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ                                      |
| بر چز ہے وہ سے ہی ہی میں منرور تکھوں گاس رحمت کوان لوگوں کے لیے جو تفویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکو قادیتے ہیں                   |
| وَالَّذِيْنَ هُمُ بِالْيِنَايُؤُمِنُونَ ﴿ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ                                                  |
| اور جو لوگ جادی آیات کے ساتھ ایمان التے ہیں 🕲 جو انباخ کریں گے رسول کی                                                        |
| النَّبِيَّ الْأُقِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ مَ فِي التَّوْلِ فِي                                            |
| جو تي ہے اى ہے۔ جس كو پاتے ہيں دہ اپنے پاس لكما ہوا توراۃ                                                                     |
| وَالْإِنْجِيْلِ مُ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعُرُونِ وَ يَنْهَامُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ                                                |
| اور انجیل عمل حکم دیتا ہے وہ انہیں بھلائی کا اور روکتا ہے مکر ہے،                                                             |
| وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِّبِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ                                           |
| اور طال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزو چیزی اور حرام مغیراتا ہے ان کے اوپر گندی چیزول کو اور گراتا ہے ان سے                         |
| اِصَهُمُ وَالْاَغُلْلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ ۖ فَالَّذِينَ امَنُوابِهِ وَعَنَّا مُولًا                                   |
| ان کے بو جھ کواوران کے طوقوں کو جوان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ۔ پس دہ لوگ جواس ہی کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں |
| وَنَصَرُونُهُ وَاتَّبَعُواالنُّوسَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَةَ الْولَلِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿                                  |
| اورائ کی مدور تے ہیں دوراجاع کرتے ہیں اس نور کی جواتارا کیااس کے ساتھ پی لوگ فلاح یاتے والے ہیں 🔞                             |
| قُلْ يَا يُنْهَا النَّاسُ إِنِّي مَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَبِيْعَا الَّذِي لَهُ                                              |
| آپ املان کردیں استوگوا میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف ایسے اللہ کا جس کے لیے                                               |

# لَكُمْ خَطِيَا عُرِيكُمْ مُ سَنَزِينُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَدَّ لَا لَّذِيثُ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

ہم تمبارے کناه اورا وصح کام کرنے والوں کوزیاوہ اجرو واب وی مے اللہ پیربدل دیاان لوگوں نے جنبوں نے اللم کیا

# قَوُلًا غَيْرَا لَإِي قِيلَ لَهُ مُ فَأَنَّ سَلْنَا عَلَيْهِ مُرِاجً رَّاقِنَ السَّمَاء

ان میں سے قول سوائے اس قول کے جو ان سے کہا گیا تھا بھر اتار دیا ہم نے ان کے اور عذاب آسان سے

## بِمَا كَانُوْ ايَظُلِمُونَ ﴿

بسیساس کے دوقلم کرتے تھے 🐨

تفيير:

# ماقبل <u>سے ربط:</u>

اس نویں رکوع کی ابتدائی آیات ای واقعہ ہے متعلق ہیں جس کا ذکر آپ کے سامنے پیچھلے رکوع ہیں آیا تھا کہ حصرت مویٰ علیائیم کے تشریف لے جانے کے بعد قوم نے پچھڑا بنا لیا تھا اور اس پچھڑے کی پوجا ہیں لگ گئے تو اللہ تعالی نے پہلی آیت کے اندر تو ان کی ندمت کی ہے۔

#### بچیرے کی بوجا کرنے والوں کا انجام:

"اِنَّ الَّذِينَ التَّحَدُّوا العِبْلُ سَيَنَا لَهُمْ عَصَبُ مِّنْ يَتِهِمْ" كَهِ بَنَالُول فَيْ يَحْرَ عَصَب كا ان كرب كي طرف سے غضب پنچ كا اور دنيوى زئرگى بيں ذلت پنچ گى، چنا نچه ايها بى ہوا كه وہ الله كغضب كا نشانہ بنے اور دنیا كے اندروہ ذليل ہوئے ، جنہوں نے توبيمى كى اور اڑے رہے وہ بھى مقتول ہو كے ارتداد كى وجہ سے اور جنہوں نے توب كى تى ان كى توب كى تبولت كے ليے بھى شرط ہوگئى كہ انہيں قتل كيا جائے ، يقل جو تھا يہ تبولت توبہ كے طور پر تھا، جس طرح ہمارے ہال بھى بعض كناہ ايسے بيں كہ جن ميں صرف زبان سے توب كرنى كافى نہيں ہوتى بلكہ ساتھ جان كى بازى بھى لگانى پڑتى ہے ، فقہ كے اندر آپ پڑھتے رہتے ہيں كہ اگر كوئى شخص زنا كرتا ہوا بكڑا جائے اور شہادت ہو جائے اور ہو بھى وہ شادى شدہ اب اس كے ليے صرف زبان سے تو بنہيں ہے اس كوا پئى جان جى چيش كرنى پڑتى ہے اور صداس كے او پر الى گے گى كہ اس كو پھر مار ماركے مارد يں گے بياس كى قبوليت توب ہے ، اورای طرح قاتل عمد که اگرایک آدمی دوسرے کوجان بوجھ کرفتل کردے اور پکڑا جائے ،شہادت قائم ہوجائے تواب اس کاصرف تو ہرکر لینا کانی نہیں بلکہ اس تو ہرکی نکیل کے طور پراس کوفل بھی کیا جاتا ہے ، تو اسی طرح جن لوگوں نے بیٹے چھڑا بوجا تھا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت تو ہرکے لیے بیشرط ہوئی کہ جنہوں نے نہیں بوجا وہ بوجا کرنے والوں کوفل کریں اور جومقتول ہوئے ان میں جوشر مسار ہوگئے تھے ، جنہوں نے سے طور پر تو ہدکی تھی ان کا گناہ معاف ہوجا کے گا اور جواس پراڑے رہے وہ مرتد ہونے کی حیثیت سے قبل ہوگئے ، اور ان کی برائی جو ہوئی ، انٹر کے خضب کا نشانہ ہے ۔ اور ان کی برائی جو ہوئی ، انٹر کے خضب کا نشانہ ہے ۔

"و گذایك دیمزی المفترین" یہاں نفظ آیا" مفتوین" كا، تو "مفتوین" افتراء سے لیا گیا ہے جس كا مطلب یہ ہوتا ہے كہ واقعہ نہ ہوا ور بات بنالی جائے جس كوجھوٹ كھڑنا كہتے ہیں، بہتان لگانا كہتے ہیں، بہتان لگائا كہتے ہیں اللہ مراد ہے كہ اللہ نے بات كہى نہ ہو اوراس كى طرف منسوب كردى جائے، یہ جواللہ پرجھوٹ كھڑتے ہیں، اس قتم كے جھوٹ بناتے ہیں ہم انہیں ایسے علی بدلہ دیا كرتے ہیں کیاں افتر اء كا اعلی علی بدلہ دیا كرتے ہیں كیا مطلب ؟ یعنی خضب اور دنیوى زندگی ہیں ذات اور آخرت ہیں عذاب یہاں افتر اء كا اعلی مصدات ہے جو انہوں نے ایک "عبول" كواللہ بنالیا ورند آ مے مفترین كا لفظ جو بولا گیا ہے ہے عام ہے جو بھى افتر اء كا محاسب کے ایک اللہ کی بالی ورند آ مے مفترین كا لفظ جو بولا گیا ہے ہے عام ہے جو بھى افتر اء كرے ہم اس كوا ہے ہی بدلہ دیں گے۔

## بدعت کی ایجاد بھی افتر اعلی الله میں شامل ہے:

اوراس افتراء کا آیک فرد بدعت کی ایجاد بھی ہے، بدعت کی ایجاد بھی افتراء کا اللہ ہے کیونکہ بدعت کا ایجاد بھی افتراء کا آیک فرد بدعت کی ایجاد بدعت کا ایجاد بدعت کا اللہ تعالی کی حاصل یہ بوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بدکام اللہ کو پہندیدہ ہے اور اللہ اس کے اور کو آب دے گالیکن اللہ تعالی کی پہندیدگی کا پہنہ کہاں سے چلتا ہے؟ یااس کی کتاب سے یااس کے رسول ہے، نہ کتاب میں کوئی ایس عجارت آئی جس سے "عبارة النعی" کے طور پر "اشارة النعی" کے طور پر، "اقتصاء النعی" کے طور پر "دلالة النعی" کے طور پر استدلال کر کے اس کو تابت کی اور کی کھو! کتاب کا مشاء یہ ہے کہ یوں کام کیا جائے، جو بھی استدلال کے طریقے ہیں ان ہی ہے کی طریقہ سے تابت نہ ہو، اور نہ ہی اس کام کا ذکر رسول اللہ کا فیڈ آئے کیا کہ اللہ تعالی کی مشاء یہ ہے، نہ رسول اللہ کا فیڈ آئے کیا کہ اللہ تعالی کی مشاء یہ ہے، نہ رسول اللہ کا فیڈ آئے کیا کہ اندر یہ بات بھی مشاء یہ ہے، نہ رسول اللہ کا فیڈ آئے کی کہ اندر یہ بات بھی

آجاتی ہے "عَلَیْکُمْ بِسُنَتِی وَسُنَّةِ الْعُلْفَاءِ الرَّاشِدِینَ" اور قول کے اندر سے بات بھی آجاتی ہے" اَصْحَابی كَالنَّبُومِ بِأَيِّهِمُ الْتَدَدِيثُمُ إِهْتَدَيْدُونُ مَا إِنَّ لَيْتُمْ فَصِراحَنَّا فَرِما يانه كيا اورنه آبِ كَالْيَهُمُ فَيَالَمُ فَا فَيَا الْعَالَمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيَ آبِ ہے سیکھ کریہ بات کی اس لیے تول صحابی اور فعل صحابی ہے بھی کسی کام کے مسنون اوراج بھے ہونے کی دلیل ہے ، اور پھ سرور کا نئات مَا لَیْنِیَا کمے اتوال وافعال ہے بھی استدلال واشنباط جیے فقہاء کرتے ہیں ان میں ہے کسی استدلال کے ذر بعیہ ہے بھی کسی کام کا اچھا ہونا ٹابت نہیں ہوتا تو پھر پند کیسے چل گیا کہ بیکام اللہ کو پہند ہے؟ شربیت کے کسی اصول سے نہیں نکاتا ،کسی استدلال کے ساتھ یہ ثابت نہیں ، نہ قرآن ہے ، نہ حدیث ہے ، نہ اقول صحابہ سے کیونکہ اقوال صحابه بهمي حقيقت مين حضور الطيل سيمنظور شده بين حبيها كهسنت خلفاء كاذكرآ سمياا ورصحابه كي امتباع كاذكرآ سميا "مَاأَنَّا عَلَيْهِ وَأَصْعَابِي" كا تدر صحابه كلريقه كاركوبهي رجشر وْكرديا كياكه يهمي پنديده چيز ب،ابان ميل ہے جوطریقہ آپ کے سامنے آئے گااس کوتو ہم اللّٰد کا پہندیدہ کہہ سکتے ہیں اس کی گارنی ہے،سنداس کی موجود ہے۔ کیکن ایک چیز کواللہ نے ، اللہ کے رسول نے ،صحابہ نے دین قر ارنہیں دیا اور ایک آ دمی کہتا ہے کہ رہیمی دین ہے اور بیمنی اللہ کا پہندیدہ ہے تو یہ بھی افتر اعلیٰ اللہ ہے اور اس افتر اعلیٰ اللہ کے نتیجہ میں تو اب حاصل نہیں ہوگا اس کے نتیجہ میں اللہ کاغضب اور ذات تو آسکتی ہے اس لیے بدعت ظاہری طور پر کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہووہ ایسے بی ہے جیسے بچھڑ اپوج لیا جا ہے وہ سونے کا ہی ہو، پنہیں کہ ریہ گوشت اور خون والا بچھڑ اپو جنا گنا ہے ایسی بات نہیں، بلکہا گرسونے کا بناکے پوج لوتو بھی وہی بات ہے اسی طرح بدعت طاہری طور پر کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لیں، وہ سونے کا بچھڑا ہے اس کے او ہراللہ تعالیٰ کاغضب اور ذلکے تو آسکتی ہے اس کے او پر ثواب نہیں ملے گا اس لیے اس بات میں بھونک بھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہانسان دین اسے ہی کے جس کا دین ہوتا کتاب وسنت سے ثابت ہوا ورجس کا دین ہونا کتاب وسنت سے ثابت نہ ہوا سے انسان دین نہ کیے، جو چیز کتار وسنت سے ثابت نہ ہوا ہے دین کہناافتر اعلیٰ اللہ ہے۔

تو" گذایک نَجْوِی المُنْتَرِین "کے اندرسب افتر اء کرنے والے درجہ بدرجہ شامل ہیں ، یہ بہت ہواافتر او قعا کہ ایک چھڑے کو اللہ بنا لیا ، اور اس طرح درجہ بدرجہ جس شم کے کام ہوں گے ای شم کا افتر او ہے اور ای شم کا غضب اور ذات اللہ کی طرف ہے آئے گی بینی بات وہی کہوجو واقعہ کے مطابق ہے اور جو واقعہ کے مطابق نہیں ہے اس کو کیوں کہتے ہو؟ بیدافتر او ہے۔

#### الله تعالى كاانعام:

192 Y92

۔ اب آ مے جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موکی عَلیاتِیم نے اپنی قوم میں سے ستر آ دمیوں کو نتخب کیا اور اللہ تعالیٰ کے وقت معینہ بران کو لے گئے اس واقعہ کا حاصل دوطرح سے ذکر کیا گیا ہے۔

بعض مغرین نے تو یوں ذکر کیا کہ اگر چقوم نے تو بکر کی تھی اور یہ معاملہ سٹ کیا تھا لیکن پھر بھی حضرت موکی علائیا نے قوم کے سر نمائندے لیے اور اللہ تعالی سے دعا کر کے ایک وقت طے کرلیا کہ بید فلاں وقت میں آئیں گے اور اللہ تعالی سے دعا کر کے ایک وقت طے کرلیا کہ بید فلاں وقت میں گارتی کی قوم کی طرف سے معافی مائیس گے بینمائندے سے جوقوم کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ معافی مائنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دربار میں جارہ سے ،عموی تو بہ واستغفار تو ہو ہی گیا تھا، بیستر آ دمیوں کو حضرت موکی علائیا منتخب کر کے کی وقت منتحین پر جواللہ کی طرف سے طے ہوا تھا اس میں یہ گئے ، جب وہاں گئے تو اللہ موکی علائیا منتخب کر کے کی وقت منتحین پر جواللہ کی طرف سے طے ہوا تھا اس میں یہ گئے ، جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے او پر اپنے جلال کا اظہار فرمایا تا کہ بی توم کو بتا ویں کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اس تم کا ہے، جلال اس تم کا ہے، جلال اس خم مردہ طرح ہوا کہ بینچ سے زلزلہ آیا، اوپر سے کڑک ہوئی تو یہ سر کے سر دہشت زدہ ہو کے ایسے ہوگئے جسے نیم مردہ ہوتے ہیں۔

حضرت موی علیونیم نے بھی پیمنظرد کھا، منظرد کھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساسنے بیلے انہیا و بھا ہے۔ حضرت موی علیونیم بھی ان کے لیے گؤٹڑ ایے کہ یا اللہ! اگر تو نے ان کو ہلاک کرنا ہوتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی اس جرم میں ہلاک کر دیتا جو جرم ہی کر بیٹھے تھے لیکن جب تو نے وہاں ہلاک نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جو یہاں بلایا گیا اور لا یا گیا ہے تو ان کو ہلاک کرنا مقصو ڈبیل ہے، بیتو تیری ایک آز مائش ہے کہ کون اس آز مائش سے سبق حاصل کرتا ہے، تیرے جلال کو دیکھ کے آئندہ تھھ سے ڈرتا رہتا ہے اور کون اس تنم کے واقعات میں شکوہ شکوہ شکا ہول کو سے بھل کو دیکھ کے آئندہ تھھ سے ڈرتا رہتا ہے اور کون اس تنم کے واقعات میں شکوہ شکا ہول تو سب کو معالی کردے اور ہم سب کے لیے بھی تھھ سے مغفرت مائلاً ہول تو سب کو معالی کردے اور ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کھی دے بعض مفرین نے تو ان آیات کی ترتیب اس طرح کردے اور ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کھی دے بعض مفرین نے تو ان آیات کی ترتیب اس طرح کے اور کری ہے گویا کہ بھوٹی تھے تا کہ مزید اللہ تعالی کے سامنے و کی کے تھے تا کہ مزید اللہ تعالی کے سامنے جانے کہ وروسولیس اور اپنی تو می طرف سے معائی ما تگ لیس اور دہاں اللہ تعالی نے اپنے جلال کا اظہار فر مایا اور عمل مورث سے معائی ما تگ لیس اور دہاں اللہ تعالی نے اپنے جلال کا اظہار فر مایا اور میں حصنہ سے لیے مغفرت ما تی ، درجت ما تی ، دنیا و آخرت میں "حسنہ" ما تگ ، درجت ما تی ، دنیا و آخرت

## حضور سَّالِثُيْنَا كَيْ نَشَا نياں تو را ة وانجيل ميں:

جس کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے بتایا کہ تھیک ہے میر اعذاب تو ای کو پہنچا ہے جس کو میں چاہتا ہوں ، رحمت میری بہت عام ہے اور میں ایسے لوگوں کے لیے لکھتا ہوں اور یہاں سے پھر کلام نتقل ہوگئی کہ ایسے لوگوں کا مصداق خزول قرآن کے وقت میں وہ لوگ ہیں جو اس رسول نہی ہی کو مانیس ہے ، یہ گویا کہ حضرت موٹی علیائیم کی کلام سے کلام نتقل ہوگئی موجودہ ذبانہ کی طرف کہ جب بیآ بیت آئی کہ حضرت موٹی علیائیم کے دعا کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ میں رحمت کھوں گا ایو واقعہ بیان ہوتا آ رہا ہے ، ساتھ ہی قرآن کریم نے وضاحت کردی کہ اس دور میں بیلوگوں کے لیے لکھوں گا بیتو واقعہ بیان ہوتا آ رہا ہے ، ساتھ ہی قرآن کریم مصداق کو ضاحت کردی کہ اس دور میں بیلوگ کون ہیں جن کے لیے رحمت کھی جائے گی اور " ھُٹر ہا بیائین کی گومنون" کا مصداق کون لوگ ہیں جواس موجودہ نمی کو انہیں گے اور کتی اور بیموجودہ نمی کوئی معمولی نہیں ، تو را قائجیل میں تکھا ہوا ان لوگوں کے پاس موجود ہے ، کتنے بڑے چائے اور کتی اور بیموجودہ نمی کوئی معمولی نہیں ، تو را قائجیل میں تکھا ہوا ان لوگوں کے پاس موجود ہے ، کتنے بڑے چائے اور کتی بیری وضاحت کے ساتھ یہ بات کہدری گئی اور اس وقت یہود ونصاری نے کوئی آ واز بلند نہیں کی کہ بید بات خلط ہے ، بیری وضاحت کے ساتھ بیات کہدری گئی اور اس وقت یہود ونصاری نے کوئی آ واز بلند نہیں کی کہ بید بات خلط ہے ،

ہارے پاس توراۃ وانجیل میں بچھ لکھا ہوانہیں ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توراۃ وانجیل کے اندراتی واضح پیش گوئیاں تھیں کہ اگر دیانت کے ساتھ وہ لوگ اس پرنظر ڈالتے تو" یکٹو فونۃ گھا یکٹر فون آبناء کھٹے" کا مصداق تھے، اس نبی کو ایسے بچھانے تھے جیسے اپنے بچوں کو بچھانے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس وقت بہت پیش گوئیاں موجو تھیں۔

اورائ آیت پر ہمارے سب علماء نے لکھا ہے کہ تحریف درتح بیف ہونے کے باوجود تو را قا وانجیل ہیں آئ بھی اس تشم کی چیش گوئیاں موجود ہیں کہ جن کا مصداق سوائے سرور کا نئات فُلْ فَیْکِم کے سی کونبیں بنایا جاسکتا اس لیے جب بھی مناظرہ ، مباحثہ ہوتا ہے تو علماء کرام یہ چیزیں سامنے لاتے ہیں اور پھر سرور کا نئات مُلَّافِیْکُم کا تذکرہ کرکے عمومی دعوت چلا دی گئی کہ آپ اعلان فرمادیں کہ بیس تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں اس اللہ کی طرف سے آیا ہوں جوز بین و آسان کا باوشاہ ہے اس لیے اب اگر نجات جا ہے ہوتو میری اتباع کرو گے تو ہدایت یا فتہ کہلاؤ کے ورنہ تم ہدایت یا فتہ نہیں ہو، تو مضمون کی روش اس طرح ہوگئی۔

## قوم موی کے ستر نمائندوں کا دوسراوا قعہ:

پہلے بی ہلاک کر دیتا، معلوم ہوتا ہے کہ بی حض ایک آ زمائش ہے جس میں ان کو ڈالا گیا ہے، اس طرح حضرت موی علائلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑ ائے جس کے نتیجہ میں ان کو پھر زندہ کر دیا گیا اور حضرت موی علائلہ ان کولے کے واپس آ گئے اور آ کے انہوں نے قوم کے سامنے کہد دیا تھا کہ واقعی بیاللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ما نولیکن پھر ساتھ تھوڑ اساشوشہ چھوڑ دیا کہ اللہ نے بیٹھی کہد دیا تھا کہ جو بات اس میں سے مشکل معلوم ہواس پڑمل نہ کرنا، پھر جاکے اس تنم کی بات کہد دیا تھی۔

تو بیددو داتھے بھی ہو سکتے ہیں کہ دہ بھی ہوا ہوا در پبھی ہوا ہو، اس میں کو کی بات نہیں کیونکہ آیات کی روش کی سیجے تفصیل تب ہی بنتی ہے کہ بیدوا تعدد و دفعہ چیش آیا ہو، پھر کوئی اشکال نہیں رہتا۔

#### "حسنة" كامصداق:

تواچی حالت دنیا میں جو ما تی ہے تو اس میں دنیا نہیں ما تی ، یہ بہت لوگوں کو مغالطہ ہے کہ دیکھو! قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ما تکواور آخرت بھی ما تکو،اور پھراس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جیسے دین کے کام کیے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ دنیا گے گزارہ کے لیے بھی تو پھر کرنا چاہیے دیکھو! اللہ تعالیٰ نے دنیا ما تکنے کی بھی تلقین کی ہے میں تو ساتھ ساتھ ہونیا میں "حسنة" ما تی ہے دیکھو! اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلامی حالت میں کیا آگی ہے "حسنة" کا معنی انچی حالت ہیں کیا آگیا،مفسرین نے جس طرح ہے تین کی کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ایسی حالت میں رکھ جو تیرے زد یک پہندیدہ ہے ،اور آخرت میں بھی ہمیں ایسے حال میں رکھ جو تیرے زد یک پہندیدہ ہے ،اور آخرت میں بھی ہمیں ایسے حال میں رکھ جو تیرے زد یک پہندیدہ ہے،اور آخرت میں بھی ہمیں ایسے حال میں رکھ جو تیرے زد یک پہندیدہ ہے،اور آخرت میں بھی ہمیں ایسے حال میں رکھ جو تیرے زد یک پہندیدہ ہے،اور آخرت میں بھی ہمیں ایسے حال میں رکھ جو تیرے زد یک پہندیدہ ہے،اور آخرت میں بھی ہمیں ایسے حال میں رکھ جو تیرے زد یک پہندیدہ ہے،اور آخرت میں بھی ہمیں ایسے حال میں رکھ جو تیرے زد یک پہندیدہ ہے،اور آخرت میں بھی ہمیں ایسے حال میں رکھ جو تیرے زد یک پہندیدہ ہے،ورق حال کا میسر آنا،صوت و عافیت کا

حاصل ہونا، فقندوفساد سے بچنا کہ ہم کمی فقند کے اندرنہ پڑیں، ایسے حالات ہم پرطاری نہ ہوں کہ جن حالات میں ہم تیری اطاعت اور فر ما نیر داری نہ کریں، بیساری کی ساری ہا تیں اس "دینگا انونا فی اللّٰہ فیا حَسَنَةً" میں ہیں اور یہی حالت مطلوب ہے، مال کا ملنا اگر ہمارے لیے اچھا ہے تو ہمیں مال دے دے اور اگر مال کا نہ ملنا تیرے علم میں اچھا ہے تو ہمیں مال سے بچا، کسی بات کی تعیین کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں بیا آگیا کہ اب اللہ! ہمیں اس حال میں رکھ جو حال تیرے نزدیک بات کی تعیین کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں بیا آگیا کہ اب اللہ! ہمیں اس حال میں رکھ جو حال تیرے نزدیک پہندیدہ ہے، جس سے بیہ مطلب بھی نکل آیا کہ ہمیں الی و نیانہ و بیا، ایسا مال نہ در بیا، ایسا کی نیز نہیں ہے، ہما کا روبارنہ و بیا، ایس ملازمت نہ دینا جس کے نتیجہ میں ہم ایس حالت میں جبال کی دوندوں میں پھنس کے تیجہا نماز سے محروم ہوجا کیں، دونو ہوجا کی بیندیدہ اور ایسی جس میں اور دنیا کے دھندوں میں پھنس کے تیجہا خواص کر بینے میں اس سے گویا کہ بناہ ما تی گئی ہواور ایسا حال ما نگا گیا ہے جو تیرے نزدیک پسندیدہ اور ایسی اسے معام عربین و عا:

سیبہت جامع دعا ہے اس لیے سرور کا کات مکا تی کہد دعا بہت پڑھا کرتے تھے اور طواف میں رکن یمانی اور
جمر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کے درمیان بھی اس دعا کو پڑھنے کی تلقین حدیث شریف میں آئی ہے اور
حضور کا پیڈی نے فرمایا کہ وہاں فرشتے متعین ہیں جو تھی بید عا کرے، فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، اس دعا کی
حضور کا پیڈی نے فرمایا کہ وہاں فرشتے متعین ہیں جو تھی بید عا کرے، فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، اس دعا کی
اتی اہمیت بیان کی گئی ہے اور جی کے ایام میں بی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یوں
دعا کرتے ہیں "دینکا اُوسکا فی اللّذُ نُنیا حسکنة گئی گئی ہی کے مضمن میں بی اس کا ذکر آیا ہے، تو یہ بہت
جوامع دعا ہے اس کے اندر ہروہ چیز آ جاتی ہے جو دنیا کے اندر انسان کے لیے مفید ہے اور الی مفید جس کا آخر سے
میں کوئی نقصان نہ ہو، اس دعا کے شمن میں اللہ تعالیٰ ہے ہروہ چیز مائٹی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں حسنة بی حسنة
بو، بھلائی بی بھلائی ہو، کوئی شرکا پہلو نہ ہوتو جس کے اندر علم نافع بھل صالح ، رز ق طال ہو حت دعا فیت ، فرمانہ رواد
نیک اور اچھی بیوی ہی تھی اس کا مصداق کھا ہے اس لیے بزرگول نے لکھا ہے کہ جو تھی بید بوی عافیت کا باعث
نیک اور اچھی بیوی ہی تھی اس کا مصداق کھا ہے اس لیے بزرگول نے لکھا ہے کہ جو تھی سے دعا کشر سے کہ بی اس کی اس جانا گھر کے اندر بہت بوی عافیت کا باعث
ہے اور جہاں ہروقت خاونداور بیوی کی آپس میں لڑائی رہے وہاں بھی اس اور سکون نیس آسکا تو یہ مفہوم ہے اس کہ جمہیں اچھی صالت عطافر ہا۔

تواس سے بیاستدلال کرنا کہ اللہ تعالی نے دنیا مائٹنے کی تلقین کی ہے بیاستدلال غلط ہے، دنیا میں "

السیدیدہ ہے کہ اے اللہ ایمیں ایسے حال میں رکھ جو تیر سے نزدیک پیندیدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ، اور اللہ تعالی کے نزدیک پیندیدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ، اور اللہ تعالی کے نزدیک پیندیدہ ہے کہ اور کرت میں بھی ، اور اللہ تعالی کے نزدیک کیا بیندیدہ ہے کہ جاری دنیا کی ضرور تیں پوری ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت اور عبادت سے محرومی نہ ہو، بیحالت اچھی ہے ہوتم کی خیراس میں آگئی ، جس میں کوئی کی قشم کا شرکا پہلونہ ہوتو یہاں سے ساتھ کا شرکا پہلونہ ہوتو یہاں اللہ تعالی کے بیادہ ہوتا ہے۔

"حسنة" کا بھی یہی مصدات ہے۔

#### اصرواغلال كامصداق:

"الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأَمِّيُ "اب حضرت موی عَيْنِهِ کی کلام ختم ہوگئ اور مضمون سرورکا کات النَّیْ کی طرف ختقل ہوگیا کہ اس دور میں جب بیقر آن کریم اثر رہاہے جب بیواقعہ سنایا جارہاہے ، بیا موجودہ یہودیوں سے کہا جارہا ہے کہ آئے بیلوگ جیں اس رحمت کے مستحق جوا تباع کرتے ہیں رسول نی امی کی جس کو بودہ یہودیوں سے کہا جارہا ہے کہ آئے بیلوگ جیں اس رحمت کے مستحق جوا تباع کرتے ہیں رسول نی امی کی جس کو بیاتے ہیں ایس کہ ہم دیتا ہے انہیں اچھی باتوں کا اور روکت ہے بیاتوں کا اور روکت ہے بیل توں بیا توں کا اور روکت ہے بیل توں بیا کہ بیل توں کا اور روکت ہے بیل توں بیا کہ بیل کہ بیل ایس اور جوام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث چیزیں اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث چیزیں اور گرام انہا ہے ان کے اوپر خبیث چیزیں اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث چیزیں اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث چیزیں اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہرا تا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہراتا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہراتا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہراتا ہے ان کے اوپر خبیث پیل اور گرام شہراتا ہے ان کے اوپر خبیا ہی اور گرام شہراتا ہے ان کے اوپر خبیا ہو گرام تا ہے ان کے اوپر خبیا ہے ان کے اوپر خبیا ہو گرام تا ہو گرام تا ہو گرام تا ہے ان کے اوپر خبیا ہو گرام تا ہ

اصر بوجھ اور اغلال طوق کو کہتے ہیں ،اس کا کیا مصداق ہے؟ اصر واغلال کا مصداق ہے ہی ہوسکتا ہے کہ ان اوگوں کی سرشی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اوپر بہت مشکل مشکل احکام ہیںجے ہتے ، جن احکام کے اندر ہی جکڑے ہوئے ہے ان کے مطابق عمل کرتے ہیں تو انتہائی مشقت ہے ، نہیں عمل کرتے تو اللہ تعالی کے ہاں جوتے کھا میں گوتے ہے انہیں کے تو یہ پابندیاں اور مشکل احکام کا جکڑ او جو تھارسول اللہ کا اللہ گا اللہ گا اللہ کے اس کے اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے ان کے پیندیاں اور مشکل احکام مراد ہیں کہ جو ان کی سرشی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اوپر نازل کیے تھے اور جن میں یہ جکڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالی کی طرف سے خوب ان کے اوپر تشد و تھا بعض طیبات ان کے اوپر تشد و تھا بعض طیبات ان کے اوپر تشد و تھا اور ختم کے اوپر تاریک کے ایک کو گراویا اور ختم کردیا ، یہ تو ایک نام کو کہ دور کی مشکل مشکل احکام تھے تو رسول اللہ کا اللہ کے بیٹھے ہیں ، موجودہ نی کردیا ، یہ تو ایک نمت ہے ہیں کی ان کو قدر کرنی چا ہے یہ اپنے اوپر اصر واغلال کیوں مسلط کیے بیٹھے ہیں ، موجودہ نی

کی شریعت کو مانیں اور اس اصر واغلال ہے نجات حاصل کرلیں ، بیشان ہے اس نبی کی کہ یہ اس قوم کواصر واغلال سے نجات دلاتا ہے۔

#### موجوده دور کے رسم درواج بھی اصر داغلال میں داخل ہیں:

سین اس کے ساتھ ہی اس اصر واغلال میں وسعت ہے، تو م جس وقت جہالت کی طرف جاتی ہے اور انلہ اتھا کی کا سید ھا راستہ چھوڑ دیتی ہے تو اپنے او پرخود اس قسم کی پابندیاں عائد کر لیتی ہے کہ جن پابندیوں سے جان چھڑ انااب ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ، خود عائد کر دہ پابندیاں اس قسم کی ہوتی ہیں جو پہاڑ کی طرح ہو جو بن جاتی ہیں اور انسان ان پابندیوں ہیں اس طرح سے جکڑا جاتا ہے جیسے گلے میں طوق پڑا ہوا ہواور ان سے نجات حاصل کرنا ہرآ دی کے بس کی بات نہیں ہوتی ، وہ پابندیاں ہیں اپنی قو می سمیں اور اپنے بنائے ہوئے قاعد سے اور طریقے ، مشلاً جیسے آج ہماری قوم اور برادری بھی اس اصر واغلال ہیں جتلاء ہے۔

ہے کہتم اس کوچھوڑ دوکوئی نقصان بیس ہوگا۔

اورای طرح مرنے کے بعد ہے، بیاہ شادی بھی خاندان کے لیے ایک مصیبت ہے اوراگر کوئی بوڑھامر گیا تو بھی وہ پیچھے گھر میں جھاڑود سے جاتا ہے، ہرادری کے بکس، ہرادری کی روٹیاں اور لماں ٹیکس مرنے کے بعد جو یہ گئیس عاکد ہونے شروع ہوتے ہیں تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ آج کل غلہ مہنگا ہے یا گذم لمتی نہیں اللہ کرے گھر میں کوئی بوڑھانہ مرے مرنے کے ساتھ گوری ہراوری کا بوجھ کم نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے ساتھ بوری ہراوری کا بوجھ سر بربر پڑجا تا ہے بینی ہراوری ٹیکس علیحہ ہے، مال بیکس علیحہ ہے، رسم ورواج علیحہ ہیں کیا یہ اصرواغلال سے جان چھوٹ جائے گی، سارے ٹیکس معاف ہوجا کی گئی گئی ایسا کہ واس نمی کی شریعت کو مانو تمام اصرواغلال سے جان چھوٹ جائے گی، سارے ٹیکس معاف ہوجا کی گئی کہ ایسا کر و ہے تو ایسال ثواب کے لیے دو، اگر نہیں گئی کوئی تھوٹ جائے گی، سارے ٹیکس معاف ہوجا کی کہ ایسا کر و اورایسانہ کرو،اورا ہے، یک گھرول میں دوسرے رسم ورواج ہیں، خاص طور پر بیاہ شادی اورموت کی رسموں نے قوم کی کر مرح کی ہے جائے گئی کہ ہم اس کو چھوڑ نے کی کوئی تحریک چلا کیں تو اب نبی کی تعلیمات کواگر عام کیا بائے گاتو ہوں جموکہ اصرواغلال سے جان چھوٹ گئی ہے۔

اسی قسم کی رسوم ،ان کے مشارکے اور پیروں نے یمبود قوم پر مسلط کر رکھی تھیں کہ ان کی بھی کمرٹو ٹی پڑی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نبی کو مانو سب بو جھ ملکے ہوجا ئیں گے کسی رسم کی پابندی اور کوئی بوجے نہیں ہے سب معاف ہے تو اصرواغلال کے اندر بیسب باتیں شامل ہیں۔

 $\supset C$ 

ہے تو اس میں اگر پچھا فرادا چھے ہوتے ہیں تو ان کو ہمیشہ متاز کرلیا جا تا ہے تو حضرت موکیٰ علاِئق کی قوم کُنٹی ہی جُٹری ہو کی تھی کیکن ان میں ہے ایک جماعت المی تھی جوحق کے ساتھ ہدایت کرتی رہی اور اس کے مطابق انصاف کرتی رہی اور بھی لوگ تھے جب پے رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

(اگلی آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے اور واقعہ وہی ہے جوسور ۃ البقرۃ میں گزر چکا ہے اس لیے تفصیل اس واقعہ کی وہاں دیکھ لی جائے )



# نِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتَ حَاضِرَةَ الْ جبکہ آتی تھیں ان کے پاس ان کی محیلیاں ان کے ہفتہ تيرتي موكيں 👚 اورجس دن دو مفتد كے دن بيں تيمن ہوتے مخطو دو مجيلايان تبين آ تی تھيں ایسے ی ہم ان کوآ ز مائش ميں والے جير وہ نافرمان ستھے (۱۳۲۲) اور جب کہا ان میں سے آیک جماعت نے کیول تم تھیجت کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب وینے والا بے مخت عذاب انہوں نے کہا تمہارے دب کی طرف معذرت سے طور براورتا کدبیاوگ تفویٰ اختیار کر لیں 🛪 جب دولوگ بیول میےان باتوں کوجن کے ساتھ ان کونسیعت کی جاتی تھی تو نجات دی ہم نے ان لوگوں کوجورو کتے تھے برائی سے ادر کا کی لیا ہم نے ان توگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت عذاب کے ماتھ بسبب اس کے ک وو نسق کرتے ہے ای پیر جب وہ سرکش ہوگئا اس کام ہے جس سے ان کورد کا جارہا تھا تو ہم نے کہددیا آئیس کہ وجاؤتم بندر

⑽

فسٍين 🕾

زيل

تفسير

يرانى تاريخ دوبران كامقصد

چھے سے سلسلہ چلا آر ہا ہے حضرت موئی علیاتی کی قوم کے واقعات کا اور مرور کا کتات کا اُلیکی کے زمانہ میں جو یہودموجود تھے ان کے سامنے ان کے برول کی تاریخ دو ہرائی جارتی ہے۔

بیدواقعہ جوان آیات میں ذکر کیا گیا ہے اس کا اجمالی ذکر پہلے آپ کے سما منے سورۃ البقرۃ میں ہو چکا ہے "ولگائد علیقتہ الذین اعتدکو امینگہ فی السینت کے خمن میں "لقد علیقہ "متنی پھٹنگ کے ساتھ کہا جارہا ہے، قرآن کریم کے خاطب جواس وقت کے یہودی تھان کو کتنی پھٹنگ کے ساتھ کہا جارہا ہے کہ ان الوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے میں تجاوز کیا تھا اور ہم نے کہد دیا تھا کہ ذکیل بندر بن جا وُ آتی پھٹنگ کے ساتھ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا اور اس وقت کے یہودیوں نے آگے سے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ خلط کہتے ہیں جاری تاریخ معلوم یہوتا ہے کہ اس وقت تک بیدواقعہ بالکل شہرت کے درجہ تک تھا اور ہم واقعات کے طور پر اس واقعہ کو جانتے تھے۔

ایمودا ہے تو می واقعات کے طور پر اس واقعہ کو جانے اور پہچا نے تھے۔

قرآن کریم نے انہیں عبیدی ہے کہ پہتہ ہان کا کیا حال ہوا تھا جنہوں نے حیلے بہانے کر کے اللہ کے حکم کو باطل کرنا چا ہا تھا اس واقعہ کو یا در کھووہ تہارے لیے عبرت ہے آگر آج بھی تم اللہ تعالیٰ سے احکام کو اس طرح اللہ کھراؤ کے یااسی طرح باطل کرنے کی کوشش کرو گے تو جواللہ تعالیٰ کی قدرت اس وقت ان کو بندر بناسکتی ہوتا اللہ کی قدرت آج بھی موجود ہے اور تم بھی اس طرح اللہ کی گرفت میں آسکتے ہو، واقعہ یا دکرانے کا مطلب میہ وتا ہے۔ جسے آب حصرات کو فیسے تی کرتے ہوئے میہ کہا جائے کہ تہمیں پہتہ ہے فلاں شخص نے ایسے کیا تھا اس کا کیا انجام ہوا؟ یہ یا دولا نا بطور سے بیہ وتا ہے تو و ہاں میا اللہ کورتھا اور یہاں اس واقعہ کی تفصیل ہے۔

"الْقُرْيَةِ الَّتِي كَا نَتْ حَاضِرةَ الْبَحْو" كامصداق:

"وَسُنَاهُو عَنِ الْعُرْدَةِ" بِيقِرِية كُونَى تَعَى؟ عام طور پرمفسرين نے لکھاہے کداس قرية کا نام ايلہ ہے، اب آپ کے سامنے وہ جغرافیا ئی نقش نہیں ورند میں آپ کو دکھا تا کہ شرق وسطنی کے درمیان میں ایک سمندر کی شاخ ہے جس کو بیج عقبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بیچدہ کی جو بندرگاہ ہے بیای بیاج میں ہے : اور اس کے بعد بیع ع بندرگاہ ہے وہ بھی ای فیج میں ہے، اور اس ہے آگے اردن کا علاقہ آجا تا ہے تو اردن کی بندرگارہ بھی ای فیج میں ہے اور اس کے بعد اسرائیل کی بندرگاہ ہے اس کا نام ایلات ہے،
اسرائیل کی حدود شروع ہوتی ہے تو آج بھی اس شاخ میں جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے اس کا نام ایلات ہے،
اسرائیل کی بندرگاہ ایلات اس فیج عقبہ میں ہے، عام طور پر مفسرین کار جحان یہ ہے کہ یہی ستی ایلہ ہے اس وقت یہ
ایلہ کہلاتی تھی اور آج اس کا نام ایلات ہے یہاں وہ یہود کی سمندر کے کنار سے پر آباد تھے جن کو بیوا قدیثی آیا تھا۔
اور ان کا زمانہ حضرت داؤد علیاتی کے زمانہ کے قریب ہے اور حضرت مولی علیاتی کی شریعت کے بیر حال
تھے کہونکہ حضرت داؤد علیاتی حضرت مولی علیاتی کے بعد ہوئے ہیں اور ان کی شریعت وہی تھی جو تو را ق کی ہے اور
تو را ق میں ہفتہ کے دن کو معظم قرار دیا ہوا تھا کہ ہفتہ کے دن نہ وہ کا روبار کر سکتے تھے اور نہ ہی شکار کر سکتے تھے، کوئی
کا منہیں کر سکتے تھے دہ دن ان کی عبادت کا دن تھا سارادن کوئی کا منہیں کر سکتے تھے۔

# توراة والجيل كمقابله مين شريعت محمديد من آساني:

اللہ تبارک و تعالی نے ہاری شریعت میں جو آسانیاں فرمائی ہیں توراۃ کی شریعت کے مقابلہ میں ان میں سے ایک آسانی ہی ہے کہ یہود یوں کے لیے ایک دن تھا ہفتہ، وہ ان کوسارے کا سارافارغ رکھنا پڑتا تھا، اس دن سوائے عبادت کے وئی کام نہیں کر سکتے تھے، عیسائیوں کے لیے دن متعین ہوا اتوار، وہ بھی ان کوسارے کا سارا فارغ رکھنا پڑتا تھا، وہ اس دن کوئی کار وہار نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی عبادت کا دن تھا اور مسلمانوں کے لیے جمد کا دن قارغ رکھنا پڑتا تھا، وہ اس دن کوئی کار وہار نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی عبادت کا دن تھا اور مسلمانوں کے لیے جمد کا دن متعین ہوا جس کی تعظیم باتی دنوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے لیکن ہماری شریعت میں یہ پابندی نہیں کہ جمد کے دن کو بالکل ہی فارغ رکھو کہ جمعرات کے غروب آفات سے لکر جمد کے غروب آفات ہی تھیں کوئی کار وہار کرنے کی اجازت نہیں ، اس بالکل ہی فارغ رکھو کہ جمال کی فرمادی "افائد و دنوں گا ہوا کہ اسلاق میں تیوم اللہ کوئی وارٹ کے اللہ و دکتو والٹہ نے میں ہمی انسان لگا ہوا ہوا کے آبا کر واور خریدو فروخت کو دکت کا ذکرا تفاق ہے، ورنہ جس کام میں بھی انسان لگا ہوا ہوا ہو جمدی آذان می جمدی اذان میں لینے کے بعد ہر کام حرام ہو جمدی آذان میں لینے کے بعد ہر کام حرام ہو جمدی آذان کے بعد اس کوچھوڑ نا ضروری ہے، سوائے نماز کی تیاری کے جمدی اذان میں لینے کے بعد ہر کام حرام ہوا ہوا ہے۔

# جمعہ کے بارے ایک عمومی گمراہی:

اوراس مجموعي ممرابي كاندرقوم كوڑا لنے دالے بهارے خطباء بیں كيونكه اذان تو ہوجاتی ہے ساڑھے بارہ

بے اور جمعہ ہونا ہوتا ہے ساڑھے نین ہے اور گرمیوں میں جومصیبت کا مارا اذان سنتے ہی جا کے مبحد میں بیٹھ گیا اب
وہ نین گھنٹے تک ہواروک کے رکھے، نین گھنٹے تک پیشا ب روک کے رکھے، اب اس کے علاوہ اس کا اور کیا کام ہے
اور جمعہ نماز کا وقت آئے گا تو اس کا قیمہ نکل چکا ہوگا ، اس لیے پھر لوگوں نے بیطریقہ اختیار کر لیا کہ اذان ہوتی ہے تو
بر قکر ہو کے اپنے کام میں گئے رہتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ ابھی تو دو گھنٹے کے بعد مولوی صاحب نے آنا ہے اور
خطابت کے جو ہر دکھانے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ لے گا ، اور پھر چندہ کی ایجل ہونی ہے اور جب دوسری اذان ہوگی
خطبہ شروع ہوگا تو چلے جا کیں گے، چٹا نچے بیٹھے ہوئے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں اور جب دوسری اذان کا وقت ہوتا ہے
تو تب آتے ہیں اور مبحد تب بھرتی ہے۔

اوراگرطریقہ یہ وجیسے آج بھی حرمین شریفین میں ہے کہ زوال ہوا، اذان ہوئی ، سنیس پڑھیں ووسری
اذان ہوئی اورخطبہ شروع ہوگیا، خطبہ ختم ہوا تو نماز شروع ہوگئی، پنیٹس چالیس منٹ میں انسان اچھی طرح سے
جھے سے فارغ ہو کے گھر آجا تا ہے، اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اذان سے گھنٹہ گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھتے ہیں اور
وہ "سبقت الی الجمعه" کی فضیلت حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم نے مجموی طور پرسنت کے خلاف ایک
طریقہ اپنایا اور ساری کی ساری قوم اس فضیلت سے محروم ہوگئی، اذان سننے کے بعد وہ اپنے کاروبار میں ویسے ہی
کے رہتے ہیں اور یہ نمازی قتم کے لوگوں کا حال ہے، وہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے ، نمازی قتم کے لوگ بھی متوجہ نہیں
ہوتے ، وہ بھی کوشش بھی کرتے ہیں کہ جب دوسری اذان کا وقت ہوگا پھر چلے جا سے انہیں گے۔

درنہ یاد رکھے! سرورکا کات گاؤیم کے زمانہ بھی اگر چہ ایک اذال بھی جو خطبہ سے پہلے ہے حضرت عثمان ڈاٹٹو کے زمانہ بھی دوسری اذال شروع ہوئی باجماع سحلیۃ عبارۃ النص کے طور پر توبیہ "افالودی للصلوۃ" کا مصداق تو دوسری اذال ہے لیکن "دلالۃ النص" کے طور پر چونکہ یہ بھی" لصلوۃ الجمعۃ" ہے اس لیے "دلالۃ النص" کے طور پر تر آن کریم کی اس آیت کا مصداق بیاذال بھی ہے، تو جب بیاذال کا مصداق ہے تو اس وفت جمعہ کی ہو بھی ادال بھی ہے، تو جب بیاذال کا مصداق ہے تو اس وفت جمعہ کی ہو بھی ادال بھی ہے، تو جب بیاذال کا مصداق ہے تو اس وفت محمد کی ہو بھی ادال بھی ہے، تو جب بیاذال کا مصداق ہے تو اس وفت محمد کی میں بھی ادال بھی ہے۔ اور سارے کے سارے کام چھوڑ نے مضروری ہوجائے " فائت بھر جاؤ مضروری ہوجائے" فائت بھر جاؤ " پھر جاؤ " اور اللہ کارزق تلاش کرد پھر کارو بارگی جھٹی ہے۔

تویہ یوں گھنٹہ ماسوا گھنٹہ لےلوا تنا وفت ہےجس کے اوپر پابندی لگائی گئی اور باتی دن میں کاروباری مجمی

اجازت ہے، شکار بھی کیا جاسکتا ہے اور کھایا پکایا بھی جاسکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان پرید پابندی تھی کہ ہفتہ کے دن بیشکار نہیں کر سکتے تھے۔

#### یہود کا ہفتہ کے دن مجھلیوں کے شکار کا واقعہ:

اب الله تبارک وتعالی کی طرف ہے اس قوم کے اوپر ایک آز مائش آگئی، یہ ہے سمندر کے کنارے پر رہنے والے اور سمندر ووریا کے کنارے پر رہنے والے اوگوں کوشکار کا خاص شغف ہوتا ہے خاص طور پر جبکہ معاش بھی اس ہے متعلق ہوتا ہے خاص طور پر جبکہ معاش بھی اس ہے متعلق ہوتا ہے خاص طور پر جبکہ معاش بھی اس ہے متعلق ہوتو یہ لوگ بھی ایسے ہی شھے الله تبارک وتعالی کی طرف ہے آز مائش آئی کہ ہفتہ کے دن تو محیلیاں اتنی آئیں کہ پانی کے اوپر تیرتی ہوئی معلوم ہوتیں اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن تلاش کی ہوئی نہائیں ، اب یہ بیارگ کہاں صبر کرتے چونکہ دل میں خدا کا خوف تو تھانہیں ، احکام کے اندر حیلہ جوئی ان کی فطرت تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کوآز مائش میں ڈالا اور اس آز مائش میں ناکام ہونے کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں آگئے۔

اب وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ شریعت کا بھی بھی نئے جائے اور مجھلیاں بھی نئے کرنہ جائیں، دونوں کام ہی کرلیے جائیں لیٹنی تقویٰ بھی محفوظ رہ جائے اور مقصد بھی حل ہو جائے جیسے حضرت تقانوی رئے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تحصیلدار بڑا وظیفوی تھا، وظیفے بہت پڑھا کرتا تھا اور فجر کے بعدا شراق تک وہ مسلی پر ہیٹھنے کا عادی تھا اور اس وقت میں بول بھی نہیں تھا کہ کہیں وظیفے میں فرق نہ آ جائے تو جس وقت صاحب معاملہ لوگ آتے تو ان کے ساتھ رشوت اشاروں کے ساتھ طے ہوتی اور ہاتھ نہیں لگا تا تھا، مصلی اٹھا دیتا وہ بنچ رکھ دیا کر تے تھے و جس وقت اشراق پڑھ کے فارغ ہوتا تو بیچ بڑا اللہ کا فضل جمع ہوتا تھا، بول نہیں تھا کہ کہیں وظیفے میں خلل نہ آجائے۔

تو حضرت تھا نوی پڑھٹے فرماتے ہیں کہ ای طرح بعض لوگوں کا تقویٰ کلائی تقویٰ ہوتا ہے بعنی کتوں والا تقویٰ کہ کتے کی بیرخاصیت ہے کہ جب پیٹاب کرنے گئے توٹا نگ اٹھالیتا ہے کہ بس چینٹے نہ پڑجا کیں لیکن گندل جائے تو سارا کھالیتا ہے تو بیر کلائی تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بیمی چاہے کہ تقویٰ کو تضیس نہ پہنچ لیکن در پردہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی ہوجاتی ہے اس طرح بعض لوگوں کی بیفطرت ہوتی ہے بیر یہود کی فطرت ہے۔

اس بہودی فطرت نے وہاں بھی اپنا رنگ و کھایا اور انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بوے تالاب

بناليے، گڑھے کھود لیے، ہفتہ کا دن جب آنے والا ہوتا تو ان کا منہ کھول دیتے اور جب ادھریانی آتا تو محچلیاں بھی آجا تیں اور پھروہاں اس کو بند کردیتے ، تالا بوں کے منہ بند کردیتے پھر ہفتہ گز رنے کے بعدا گلے دن مجھلیاں پکڑ ليت ،اب مجھلي كوكھير كے تعور سے سے يانى ميں محبوس كرلينا يبھى تو مجھلى كاشكار ہے، بيطريقدانهول في اپناليا-جب وہ اس طرح کرنے گئے تو اب قوم تین حصوں میں بٹ گئی بعض تو ایسے بتھے جنہوں نے اس جرم کو ا پنایا اور بعض ایسے متھے جنہوں نے اپنایا بھی نہیں لیکن اتنی شدت کے ساتھ انہیں روکا بھی نہیں ، ایک وود فعہ کہدیکے خاموش ہو گئے کہ چھوڑ وہمیں کیا جب نہیں باز آتے تو اپنے کیے کی سزا خود بھگتیں گےلیکن ساتھ محچیلیاں پکڑی بھی نہیں، اور تیسرے وہ تھے جو ہمارے تبلیغی بھائیوں کی طرح ہاتھ دھوکے میتھیے پڑے ہوئے تھے کہ سی طرح یہ مان جائیں تو پیرجوگر دہ تھا جوا بک دو دفعہ کہہ کے خاموش ہو گیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا کدان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو،ان کا تو حال ایہا ہے کہ یا تو اللہ ان کوئسی سخت عذاب میں جتلاء کرنے والا ہے اور یا ان کو بالکل ہی ہلاک کرنے والا ہے، یہ تو ہر باد ہونے والے لوگ ہیں،تم ان کے چیچے کیوں پڑے ہو بوء ہو؟ وہ کہتے کہ بھائی ہمارے مقصد دو ہیں ،اول تو ہم مایوں نہیں ہو کتے کہ بیمجھ ہی جائیں ،آج نہیں تو کل سمجھ جائیں گے اور دوسرامقصدیہ ہے کہ کم از کم اللہ کے سامنے تو ہم اپنا عذر بیان کردیں سے کہ یااللہ! ہم نے ان کو بوری طرح سمجھایا تھا لیکن بینبیل بجھتے تھے تو ہم کیا کریں لیکن اتنی کوشش کے باوجود جس وقت وہ لوگ نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ سب تقیحتوں کو بھلا ہیٹھےاور ہرفتم کے تکم کے مقابلہ میں سرکش ہو گئے تو پھر ہماری گردنت میں آ گئے ہم نے انہیں کہددیا کہ بندر ذکیل بن جاؤ تو وہ بندر ذکیل بن گئے، جانوروں میں سے ایک جانور بندر بی ہے جونہایت حیلہ جو ہے ان ک شکل بھی ای طرح مسنح کردی گئی۔

اب ان موجودہ یہودیوں کو بیہ داقعہ اس لیے یاد دلایا جار ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف درزی چاہے کسی حیلہ کے ساتھ ہوانسان کواللہ کے عذاب میں گرفتار کرادیتی ہے تم بھی اپنی اس موجودہ زندگی پرنظر ڈالو کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف درزی کررہے ہوکہیں تم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہوجاتا۔



لَكِتُب وَأَقَامُوا الصَّالُوعَ \* إ

كتب كو مغيرتى ہے كاڑتے ہيں اور الماز كو قائم كرتے ہيں قرب فلک ہم اہر كو ضائع نہيں ك



# الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوا

اسلاح کرنے والوں کے (ف) اور قائل ذکر ہے دوقت جب ہم نے اٹھلیاان کاوپر کویا کرو ما تبان ہے اوران لوگوں نے خیال کیا

# ٱنَّهُ وَاقِعُ بِهِمُ عَنْ لَوْاصَ آلِيَنْكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْ امَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ

### تَتَقُونَ۞

تم متل بن جادُ

تفسير:

سب سے زیادہ مصیبت زوہ قوم یہود کی ہے:

چھے ہے تی اسرائیل کا ذکر جلا آر ہاہے خصوصت کے ساتھ یہود کا ،اس بیں بھی اللہ جارک وتعالی نے ان کوایک بات کی یا دد ہائی کروائی ہے کہ تہیں اطلاع دے دی گئتی کدا گرتم باز نیس آؤگے تا مت تک تمہارے او پرایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو تہیں بدترین تم کے عذاب بیں جتا و کریں گے اور یہود کی تاریخ اس بات کے او پر شاہد ہے کہ یہ تو م بہت مصیبتوں کی آ ما بھاہ رہی ہے ، زیادہ دور ندجاہئے بھی دوسر می جنگ عظیم جوہوئی تی جو انقر یہا 1938 و سے شروع ہوئی تھی اور 1945 و بیل ختم ہوئی تھی ،اس جنگ بیس بھی جتنی محیبتیں ان یہود پر آئی ایس شاید کی پڑیس آئیں ،بٹلرو غیرہ نے سب سے زیادہ ختیاں ان پر کی ہیں، تو اس قوم کا شیرازہ ہیں جھرار ہا، ان کو اسمے ہوئے میں دو جو اس بات پر ان کی تاریخ شاہد ہو ہوئی تھی ہو کہ اس کے سے بعنی دھر سے بھی کسی کی تھا تھ بھی کہ کی تاریخ شاہد ہوئی دو ہزار سال سے بہتو م در بدرد دھکے کھا رہی ہے بھی کسی کی تھا تی بھی کسی کی تھا تی بہتی کسی کی تھا تی بھی ہوئی دو ہزار سال سے دو جو داس بات کہ یہ سے بھی دیں گا دو ہزار سال سے بہتو م در بدرد دھکے کھا رہی ہے بھی کسی کی تھا تی بھی سے کی تھا تی بھی ہوئی کی دو ہوئی ہے کسی جو تو نہیں ،کسی جگہ ان کی جماعت نہیں تھی اور دو برادر سال سے ان کا بھی مقدر چلا آر ہا ہے کہ کسی جو تو نہیں ،کسی جگہ ان کی جماعت نہیں تھی اور دو در بدر بید دیا تھی کسی کی اس کی جماعت نہیں تھی اور در بدر بید دیا تھی ہتا تا بیل کے مسلمہ تاریخی حقیقت ہے۔ در بدر بید دیا کھا تے تھر تے تھے یہا کی مسلمہ تاریخی حقیقت ہے۔ در در بدر بید حکے کھا تے تھر تے تھے یہا کی مسلمہ تاریخی حقیقت ہے۔

اب بیہ جو آپ کے سامنے ایک اسرائیلی ریاست بن گئی ہے جس میں یہود جمع ہو گئے اس ریاست کا وجود 1948 میں ہوالیتن 1947 میں پاکستان بنااور پاکستان بننے کے بعد 1948 میں فلسطین کونشیم کرکے اس یہودی ریاست کی بنیا در کمی گئے تھی ،تو یہ جوریاست کی بنیا در کمی گئی یہاں پھر یہودکوا کٹھا کرنا شروع کیا ،اب ب چندلا کھ بہودی اس علاقہ کے اندرا کھے ہیں لیکن جولوگ حالات کو جانے اور سجھتے ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت نمایاں ہے کہ یہ ریاست اپنی ذات میں کوئی مستقل نہیں ہے، اصل کے اعتبار سے یورپ نے (برطانیہ فرانس، امریکہ اور در پردہ روس کی تائید بھی تھی ) مشرق وسطی پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کے لیے ایک اڈہ بنایا اور اب بھی حقیقت کے اعتبار سے بیامریکہ کی فوجی چھاؤنی ہے باہر کی قوجیں اگر اس کو سہارا اور شحفظ نہ دیں تو یہ ریاست اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ایک دن بھی اپنے وجود کو باتی نہیں رکھ سمی ، تو ان کی اپنی ذاتی کوئی مستقل حکومت نہیں ، خنڈوں کا جیسے گروہ جمع ہوجاتا ہے اس طرح دوسروں کی سر پرتی ہیں بیگروہ جمع ہوگیا اور بڑی تو موں کا مقعمد تھا مشرق وسطی پر ، مسلمانوں پر کنٹرول کرنا تو انہوں نے یہ ایک چھاؤنی قائم کردی جس کے اعدر یہ یہودی جمع جونا شروع ہوگئے۔

لیکن اس حقیقت کو بھی نہ بھولیے کہ اسرائیل کے اندر بھی بہود کو امن نہیں ہے، ہروفت سرحدوں کے اوپر جو چھڑ پیں ہوتی رہتی ہیں انہوں نے ان لوگول کو ہر وفت حالت جنگ میں رکھا ہوا ہے تو بیر نہجھیئے کہ ان کو امن اور سکون کی زندگی نصیب ہوا، بیلوگ ہر وفت میدان جنگ میں ہیں سکون کی زندگی نصیب ہوگئی ہے ان کو امن اور سکون ابھی بھی نصیب نہیں ہوا، بیلوگ ہر وفت میدان جنگ میں ہیں اور وہ تھوڑ اسا خطرز مین کا ہے، کوئی بڑا ملک نہیں ہے، اس لیے جب لڑائی چھڑتی ہے تو یوں سمجھوکہ پوری ریاست ہی میدان جنگ بن جاتی ہے۔

#### مهدی کامعتی اورمصداق:

ادراس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت اور بھی یا در کھے! حدیث شریف بیس آتا ہے کہ آخرز ماندیس حضرت علیہ تھے نازل ہوں گے اوراس وقت اہام مہدی جو ہیں بید سلمانوں کی قیادت کررہے ہوں گے، بیمبدی ان کا احبہ ہوگا اور مہدی کے لقب کے ساتھ وہ ملقب ہوں گے، مہدی کا معنی ہدایت و یا ہوا چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہی سارا کام کریں گے اس لیے ان کومبدی کہتے ہیں، ورند مہدی ہدا کیا مہیں جن کا آپ انتظار کررہے ہیں، مہدی تو بہت ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر دانا ہو فیف مہدی ہیں، حضرت عمر دانا ہو فیف مہدی ہیں، حضرت عمر دانا ہوئی خلیفہ مہدی ہیں، حضرت علی داناتو خلیفہ مہدی ہیں، خود حضرت مجمد کا ایک خلیفہ مہدی ہیں، حضرت علی داناتو خلیفہ مہدی ہیں، حضرت محمد کا ایک خود حضرت مجمد کا آپ استعال کرتے رہے ۔ اللہ مہدی ہوں کے متعلق حدیث شریف ہیں دعا آتی ہوئے ۔ اللہ مہدی ہوں ہے جو آپ استعال کرتے رہے ۔ اللہ مہدی ہیں ہوئی کہ متعلق مدیث شریف ہیں دعا آتی

یں''الخلفاء الراشدین المهدبین "تو''مهدبین" به مهدی کی جمع ہے تو بیرسارے خلفاء راشدین بھی تھے اور مہدی بھی تھے۔

آور حضرت ابو کرصدیت ظافی فلفدراشد مهدی بیساری دنیا سے افضل ہیں، اس لیے آنے والے مهدی

مقابلہ میں بھی حضرت ابو بمر ظافی افضل ہیں، حضرت عمر ظافی اس سے افضل ہیں، حضرت عثان ظافی اس سے
افضل ہیں، حضرت علی ڈائیڈ اس سے افضل ہیں، حضرت معاویہ ڈائیڈ اس سے افضل ہیں، وہ تو رسول اللہ طائیڈ ایک ایک

پیش گوئی ہے کہ آخر وقت میں ایک فلیفہ عادل آئے گا حضور طائیڈ کی اولا دہیں سے ہوگا آپ کا ہم نام ہوگا اور دہ

زمین کو عدل وافعاف کے ساتھ بحر دے گا جیسا کہ پہلے جور وظلم کے ساتھ زمین بحری ہوئی ہوگی، آخر وقت میں

زمین کو عدل وافعاف کے ساتھ بحر دے گا جیسا کہ پہلے جور وظلم کے ساتھ زمین بحری ہوئی ہوگی، آخر وقت میں

مسلمانوں کی لڑائیاں اسی امام مہدی کی قیادت میں ہیں اور لڑائیوں کا مرکز مشرق وسطی ہے، اعادیث میں یہ بات

مراحت کے ساتھ ہے جس میں تاویل کی کوئی مخواکش نہیں ہے، اور جس وقت بدلڑائیاں انتہا کو پیشی ہوئی ہوئی بحول گیاور

وشق جوآج شام کا دار الخلاف ہے اس علاقہ میں مسلمانوں کی صف بندی ہوگی بہود کے مقابلہ میں ، یہ با تیں صدیث

شریف میں نص کے درجہ میں ہیں، مسلمانوں کی صف بندی بہود کے مقابلہ میں امام مہدی کی قیادت میں اس علاقہ میں ہوگی۔

يېود يول كونه درخت پناه دي گے اور نه بهاڙ:

 خلاف انقلاب آجائے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگریکسی پھر کے بیچھے چھے ہوئے ہوں گے تو پھر انہیں بناہ نہیں دے گا پھر مسلمانوں کو آوازیں دے گا "یا مسلم! هذا بھو دی خُلْفِی اُفْتِلَهُ" میرے بیچھے بہودی چھپا ہوا ہے اس کو مارولیتن بیر تفیقت بھی ہو گئی ہے اس میں لوئی شک نہیں ورندیہ مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی جگہان کو پناہ نہیں ملے گی ندانہیں بہاڑ پناہ دیں گے ندانہیں ورخت پناہ دیں گے ایک ایک بہودی چن کے اس وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس وقت اس قوم کا خاتمہ ہوجائے گا۔

## اسرائیل کا وجود حضور طافید کمی صدافت کی دلیل ہے:

اورآپ جھے ہیں کداگر بیساری دنیا ہیں بھر ہوئے ہوتے تو ان کوختم کرنا اتنا آسان نہ ہوتا ، کہاں سے طاش کر کے لاتے ، بیتو تکو پی طور پر میدان بنتا جارہا ہے کہ سارے ایک جگدا کھے ہورہے ہیں اور اصادیث کی روشیٰ ہیں محافہ بنگ بہی ہے ، لڑائی بہیں ہوئی ہے اس لیے ان کا بیآ شیانہ بنانا ان کے خلاف ہی کام آسے گا بیتو موت کے لیے اکوشے ہورہے ہیں ، بید دنیا کے اوپر غالب آنے کے لیے اور عزت پانے کے لیے نہیں اکشے ہورہے ، ہماراس بات کے اوپر ایمان ہے اور سرور کا نتاہ مالی فیڈ کی کے اقول کی روشی ہیں ہم اس کے اوپر پورا اسٹے ہورہے ، ہماراس بات کے اوپر ایمان ہے اور سرور کا نتاہ مالی فیڈ کی کے اقول کی روشی ہیں ہم اس کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں اس لیے ان کی بیٹ و عشرت اور برتری اس طرح سمجھو چیسے کی بہتی کے اوپر ڈاکوؤں کاگر وہ غالب آنہا وہ روز کی دوسرے وقت ہیں ان کے اوپر ایک افزاد پڑے گی کہ تاش کیے ہوئے بھی ان کا نام وفشان نہیں ہے گا تو بیان کا اجتماع ان کی برتری کی دلیل نہیں ہے ، نہاں وقت یہ پرامن کا بہتا کی اور دوسرے ہما لک آج ان کا ماتھ چھوڑ دیں تو بیآ جی اپنا وجود باتی نہیں اور کہ سکتاں ریاست کا وجود ڈو سرور کرکا کا مات گا گھی کھا مت ہے ، نہاں علاقہ ہیں اس وقت یہ پرام اور کہ سکتاں ریاست کا وجود ڈو سرور کا کا مات گا گھی کی طلامت ہے ، نہاں علاقہ ہی اس وقت یہ پرامن کی سکتاں ریاست کا وجود ڈو سرور کا کا مات گا گھی کی طلامت ہے ، نہاں علی کے وقت کی کو اسٹیتاں ریاست کا وجود ڈو سرور کا کا کات کا گھی کے اور دوسرے ممالک آج ان کا ماتھ چھوڑ دیں تو بیآ جود ہی تو بیا وجود باتی نہیں ۔

لوگ بیجے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ قرآن کریم کے حقائق کی تر دید ہوگئی کہ قرآن تو کہنا ہے کہ ان کی حکومت بھی نہیں ہے گئی ہوئی ہو ہوئی کہ وہنی طور پرلوگ مفروضے قائم کر لیتے ہیں اور پھرخودا شکالات کا شکار ہوجاتے ہیں تو آج مجھی بیر کڑت و آبرو کے ساتھ وفت نہیں گڑا ارر ہے ، ان کو تئبیہ کردیگئی تھی اور بیان کرتو توں سے باز نہیں آئے جب باز نہیں آئے تو تاریخ شاہد ہے کہ جتنی بیتو م روئے زمین پر ولیل ہوئی ہے آئی شاید روئے زمین پرکوئی قوم اجھا می حیثیت سے ذلیل نہیں ہوئی ہے اتن شاید روئے زمین پرکوئی قوم اجھا می حیثیت سے ذلیل نہیں ہوئی ، تو بیگویا کہ آئندہ کے لیے بیش گوئی ہے ، یاد کیجئے جب اطلاع دے وی تھی تیرے رب

نے کہ البتہ ضرور بھیجنار ہے گاان پر قیامت کے دن تک ایسے خص کو جوان کو بدترین عذاب پہنچائے گا، بے شک تیرا رب البتہ جلدی سزا دینے وافا ہے اور بے شک وہ البتہ غفور ورجیم ہے، یہ دواللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں وہ "غفود ورجیھ" بھی ہے اور بخت سزادینے والا بھی ہے بینی اگر کوئی اس کے احکام کی پابندی کر ہے تو وہ غفور ورجیم ہے، پابندی کا جذبہ ہو پھر غلطیاں ہوجا کیں تو بخشاہ، نیکی کروتو قبول کر کے رحم کرتا ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی چانا ہے تو پھروہ "سریع العقاب" ہے جیسے غالباسورۃ ایر اہیم میں بھی پہلفظ آئے گا" نیٹی عِبادِی آئی آنا الْغَفُور الرَّحِیْدُ وَاَنَّ عَذَابِی ہُو اَلْعَذَابُ الْاَلِیْمِ" کہ بیرے بندوں کو بتا دورونوں با تیں ہیں کہ بس خفور رہم بھی ہوں اور میراعذاب بھی بخت ہے، دونوں شانیں نمایاں ہیں۔

یبودی قوم کاشیراز ہم محمر نابھی اللہ تعالیٰ کاعذاب ہے:

يبود كاحب مال مين مبتلاء مونا:

"فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ مَحَلْفٌ" ال مِن جولفظ خلف آيا ب(لام كيسكون كي ساته) بداكثر وبيشتر

رے جائشین کے لیے بولا جاتا ہے اور خلف (لام کے فتح کے ساتھ) اجتھے جائشین کے لیے بولا جاتا ہے اس لفظ میں لام کے فتح اور سکون کے ساتھ معنی میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے، مطلب اس آیت کا بیہ ہو کہ پہلے تو بہود میں دونوں سم کے لوگ تھے پکھا ہے تھے اور پکھی برے جیسا کہ پیچھے ذکر آیا ہے لیکن ان کے بعد جوان کے جائشین ہے تو وہ ناحلات تھے یعنی برے جائشین تھے آگر چہوہ کتاب اللہ کے وارث تو بن گئے، بروں سے انہوں نے کتاب تو پڑھ کی ان ماس کتاب کی مطابق عمل نہیں گیا، جب بھی کوئی آ دی مسئلہ ہو چھنے آتا تو اس کو مرضی کا مسئلہ بنا کر اس سے مال کین اس کتاب اللہ کو دنیا آئٹی کرنے کا ذریعہ بنالیا اور پھران کی بیعادت بھی تھی کہ جب بھی کہ دب بھی ان کوا ہے اس کام پر شرمندگی ہوتی تو گئے تھی کہ جب بھی ان کوا ہے اس کام پر شرمندگی ہوتی تو گئے " "سیٹیٹیٹریٹ بھاری بھٹش کر دی جائے گی ، ہمارار ب بھیں بخش درے گایا جسے پہلے آیا تھا کہ ہمارے بڑے سفارش کر کے ہمیں چھڑالیں گے، ذبان سے یہ بھی کہتے تھے اور حال سے ہوتا تھا کہ آگر کوئی ان کے پاس مال لے کر آتا تو اس سے مال لے کر ساتھ ساتھ اس کی مرضی کے مطابق اللہ کی جب میں جو کے اس کو مسئلہ بھی و بیا تی بنا دیتے ، بیان کے حب مال کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح دنیا گا گئے بھی جو کر اللہ کی طرف سے تھیں جا ہو کہ واللہ کی طرف سے تھیں خات میں جو کہ میں جو کہ وہ برے جائشیں خاب میں تحریف کرتے تھے اورا بینے پہلے کوگوں کے وہ برے جائشیں خاب ہو کہ اللہ تعربی الی کی طرف سے تھیں۔ ۔

اللہ تعالی انہیں عبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیاان سے کتاب کے متعلق یہ بہتیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے متعلق صرف حق بات ہی کہ نبست بھی اللہ تعالیٰ کی متعلق صرف حق بات ہی کہ نبست بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بین کریں ہے اس کی نبست بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نبیں کریں ہے اور یہ باتیں وہ بیں جو انہوں نے کتاب بیں پڑھ لی بین لیکن اس کے مطابق علی نبیں کرتے یا ورکھو! آخرت کا گھر ان الوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ونیا کے اندرتم نے جو عیافی کرنی ہے کرو، آخرت کی تعتین ملیں گی اور بخشش ہوگی آگرائی طرح اللہ کی کتاب بین تحریف کرتے رہے اور اس کتاب کو دنیا کمانے کا فراید بناتے رہے تو تم متی نہ ہوئے جب متی نہیں نہیں ملے گا "آفلا تعقید کون کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ؟ یعنی آگر سمجھ ہے تو متی نہ ہوئے اور اس کتاب ہو گا والی چیز کو اختیار کیا ہوئے اور اس کتاب کوریا کیا تقاضہ یہ ہے کہ باقی رہنے والی چیز کو اختیار کیا جائے اور قانی کو باقی برتر بی خدوں کا اور جمل کی تقاضہ یہ ہے کہ باقی رہنے والی چیز کو اختیار کیا جائے اور قانی کو باقی برتر بی خدوں کا اس کا دیا ہو کہ کا تقاضہ یہ ہے کہ باقی رہنے والی چیز کو اختیار کیا جائے اور قانی کو باقی برتر جی خدوں کیا ہوئے۔

پھر فرمایا "واکنوین یہ سیکون بالکھتاب" جو توگ کتاب کو مضبوطی ہے پکڑتے ہیں بعن اس کے احکام پھن کرتے ہیں اور اس میں کسی شم کی تحریف کے مرتکب نہیں ہوتے "واقا کہ والسلوق" اور نماز کو قائم کرتے ہیں کیونکہ نماز کی بیشان ہے 'اِنَّ الصّلوق تُنھیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکُو "اور نماز کی پابندی ہوگ تو ہے حیائی اور برے کاموں سے بیچے رہو گے اس لیے نماز کا ذکر خاص طور پر کردیا "اِنَّالاَنْعَضِیعُ اَجْدَ الْمُصْلِحِیْن " تو ہے شک ہم مصلحین کے اجر کوضائع نہیں کرتے ، جوصلح ہوگا، نیکی کو اختیار کرنے والا ہوگا، اس کا اجراس کو ضرور طے گا، اس کا اجر بھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔

## بنی اسرائیل کی بدعبدی اوران کے اوپر بہاڑ کا تھہر تا:

"وَإِذْنَتَ قُونَا الْجَبَلُ فَوْقَهُمْ" قَابَلُ ذَكَرَ بِهِ وَهُ وَقَتْ جَبِ بَمِ نَ ان يُرَكُمُ الرَّدِيا بِهَا رُكُو اس بِهَارُ سَطُور پِهارْ مراد بُ كُويا كه وه سائبان ب "وَظَلْنُوا أَنَّهُ وَاقِعْ بِهِمْ" اورانبوں نے یقین کرلیا كه وه ان كاو پر گرنے والا ب اور بم نے كہا "خُونُ وَامَا اتّینَاكُمْ بِقُوقَةٍ "جُوبِكُمْ بَمْ نَے جَمْبِينَ وَيَا اس كومضوطي كے ساتھ كَرُ لُو "وادْ مُورُونُ امَا فِيْهِ" اور جو بِحَمَاسَ مِيْنَ بِاس كُويا دركُمُونُ لَعَلَّكُمْ تَتَعَوْنَ " تَاكُمْ تَقَوَى اَفْتِيار كرو-

# آيت بالا "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ" كَحْلاف بين



## وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ادَمَ مِنْ ظُهُ وْرِيهِمْ ذُرِّي يَّتَهُمْ وَأَشْهَا هُ ہور یاد سیجیے : ب نکالا تیرے رب نے ٹیآم کی پشت سے ان کی اولاد کو اور محواہ منایا ان کو عَلَ ٱنْفُسِهِمْ ۚ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوْا بَالْ ۚ شَهِدُنَا ۚ ۗ ٱنُ انبوں نے کہا ہاں ہے ہم نے اقراد کرلیا تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيْلَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غُفِلِيْنَ ﴿ ون کہ ہم تو اس سے أوْ تَقُولُوۡا إِنَّهَا ٱللَّهُ رَكَ إِهِآ وُنَامِنُ قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً قِ نے پہنے اور ہم ان کی واون باپ واون مُ ۚ ٱقَتُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۞ وَكُذُلِكَ نُفَحِّ ان کے بعد کیا تو ہلاک کرتا ہے جمیں اس کام کی وجہ سے جو گراہ لوگوں نے کیا 🕝 اس طرح بیم کھول کھول کر بیان الأيت وكعلهم يرجعون كرت بي آيتي تاكه وه اوت آكي

تفيير:

اقبل <u>سەرىط</u>

عبدالست كاذكر:

اس عہد کی تفصیل بہت می احادیث میار کہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ان تمام احادیث کی طرف و یکھتے ہوئے ایک بات متعین ہے کہ سیدہ آدم علیاتی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے آدم کی تمام اولا دجو قیامت تک آنے والی تھی اس کو حضرت آدم علیاتیا کے سامنے موجود کردیا ، جنتی ، جہنی جو بھی ہے سب کے سب اللہ اتعالٰی نے بیدا فرمادیے اور پھران سب کو اللہ تبارک وقعالٰی نے اپنی حکمت کے تحت قوت گویائی عطاکی اور ان سے ایک سوال کیا جس کا ذکر اس آیت میں بھی ہے " آلست بر بیٹ کھ" کیا میں تبہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ تعالٰی نے بیسوال کیا تو ساری خلوق جو وہاں موجود تھی سب نے جو اب میں کہا " بہا" کیوں نہیں ہوں؟ جب اللہ تعالٰی ہم اس بات کا اقر ادکر تے ہیں، بہہ ہوہ وہ جم جو اللہ تبارک وقعالٰی نے اولاد آدم سے لیا تھا، جس کو عبد الست کہا جا تا ہے، اب کسی کو کوئی عذر نہیں رہا اور اس بات کی کوئی تنویش میں ہوں کوئی تنویش تھا اب اس بات کی تخوائش نہیں ہے کیونکہ ایک تو اللہ تعالٰی کورب مان اختیار کرکے ہیں اور دو سرا ہے کہ اللہ نے بھیش اپنی نمائند ہے بھیج کر اس عہد کی یا دو ہائی بھی کر ان کا اقرار بھی کر چکے ہیں، اور دو سرا ہے کہ اللہ نے بھیش اپنی نمائند ہے بھیج کر اس عہد کی یا دو ہائی بھی کر ان کی سے، اگر اللہ تعالٰی اخبیاء عظیم کوئی ہو بھی تھی کہ اس عہد کی یا دو ہائی بھی کر ان کی جو تا ہے کہ جس نے جھے پیدا کیا جھے اس کی عبادت ضرور کرنی چاہیے، ہر انسان فطری طور پر کی ایسی ذات کو سیمی تا ہے کہ جس نے جھے پیدا کیا جھے اس کی عبادت ضرور کرنی چاہیے، ہر انسان فطری طور پر کی ایسی ذات کو سیمی خوائش کرتا ہے جس کی وہ عبادت کر ہے اور مشرک بھی تیں گیائن دہ کہتے ہیں کہ ہم را بیش کرتا ہے۔ جس کی وہ عبادت کر ہے اور مشرک بھی شرک کو برا بھیتے ہیں گیائن دہ کہتے ہیں کہ ہم را بیش کرتا ہے۔ ایک عبد لیا تھا جس کا تذکرہ اس آت سے ایک عبد لیا تھا جس کا تذکرہ اس آت کے اندر کیا گیا ہے۔

#### مختلف سوالوں کے جوابات:

<u>سول ان پرتھوڑ اسا بیا شکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیعہد کس جگہ اور کس وقت لیا تھا؟</u>

<u>جواب</u>: اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھیٹا کی ایک روایت ہے کہ جس وفت حضرت آ دم علیاتیم کو جنت سے زمین پرا تارا گیا تھا اس وفت میرعبدلیا گیا تھا اوراس وفت اقر ارکی جگہ وادی نعمان تھی جس کو آج کل میدان عرفات کہا جا تا ہے گویا کہ عرفات کے میدان میں میرعبدلیا گیا تھا۔

<u> سوال</u>: بینی مخلوق جس کو ابھی پوری طرح وجود بھی عطانہیں کیا گیا تھا ان کو کیا معلوم کہ ہمارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے بظاہراس مخلوق سے بیسوال تکلیف مالا بطاق معلوم ہوتا ہے۔

جواب: الله تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جب تمام اولا د آ دم کوایک ذرہ کی صورت میں پیدا کر دیا تو اس کے لیے کیامشکل ہے کہاس نے ان کو بھذر ضرورت عقل وہم اور شعور وادراک بھی عطا کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ریکوئی بعید نہیں ہے۔ سول : يركيع بوسكما بكر قيامت تك آن والعمام انسان ايك بن ميدان بس الك؟

جوب ایک حدیث مبارکہ میں ایک بات کی صراحت ہے کہ جس وقت حضرت آ دم علیا تیا کی پشت سے ذریت نکالی گئی تھی اس وقت وہ اسپنداس ڈیل ڈول کے ساتھ نہیں تھی جس میں وہ دنیا میں آئیں گئے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیونی کے جشہ میں تھی اور سائنس کے اس ترتی یافتہ دور میں اس بات کو بھٹا کوئی مشکل نہیں رہا کیونکہ آج تو ایٹم کے اندر تمام نظام شمسی کے موجود ہونے کا تجربہ کیا جارہا ہے، ٹی وی سکرین کے ذریعے بڑے بڑے بہاڑوں کو ایک نقط کی مقدار دکھلا یا جارہا ہے۔ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں کہ اللہ تبارک وتعالی نے اس عہد الست کے وقت تمام اولا و آدم کو بہت چھوٹے جشریں وجود عطافر ما یا ہو۔

سوال : اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آ دم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور جَبکہ احادیث کی طرف و کیھتے ہوئے بید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آ دم علیاتیا کی پشت سے ان کی اولا دکو نکالا گیا بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے ؟

ﷺ اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت آ دم علیاتیں کی پشت سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو بلا واسطہ حضرت آ دم علیاتیں سے بیدا ہونے والے تھے پھران کی نسل کی پشتوں سے دوسروں کو اور اس طرح جس تر تیب سے اس و نیا میں اولا و آ دم پیدا ہونے والی تھی اسی ترتیب سے ان کی پشتوں سے نکالا گیا۔

اور حدیث میں سب کوحضرت آ دم علیائی ہی پشت سے نکالنے کا مطلب بہی ہے کہ آ دم سے ان کی اولا دکو مجراس اولا دسے ان کی اولا دکوتر تبیب وار پیدا کیا گیا۔

عبد لينے كى وجه:

"اَنُ تَقُولُوْ ایوْم الْقِیامَةِ إِنَّا عَنْ هٰذا غَافِلِیْن کینی یه اقرار جم نے تم سے لیا ہے کہ تم قیامت کے دن مین کہ کا اس سوال وجواب کی وجہ سے دن مین کہ کی گائی کی اس کے اشارہ اس بات کی طرف کردیا کہ اس سوال وجواب کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایمان کی ایسی بنیاد قائم ہوگئی کہ ذراغور دفکر سے کام لو گئو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہو ہیت کے اعتراف کے علاوہ کوئی چارہ بیس رہے گا۔

اس کے بعددوسری آیت میں فرمایا" اُوتکو کُو اِلنَّمَا اَشُرکَ آباوُنَا مِنْ قَبْلُ" اور بیعبدہم نے اس لیے بعد دوسری آیت میں فرمایا" اُوتکو کُو اِلنَّمَا اَشُرکَ آباوُنا مِنْ قَبْلُ" اور بیعبدہم نے اس لیے بعد رہ کرنے اکتیار کیا

تھا، ہم توان کی اولا دہتے، ہمیں میچے اور غلط کا پہتیں تھا اس لیے جو ہمارے بروں نے کیا ہم نے بھی ای کوا ختیار کرلیا تو بروں کے جرم کی سزاہمیں کیوں ٹل رہی ہے؟ اس عذر کوا بھی ہے دور کر دیا کہ بیچہدتم سے لے کراللہ تبارک و تعالی نے سہیں اپنی رپو ہیت کا تعارف کرا دیا ہے، اب اگرتم شرک اختیار کرتے ہوتو بہجرم تہا راہے، اس لیے اس کی سزا مجمی شہیں ہی ملے گی، "و گڈلیک نفتھ کی الآیاتِ "ای طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں "کھا تھیڈ یو جھوڈن" تا کہ بیلوگ اپنی خفلت سے باز آجا کیں، اور اللہ تعالی کی رپو ہیت کا اعتراف کر کے اس کی اطاعت میں لگ جا کیں۔



# "أُولِيِكَكَالُا نُعَامِرِبَلَهُمُ آضَلُ \* أُولِيكَ هُـ

ے وہ سنتے نہیں یہ لوگ جو پایوں کی المرح ہیں بلکہ ان سے مجمی زیادہ براہ اور کی لوگ ہیں

# الْغُفِلُونَ ﴿ وَلِيهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْفِي فَادُعُونُا بِهَا ۗ وَ ذَّهُ وَا

اور الله کے لیے اوجھے نام میں کمل تم ان نامول سے پکارہ اور مجھوڑ دو

# ڽؚ۬ؿڽؘؽؙڶؚڝؚۮؙۏؽؘڨۣٙٱسؙؠٙٳؠؠ<sup>ڵ</sup>ڛؽڿڒؘۏڹؘڡٵڰٲٮٛۏٳؽۼؠۘڶۉڹ۞

ان لوگوں کو جواس کے ناموں میں سمجے روی اختیار کرتے ہیں عنقریب جزادیے جائیں مے وہ ان کاموں کی جودہ کرتے تھے

# وَمِبَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةُ يُّهُ لُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُولُونَ ﴿

اورجن کوہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک جماعت جن کے مطابق ہدایت کرتی ہے اورای کے مطابق انساف کرتی ہے کہ

### یک عالم مقتداء کی گمراہی کاعبرت ناک واقعہ:

ابتدائی آیات میں ایک عالم مقتداء کی گمراہی کا واقعہ بیان کیا گیاہے، پیغض کون تھا؟ قرآن کریم میں اس ھخص کا نام اورتشخص مٰدکورنہیں ہے البنۃ ائمہ تغییر نے اس مخص کا نام بلعم بن باعورا مِلکھا ہے جس کا حال ان آیا ت میں بیان کیا گیاہے، بیخص ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کسی جگہ کا رہنے والا تفاا وربعض روایات میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا اور اللہ تعالیٰ کی بعض کتا ہوں کاعلم اس کو حاصل تھا جیسا کہ قر آن کریم میں "اکیڈی اتینهٔ آیکننا" کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

حاصل اس واقعہ کا بیہ ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موکی علیائل کو اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین بعنی قوم ممالقہ سے جہاد کرنے کا تھم ملاءاور قوم جبارین نے جب بیددیکھا کہ حضرت مویٰ علائش اپنالشکر لے کر پینچ گئے ہیں اور فرعون کے غرق ہونے کا حال ان کو پہلے ہے معلوم تھا تو ان کوفکر لاحق ہوئی اور وہ سب کے سب جمع ہوکرای بلعم بن باعوراء کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت موٹ ملائل بہت سارے فشکر کے کرہم برحمله آور ہونا جاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بغیراڑے دیسے ہی دالیں چلے جائیں اس کی وجہ ریتھی کہ اس بلعم بن

باعوراء کواسم اعظم معلوم تفاوه اس کے ذریعے جودعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی۔

اس نے کہا مجھےتم پر افسوں ہے،تم کیسی بات کہتے ہو وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ونصرت اورفر شتے ہیں میں ان کےخلاف دعا کیے کرسکتا ہوں، اگر میں نے ایسا کیا تو میرادین ود نیا تیاہ دہر باد ہوجا تیں گئے۔

CO PHY COLUMN

ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا کہ اچھا میں رب سے معلوم کرلوں کہ مجھے دعا کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟ جب اس نے اپنے معلوم کےمطابق جوبھی استخارہ وغیرہ کیا تو خواب میں اس کو ہتا ویا گیا کہ وہ ہرگز ایسانہ کر ہے تو اس نے قوم کو ہتایا کہ مجھے بدد عاکر نے سے منع کیا گیا ہے۔

جب قوم کسی طرح بھی منت ساجت کرے اس کو بدد عا پر راضی نه کرسکی تو قوم نے اس کوکوئی بروامدیہ پیش کیا جو حقیقت میں رشوت تھی جب اس نے اس ہر بیکو قبول کر لیا تو پھر قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑھئے کہ اب تو ضرور ان کے خلاف بددعا کر، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ان سے ہدیے قبول کر کے ان کا کام کردیں اس وقت بیوی کی رضا جو کی اور مال کی محبت نے اس کواند دھا کر دیا تو اس نے حصرت موی علیائیم اور ان کی ۔ توم کےخلاف بددعا کرناشروع کردی۔

کیکن اس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار یوں ہوا کہ وہ جو کلمات بدوعا کے حضرت موی علائلہ اوران کی قوم کے لیے کہنا جا ہتا تھا اس کی زبان سے وہ بددعا کے الفاظ اپنی عی قوم کے لیے نکلے، لوگوں نے جب اس کواس طرح بددعا کرتے ہوئے ساتو کہنے لگےتم بیکیا کررہے ہو، بیتو تم ہمارے خلاف ہی بددعا کر رہے ہو، اس نے کہا میمیرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں ہے، بے ساخت یہ جملے امیری زبان سے نکل رہے ہیں۔

· تتجه به جوا کهاس قوم پر بھی تباہی نازل ہوتی اور بلعم کو بیسز املی کهاس کی زبان اس کے سینہ پراٹک گئی اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہاری وجہ ہے میری تو دنیااورآ خرت پر باد ہوگئ اب دعا تو میری چلتی نہیں لیکن میں تلہیر ا يك حيال بنا تا هول اكراس مين تم كامياب مو يحيئة واس طرح تم موىٰ عَدِيْنَامِ كَي قوم برغالب آسكتے ہو۔

وہ یہ ہے کہتم اپنی حسین اڑکیوں کومزین کر کے بنی اسرائیل کے نشکر میں بھیج دواوران کو بیرتا کید کر دو کہ وہ الوگ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کریں ان کو کرنے دو، بیلوگ مسافر ہیں ، مدت سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اس تدبیرے مکن ہے کہ بیلوگ حرام کاری میں جنلاء ہوجائیں اور اللہ تعالی کے زو یک زنا انتہائی مبغض چیز ہے جس قوم میں یہ ہواس پرضر دراللہ کاعذاب نازل ہوتا ہے وہ قوم فاتی نہیں ہو بھتی، اگرتم کر سکتے ہوتو ہیکا م کر وہ انہوں نے ای طرح کیا بنی اسرائیل کا ایک بڑا آ دمی اس چال کا شکار ہو گیا حضرت موٹی علیائیں نے اس کوروکا مگر وہ بازندآیا اور شیطان کے جال میں پھنس گیا جس کا متیجہ بید نکلا کہ بنی اسرائیل میں سخت نتم کا طاعون پھیلا جس کی وجہ سے ایک دن میں ہی ستر ہزار اسرائیلی مرصحتے یہاں تک کہ جس مخص نے اس بے حیائی کا ارتکاب کیا تھا اس جوڑے کو آل کر کے منظر عام پرائکا دیا تا کہ دوبارہ کوئی محض بیچرکت نہ کرے اور تو بہ کی تو اس وقت بیرطاعون ختم ہوگیا۔

### تفيير باللفظ:

ابتدائی آیات کے اندر یکی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پڑھے آپ ان پر خبراس مخص کی جس کوہم نے اپنی آیات ویں پھروہ ان آیات سے نکل گیا ' فاکٹیکٹ الشّد کے اندر ہتا تو شیطان اس کے چیچے شیطان لگ گیا دیکھو! آیات سے نکلا تو شیطان اس کے چیچے لگا گروہ اللہ کے ادکام کا پابندر ہتا تو شیطان کو پاس آنے کی جرائت ندہوتی، پہلے انسان و حیلا ہوتا ہے پھر شیطان بعد میں آکر دھکا لگا تاہے ، ممل کرنے والوں کے پاس بھی آتا ہے لیکن چھٹرنے کی جرائت فہیں ہوتا ہے پھر شیطان بعد میں آکر دھکا لگا تاہے ، ممل کرنے والوں کے پاس بھی آتا ہے لیکن چھٹرنے کی جرائت فہیں ہوتی جہاں اس نے ارادے کے اندر کمزور کی پائی کہ پیٹھی اب و حیلا ہور ہا ہے تو پھروہ وہ دھکا لگانے کے لیے آجا تا ہے ، خواہشات کی انباع اور شیطان کے پیٹھے لگ جانا ہے دونوں ایسے ہیں جیسے گاڑی کے دو پہنے ہوتے ہیں ، پھررو آر تیز ، دوجاتی ہے ۔ فواہشات کی انباع اور شیطان کے پیٹھے لگ جانا ہے دونوں ایسے ہیں جیسے گاڑی کے دو پہنے ہوتے ہیں ، پھررو آر تیز ، دوجاتی ہے ، نو کارش میں آ

اگرہم چاہتے تو ان آیات کی برکت ہے اے او نچا کردیے ، چاہنا وہی کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کو کی کام ہوتا نہیں ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور انسان کے مل اور ار اور کے ساتھ ہوتا ہے جیسے تر آن کر یم بیل آتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہم اور جس کو چاہتا ہے گراہ کر دیتا ہے کین اللہ کا چاہنا انمی اسباب کے تحت ہی ہے ، اگر اللہ چاہتا یعنی زبروسی اگر اس طرح کرتا چاہتا تو یوں کرسکتا تھا لیکن اللہ نے جب اس کو اس کے اراد ہے برچیوڑ ااور اس کو مل کی چھٹی وی پھر اس نے جو راستہ اختیار کیا تو اللہ کی مشیت کے تحت وہی نتیجہ کل اراد ہے برچیوڑ ااور اس کو مل کی چھٹی وی پھر اس نے جو راستہ اختیار کیا تو اللہ کی مشیت کے تحت وہی نتیجہ کل ایا مقصد انمی چیزوں کو بنالیا جو زمین کی طرف مائل ہو گیا ، خواہشات کی طرف مائل ہو گیا ، اس نے اپنام حوی اپنام حوی کی بیاتیاں کو میا کی بیاتیاں کو میا کی اس بوجاتی ہے بینظریات کی اس بوجاتی ہے بینظریات کی اتبد یلی نہواس وقت تہدیلی نہونے کی تہدیلی نہواس وقت تہدیلی کو تہدیلی کرتے کی تہدیلی کو تہ تہدیلی کے تہدیلی کو تہدیلی کو تہدیلی کو تہدیلی کو تہدیلی کو تہدیلی کی تہد

تك عمل درست نبيس ہوتا۔

### کتے کے ساتھ تشبید دینے کی وجہ

قرآن کریم نے اس شخص کی کئے کے ساتھ مثال دی دجہ اس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلم کی خلاف ورزی کرنے کی دجہ سے اس کو بیسز المی تھی کہ اس کی زبان منہ سے نگل کر سینہ پرلٹک گئی تھی اور وہ ہروقت کئے کی طرح ہائیتا رہتا تھا خواہ اس پر کوئی تملہ کر سے یا نہ کر سے وہ ہر حال میں ہائیتا رہتا تھا " ڈلاک مقل الْقُومِ الَّذِیدُن کَذَّہُوا ہِآیاتِنا" کی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پس آپ ان پرواقعہ بیان کیجئے تا کہ یہ تھر کر یں ،غور کریں ، سوچیں کہتم نے اسپے او پر کئے کی مثال کو جہاں کرتا ہے یاتم نے کا مل انسانوں میں شار ہوتا ہے یہ تھر وقد ہر کریں ،سوچیں کہتم نے اسپے او پر کئے کی مثال کو جہاں کرتا ہے یاتم نے کامل انسانوں میں شار ہوتا ہے یہ تھا کہ وقد ہر کریں ہوتا ہے انسانوں میں شار ہوتا ہے یہ تھی آیات کو جھٹلایا اور وہ اسپے نفسوں پری ظلم کرتے ہیں بیمی آیات کی تکذیب کرکے ہمارانقصان نہیں کرتے ہیں جی آیات

د نیامی ہدایت اور صلالت کے بارے میں انسان مجبور نہیں:

" مَن يَهْدِ الله فَهُوَ المُهْتَدِينَ" جس كوائله بدايت دے وہي بدايت يانے والا ب اورجس كوالله مراه

کردے وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں،جس کے حصہ میں ضلائت آگئی وہ خسارہ ہے، اور اللہ ہدایت کسے دیتا ہے اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندرواضح کردیے ،تفوی اختیار کرو،خوف اختیار کرو، آخرت کوتر جیح و و ، خواہشات کا مقابلہ کرونو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے جس راستہ کی طرف چلنا جا ہو گے اور ا ہے اراد ہے کواستعمال کر و عے تو اللہ تعمالی وہ راستہ آسمان کر دیں ھے۔

اس کی حقیقت آپ کے سامنے بالکل روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ ایک آ دمی اذان کی آ واز سنتا ہے توحواس اس کے بیدار ہوجاتے ہیں، نرم، گرم بستر میں لیٹا ہواہے اور اذان کی آواز آئی تو انسان کے حواس بیدار ہو گئے اب جس وفت تک انسان عادی نہ ہوتو انسان کے قلب میں کشاکشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اٹھوں یا نہ انھوں،اب بیانھوں نداٹھوں بھی ہدایت اور صلالت کا چکر ہے،اب بیہ جود و خیال آپ کے دل میں آ مجھے اب ایک طرف اور جانب کوآپ نے اپنے ارادے کے ساتھ تقویت پہنچانی ہے، اگر نہ اٹھوں کا ارادہ کرلیا تو فوراُ نیند آجائے گی اللہ نے وہ بھی آپ کے لیے آسان کردیا ،سورج نکلنے تک لیٹے رہو سے ادراگر آپ نے اٹھنے کا ارادہ کرلیا تو اللہ وہ بھی آپ کے لیے آسان کر دے گا، اٹھنے والے بھی کوئی دفت محسوں نہیں کرتے ، اور ارادہ کرنے کے بعد سونے والے بھی کوئی دفت محسوں نہیں کرتے ، بیددوجہتیں جو ہیں یہی اختیار کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار ویا ے،اگرآپمجبورہوتے توایک ہی خیال آتا دوسراندا تا، مااٹھنے کا خیال آتا تو آپ اٹھنے پرمجبور تھے یا کیٹے رہنے کا آتاتو آپ لیٹے رہنے پرمجبور تھے کیکن بیک وقت دونوں خیالوں کا قلب کے اندرآتا کہ اٹھوں یا نہ اٹھوں بیعلامت ے کماس درجہ میں اللہ نے آپ کواختیاردے دیا ہے اس لیے تو دونوں خیال آئے۔

اور پھر جب جا ہیں آپ دونوں اختیاراستعال کرے دیکھ لیں ،ایک دن بیارادہ کرلیں کنہیں اٹھنا نونہیں اٹھو گےاورائیک دن ارادہ کرلو کہ اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ گے بہیں ہے آ گے آپ کے ممل کی زندگی شروع ہوگئی تو اللہ تعالی کے دیے ہوئے اختیار کواستعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت متعلق ہو کے انسان کے لیے وہ راستہ واضح کر دیتی ہے، جدھر کو چلنا جا ہو سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے چھٹی ہے، جا ہےتم کفر کر وجا ہےتم ایمان لے آؤ، کفر کر و سے · نتیجہ به نکل آئے گا ،ایمان لا وَ گے نتیجہ بیہ نکلے گا ، ہر وقت اینے قلب کی کیفیت دیکھ لیا کر داختیار تہمیں خود معلوم ہوگا احچھائی برائی کے خیال دونوں تمہارے قلب کے اندرآتے ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اور پھر جیسے جیسے ارادہ متعلق کرتے چلے جاؤے وہی راستہ آسمان ہوتا **چ**لا جائے گا۔

یہاں چوک میں کھڑے ہوجاؤ اور دیکھو کہ ایک راستہ سجد کی طرف جار ہاہے اور ایک راستہ بینما کی طرف جار ہاہے، ونت دونوں کا ہو چکاہے، دونوں خیال آئیں ہے کہ ادھرکو جائیں یا ادھرکو جائیں پیدونوں خیالوں کا آٹا علامت ہے کہ آپ کوا ختیار ہے، پھر جدھر کوارادہ کرو مے قدم ادھر کوا ٹھنے شروع ہو جا کمیں گے، دونوں ہی راستے آسان ہیں کیونکہ دنیامیں اللہ تعالی جبزہیں کرتا کہ آپ کوکان سے پکڑ کرنیکی کروا لے دنیامیں بیاللہ تعالیٰ کا اصول تہیں ہے،اتناسااختیاردے کے مہیں چھوڑ دیا ہےاب جدھرکوجاؤ گےاللہ تعالیٰ دہ راستہتمہارے لیے آسان کرتے عَلَيْ جِاكُمِي كُونِ مِن يَعْدِيهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِينُ "جِس كُواللَّهُ لَعَالَى مِدايت دے وہی مِدايت يافتہ ہے" وَمَن يُعضَلِلْ" [اورجس کواللہ بھٹکا دے"فاولینگ میٹر النخابیرون" تو بھی لوگ خسارہ بانے والے ہیں ہمعلوم ہوگیا کہ صلالت میں پڑنا خسارہ ہےاور ہدایت کواختیار کرنا بداصل میں کامیابی ہے۔

### حضورة كالنيم تسلى:

"وكَقَدُ ذَرَانًا لِجَهَنَّعَهُ كَيْهِما مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ" بيسروركا مَنات مَكَاثَلَةُ أَكَ ليه الممينان اورتسلي كي بات ہے کہ آپ اتناسمجھاتے تھے، اتنی ان کے سامنے وضاحت کرتے تھے لیکن پچھے لوگ اس کو اختیار کرتے تھے اور پچھ ا نقتیار نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی حضور مالٹیکا کو سلی دیتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو،جنوں میں سے بھی اورانسانوں میں سے بھی بہت ساروں کوہم نے جہنم کے لیے پیدا کیاہے، وہ جہنم میں ای جائیں گے۔

### تطبيق بين الآيات:

لکین یہاں پھروہ سوال ابھرتا ہے کہ آن کریم میں دوسری جگہ تو آیا ہے "وَمَا حَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لیغبدگون "میں نے جنوں اورانسانوں کو پیدانہیں کیا تکراس لیے تا کہوہ میری عبادت کریں تو وہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کوعبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہاں ہے معلوم ہوگیا کہ بہت سارے جہنم کے لیے پیدا کیے محمے ہیں تو دونوں آ بخول میں بظاہر تعارض ہے۔

اس تعارض كَوَمْنى اصلاح بس اس طرح اللهايا كياب كه "وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ" بس "لیعب دون" میں جولام ہے بیغایت تشریعیٰ ہے، شریعت کا تقاضہ بھی ہے کہ ہرانسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور "ذرانی ایک نتیجہ یمی جولام ہے بیالام عاقبت ہے، لام عاقبت کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ کرنے والے کا ارادہ تو دہ نہیں ہوتا لیکن نتیجہ یمی نکتا ہے، وہ مقسو دنییں ہوتا لیکن انجام سمی نکتا ہے "شرح مأة عامل" شی آپ نے اس کی مثال بیہ پڑھی تھی "لؤر الشّر للشّقاکو" جم شخص نے شرکولازم پکڑا نتیجہ بریختی ہے لیکن جب کوئی شخص شرکولازم پکڑتا ہے تو کیا اس کا مقسود تو نہیں ہوتا لیکن شرکولازم پکڑا تو نتیجہ بریختی ہے لام عاقبت کا بیریخی ہوتا ہے لیمن تکو بی طور پرتو نتیجہ یک نظام کا کہ بعض جب اس نے شرکولازم پکڑا تو نتیجہ بریختی ہے لام عاقبت کا بیری ہوتا ہے لیمن تکو بی طور پرتو نتیجہ یک نظام کا کہ بعض اور جو بیرا کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہرکی ہوتا ہے مطالبہ عبادت کا ہے بیدا کیا ہے، ہرکی ہوتا ہے مطالبہ عبادت کا ہے بیدا کیا ہے، ہرکی ہوتا ہے مطالبہ عبادت کا ہے بیدا کیا ہو تیجہ بریک گا کہ بعض لوگ عبادت کریں گے اور جنت میں جا میں گے اور بعض ٹہیں ہوئے ہو کے ہوئے ہو ہوں ہو ہو کہ بریک ہوئے کہ ہو کے ہوں تیجہ میں جا میں گا کہ بریک گا کہ بعض لوگ عبادت کریں گے اور جنت میں جا میں گا ہو ہونی اور بھنی ہے بول ہو کہ بریک ہو کہ بریک ہوئی کے بیدا کرنے کے نتیجہ میں جا میں کہ بریک کی وار جہنم میں باکہ ہوئی کے بریک کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے جنت حاصل کرلیں گیکن جارے پیدا کرنے کے نتیجہ میں باکس کی بیدا تو اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے جنت حاصل کرلیں گیکن جارے کے بیدا کرنے کے نتیجہ میں جا کیں گا ہر معلوم بیرونا ہے کہ بیدا تا ہے کہ بیدا تا ہے کہ کے ہیں۔

# اكثريت كااصول كسى چيز كے فق اور باطل ہونے كى دليل نہيں:

"کیٹیڈوا مِن الْجِنّ والْدِنسِ" اور یہ بہت بڑی تعداد ہوگئی یہیں کے تھوڑے ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بہت سار بے لوگ الرکوئی کام کرنے لگ جا کیں تو یہاں کے سیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، تعداد کود کھے کہ دیا گر بہت سار بے لوگ میں نہیں کیا جا سکتا، جیسے آپ نے جمہوریت کا اصول اپنالیا کہ جہاں لوگوں نے ل کے کہد یا کہ تھیک ہے تو وہاں قانون بن گیا کہ تھیک ہے اور جہاں لوگوں نے فل کے کہد یا کہ تھیک نہیں ہے وہاں قانون بن گیا کہ تھیک ہے اور جہاں لوگوں نے فل کے کہد یا کہ تھیک نہیں ہے وہاں قانون بن گیا کہ تھیک نہیں ہے، تن کو اکثریت می عنوان ہے تن ہونے کا یہ نہایت فلط اصول ہے اس سے بدتر اصول دینی اعتبار سے اور کوئی نہیں ہے، اب ایک طرف تو امام غزالی ہے مثال کے طور پر علم والا بہم والا بھتل والا ،اوراس کے مقابلہ میں نا نوے گدھے اور برکریاں چانے والے ہیں، جنہوں نے شیح سے لے والا بہم والا بھتل والا ،اوراس کے مقابلہ میں نا نوے گدھے اور برکریاں چانے والے ہیں، جنہوں اور ووٹ لے ایا گیا کہ کرشام تک گدھوں پر اینیٹیں ڈھونی ہیں یا بکریاں چانی ہیں جن کو استخاکرنے کی بھی تیزنہیں اور ووٹ لے ایا گیا کہ کرشام تک گدھوں پر اینیٹیں ڈھونی ہیں یا بکریاں چانی ہیں جن کو استخاکرنے کی بھی تیزنہیں اور ووٹ لے ایا گیا کہ کہ میں یا بکریاں چانی ہیں جن کو استخاکرنے کی بھی تیزنہیں اور ووٹ لے ایا گیا کہ کہ کے تیزنہیں اور ووٹ لے ایا گیا کہ

ریام کیسا ہے تو ننانو سے گدھے ایک طرف ہو گئے اور ایک امام غز الی ایک طرف ہو گیا جمہوریت کہتی ہے کہ جو گدھے کہیں وہ ٹھیک ہے اور جو امام غز الی کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، جمہوریت کا تو بھی اصول ہے اس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے تو لائمیں جاتا، اس لیے اس کا نتیجہ جو آج دنیا بھگت رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ تن اب حق رہا بی نہیں، بس جس طرف لوگ زیادہ اکتھے ہو گئے اب وہی تھے ہوگئی دنیا ساری کی ساری پر بادی کے کنارے پرآگئی۔

اورقر آن کریم نے کتناواضح اعلان کیا کہ "اِن تُوطِعُ اکْفُو مَنْ فِی الْکُرْضِ یُضِلُونَ عَنْ سَیدلِ اللهِ" جو
لوگ زمین پرموجود ہیں ان میں سے اگر اکثریت کی اتباع کا اصول اپناؤ کے توبیتہیں اللہ کر استہ سے بھٹکادیں
گے، سارا ماحول غلط ہوتا ہے، ایک اللہ کا نمائندہ آتا ہے تق کی آواز اٹھانے والا ، حق ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ساری
کی ساری بستی سارے کا سارا شہر گراہ ہوتا ہے، تو اکثریت کیے تی ہوسکتی ہے؟ انبیاء نظام جس ماحول میں آتے ہیں تو
حق کی آواز اٹھانے والا ایک ہوتا ہے اور سارا ماحول اس کے خلاف ہوتا ہے اب اگر اکثریت کو دیکھا جائے تو چاہیے
کہ نبی ان میں مرغم ہوجائے لیکن تق ایک سے ساتھ ہوتا ہے ساری بستی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس لیے حق کی تعیین
دلیل کے ساتھ ہوتی ہے تا کہ سرول کی گفتی کے ساتھ مقل کے ساتھ تعیین ہوتی ہے کہ بیچق ہے یا باطل ، سرگنے کے
ساتھ نہیں ہوتی ، اور ایک سرجس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور د ماغ رکھا ہے اس کی بات سب پے وزنی ہوگی اور دوسر می
خالی کھو پڑیوں کو پچھ نیس پوچھنا چاہیے تو یہ بھی جنوں اور انشانوں کا وہاں پڑا اجتماع ہوگا، اور اتن اکثریت ہوگی کہ
غالی کھو پڑیوں کو پچھ نہیں پوچھنا چاہیے تو یہ بھی جنوں اور انشانوں کا وہاں پڑا اجتماع ہوگا، اور اتن اکثریت ہوگی کہ
بالکل حقیقت ہے کہ جمہوریت کے تقاضہ میں تو جہنم ہی ٹھیک ہے۔

صدیت شریف میں صاف آتا ہے کہ انلہ تعالیٰ حضرت آدم عیابئیں کو آواز دیں گے کہ جہنم کالشکرا پی اولاد
میں سے ایک طرف کر دیے ، آدم کہیں گے یا اللہ! "مَنْ گُرد گرد" کتنوں میں سے کتنے ؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ
ایک ہزار میں سے نوسونٹا تو ہے ، بیعن فی ہزار میں سے ایک جنتی اور نوسونٹا نو ہے جہنی ہوں گے ، بتاؤجہوریت کدھر جا
رہی ہے ؟ تو یہ جہوریت کے پجاری وہاں کہیں کھڑے نہ ہوجا کیں کہ جی جہوریت تو ادھرہے ہم اس کو اختیار کریں
گے ، اس سے معلوم ہوگیا کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے تا فرمانوں کی اور اللہ کے باغیوں کی تعداوزیا دہ ہوتی ہے
اور اللہ کے فرمانبر دار تھوڑے ہوں۔

توحق کی تعیین دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، حق کی تعیین آ دمی سکننے کے ساتھ نہیں ہوا کرتی ،ایک آ دمی کا فکر

دوسوگدھوں کے دماغ میں نہیں آسکنا، جو فکرا یک آ دی کا ہوتا ہے دوسوگدھوں کے دماغ میں وہ بات نہیں آسکتی اس لیے اگر تعداد دیکھو کے تو گدھے زیادہ ہیں۔

# "أُولِئِكَ كَالْكَنْعَامِ بَلْ هُوْ أَضَلُّ" كَيْمُفْسِلْ مِلْ تَشْرَكَ:

تو تکوین طور پر نتیجہ بین نکلنے والا ہے کہ بہت سار بے لوگ جہنم میں جا کیں گے اور اس دنیا میں ان کا حال بیہ
ہے کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن ان دلوں کے ساتھ بھے نہیں ، ان کے پاس آ تکھیں ہیں لیکن و کھے نہیں ، ان کے
پاس کان ہیں لیکن ان کے ساتھ سنتے نہیں ، یہ چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ پھکے ہوئے ہیں ، لیجئے یہ
ایک بات آگئ کہ دل ہیں لیکن سمجھے نہیں ، آئکھیں ہیں لیکن و کھے نہیں ، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ، اب یہ
کافر ، مشرک ، خدا کے نافر مان کیا یہ سارے ایسے ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں سمجھے نہیں ، آئکھیں ہیں و کھے نہیں ،
کان ہیں سنتے نہیں ، اندھے ، ہمرے کیا یہ سارے ایسے ہی ہیں حالانکہ وہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں ، آپ سے زیادہ
و کھتے ہیں اور آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے " میٹھ ہمگھ عُمی فیھڈ لا یکھیڈون" یہ سارے ہی

بات اصل میں بہے کہ یہ چیز تھوڑا ساتہ برکوچا ہتی ہے اللہ نے پھر پیدا کیا بظاہراس میں کوئی صلاحیت 
جیس، یہ تحرک بالا رادہ نہیں ہے، بہنا می بھی نہیں ہے، اس سے او پر درجہ نباتات کا آگیا، نباتات میں پھر سے زیادہ
صلاحیتیں ہیں، اب ایک درخت کٹ گیا تو گئنے کے بعدوہ نامی ندر ہاتو اس میں اور پھر میں کوئی فرق نہیں، جب تک
وہ جڑ پہ کھڑا ہے وہ نامی ہے لیکن جب وہ کٹ گیا تو اس میں اور پھر میں کوئی فرق نہیں ہے اب وہ محض جمد ہے، جو ہر
ہواں میں نمونییں رہا، اور جہاں تک پھر کی صلاحیتوں اور اس درخت کی کیفیت کا تعلق ہے تو ان میں کوئی فرق
نہیں، اب بیدرخت بھی اس پھر کی طرح ہوگیا اور اس کے بعد حیوانات کا درجہ ہے، یہ منطق کی اصطلاح میں تحرک
بالا رادہ میں، ان کو اللہ نے آتھیں دی ہیں جن سے بید کھتے ہیں، ان کوکان دیے ہیں جن سے بیہ سنتے ہیں، ان کو
دل دیا ہے اپنی ضروریات سے مطابق اس سے سوچتے ہیں بیے حیوانات کا درجہ ہے اور ان حیوانات میں سے اللہ تعائی
دل دیا ہے اپنی ضروریات سے مطابق اس سے سوچتے ہیں بیے حیوانات کا درجہ ہے اور ان حیوانات میں سے اللہ تعائی
انسان ناطق ہے، انسان چونکہ حیوان ناطق ہے اس لیے باتی حیوانات میں مشترک ہے اور امتیاز بیہ عاصل ہوا کہ
انسان ناطق ہے، انسان چونکہ حیوان ناطق ہے اس لیے باتی حیوانات میں مشترک ہے اور امتیاز بیہ عاصل ہوا کہ
انسان ناطق ہے، انسان چونکہ حیوان ناطق ہے اس لیے باتی حیوانات میں مشترک ہے اور امتیاز بیہ عاصل ہوا کہ

ناطق ہونے سے کیا مراد ہے؟ نطق آپ کوظاہری بھی حاصل ہے اور باطنی بھی حاصل ہے، باطنی نطق ہے کہ آپ استدانال کرتے ہیں اور استدلال کر کے مجبولات کو معلومات کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، یہ خاصہ صرف انسان کا ہے، مجبولات کا اکتباب کرنا معلومات کے ذریعہ سے کہ چند ہا تیں معلوم ہیں ان کو آپ جوڑتے ہیں تو جوڑنے کے بعد ایک مجبول بات کو معلوم کر لیتے ہیں جس کا مطلب نیے ہوا کہ انسان صرف ان سطی چیز ول کود یکھنے کے لیے بیس ہے بلکہ یہ کلیات سے نشائج اخذ کرتا ہے، جزئیات سے کلیات بنا تا ہے، کلیات سے بھر آگے نتائج اخذ کرتا ہے، جزئیات سے کلیات بنا تا ہے، کلیات سے بھر آگے نتائج اخذ کرتا ہے، اسل کے اعتبار سے انسان کی یہ یوزیش ہے۔

اب اگراس انسان کی آگھ میں، کان میں، نہم میں حیوان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ناطقیت سے کام نہیں لیا، حیوان کا کیا کام ہے؟ حیوان اپنی خوراک تلاش کرتا ہے، اس کی ضرورت ہے، مثلاً درندے گوشت کھاتے ہیں تو وہ گوشت کو تلاش کرتے ہیں اور گوشت ہی ان کو ملائے، پرندے دانہ کھاتے ہیں قو دانہ کھاتے ہیں، قوراک تلاش کرتے ہیں اور پوری کوشش سے تلاش کرتے ہیں، پرندیا تک اپنا جوان کا مقصود ہے اس کو وہ حاصل کرتے ہیں، اور حیوانات اپنے رہنے کے لیے عِکہ بھی بناتے ہیں، پرندیا تک اپنا گونسلہ بناتی ہے، چیونٹیاں اپنی ہل بناتی ہیں، چو ہا بنا ہل کھود تے ہیں یعنی جیسا انہوں نے اپنے لیے مناسب سمجھا ہے، آپ یہ نہیں کہ جی وہ بلوں (سوراخوں) میں رہتے ہیں اور ہم کو ٹھیوں میں انہوں نے اپنے لیے مناسب سمجھا ہے، آپ یہ نہیں کہ جی وہ بلوں (سوراخوں) میں رہتے ہیں اور ہم کو ٹھیوں میں رہتے ہیں، یہ فرق ہے، اور پہلی گور کے بی رہیں کے بی تو اپنی پہند ہے یعنی اگر جمیں چڑ یوں کا محت ہیں اور کہم کی جاری کو گھونسلہ پندنیس تو چڑیوں کو ہمارا کم وہ کب پہند ہے، وہ اسپنا اس تکوں کے بیتو اپنی پہند ہے یعنی اگر جمیں جڑ یوں کو ہمارا کم وہ کب پہند ہے، وہ اسپنا اس تکوں کے گھونسلہ میں مست ہیں کہ بہی ہماری کو ٹھی ہے۔ گوئی ہیں ہی آئی ہیں کہ بہی ہماری کو ٹھی ہیں مست ہیں کہ بہی ہماری کو ٹھی ہی ہی ۔ گوئیل ہیں کہ بی ہماری کو ٹھی ہیں ہی آئی ہیں کہ کہی ہماری گوٹھی ہیں۔ گوئی ہیں۔ گوئی ہیں۔ گوئی ہیں ہیں آئی ہیں کہ کہی ہماری گوٹھی ہے۔

اوران میں وہ اپنی پوری راحت اور آرام کی رعایت رکھتے ہیں، اور حیوانات کی خواہشات بھی ہیں زاور مادہ کا جوڑ بھی بنا ہوا ہے، نرکا ربحان مادہ کی طرف ہے، مادہ کا ربحان نر کی طرف ہے تو اس طرح سے ان کا خاندان بھی بناہوا ہے اور پھراس کے نتیجہ میں اولا دبھی جنتے ہیں اور اولا دکے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، اولا دکی ضروریات کا خیال بھی رکھتے ہیں، کتیا کو دیکھو کہ وہ اپنے بچول کو کس طرح ہے وقت اپنے خیال بھی رکھتے ہیں، کتیا کو دیکھو کہ وہ اپنے بچول کو کس طرح ہے پالتی ہے، بندریہ کو دیکھو کہ کس طرح ہم وقت اپنے بچہ کو سیند کے ساتھ دیگائے بھرتی ہے، اور ایک لباس کی بات رہ گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو و یسے ہی مستعنیٰ کرویا

کہ ان کواس قتم کے بال اور پر وے ویے کہ جونہ بھی میلے ہوتے ہیں اور نہ پھٹتے ہیں ان کی بیضر وریات اس طرح پوری ہوگئی تو ان بدنی ضرور توں ہیں آپ ہیں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ ایک بندر کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکی لو کہ ووا بنی ہرضر ورت کس انداز کے ساتھ پوری کرتا ہے، اپنے ہم جنس کے ساتھ ل کے کس طرح خوش ہوتے ہیں، اگر آپ نے سارے کا ساراعقل و فکر ، اپنی آئکھ، تاک ، کان ، زبان ، سب کو استعمال کر کے روثی ، کپڑا ، اور مکان ہی لیا تو آپ کس طرح حیوان ہے متناز ہوئے؟

اللہ تعالی نے آپ کو جو ملاحیتیں دی تھیں آپ نے تو حیوانیت کے در ہے ہے آگے تکل کر پھاور کام کرنا تھا، ہوا میں اڑنا حیوانیت سے باہر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو جہاز بنا لیے ہم کس طرح اڑتے پھرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایھی تک تم اس طرح اڑنے پر قادر نہیں ہوئے جس طرح پڑنیا اڑتی ہے، تم اڑنے کے لیے کس قسم کی مشیر یوں کے تاج ہو، اور ارتے نے لیے کس قسم کے میدان کے تاج ہو؟ اور چڑیا کو نہ ہوائی اڈہ کی ضرورت اور نہ پڑول کی ضرورت، وہ جب چا ہے اڑجائے اور جدھرچا ہے جلی جائے ، باز اڑتا ہے، کس طرح اڑتا ہے، گدھاڑتی ہے کس طرح سے اڑتی ہے، پر ندے اڑتے ہیں کس طرح سے اڑتے ہیں، پانی میں تم تیر نے لگ گئے ، سمندروں کی تہدیلی تم پہنچ گئے ، کیا وہاں پر حیوانات نہیں وینچتے ؟ وہ کیا پانی میں تیر تے ، وہ تبیاری طرح مشین کے تاج نہیں، لو ہے کے تاج نہیں، کمڑی کے تاج نہیں، جہاں تک بھی تم اپنی ترتی کو دکھ او تبیاری کوئی ترتی بھی حیوانیت کی حدود

اے باہرہیں ہے۔

تواگرانسان ہو کے اس چکر میں رہ گئے روٹی ، کپڑ ااور مکان اور بھی راحت وآ رام یا روس کی طرح فکر مار کے دوسرے پرچڑھ جاؤ تو بہتو مینڈ ھے بھی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے کہ بید میری حدود میں نہ آئے ،تنہاری پیخصلت بھی حیوانوں میں موجود ہے۔

توبیروٹی، کپڑااورمکان کا چکر، اپنے مدمقابل پرغلبہ پانے کا جذبہ، ہوا میں اڑنے اور سمندر کی تہہ میں کنچنے کی بات ساری زندگی میں اگر آپ نے یہی حاصل کیا ہے تو معاف کرنا آپ حیوانیت کی حدود سے باہر نہیں نکلے۔

جب آپ حیوانیت کی حدود سے باہر نہیں نکلے تو کتنی بڑی حقیقت ہے جس کوقر آن نے کہا "اُولیْک گالُاکْهَامِ" اب اس میں کوئی شک کی بات ہے؟ یہ تنی بڑی حقیقت کی ترجمانی ہے، یہ تو چو پایوں کی طرح میں اور پھر صرف آئی بات نہیں "بَلْ هُمْهُ اَصَٰلُ" یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔

ان سے زیادہ بھلے ہوئے کیے؟ کہ چوپایوں کواللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور جننی صلاحیتیں ان کودی تھیں وہ سب انہوں نے استعال کر کے اپنا مقصد زندگی پالیا ہے، ان کے سامنے کوئی اور بات ہے، تی نہیں، اور تہ ہیں اللہ تعالی نے بہت صلاحیتیں دی تھیں اور تم صرف حیوان کی حدود تک رہ گئے تو تم تو زیادہ بھلکے ہوئے ہو، متہمیں تو اتن بھی ہدایت نہیں جننی حیوانات کو ہوتی ہے کم از کم وہ اپنی صلاحیتوں کو استعال تو کرتے ہیں اس طرح سے کہوتو "بک محدد "کی فحد اُکے اُلی تعمل ہے۔ سے کہوتو "بک محدد "کی فحد اُکے اُلی تعمل ہے۔

"أُولئِكَ كَالْكَنْعَامِ "كى دوسرى تفسر:

اوراگرایک بات اور کہدووں وہ تعوزی کی تفصیل طلب ہے لیکن ہے مزیدار کہ چیز جتنی انچی ہوتی ہے جب وہ بگزتی ہے تو اس کا بگاڑ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے ، ایک روٹی ہے ، دودن پڑی رہے تو کیا ہوگا ، ذرااکڑ بی جب وہ بگزتی ہے تواس کا بگاڑ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے ، ایک روٹی ہے ، مثمائی ہے اوراس قتم کی چیز جوروٹی کے جائے گی اس میں سے بونہیں آئے گی ، کیڑے نہیں پڑیں گے لیکن کھیر ہے ، مثمائی ہے اوراس قتم کی چیز جوروٹی کے مقابلہ میں بہت لطیف ہے وہ اگر باس ہوگئ ، سر گئ تو برتن میں ناک نہیں دیا جاتا ، تو جو چیز انچھی ہوتی ہے جب اس میں بگاڑ آتا ہے تواس کا بگاڑ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔

اسى طرح انسان جب مجزتا ہے تو ماشاء اللہ اشرف المخلوقات ہے تو جب اس اشرف المخلوقات میں بگاڑ آتا

ہے تو یکا ڈبھی آخری سرے کا آتا ہے، یہ صرف مفروضہ نیس ہے بیں آپ کسا منے ایک مثال دیتا ہوں غصداللہ
انے آپ کو بھی دیا اور جیوان کو بھی دیا، اب حیوان کو کو کی شخص یا دوسرا حیوان چھیڑے اور اس کی سرضی کے خلاف کر ہے
تو دہ سینگ مارتا ہے بید دہی غصد دالی بات ہے کہ وہ مدافعت کرتا ہے یا کسی جگہ دہ جارحیت کرتا ہے، اب کسی وقت وہ
جانور جس کے اس نے سینگ ماراتھا ایک دوسرے سے ہے جاتے ہیں تو کیا ان جانوروں کا آپس میں ایک
دوسرے کے خلاف بغض رہ جاتا ہے؟ ایک گھرھے نے دوسرے گھرھے کو لات ماری تھی تو کیا وہ گھرھا دوسر نے
دوسرے کے خلاف بغض رہ جاتا ہے؟ ایک گھرھے نے دوسرے گھرھے کو لات ماری تھی تو کیا وہ گھرھا دوسر نے
گھرھے کے باپ سے انتقام لیتن ہے؟ اس کے بیٹے سے انتقام لیتا ہے؟ اس کے خاندان کے پیچھے پڑجاتا ہے؟
گھرھے کے باپ سے انتقام لیتن ہے؟ اس کے بیٹے سے انتقام لیتا ہے؟ اس کے خاندان کے پیچھے پڑجاتا ہے؟
میٹن پوتا، دادا پر دادا کس یہ بات چلتی ہے؟ تو بیآ ہے کا اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے کہ جہاں غصر آیا تھا آپ
و ہیں بیش کی اور اس کے جان جل فیا دیا باتا سے بھراس کا باپ ہاتھ آجا ہے کو کئی تقصان بہنچا رہا ہے
تو آپ اس کا دفاع سے بھوڑنا، اس کی جائیا دیا، اتا ساغمہ تو دہ بر باد کردی ہے، یہ سارے کو اس کو نیس چھوڑنا، بیٹا ہاتھ اس بھی اس کے بھوٹا گیا۔
آ جائے تو اس کونیس چھوڑنا، اس کی جائیں تک بھی گیا۔

اللہ تعالی نے طبیعت کے اندر شہوت کا جذبہ رکھا ہے، یہ حیوان میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے، حیوان کی اسل بھی ای اصول سے چلتی ہے لیکن حیوان کو آپ نے بھی نہیں دیکھا اسل بھی ای اصول سے چلتی ہے لیکن حیوان کو آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس جذبہ میں ہے ارادہ ہو کے اپنی جنس کے علاوہ کسی دوسر ہے میں قضاء شہوت کرنے لگ جائے، کوؤں کو آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جڑیوں کے بیچھے لگے ہوئے ہوں، سنڈھوں کو آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بھریوں کے بیچھے لگے ہوئے ہوں، ان کے شہوانی جذبہ میں بھی ہید بگا ڈنظر نہیں آیا، فطرت نے ان کا جوراستہ تعین ایک جوراستہ تعین ایک جوراستہ تعین کے دورات ہوں۔ اس کے بیچھے لگے ہوئے ہیں۔

لیکن اگر بیاشرف المخلوقات بگڑ جائے تو یہ کیا کیا تماشے دکھا تا ہے؟ جب انسان بھٹکتا ہے تو کیا یہ حیوان سے زیادہ نہیں بھٹکتا؟ حیوان تو جس طرح بھی ہوکسی درجہ میں رہ جا کیں گئے پھر جس وفت اس کی شہوت آزاد ہوتی ہے پھر بید نہمردمردکوچھوڑے، مرد نہ بھینس کوچھوڑے، نہ بکری کوچھوڑے، نہ گائے کوچھوڑے، بیا ہے شہوانی جذبہ میں اس طرح اندھا ہوتا ہے کہ جو چیز سامنے آجائے وہ اس کا شکار ہوجاتی ہے، توانسان میں جب بگاڑ آتا ہے تواس

طرح آتا ہے ای طرح باتی چزیں ہیں یعنی مدرک کلیات ہونے کی وجہ سے پھرید کلیے ہی بنالیتا ہے اور پھراس میں سے جزئیات نکالے کے کوئی حذبیں ہوتی کہ اس کے قضا یشہوت کے کتنے طریقے ہیں آپ ان کوشار نہیں کر سکتے ، یہ اس کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔

لین آج ایک پردہ ہے جس دن حقائق رونما ہوں گے اس دن پتہ پلے گا کہ ان میں سے کتنے حقیقت میں بندر سے جن کے اوپر روپ انسان کا تھا، شکل انسان کی بندر سے جن کے اوپر جڑا انسان کا تھا، شکل انسان کی ہے کیے حقیقت میں حیوان سے بھی بدتر ہے ، جیسے جس نے ایک دومثالیس آپ کے سامنے دیں کہ جب انسان اس سطح پر اتر تا ہے ، خون ریزی پر اتر ا، شہوت رانی پر اتر اتو اس کی کوئی صد نہیں ہے ، چیر نے بھاڑ نے والا در ندہ کوئی اس طرح سے در ندگی نہیں کرتا جس طرح سے در ندگی بھر انسان کرتا ہے ، شہوتی جانوروں میں سے سب سے زیادہ شہوتی جانور گدھامشہور ہے لیکن جب انسان بے راہ ہوتا ہے تو سوگدھے بھی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتے جتنی بیشہوت رانی کرتا ہے ، جب انسان بجر جسے دو پر کا سورح کے اس کی سے جیسے دو پر کا سورح کرتا ہے ، جب انسان بگر تا ہے تو اس کیے جارے سامنے یہ حقیقت تو ایسے ہے جیسے دو پر کا سورح کسی کی سمجھ جس ندا ہے تو اس کی مرضی ۔

### "اسماء حسنی" کے ساتھ دعا کرنے کا حکم: ٠

"وَللّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْعُسْنَى فَادْعُودُ بِهَ" الْتِصَافِحَا مَ اللّٰهَ كَلِي بِينَ الْ وَلِكَارا كروان ناموں كِساتِهِ اللّٰهِ كَالِي كَساسَةِ دور ہو، خفلت دور ہو، خفلت دور ہو، خفلت دور ہو، خفلت دور ہوگی ہو تم سے حیوانیت چھوٹے گی اور پھرتم كمال كے درجہ كی طرف جاؤگے، يہ آئے عبادت كا طريقہ بتايا اس حیوانی حدود سے باہر نگلنے كے ليے، الله تعالیٰ كو پكارواور تعالیٰ كے اللّٰهِ كالمَّا الله تعالیٰ كو پكارواور چھوڑ دوان لوگوں كو جوائلہ تعالیٰ كے عاموں میں كے روى اختيار كرتے ہیں، الله كامون وں نام استفال كرتے ہیں، وجوز دوان لوگوں كو جوائلہ تعالیٰ كرتے ہیں يا الله كے ناموں كی ناموں كے استعال كرتے ہیں، يا الله كے ناموں ميں الله كے ناموں كا ناجائز كاموں كے ليے استعال كرتے ہیں، يا الله كے ناموں كا ناجائز كاموں كے ليے استعال كرتے ہیں، يا الله كے ناموں ميں الحاد في اسماء الله "ہیں جو الله كے ناموں ميں الحاد كرتے ہیں ان كو چھوڑ و بعنی ان سے كوئی تعلق نہ رکھو سب "الحاد في اسماء الله" ہیں جو الله كے ناموں ميں گيان كاموں كا جو ير تے ہیں۔ "سب "الحاد في اسماء الله" ہیں جو الله ديے باموں ميں گيان كاموں كاجو يكر تے ہیں۔ "شریب بدله دیے جائیں گيان كاموں كاجو يكر تے ہیں۔ "سب "الحاد في اسماء الله" ہیں جو الله ديے جائيں گيان كاموں كاجو يكر تے ہیں۔ "سب "الحاد في اسماء الله" ہیں جو الله ديے جائيں گيان كاموں كاجو يكر تے ہیں۔ "سب شارک کو تاموں کی کو تاموں ہیں گیان کاموں كاجو يكر تے ہیں۔ "سبہ تو تاموں ہیں کاموں کا جو يكر کے ہیں۔ "سبہ تو تاموں ہوں ہیں گیان کاموں كاجو يكر تے ہیں۔

"وَمِنَّنُ خَلَقُنا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ" جَن لُو گول کوہم نے پیداکیاان میں سے ایک جماعت ایس ہے جو حق حق کی طرف راہنمائی کرتی ہے، سارے انسان ہر بے نہیں ہیں ان میں سے حق کے مطابق چلنے والے بھی موجود ہیں "ویّبہ یکٹیلُون" اور حق کے مطابق عدل کرتے ہیں،اس گروہ کا علیحدہ تذکرہ کردیا۔





# لا آمُلِكُ لِنَفْسِئُ نَفْعًا وَلاضَرَّا إِلَّامَاشًا ءَاللهُ وَلَوُكُنْتُ

تبیں اختیار رکھتا میں اپنے لیے تغیر کے عاصل کرنے کا اور نہ نقصان کے دور بٹانے کا محرجو اللہ جاہے، اور اگر میں

# اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴿ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوَّءُ ۗ

غیب کو جانتا ہوتا تو میں خیر کو حاصل کر لیٹا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی،

# إِنَ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَّ بَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ هَا

خيں ہول ميں مگر ڈرانے والا اور بشارت وسينے والا ان لوگوں کو جو يقين لاتے ہيں 🖗

### تفسير:

### دنیامیں کفار کے عیش وآ رام کے متعلق مفصل مدل بحث:

کر بعض لوگ ایسے نہیں بھی ہوتے ،ندوہ تق کے ساتھ راہنمائی کرتے ہیں اور ندیق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔

اب جس وقت ہم دنیا کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو ہمار ہے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جوت کے مطابق ہمایت نہیں کرتے اور حق کے مطابق انصافی نہیں کرتے تو یہ فاشین کا گروہ ہے جیسا کہ پچھلے رکوع ہیں ذکر کیا گیا تھا لیکن یہ بطاہر رہ ہے ہیں ، بھی ایک ابتلاء ہے جوانسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بظاہر وہ بڑے آرام میں نظر آتے ہیں ، بھی ایک ابتلاء ہے جوانسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بظاہر وہ بڑے اورام میں نظر آتے ہیں ، بڑی راحت میں نظر آتے ہیں دنیا کی زیب وزینت ان کو زیادہ حاصل ہوتا؟ مفالط ہے جوانسان کو لگتا ہے اور وہ بھیتا ہے کہ اگر پیفلط ہوتے تو ان کو دنیا کے اندر بیٹیش وآرام کیوں حاصل ہوتا؟

اللہ جارک وتعالی انگلے الفاظ میں آپ کے ذہن سے بھی مفالط دور کرتے ہیں اور قرآن کر بم میں بہت سارے مقابات پراس پر دہ کو چاک کیا گیا ہے علمی انداز میں دلاک کے ساتھ اور اس کو بھینا دل وہ ماغ کے اوپراس کو بھیا دل وہ ماغ کے اوپراس کو بھینا دل وہ ماغ کے اوپراس کو بھینا دل وہ ماغ کے اوپراس کو بھینا دل وہ ماغ کے اوپراس کو بھیا لین ہیں جو میں آتا ہے جس وقت انسان ان حقائی کو اپنالیت ہے۔

مثلاً سورة برا قیس بیالفاظ آسی کے "وکا تغیبت آموالکھ و کا وکا دکھے اینکا کی ایک الله آن یکی آبھی اسے مثلاً سورة برا قیس بیا سے الفاظ آسی بیا ال اوران کی اولا دکہ بیر منافق ایسے بدکر دار ہیں بوں بیشرار تیل کرتے ہیں لیکن پھران کے پاس ال واولا دہے، مال کی نعمت بھی حاصل ہے، اولا دکی نعمت بھی حاصل ہے، بید تجھے تغیب میں نہ ڈالے، " آنگا پرید کا الله آن یع تأبیق بھی ہا سے مال اور اولا دان کے تی میں نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ادادہ بیہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کوعذاب ہیں جتال اور اولا دان کے لیے عذاب ہے، دیکھو! کمتنی صفائی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، عذاب کیسے ہے؟ کہ اس طرح چکر میں پڑے ہو گیا، نتیجہ تو بیل کہ کمانے میں پریشان ، سنجالئے میں پریشان اور جھتا اسکھے کرتے جارہے ہیں آخرت کا عذاب ہی ہو ہے گا، نتیجہ تو بیل واولا دان کے لیے تکبر کا باعث اور بی تا تو میاں واولا دان کے لیے تکبر کا باعث اور بی تکبر ان کے ایک مال واولا دان کے لیے تکبر کا باعث بن جائے گاتو مال واولا دان کے لیے تعمر کا باعث اور بی تکاتو مال واولا دان کے لیے تعمر کا باعث بن جائے گاتو مال واولا دان کے لیے تعمر کا باعث بن جائے گاتو مال واولا دان کے لیے تعمر کا باعث اور کے پاس مال واولا دان کے لیے تعمر کا باعث بن جائے گاتو مال واولا دان کے لیے تعمر کا باعث اور کی کو اتناد دیکھیں تو تیجب نہ کریں کہ ان کو اللہ نے کہوں اتنادے رکھا ہے؟

سورة آل عمران کے آخری رکوع میں ایک آیت گذری ہے "لَایَغُوکَنَّکَ تَعَلَّبُ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی

البلادِ مَناعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوهُمْ جَهَنَّمُ وَمِنْسَ الْمِهَادُ " يهال بحى حَلَّ رِستول ك وَبن مِن بهي والا ب كان کا فروں کا شہروں میں چلنا بھرنا، آنا جانا تھے وھو کہ میں نہ ڈال دے کہتم و کیلھتے ہو کہ مجھی قافلہ کے ساتھ ادھر کو جارہے ہیں بمجھی تھاٹھ باٹھ کے ساتھ ادھر کو جارہے ہیں ،کہیں ہے ان کا مال آر ہاہے ،کہیں ان کا مال جار ہاہے ، اور آج کل کے حساب سے ہوائی جہاز پر چڑھتے ہیں کراچی ہے لا ہور کانچ جاتے ہیں، لا ہورے اسلام آباد کانچ جاتے ا ہیں ، فضامیں اڑتے پھرتے ہیں ،شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں ،اوران کا تجارت کا ساز وسامان سارے ملک میں گشت کرتا پھرتا ہے خبر دار!ان چیز وں کو دیکھ کے دھو کہ میں نہ پڑ جانا کہ بیلوگ ایجھے ہیں" لایکفوننگ "کتنی تا کید ہے كه بركز تخفي دهوكه مين نه ژال دے ان لوگوں كا شهروں ميں گھومنا پھرنا، " مَتَاءٌ عَلِيْلٌ" بيتو تھوڑا سا برينے كا سامان ہے " ثُمَّةً مَأُوهُمْ جَهَنَمْ" بَحِران كالمِحكانة جَهِمْ ہے،اگر مال ودولت چندون كے ليے دے ديا جائے اور بية دھوم دھام چند دن کے لیے ہوجائے اور پھر دائمی طور پرجہنم میں ڈال دیاجائے تو بیکوئی سودا سستاہے؟ بیتو بہت مہنگا سودا ہے کہ چندون کے لیے سونے جا تدی کی جھلکی دکھائی اور جھلک کے ساتھ دل ود ماغ الث ملیث ہوگیا اور اس ك نتيجه مين السيطل اختياركر ليے، ايسا كردار اختياركرليا كه نتيجه جنهم بيدو مكھ كے بھى دھوكه مين ندير ثا، مال ودولت جوانسان کواللہ کی نافر مانی کی طرف لے جانے والاہے، جو مال اور اولا د کی وجہ سے غرور میں جتلا ہ ہیں اور دنیا کی عیش وعشرت میں مبتلاء ہیں وہ خدا کی نتم انتہائی خسارے میں ہیں کیونکہ اس چندروز ہ زندگی میں ان چند ککوں کے عوض جنہوں نے اس ہدایت کو چھوڑا، نیکی کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترک کیا اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی تاراضكی اوراس كاغضب اختيار كياا گرتمهار برسامنے به بات منكشف جوجائے توتمهيں بية چلے كديد كتنے خسار ب

ہے محروم ہوجاؤتواں ہے بڑھ کے اور خسارہ کیا ہوگا؟

اورسورۃ الزخرف کے اندرآپ کے سامنے بیہ صفعون آئے گا کہ اگر ہمیں بیہ خیال ند ہوتا کہ لوگ سارے کے سارے بی ایک راستہ پر چل پڑیں گے چونکہ اکثر و بیشتر لوگ کمزور بیں اور وہ نفذکوزیادہ چا جین ادھار پہ زیادہ اعتار نہیں کرتے ،اس لیے جس وقت لوگ بیدو یکھتے ہیں کہ جوشن گفراختیار کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ عیش مل جاتی ہے تو اکثر و بیشتر لوگ کفر کی طرف دوڑتے ہیں تو اللہ فر ماتے ہیں ہم نے انسانوں کو اتنا ابتلاء میں نہیں ڈالا اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کے لیے جو کا فر ہیں ان کے گھر ، ان کی سیر ھیاں اور ان کے تکیے ہم سونے اور چا ندی کے بنادیے ، اتنا شدید ہم نے تہم ہیں ابتلاء میں نہیں ڈالا۔

لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مونا، چاندی دنیا کی زیب وزینت ہماری نظر میں اتن بے قدرہ کراگر باتی لوگوں کے متعلق ابتلاء کا خطرہ نہ ہوتا تو ان کا فروں کے گھر بھی ہم سونے چاندی کے بنا دیتے ، ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتیں اور بیاسی وجہ ہے کہ اس مال ودولت کی اللہ کے بال کوئی قدر نہیں ہے، بیاتو زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس زندگی کے اندراس کو استعمال کرواور مقصد حیات کو سما منے رکھو، اس مقصد حیات کو سما منے رکھو ۔ گئو بیکا میانی کا باعث ہے اور اگر ان چیزوں کے اندرالجھے کا پٹے مقصد حیات کو بھول سے ، اللہ تعالی کی نافر مانی کے اور آخرت میں عذاب لیا تو اس سے بڑھ کے دنیا ہی خسارہ کوئی نہیں ہے۔

خواجه ليم چشتى منسله كاستغناء:

بہت ساری آیات میں اللہ تبارک وتعالی نے اس حقیقت کو نمایاں کیا ہے، جولوگ ان حقائق کو بہجھ لیتے ہیں وہ فقیر ہونے کے باوجود باوشا ہوں کونظر میں نہیں لاتے ، آپ اپ اسلاف کے واقعات پڑھیں گے، حکایات پڑھیں گے وہ لینے نہیں ہیں کے حسن طن کے طور پرلوگوں نے بنابنا کے کلی دیے ہوں وہ لطیفے نہیں واقعات ہیں کہ بید لوگ بڑے بڑے سراطین کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں ویکھتے تھے کہ یہ کون لوگ بڑے بڑے رؤساء کو، بڑے بڑے امراء کو، بڑے بڑے سلاطین کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں ویکھتے تھے کہ یہ کون ہے؟ وہ بچھتے تھے کہ یہ کون ہے؟ وہ بچھتے تھے کہ یہ بان کو ہم کیا جانے ہیں ۔ خلاموں کے بھی غلام ہیں ، ترص ہماری غلام ہے اور یہ ترص کے غلام ہیں ، یو ہمارے غلام ہیں ، ترص ہماری غلام ہے اور یہ ترص کے غلام ہیں بی تو ہمارے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔

ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سلیم چشتی ٹریٹائیے مغلیہ خاندان کے بادشاہ جلال الدین اکبرے زمانہ کے ہیں،جلال الدین اکبر کی اولا دنہیں تھی اور بیمعتقد تھا حضرت خواجہ سلیم چشتی ٹریٹائیے کا ،ان کی خانقاہ میں اس کی آمدور فت تھی اور وہائی تعلق کی وجہ سے اس نے اپنا دارا لخلافہ بھی دیلی کوچھوڑ کے فتح پور کو ہی بنالیا تھا تا کہ شخ کے ساتھ قرب رہے۔

اورآب کوشابد معلوم ہوگا کہ اکبر کا بیٹا جہاتگیر جوا کبر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بڑے جس کا مقبرہ لا ہور بیس ہاں کا اصل نام سلیم ہے، جہانگیراس کا لقب ہے، جب بیر تخت نشین ہوا تو اس نے جہانگیر لقب اختیار کیا اور بیر حضرت خواجہ سلیم چشتی میر شاہ کی خانقاہ میں پیدا ہوا تھا یعنی جس وقت اکبر کی ہوی قریب الولادت ہو کی تھی تو اس نے ہوی کو خانقاہ میں بھیجے دیا تھا اکبر بادشاہ کو حضرت سلیم چشتی میر نے ہے اتن عقیدت تھی۔

کہتے ہیں کہ خواجہ سیم چشتی میں ایک دفعہ کی درولیش کو اپنی گدڑی دی کہ ذرابا ہردھوپ ہیں بیٹھ کے دیکھ کہ اس میں کہیں جو ان مہو، تو وہ درولیش با ہر بیٹھا جویں دیکھ رہا تھا، ادھر سے اس کی نظر پڑگئی کہ بادشاہ بہتر اپنے خدام اور لا وُلٹکر کے آرہا ہے تو نظر پڑتے ہی آ واز دیتا ہے کہ حضرت اذرابا ہرتشریف لایئے تو حضرت با ہرتشریف لائے کہنے لگاوہ بادشاہ آرہا ہے یہ بھی کوئی بتانے کی بات تھی، ہیں تو یہ سمجھا کہ کوئی موٹی ہی جو ل پکڑلی ہوگی شایدوہ دکھائی ہے، بادشاہ آرہا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ نظرہ ایسے ہی نہیں ہے سمجھا کہ کوئی موٹی ہی جو ل پکڑلی ہوگی شایدوہ دکھائی ہے، بادشاہ آرہا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ نظرہ ایسے ہی نہیں ہے سمجھا کہ کوئی موٹی میں ان واقعات کواہمیت ہے، ان کے زد یک بادشاہ کا آنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

کہتے ہیں کہ جس وقت وہ آگیا تو حضرت بیٹے ہوئے تھے اور لا پرواہی ہے آپ نے اپنی ٹانگیں دراز

کرلیں جیسے بے فکر اسا ہو کے انسان اپنے خدام اور ساتھیوں میں بیٹھتا ہے، بادشاہ کے ساتھ ایک درباری مولوی تھا

اک کو سہ بات نا گوارگزری کہ بادشاہ بیٹھا ہے اور سیٹانگیں دراز کر کے بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ حضرت! بیعادت کب

ے اختیار کرلی، (بیٹانگیں پھیلا نے کی عادت کب سے اختیار کرلی) تو آپ نے فرہایا کہ جب ہے ہاتھ بغل میں

لے لیے، کیا مطلب کہ جن کے ہاتھ پھیلتے ہیں وہ ٹانگ کیسے پھیلا کیں گے اور جن کا ہاتھ بغل میں ہے وہ جو چاہیں

پھیلا کیں کسی کو کیا اعتراض ہے، جن کا ہاتھ دوسر سے کے سامنے پھیلا کرتا ہے وہ کسی کے سامنے ٹانگیں نہیں پھیلا یا

کرتے اور جب ہاتھ بغل میں لے لیے تو ٹانگیں پھیلا نے میں کیا حرج ہے۔

اوراٹھتے وقت بادشاہ نے دولت کی ایک تھیلی ہدیۂ چیش کی اورانہوں نے ٹھکرادی کہ جھے منر ورت نہیں ہے، وہتی در باری مولوی صاحب پھر ہو لے کہ بیتو آپ او پراو پر سے ایسا کرتے ہیں در نہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ انسان جیسے جیسے بوڑ ھاہوتا جاتا ہے اس میں دو حصلتیں جوان ہوتی چل جاتی ہیں ایک حرص علی المال اورایک حرص علی العمر اور آپ اب پوڑھے ہو گئے تو حدیث شریف کی رو سے حرص علی المال تو آپ کے اندر جوان ہونی چاہے اور آپ او پراو پر سے تھکرار ہے ہیں بعنی مولوی صاحب نے علمی تکتہ بیان کردیا، حدیث شریف سے استدلال کر لیا کہ جیسے جیسے آ دمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر مال کی حرص بڑھتی جاتی ہے تو آپ بوڑھے ہیں اس لیے حدیث شریف کی روسے معلوم ہوتا ہے کہ حرص علی المال تو ہے کیکن او پراو پر سے آپ تھنع کررہے ہیں کہ جھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت سلیم چشتی میسیایی فورا بولے کہنے گئے کہ مولوی تو بن گئے ہولیکن عقل وہوش تہمیں نہیں ہے کہ حضور کا فیڈ کے نائد کے مدولوں تو بن گئے ہولیکن عقل وہوش تہمیں نہیں ہے کہ حضور کا فیڈ کے خرمایا "یشب فیہ خصلتان" کہ اس محض کے اندر دو حصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں اللہ کے بندے جوان وہ ہواور یہاں تو اللہ کا فضل ہے حص پیدا ہی نہیں ہوئی اس نے جوان کیا ہوتا ہے، اپنی خبر لوکہ جوانی میں بیحال ہے بوڑھے ہوجاؤ گئے تو کیا ہوگا؟

## علم في القلب كي بهجان:

توجب الله تعالی کے ساتھ تعلق صحیح ہوجاتا ہے تو پھر واقعہ سے کہ مال ودولت بیر شان و شوکت انسان کو مرعوب نہیں کرتی بلکہ مشکلو ہیں کتاب العلم میں ایک روایت موجود ہے جس میں سرور کا کتاب مالی کے اسان کو مرد کی علامات بیان فر مائی ہیں حاصل اس کا میں پھھا ہے وافعاظ میں بیان کرتا ہوں اس ہے بھی سے بات نظمی ہے اور و لیے بھی اٹل اللہ کے بال بیر بات اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ملم کی جودو تسمیں ہیں ایک علمہ علی اللسان ہے اور ایک علمہ علی اللسان ہے بیتو صرف اللہ کی جس سے ساتھ انسان کو ہے اور جو علمہ علی اللسان سے بیتو صرف اللہ کی جس سے ساتھ انسان کو کہڑ لے گا اور جو علم فی القلب ہے اور جو علمہ علی اللسان سے بیتو صرف اللہ کی جست ہے جس سے ساتھ انسان کو کہڑ لے گا اور جو علم فی القلب ہے بیٹل مان میں ہے جو انسان کے لیے نجات کا ذرایعہ ہے۔

اب بہاں سوال میہ بداہوتا ہے کہ میں کیے پند چلے گا کہ علم نافع حاصل ہے یانہیں؟ اور ہمارا بیلم قلب پہ اثر انداز ہے یانہیں؟

کہتے ہیں کہ علم کے قلب پر اثر انداز ہونے کی علامت یہ ہے کہ جولوگ علم اور ایمان سے محروم ہیں جا ہے وہ کتنے ہی دنیا داراور مال ودولت والے کیول نہ ہول جس وفت ان پرنظر پڑے تو انسان کے دل سے بیہ آ واز آئے کہ پیلوگ خسارے میں ہیں ،کسی کوا چھے لہاس میں کار میں بیٹھا ہوا د کھے کتم بیے خیال کروکہ کا میاب تو پیلوگ ہیں اگر دل میں بیخیال آتا ہے کہ کامیاب تو بیلوگ ہیں تو آپ د نیا دار ہیں پھرآپ دین دار نہیں ہیں آپ کے دل کی تہد
میں دنیا کی محبت ہے ادراگر آپ کسی کواچھی طرح سے تج دھیج کے ساتھ دیکھیں، شان وشوکت کے ساتھ بھی دیکھیں
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیکی سے محروم ہے، اس کو کمل صالح نصیب نہیں ہے یا اس کوائیان نصیب نہیں ہے اور آپ
کے بھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سو کھے کلڑے آپ نے کھائے ہیں، چٹائی پہ آپ بیٹھے ہیں لیکن آپ کا دل یہ کے کہ یہ
لوگ خسارے میں ہیں، معلوم نہیں کہ یہیں سے جاتے ہوئے وہیں چوک میں ہی ایک یڈنٹ ہوگیا تو اس کے بعدان
کی شکار کام آئے گی اور نہاس کام آئے گا، اگلی زندگی کے لیے انہوں نے کیا بنایا ہے؟

توبیہ خیال کرنا کہ بیلوگ خسارے میں ہیں ، بیلوگ بھو لے ہوئے ہیں ، ان کا بیطریقہ کو کی تیجے طریقہ نہیں ہے جواس سے دھے کہ دینا جیسے اس وقت ہے جواس سے دھے کہ دینا جیسے اس وقت میں بھی ہوں ہوں ہوں ہے کہ دینا جیسے اس وقت میں بھی بول رہا ہوں اور ایک ہے کہ قلب کے اوپر حال بیطاری ہوا گر قلب کے اوپر حال بیطاری ہوتو بیعلامت ہے کہ آپ کا ایمان آپ کے قلب میں سرایت کر گیا اور آپ کا علم آپ کے اوپر اثر انداز ہے۔

### ابل علم کی شان:

یہ صفری کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ ایسے ہی زبان زوری نہیں یہ واقعہ ہے قر آن کریم میں اس کا ماخذ بہت صرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قصص کے آخر میں قارون کا واقعہ بیان کیا ہے اوراس میں بیالفاظ ہیں "فنکور ہے علیٰ قوّم ہے فی ذید نیتہ " وہ ایک دفعہ اپنی قوم میں سے دھی کے نکلا ، بہت خزانوں کا مالک تھا ، دنیا کا سازوسامان اس کے باس بہت تھا، استے خزانوں کا مالک تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اگر چندا شخاص اٹھا کر چین اور کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اگر چندا شخاص اٹھا کر چین تو تھک جاتے ہے ، بوجھ محسوں کرتے تھے، ایک دفعہ بچ دھی کے ساتھ وہ اپنی قوم پر نکلا جس وقت وہ نکلاتواس کو دیکھنے والے دوحصوں میں تقسیم ہو گئے۔

ایک تو وہ تھے "قال الّذِینَ یُریدُونَ الْحَیٰوةَ الدُّنیا یَالِیْتَ لَنَا مِثُلَ مَااُوْتِی قَارُونُ" ایک گروہ تو یہ ہوگیا، کہاان لوگوں نے جو دنیوی زندگی جا ہتے تھے " یالیْتَ لَنَا مِثُلَ مَااُوْتِی قَارُونُ" اے کاش! ہمیں ہمی وہ چیز مل جائے جو قارون کولی ہے بیتو بہت بانصیب ہے، بڑے ایجھے نصیب والا ہے، دیکھوااس کے پاس کتناسونا، کتنے خادم، کتنے گھوڑے، کتنے غلام اور کتنی جائیداد ہے اور کیے تج دیک کٹل رہا ہے اور کیسی ٹھاٹھ باٹھ ہے" یالیّت لَنَا مِثُلَ مَااُوتِی قَارُونُ " اے کاش! کہ ہمیں بھی وہ چیز مل جائے جو قارون کے یاس ہے "إِنّه، لَذُهُوحَظٌ عَظِیْم " بیا

بہت نصیب والا ہے بیان لوگوں کا تول ہے " الّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیٰوةَ الدُّنیَ" تو معلوم ہوگیا کہ کی دنیا دارکو
دیکھے کا سمتم کی تمنا کمیں دل کے اندر پیدا ہونا بیطامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں دنیا کی چاہت ہے۔
جس وقت بیرقوم للجائی اور ان کے منہ سے پانی نِکا تو دوسرا فریق "فکل الّذِینَ اُوْتُو اللّٰجِلْمَ" اب
"الّذِینَ یُرِیدُونَ اللّٰحَیٰوةَ اللّٰهُ نَیْهَ" کے مقابلہ میں "الّٰذِینَ اُوْتُو اللّٰجِلْمَ" ہے کہا ان لوگوں نے جوعلم دیے گئے تھے
"ویلکُمُو تُوابُ اللّٰهِ عَیْو" ویلکھ بیالیا ہی لفظ ہے جیے ہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہار استیانا س ہوجائے تم
نے یہ کیا کہنا شروع کردیا "فوابُ اللّٰهِ حَیْو" اللّٰہ کا بدلہ جواللّٰہ کی طرف سے ملے گاوہ اس کے وجے اورسونے چاندی
سے بہتر ہے یہ اللّٰذِینَ اُوْتُو اللّٰهِ لُمُونَ کی بات ہے۔

اب اس سے بیہ بات نکل آئی کہ علم والے وہ خص ہوا کرتے ہیں جود نیا داروں کی ٹھاٹھ باٹھ دیکھنے کے بعد "یکاٹیٹ کنا مِثْلَ مکاڈٹی یَکڈوْنُ" نہ کہیں بلکدان کے دل کی آ وازیہ ہو کہ بیکوئی چیز نہیں "نوکابُ اللّٰہ عَید "اللّٰہ کی طرف سے جوثواب ملے گاوہی بہتر ہے۔

سے افذ ہاں سارے بیان کا جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کے طم والے حقیقت کے اعتبار
سے وہ ہیں کہ دنیا کی بچ دھنے کے ان کی آئھیں چندھیاتی نہیں ،ان کی زبان سے رالنہیں پہتی بلکہ اپنے ایمان اور علم
کی اتنی قدر وقیمت وہ جانتے ہیں کہ اس کے مقابلہ ہیں سونے کے پہاڑ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے ،اگر یہ کیفیت
قلب ہیں آجائے تو پھر انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے ، پھر وہ کسی فقنہ ہیں نہیں پڑتا اور جب تک دنیا کی محبت ول کے
کسی کونے ہیں بھی چھپی ہوئی ہوتو کسی وقت بھی آپ بازاری چیز بن کے بکہ جائیں گے دومراکوئی آپ کوٹرید لے
گا، اگر دنیا کے کسی کونے ہیں بھی ول کی محبت ہے تو آپ بازاری مال خابت ہو سکتے ہیں ، جس وقت کوئی چاہے
گا، اگر دنیا کے کسی کونے ہیں بھی ول کی محبت ہے تو آپ بازاری مال خابت ہو سکتے ہیں ، جس وقت کوئی غلط کام
گاآپ کو چینے دے کر آپ سے غلوفتو کی لے لے گا، جب کوئی چاہے گا آپ کو چینے دے کر آپ سے کوئی غلط کام
کر والے گا، آپ علم کے زور سے پھر باطل کی حمایت ہیں نکل جائیں گے پھر آپ اور آپ کاعلم ایک بازاری چیز اور
کاکوئال ہوگا جینے بازار میں گا جرمولی بکتی ہیں ای طرح آپ بھتی بکیں گے۔

سب سے زیادہ استغناء دین میں ہے:

اس لیے ایمان کی حفاظت بھی اس میں ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی عظمت نہیو ، آخرت کی عظمت

ہو پھر اللہ تبارک ونعالی جتنا دے اس کے اوپر انسان شکر کرتا چلا جائے وفت تو ہر کسی کا گذر جائے گا جیسے کسی شاعر نے کہاتھا

کندھے پہ گدڑی ہویا شال گذرجاتی ہے تو غریوں کی بھی بہرحال گذرجاتی ہے عمراک دن ہویاسوسال گذرجاتی ہے اگرامیروں کی خوشحال گذرجاتی ہے

یہ تو گذر بی جانی ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ آئے تیجہ کیا لگتا ہے، کامیا بی اور نا کامی کا مدار مرنے کے بعد کے حالات پر ہے در نہ موت تک آپ کی زندگی اور ان کی زندگی پر ابر ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نظر کے دیکھنے اور سوچنے کا فرق ہے، ورنہ جیسے غریب بیار ہوتا ہے امیر بھی بیار ہوتا ہے، جیسے جمونپر ایوں سے جنازے نگلتے ہیں اگر فاقے کی زندگی میں ایک الحرب محلوں سے بھی زیادہ فاقے کی زندگی گڑا رہے ہیں۔

شخ الحدیث مفرت مولانا ذکریا میناند کی ایک بات ایس ہے جوسونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے حضرت شخ الحدیث مفاحب میناند فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے دل کو سمجھالیا ہے کہ یہ ساراسہارن پور کا بازار ہمارا ہے اور یہ جننے کام کرنے والے ہیں یہ سب ہمارے نوکر ہیں اور جننی ضرورت ہوتی ہے میرے پاس آ جا تا ہے باتی کا انتظام وہ کرتے ہیں۔

اٹل اللہ کا حال بالکل میں ہوتا ہے کہ ساری دنیا ان کی ایک قیم کی خادم ہے اور سارے ان کے توکر ہیں،
ان کی ضرور بات کوئی آئتی نہیں ہیں اور انتظام ان کے ذمہ نہیں ہے، دوکا نیس تم چلاؤ، کاشت تم کرو، زمینداری تم کرو
بقد رِضرورت ہمارے پاس آئے گا باقی انتظام تہمارے ذمہ ہے، بیصرف ایک نظر کا مغالطہ ہے اگر اللہ تعالی اس
حقیقت کو بچھنے کی توفیق وے دیتے خدا کی تئم جتنا استغناء دین ہیں ہے انتا استغناء کی چیز ہے آتا تا تی نہیں ہے۔
لیکن بات وہی ہے کہ ہم ان حقائق پر غور نہیں کرتے اور بیذ بان کی لذت اور پیٹ کا تکدورانسان کو پچھ
سیجھنے نہیں دیتا اور کی چیز کی حقیقت تک چینچے نہیں دیتا، بیٹ کی آگ جو ہوجاتا ہے، دل اور دماغ کے سارے
الکیاتی ہے تو بچھ کا بچھ ہوجاتا ہے، ذبان ہے رال ٹیکٹی ہے تو انسان بچھ کا ججہ ہوجاتا ہے، دل اور دماغ کے سارے
تقاضے ہی انسان بچول جاتا ہے، ذبان ہے رال ٹیکٹی ہے تو انسان بچھ کی توفیق دے دے تو دین میں جتنا استغناء ہے کی
تقاضے ہی انسان بچول جاتا ہے بہاں امیر و خریب کی ہرابر سرابرگذرتی ہے بینہ خیال کریں کہ ان کی آرام ہے گذرتی

ہے، وہ آپ سے زیادہ پریشان ہیں اور آپ سے زیادہ تکلیفوں میں ہیں، پہلے وہ کھانے پہ خرج کرتے ہیں پھروہ انکا گئے پہ خرج کرتے ہیں اور وہ سیجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال ہیں، تمہارانہ کھانے پہ خرج ہواور نہ نکا لئے پہ خرج ہو ساری نعمتیں مفت میں حاصل ہیں یہ بات صرف لفظوں تک نہیں ہے یہ بات جب قلب پر اثر انداز ہوگی تو پھرتمہیں پید چلے گاکہ دین کتی بڑی نعمت ہے۔

### آيات كامفهوم:

ای چیز کو الله متبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے ، الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جولوگ ہماری آیات کو حمثلاتے ہیں ہم ان کوآ ہستہ استہ درجہ بدرجہ لیے جارہے ہیں ایسی جگہ سے کہ جہاں سے ان کو پہند ہی نہیں ہے لیمن وہ درجہ بدرجہ ہلا کت کے گڑھے کی طرف جارہے ہیں اوران کو پیتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہلا کت کی طرف جارہے ہیں ا کیک سیابی ہے وہ سیابی ہونے کے زمانہ میں خوب رشوت لیتا ہے، سیابی ہونے کے زمانہ میں بڑی غلط حرکمتیں کرتا ہے پھراس کی ترقی ہوجاتی ہے کہ وہ حوالدار بن گیا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ حوالدار کے لیے رشوتیں لینے اور خباشتی کرنے کا موقع زیادہ ہے ہیاہی کے مقابلہ میں اب جب وہ حوالدار بن گیا تو اس کے لیے اور رائے کھل كئے اب وہ پہلے سے بھى زيادہ دلير ہو گيا اور وہ سجھتا ہے كەميں ترقى كى طرف جار ہا ہوں اور پھرحوالدار ہے اس كو تھانیدار بنا دیا جاتا ہے،اب تھانیدار کے لیے جتنے مواقع ہیں اتنے حوالدار کے لیے نہیں ہیں،اس کی اس خباشت کا ندرتر قی ہوتی چلی جارہی ہے وہ سمجھتا ہے ہے کہ میں ترقی کے درجات طے کررہا ہوں کیکن حقیقت کے اعتبارے آپ دیکھیرے ہیں کہ کیسے اس کو ہلا کت اور عذاب کی طرف لے جایا جار ہاہے یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اہتلاء ہے کہ انسان جارہا ہو ہلا کت کی طرف اور وہ سمجھے کہ میں ترقی کرتا جارہا ہوں اس کو کہتے ہیں استدراج ،استدراج کا مفہوم ہوتا ہےری ڈھیکی چھوڑ دیناا فرکسی کو برائیوں اور گناہوں کے باوجودنواز تے بطے جانا یہ ہےجس ہے انسان ورجہ بدرجہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، آپ نے ایک غلطی کرلی اور میرے علم میں آگئی، میں نے اسی وفت آپ کڑھیٹر نگا کے سزادی تو ہوسکتا ہے کہ آپ اس غلطی ہے باز آ جائیں ، آپ اس غلطی میں آئندہ ترقی نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کی غلطیوں پراس طرح نوازشیں جاری رہیں تو آپ مجھیں گے کہ بیتو بس ایسے ہی ہے آج ایک کی ہے ،کل کو دوکرو گے، پرسول کو تین کرو گے پھر خبا ثت کا درجہ بڑھتا چلا جا تاہے جب انسان دیکھتاہے کہ اس کے باوجود میرے

www.besturdubooks.ne

او پرنواز شات کی بارش ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جھے کس نے پوچھنائی نہیں ہے اور بسااوقات معاملہ یوں ہوتا ہے کہ ہماراارادہ یہ کہ تخت پکڑتا ہے کہ پھریہ چھوٹنے تک نہ پائے اگر پہلی غلطی پہ پکڑلیا تو کہے گا کہ بیمبرا پہلاموقع ہے ہماراارادہ یہ ہے کہ دواور جس وفت فہرست پوری ہوجائے گی تو پھرینہیں کہہ سکے گا کہ بیمبرا پہلاموقع ہے اور سخت گرفت کرفت کرنے کے لیے اس کی ری ڈھیلی کچھوڑی جاتی ہے تو کہ اللہ کہتا ہے ہی ری ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے تو کہ اللہ کہتا ہے ہیں نے بھی ان کی ری ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے تو کہ اللہ کہتا ہے ہیں نے بھی ان کی ری ڈھیلی چھوڑر کھی ہے۔

اس کوایک مثال سے مجھ لیجئے کہ جنب شکاری مجھٹی کا شکار کرنے کے لیے کا نئے کے اوپر گوشت لگا کے پانی میں مجھٹکتے ہیں اور مجھٹی آ کے منہ مارتی ہے تو جو تجربہ کار شکاری ہوتا ہے وہ ڈورجلدی سے نہیں کھینچتا بلکہ وہ ڈورڈھیلی چھوڑتا ہے تا کہ وہ اچھی طرح سے نگل لے اور جس وقت وہ اچھی طرح سے نگل جاتی ہے تو پھر چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی اسی مضمون کوسی اردو کے شاعر نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ ہے۔

مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمہ پہ شاد ہے صیاد خوش ہوا کہ کاٹا نگل سگی

یعن مچھلی توخوش ہے کہ دیکھو! مجھے کتنا شائدار لقمہ ل گیا توبسااوقات بیڈورجوڈھیلی بچھوڑی ہوئی ہوتی ہے بیاس لیے ڈھیلی جچھوڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کانٹاامچھی طرح سے اندر چلا جائے اور بعد میں جس وقت جھٹکا لگے گا تو جچھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

اس لیے اگر کسی شخص کو دیکھو کہ بدمعاشی کے باوجود، گنا ہوں میں ملوث ہونے کے باوجود، نیکی نہ کرنے کے باوجود، نیکی نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالی اس کوخوب کھلار ہاہے، خوب پلار ہاہے، دنیا کی بیش وعشرت اس کودن بدن حاصل ہوتی جارہی ہے باوجود اس کی بدکار یوں کے، باوجود اس کی بدمعاشیوں کے توسیجھو کہ بیٹخص استدراج کا شکار ہوگیا ہے، اب بیر رکے گانہیں، اب بیاس حد تک جائے گا کہ جب اللہ کی گرفت آئے گی تو پھراس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔

اورایک آ دمی ایسا ہے کے خلطی کرتا ہے اور فوراً بکڑا جاتا ہے، تنبیہ ہوجاتی ہے تو یہ تنبیدالی ہوگی کہ آئندہ آپ کواس خلطی ہے بچالے گی، بیاللّٰہ کی تو فیق ہے۔

" وَأُمْلِي لَهُوْ" اور مِيں انہيں وَهيل وَيتا ہوں، "إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ" ميرى تدبير بوى مضبوط ہے، ميں جب پکڑتا ہوں تو ايسي مضبوط تدبير كے ساتھ پکڑتا ہوں كہ يہ پھراس كی تلافی نہيں كر سکتے ،ميرى تدبير بردى

مضبوط ہے۔

### دعوت فكر:

آب آسے ان کو خفلت ہے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالی ان کومتنبہ کرتے ہیں "اُوکھ یکنگودا ما ایستاجیہ ہوئے ہیں "اُوکھ یکنگودا ما بھتاجیہ ہوئے ہیں جنتی اس میں رسالت کامضمون آگیا اور آسے معاد کامضمون آرہا ہے قیامت کے تذکر ہے کے ساتھ اور قرآن کریم میں بہی بنیادی مضامین تو حید، رسالت اور معاد آپ کے سامنے غلط ملط ہو کے آتے رہے ہیں۔

کیا بدلوگ سوچے نہیں کہ ان کے بہ جوساتھ دہنے والا ہے اس کو کوئی جنون نہیں ہے، صاحب سے مراد
صفور کا گیا جائیں، یہ جو ہروفت سمجھانے کے لیے ان کے پیچھے پڑے دہتے ہیں ان کو کوئی جنون نہیں ہے کہ جنون کی وہر سے ایس کر کئیں کرتے ہوں، اگریتھر کریں تو خور سمجھ میں آجائے کہ جس شخص نے اتی زندگی ہم میں گڑاری ہے اور جس شخص کی عشل اور فراست پر ان کو اتنا اعتاد تھا اور آج ہی اگر یہ وعظ کہنا چھوڑ دیں، اس وعظ کے علاوہ زندگی کے سی سے میں کسی بات پر ان کو کوئی اعتر اض نہیں ہے، ہر بات، ہر عمل اور ہر کرداد بالکل صاف تھراہے جس میں کوئی کئی نے نقص کی کوئی نشاندی نہیں کی جاستی، اس وعظ کو چھوڑ نے کے بعد ساری کی ساری قوم مداح ہے اور کوئی تقص نہیں تو ہائے بھوٹ ہوں کہ کہ میں ہے بات آجائے کہ ان کے ساتھی کو کوئی نقص نہیں ہوتا جائو راور دیوائے کوئی نقص نہیں ہوتا جائو راور دیوائے جس کی فرق ہوتا ہے، وہ تو واقعی نذیر ہے جو ان کو عذاب سے ڈراتا ہے اور ان کا بھلا ای میں ہے کہ یہ اس چیز سے ڈر جا نمیں جس سے یہ ڈر جا تا ہے اگر ہوئی ہیں آجائے کہ اس کی عشل میں تبھی نہیں ہے، بہت مجھدار شرح سے بیڈ زراتا ہے اور یہ خور سے مقد نہیں ہے، بہت بچھھار کے دیاس کی عشل میں تبھی نہیں ہے، بہت بچھدار ہے، ہر طرح سے عقد نہ ہوا ہوا ہوا کہ ان کے سیاس کے منصب کا تقاضہ ہے، اس کوجنون نیس ہے، بہت بچھھات ہے، ہر طرح سے عقد نہ ہوار ہے اور ان کا جمل کی ان کے منصب کا تقاضہ ہے، اس کوجنون نیس ہے، بہت بچھھات ہے، ہر طرح سے عقد نہ ہوار ہے در ان اور ان کو بھول ہوں تبیل ہے۔ اس کوجنون نیس ہے، بہت بچھھات

کیا بیدد کیھے نہیں آسان اور زمین کی سلطنت میں ، اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو دیکھیں ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھیں اس میں غور کریں اور جو پچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں غور کریں تو اس سے ان کوتو حید بچھ میں آئے ، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے ذہن میں آئے ، جس اللہ کی عظمت سے بید سول انہیں ڈرا تا ہے اگران کو واقعات میں فورکرنے کا موقع ملے اوران میں فورکری تو ساری چیزی ان کی بچھیں آجا کیں، کیا بیاس بات کوسو چے نہیں

کہ شایدان کا وقت بھی قریب آیا ہوا ہو، یہ چیزی فورو فکر کی ہیں، آج یہ دند تاتے پھرتے ہیں ایسانہ ہوکہ وقت سرپ

گھڑا ہو یہ ہنتے پھرتے ہیں اور موت سرپہ کھڑی ہے اس بات میں انہوں نے فورنہیں کیا، کیا ان کے پاس کوئی

سر شینکیٹ ہے کہ ہم نے آتی دیر تک زندہ دیا ہے، موت سرپہ کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے اردگر دیمیط ہیں،

ڈرانے والا ان کے سامنے موجود ہے اور اس کے باوجود سرشی کر دہ ہیں، یہ دعوت فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت

میں فورکریں، جو پچھ اللہ نے پیدا کیا اس میں فورکریں اور اس بات کو سوچیں کہ شایدان کا وقت قریب آیا ہوا ہوا س

مرح سے اگر یہ دیراور تفکر کریں گے اور اس بات کو سوچیں کہ شایدان کا وقت قریب آیا ہوا ہوا س طرح سے اگر یہ

مرح سے اگر یہ دیراور تفکر کریں گے اور اس بات کو سوچیں کہ شایدان کا وقت قریب آیا ہوا ہوا س طرح سے اگر یہ

مرح سے اگر یہ دیراور تفکر کریں گے اور اس بات کو سوچیں کہ شایدان کا وقت قریب آیا ہوا ہوا س طرح سے اگر یہ

مزیراور تفکر کریں گے، نظر و فکر سے اگر کا م لیس گے تو ان کو ہوایت ماصل ہو سکتی ہے، اور اگر اتنا سمجھانے کے بعد بھی اسے جھائی کے بعد جس ہیں اسے جھائی اس کے بعد ، اس قرآن کے بعد جس ہیں اسے جھائی واضح کے گئے ہیں وہ کوئی بات ہے جس پر بیا کیان لائیں گے۔

واضح کیے گئے ہیں وہ کوئی بات ہے جس پر بیا کیان لائیں گے۔

الله تعالى كے كمراه كرنے كامطلب:

آگے مرورکا نئات مُلُّ اُفِیْنا کے لیے تعلی ہے کہ آپ تو سمجھانے میں کی نہیں کرتے لیکن ان کی تسمت، آخر بہت ہی ہے کہ اللہ تعالی بھٹکا تاکس کو ہے؟ جو بھٹنے کے اصول اللہ تعالی نے بتائے ہیں جو ان کو اپنائے گا نتیجہ اللہ تعالی کی طرف سے پیدا ہوجا تا ہے جیے آپ کہیں کہ زبر اللہ تعالی نے بیدا کیا ہے اور بید تقیقت ہے کہ جوز ہر کھالے وہ مرجا تا ہے، موت بھی اللہ ویتا ہے لیکن اس کے درمیان میں تعوز اسا آپ کے مل کا واسطہ ہے، ہم کہیں گے کہ جوز ہر کھا تا ہے مرجا تا ہے اس طرح کہنا اس کے درمیان میں تعوز اسا آپ کے مل کا واسطہ ہے، ہم کہیں گے کہ جوز ہر کھا تا ہے مرجا تا ہے اس طرح کہنا بھی گھیک ہے اور مید بھی کہ سکتے ہیں کہ جوز ہر کھالے اللہ تعالی نے صلالت کے اصول واضح کردیے کہ مید گراہی کے دراستے ہیں جو خص ان کے او پر اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے گا اللہ ہے اس لیے خلق کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ ہے اس لیے خلق کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ ہے اس لیے خلق کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ ہے اس لیے خلق کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ ہے اس لیے خلق کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ ہے اس لیے خلق کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ ہے اس لیے خلق کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ ہے اس کی خلق کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ کی طرف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہدایت کا راستہ واسٹی کر دیا اب اگر آپ اس راستہ پر چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے آثار پیدا فر مادیں گے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت بھی اتن واضح ہے کہ جس وفت بھی کسی دورا ہے پرآپ کھڑے ہوں تو وہاں سوچ لیا کرو کہ آپ کودونوں طرف قدم اٹھانے کی اجازت ہے، ایک طرف اٹھاؤ گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرتا چلا جار ہاہے، دوسری طرف کواٹھاؤ گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ کرتا جار ہاہے، اللہ کی طرف نسبت ہے بااعتبار خلق کے ورنہ ہرقدم پرآپ کوآگے بڑھنے کا بھی اختیار ہے اور چیچے ہنے کا بھی اختیار ہے۔

لیکن ہر کیفیت اور ہر حال کا خالق اللہ ہے،اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے،اس کیے نبعت اللہ کی طرف ہے،تو گراہ اللہ کے اصول طرف ہے،تو گراہ اللہ کے اصول اپتاتے ہیں، ہدایت اللہ ان کوریتا ہے جو ہدایت کے اصول اختیار کرتے ہیں،جس کو اللہ تعالی بھٹکا دے اس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں،اور چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی ان کوان کی سرکشی میں کہ یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔

### قیامت کے دقوع کاعلم صرف اللہ کے یاس ہے:

"يكسنگونك عن السّاعَةِ إيّانَ مُرْسَهَ" به ت قيامت كمتعلق بوچهتے بيل كه اس كا وقوع كب بوگا؟ به اسلام كا تيسرا بنيادى عقيده ہم، سروركا ئنات مَلَّ اللهُ تعالىٰ كى وحدانيت كا وعظ كہتے تھے اور الىٰ الله تعالىٰ كى وحدانيت كا وعظ كہتے تھے اور الىٰ الله تعالىٰ كى وحدانيت كا وعظ كہتے تھے اور الىٰ الله تعالىٰ كى وحدانيت كا وقت آك گاجب الله الله كا عقيده بيش كرتے تھے كه ايك وقت آك گاجب سارے عالم نے فتا ہو نا ہونے كے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے، به تيسر ابنيادى عقيده ہے، توحيدكی طرح اس كى اہميت ہے جو شخص معاد كا قائل نہيں جا ہے وہ تو حيد ورسالت كا قائل ہو وہ مسلمان نہيں ہے۔ مسلمان نہيں ہے۔ مسلمان نہيں ہے۔

جس وقت حضور طُنَّيْرَ الله بیان فرماتے کہ ایک وقت میں جیسے بیالم نہیں تھا اللہ نے بنا دیا ای طرح ایک وقت اس جیسے بیالم نہیں تھا اللہ نے بنا دیا ای طرح ایک وقت آئے گا کہ اس کوختم کر دیا جائے گا اور دوبارہ پھر آٹھیں گے اس کا وقت بتاؤ، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کہتے کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ ہمیں اس کا وقت بتاؤ، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ د بیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، علم الساعة میرے رب کے پاس ہے، کیکن علم الساعة سے مراد ہا اس کے وقوع کا وقت ور نہ قیامت کا علم کہ قیامت آئے گی اور اس میں یہ کیفیات ہوں گی، یہ حالات طاری ہوں گے ریتو اللہ تعالیٰ نے بتا اور حضور مُنْ اَنْ اِسْ کے اُلُّور ایک میں ۔

"لَايْجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّاهُو" مَهِين ظاہر كرے كا اس كواس كے وفت برمكر وبى "تَقُلَتْ في السَّمُواتِ والكُدُون وه بهت براحاد تذہبے زمین وآسان میں نہیں آئے گاتمہارے پاس گرا جا تک،ا جا تک کا مطلب بیہ ہے کہ تمہیں نوقع نہیں تھی کہ آج قیامت آنے والی ہے لیکن وہ آجائے گی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے سرور کا نئات مُلَاثِینَا نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو دنیا تمام اپنے حالات اور معاملات میں تکی ہوئی ہوگی ،جس طرح آج بیہ حالات ہیں کہ آپ کسی دوکان پر جائے ہیٹھے ہیں، ددکا ندار سے کپڑ اپوچھتے ہیں کہ یہ کپڑ ا کیا بھاؤ ہے، وہ کپڑا آپ کے سامنے پھیلا دیتا ہے تو رسول اللہ ٹالٹیلفر ماتے ہیں کہاس دن کسی نے کپڑا بھیلا یا ہوا ہو گالیٹینے نہیں یائے گا کہ قیامت آجائے گی، ایک آ دمی نے اپنی اوٹنی کا دودھ نکالا ہوا ہوگالیکن پینے کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت آ جائے گی، ایک آ دمی اینے حوض کو درست کررہا ہو گالیکن اس میں پانی بھرنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت آجائے گی ،ایک آ دی نے کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوا ہو گالیکن منہ میں ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت آ جائے گی،ان سب آٹار کا مطلب بیہ کے دنیا اپنے معمول کے مطابق اپنے عمل میں لگی ہوئی ہوگی کوئی روٹی کھار ہا ہوگا،کوئی یانی پی رہا ہوگا،کوئی دودھ نکال رہا ہوگا،کوئی دوکان پہ کیڑے نے کی رہا ہوگا،کوئی خریدر ہا ہوگا، احیا تک اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے وہ صور پھونکا جائے گا اور بید دنیا تباہ وہر با دہوجائے گی ، ینہیں کہ پہلے پہند ہو كدوس ون ك بعد آئے كى ، يانچ دن كے بعد آئے كى ، يالم الله نے كسى كو بھى نيس ديا۔

# قیامت کے وقوع کے علم کوخفی رکھنا ہی حکمت کا تقاضہ ہے:

لیکن اس علم کے نہ ہونے کو انکار کا ذریعہ بنالین ایدانہا کی درجہ کی بدیخت ہے، بسااہ قات کسی چیز کا تخلی رکھنا ہی

بہتر ہوتا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ایک مثال سے سمجھا تا ہوں، آپ کو اپنی موت کا یعین ہے کہ بید آپ کی لیکن

کسی کو اپنی موت کے وقت کا پہتہ ہے؟ اب اگر کو کی کہ جب جمھے کو کی ڈاکٹر نہیں بتاسکتا، کو کی جمھے طبیب نہیں

بتاسکتا کہ میں نے کتنے مہینوں اور دنوں کے بعد مرجانا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیدا یسے بی افواہ ہے، مرنا نہیں

ہے، جیسے بیرجمافت ہے ایسے بی اس دنیا کے متعلق بید خیال کرنا جمافت ہے، قیامت کا آنا یقنی ہے لیکن وقت معلوم

نہیں، وقت معلوم نہ ہونا اسی میں ہماری مصلحت ہے کیونکہ اگر وقت آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ نے اس بفتے بدھ کے

روز عصر کے بعد مرجانا ہے، تو اس کے بعد لوگوں پر دوشم کے صال طاری ہوں گے۔ بعض تو لا پر واہ شم کے ہوں گے وہ

کہیں گے ہمی تو تین دن ہاتی ہیں کوئی بات نہیں کھائی او، اور بعض پر اسکی ہیت طاری ہوگی کہ وہ آج ہی رونے بیٹے جائے کہیں گے ایک ہیں ، جس چیز کا وقت معلوم نہ ہوا گراس سے کوئی خوف کھانا چاہے تو بیزیاوہ ڈرنے کی بات ہے، اگر آپ کوفکر آخرت ہے تو آپ بیر ہوچیں گے کہ ہر وقت تیاری رکھو، پہتہ نہیں کہانا چاہے ، اور اگر آپ کو بنادی جائے کہ ہمی تو آپ بیر ہوچین گے کہ ہر وقت تیاری رکھو، پہتہ تو بہ واستغفار کے لیے اور نوسال عیاشی کے لیے ، کیکن اب جب پہتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت آجائے تو کیا آپ کہہ تو بہ واستغفار کے لیے اور نوسال عیاشی کے لیے ، کیکن اب جب پہتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت آجائے تو کیا آپ کہہ کہتے ہیں کہ چلواب بیر کناہ کر لو بعد ہیں تو بہ کرلیں گے ، ہوسکتا ہے تو بہ کی مہلت ہی نہ سے اور مرنا آپ سب نے ہے بہتہ ہیں گھنٹے کے بعد مرجا کیں گئین وقت کا علم نہ ہونے کی بناء پر ایسا استخفار آپ کوئیس ہے کہ آج ہی آئی اگل کھانا بینا پہلوٹ با ہے کہ پہتہ نیس میری زندگی گئی کمی ہا اور میں نے کتنافا کہ واضانا ہونا کہ ساری نقل وحرکت جاری ہے۔

موت کاوفت متعین ہونے کی صورت میں دونوں تم کی خرابیاں آسکتی ہیں بعض میں لا پر وائی آئے گی اور بعض پر اتنا خوف مسلط ہوجائے گا کہ دہ کسی قام کے نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالی نے جواس کو نفی رکھا ہے تو اس شخی رکھنے کی وجہ ہے، ہو رندانسان سوچ گا کہ میں نے تو اس کو فی رکھا ہے تو اس شخی رکھنے کی وجہ ہے، ہو دنیا گا تھیں ہوئے گا کہ ایس نے میں بدونیا گا تھیں ، جرعیا تی کر فی ہے کر لو بعد میں اس لیے میں بدیا ہو تھیں کروں؟ اور کوئی بیسوچ گا کہ ایسی تو اسے دن باتی ہیں، جرعیا تی کرنی ہے کر لو بعد میں دیا ہو تھیں جائے گی، تو موت کا وقت متعین ہونے کی صورت میں بدونیا کا نظم برقر ارندر بتا، تو جیسے اللہ تعالی نے شخص موت کے وقت کو تھی اللہ تعالی نے شخص موت کے وقت کو تھی اللہ تعالی نے شخص اس کے وقت کو تھی رکھا ہے اور یکی چیز اس کی مصلحت اور حکمت کا تقاضہ ہے تو اس عالم کی موت کو بھی اللہ تعالی نے اس کا طرح سے نفی رکھا ہے کہا تی ہیں مصلحت ہے۔

وہ آپ ہے ایسے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس سے متعلق تحقیق کرنے والے ہیں کہ آپ نے تحقیق کرنی پورے محقق بن گئے اب وہ آپ ہے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی بٹادیں توجب آپ کوائی کے وقت کی تحقیق نہیں ہے تو ان کوسوال کرنے کا کیا حق ہے؟ آپ ان کوصاف صاف کہد دیجئے کہ اس کاعلم میرے اللہ کے پائ ہے الکین اکثر لوگ نہیں جانے کہ بعض باتوں کا تخلی رہنا ہی اللہ کی تحکمت کا تقاضہ ہے وہ بے ملمی کی وجہ ہے اس تسم کے سوالات اٹھاتے ہیں ، ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت کے علم کی تعیین کسی کونیس بتائی اور اس طرح بعض چیزوں کافخی رکھنا ہی تھا تھا ہے۔

## حضوره كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

آپ کہدو بچئے کہ میں اختیار نہیں رکھتاا ہے نفس کے لیے حصول نفع کااور نہ دفع مصرت کا مگر جواللہ جا ہے، جتنا جاہے، جتنا اللہ جا ہے اتنا اختیار حاصل ہو گا ور نہ میرے بس میں کچھنیں ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بہت ساری خیرانشمی کرلیتااور مجھے بھی برائی نہ پہنچتی کہ مجھے بیۃ ہوتا کہاس کام کا نتیجہ غلط نکلے گامیں وہ کام نہ کرتا حالانکہ میری زندگی بھی شاہد ہے کہ اس تتم کے واقعات ہوجاتے ہیں کہ جس میں بتیجہ جب سامنے آتا ہے تو نقصا نات بھی ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اگر پہلے پہۃ ہوتا تو ہم ایسانہ کرتے جیسے سرور کا ئنات مانافیکم جب جج پے تشریف لے گئے ہیں تو مدیند منورہ سے مدی ساتھ لے گئے تھے اور بعد میں حالات کچھا لیے ہو گئے کہ آپ نے کہا جن کے یاس مدی نہیں ہے وہ احرام کھول کے حلال ہو جا نمیں اور جن کے پاس ہری ہے وہ حلال نہ ہوں تو کچھلوگوں نے پچھتر د دسا کیا تو آپ مُنَاثِیْنِ آنے فر مایا اگر میرے اس معاملہ کا مجھے پہلے پیۃ چل جاتا جس کا مجھے بعد میں پیۃ چلا ہے تو میں بھی امِری ساتھ نہ لاتا تو ایس با تیں ہوجاتی ہیں کہ اگر کسی تذبیر کے متعلق پہلنے <sub>بیت</sub>ہ چل جائے کہ بیہ تدبیر خطاجائے گی تو ہم اس کواختیار کیوں کریں؟اورفلاں کام کرنے میں ہمیں نقصان ہوگا تو ہم وہ کام کیوں کریں؟لیکن میری زندگی میں ایسے واقعات ہیں کہ جن کو دیکھے کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کام اچھاسمجھ کے کرتے ہیں لیکن نتیجہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے بیہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کاعلم ہمیں نہیں دیا اور جب علم نہیں ہے تو پھر نفع ونقصان کامنتقل اختیار بھی نہیں ہے،بس جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اختیار ملے گاا تناہی ہوگا اس ہے زا کدکوئی بات البیں ہے، نیکم کا دعویٰ ہے، نداختیار کا دعویٰ ہےتو پھرا پیےسوالات کرنا کہتم پیرکے دکھا دویاتم فلاں ہات بتا دوریہ سوال بے مل ہے، میں ان چیز وں کا مدی نہیں ہوں واٹ آن اِللائذ پروقیکشید "نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں۔



### بِيٰ خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَ وی ہے جس نے پیدا کیا حمہیں ایک نفس سے اور بنایا ای ایک نفس سے اس کی زوجہ کو تا کہ وہ سکون بکڑے اس زوجہ ، ے اس عورت کوتو ہو جھا محایا اس عورت نے بلکا سابو جھا نھانا مجھرو ہ اس یو جھ کے ساتھ پیم لی رہی مجھر جس وقت ثَقَلَتُ دُّعَوَا اللهَ مَاتَّهُمَا لَئِنُ اتَّيُتَنَا صَ وہ عورت زیادہ بوجھل ہوگئ تو یکاراان دونوں نے القد کوجوان دونوں کارب ہے آگر دے دیا تو نے جمیں درست بچینو البشة ضرور جوجا کیں تھے جم شکرگز ارول میں ہے 🐚 اور جب دے دیااللہ نے دونوں کو سیح سالم بچرتو بنا لیے ان دونوں نے اللہ کے لیے شرکا واس چیز میں جواللہ نے ان دونوں کو دی تھی ايُشَرِكُوْنَ۞ آيُشُرِكُوْنَمَالايَخُ پھرانٹہ بلندہان چیزوں سے جن کووہ شر کیے تنہراتے ہیں 💿 🕒 کیاریادگ شر کیے تنہراتے ہیں اسک چیز کوجو پھھے پیدا نہیں کرتی اور وہ عُوْنَ ﴿ وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصًّا وَّ لَآ خود پیدا کیے ہوئے بیں 🕦 اور نبیں طاقت رکھتے وہ ان لوگوں کے لیے مدد کرنے کی اور نہ وہ اپی يَنْصُرُونَ۞ وَ إِنْ تَدَّعُوْهُمْ إِلَى الْهُـٰلِى لَا يَتَبِّعُوْكُمُ ۖ اگر تم بکارد ان کو ہدایت کی طرف تو وہ تہداری انباع نہیں کریں سے ، مدر کر کئے میں 🏵 امِتُونَ⊕ اِنَّالَٰذِيْنَ بے شک وہ چزیں **(P)** يكارد يا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تم جسے تی بندے ہیں پھر پکارد تم ان کو جاہے کہ وہ بات کو مال کمیں ہو 🐠 کیا ان کے لیے تأکیس ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہوں

# لَهُمُ أَيْرٍ يَّبُطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْلَٰنٌ يَّبُصِمُونَ بِهَا ۖ

ان كے ليے اتھ يوں جن كے دريع ہے وہ كڑتے مول، كيا ان كے ليے "كھيں يوں جن كے دريد ہے وہ و كھتے مول،

# اَمْ لَهُمُ اذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَا لَكُلِ ادْعُواشُرَكًا عَكُمْ ثُمَّ كِيْلُونِ

كيا ان كے ليے كان بيں جن كے ساتھ وہ سنتے ہول، آپ كه ويجئ بكارہ اپنے شركاء كو پر تم ميرے خلاف مدير كر لو

### فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتُبُ ۗ وَهُوَ

اور پھرتم مجھے مہلت بھی نہ در 🔞 بے شک میرا مدکار تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ

### يَتَوَكَّ الصَّلِحِينَ ﴿ وَإِلَّ نِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

حمایت کرتا ہے نیکوں کی 🐿 جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ تبیل طاقت رکھتے وہ

### نَصْرَكُمُ وَلَآ ٱنْفُسَهُمۡ يَنْصُرُونَ ۞ وَ إِنْ تَدْعُوهُمۡ إِلَى الْهُـٰلِى

تباری کرد کی اور نہ وہ اینے نشوں کی بی عدد کرتے ہیں 🕬 💮 اگر تو بکارے آئیں ہائےت کی طرف

### لا يَسْمَعُوا ﴿ وَتَالِمُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞

تو ده غنة نيس، تو ان كو ديكمنا ليه كه ده تيري طرف جما كلة بين حالاتكه ده ديكهنة نيس بين ا

تفيير:

#### ا قبل سے ربط: ما

پیچیلے رکوع میں دین کے نینوں اصولوں میں سے رسالت اور معاد کا ذکر پیچو وضاحت کے ساتھ آیا تھا اور
آخری آیات میں سرور کا نئات ما گیا ہے کہ طرف سے اعلان کرواویا گیا تھا ای مناسبت سے کہ وولوگ کہتے تھے کہ اگر
قیامت آنے والی ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤلو کلام اس طرف تعقل ہوگئی کہ آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے
کہ نہ تو میں عالم الغیب ہوں اور نہ کی نقصان کا بتانا میرے بس میں ہے اور نہ کی نفع کا حاصل کرنا میرے اختیار میں
ہے، نہ کی اور کے لیے اور نہ اپنے لیے ، یہ چیزیں نبوت کے لوازیات میں سے نہیں ہیں کہ نی مخارکل اور عالم الغیب
ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔

نی کا کام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام لوگوں کو سنا تا ہے، اس کے عذاب سے ڈراتا ہے، مانے والوں کو بشارت دیتا ہے وہ کام میں کررہا ہوں باتی میں بید دعوی نہیں کرتا کہ میں عالم الغیب ہوں، جو پوچھو میں بتادوں گا، اور یہ بھی دعوی نہیں کرتا کہ میں نفع و نقصان کا مالک ہوں جو کہو گے کرکے دکھا دوں گا بیر حضور فالفیز اُسے اعلان کرواویا گیا جس کے خمن میں گویا کہ تو حدید بھی فابت ہوگئی کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے عظیم المرتب اللہ کا نی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبیوں میں سے سب سے عظیم المرتب اللہ کا بی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبیوں میں سے سب سے بڑے، سید الرسل، سید الانبیاء، اھام العبین، محمد رسول اللہ کا فی اور خرد کا اختیار میرے یاس نہیں ہے اور جھے علم غیب بھی نہیں ہے تو پھر دوسروں کی کیا پوزیش رہی ہتو عظیدہ تو حدید کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ جمیج حالات کو جانے والا کوئی نہیں اور اللہ کے علاوہ تعنی و نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، یہیں سے آگے کلام نتقل ہوگئی ردشرک کی طرف تو آئی آ یات جوآپ کے ماشنے پر حی گئیں جی بیرورشرک پر شمتل ہیں۔

<sup>انف</sup>س واحده اورز وجه کامصداق: <sub>ب</sub>

کینی آیت "هُوکلَیْنی عُلَقِکُم مِن تَفْی وَاحِدَة "الله تعالی نے پیدا کیا تہیں ایک ہی جان ہے تونس واحدہ ہے آ دم مراد ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آ دم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اوراس آ دم سے اللہ نے تہیں پیدا کیا تو خالق تنہارہ اللہ ہے، اس میں اللہ کِ خال کا ذکر بھی آ گیا اوراس کے انعام کا ذکر بھی آ گیا کہ اس نے ہمیں وجود کی تعتب بخفی ، تو اللہ نے نسب واحدہ کو پیدا کیا اوراس نفس واحدہ کے پیدا کیا اوراس نفس واحدہ کو پیدا کیا اوراس نفس واحدہ کے لیے اس کی زوجہ کو بنایا، "منها" کی ہا چغمیر مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے نشل کے اعتبار سے کیونکہ لفظ نفس مؤث ہے آگر چہ اس سے مراوح عضرت آ دم علیا ہیں اس نفس سے اس کی زوجہ کو کسے بنایا ؟ سورة انساء کی ابتداء میں بیر سکنلہ ذکر کیا تھا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حواء کو حضرت آ دم علیا ہی ہی ہے اور بعض مضرین اس کا مطلب یہ بھی موجہ اس کی کہ اس کی بیوی بنادی۔ ہوجہ کے کا کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کی جنس سے بنایا بعنی جیسا آ دم و سی اس کے لیے اس کی بیوی بنادی۔ ہی مردو خورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شام کا رہیں:

نو الله تبارک و تعالیٰ نے دونوں کواس طرح بنایا کہ مردعورت کی طرف مائل ہو کے سکون حاصل کرتا ہے۔ اورعورت مرد کی طرف مائل ہوکرسکون حاصل کرتی ہے بیمردوعورت اللّٰد تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے کہ دونوں کے بدن کی ساخت ایک رکھی، وہ نوں کے بدن میں جذبات ایسے رکھے کہ اُس کا میلان إدهر ہے اور اِس کا میلان اُدهر ہے اور اِس کا میلان اُدهر ہے اور جس بود خرب بود خرب بود فروں آپس میں بہت سارا فلا محسوس کرتا ہے، اور عورت کے لیے مرد نہ ہوتو عورت کی زندگی میں بہت سارا فلا ہے اور جب بید دونوں آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کی زندگی مکمل ہوتی ہے پھر بیر معاشرہ میں ایسے ہوتا ہے جیسے کی گاڑی کے دونوں پیسے ٹھیک ہوگئے اور پھر معالمہ درست چلا کہ مال ہوتی ہے پھر بیر معاشرہ میں ایسے ہوتا ہے جیسے کی گاڑی کے دونوں پیسے ٹھیک ہوگئے اور پھر معالمہ درست چلا رہتا ہے ور ندمرد کی بہت ساری ضرور بیات ایسی ہیں، بہت سارے جذبات ایسے ہیں جو بغیر بیوی کے تسکین نہیں کہ وہ مرد سے مستعنی ہو کے اپناگز ار نہیں کر سکی تو اللہ تالے ۔ اور ای طرح کورت کی بہت ساری ضرور بیات ایسی ہیں کہ وہ مرد سے مستعنی ہو کے اپناگز ار نہیں کر سکون آبا ۔ پہلے نہوال کر کے دونوں کا ایک دوسر سے کی طرف میلان رکھا اور دونوں کے لئے کے ساتھ زندگی ہیں سکون آبا ۔ تو زوجین کے تعلق میں سکون نہ ہو وہاں کسی تو زوجین کے تعلق میں سکون نہ ہو وہاں کسی صورت ہیں بھی گھرکی زندگی آپسی ہو تو ہیں، اللے جہاں زوجین کے تعلق میں سکون نہ ہو وہاں کسی ودونت اور جائیداد ہونے کے باوجودان گھروں کے اندر سکون نہیں ہوتا جن میں زوجین کا تعلق آپس میں سکون والا موروث ہیں ہو گئی ہوں کے اندر سکون نہیں ہوتا جن میں زوجین کا تعلق آپس میں میں اس کے سکون حاصل کر ہونی ہوتا ہیں میں بل کے سکون حاصل کر ہوں۔ آپسی میں بل کے سکون حاصل کر ہیں۔ آپسی میں بل کے سکون حاصل کر ہیں۔

اگرخاوند بیوی کے اندراطمینان کی کیفیت نہیں تو پھروہ معاشرہ صحیح نہیں رہتا،گھر کا ماحول صحیح نہیں رہتا، یہ بات مقصد کے خلاف ہوجاتی ہے، بیالاند کا انعام ہے کہ مرد کے لیے عورت کو پیدا کردیا جس کے ساتھ اس کوسکون حاصل ہوتا ''لیکٹ نگئ اِلٹیکا'' تو وہ نفس سکون حاصل کرے اس عورت کی طرف مائل ہوکر، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بنادیا۔

### "فَلَمَّا تَغَشُّهَا حَمَلَتُ حَمْلاً خَفِيْفاً" كَ إِعْبارتشر تَك:

"فَلُمَّا تَغَشَّهَا"ابِ اللَّه تَعَالَی نے بیز وجین امی طرح سے بنا تو دیے آ گےنسل چلی بھرایک وفت ایسا بھی آیا بیا بک حال ندکور ہے، کسی متعین محض کا واقعہ نہیں ہے بعن 'نتغشہا" میں 'نتغشی" کی خمیر مرد کی طرف نوٹی اور ہاء کی خمیر عورت کی لوٹی بعنی اللّہ تعالیٰ نے ایک نفس پیدا کر کے اس کے لیے زوجہ بنادی، سلسلہ وہاں سے چل پڑا، وہال سے اللّٰہ نے تنہیں بیدا کیا ہے، پھرانسانی زندگی میں بیدواقعات بھی پیش آئے کہ مرد نے عورت کوڈھانیا بعنی

دونوں آپس میں انتھے ہوئے ،مصاحبت ہوئی تو اس کا نتیجہ میں عورت نے ملکاسا بوجھا تھایا اس سے مراد ہے جوشمل کے ابتدائی حالات ہوا کرتے ہیں ، نطفہ کی شکل میں اور نطفہ کے بعد جو تغیرات اس کے اوپر ہوتے ہیں جبکہ کوئی خاص احساس بھی نہیں ہوتا کہ پیپٹے میں کوئی بوجھ ہے،عورت نے حمل خفیف اٹھایا اوراس کے ساتھ وہ چلتی بھر تی رہی،اس نے چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف محسوں نہیں کی ،ابتدائی مراحل میں ایسے ہی ہوتا ہے" فلکما اقْتَعَلَتْ" اور پھر جس وقت و ہ پوجھل ہوگئی، پوری طرح سے محسوں ہونے لگ گیا کہ داقعی پیٹ میں بچہہے پھراس کے بعد عورت کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہوجا تا ہے، جب یقین ہوگیا کہ پیٹ میں بجہہے اب خاوند بیوی دونوں اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ کی بنیا دتو رکھ دی اللہ کرے تندرست بچہ پیدا ہو، سیجے سالم پیدا ہواایسا نہ ہو کہ کو کی کنگڑ اپیدا ہوجائے ،ایبانہ ہو کہ اندھاپیدا ہوجائے ،ایبانہ ہو کہ بہرہ پیدا ہوجائے ،اس فتم کی فکر ماں باپ کولگ جاتی ہے ، جب اس قتم کے فکر ککتے ہیں تو بھروہ اللہ ہے دعا کیں کرتے ہیں کہ یااللہ! ہمیں تندرست بچے دینا،ہمیں سیحے سالم بچے دینا تو "صَالِحةً" ہے یہاں صالح الاعضاء مراد ہے بیتی عام انسان میں بیہ بات ہے کہ جب الیں حالت بیش آتی ہے تواللہ تعالیٰ کی طرف رجیان ہوتا ہے، وہ دعا تیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تندرست بجہ بیدا ہواتو ہم اللہ کاشکر ادا کریں ہے بشکر گز ار ہوجا کیں گے ،اس تشم کی تمنا کیں ماں اور باپ کے قلوب میں انجرتی ہیں۔

بچر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی آرز و کے مطابق سیجے سالم بچہ بہیدا کر دیتا ہے، اس کی آئکھیں ٹھیکہ ہیں، کان ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، صالح الاعضاء ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد پھرلوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کہیں گے بیفلاں پیرنے دیا ہے اور مبھی ہیہ وتا ہے کہ فلاں پیرے سلام کروا کے لانا گویا کہ پیر کے فیض ہے یہ بچہ آیا ہے،اورمبھی بچہ کی پیدائش کے بعد غیراللہ کے نام کی نذرو نیاز چڑھانے لگ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے چر صاوا چر صاکے آؤ کہ بچہ بیدا ہواہے جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ گویا کہ بچہ اس نے دیا ہے اور بھی بچہ کا نام اس نتم کا رکھتے ہیں جس میں نسبت غیر کی طرف ہوجاتی ہے جیسے ہیر بخش علی بخش ،عبدالشمس وغیرہ گویا کہ وہ اس سم کے نام رکھ کے میہ تاثر ویٹا جاہتے ہیں کہ گویا کہ مینعت ہمیں ان کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، درجہ بدرجہ بیرسارے کے سارے شرک کے شعبے ہیں، تو گو یا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ انسانی برادری کی شکایت کررہے ہیں کدانسانی برادری پینبیں سوچتی کہ پیدا کرنے والے تو ہم ہیں ، ان کو بھی ہم نے پیدا کیا اور ان کی ہو یوں کو بھی ہم نے پیدا کیالیکن اس متم کے واقعات ہوجائے ہیں کہ جب خاوند ہوی آپس میں ملتے ہیں، ہوی حاملہ ہوتی ہے، بچہ کے پیدا ہونے کی تو تف گئتی ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں ہمنا کیں ان کے دل ہے ابجرتی ہیں اللہ تعالی ان کو اچھا بھلا بچہ دے دیتا ہے پھر یہ غیروں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں ، پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں ، بیاران کی شکایت ہے کہ دینے والا اللہ ہے اور بیدا ہونے کے بعدلوگ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنے لگ جاتے ہیں "فلکنا اُتا مُلما صَالِحاً" جب اللہ تعالی انہیں اچھا بچہ دے دیتا ہے تو کر لیتے ہیں اس کے لیے شرکاء اس چیز میں جواللہ نے ان کودی ، ان کے شرکاء اس چیز میں جواللہ نے ان کودی ، ان کے شریک تھم رانے سے اللہ باند و بالا ہے۔

یہ تفسیر جو میں نے کی اس میں کوئی اشکال نہیں چاہے پہلے ذکر حضرت آ دم وحوا کا ہولیکن آ کے کلام منتقل ہوگئی کہ ان کی اولا دمیں اس منتم کے واقعات ہوتے ہیں، تو "فکھاتھ شھ" کی خمیر اس نفس واحدہ اور منتعین زوجہ کی طرف نہ گئی بلکنسل کے اندر جوز وجین کا قصہ چلا تو اس کا ایک واقعہ بیان کیا جارہا ہے ،کسی کو متعین کرنے کی ضرورت خبیں ایسے داقعات ہوتے ہیں، تو یہ موئی خمیر لوٹ گئی جس کی طرف کہ جنس انسان میں اس تنم کے واقعات ہوتے ہیں تو ایک ماشکال نہیں۔

"فَلَمَّا تَغَشُّهَا حَمَلَتُ حَمُلاً خَفِيْفاً" كى دوسرى تفير:

ان حالات کے تحت اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کو یہاں ایسے انداز میں ذکر کیا کہ گویا کہ آدم وحواکسی کو مرکبی کہ ان حالات کے تحت اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کو یہاں ایسے انداز میں ذکر کیا کہ آدم وحواکسی کو شریک ہیں ، اسرائیلیات سے ماخوذ ہے کیونکہ انبیاء بینا کی طرف اس تشم کی باتوں کی نسبت جس وقت تک بہت قوی اور مضبوط دلیل کے ساتھ بات ثابت ندہو اس تشم کی کمزور بات پرتفسیر کا مداز ہیں رکھنا جا ہے۔

اب حضرت آدم علیائی سے ایک خلطی ہوئی تھی اس کا ذکر قر آن کریم بیں صراحانا ہے اور قیامت کے دن
جس وقت لوگ حضرت آدم علیائی کے پاس جا کیں گے کہ تو چل کے ہماری سفارش کرتو حضرت آدم علیائی اپنی ای
لغزش کو یا دکریں گے کہ جھے اللہ نے منع کیا تھا کہ درخت نہیں کھانا، بیں نے درخت کھالیا تھا اس لیے آج میں اللہ
کے سامنے نہیں جاتا ، کسی روایت میں بھی بینہیں کہ حضرت آدم علیائی ہے کہیں کہ میں اللہ کے سامنے نہیں جاتا کہ جھ
سے بغلطی ہوگئی تھی کہ میں نے بچہ کا ایسانا م رکھ لیا تھا جو مشرک کی طرف منسوب تھا ، کسی روایت میں اس قتم کی بات
بالکل نہ کو زمیں ہے اس لیے وہ روایت اس درجہ کی نہیں کہ اس پر تغییر کا مدار رکھا جائے آگر چہ اس روایت کو لینے کے
بعد تو جہاس کی ہو عتی ہے جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ۔۔

صحیح،آسان اوراس کی بے غبارتفسیریمی ہے کہ ''تنفشھ'' کی شمیراس نفس واحدہ منعین اور زوجہ منعین کی طرف ندلوٹائی جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تونسل انسان کی ابتداء کو ذکر کیا کہ ایک آدم وحوا کو پیدا کر کے اس ہے تم سب انسانوں کو پیدا کیا اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردعورت کے پاس جاتا ہے تو یہ حالات پیدا ہوجاتے ہیں تو 'تنقشھ'' کی خمیر عام لوگوں کی طرف لوٹ جائے گی۔

مبہرحال بیا بیک شکوہ ہےانسان سے کہ اولا دریتا اللہ ہے اور اولا د ہوجانے کے بعد پھرلوگ چڑھاوے دوسروں کے چڑھاتے ہیں۔

### آیات ندکوره کی روشنی مین شرکاء کے مصداق کی مفصل مدل تشریح:

"أَيْشُو كُونَ مَالَا يَخْلُقُ شَيْناً وَهُو يَخْلُقُونَ" يہاں سے صراحة ان شرکاء کی تر دیدآ گئی کہ بیشریک تھہراتے ہیں ایسی چیزوں کو جوخود کچھ پیدائییں کرتیں اور وہ خود پیدا کی جاتی ہیں، پیدائییں کرتے خود پیدا کیے جاتے میں ،خود کچھ بنائییں سکتے خود بنائے جاتے ہیں ،خود کلوق ہیں خالت نہیں ہیں ایسی چیزوں کو بیلوگ شریک ٹھہرانے

لگ جاتے ہیں۔

اب ان چیز دل سے کیا چیز مراد ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے انبیاء عظیم کو کھی اللہ کا شریک کھیرا یا اور وہ بھی مشرک ہے، حضرت عیسیٰ علائیم کواللہ کھیرا یا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، حضرت عیسیٰ علائیم کواللہ قرار دیا، حضرت عزیم علائیم کے متعلق اس تنم کے لفظ استعمال کیے یا قرار دیا، حضرت عیسیٰ علائیم کے متعلق اس تنم کے لفظ استعمال کیے یا دوسرے انبیاء بین کی والدہ کو اللہ قرار دیا، حضرت عزیم علائیم کے شرک اللہ کا شرک جی ، اور اس قتم کے شرک اللہ کا وجود بھی ہے کہ انبیاء بین کی اللہ کا شرک جی اللہ کا شرکے شہرادیا گیا اس کی تر دید نہیں ہے۔

اورابیا بھی ہے کہ اولیاء اللہ کوشریک ظہرایا گیا اور ایسا بھی ہے کہ ملائکہ کوشریک ظہرایا گیا اور ایسا بھی ہے کہ جنات کوشریک ظہرایا گیا اور انبیاء ان سب کے متعلق لوگوں نے شرک والے نظریات رکھے اور ان کو ایسات کوشریک ظہرایا جیا ہے تقریب کے متعلق لوگوں نے شرک والے نظریات رکھے اور ان کو اللہ کا شریک ظہرایا جیا ہے تقدرت میں، چاہے کم میں، چاہے تقرف میں چاہے کسی چیز میں ہو، ان کو ویسا تا اللہ تقادر مانا جیسے اللہ متقرف ہے، ان کو ویسا متقرف مانا جیسے اللہ متقرف ہے، ان کو ویسا عالم الغیب اور حاضر ناظر مانا جیسا اللہ عالم الغیب اور حاضر ناظر ہانا جیسا اللہ عالم الغیب اور حاضر ناظر کا تعلقہ اللہ عالم الغیب اور حاضر ناظر ہے بیسب شرک کے شعبے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

اور سیمی واقعہ ہے کہ لوگوں نے ان کے علاوہ اور چیزوں کی بھی پوجا کی ہے، سورج کو پوجا، چا تدکو پوجا، استاروں کو حیوانات میں ہے بعض جانو روں کو پوجا، اسرائیلیوں کاذکر تو آپ کے سامنے ہوئی چکا کہ چھڑ ہے کو پوجا، ستاروں کو پوجا جائی کی عبادت کی ، آگ کی عبادت کی اور حدیہ ہے کہ اسرکین میں بعض قومیں الی بھی گزری ہیں جو مردو تورت کے اعضاء تناسل کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے مشرکین میں بعض قومیں الی بھی گزری ہیں جو مردو تورت کے اعضاء تناسل کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے بھی تحدہ ریز ہوتے ہیں اوران کو بھی سلام کرتے ہیں اوراس دلیل کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے۔
میرے سامنے ایک مجلس میں ایک مرتبراس کا ذکر ہواتو میں نے کہا وہ بڑے بے وقوف ہیں میں نے کہا ان سے کوئی بو بچھے کہ یہ پہلے ہیں با اور ہیا سی کا ذکر ہواتو میں نے کہا وہ بڑے ہے آدم وجود میں آیا پھر تو مناطلہ کی گئی ہو ان کی وساطت سے آدم وجود میں آیا پھر تو مناطلہ کی گئی گئی ہو اورا گرآدم پہلے بینا اور ہیا سی کی وساطت سے آئی ہے، یہ ان وونوں کی مناطلہ کی گئی بات ہے کہ آدم تو ان کی وساطت سے آئی ہے، یہ ان وونوں کی وساطت سے آئی ہے، یہ ان وونوں کی وساطت سے آئی عشل کو دوڑا کے لوگ کہاں تک پہنچ سانپ وساطت سے آئی ہے، یہ ان کو یہ جابی تھی خور ہیں آیا کو یہ جابی تو پورائی کہاں تک پہنچ سانپ و بی جس انہ بھی تھی جابی ہو جابی تی کو ان کی وہا، بیانی کو، آگ کی درختوں کو یہ جابی میں کی وہو ہا، بی تھی جابی ہیں بہر حال دنیا کے اندر پاگلوں کی کی نہیں ہے، اپنی عشل کو دوڑا کے لوگ کہاں تک پہنچ سانپ کو یہ جابی بی تو روں کو یہ جابی بی کو یہ جابی تک کو یہ جابی نے کہاں تک کو یہ جابی تک کو یہ جابی تو یہ بھی تھی ہوں کہ کو یہ جابی تو کو کہا کہاں تک کو یہ جابی تھی تھی کو دوڑا کے لوگ کہاں تک کور کے کہا کہ کو یہ جابی کی کوروڑا کے لوگ کہاں تک کی دور آبی کی کہا تھی کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کہا کہاں تک کی کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کی کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کی کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کی کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کے کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کی کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کوروٹرا کے لوگ کہاں تک کی کوروٹرا کے لوگ کہا تھی کوروٹرا کے لوگ کہا تھی کوروٹرا کے لوگ کہا تک کوروٹرا کے لوگ کہا تھی کوروٹر کے لوگ کی کوروٹرا کے لوگ کوروٹرا کے لوگ کوروٹرا کے لوگ کی کی کوروٹرا کے لوگ کی کور

اور بی بھی ہے کہ پھر کی مورتیاں بھی بنا کمیں،تصویریں بناتے وقت چاہے ان کا خیال ہے ہے کہ یہ ہم فرشتوں کی تصویر بنارہے ہیں، چاہے ان کا خیال ہے ہے کہ ہم جنات کی تصویر بنارہے ہیں، چاہے ان کا خیال ہے ہے کہ ہم جنات کی تصویر بنارہے ہیں، چاہات نے زور ماراتو شخصیات کہ ہم کسی پیر یا پیغیبر کی تصویر بنارہے ہیں، ابتداء نظر یہ ہے لیکن پھر جب جہالت نے زور ماراتو شخصیات نظروں سے تختی ہوگئیں اور تصویریں ہی سامنے رہ گئیں، مشرکین کے شرک ہیں بیسب مثالیس موجود ہیں حتی کہ بخاری شریف ہیں آیک روایت آتی ہے ایک صحابی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں ہم پھر وں کو بجدہ کرتے ہیں کہ جن دنوں ہم پھر وں کو بجدہ کرتے ہیں کہ جن دنوں ہم پھر وں کو بجدہ کرتے ہیں کہ جن دنوں ہم پھر اس سے اچھا سے تھے تو اس سے اچھا میں جا تھا تھے تھے تا گر اس سے اچھا میں جا تا تھا تو پہلے کو چھوڑ کر دوسراا تھا لیتے ہے تو اس قسم کے شرک کی ساری کی ساری مثالیس موجود ہیں۔

آپ شاید میرے مضمون کو تیجے طرح سمجھ نیں ، بیں آپ کے سامنے عرض بیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات میں شرک بنز ہیں ہے کہ ہر مشرک کا معبود نبی یا فرشتہ یا ولی یا جن بی ہے اور بے جان چیز وں کولوگوں نے نہیں لیوجا، بے جان چیز وں کو بھی لوگوں نے پوجا ہے، بیں ان کی نفی نہیں کر رہا کہ انبیاء اور اولیاء کو شریک نہیں بنایا گیا، اس بارے میں نصوص قطعیہ قرآن کریم میں موجود ہیں ، ان کا کون انکار کرسکتا ہے لیکن سماتھ میہ کہتا ہوں کہ مشرک قو موں کے اندر محض بت پری بھی ہوئی کہ ان کے سما سے وہ پھروں کی تصویریں ہیں اور شخصیات نظروں سے او بھل ہیں ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہیں جو پچھے ہیں ۔

جب بھی ہیں ہے بات کرنا تھا تولوگ کہتے کہ اتنے پاگل تھے کہ پھروں کی تصویروں کو ہی سب پھی بھے نگ گئے تو ہیں انہیں کہا کرتا تھا کہ کوئی نبی کوشریک بنائے تو وہ بھی پاگل ہے، کوئی ولی کو بنائے تو وہ بھی پاگل ہے، تو کیا آپ یہ کہتے تو ہیں اور ولیوں کوشریک بنایا وہ عقل مند تھے؟ جب عقل انسان کی اکھڑی تو شرک تو شرک تو ساراہی خلاف عقل ہے اس لیے بیدوا قعہ ہے کہ انہوں نے تصویروں کو بھی معبود سمجھا، اللہ کا مصدات بنایا اور شخصیات ان کی نظروں سے او جھل ہیں ، اتی تھیم سے ساراہی خار ہے دو دو کو سمجھیں گے تو قر آن کریم کی آیات حل ان کی نظروں سے او جھل ہیں ، اتی تھیم سے ساتھ اگر آپ شرکاء سے وجود کو سمجھیں گے تو قر آن کریم کی آیات حل اگر نے ہیں آ ہے گا۔

للبذاجہاں کہیں شرک کی تر دیدگی ٹی ہواور شرکاء کے حالات ذکر کیے گئے ہوں تو ضروری نہیں کہ ان سب کو آپ انبیاء طبیخ پر بی صادق کریں ، اولیاء پہ صادق کریں ، ملا تکہ پر صادق کریں ، جنات پہ صادق کریں ، بیضروری نہیں کہ سب آیتیں اٹھا کے آپ اٹمی پر ہی فٹ کریں ، عیسائیوں کی تر دید میں جہاں بات آئے گی ٹھیک ہے کہ وہ عیسی اور مریم کو اللہ کہتے تنے تو وہاں جو باتیں ہوں گی وہ ان پر صادق آئیں گی اور مشرکین مکہ ملائکہ کی ہو جا کرتے تنے تو ملائکہ کی تر دید کے بارے میں بھی آیات ہیں لیکن شرک کی تر دید میں جوآیت آئے آپ اسے کہیں کہ اس کا اولیاء مصداق ہیں ،اس کا انبیاء مصداق ہیں ، ملائکہ مصداق ہیں ، جنات مصداق ہیں اس بات کے ہم قائل نہیں ہیں ، بلکہ بعض آیات الی بھی ہیں جوان پر صادق نہیں آئیں بلکہ بے جان چیز وں پر صادق آئی ہیں (میری یہ با تیں فرہن میں رکھوکسی وقت کام آجا کیں گی ۔)

حضرت ابراہیم علیائی کے زمانہ میں جس میں کا شرک تھا بنیاداس کی جا ہے کئی چیز ہو کہ انہوں نے تھوریں بنائی تھیں اور کس نظر یہ سے بنائی تھیں؟ فرشتوں کی بنائی تھیں، اولیاء کی بنائی تھیں، انبیاء کی بنائی تھیں، انبیاء کی بنائی تھیں، اس سے بحث نیس ہے کیٹ نیس ہے کہ شخص نیس ہے کہ شخص نیس ہے کہ شخص کے بنائے ہوئے تھا اس وقت جہائت اس ورجہ پرتھی کہ وہ قوم ان بتوں کو بی سب پھی بھی تھی، شخصیات ان کے سامنے نہیں تھیں، "التعبد وقت ماک ذرجہ وقت کی اور فرشتوں کو خود راشتے ہو، تو کیا دہ فرشتوں کو خود راشتے تھے؟ انبیاء اور اولیاء کو ماکنہ میں معلوم ہوگیا کئری اور پھر کا تراش سے معلوم ہوگیا کئری اور پھر کا تراش کے جو بنا تے تھا ان کی عبادت کا تعلق ای کے ساتھ تھا۔

اور صفرت ابراہیم علائی نے جس وقت بت پری کی تروید کی ہے تو تروید کرنے کے لیے کیا تدہیر کی تھی،

ملاے کیے تھے سب بت تو ڈپھوڈ دیے تھے اوراس تو ڈنے پھوڈنے کواس بات کی دلیل بنایا تھا کہ بین خود عاجز ہیں،
اپنے آپ کوئیس بچا سکے تہیں کیا بچا کیں گے اور جس وقت بت خانہ کے اندر گئے تھے اور بارنا شروع کیا تھا تو ساتھ

یہ کہتے تھے "مالکگٹ کو تنفیطنون" تم ہولئے کیوں نہیں؟ "آلا کا گلون" تم کھاتے کوں نہیں؟ سب کے

ملائے کوئیس بچا سکتے ،اور جب وہ قوم آئی تو ان کی حافت اور بے عقی ای سے واضح کی کدائی کو ہوجے ہوجو اپنے

آپ کوئیس بچا سکتے ،انہوں نے کہا تھا" من فقل طفا بالی تینا کیا آپر کھیٹھ "اے ابراہیم! ہمارے معبودوں کا بیحال

میں نے کردیا؟ "قال کیبیر گھٹ طفا فائسنگو گھٹ اِن کائو اینٹو طاقون" کہا ہوا ہی کھڑا ہے اور ان سے ہوچے لوا آگر یہ بول سکتے ہیں ہوان سے ہوچے لوء کہ میں تو انہوں نے آگے سے کہا تھا ہراہیم المجھے پید تو ہے کہ یہ تو نہیں بول سکتے ، تو معرت

ابراہیم علیاتھ نے کہا تھا "اُنگ آگگٹ وکھا تقیدگون میں دون اللہ" افسوں ہے تم پر اور تمہاری ان چیزوں پرجن کوئم اللہ انسوں ہے تم پر اور تمہاری ان چیزوں پرجن کوئم اللہ اللہ کا اللہ کی سے کہا تھا ایراہیم اللہ " افسوں ہے تم پر اور تمہاری ان چیزوں پرجن کوئم اللہ کے اللہ کے بید تو ہے کہ یہ تو تی میں تو ان ہوں کے بید تو ہے کہ یہ تو تیں بول سکتے ، تو دول پہل سکتے ۔

التہ کے علاوہ ہو جے بوکہ جو بول نہیں سکتے۔

ا کی آ دمی ایک مخص کی تصویر لیے بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس تصویر کونہیں پوجٹا، میں نے تو اس کو صرف یا د د ہانی کے طور پر رکھا ہوا ہے، پوجما تو میں فلاں آ دمی کو ہوں تو کیا اس کی تصویر پھاڑ دینے نے اس کا عاجز ہونالازم آ جائے گا؟ آپ کہیں کہ بھٹوکو کی چیز نہیں ہے دیکھوہم نے اس کی تصویر پھاڑ دی تو تصویہ سے کھاڑنے سے کیا بھٹو کا بجزمعلوم ہوتا ہے؟ تو اگر شخصیت اور ہے اور میحض یا دد ہانی کے طور پرسامنے رکھی ہوئی چیزیں ہیں تو ان کی تصور ہوڑ نے ہے ان کا عاجز ہونا کیسے لازم آگیا؟ تو معلوم ہوگیا کہ یہی جن کوتو ڑا جار ہا ہے ان کی عقیدت انہی کے ساتھ ہے جاہےان کی بنیاد کچھ ہولیکن جہالت کے زور ہے وہ شخصیات نظروں ہےاوجھل ہوگئیں اور سارے کے سارے مرکز توجہ یہی بن گئے اس لیے ان کا تو ڑویٹا ان کے عاجز ہونے کی دلیل ہے، ان کا نہ بولتا ان کے عاجز ہونے کی دلیل ہے،ان کا اپنے آپ کونہ بچا سکنا ان کے عاجز ہونے کی دلیل ہے، "اِنْ پَسْلَبْهُو اللّٰہَابُ شَیْناً لَّا يَهْ مِنْ وَهُ وَهُ مِنْهُ ، بِينَواسِينِ عاجز مِين كما كَرْبِكُسي ان كے چڑھاوں ہے كوئى چیز اٹھا كرلے جائے توبیاس ہے چیٹرا نہیں سکتے ،ساری کی ساری صورت انہی پرصادق آتی ہے اس لیے قرآن کریم کی آیات جہاں ہمجا کیں وہ ضرور ک نہیں کہ ہرجگہ آپ ان کوانبیاء پہر پرفٹ کریں،اولیاء یہ فٹ کریں، ملائکہ یہ فٹ کریں، بے جان معبودان کے تھے، اور بعض آیات الی ہیں جو صراحة ان پر بی صادق آتی ہیں ای سے تعلق ہے ان آیات کا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرر ہا ہوں۔

"وکدیکستطیعون کھو کھرا"ان کے لیے کئی مدنیں کر سکتے جس طرح ان کا بیعقیدہ ہے کہ ہم اگران کو مدد کے لیے پکاریں تو بید دکے لیے آتے ہیں،اللہ فرماتے ہیں بید دنییں کر سکتے ،اور نہ وہ اپنی خود ہی مدد کر سکتے ،اور نہ وہ اپنی خود ہی مدد کر سکتے ہیں،ان کے اندرطافت ہی نہیں کہ اگران کوکوئی تو ڈنا جا ہے تو اپنی آپ کو بچالیں۔
"وَانْ تَدْعُو هُو اُلِیٰ الْهُدی لَائِتَیْعُو کُو "اگرتم انہیں بلاؤ کہ وہ تنہاری را ہنمائی کریں تو تمہاری بات دہ ایک خرورت ہے وہ صرف دل کا بہلا وانہیں بلکہ ذندگی کی ضرورت ہے وہ صرف دل کا بہلا وانہیں بلکہ ذندگی کی ضرورت ہے وہ صرف دل کا بہلا وانہیں بلکہ ذندگی کی ضرورت ہے وہ صرف دل کا بہلا وانہیں بلکہ ذندگی کی ضرورت ہے وہ صرف دل کا بہلا وانہیں بلکہ ذندگی کی ضرورت ہے

اور بڑی ضرورت بیہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ ہماری راہنمائی کرے کہ ہم یہ کام کن طرح کریں تو بیہ انسان کی ایک بڑی بنیا دی ضرورت ہے، اگرتم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ کہتم ہماری ہدایت کرو، ہماری راہنمائی کروتو بیتمہاری بات نہیں مان سکتے۔

یاتم انہیں خود بلاؤ کہ آؤ ہم تمہیں راستہ دکھاتے ہیں تم اس راستہ پر چلوتو بیساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ، "سَوَاءَ عَلَیْکُمْ اُدَعُوتَمُوهُمْ " برابر ہے کہتم انہیں پکار دیاتم چپ رہو، دونوں صورتیں برابر ہیں ندان کو پکارنے کا پہتہ اور نہ نالیکارنے کا پہتہ۔

آگے یہ بات آگی کہ جن کوتم اللہ کے علاوہ پکارتے ہووہ تہاری طرح بندے ہی ہیں آئیس پکارو چاہے کہ
یہ تہماری بات کو ما نیں اگرتم ہے ہو، پھر اللہ تعالی ان کے بجر کوزیادہ نمایاں کرتا ہے کہ جن کوتم پکاررہے ہو کیاان کے
پاس الیمی ٹائکیں ہیں جن کے ساتھ یہ چلتے ہوں؟ کیاان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ یہ پکڑتے ہوں؟ کیا
ان کے لیے الیمی آئیسیں ہیں جن کے ذریعے ہو یکھتے ہوں؟ کیاان کے لیے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے سے
سنتے ہوں؟ یہ ساراان کے معبودوں پر تبھرہ چلا آرہا ہے، تو یہ آیتیں زیادہ صراحت کے ساتھ صادق آتی ہیں ان
پھروں کے معبودوں پر اور بے جان چیزوں پر بمقابلہ اس کے کہ ان کوکسی دوسرے پر صادق کرنے کی کوشش کی
جانے جاہے وہ بھی تھے ان کی تر دید کے لیے دوسر کی آیات ہیں۔

اگرہم اس سے فرشتے مراد لے لیں تو کیاان پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ان کے کان بھی نہیں ہیں، ان کی اسکھیں بھی نہیں ہیں، وہ چل پھر بھی نہیں سکتے ، کسی کی بات من بھی نہیں سکتے ، اورا گر کسی نے زندہ ہیر کو معبود بنا لیا تو پھر کیازندہ ہیر کے او پر بیآ بیتی صادق آئیں گی کہ اس کے پاس تو ٹائٹیں ہی نہیں ہیں جن کے ساتھ وہ چلے ، وہ کہے گاٹائٹیں تو ہیں میں تو چل ہوں ، ان کے پاس اٹھ ہی نہیں ہیں جن کے ذریعے سے بیپڑیں، ان کے پاس اٹھ ہی نہیں ہیں جن کے ذریعے سے بیپڑیں، ان کے پاس اٹھ ہی نہیں ہیں جن کے ذریعے سے میں، ملائکہ کی تر دید کے لیے اور آیا ہے ہیں کہ نائے گئے گئے دور اور سے سے میں، ملائکہ کی تر دید کے لیے اور آیا ہے ہیں گئی نہیں ہیں جن کے ساتھ صادق آتی ہیں ہے جان چیز وں پر لیکن چونکہ وہ ان کی شکلیں انسانوں جیسی بناتے سے تو یہ کہا گیا ہے کہ نیادہ سے دیا دہ آگی ہیں ہے کہ انتہ کے بیدا کے ہوئے و یہے یہ انتہ کے پیدا کے ہوئے و یہے یہ انتہ کے پیدا کے ہوئے و ایسے یہ انتہ کے پیدا کے ہوئے و ایسے یہ انتہ کے بیدا کے ہوئے و ایسے یہ انتہ کے پیدا کے ہوئے و ایسے یہ انتہ کے ہوئے و اس سے پڑھ کر اور مقبقت تو کوئی نہیں ہے۔

اورآ گےاس ہے بھی زیادہ واضح بات آ گئی کہ تو و مکتاہے کہ یہ تیری طرف جھا تک رہے ہیں تو کیا یہ بات للائکہ پرصادق آتی ہے؟ تو دیکھتاہے کہوہ تیری طرف جھا تک رہے ہیں حالانکہ انہیں نظر پچھنہیں آتا، یہ بات س پر صادق آتی ہے؟ یہ جو پھر کابت تر اش کے اتنی بری بری آئکھیں بنا کے رکھا ہوا ہے آٹکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں تو ہم کہیں سے کیوں اس کو بوج رہے ہونداس کی الیم آئکھیں جن کے ذریعہ سے یہ دیکھیے، نداس کے ایسے کان جن کے ساتھ یہ ہے، نداس کی الیم ٹائلیں جن کے ساتھ یہ جلے، نداس کے ایسے ہاتھ جن کے ساتھ یہ پکڑے ہم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری طرف یہ جھا تک رہے ہیں حالا نکہ نظر انہیں کچھنہیں آتا، اب اگر خواہ مخواہ ان آیات کوہم فرشتوں پر الگائیں یا دوسروں پر لگائیں تو اشکالات پیش آئیں گے کہ اگر کسی نے زندہ مخض کومعبود بنا لیا تو اس پر ہیہ بات کیسے صادق آتی ہے، کسی نے فرشتوں کومعبود بنالیا تو کیا فرشتوں کی آٹکھیں نہیں ، کیا فرشتوں کے کان نہیں ہیں ، کیا فرشتے کسی کو دیکینہیں سکتے ،خواہ مخواہ کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں ، پھراس کو سمجھانے کے بہت 👺 وتاب کھانے ایویں سے کہ ایک اسباب کے مطابق ہوتا ہے اور ایک اسباب کے خلاف ہوتا ہے، ایک مافوق الاسباب ہوتا ہے، ما فوق الاسباب كوئى نہيں من سكتا ، ما فوق الاسباب كوئى نہيں دىكي سكتا تو خواہ نوات ميں پيجيد گي آ جاتی ہے۔ انبیاء پینے کواگر شریک تفہرایا حمیاتو وہ بھی غلط، اس کی تر دید کے لیے بھی قرآن کریم میں آیات ہیں، فرشتوں کو بنایا گیا، جنات کو بنایا گیاسب کو بنایا گیا اور سارے کے سارے جننے بھی مشرک ہیں جاہے وہ انبیاء نظام کوشریک بناتے ہوں، جاہے اولیاءکوشریک بناتے ہوں، جاہے جنات کوشریک بناتے ہوں، کسی کو بناتے ہوں وہ ب مشرک ہیں لیکن ان کی تر دید کے لیے قر آن کریم میں مختلف جگہ پر مختلف آیات ہیں اور بیمشر کمین مکہ زیادہ تر تصوروں میں بی الجھے ہوئے تھے، بنیادان کی جاہے اس سے اٹھائی گئ ہوکہ بیخنلف شخصیات کی تصوری ہیں لیکن بعد میں جہالت نے جوزور مارا تو ان کے سامنے صرف وہ تضویریں اور بت ہی رہ مجئے اور شخصیات نظروں سے اوتجل ہوئئیں اس لیے الیم آیات جیسے حضرت ابراہیم مَلائیا کا بت تکنی کرنا اوران کوتو ڑ کے اس سے استدلال کرنا ، اور بیکہنا کہتم ہولتے کیوں مہیں ہواب بیز دبیرتو کرنی ہے آپ نے ایک آ دمی کی جس کولوگوں نے بنالیا کہ یہی سے کیجھ ہےاورآ پ اس کی تصویر یہ جوتے مار مار کے کہیں کہ تو پولٹا کیوں نہیں تیرے سامنے یہ چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کو کھا تا کیون ہیں تو کیا پیقلندی ہے؟اس تصویر کوآپ بااختیار مجھیں گےتوبہ بات صادق آتی ہےادرا گراس تصویر کو ا اعتبار سجھتے ہی نہیں بھراس کو کہنا کہ تو کھا تا کیوں نہیں ، تو بولنا کیوں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تو تو سیجھنیں بیہ بات عقل كے مطابق نبيس بي تو انبياء ﷺ جوكه "اعقل الناس" ہوتے ہيں وہ اس متم كى بيم عنى گفتگونيس كرتے -

جب وہ ان بتوں کوسب پھے بھے ہوئے تھے جس طرح اسر کیلیوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تو بھڑے کو ہی حصرت موٹی علیا بنایا نے ذریح کر کے اس کا بھڑ ظاہر کیا اور قر آن کریم نے یہی کہا کہ ویکھتے نہیں کہ نہ وہ ان سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ان کی بات کا جواب ویتا ہے، اور نہ ان کوکوئی ہوایت کرتا ہے اس مجل کو انہوں نے اللہ کسے بنالیا، تو اس قسم کے حالات ان چیزوں پر صادق آتے ہیں جن کی آنکھیں اوگوں نے بنائی ہیں لیکن بیعائی نہیں ہے، ٹائٹیں بنائی ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، تا تنگیں بنائی ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ بنائے ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت بی نہیں ہے، تو اس تم کی حاج تہماری بات کو سنتے نہیں بتم چیخو، چلاؤ جو پچھ کرود و نہیں سنتے ، ان میں سننے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اس تم کی حاج کا تو آگے الفاظ میں ان کے شرکا ء پر تبھرہ ہے کہ علوق کو تم اللہ کے ساتھ شرکے طبراتے ہو ہے کہاں کی مقتل مندی ہے؟ تو اس گے الفاظ میں ان کے شرکا ء پر تبھرہ ہے کہ بی عاجز ہیں اور بی شرکی طبرائے جانے کے قابل نہیں، جن کو انہوں نے اللہ تبارک وقعائی کا شرکی طبرا یا ہے عقل اور بی عاجز ہیں اور بی شرکی طبرائے جانے کے قابل نہیں، جن کو انہوں نے اللہ تبارک وقعائی کا شرکی طبرایا یہ عقل اور بی علی خلاف ہے۔





# الَّذِينَ عِنْ رَبِّكَ لا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَيِّحُونَ هُ

وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس بیں نیس تحبر کرتے اس کی عبادت سے اور اس کی شیخ بیان کرتے ہیں

### وَلَهُ يَسُجُٰدُونَ ۞

اورای کے لیے بدہ کرتے ہیں 🕣

تفسير:

### ماقبل ہے ربط:

سورۃ الاعراف کی بیہ آخری آبات ہیں جن میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے سرورکا تنات کا اللہ تا ہے کہ وساطت سے آپ کے مانے والوں کو کچھے تیں جن میں اللہ تبارک وتعالیٰ ہے اردا ہے کہ سامنے بالنفصیل گذر کئے آپ نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر مشرکین کی تر دیدگ گئی ہے اور خاص طور پر ان آخری رکوعوں میں اور پھرای رکوع میں جو آپ کے سامنے گذر رہا ہے ان کے معبودوں کے اور تبرہ کیا گیا ہے اور جب اس تم کے حالات ہوں تو جس وقت جائل آدی کے خیالات کی تر دید کی جائے اور اس کے مسلک کا جماقت ہونا مال تم کے حالات ہوں تو جس وقت جائل آدی کے خیالات کی تر دید کی جائے اور اس کے مسلک کا جماقت ہونا مال بھی جائے تو جب دلیل کا جو اب دلیل سے نہ آئے تو بااوقات جائل آدی گائی گئوج پر اتر آتا ہے تو ایے وقت میں اہل تن کو بھی عمد آسکا ہے اور خصر آنے کے ساتھ پھر دنگا فساور ٹر وع ہوجائے گا اور بیدنگا فسادالی چیز ہے کہ عبی ایک وفیر شروع ہوجائے گا اور بیدنگا فسادالی چیز ہے کہ جب بھی ایک وفیر میں کہ جو جائے تا ہو جائے گئا ور بیدنگا فسادالی چیز ہے کہ بیر دنرہ کے واقعات ہیں کہ جہاں کی بات میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف کولا ائی جھڑ ہوا ہے کیا تر بوجائے ہیں ، پھر ہزاد کوشش کرودلیل کا جواب کی کے پاس ہویا نہ ہولیکن اس کے بعد پھر ہدایت کے درواز سے بند ہوجاتے ہیں، پھر ہزاد کوشش کرودلیل کا جواب کی کے پاس ہویا نہ ہولیکن بی کے باس ہویا نہ ہوگئے کا نتیجہ یہ وہ تا ہے اس لیے آگی آیات میں انہی چیز وں کے متعلق جالیات دی گئیں ہیں۔

درگزر، نیکی کی تلقین اور جا بلول مصاعراض کا حکم:

الله تبارک و تعالیٰ سر در کا کنات مگاللیم کو خطاب کرے فر ماتے ہیں اور آپ کی دساطت ہے آپ کے تبعین

کے لیے بھی ہی نصیحت ہے" مُیزالْعَدُو" کہ درگز رکرنے کی عادت ڈالیے،اس لیے ان ہاتوں کوئ کا اگرکوئی اختص اشتعال ہیں آ جائے اور آپ کے سامنے کوئی کی تھے کا اشتعال انگیزی کرے، برتمیزی کرنے آپ اس سے انتقام لینے کی کوشش نہ کریں بلکہ درگز رکر جا ئیں اور نیکی کی تلقین کرتے رہیں، اچھی ہا تیں انہیں سکھاتے رہیں ہاتی جا بلوں سے منہ موڑلو، جائل اگر کسی تم کی جہالت کرتا ہے تو اس کے ساتھا لجھوٹیس جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے تھے تھی الجھے لوگوں کی بہی علامت ذکر گئی "اِفائح نظر بھو الْجَاهِلُون قَالُو السّلاما "کہ جہب جائل لوگ ان سے کی جگہ ہے تھے ہیں، ان کے ساتھ الجھا فہدا نہیں کرتے ، ما کو طاب کرتے ہیں تو یہ لوگ سائمتی کی بات کہہ کہ آگے جگہ بنے ہیں کہ ہم جا ہوں سے الجھا فہدا نہیں جا جن والی ایک جگہ یہ لفظ بھی ہے "لائبتیکھی الْجَاهِلِيْن "کہ وہ یوں کہدو ہے ہیں کہ ہم جا ہوں سے الجھا نہیں چا جن والی سے الجھا نہیں جا ہوں کی بات کرتا ہے اللوں سے الجھا نہیں جا ہوں کہا ہے تو اس کے المجھوٹیس بلکہ اس سے منہ پھیر لو، اس سے اعراض کرجاؤ۔

ایک جگہ پیلا اس سے منہ پھیر لو، اس سے اعراض کرجاؤ۔

#### شیطان کے وسوسہ سے بیخے کا طریقہ

"وَإِمَّانِينَزُ عَتَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَوْعُ" اوراييموقع پرشيطان اگركوئي وسوسة الداو تهيين جي اشتعال الله كداين كا جواب پهر ولائ كداين كا جواب پهر الله كداين كا جواب پهر سے دوتو تب حالات تھيك ہوتے ہيں، الي بات نہيں ہے، جہالتوں كو برواشت كرنا اوران كے ماتحد مقابلے ميں خاموثی اختيار كرنا، درگزر سے كام لينا، شكى كالقين كرتے رہنا، اچھا اخلاق كامظا ہركرنا، بسااوقات اس كے ماتحد حالات جلدى سنجھتے ہيں بمقابلہ اس كے كداين كے جواب ميں پھر اٹھاليا جائے تو اگر شيطان اس تم كا وسوسہ حالات جلدى سنجھتے ہيں بمقابلہ اس كے كداين كے جواب ميں پھر اٹھاليا جائے تو اگر شيطان اس تم كا وسوسہ ذاك اور تہميں بهكائ، اكسائے "فائستون أبالله" تو فورا الله كى پناہ ميں آجايا كرو، الله سے پناہ طلب كيا كرو، الله سے بناہ طلب كروگ تو شيطاني اثر ات نور نور بخور بخور خور بخور خور بخور الله كي بنا ني خصہ جس وقت آتا ہے تو لا اتى كے دوايت ميں ہے كہر وركا كنات مُلا الله غير الله كي الله عن الشيطان الرجيد" تو غصہ كی مالار می خص و کھے پڑھ ميں الربيد سے الله جاتا ہوں كه اگر مي خص و دہا ہوں الله من الشيطان الرجيد" تو غصہ كی حالت ميں اگر بي حال الله من الشيطان الرجيد" تو غصہ كی حالت ميں اگر بي حال بن حال الله عن الشيطان الرجيد" تو غصہ كی حالت ميں اگر بي حال الله عن الشيطان الرجيد" تو غصہ كی حالت ميں اگر بي حال الله عن الشيطان الرجيد" تو غصہ كی حالت ميں اگر بي حال الله عن الشيطان الرجيد" تو غصہ كی حالت ميں اگر بي حال الله عن الشيطان الرجيد" تو غصہ كی حالت ميں اگر بي حال الله عن الشيطان الرجيد" تو غصہ كی حالت ميں اگر بي حال الله عن الشيطان الرجيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الرجيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الرجيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الرجيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الرجيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الرجيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الرجيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الرجيد " تو غصہ كو حال الله عن الشيطان الرحيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الرحيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الرحيد " تو غصہ كی حال الله عن الشيطان الله عن الشيطان الله عن الله عن

جیسے ایک روایت میں یہ بھی ذکر فر مایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو پانی سے بجھایا کرو چنانچہ غصہ کی حالت میں خصد ایا بینا مفید ہوتا ہے اس سے غصہ لما ہوجاتا ہے، غصہ کی حالت میں خصہ کے حالات سرد ہوجاتے ہیں تو اللہ کی پناہ لو"انہ سمیع علیمہ"وہ سننے والا ہے جانے والا ہے، سب کے حالات سرا کے حالات جانتا ہے وہ آپ کی حفاظت کرےگا۔ متقی لوگوں کی شان:

آگائی۔ بات عام ضابطہ کے طور پر ذکر کردی کرتم قالوگوں کی بیٹان ہے کہ اگر بھی ان کوشیطانی وسوسہ آجا تا ہے ہو وہ فوراً چونک جاتے ہیں ان کو اللہ یاد آجا تا ہے ، اللہ تعالیٰ کے الکام یاد ان کو اللہ یاد آجا تا ہے ، اللہ تعالیٰ کے احکام یاد آجا تا ہے ، اللہ تعالیٰ کے احکام یاد آجاتے ہیں ، "فؤدَا ہُدہ مُنْہِ وہوں وہ فوراً وہوں کی آئیسیں کھل جاتی ہیں ، ہی اللہ کی طرف دھیان گیا فوراً دل کے اندرایک دوشی بیدا ہوجاتی ہے اور ان کی آئیسیں کھل جاتی ہیں ، ہیں اللہ کی طرف دھیان گیا فوراً دل کے اندرایک دوشی بیدا ہوجاتی ہے اور ان کی آئیسیں کھل جاتی ہیں ، سیدھی راہ ان کے سامنے واضح ہوجاتی ہے جیسا کہ صدیث شریف میں ہے سرورکا نمات می آئیسیں کھل جاتی ہیں ، سیدھی راہ ان کے سامنے واضح ہوجاتی ہے جیسا کہ انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈ التا ہے ، شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈ التا ہے ، شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈ التا ہے ، شیطان جس وقت انسان اللہ کو یا در سرتا ہے اور اس کی فقلت سے فاکدہ اٹھا کے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈ التا ہے اور اس کی فقلت ہے جانی ہو شیطان کے اندر وسوسہ ڈ التا ہے ختاس کا موس ہے جناس کا معنی پیچھے کو ہنے والا ، اللہ کا نام من کے فوراً یہ پیچھے کو ہنا ہے تو جہاں فقلت آئے گی وہاں شیطان کا وسوسہ ہی ختاس کا معنی پیچھے کو ہنے والا ، اللہ کا نام من کے فوراً یہ پیچھے کو ہنا ہے تو جہاں فقلت آئے گی وہاں شیطان کا وسوسہ ہے ختاس کا معنی پیچھے کو ہنا ہے تو جہاں فقلت آئے گی وہاں شیطان کے حملہ ہے حقوظ رہ جاتا ہے تو وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ہی اچھا کہ ان کو بچھ آجاتی ہے ، ان کے دل روش ہوجاتے ہیں ، ہوایت ہی ہی، ہوجاتی ہے۔ ان کے دل روش ہوجاتے ہیں ، ہوایت کی وہاں شیطان کی راہ ان کے سامنے واضح ہوجاتی ہے۔

اور جواللہ کو یاونہیں کرتے بلکہ شیطانوں کے بھائی ہے ہوئے ہیں اللہ سے عافل ہیں اوران کی دوئی شیطانوں کے ساتھ ہی ہے تو شیاطین ان کو گمراہی میں تھینچتے ہیں ، تھینچنے کامعنی کہ مزید ترقی دیتے رہتے ہیں "ثُعرً لَا یُقْصِدُونَ" پھروہ کوتا ہی نہیں کرتے بلکہ پوری کوشش کے ساتھ ان کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ گمراہی ہے نہیے کی کوشش ہی نہیں کرتے اس طرح پھرشیاطین ان کو گمراہی کی انتہاء کی طرف لے جاتے ہیں اس لیے جاہلوں کی ا شتعال انگیزی پراگرکوئی اس مشم کادل کے اندروسوسه آتا ہے تواس کا علاج اللہ کی یاد سے بیجئے اور استعاذہ سیجئے۔ منہ مانگام مجز ہندو بینے کی وجہ اور اس کی تحکمت:

اوران جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے سامنے ہزار دلیل پیش کرو، ہزار مجزات پیش کرو، ہزار مجزات پیش کرو، ہزار مجزات پیش کرو، ہزار مجزات پیش کرو، ہیں ان کے پھروہ ہی بات کہ جیسا مجزوہ ہم مانگتے ہیں تم ویسا کیوں نہیں لاتے اور یہ بہت دفعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاچکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہیہ ہے کہ ہزانسان کے منہ کی مانگی ہوئی بات اس کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اگر ایسا کر بے تو پھر جحت ختم ہو جاتی ہے پھر تباہی آ جاتی ہے ، آپ کے سامنے واقعات میں یہ بات گذری ہے کہ جن قو موں نے انہیاء منظم ہو جاتی ہے پھر تباہی آ جاتی ہے ، آپ کے سامنے واقعات میں یہ بات گذری ہے کہ جن قو موں نے انہیاء منظم ہونے جا ہمیئی جب وہ دلائل قائم ہو جا کمی تو ہر خص جو منہ سے کہ اس کی بات کا پیرا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔

اگریددرواز و کھول دیا جائے تو پھریہ بات بھی ختم ہی نہیں ہو سکی ایک آدمی کے گایہ کر کے دکھاؤ، دومرا کے گایہ کر کے دکھاؤ تو یہ سارے کا سارا نظام عالم ہی درہم برہم ہو جائے گا، ایک دعویٰ کو خابت کرنے کے دکھاؤ تو یہ سارے کا سارا نظام عالم ہی درہم برہم ہو جائے گا، ایک دعویٰ کو خابت کرنے کے لیے گواہ چاہئیں، گواہوں پر آپ جرح کر سکتے ہیں کہ یہ گواہ سے خہیں، گواہوں پر آپ جرح کر سکتے ہیں باتی آپ یہ ہیں کہ یہ گواہ سے خواہ ہے بیتو آپ جرح کر سکتے ہیں باتی آپ یہ ہیں کہ یہ گواہ سے جو گواہ کی معدالت کا اصول نہیں ہے، جو گواہ کہ میں اس وقت تک نہیں بانوں گا جب تک فلاں آدمی شہادت نددے بید دنیا کی عدالت کا اصول نہیں ہے، جو گواہ پیش کے جارہے ہیں ان پر جرح کرو کہ میں یا غلط، جو دلیل دی جارتی ہے اس کو تو ٹرے کہ اس کا مقدمہ تھے ہیں یا غلط، جو دلیل دی جارتی ہے اس کو تو ٹرے کہ اس کا مقدمہ تھے ہیں یا غلط، باتی یہ کہنا کہ فلال شخص اگر کے گا تو میں مانوں گا، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔

ای طرح جوم هجزات پیش کے گئے ہیں وہی دلیل نبوت ہیں ،ان پرتو آپ اعتراض کرو کہ ان میں بیا ہی ای کے بیاتی ہے بیاتی کے بیاتی اصول نہیں ہے، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی خبیں اور نہیں ہے، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی خبیں لاتے بعنی ان کی ما تکی ہوئی تو وہ کا فر کہتے ہیں کیوں نہیں چھانٹ لاتے آپ ان نشانیوں کو بعنی وہ اس بات میں اشارہ کرتے تھے گویا کہ بیقر آن کریم ہمارے پاس اشارہ کرتے تھے گویا کہ بیقر آن کریم ہمارے پاس ان جی نشانی ہم کہتے ہیں آپ و کی نشانی کیوں نہیں لاتے اور سے ہو بیا آپ و کی نشانی کیوں نہیں لاتے اور سے ہو بیا آپ و کی نشانی کیوں نہیں لاتے

مقصدان کا بینھا، آپ کہہ دیجئے کہ چھانٹ کے لانا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مجھے جو وحی ملتی ہے میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں، یہ ہے آگے ہے شریفانہ بات کہ ہم تو اللہ کے احکام کے پابند ہیں جو وحی آتی ہے وہی تہمیں سناتے ہیں۔

#### آ دابِ تلاوت:

باتی بید کتاب جوتمهارے سامنے پیش کی جارہی ہے بیتمهارے رب کی طرف سے بھیرتیں ہیں، بھیرت کے دلائل ہیں، دل کی روشنی حاصل کرنے کے دلائل ہیں اس کی ایک ایک بات بھیرت کا باعث ہے، بھا کر بھیرت کی جمع ہے بید دل کی روشنی کو کہتے ہیں یعنی بید کتاب بھا کر ہے یعنی اس کی جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری دل کی روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، ان میں غور کرو، یہ ہدایت ورحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں کیکن اس سے فائدہ کب اٹھاسکو گے جب اس ہیں تد ہر کرد گے، تظر کرد گے، غور دفکر کرد گے، سوچو گے، توجہ سے سنو گے،
سیمھنے کی کوشش کرد گے۔

اور کافروں نے دوسراطریقد ابنار کھاتھا "قال الّذِین کھڑو الاَتسْمَعُوا لِلهٰ اَلْقُرْآنِ وَالْفَوْافِیہِ لَعَلَکُمْو تَغَلِّبُوْنَ "کافرایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جب بیقر آن پڑھا جائے تو سنانہ کرواور شور مچانا شروع کردیا کروہوسکتا ہے کہا س طریقہ سے تم عالب آ جاؤ اور ان کی آ واز کود با دو، وہ کہتے تھے کہ اس کو سنائی نہ کروجب بیہ پڑھنے لگیس تو شور مچانا شروع کردیا کرواور جب تم شور مچانا شروع کروگے تو تمہارے سامنے ایک آ داز دب جائے گی جب تم یطریقہ اپناؤ کے کہ ہفتے کی آ واز دب جائے گی جب تم یہ طریقہ اپناؤ کے کہ ہفتے کی تم کوشش نہیں کرتے ، غور اس میں تم نہیں کرتے تو تمہیں ہمایت کیسے حاصل ہو، اس کے طریقہ اپناؤ کے کہ جفتے کی تم کوشش نہیں کرتے ، غور اس میں تم نہیں کرتے تو تمہیں ہمایت کیسے حاصل ہو، اس کے طریقہ اپناؤ کے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنا کرواور چپ ہوجایا کروتا کہ تم پررتم ہو پھر اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔

یہ آیت جیسا کہ روایات حدیث دلالت کرتی ہیں کہ خطبہ کے متعلق اتری یا نماز ہا جماعت کے متعلق اتری استحدال کرتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہوتو اس وقت پچھلوں کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ استدلال کرتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہوتو اس وقت پچھلوں کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا ہے اور اس طرح خطبہ ہیں بھی بات کرنا جائز نہیں ہے اور عام حالات ہیں جس طرح آپ بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے ہیں وہاں بھی ادب یہی ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہوتو اس کوتوجہ کے ساتھ سنا

کرواور بیضروری نبیں ہے۔

مغسرین نے بہیں لکھا ہے کہ جہاں لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں ، دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہوں وہاں بلندآ واز میں قر اُت نہیں کرنی چاہیئے کیونکہ وہ اپنے کام کاج کی وجہ سے توجہ د ہے ہیں سکیں گے اور مید بلند آ واز سے پڑھنے والاخواہ مخواہ ان کو گناہ میں مبتلاء کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود گنا ہگار ہوجا تا ہے تو الی جگہ بلند آ واز سے تلاوت نہیں کرنی جا ہیئے جہاں لوگ متوجہ نہ ہوں ، جب قر آن کریم پڑھا جائے تو اس کے لیے کا ن لگا یا کرو اورخاموش ہوجایا کروتا کہتم پررحم کیاجائے۔

### آداب ذكر:

اورا پنے رب کو یا دکرتے رہا کرو یمی خفلت کودور کرنے والی بات ہے، کثرت ذکر اللہ تمام کامیا ہوں کے لیے ایک مفتاح ہے کہ جب اللہ کو کٹرت کے ساتھ یا دکیا جائے تو شیطانی اثر ات ختم ہوتے ہیں ، خفلت دور ہوتی ہے ہرنیکی کا کام آسان ہوجا تاہے،اور شیطانی اثر ات ہے بیچنے کاسب سے بڑاذر بعدذ کرانٹدہے،اپنے رب کویاد سیجئے اپنے دن میں، ول میں یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی صفات میں غور وفکر کرو، اللہ کی وعیدوں اور بثارتوں کودل میں سوچتے رہوبی ذکر قلبی ہے اور ساتھ ساتھ زبان ہے بھی کچھ پڑھتے رہو، یہ بھی ٹھیک ہے تو ذکر لسانی اور ذکر قلبی کو اگر جمع کرلیا جائے تو بالا تفاق بیسنب ہے افضل ہے اور اگر کوئی محض زبان سے نہ پڑھے صرف ول کے اندریاد کرے تولیم بھی ایک اچھا طریقہ ہے اور اگر ول غافل ہوا ورصرف زبان سے ذکر کیا جائے تو اس میں خاص بر کات نہیں ہیں اگر چہ نفع سے بیمی خالی نہیں ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر وتا زہ وہن جا بینے اور مشکلو قامیں روایت ہے حضور سا اللے نظر مایا کدائل ذکر کی مجلسوں میں میشواور جب خلوت میں چلے جاؤ تو جہاں تک ہوسکے اپنی زبان کواللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت دیتے رہوتو زبان کوحرکت دینے رہو بیذ کرنسانی ہے لیکن دل اگر غافل ہوتو استے منافع حاصل نہیں ہوتے اگر چہ پھر بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔

#### ِ ذَكر كِمُخْلِفِ طريقے:

الله كويا داليي صورت ميس كرد كه دل بهي متوجه بواورزبان كاو يربهي اس كانام بوتبيع بو بتميد بوء تلاوت ہو، بیرارے ذکراللہ کےطریقے ہیں، بیذکراسانی ہوگیا یہ و جیکے چیکے اورا گر بلندآ واز کے ساتھ ہی کرٹا ہوتو چیخو چلاؤ نہیں بلکہ "جھومن القول" ہے كم آواز كے ساتھ لينى تھوڑے ہے جبر كے ساتھ بھى الله كا ذكر كرسكتے ہو، اور بسااوقات جہر کے ساتھ ذکر مفید ہوتا ہے کہ اس کو دفع وسواس میں زیادہ دخل ہے، اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے حالات کےمطابق اس کے او پرعمل کیا جاتا ہے کہیں ذکر سری زیادہ نافع ہوتا ہے اور کہیں جہر مفید ہوتا ہے،قر آن کریم کی تلاوت میں بھی ایسے ہی ہے چیکے تلاوت کروتو آپ کی مرضی اوراگر بلندآ داز ہے کرنا جا ہے ہوتو اتنی ً بلندآ واز رکھو کہ جواہیۓ کانوں کو سنے اور دوسرے لوگوں کو پریثان نہ کرے بیجھی ایک اچھا طریقہ ہے، تہجد میں قر آن پڑھتے وفت بھی ای طرح ہے کہ بھی سراُ پڑھو بھی جہراٰ پڑھو، سرور کا کنات مَا کُٹِیڈِنم کی عادت بھی ایسے ہی تھی۔

#### إذ كرالله كےخاص اوقات:

اورضبح وشام النّدكويا دكرو ، مبح وشام سے يا توضيح وشام كے اوقات مرادين كدان كى زيادہ اہميت ہے چنانچہ اولیاءاللہ کے ہاں ہمیشہ صبح وشام ذکر کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے،سورج نکلنے سے پہلے اللہ کو یا دکرنے اور ذکر کرنے کی بہت فضیلت ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نگلنے تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جواللہ کویاد کرتے ہیں تو اس کی بہت فضیلت آئی ہے، اس طرح شام کومغرب تک ان دونوں اوقات کا زیادہ اہتمام کیا جا تا ہے یاصبح وشام کالفظ بول کے دوام مراد ہے جبیبا کہ آ گے فرمادیا ''لکانگن میں الْعَافِلِیْنَ" غافلوں میں سے نہ ہونا، اصبح وشام الله كويا دكر ولعني هروفت الله كويا در كھو\_

### ہروفت **و** کرانٹد میں مشغول رہنے کا آسان طریقہ:

تو زبان یہ بہتے وتحمید ہو بیہمی ٹھیک ہے ورنہ الله کی یاد کا سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے کہ جس وقت الله کی طرف سے جو تھم آ جائے تو اس کی تعمیل کرتے چلے جاؤ مبھی بھی غافل نہ ہو کہ تہبیں اللّٰہ کا تھم یا د نہ رہے۔

اورا یسے ہی سرور کا ئنات ملَّ تَقِیَّام کی طرف ہے مختلف اوقات میں جود عائیں منقول ہیں ان دعاؤں کا پڑھتے ر بنا ہی بھی دائماً اللّٰہ کو یا دکرنے کا طریقہ ہے بعنی ایک شخص ہے جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے،مجلس میں داخل ہوتا ہے تو مجلس میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے،مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتاہے، باہرآتا ہے تو نکلنے کی دعا پڑھتاہے، بازار میں جاتا ہے تو بازار کی دعا پڑھتا ہے، یہ وعائیں اگر پڑھتا رہے تو ہی بھی ایک قتم کا دائما اللہ کو یاد کرنے والا ہو گیا کہ گویا کہ یہ عافل نہیں ہے، "گانً أَيَذُ كُوْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اَحْيَانِهِ "حضور مَنْ تَلْيَوْم ہروفت اللّٰه كويا دكرتے تصوتو ہروفت اللّٰه كويا دكرنے كا ايك طريقة به جھي ے کہ اللہ کی طرف دھیان رہے اور جو وقتا فو قتاحضور ما گھیٹا ہے دعا کمیں مختلف اوقات اورمختلف حالات میں آئی ہیں ان کو پڑھتے رہیں تو یہ بھی دائماً اللہ کو یا دکرنے کا ذر بعد ہے۔

#### عبادت کی ترغیب:

آگے ترغیب و سینے کے لیے فرمادیا کہ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے وہ تو اس کی عبادت سے کیر نہیں کرتے ، وہ اس کی تنبیج بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے بحدہ کرتے ہیں، وہ مقرب ہیں، فرشتے ہیں، اعلی معیار کے ہیں تو باوجوداس بات کے کہ اللہ کے مقرب ہیں پھر بھی اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ، ہر وقت اس کی تعبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے جدہ کرتے ہیں، ترغیب ویٹی مقصود ہے کہ تمہیں بھی ایسا بنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی عبادت سے تکبر نہ کرو بلکہ تو اضع اور اکساری اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہواور اس کی پاک کی عبادت سے تکبر نہ کر واور تو یہ کہ مطلب سے تعبدہ ایک رکن ہے اور الکہ ان واللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو سب سے زیادہ تعدہ کی حالت میں حاصل ہوتا ہے جس کی بناء پر یہاں تعدہ کرنے کی ترغیب دک گئی اس ان کو سب سے زیادہ تعدہ کی بات ہے لیکن کٹر ت بھود کا مطلب ہے کثر ت صلوٰ ق، اور اگر بغیر نماز کے وہیں تو وہ بھی جا کڑے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ تعدہ کرنے کا مطلب احد میں تو وہ بھی جا کڑے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ تعدے کرنے کا مطلب احد وہ بھی بین تو وہ بھی جا کڑے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ تعدے کرنے کا مطلب احد میں بیٹ سے کہ تو افل کے لیے زیادہ تعدے کرنے کا مطلب مات بھی میا کٹر ہے گئین اللہ تھی اللہ کے سامنے تعدہ میں پڑے دعا کرنے ہیں اللہ کے سامنے تعدہ میں پڑے دعا کرنے ہیں اللہ کے سامنے تعدہ میں پڑے دعا کر وقعیہ ہی اللہ کویاد کرنے کا طریقہ ہی اللہ کویاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے تعدہ میں پڑے دعا کروتو یہ بھی اللہ کویاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے تعدہ میں کہ کہ دعا کروتو یہ بھی اللہ کویاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے تعدہ میں کہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے تعدہ میں کہ دو اور کر بیاں اللہ کے سامنے تعدہ میں کہ دو اور کر تو ہیں اللہ کے سامنے تو دو تھی ہیں کہ دور کے اس کویاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو دور ہیں کہ دور کی اس کویاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو دور کی کویاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو دور ہیں کی دور کے اس کی دور کی کویاد کرتے ہیں اللہ کے دور کی کویاد کر تے ہیں اللہ کے دور کی کویاد کرتے ہیں اللہ کے دور کی کویاد کی کویاد کر تے ہیں اللہ کویاد کر تے ہیں اللہ کویاد کرتے ہیں اللہ کے دور کی کویاد کی کویاد کی کویاد کی کویاد کی کویاد کی کویاد کر کے دور کی کویاد کی کویاد کی کویاد کی کویاد کی کویاد کر کے کویاد کویاد کی کویاد کی

تو آخری آیت کے اندر بیر غیب دے دی گئی کہ اللہ کے مقرب فرشتے جیسے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ، ہر وقت بہتے وتحمید میں رہتے ہیں اور اللہ کو تجدے کرتے ہیں تو کامل انسانوں کو چاہیے کہ دہ بھی ایسے ہی کریں آگر وہ ایسا کریں گئے تو یوں سمجھو کہ وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہوگئے ، حدیث شریف میں آتا ہے حضور کا تی ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے "آنا جرائے میں من ذکر آئی" جو مجھے یا دکرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں ہو خود یا دکرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں ہو خود یا دکرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں ہو خود یا دکر نے سے اللہ کی معیت ملتی ہے وراللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے ہے بھی اللہ کی معیت ملتی ہے جس طرح

مولا تارومی میشند کہتے ہیں \_

"كونشيند

نشينى

لخضور

. حوابد

.

بإخدا

اولياء

جوفض الله كساتھ بم شينى چاہتا ہے سہ كهدو كداوليا والله كى صحبت ميں بينظا كرے، اگروہ اوليا والله كى صحبت ميں بينظے گاتو اولياء چونكہ ہروفت الله كو يا دكرنے والے ہوتے ہيں اور صديث شريف ميں آتا ہے كہ الله تعالى فرماتے ہيں "أنّا جيليس مَنْ ذكر ني "جو مجھے يا دكر ہيں اس كے ساتھ ہوں تو اوليا واللہ كو ہروفت الله كى معيت ماصل ہے عام انسانوں ہے زاكدتو جس وفت آپ ان كى مجلس كے اندر بينيس گيتو آپ كو بھى معيت عاصل ہوجائے گى، فرشتوں والى خصالتيں آپ كے اندر بھى آجا كيں گى، تو "عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ الله الله تحويث اندر بھى اى بينے منا ، الله تحويث الله كا ميں كے بو خود ذاكر ہونا ، ذاكر دس كے پاس بيني منا ، الله الله كا كہ الله كا ميں كے اندر بھى اى بينے منا ، الله كا ميں كے اندر بھى اى بات بينے منا ، الله كا ميں كے اندر بھى اكو بات كو اينا نے كا ايک ذريعہ ہو اور الله تعالى كى نصرت اور معيت حاصل كرتے كے ليے بہت آسان چزہے۔

سبحانك اللهبر ويحمدك اشهدان لااله الاانت استغفرك واتوب اليك





سورة انفال مديندين نازل مولى اس مين مجهتر آيات اوردس ركوع بيس

### بسم اللهالرَّحُلنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو برا مبر پان نبایت رقم والا ہے.

# يَسُّئُلُونَكَ عَنِ الْآنْفَ الِ الْقُلِ الْآنْفَ الْ بِيلِهِ وَالرَّسُولِ فَالتَّقُوا

ہیلوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں ۔ آپ کہدد یجے کر انفال انشاور اس کے رسول کے لیے ہے ۔ پس تم ڈرو

# الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُ والله وَرَسُولَةَ إِن كُنْتُمُ

اللہ سے اور آپس میں تعلقات کو درست کرو اور اطاعت کرد اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم

# مُّؤُمِنِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِمَ اللَّهُ وَجِلَتُ

ایمان والے ہو 🕥 سوائے اس کے تیس کمایمان والے وی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ڈر جاتے ہیں

# قُلُوبُهُ مُو إِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ النَّهُ ذَا دَتُهُمُ إِيْمَانًا وَعَلَى مَيْهِمُ

ان کے دل اور جبان پراس کی آیات پڑھی جاتی میں تووہ ان کے ایمان کوزیادہ کردیتی میں اور وہ اپنے رب پ بی

# يَتَوَكَّالُونَ أَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالِرَةَ وَمِتَّا مَرَ تُنْهُمُ يُنْفِقُونَ أَ

جروسہ کرتے ہیں 🛈 جو تماز قائم کرتے ہیں اور جو پھے ہم نے انہیں دیا ہے اس بیں سے خرج کرتے ہیں 🕝

# أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمُ دَىَ الْمُؤْمِنُونَ مَقًا لَهُمُ دَى الْمِثْ عِنْدَ مَا يِهِمُ

سے دو لوگ بیں جو سے ایمان والے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں

# وَمَغْفِهَ قُوْرِ زُقُ كُرِيمٌ ﴿

اورمغفرت ہاوررزق کر يم ہے

#### تفسير:

#### ما قبل ہے ربط:

اس سورۃ کانام سورۃ الانفال ہے اور بیسورۃ مدنی ہے اس سے پہلی سورۃ بین مشرکین اوراہل کتاب کے ضد ،عناد اور کفر وفساد کا تذکرہ خوب وضاحت کے ساتھ کیا گیا تھا ، اوراس سورۃ بین زیادہ تر ذکر غزوہ بدر کا ہے اور غزوہ بدر کا جداور غزوہ بدر کے تذکر ہے کے ضمن بین انہی مشرکین و کفار کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے اوران کی ناکامی و نامرادی کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف مقابلہ بین مسلمانوں کی کامیابی اور فتو حات کو ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں کی کامیابی اور فتو حات کو ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے لیے عذاب وانتقام کا باعث ہے۔

#### وجبه تسميد:

اس سورة كانام "الانفال" اس سورة كى كيلى آيت "يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْلَانْفَالِ" عن ما خوذ ب" تَسْمِيةً الْكُلِّ بِإِسْمِ الْجُزُءِ" كَتِحْت بورى سورة كانام بى سورة الانفال ركاد يا كيا-

#### شان نزول:

یہ آیات غزوہ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعہ سے متعلق ہیں آیات کی مفصل تفسیر سے پہلے وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر سمجھنا آسان ہوجائے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ غزد ہ بدر جو کفر واسلام کاسب سے پہلامعر کہ تھااس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پھھ مالی غلاص کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آگیا جوا خلاص کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آگیا جوا خلاص وا تفاق کے اس مقام کے شایان شان نہ تھا جس پرصحا بہ کرام بڑائیئ کی پوری زندگی ڈھلی ہوئی تھی اس لیے سب اس کا فیصلہ فرما دیا گیا تا کہ اس مقدس گروہ کے قلوب میں صدق واخلاص اورا تفاق وایٹار کے سوا کچھ نہ رہے۔

اس واقعہ کی تفصیل غزو 6 بدر کے شریک حضرت عباد ہ دی تنظیم کی زبانی منداحمد، ترفدی، ابن ماجہ ہمتندرک، حاکم وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت دلا تنظیم سے کسی نے آبت ِ فدکورہ میں لفظ "انغال" کا مطلب یو جھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیرآبت تو ہمارے یعنی اصحابِ بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسُ کا واقعہ بیضا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان پچھاختلاف پیدا ہوگیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر ٹیر ااٹر ڈ الا ،اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لئے کررسول اللہ کا تائیڈ آئے سے میرد کردیا اور رسول اللہ کا تائیڈ کے سب حاضرین بدر میں اس کومساوی طور پرتقسیم فرمادیا۔

صورت یہ پیش آئی تھی کہ ہم سب نز وہ بدر میں رسول الند گائی تا کے ساتھ نظے اور وونوں فریق میں گھمسان
کی جنگ کے بعد الند تعالی نے دشمن کو شکست دی تو اب ہمارے لشکر کے تین صے ہوگئے، پجھلوگوں نے دشمن کا متحا تھا قب کیا تاکہ وہ پھر والیس نہ آسکے، پچھلوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اور
کچھلوگ رسول اللہ کا ٹیٹی کے گرداس لیے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوادشمن آنحضرت کا ٹیٹی ہملہ نہ کروے،
جب جنگ ختم ہوگی اور رات کو ہمخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مالی غنیمت جمع کیا تھاوہ کہنے گئے کہ یہ
بان تو ہم نے جمع کیا ہے اس لیے اس میں ہمارے سواکسی کا حصہ نہیں ، اور جولوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے
مان تو ہم نے جمع کیا ہے اس لیے اس میں ہمارے سواکسی کا حصہ نہیں ، اور جولوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے
مزاہم کیا کہتم ہوگی کیا اور رائی غیرت جمع کر لواور جولوگ آنحضرت کا ٹیٹی کی تفاظت کے لیے آپ کے گرد جمع رہ انہوں نے کہا کہتم چا ہے تو ہم بھی مالی غنیمت جمع کرنے میں تہمارے ساتھ شریک ہوجا تے لیکن آنحضرت کا ٹیٹی کے مناظت ہے جو جہاد کا سب سے اہم کا م تھا ہم اس میں مشغول رہے اس لیے ہم بھی اس کے سیختی ہیں۔
کی مفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کا م تھا ہم اس میں مشغول رہے اس لیے ہم بھی اس کے سیختی ہیں۔
کی مفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کا م تھا ہم اس میں مشغول رہے اس لیے ہم بھی اس کے سیختی ہیں۔
کی مفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کا م تھا ہم اس میں مشغول رہے اس لیے ہم بھی اس کے سیختی ہیں۔

صحابہ کرام بڑنگھ کی ہے گفتگو رسول اللہ فالقین کی پیٹی تو اس پر ہے آیت فدکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کردیا کہ بیہ مال اللہ کا ہے اس کا کوئی مالک وحقدار نہیں، سوائے اُس کے جس کو رسول اللہ فالحقیق عطا فرما ئیں، آئخضرت فالٹی کے جہاد میں مساوی فرمائی ، آئخضرت فالٹی کے جہاد میں مساوی طور پر تقسیم فرما دیا اور سب کے سب اللہ ورسول کے اس فیصلہ پرراضی ہو گئے ، اور اان سے جوان کی شان کے خلاف صورت حال پیش آگئی کہ آپس میں مال کے بارے میں جھڑ اشروع ہوگیا، بیان کی شان کے خلاف کرام بڑھی کے کہ ایر اس کی مال کے دین کی کرام بڑھی کے دین کی کہ میدان جنگ میں آنا مال ودولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ تعالی کے دین کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے نکلے تھے تو جو ظاہراً توجہ مال کی طرف ہوگی تھی بیان کی شان کے خلاف تھا تو خلاف تھا تو ہو خلابراً توجہ مال کی طرف ہوگی تھی بیان کی شان کے خلاف تھا تو خلاف تھا تو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ تعالی کے دین کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے نکلے تھے تو جو خلابراً توجہ مال کی طرف ہوگی تھی بیان کی شان کے خلاف تھا تو حاصل کی خلاف تھا تو خلابراً توجہ مال کی طرف ہوگی تھی بیان کی شان کے خلاف تھا تو حاصل کی خلاف تھا تو حاصل کی خلاف تھا تو کہ بعد سب اس پر نادم ہوئے۔

#### شانِ نزول كادوسراوا قعه: 💎 ،

اور ایک روایت پس اس آیت کے شانِ نزول کا ایک دوسرا واقعہ حضرت سعد بن الی وقاص رفافیۃ کا بھی منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ غز و کہ در پس میرے بھائی ٹیمر شہید ہوگئے، پس نے اُن کے بالقابل مشرکین بیس سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ غز و کہ در پس میرے بھائی ٹیمر شہید ہوگئے، پس نے اُن کے بالقابل مشرکین بیس سے سعید بن العاص کوئل کر دیا اور اُس کی تلوار کے کرآ مخضرت کا فیڈ ہے کہ ہیں نے بی کوئلہ اس کو بیس نے بی قبل کیا تھا اور اس کا سامان بھی بیس نے بی لونا تھا مگر آنحضرت کی فیڈ نے تھم دیا کہ اس کو مال غذیمت بیس جو کرا وہ بیس تھم ماننے پر مجبور تھا مگر میر اول اس کا سخت صدمہ محسوں کر دہا تھا کہ میر ابھائی شہید ہوا اور بیس نے اُس کے بالقابل آیک و تھی جو سے لے گئی گرصنور سالھ نے اُس کے بالقابل آیک و تھی جو سے لے گئی گرصنور سالھ نے کہا سے کہا سے کہا تھا کہ دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ کا ٹیٹی ہے کہا تھا کہ دیوا اور جھے دیا ہے فرمادی ہونس روایات بیس بیس بیسی کے کہ حضرت سعد دی آئیڈ نے نے رسول اللہ کا ٹیٹی ہے عرض بھی کیا تھا کہ بیتوار جھے دیا ہے قرمادی ہونس کی اور کے کہا تھا کہ بیتوار جھے دے دی جائے گر آپ کا ٹیٹی نے فرمادی ایک فیصلہ جو کہا تھائے کہا تھائی فرما کیل گئی ہوں ہے کہا کہ دور کیل کیل کے اس کے مطابق ہوگا۔

تطبیق.

اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوسکتا ہے کہ بید دونوں واقعات ہی پیش آئے ہوں اور ان دونوں ہی کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی ہو۔

### انفال غنيمت اورفيئ كامعني ومفهوم:

"یکسنگونک عن الگنفال"اس آیت میں لفظ "الفال" جوآیا ہے بیفل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں فضل وانعام نظی نماز،روزہ بصدقہ کو بھی نفل اس لیے کہاجاتا ہے کہ وہ کسی کے دمدان مواجب نہیں ہوتے، کرنے والے اپنی خوثی ہے کرتے ہیں، اصطلاح قرآن وسنت میں لفظ نفل اور "انفال" مالی غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے مگر قرآن کریم میں اس معنی کے لیے تین لفظ استعال ہوئے "انفال" فنیمت، فیکی، لفظ "انفال" تو ای آیت میں ذکور ہے اور لفظ غنیمت اور اس کی تفصیل ای سور قرکی اکتا ایسویں آیت

میں آنے والی ہے جہاں آتا ہے "واعلموااتھا غیدمتو من شیع فائن لِلهِ محمدة" تو اس آیت میں جو "غیدمتو" ہے لفظ غیری اورائس کے متعلق تفصیل سورة الحشر میں بیان "غیدمتو" ہے لفظ غیری اورائس کے متعلق تفصیل سورة الحشر میں بیان ابولی ہے "و کا آفا اللہ الدیة" اوران متیوں کے معالی تحوی ہے محمول اور اللہ الدیة" اوران متیوں کے معالی تحوی ہے مطلقا مال غیرمت کے لیے بھی استعمال کرلیا جاتا ہے، المیل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مطلقا مال غیرمت کے لیے بھی استعمال کرلیا جاتا ہے، غیر بیٹے وفا اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعہ خالف فریق سے حاصل ہو، اور فیلی اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعہ خالف فریق سے حاصل ہو، اور فیلی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قال کے کفار سے ملے کفار و لیے ہی چھوڑ کر بھاگ جا تمیں یارضا مندی سے دے دیا قبول کریں، اور فال اورا نفال کا لفظ اکثر اُس انعام کے لیے بولا جاتا ہے جوامیر جہاد کی خاص مجاہد کو اُس کی کارگز اری کے صلہ میں غذیمت کے جھی نفل اورا نفال کے لفظ سے تعبیر کیا گئیست کے حصہ کے علاوہ بطور انعام عطا کرے، اور کبھی مطلقا مال غیریت کے حصہ کے علاوہ بھور انعام عطا کرے، اور کبھی مطلقا مال غیریت کے دھرت عبداللہ بن عباس ڈی ٹنجا سے بھی اس معنی نفل کئے جیں اور خاص دونوں معنی کے جی اولا جاتا ہے اس لیے کوئی اختلاف نہیں۔

اغام معنی نقل کئے گئی ہیں اور حقیقت ہیں ہے کہ سے لفظ عام اور خاص دونوں معنی کے لیے بولا جاتا ہے اس لیے کوئی اختلاف نہیں۔

گذشته امتون میں مال غنیمت کا تھم

سیچلی امتوں میں مال غنیمت کے لیے قانون بیضا کہ وہ کس کے لیے حلال نہیں تھے تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا، اور آسان سے قدرتی طور پر ایک آگ ( بیلی ) آتی تھی اوراس کوجلا کررا کھ کر دین تھی اوراس کوجلا کررا کھ کر دین تھی ،اورا گرکوئی مالی غنیمت جمع کر دین تھی ،اورا گرکوئی مالی غنیمت جمع کیا اور آسانی بیلی نے آکراس کو نہ جلایا تو بیاس بات کی علامتھوتی کہ ہیے جہا داللہ تعالیٰ کے نز دیک مقبول نہیں ہے اس لیے اس مالی غنیمت کو بھی مردوداور منحوس سمجھا جاتا تھا اور اسے کوئی استعمال نہ کرتا تھا۔

### مال غنيمت كاحلال موناامت محربيكي خصوصيت ہے

امت محریہ پراللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصی فضل فرمائے ہیں اور امت محمد یہ کو جو خصوصیات عطافر مانگ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام اور فضل میہ بھی ہے کہ جہاد وقال کے ذریعے کا فروں سے جو مال حاصل ہوتے ہیں ان کومسلمانوں کے لیے حلال کردیا گیا ہے، رسول کریم مَثَاثِیَّا ہے ہروایت حضرت جا ہر جن تعقد بخاری وسلم میں منقول ہے کہ آپ مُلَّا اُنْ اِنْ مِنْ مِنا کہ جھے پانچ چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبراور ان کی امت کونہیں ملیں ، انہیں پانچ میں سے ایک میہ ہے کہ "اُحِلَّتْ لِی الْفَعْنَائِمَ وَکُمْ تُحِلَّ لِاَحَدِ قَبْلِیٰ" یعنی اسے ایک میہ ہے کہ "اُحِلَّتْ لِی الْفَعْنَائِمَ وَکُمْ تُحِلَّ لِلاَحَدِ قَبْلِیٰ " یعنی اسے ایک میرے لیے طال نہ تھے۔ میرے لیے اموالی نئیمت حلال کردیئے گئے حالا نکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے طال نہ تھے۔

### تطبيق بين الآيات:

آیت فذکورہ میں انفال کا تھم بیتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بیں اور رسول کے ہیں، معنی اس کے بیہ ہیں کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کے سول ہیں جو تھم خداوندی کے مطابق اپنی صوابد ید پر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو تھم خداوندی کے مطابق اپنی صوابد ید پر ان کو تقلیم کرتے ہیں بیآ ہے جو آ ہے آرہی ان کو تقلیم کرتے ہیں بیآ ہے جو آ ہے اس میں اور اس سور ق کی اکا لیہ اور اس کے رسول کا ہے ، اللہ کا رسول جہاں جا ہے اس کو فرج کرے ، اس میں کی دوسرے کی کوئی ملکیت نہیں ہے اور جبکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غذیمت کی تقلیم کا اصول بیان کرتے ہوئے اس کے پانچویں حصہ میں رشتہ داروں ، تیموں مسکینوں اور مسافروں کو بھی ساتھ شامل کیا ہے تو ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے اور بیآیات ایک دوسرے کے خلاق معلوم ہوتی ہیں۔

ای لیے ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے جن میں حضرت عبداللہ بن عباس بجاہد ، عکر مدوی اللہ فیرہ داخل ایس وہ بیفر ماتے جیں کہ بیتھ ابتداء اسلام میں تھا جب تک تقسیم غنائم کا وہ قانون نازل نہ ہواتھا جو اس سورۃ کے پانچویں رکوع میں آرہا ہے کیونکہ اس میں تھا جب کال فینیت کورسول اللہ فائی کی صواب دید پر چھوڑ دیا ہے کہ جس بانچویں تھرف فرما کیں اور آ گے جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان میں بیہ ہے کہ کل مالی فینیت کا پانچواں حصہ بیت طرح چا ہیں تقرف فرما کیں اور آ گے جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان میں بیہ ہے کہ کل مالی فینیت کا پانچواں حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضرور بیات کے لیے محفوظ کر دیا جائے اور جار حصہ شرکاء جہاد میں ایک خاص قانون کے المال میں عام مسلمانوں کی ضرور بیات کے لیے محفوظ کر دیا جائے اور جار تھے شرکاء جہاد میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم کردیئے جا کمیں جن کی تفصیل احاد بری صحیحہ میں فرکور ہے اس تفصیلی بیان نے سورۃ انفال کی پہلی آیت کو مند خرک ، ا

اوربعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں کوئی ٹائٹے منسوخ نہیں بلکہ اجمال وتفصیل کا فرق ہے سورۃ انفال کی پہل آیت میں اجمال ہے اور اکتالیسویں آیت میں اس کی تفصیل ہے البتہ مال"فینی"جس کے احکام سورۃ المحشر میں بیان ہوئے ہیں وہ پورے کا پورارسول کریم مالیٹینم کے زیرتصرف ہے آپ پی صواب دیدہے جس طرح چاہیں عمل فرما كين اس ليے اس جگه احكام بيان فرمانے كے بعد يه ارشاد فرمايا ب"ومكالنگو الرسول فَخُذُوهُ وَمُ

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ الی غنیمت وہ ہے جو جنگ وجہاد کے ذریعیہ ہاتھ آئے اور مال فینی وہ ہے جو بغیر قبال وجہاد کے ہاتھ آجائے ، اور لفظ انفال دونوں کے لیے عام بھی بولا جاتا ہے اور خاص اس انعام کو بھی کہتے میں جوکسی غازی کوامیر جہادعطا کرے۔

### غاز بول كوانعام وينے كى مختلف صورتيں:

اس سلم بین عازیوں کو انعام دینے کی چارصور تیں آنخفرت گالی کے عبد سے دائے ہیں ، ایک بیہ کہ امیر جہاد بیا علان فرمادیں کہ جو تھیں کی مخالف کو آل کرے تو جو سامان مقتول بیا ہی ہے حاصل ہودہ ای کا ہے جس نے آئی کیا ، یہ سامان مال غنیمت ہیں جمع ہی نہ کیا جائے گا ، دو مرے بیکہ بڑے تشکر ہیں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے جبتی جائے اور بیٹھم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مالی غنیمت حاصل ہودہ ای خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے صرف اتنا کرتا ہوگا کہ اس مال ہیں سے پانچواں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال ہیں جمع کیا جائے گا ، تیسرے بیکہ پانچواں حصہ جو بیت المال ہیں جمع کیا جاتا ہے مضروریات کے لیے بیت المال ہیں جمع کیا جاتا ہے گا ، تیسرے بیکہ پانچواں حصہ جو بیت المال ہیں جمع کیا جاتا ہے ہو تھے اس میں متاز کا رگز اری کے صلہ ہیں امیر کی صواب دید کے مطابق دیا جائے ، چو تھے سے کہ پورے مالی غنیمت میں سے بچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے سے گھوڑوں دغیرہ کی تکمہداشت کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔

### الله عدد من اورآبي كنعلقات درست ركف كاحكم:

اس آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا "فاتھواالله واصلِحوا فات بین کی واکھیفواالله ورسوله اِن کمنتی مومنین" جس میں صحابہ کرام بین آئیز کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرواور آپس کے تعلقات کو درست رکھواس میں اشارہ اِس واقعہ کی طرف ہے جوغز وہ بدر میں اموالی فنیمت کی تقسیم کی بابت صحابہ کرام بین آئیز کے درمیان میں بیش آئی اتھا جس میں باہمی کشیدگی اور ناراضگی کا خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بال فنیمت کی تقسیم کا فیصلہ خود اس آیت کے ذریعہ فرمادیا، اب ان کے دلول کی اصلاح اور باہمی تعلقات کی خوشگواری کی تدبیر بتلائی گئی ہے جس کا مرکز کی نظرتھ کی اور خواہ ہے۔

تجربہ شاہد ہے کہ جب تقوی اور خوف خداعالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھڑے منٹول میں ختم ہوجاتے ہیں، باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کراڑ جاتے ہیں، اہلی تقوی کا حال بقول مولا نارومی عین تنہیں ہوتا ہے ۔

خود چہ جانے جنگ و جدل نیٹ وہد

لیمن ان لوگوں کو کسی جنگ و جدل اور جھڑے ہے تو کیا وہ چسی ہوتی ، ان کوتو خلائق کی صلح اور در تق کے لیے ایمن فرصت نہیں ملتی کیونکہ جس کا قلب اللہ تعالی کی محبت وخوف اور یاد میں مشغول ہواس کو دوسروں سے تعلقات برطانے کی کہاں فرصت ۔

### مومن کی مخصوص صفات:

اگلی آیات میں ان مخصوص صفات کابیان ہے جن کا ہر موکن میں ہونا ضروری ہے ، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر مومن اپنی ظاہری اور باطنی کیفیات اور صفات کا جائزہ لیتار ہے اگر بیصفات اس میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کاشکر کرے کہ اس نے اس کومومنین کی صفات عطافر مادی ہیں ، اور اگر ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں

### یا ہے تو سہی مگر ضعیف و کمزور ہے تو اس کے حاصل کرنے یا اس کوتو ی کرنے کی فکر میں لگ جائے۔ پہلی صفت خوف خدا

پہلی صفت یہ بیان فرمائی "اگلیڈین إذاؤیکر الله وَجِلَتْ قُلُوبھم" یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں بی رہی اور بھری کیا جائے تو ان کے دلوں بی رہ طلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت و مجبت ان کے دلوں بی رہی اور بھری ہوئی ہے جس کا ایک تقاضا ہیبت و خوف ہے ، قرآن کر یم کی ایک دوسری آیت بیں اس کا ذکر کر کے اہل محبت کو بیارت دی گئی ہے "وَبَشِّرِ الله خُبِتِیْنَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبِھُمْ " یعنی خُوشِخِری دے دہبے ان متواضع بیار م خولوگوں کو جن کے دل و رہائے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ، ان دونوں آندوں بیں اللہ تعالی کے ذکر اور یا دیے ایک خاص تقاضا کا ذکر ہے یعنی ہیبت اور خوف اور دوسری آیت بیں ذکر اللہ کی بیخاصیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس سے دل مطمئن ہوجاتے ہیں "الدّبِیٰ تحرِ اللّهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُوبُ" یعنی اللہ تک کیا دے کا مسلم کی اللہ تو اللّه کو کہا گئی ہے کہ اس سے دل مطمئن ہوجاتے ہیں "الدّبِیٰ تحرِ اللّهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُوبُ" یعنی اللہ تک کیا دے میں در کے میں اللہ تک کے اس سے دل مطمئن ہوجاتے ہیں "الدّبِیٰ تحرِ اللّه تَطْمَئِنَ الْقُلُوبُ" یعنی اللہ تک کیا دے دل مطمئن ہوجاتے ہیں "الدّبِیٰ تحرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُوبُ" یعنی اللہ تک کا اللہ تو ہیں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ اس آیت ہیں جس خوف و ہیبت کاذکر ہے وہ دل کے سکون واطمینان کے خلاف نہیں ہیسے کی درندے یا دشمن کا خوف قلب کے سکون کو ہر بادکر دیتا ہے ، ذکر اللہ کے ساتھ دل میں پیدا ہونے والا خوف اس سے بالکل مختلف ہے اور اس لیے یہاں لفظ خوف استعمال نہیں فرمایا "وجل" کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے جس کا ترجمہ مطلق خوف نہیں بلکہ وہ ہیبت ہے جو ہو وں کی جالت شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگداللہ کے ذکر اور یا دسے مراد بیہ کہ کوئی شخص کی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر رہا تھا، اس حال میں اس کو خدا تعالیٰ کی یاد آگئی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرگیا اور گناہ سے باز آگیا اس صورت میں خوف سے مراد خوف عند اس بی ہوگا۔

### دوسری صفت ایمان می*ن ت*ق:

مومن کی دوسری صفت پر بتلائی کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھنے کے ایسے معنی جن پرسب علماء مفسرین ومحدثین کا اتفاق ہے یہ ہیں کہ ایمان کی قوت وکیفیت اور ٹور ایمان میں ترقی ہوجاتی ہے، اور بہتجر بہ اور مشاہدہ ہے کہ اعمالِ صالحہ سے ایمان میں قوت اور ایسا شرح صدر پیدا ہوجاتا ہے کہ اعمالِ صالحہ اس کی عادت طبعی بن جاتے ہیں جس کے چھوڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ سے اس کو طبعی نفرت بید اہو جاتی ہے کہ ان کے پاس نہیں جاتا، ایمان کے اس مقام کوحدیث میں حلاوت ایمان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے۔

نشطت في العبادة الاعضاء

واذاحلت الحلاوة قلبا

بعنی جب کسی دل میں حلاوت ایمان جگہ پکڑ کیتی ہے تواس کے ہاتھ پیراورسب اعضاءعبادت میں راحت ولذت محسوں کرنے کگتے ہیں۔

اس لیے خلاصہ آیت کے مضمون کا بیہوا کہ مؤمن کامل کی بیصفت ہونی چاہئے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جا کیں تواس کے ایمان میں جلاء وترتی ہوا وراعمالی صالحہ کی طرف رغبت بڑھے، اس سے بیہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جا کیں تواس کے ایمان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نہ قرآن کے ادب واحترام کا کوئی اہتمام ہے اور نہ اللہ تارک و تعالیٰ کی عظمت پر نظر ہے ایس تلاوت مقصود اور اعلیٰ نمائج پیدا کرنے والی نہیں گوثو اب سے وہ مجمی خالی نہ ہو۔

### تىسرى صفت الله برتوكل:

تیسری صفت مؤمن کی بدییان فرمائی کدوہ اللہ پرتوکل کرے، توکل کے معنی اعتاد اور مجروسہ کے ہیں،
مطلب بیہ ہے کہ اپنے تمام اعمال واحوال میں اس کا کلمل اعتاد اور مجروسہ صرف ذات واحدی تعالی پر ہو مسیح حدیث میں آنحضرت طابی نے اور اساب اور تد امیر کوترک کر کے میں تخضرت طابی نے اور اساب اور تد امیر کوترک کر کے بیٹے جائے ، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ مادی اسباب و آلات کو اصل کا میا بی کے لیے کافی نہ سمجھے بلکہ بعقدر قدرت و ہمت مادی اسباب اور تد امیر کوفر اہم کرنے اور استعال کرنے کے بعد معاملہ کو اللہ تعالی کے سپر دکر ہے اور تستعیل کرنے کے بعد معاملہ کو اللہ تعالی کے سپر دکر ہے اور تسمجھے کہ اسباب بھی اس کے پیدا کرتے ہیں، ہوگا وہی جو دہ چاہیں گے، ایک حدیث میں فرمایا "اجملوا فی الطلب و تو کلوا علیہ" بعنی رزق اور اپنی حاجات کے حاصل کرنے کے لیے موسط درجہ کی طلب اور مادی اسباب کے ذریعہ کوشش کرلو پھر معاملہ اللہ تعالی کے سپر دکرو، اپنے دل ور ماغ کو صرف مادی تدیروں اور اسباب بی میں نہ الجھائے دکھو۔

چوهی صفت ا قامت صلوٰ ة:

چوتھی صفت مؤمن کی "اقامت صلوة" بتلائی،اس میں بدبات یادر کھنے کے قابل ہے کہ یہال نماز

رِ معنی کانیس بلک نمازی اقامت کاذکر ہے، اقامت کے لفظی معنی کی چیز کوسیدها کھڑاکرنے کے ہیں، مراد "اقامت صلوة" سے بیہ کہ نماز کے بورے آواب وشرا تطاس طرح بجالائے جس طرح رسول کریم کانٹی آنے تول وجمل سے بتلا ہے ہیں، آبواب وشرا نظ میں کوتاہی ہوئی تو اس کونماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں گر "اقامت صلوة" نہیں کہہ سکتے، قرآن مجید میں نماز کے جونوائد، آثار اور برکات ذکری گئی ہیں اور فر مایا گیا ہے "إِنَّ الصّلوةَ تَنْهٰی عَنِ اللّهُ حَشَاءِ وَاللّهُ نَدُو اللّهُ نَارُ وَ کَلّ ہِی اور فر مایا گیا ہے "إِنَّ الصّلوةَ تَنْهٰی عَنِ اللّهُ حَشَاءِ وَاللّهُ نَدُو ہُو اللّهُ نَدُو اللّهُ نَارُ کے آواب میں کوتا ہی ہوئی تو گونو کی کو روسے اس کی نماز کوجائز تی کہا جائے گرنماز میں کوتا تی ہوئی تو گونو کی کی روسے اس کی نماز کوجائز تی کہا جائے گرنماز میں کوتا تی ہوئی اور بعض صورتوں میں ان برکات سے کی طور پرمحرومی ہوجائے گئی تو "اقامت صلوة" کا کامم میں نے اس کو پورے آواب وشرائط کی رعایت رکھتے ہوئے اوا کرتا اس میں وقت کی یا بندی ، ہماعت کا اجتمام، طہارت کا خیال ، رکوع وہوکی اور کی واقع مورکی اور گئی وغیروسب چیزیں شام ہیں۔

یا نچویں صفت اللہ کی راہ میں خرج کرتا:

پانچے سے صفت مردمومن کی بیبیان فرمائی کہ جو پھناللہ تعالی نے اس کورز ق ویا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا عام ہے اس میں تمام صدقات و خیرات اور عطیات شال کی راہ میں خرچ کرتا عام ہے اس میں تمام صدقات و خیرات اور عطیات شال میں ،صدقات واجہ جیسے زکو ق ،صدقة الفطر اور قربائی وغیرہ بھی آس میں داخل ہیں اور نظی صدقات جو انسان کسی کو دیتا ہے یا مہمانوں ، دوستوں اور رشتہ داروں پر جوخرچ کرتا ہے بیسب صورتیں اس میں شامل ہیں اور مطلب بید ہے کہ مؤمن وی ہے جو صدقات واجہ بیں بھی کوتا ہی تبین کرتا اور صدقات واجہ کے ساتھ ساتھ صدقات نے غیر واجب کا بھی آبتمام کرتا ہے۔

ندكوره صفات والے سيح مؤمن ہيں

مردموَمن کی یہ پانچ صفات بیان کرنے کے بعدارشادفر مایا" اُولینگ مُعُمُّ الْمُوْمِنُوْنَ حَقاً "بعنی ایسے ہی اوک سے مومن ہیں جن کا ظاہر وباطن یکساں اور زبان اور دل مثقق ہیں درنہ جن میں بیصفات نبین وہ زبان سے تو "اَکُشْهَا کُاکُ اِللّٰهُ وَاکُشْهَا کُنَا مُعْمَلُ اللّٰهِ وَاکُشْهَا کُنَا مُعْمَلُ اللّٰهِ " کہتے ہیں گران کے دلوں میں نہ تو حید کا رنگ اور نہ اطاعت رسول کا جذبہ ان کے اعمال ان کے اقوال کی تر دید کرتے ہیں اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر تق کی ایک حقیقت ہوتی ہے جب تک وہ حاصل نہ ہوئی حاصل نہیں ہوتا۔

قال الملا

ایک شخص نے حضرت حسن بھری میں ہے ہو چھا کہاہے ابوسعید! کیا آپ مؤمن ہیں؟ تو آپ نے فر مایا کہ بھائی ایمان دوشم کے ہیں ہمہارے سوال کا مطلب اگریہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں ، کتابوں اور رسولوں پر اور جنت، دوزخ اور قیامت اور حساب کتاب بر ایمان رکھتا ہوں تو جواب بیہ ہے کہ بے شک میں مؤمن ہوں ،ادرا گرنمہار ہے سوال کا مطلب بیہ ہے کہ میں وہ مؤمن کامل ہوں جس کا ذکر سور ہا نفال کی آیات میں ہے تو مجھے کچی معلوم نہیں کہ میں ان میں واغل ہوں یانہیں ،سور ہا نفال کی آیات ہے بہی آیات مرادییں جوابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔

### ييمومنين كاانعام:

آیات مذکورہ میں سیےمؤمن کی صفات وعلامات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ''لَقُعْدُ حَدَ جُنْگُ عِنْدُ رَبِّهُمْ وَمَغْفِرَةً وَّدَزُقُ كُرِيمٌ" اس مِن سِيحِ مؤمنين كے ليے تين چيزوں كا وعدہ فرمايا، ايك درجات عاليه، دوسرا مغفرت، تیسراعمده رزق\_

تفسیر بحرمحیط میں ہے کہاں ہے پہلی آیات میں سیجے مؤمنین کی جوصفات بیان ہوئیں وہ تین قتم کی ہیں، ا یک وہ جن کا تعلق قلب اور باطن کے ساتھ ہے جیسے ایمان ،خوف خدا،تو کل علی اللہ، دوسری وہ جن کا تعلق جسمانی ائمال ہے ہے جیسے نماز وغیرہ ،تیسری وہ جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرج کرنا۔

ان تینوں قسموں کے بالمقابل تین انعاموں کا ذکر آیا ہے، درجات عالیہ کا ذکر قلبی اور باطنی صفات کے مقابلہ میں ہے،مغفرت کا ذکران اعمال کے مقابلہ میں ہے جوانسان کے طاہر بدن ہے متعلق ہیں جیسے نماز ،روز ہ وغیرہ جبیبا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے اور رزق کریم کا ذکر اللہ کے راستہ میں خرج رنے کے بالقابل آیا ہے کہ جو کھ خرج کیااس سے بہت بہتر اور بہت زیادہ اس کو آخرت میں ملے گا۔

### ورجات جنت کی وسعت:

حضرت عبادہ بن صامت من شنز ہے روایت ہے کہ رسول الله منافیکی نے ارشاد فرمایا جنت میں سو در ہے ہیں اوران درجات کے درمیان آپس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہےان میں فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ای ہے جنت کی جاروں نہریں جاری ہیں اور اس کے ادیرِ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے سوجب تم اللہ ہے سوال کروتو فردوں کا سوال کرو۔ حصرت ابوسعید دلائٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّمَائِ نے ارشاد فرمایا جنت میں سودرجات ہیں اگر سارے جہان ان میں سے ایک درجہ میں جمع ہوجا کمیں تو اس ایک درجہ میں سب ساجا کمیں۔



# كَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ آپ کے محر ے تن کے ماتھ آپ کو ثكالا يْنَ لَكُرِهُـوْنَ ﴿ يُجَـ گراں گزر رہا تھا ② وہ آپ سے حق کے بارے میں جھڑ رہے اَقُوْنَ إِلَى الْهَوْتِ وَ هُـمُ يَنْظُرُوُ ، کے بعد کہ ظہور ہوچکا تھا، کو یا کہ دہ موت کی طرف ہائے جارہے ہیں اس حال میں کہ وہ مُ اللَّهُ إِخْ رَى الطَّآبِفُتُ قَطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ﴾ لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُدُ کے قرابیہ اور کافرول کی چڑ کاٹ دے 🎱 🗎 ، وَلَوْ كَرِهَ الْهُجُـرِمُونَ ﴿ إِذْ لَكُنَّتُونِ ) ہونا ٹابت کروے اگرچہ مجرموں کو ٹاگوار ہو 🕜 جب تم ا بشارت اور تاک مطمئن بو جاکیں اور شبیں ہے مدد محر عِنْدِاللهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَـ زِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ الله بی کی طرف سے بے شک اللہ خلب والا تھمت والا ہے 🕦

تفسير:

## ماقبل <u>سے ربط:</u>

شروع سورۃ میں بیر بیان ہو چکا ہے کہ سورہ انفال کے اکثر مضابین کفارہ شرکییں پر عذاب وانظام اور مسلمانوں پر احسان وانعام سے متعلق ہیں اوراس کے شمن میں دونوں فریقوں کے لیے عبرت ونصیحت کے احکام مسلمانوں پر احسان وانعام سے متعلق ہیں اور اس کے شمن میں دونوں فریقوں کے لیے عبرت ونصیحت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور ان معاملات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم واقعہ غزوہ کہ بدر کا تھا جس میں بڑے ساز وسامان اور تعداد وقوت کے باو جو دمشرکین کو جائی اور مالی نقصا نات کے ساتھ فلکست اور مسلمانوں کو باوجود ہر طرح کی قلت اور ب سامانی کے فتح عظیم نصیب ہوئی، اس سورۃ میں واقعہ بدر کا تفصیلی بیان ہے جو آیا ہے فہ کورہ سے شروع ہور ہاہے۔

#### غزوهٔ بدر کے پیش آنے کا سبب:

ایوسفیان کوخطرہ تھا کہ راہ میں مسلمانوں ہے ند بھیٹر نہ ہوجائے ای لیے وہ راستہ میں راہ گیروں ہے اس بات کا کھوج لگا تا ہوا جار ہاتھا کہ کہیں مسلمان ہمارے قافلہ کے دریے تونہیں ہیں ، جب آنخضرت مُلْقِیَّةِ کے اپنے صحابہ ڈوائیڈ کے ساتھ مدیند منورہ سے سفر فر مایا تو ابوسفیان کواس کی خبر ل گئی اس نے اپنا راستہ بدل دیا اور شمضم بن عمر دغفاری کوائل مکہ تک خبر پہنچانے کے لیے جندی جلدی آگے روانہ کر دیا، اس کواس کام کی اجرت دینا بھی طے کر دیا، شمضم جلدی سے مکہ پہنچا اور اس نے خبر دے دی کہ محمد کا افراغ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تہارے قافلے کے در پے جیں اور مدینہ منورہ سے روانہ ہو تھے جیں اپنے تا فلہ کی حفاظت کر سکتے ہوتو کرلو، بی خبر سنتے ہی اہل مکہ میں بل چل کچے گئی اور مقابلہ کے لیے ایک بزار آ دمی جن کا سر دار ابوجہل تھا بڑے کر وفر اور اسباب عیش وطرب کے ساتھ اکر تے اور انر اتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔

بدرا یک آبادی کانام ہے جومکہ معظمہ سے براستہ رابغ مدیند منورہ کو جاتے ہوئے راستہ میں پڑتی ہے یہاں ہے مدینہ منور ہسومیل سے پچھ کم رہ جاتا ہے، بدرنا می ایک شخص تھا جس نے اس بستی کوآباد کیا تھا اس کے نام پراس استی کا نام ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مقام برر میں ایک کنواں تھا اس کا نام بدرتھا اس کنویں کے نام سے بيآبادى مشہور تھی ،قریش مکہ اینے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں لے کر نکلے تھے تا کہ وہ گانا گائیں اور لڑائی کے لیے ا بھاریں ،اس کشکر میں تقریبا تمام سردارانِ قریش شامل تھے،صرف ابولہب نہ جاسکا تھا اس نے اپنی جگہ ابوجہل کے بھائی عاصم بن ہشام کوجھیج دیا تھا،ان لوگوں کے ساتھ دیگر سامان حرب کے علاوہ ساٹھ گھوڑ ہےاور چھے سوزر ہیں تھیں ا در سواری کے اونٹوں کے علاوہ کثیر تعداد میں ذرج کرنے اور کھانے کھلانے کے لیے بھی اونٹ ساتھ لے کر چلے تص سب سے پہلے ابوجہل نے مکہ سے باہر آ کروس اونٹ ذرج کرکے فشکر کو کھلائے پھرمقام عسفان میں امید بن خلف نے نواونٹ ذرج کیے، پھرمقام قدید میں ہل بن عمرو نے اونٹ ذرج کیے پھراگلی منزل میں شیبہ بن رہیعہ نے نو ا دنٹ ذرج کیے پھراس ہے آگلی منزل میں (جومقام جف میں تھی)عتبہ بن ربیعہ نے دی اونٹ ذرج کیے،اس طرح ہر منزل میں دیں دیں اونٹ ذیح کرتے رہے اور کھاتے رہے ، اور ابوالبختری نے بدر پہنچ کر دیں اونٹ ذیح کیے۔ قریش مکہ تو مکہ معظمہ سے چلے اور آنخضرت ملاقیم کم پیندمنورہ سے روانہ ہوئے تھے، بیدرمضان المبارک **کا** مہیبہ تھا،آ پے نےعبداللہ بن ام مکتوم دہ کٹنٹ کواپنا خلیفہ بنایا وہ آ پ مُلَّاثِیکم کے تشریف لے جانے کے بعدلوگوں کونماز پڑھاتے تھے، آپ ٹاٹٹیٹم کے ساتھ روانہ ہونے والول میں حضرت ابولمیا بہ بڑائٹیز بھی تھے، آپ ٹاٹٹیزم نے انہیں مقام روحاء ہے واپس کردیا اور امیر مدینہ بنا کر بھیج دیا ،آپ مانٹیولم کے تشکر کی تعداد تین سوتیرہ تھی ادر آپ مانٹیولم کے ساتھ ستر اونٹ تھے جن پرنمبروارسوار ہوتے تھے، ہر تین افراد کو ایک اونٹ دیا گیا تھا، خود آپ مُلَاثَمْ بھی حضرت

ابولبابہ والنظ اور حضرت علی والنظ کے ساتھ ایک اون میں شریک تھے، نوبت کے اعتبارے آپ بھی پیدل چلتے تھے، مقام روحاء تک بہی سلسلہ رہا جب روحاء سے حضرت ابولبابہ والنظ کو واپس فر مادیا تو آپ کا النظ احضرت علی والنظ اور حضرت مرحمہ والنظ کے ساتھ ایک اونٹ میں شریک رہے، حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ کے ساتھ ایک اونٹ میں شریک رہے، حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ کے بیدل چلنے کی نوبت آتی تھی تو حضرت ابولبابہ والنظ اور حضرت علی والنظ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ! آپ برابر سوار رہیں ہم آپ کی طرف سے بیدل چل لیس گے، آپ نے جواب میں فرمایا "لااً نشعهٔ پانٹوی میں واکر اُق باغ نمی عن الاکٹوی میں میں واکو اُق باغ نمی عن الاکٹوی میں بول کے مقب میں مواور تو اب کے اعتبار سے بھی میں تو اب کی ضرورت ہے جب تہاری برنبیت بے نیاز نہیں ہوں) لیعن جیسے شہیں تو اب کی ضرورت ہے جمعے بھی تو اب کی ضرورت ہے جب تہاری برنبیت بول کی فرورت ہے جب تہاری برنبیت بول کی فرون میں بول کی اور والی قیام فرمایا۔

حضور منافية كاصحابه كرام في النيم سيمشوره اور صحابه كرام في النيم كاجذبها يمانى:

اب تک تو ایوسفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کی نیت سے سفر ہور ہاتھا یہاں پیٹی کر خبر ملی کہ قریش مکہ سے جنگ کرنے کی نوبت آئے گی، آپ تالیخ کے حضرات صحابہ کرام جن گئی ہے۔ مشورہ فر مایا کہ قریش ہمارے مقابلہ کے لیے نکل چکے ہیں اب کیا کیا جائے ، حضرت ابو بکر ڈائٹو کو ہوئے اور اچھا جواب دیا ، پھر حضرت عمر جن گئی کو کے ہوئے اور اچھا جواب دیا ، پھر حضرت مقداد دی تاثین کھڑ سے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ اپنی رائے کے مطابق تشریف لے جلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ، اللہ کی قسم ایسا نہ ہوگا جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موکی علیات بھی جہد دیا تھا "اِفْھَ بُ اُنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَلَهُ مَا قَاعِدُونَ" (تو اور تیرارب اسرائیل نے حضرت موکی علیات بھی ہیں) آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ قال کرنے والے چلے جا کیں دونوں قال کرلیں ہم تو یہاں بیٹھ ہیں) آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ قال کرنے والے ہیں جس میں مقال کرنے والے ہیں جا تھی قال کرنے والے ہیں جا تھی قال کرنے والے ہیں جا تھی قال کرنے والے ہیں جا دورا یک قول میں ہے کہ میں جگر کہ معظمہ سے پانچ رات کی مسافت پر ہے) تک ساتھ لے چلیں گئو ہم ساتھ رہیں گاور جنگ سے مندنہ موڑیں گے۔

اس کے بعد آپ مُلَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللللِّ

انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پرایمان لائے،آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی کہ جو پچھ آپ لے کرآئے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ سے عہد کہا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور فر مانبر داری کریں گے آپ اینے ارادہ کے موافق عمل کریں اور تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق دے کر بھیجاہے اگر راہ میں سمندرآ گیااورآپ اس میں داخل ہونے لگیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہوجا کیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے ندر ہے گا،ہم جنگ میں ڈٹ جانے والے ہیں اور دشمن کے مقابلہ میں مضبوطی کے ساتھ معرکہ آرائی کرنے والے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہے آپ کوالیں بات دکھادے جس ہے آپ کی آ تکھیں تھنڈی ہوجا ئیں گی ،آپ اللہ کی برکت کے ساتھ جلئے۔

32 m

حضرت سعدین معاذر فانٹیز کی بات س کرآپ کا ٹیکا کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا کہ چلوخوش خبری قبول کرلو، الله نتعالیٰ نے مجھ سے وعدہ قرمایا ہے کہ دو جماعتوں میں ہے تم کوایک جماعت پر غلبہ عطاء فرما کیں گے(ایک جماعت ابوسفیان کا قافلہ اور دوسری جماعت قریش مکہ کالشکر ) آپ ملکا فیٹے نے بیجی قرمایا کہ اللہ کی قتم میں دیکھ رہا موں کہ جس جماعت ہے مقابلہ ہوگاان کے مقتولین کہاں کہاں بڑے بیں۔

اس کے بعد آپ سنگانیکم اپنے صحابہ رہن کھٹنے کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے ، راستہ میں ایک غلام سے ملاقات ہوئی حضرات صحابہ کرام ٹھ کھٹے نے اس سے یو چھا کہ ابوسفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کا تو مجھے کوئی پیتر نہیں ، بدا بوجہل ، عتبہ اور امیہ بن خلف آ رہے ہیں ،بعض روایات میں بوں ہے کہ جب ابوسفیان کے قا<u> فلے سے تعرض کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے توای</u>ک دن یا دودن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ می ایکا نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ ابوسفیان کو پہتہ چل گیا ہے کہ ہم اس سے تعرض کرنے نکلے ہیں ( وہ قافلہ تو نکل چکا ہے ) اب قریش کمہ کے آنے کی خبر سی گئی ہے ، ان سے مقابلہ ہونے کی بات بن رہی ہے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پربعض صحابہ نے کہا کہ ہم میں تو قریش کے نشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں آپ تو ابوسفیان کے قافلہ کے لیے نکلے تھے ،آپ من فیٹ کے پھروی سوال فر مایا کہ قریش مکہ ہے جنگ کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس پرحضرت مقداد رٹائٹوڑنے وہ جواب دیا جو پیچھے گزر چکا بعض روایات میں ہے کہ بیسوال جواب مقام روحاء میں ہوئے ،بعض صحابہ نے جو یہ کہا تھا کہ ہمیں قریش مکہ سے جنگ کی طافت نہیں ، ان کے بارے أميل سيآيت نازل بمولَى "وَإِنَّ فَرِيْعًا مِّنَ الْمُوْمِنِينَ لَكُرهُونَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ كَاتَهُ و اور بلاشہ مونین اللہ وقت و کھٹر کی نظر و آت (اور بلاشہ مونین کی ایک بھاعت کو گراں گزرر ہاتھا وہ آپ سے جس کو ک من کے بارے میں جھڑر ہے تھے اس کے بعد کہ تن ظاہر ہو چکاتھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہا تکے جارہے ہیں اس حال میں کہ وہ د کھیر ہے ہیں )۔ اس حال میں کہ وہ د کھیر ہے ہیں )۔

#### ابوسفیان کا قریش مکه کووایس جانے کا مشورہ:

جب ابوسفیان اپ قافلہ کو لے کرمسلمانوں کی زوسے نے کرنگل گیا تو اس نے قریش مکہ کے پاس خرجیجی کہتم ہماری حفاظت کے لیے فکلے متھے اب جبکہ ہم نے کرنگل آئے ہیں تو تہمیں آگے ہو صفے کی ضرورت نہیں ، البغدا واپس چلے جاؤ اس پر ابوجہل نے کہا اللہ کی تم اہم واپس نہیں لوٹیس کے جب تک کہ ہم بدرنہ بھی جا کیں وہاں تین ون قیام کریں گے ، اونٹ ذرج کریں گے ، کھانے کھا کیں گے ، شراہیں ہیکیں گے اور گانے والیاں گانے سنا کیں گی اور لوگ اور عرب کو بدید چل جائے گا کہ ہم مقابلہ کے لیے فکلے تھے ہمارے اس عمل سے ایک دھاک بیٹھ جائے گی اور لوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے ، البغدا چلوآ گے برحو۔

الله جل شله نے اپنے رسول ملائی ہے وعدہ فرمایا تھا کہ دونوں جاعتوں میں ہے ایک جماعت برخمہیں غلبہ دیا جائے گا، جب آپ ملائی ہے نے دعفرات صحابہ کرام شکائی ہے۔ مشورہ فرمایا تو ان میں ہے بعض صحابہ نے میں مشورہ ویا کہ ابوسفیان کے قافے بی کا پیچھا کرتا چاہئے کیونکہ وہ اوگ تجارت سے واپس ہور ہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں نظے ، ان میں اونے کی قوت اور شوکت نہیں ہے ، لہذا ان پر غلبہ پانا آسان ہے اور قریش کا جوافشکر کمہ کر مدے چلا ہے وہ اوگ تو نئر نے نئے ہیں، لہذا ان سے مقابلہ مشکل ہوگا ، ان اوگوں کی اس بات کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا "و تو وقوت و طاقت والی نیس نگے ہیں ، لہذا ان سے مقابلہ مشکل ہوگا ، ان اوگوں کی جماعت تھے کہ وہ اس بات کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا "و تو وقوت و طاقت والی نیس تھی )۔

## بدر میں حق کی تھلی فتخ:

قریش مکہنے آنخضرت کالگانا کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں دی تھیں اور مکہ کمر مہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، حق نہ خود قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے، غیر متوقع طور پر بدر میں پہنچاور معرکہ پیش آنے کی صورت بن گئی، اس میں گو بعض اہل ایمان کوطبعًا کرامت تھی، نیکن اللہ تعالیٰ کی تقذیر سب پر عالب ہے، جنگ ہوئی اورائل مکہ نے زبردست شکست کھائی اوران کا فخر اور طمطراق سب دھرارہ گیا، جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ عنقر یب بیان ہوگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "ویڈریڈ اللہ اَن یُجیّق اللّٰحیّق اللّحیّق اللّٰحیّق اللّٰحیّق اللّٰحیّق اللّٰحیّق اللّٰحیّق اللّٰحیّق اللّٰحیّق اللّٰحیّق اللّٰمیّق اللّٰحیّق اللّٰمیّق اللّٰمیّق

اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ شرکین مکہ ذلیل ہوئے ،اسلام کاحق ہوناعلی الاعلان ٹابت ہوااور باطل کا باطل ہونا بھی ظاہر ہوگیا ، دوست اور دشمن سب نے دیکھ لیااس لیے یوم بدر کو یوم الفرقان فرمایا۔

## "كَمَا الْخُرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ" كَامْفَهُوم:

پہلی بات رہے کہ آیت کا شروع "کما اُنھر کھگ رہگئ" سے ہوتا ہے، اس میں لفظ "کما" ایک ایسا لفظ ہے جو تشبید کے لیے استعال کیا جاتا ہے تو غورطلب بات رہے کہ یہاں تشبید کس چیز کے کس چیز سے ہے، حضرات مفسرین نے اس کی مختلف توجیہات بیان فرمائی ہیں، امام النفیرعلامہ ابوحیان عظمیت اس طرح کے پیدرہ اقول نقل کئے ہیں ان میں زیادہ افرب تین اختال ہیں۔

اول بیکداس تشبید سے مقصد بیبیان کرنا ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت صحابہ کرام شخافیز کا آپس میں پچھاختلاف رائے ہوگیا تھا، پھر حکم خداوندی کے تحت سب نے آپ کے حکم کی قبیل کی اور اس کی برکات اور الچھے نتائج کا ظہور سامنے آگیا، اس طرح اس جہاد کے شروع میں پچھ لوگوں کی طرف سے ناپند بدگ کا اظہار ہوا پھر حکم ربانی کے ماتحت سب نے اطاعت کی اور اس کے مفید نتائج اور اعلیٰ شمرات کا مشاہدہ ہوگیا، بیتو جیہ فراء اور مبرد کی طرف منسوب ہے، اس کو بیان القرآن میں ترجیح دی گئی ہے جیسا کہ خلاصۂ تفسیر سے معلوم ہو چکا۔

دومرا احتمال میہ ہے کہ گزشتہ آیات میں سے مؤمنین کے لیے آخرت میں درجاتِ عالیہ، مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ کیا گیا تھا، ان آیات میں اس وعدے کیقینی ہونے کا ذکراس طرح کیا گیا کہ آخرت کا وعدہ اگر چابھی آتھوں کے سامنے ہیں، گراللہ تعالی نے جو وعدہ جنگ بدر کے اندر نصرت اور فتح کا کیا تھا اس کا پورا ہونا تم کھلی آتھوں دکھے ہوا وراس کا مشاہرہ کر چکے ہواس سے نصیحت حاصل کرواوریفین کرلو کہ جس طرح بیوعدہ دنیا

www.besturdubboks-net

بى ميں بورا ہو چاہے اس طرح آخرت كاوعده بھى ضرور بورا ہوگا۔

تیر ااحمال یہ ہا ہوجیان نے مسلطہ مفسرین کے پندرہ اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جھے ان میں اس ہے کی قول پراطمینان نہیں تھا، ایک روز میں ای آیت برخور و فکر کرتے ہوئے سوگیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کمی جگہ جار باہوں اور ایک شخص میر ہے ساتھ ہے، میں ای آیت کے متعلق اس سے بحث کرر باہوں اور بیا کہ رباہوں کہ جھے بھی ایک مشکل چی نہیں آئی جیسی اس آیت کے الفاظ میں پیش آئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہال کو فوا کو فی لفظ محذوف ہے پھر ایکا کی خواب ہی میں میرے ول میں پڑا کہ پہال لفظ "نصر ن" محذوف ہے اس کو فود میں نے بھی پند کیا، بیدار ہونے کے بعد اس پرخور کیا تو میرا اور می بھی بند کیا اور جس محف سے بحث کر رہا تھا اس نے بھی پند کیا، بیدار ہونے کے بعد اس پرخور کیا تو میرا اور می الفظ "کما" تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور میں اللہ جل شانه کی طرف سے جو خاص نصر و امداد آپ کی ہوئی اس کا سبب سے تا کہاں جہاد میں آپ نے جو بھی کیا کہی اپنی تیجہ ہوتا جا ہے اور میں ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کیا، اس کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کیا، اس کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کیا، اس کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کی ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کی ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کی ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کی ہوتا ہیں ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کی ہوتا ہو ہے کہ ت تعالی کی امداد کی ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کر اس کی ساتھ ہوتا جا ہوتا ہیں ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کی ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ت تعالی کی امداد کی ہوتا ہے کہ تر تعالی کی امداد کی ہوتا ہے کہ تو تو ہو ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہ

بهر حال آیت کاس جمله میں بیتیوں معنی ممثل اور سیح بین -

آيت بالا كالهم نكات:

اس کے بعد اس پرنظر ڈالئے کہ قرآن کریم نے اس جہاد کے لیے رسول کریم مائٹیڈ کا خود تکانا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ بیان فر مایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو نکالا ، اس میں اشارہ ہے رسول کریم مائٹیڈ کی کمال عبدیت واطاعت کی طرف کہ آپ کا نعل درحقیقت حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو آپ کے اعتماء وجوارح سے صادر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں رسول کریم مائٹیڈ کی کارشاد ہے کہ بندہ جب اطاعت وعبدیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر ایت اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آئے تھی بن جاتا ہوں وہ جو پچھ منتا ہے میرے ذریعہ سے سنتا ہے ، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں وہ جس کو پکڑتا ہے میرے ذریعہ سے پکڑتا ہے ، جس کی طرف چاتا ہے میرے ذریعہ سے چاتا ہوں وہ جس کو پکڑتا ہے میرے ذریعہ سے پکڑتا ہے ، جس کی طرف چاتا ہے میرے ذریعہ سے چاتا ہوں وہ جن کو پکڑتا ہے میرے ذریعہ سے پکڑتا ہے ، جس کی طرف چاتا ہے میرے ذریعہ سے چاتا ہوں وہ جن کو پلاتا ہے میرے ذریعہ سے پکڑتا ہے ، جس کی طرف چاتا ہے میرے ذریعہ سے پکڑتا ہے ، جس کی طرف چاتا ہے میرے ذریعہ سے چاتا ہوں وہ جن کو تعالیٰ کی خاص تصرت والداداس کے ساتھ ہوجاتی ہے جن افعال کا صدور بظا ہراس

کے آگھ، کان یا ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے در حقیقت اس میں قدرت حق تعالی شانه کی کار فر ماہوتی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ لفظ "اُنٹور کھک" میں اس طرف اشارہ کردیا کہ آنخضرت مَانَّیْکِمْ کا جہاد کے لیے لکانا در حقیقت حق تعالیٰ شامۂ کا نکالنا تھا جوآپ کی ذات سے طاہر ہوا۔

یہاں میہ بات بھی قابل نظرہے کہ المخریج کے ربیک "فرمایا جس میں اللہ جل شانۂ کا ذکر صفت رب کے ساتھ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس جہاد کے لیے آپ کو تکالنا شانِ ربو ہیت سے اور تربیت کے تقاضا سے تھا کیونکہ اس کے ذریعہ مظلوم ومقبور مسلمانوں کے لیے فتح یاب اور مغرور وظالم کفار کے لیے پہلے عذاب کا مظاہرہ کرنا تھا۔

"مِنْ بَيْتِكَ" كِمعَىٰ بِنِ آپ كِ گُرت، مطلب بيهوا كه نكالا آپ كو آپ كرب نے آپ كے گھر سے، جمہور مفسر بن كے نزويك اس گھر سے مراد له بينظيبه كا گھريا خود له بينظيبہ جنس بيں بجرت كے بعد آپ مقیم ہوئے كونك واقعة كر بدر بجرت كے دوسر سے سال بیں چیش آیا ہے، اس كے ساتھ لفظ "بالحق" كا اضافه كر كے بتلا دیا كہ بيسارى كاروا كی "احقاق حق" اور "ابطال باطل" كے ليے مل بيس آئی ہے، دوسرى حكومتوں كی طرح ملک كہ بيسارى كاروا كی "احقاق حق" اور "ابطال باطل" كے ليے مل بيس آئی ہے، دوسرى حكومتوں كی طرح ملک كم بيسارى كاروا كی شور اس كاسب نہيں۔

آخرآیت میں فرمایا "وَرَاتٌ مَرِیْعَاً مِّنَ الْمُومِنِیْنَ لَکرِهُونَ" لَعِیٰ ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو گران جھتی اور ناپند کرتی تھی۔

#### مسلمانوں كوتنبيه:

کہلی اور دومری آیت میں بدیوان کیا گیا ہے کہ جس وقت آنخضرت مُلَّا اُلِیْا ورصحابہ کرام دی گئی کو بداطلاع ملی کہ قریش کا ایک عظیم اشکرا پے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لیے مکہ سے نگل چکا ہے تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں ایک تنجارتی قافلہ جس کوروایات میں "عید" سے تعبیر کیا گیا ہے اور دومری مسلح فوج جو مکہ سے چلی تھی جس کو" نغید" کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت میں بدہتلایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُلَّا ﷺ اور آپ کے واسطہ سے سب مسلمانوں سے بدوعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کمی ایک جماعت پرتمہارا مکمل قبضہ ہوجائے گا کہ اس کے متعلق جوتم جا ہوگے کر سکو گے۔

اب بینظا ہر ہے تجارتی قافلہ پر قبصنہ آسمان اور بے خطرتھااور سلح فوج پر مشکل اور خطرات سے پُر ،اس لیے

اس مبهم وعدہ کوس کر بہت سے صحابہ کرام دی آئی آئی کی تمنا اور خواہش بھی ہوئی کہ وہ جماعت جس پرمسلمانوں کا قبضہ ہونے کا دعدہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے وہ غیر سلح تجارتی قافلہ ہو جائے کیکن رسول کریم کا فیڈ کماور بہت سے اکا ہر صحابہ کا باشارات ربانی بیارادہ ہوا کہ اگر سلح فوج پر قبضہ ہوجائے تو بہتر ہوگا۔

ان آیات میں غیر سلح جماعت پر قبضہ چاہنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تہمیں تو اپنی سہولت پہندی اور خطر ان کا اللہ کو اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی خرائے کے اللہ کی خرائے کے اللہ کی اللہ کو اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی کا ماری وقت ہو سکتا تھا جبکہ کی فرح سے مقابلہ ہوا وراس پر مسلمانوں کا کھل قبضہ اور غلبہ ہو۔

خلاصه اس کابیہ ہے سلمانوں کواس پر تنبیہ ہے کتم نے جوصورت پندگی وہ نبایت پست بمتی اور آرام طلی
اور وقتی اور بڑی فی فائدہ کی چیز بھی اللہ تعالی نے جوارا دہ فرمایا وہ عالی بمتی ، بلند مقاصدا ورکمل اور دائی فوائد پر مشتمل
تھا، پھر دوسری آیت میں اس کومزید واضح فرما دیا ، اللہ تعالی کے قبصہ قدرت سے تو کوئی چیزیا ہر نہ تھی آگروہ چا ہجن تو
تجارتی قافلہ پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہوجاتا مگر اس نے رسول کریم تا گائی اور صحابہ کرام جی انڈیم کی شان کے لائق
اس کہ مجھا کہ سلمے فوج سے مقابلہ ہوکر اس پر قبضہ ہوتا کرتی کاحق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہوجائے۔
اس کہ مجھا کہ سلمے فوج سے مقابلہ ہوکر اس پر قبضہ ہوتا کرتی کاحق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہوجائے۔

## سی جماعت کو متعین کرے ذکر نہ کرنے کی وجہ:

یہاں بیربات غورطلب ہے کہ فق تعالیٰ علیم وجبیر ہے اور ہر کام کے آغاز وانجام سے باخبر ہیں ان کی طرف سے اس مبہم وعدہ میں کیامصلحت تقی کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پرمسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہوگا، وہ ان میں ہے کسی ایک و تعین کر ہے بھی فر ماسکتے تھے کہ فلاں جماعت پر قبضہ ہوجائے گا۔

اس ابہام کی وجہ " والله اعلم" بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کرام دیکھی کا امتحان کرنامقصود تھا کہ آسان کام کو پہند کرتے ہیں یا مال تجارت کو ان کے اندر مال کے حصول کا جذبہ زیادہ ہے یا جن کی کہ میدان جنگ کو ترجے دیے ہیں یا مال تجارت کو ان کے اندر مال کے حصول کا جذبہ زیادہ ہے یا حق کے لیے جانبازی اور جانباری کا جذبہ زیادہ ہے ، دیکھنا بیتھا کہ بیا بی ایمانی کیفیت کے ساتھ کس بات کو افتتیار اور پہند کرتے ہیں اور اس میں ان کی افلاتی تربیت بھی تھی جس کے ذریعہ ان کو عالی ہمتی اور اعلی مقاصد کی جدوجہدا ورخطرات سے نہ گھبرانا سکھایا گیا۔

#### حضور منافية في كادعا كرنا:

اگلی آیات میں اس واقعہ کا بیان ہے جوسلے فوج سے مقابلہ کھن جانے کے بعد پیش آیا کہ رسول کر یم مناقطہ کے جنب بید دیکھا کہ آپ کے رفقاء صرف تنین سوتیرہ اور دہ بھی اکثر غیر سلے ہیں اور مقابلہ پرتقریبا ایک ہزار جوانوں کا مسلح لشکر ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نصرت والداد کے لئے باتھ اٹھائے ، آپ ٹالٹیٹا رعا ما تکتے تھے اور محابہ کرام ٹڑکائی آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے ،حضرت عبداللہ بن عباس ٹڑکائی انے آتخضرت ما ٹائیڈ کی دعا کے پر کلمات نقل فرمائے ہیں

''یاانٹد مجھے سے جو وعدہ آپ نے فر مایا ہے اس کوجلد پورا فر مادے یاانٹد!اگریے تھوڑی ہی جماعت مسلمین کی فنا ہوگئ تو پھرز مین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ دہے گا ( کیونکہ ساری زمین کفروشرک سے بھری ہوئی ہے یہی چندمسلمان ہیں جو سجھ عبادت ہجالا تے ہیں )''

آنخضرت ٹاٹیڈنی ای طرح الحاح وزاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ ٹاٹیڈیلے کے شانوں سے جا در بھی سرک گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! شانوں سے جا در بھی سرک گئی ،حضرت ابو بکرصدیق دلاٹٹڑ نے آگے بڑھ کر جا دراوڑ ھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ زیادہ فکرنہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاضر ورقبول فرما کیں گے اور اپناوعدہ پورا فرما کیں گے۔

آیت میں ''اِذْتُسْتَغِیْتُوْنَ رَبَّکُمْ '' کے الفاظ سے بہی دافعہ مراد ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ دہ دفت یا در کھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے استفاشہ دوستے اور مدد طلب کرر ہے تھے، یہ استفاشہ اگر چہ در اصل رسول کر بم مُنْ الْلِیْمُ کی طرف سے ہوا تھا مگر تمام صحابہ آمین کہدر ہے تھے اس لیے پوری جماعت کی طرف منسوب کیا گیا۔

#### دعا کی قبولیت:

اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کابیان اس طرح فرمایا "فاستجاب لکٹ آئی مید گھ بالف من اللہ تعنی اللہ تعدد گیرے قطار کی صورت میں آنے والے ہول گے۔

فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت وطانت عطافر مائی ہے اس کا انداز ہ اس واقعہ ہے ہوسکتا ہے جو قوم لوط کی زمین کا تختہ اللنے کے وقت پیش آیا کہ جبرائیل امین نے ایک پُر کے ذریعہ سے تختہ الث دیا، ایسی ہے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلہ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی ایک بھی کافی تھا مگر اللہ تعالی اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہیں کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں اس لیے مقابل فریق کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا دعد ہ فر مایا کہ ان کے قلوب پوری طرح مطمئن ہوجا کیں۔

### غزوهٔ بدر میں فرشتوں کی تعداد

غزدہ برر میں جواللہ تعالی کے فرشتے امداد کے لیے بھیجے گئے ان کی تعداداس جگدا یک ہزار فدکور ہے اور سورۃ آل عمران میں تین ہزار اور پانچ ہزار ذکر کی گئی ہے، اس کا سبب دراصل تین مختلف وعدے ہیں جو مختلف حالات میں کئے گئے ہیں، پہلا وعدہ ایک ہزار فرشتوں کا ہواجس کا سبب رسول کریم کا ٹیٹی کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریادتھی، دوسراوعدہ جو تین ہزار فرشتوں کا سورۃ آل عمران میں پہلے فدکور ہے وہ اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو پہر نم کی کہ قریش کی کہ در بے وہ اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو پہر خرای گئی کہ کرزین جابر محار فی مشرکیون کی امداد کے لیے کمک لے کرآرہ اس خرصے منقول ہے کہ مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا، اس پرآل عمران کی آیت "آئن یک ٹیفیہ کمہ آن کیو گئی کھر دیکھہ بیکھی آئی گئی ہوں گئی ہوں گئی کھر دیکھہ بیکھی گئی ہوں گئی ہوئی جس میں تین ہزار فرشتے امداد کے لیے آسان سے نازل کرنے کا وعدہ ذکر کہا گیا۔

اور تیسراوعدہ پانچ ہزار کااس شرط کی ساتھ مشروط تھا کہ اگر فریقی خالف نے یکبارگی حملہ کردیا تو پانچ ہزار فرشتوں کی مدد بھیجے دی جائے گی وہ آل عمران کی آیت فدکورہ کے بعد کی آیت میں اس طرح فدکور ہے "بکی اِنْ تصبیر وا وَتَتَعَلُّوا وَیَاتُو کُمْهُ مِنْ فَوْرِهِمْ طِلْمَا یُمْدِیدُ کُمْهُ رَبِّکُمْ بِحَمْسَةِ الَّذِبِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِیْنَ " بعنی اگرتم نابت قدم رہے اور تقویٰ پر قائم رہے اور مقابل لشکر یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑا تو تمہارا ارب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا جو خاص نشان یعنی خاص ور دی میں ہول گے۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس وعدے میں نتین شرطیں تھیں ایک ثابت قدمی دوسری تفویٰ اور تیسری خالف فریق کا بکبارگی حملہ، مہلی دوشرطیں تو سحابہ کرام ڈکا ڈٹٹے میں موجود تھیں اوراس میدان میں اول سے آخر تک ان میں کہیں فرق نہیں آیا گر تیسری شرط بکبارگی حملہ کا واقعہ پیش نہیں ہوااس لیے پانچے ہزار ملائکہ کے نشکر کی نہ نہد ہوئ اس لیے معاملہ ایک ہزار اور نین ہزار میں دائر رہا، جس میں یہ بھی احتال ہے کہ تین ہزار سے مراویہ ہوکہ ایک ہزار جو پہلے بھیجے گئے ان کے ساتھ مزید دو ہزار شامل کر کے تین ہزار کردیئے گئے اور یہ بھی احتال ہے کہ یہ تین ہزار اس پہلے ہزار کے علاوہ ہوں۔۔

#### فرشتوں کی مختلف صفات کا ذکر:

یہاں یہ بات بھی قابل فور ہے کہ ان تین آ یہوں میں فرشتوں کی تین جماعتوں کے بیجے کا وعدہ ہے اور ہم جماعت کے ساتھ ایک خاص صفت کا ذکر ہے ، سورۃ انفال کی آ یت جس بیں ایک ہزار کا وعدہ ہے اس میں اتو ان فرشتوں کی صفت میں "مردونی" فر مایا ہے جس کے معنی ہیں بیچھے لگانے والے اس میں شایداس طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا کہ ان فرشتوں کے بیچھے دوسرے بھی آنے والے ہیں ، اور سورۃ آل عمران کی پہلی آ یت میں ملائکہ کی صفت "مُدُذُوکِن "ارشاد فر مائی ، یعنی یہ فرشتے آسمان سے اتارے جا کیں گے اس میں اشارہ خاص اہمیت کی طرف ہے کہ زمین میں جو فرشتے پہلے سے موجود ہیں ان سے کام لینے کی بجائے خاص اہتمام کے ساتھ بیفر شتے آسمان سے اس کے کہ زمین میں جو فرشتے پہلے سے موجود ہیں ان سے کام لینے کی بجائے خاص اہتمام کے ساتھ بیفر شتے آسمان میں اس کہ کہ براہ کا ذکر ہے اس میں ملائکہ کی صفت "میں ہو فرشتے جا کیں گے اور سورۃ آل عمران کی دوسری آ یت جس میں پانچ بڑار کا ذکر ہے اس میں ملائکہ کی صفت "میں ہوئے بیتے جا کیں گے دو ایک خاص لباس اور علامت کے ساتھ ہوں سے جسیما کہ روایات صفید اور خروہ جنین میں مدد کے لیے آنے والے مدیث میں ہے کہ بدر میں تازل ہونے والے فرشتوں کے تما ہے سفید اور خروہ جنین میں مدد کے لیے آنے والے فرشتوں کے تما ہے سرخ شے۔

آخراً بت من ارشاد فرمایا "وما النصر الاین عندالله ان الله عزید حکوم "اس می مسلمانوں کو حمیہ فرائی کے حمیہ الله عزید حکوم اس می مسلمانوں کو حمیہ فرمادی کہ جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے خواہ طاہری صورت ہے ہویا تنی انداز سے سب اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے ہویا تنی کہ جو مدد بھی سے، فرشتوں کی مدد بھی اس کے تالیع فرمان ہے اس لیے تبهاری نظر صرف اس وات وات ہے ہوں کے قدم کی اس کے تالیع فرمان ہے اس لیے تبهاری نظر صرف اس وات وات کے تعدد کی اس کے تالیع فرمان ہے اس لیے تبهاری نظر صرف اس وات وات کے تعدد کی تعدد کی اس کے تالید وات میں اللہ ورسم کے تالید کی تعدد کی تعدد کی تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کی تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کی تاریخ کے تاریخ کی تا



| 9 450 - 2 2 w \$ 5 - 1 - 2 0 2 - 4 - 2                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إِذْيُغَيِّيَكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَّةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ                                     |
| جب کین دیے کے لیے اللہ اپی طرف ے تم پر اواکھ طاری فرما رہا تھا اور نازل فرما رہا تھا            |
| عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذُهِبَ                                |
| تم پ آسان سے بانی تاکہ شہین پاک کردے اور دور فرما دے                                            |
| عَنْكُمْ بِجُزَ الشَّيْطُنِ وَلِيَرْدِطَعَلْ قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ                            |
| تم سے شیطان کے واور تاکہ تمیارے واول کو معبوط کردے اور جما دے                                   |
| بِهِ الْأَقْدَامَ اللَّهِ إِذْ يُوْمِي مَا بُكُ إِلَى الْمَلْمِكَةِ أَنِّى مَعَكُمُ فَتَيِّتُوا |
| اس كذر يعدقد مون كو ال جب كدآب كارب فرشتون كوهم در باتها كد بلاشيد من تمهار مدم تحد موتم جماؤ   |
| الَّذِينَ امَنُوا لِمُسَالِقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كُفَّهُ وا الرُّعُبَ                        |
| ایمان والوں کو یس مقریب کافروں کے ولوں یس رعب ڈال دوں گا،                                       |
| قَاضْدِ بُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْدِ بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۞                          |
| س تم گرونوں پر ارو اور ان کے ہر پورے پر ارو 🛈                                                   |
| إُذِلِكَ بِأَنَّهُمُ شَا تُكُوا اللَّهَ وَمَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يَنْشَاقِقِ اللَّهَ                |
| یاس وجے کے بلاشیدانہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی تفاقعت کی ۔ اور جو مخص مخافعت کرے اللہ      |
| وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَهِينُ الْعِقَابِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوْتُوهُ وَ آنَّ                  |
| ادراس کے رسول کی کی اللہ سخت سزا دیے والا ہے اللہ ایس سے سزاتم چکھو اور بلاشبہ                  |
| لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابَ النَّايِ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓ ا إِذَا لَقِيتُهُ                  |
| کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے 🏵 اے ایمان والو! جب تم دوبدو مقابل ہوجاد                          |
| الكَنِينَ كَفَهُ وَازَحْفًا فَلَاثُولُوهُ مُ الْآدُبَاءَ فَ وَمَنَ يُولِهِ مُ                   |
| کافروں سے بو ان سے بیٹھ مت بھیرد 🕲 اور بوقخش بھیرے گا                                           |

# بُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَحَرِّزًا إِلَّى فِئَةٍ فَقَا

اس ون وین پشت بجزاس مخص سے جوازائی سے ملے رخ بدلنے والا ہو یا اپن جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو

# بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأَوْلهُ جَهَنَّهُ <sup>لا</sup> وَ بِئُسَ الْمَصِيْرُ ®

اور دہ کیری جگہ ہے 🗓

لونا الله کے غصہ کو لئے کر اور اس کا ٹھکانہ دور خ ہے

# 

اورتم نے انہیں قتل نہیں کیا اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ، اور آپ نے نہیں پیمینکا جب آپ نے پیمینکا

# نَّ اللهَ مَهٰى ۚ وَلِيُبِلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بِكَلَاءً حَسَنَّا ۖ إِ

طرف سے اچھا انعام دے ، بے شک لیکن اللہ نے پیسٹکا ادر تاکہ اللہ مؤسین کو اپنی

# بَعْ عَلِيْهُ ۞ ذٰلِكُمُ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِ نُ كَيْدِ الْكُفِرِيْنَ ۞

الله تعناني شفے والا، جانبے والا ہے 🕟 میہ بات ہے۔ اور بلاشبہ اللہ كافروں كى تدبير كو كمزور كرنے والا ہے۔ (ال

ارتم فیصلہ ح<u>ا</u>یتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آچکا ہے، اور اگر تم باز آجاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے

ادرا گرتم بھروئ کام کرو کے تو ہم بھی دی کام کریں مے ،اور تمہاری جماعت ہر گزتمہارے بچھکام نہ کے گی، اگر چہ کثیر تعداد میں ہو،

# وَ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

اور بلاشبداللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے (۹)

تفسير:

اقبل <u>سے ربط:</u>

سورۃ انفال کے شروع ہے اللہ تعالی کے ان انعامات کا بیان ہورہا ہے جواس کے فرمانبردار بندول پر مبذول ہوئے ، غزوہ بدر کے واقعات بھی ای سلسلہ کی کڑیاں ہیں ، غزدہ بدر شی جوانعامات تی تعالی کی طرف سے عطا ہوئے ، ان میں سے پہلا انعام تو خوداس جہاد کے لیے مسلمانوں کو نکالناہے جس کا بیان آیت "کما اُخْر جَتُ ربیعًا ہوئے ، ان میں سے پہلا انعام فرشتوں کی مددکا وعدہ ہے جس کا ذکر آیت "لِذُیعُورُورُ کُو اللّٰه " میں آیا ہے ، تیسرا انعام فرشتوں کی مددکا وعدہ ہے جس کا ذکر آیت "لِذُیعُورُورُ کُو اللّٰه " میں آیا ہے ، تیسرا انعام دعا کی تبولیت اور مددکا وعدہ پوراکرنا ہے جس کا ذکر آیت "لِذُیسَتُغِیدُونُ دَیسُکُورُ " میں ہوا ہے ، مذکورہ آیات انعام دعا کی تبولیت اور مددکا وعدہ پوراکرنا ہے جس کی مسلمانوں کے لیے دونعتوں کا ذکر ہے ایک سب پر غیند میں ہے پہلی آیت میں چو تھے انعام کا تذکرہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے دونعتوں کا ذکر ہے ایک سب پر غیند عالی اور تھاکان کا دور ہوجانا دوسراہارش کے ذریعدان کے لیے پانی مہیا فرمانا اور میدانِ جنگ کوان کے لیے ہموار اوردُمُن کے لیے دلدل بنادینا۔

#### ميدان بدريس مسلمانون برنيندطاري مونا:

تفصیل اس واقعد کی ہے ہے کہ جس وقت کفرواسلام کا یہ بہلامعر کے بھن گیا تو کفار مکد کا لفکر پہلے بی کئی کرا یک ایسے مقام پر پڑاؤ ڈال چکا تھا جواون پائی پرتھا، پائی اس کے قریب تھا، آنخضرت کا بھنے اورصحابہ کرام شکا تھی اس بہتے تو وادی کے نچلے حصہ میں جگہ بلی ،قرآن کریم نے اس میدان جنگ کا نقشہ اس سورۃ کی بیالیسویں آیت میں اس طرح کھی پائے حصہ میں جگہ بلی ،قرآن کریم نے اس میدان جنگ کا نقشہ اس سورۃ کی بیالیسویں آیت میں اس طرح کھی پائے تھا ہو گئے گئے ۔ الفرد و آ القصوی "جس کا مفصل بیان بعد میں آیک گا۔
جس جگہ بی کی کر رسول کریم میں تھی کرع ض کیا کہ یارسول اللہ! جومقام آپ نے افتیار فرمایا ہے کیا ہے منذر در الشرف نے اس کو جنگی اعتبار سے نامنا سب بھی کرع ض کیا کہ یارسول اللہ! جومقام آپ نے افتیار فرمایا گیا ہے؟ اللہ نتا اللہ کہ تھا میں ہمیں کوئی اختیار نہیں یا محض دائے اور مصلحت کے پیش نظر اختیار فرمایا گیا ہے؟ اس کی تھی نظر اختیار فرمایا گیا ہے؟ آپ کا تھی نظر اختیار فرمایا گیا ہے؟ منذر در الشی نے واشا دفر بایا کہنیں ہے کوئی حکم خداوندی نہیں ،اس میں تغیر تبدل کیا جا سکتا ہے، تب مضرت حباب بن منذر در الشی نے عرض کیا کہ پھر تو بہتر ہے کہا س مقام سے آگے بڑھرکمی سرداروں کے لفکر کے قریب آئیک پائی کا مشورہ تبول کی اعتبار کے کہا تھر نے عرض کیا کہ می کھر داروں کے لفکر کے قریب آئیک کی مقام ہے آگے بڑھرکمی سرداروں کے لفکر کے قریب آئیک کی مقام ہے اس پر قبضہ کیا جائے وہاں جمیں پائی افراط کے ساتھ کی جن ھی کا ماتھ خورت میں گیا کی اختیار کی کھرورہ قبول فرمایا

اور وہاں جاکر پانی پر قبضہ کیا ایک حوض پانی کے لیے بنا کراس میں پانی کا ذخیرہ جمع قربایا۔

اس سے مطمئن ہونے کے بعد حضرت سعد بن معافر خلافی نے عرض کیایا دسول اللہ! ہمارا خیال بیہ ہم آپ کے لیے ایک سامیہ بان کسی محفوظ مجلہ میں بنادیں جہاں آپ مقیم رہیں اور آپ کی سواریاں بھی آپ کے پاس رہیں۔

منشاءاس کابیہ ہے کہ ہم دشمن کے مقابلہ میں جہاد کریں گے اگر اللہ تعالی نے ہمیں فتح نصیب فرمائی تو بھی المقصد ہے اور اگر خدانخو استہ کوئی دوسری صورت ہوتو آپ اپنی سواری پر سوار ہوکر ان صحابہ کرام وہ کائٹی کے ساتھ جاملیس جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے کیونکہ میرا گمان میہ ہے کہ وہ لوگ بھی جائیں جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے کے وقت میر خیال ہوتا کہ آپ کا اس سلے لفکر سے مقابلہ ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی چھے نہ اور اگر ان کو آپ کے نظنے کے وقت میر خیال ہوتا کہ آپ کا اس سلے لفکر سے مقابلہ ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی چھے نہ رہتا، آپ مدینہ میں پہنچ جا کیں گئے تو وہ آپ کے دفتی کا رہ ہیں گے، رسول کریم انگائے آبے ان کی اس جا نباز انہ پیش کشر ہوتا کہ دیا ہوتا کہ دیا گئے اس میں آنحضرت اللہ کی اور صد این آپ کے لیے بنادیا گیا اس میں آنحضرت اللہ کی اور صد این آپ کے لیے بنادیا گیا اس میں آنحضرت اللہ کی اور صد این آپ کے لیے بنادیا گیا اس میں آنحضرت ما انہائے کے اور اور دیا تھا اور کی کے ایک کوار لیے کھڑے۔

معرکہ کی پہلی رات بھی، تین سوتیرہ بے سامان لوگوں کا مقابلہ اپنے سے تین گئی تعداد یعنی ایک ہزار سکے فوج سے تھا، میدانِ جنگ کا بھی اچھا مقام ان کے قبضہ میں آچکا تھا، نچلا جصہ وہ بھی سخت ریتبلا تھا جس میں چلنا دشوارمسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، طبعی پریشانی اورفکرسب کھی۔

توصور تحال یہ ہے جوآپ کے سامنے پیش کی جارہی ہے کہ ظاہری اسباب سارے کے سارے خلاف
ہیں اور ایسے وقت میں کی کو نیند نہیں آسکتی اور جب رات کو نیند نہ آئے اگر کوئی فض سویا نہ ہواور پر بیٹائی میں سارا
وقت گزرجائے تو صبح استے بڑے لئکر کے ساتھ لڑائی کیے ہوگی، اعصاب ڈھیلے ہوجا کیں گے، ذہن کام بی نہیں
کرے گا انسان قدم رکھے گا کہیں اور پڑنے گا کہیں، کہنا کچھ چاہے گا منہ سے نظے گا پچھ، ایک بدحوای کی کیفیت پیدا
ہوجاتی ہے اگر انسان کو نیند نہ آئے اور پر بیٹائی کے اندرساری رات گزری ہوتو یہ اللہ تعالی کا خاص انعام ہوا کہ جب
ان حالات میں یہ لوگ رات کو بدر کے اندر تھ ہرے ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی فوج کے اور پر اللہ تعالی ایک مسلمانوں کی فوج کے اوپر
اس حالات میں یہ لوگ رات کو بدر کے اندر تھ ہرے ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی فوج کے اوپر
اطمینان ،امن اور سکون ایار ااور سب کو نیند آگی اور سکون کے ساتھ سو گئے۔

اس رات میں سارے ٹوگوں کو نیند آئی سوائے سرور کا نتات ماکٹیٹی اور حضرت ابو بکرصد بق وٹائٹوڈ کے، یہ

صرات مهاری رات الله تبارک وتعالی کے سامنے ہاتھ کھیلائے ہوئے تھے، اور آپ جانے ہیں کہ قائد جو ہوتا ہے عام حالات میں بھی اس کا حوصلہ، اس کی بیداری اور اس کی تدبیر ساری قوم کی جان ہوتی ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کے ساتھ ربط اگر قائد کا مضبوط ہے اور قوم پیچھے چلنے والی ہوتو اللہ تبارک وتعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے تو قوم نے لڑنا تھا عملاً اس لیے ان کوتو سلا دیا اور سرور کا نئات ساتھ ہی معرفت اللہ تعالیٰ کی امداد آئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بھیلائے بیٹھے رہے ، انہوں نے رات اس طرح سے گزار دی۔

توبیاللہ تعالیٰ کا بہت بوا افعام ہوا کہ اس میدان کے اندر مسلمانوں کی فوج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند اللہ کاری کردی "نعانی" اگرچہ ہلی ہی نیندکو کہتے ہیں جس کو آپ او گھ کہتے ہیں لیکن یہ جائے والے جانے ہیں کہ ایسے حالات میں او گھ ہی آیا کرتی ہے اگر او گھ آ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بوی نعت ہوتی ہے باتی میدانِ جنگ کے اندر خفلت کی نیندسوجانا کہ ہوش ہی نہ ہو کہ آپ کہاں پڑے ہیں بیحالات کا نقاضائیں ہوتا آئی ہی نینداللہ تعالیٰ نے والے دی کہا گہ ہوتی ہوجا کمیں اور دماغ کی تھکا و بھی ارگی اور تعالیٰ نے والی نے والی دی کہا گہ ہوتی این اور مائی کی تھکا و بھی ارگی اور اعصاب بھی سکون پکڑ گئے ایک تو بیا لئے انعام کیا جس کے ساتھ سلمانوں کی بیفوج تازہ دم ہوگی غیندآ نے اعصاب بھی سکون پکڑ گئے ایک تو بیا لئے انعام کیا جس کے ساتھ سلمانوں کی بیفوج تازہ دم ہوگی غیندآ نے کے ساتھ پر بیٹانیاں بھی ختم ہوگئیں اور تھکا و میں بھی دور ہوگئی۔

#### میدان بدر میں بارش کا ہونا:

اور دوسرا انعام بیہ ہوا کہ پھر رات کو زور دار بارش آگئ جب زور دار بارش آگئ تو اس سے میدان جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ گیا کہ جدھر کفار تھہرے ہوئے تھے انہوں نے مضبوط ی جگہ د کیھ کے جس میں ریت زیادہ نہیں تھی وہ جگہ انہوں نے اپنے لیے تجویز کی تھی اور بارش کے آنے کا اثر یہ ہوا کہ وہاں دلدل ہوگیا اور کیچڑ ہوگیا،گارا ہوگیا جس میں چلنا پھر نا مشکل ہوگیا اور جوجگہ مسلمانوں کے حصہ میں آئی تھی وہ ریتلی تھی اور برجے رائی جس میں چلنا پھر نا مشکل ہوگیا اور جوجگہ مسلمانوں کے حصہ میں آئی تھی وہ ریتلی تھی اور ریت والی جگہ پر بارش ہوجائے تو وہ جم جاتی ہے وہاں چلنا پھر نا آسان ہوگیا اور بارش کی وجہ سے گڑھوں کے اندر پانی جمع ہوگیا تو وضو کی جسل کی اور ہر چیز کی ہولت مہیا ہوگئی ، اپنے پینے کے لیے بھی میں گیا ، جانوروں کے بینے کے لیے بھی میں گیا۔

اوردوسری طرف رسول الله مُلَّالِيَّةِ کمی معرفت الله تعالیٰ کی طرف سے جو بشارتیں آئیں تو اس کے ساتھ ول اور مضبوط ہو گیا اب بیہ باطنی طور پر اس قتم کے اسباب مہیا ہونے لگ گئے کہ جس سے کفار کے حوصلے پہت

ہونے شروع ہو گئے اورمسلمانوں کے حوصلے بڑھنے شروع ہو گئے اس آبیت کے اندراللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے۔

#### فرشتے آج بھی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں:

"إِذْ يُعَشَّدُكُو النَّعَاسَ أَمَنَةً "اس كاتر جمد بدجوكيا جاتا ہے كه" ياد تيجة اس دفت كو"اس كانمفهوم بد جوتا ہے كہ بدونت يا در كھنے كے قابل ہے كہ اللہ تعالى كى امداداس دفت كس طرح آئى تقى اور يا در كھو گے تو بھر فاكدہ كيا ہوگا كہ آئندہ كے لئے بھى اس تعم كے حالات بيدا ہو جائيں گے چاہاس دفت نبى ساتھ نہ ہو جوقطعی طور پرتمہيں اطلاع دے دے كہ اللہ تعالى كى طرف ہے يہ فيصلہ ہو گياليكن ان واقعات كو اگر يا در كھو گے تو ان واقعات كو يا در كھنے اطلاع دے دے كہ اللہ تعالى كى طرف ہے يہ فيصلہ ہو گياليكن ان واقعات كو اگر يا در كھو گئة ان واقعات كو يا در كھنے كے ساتھ اللہ كى نصرت بچاعتما دہو گا اور آئندہ بھى تمہارے دل مضبوط رہيں گے ، اس مضمون كوكسى اردو شاعر نے ان الفاظ ميں بند كيا ہے \_\_

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو ات بھی اترا ایر قطار اب بھی

اللہ تفالی کی نصرت صرف بہی نہیں کہ اس میدان کے ساتھ خاص تھی ، نہیں بلکہ فضائے بدر پیدا کر، جب حق اور باطل کھل کرسا سے آجائے توحق کی حمایت میں اہل حق کھڑے ہوجا کیں اور اپنی وسعت کے مطابق ہرشم کے اسباب مہیا کرلیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بھیلا دیں کہ یا اللہ! ہم سے توبیہ ہوسکتا تھا ہم نے کرلیا اب تو ہماری مدد کر، جننی جانبازی کر سکتے تھے کرلی، اپنی طرف ہے کوئی کی نہیں جھوڑی تو اللہ کی نصرت آج بھی آسکتی ہے۔

" یا در کھنے کے قابل ہے بید وقت "میں اس کا مفہوم ان الفاظ میں ادا کرتا ہوں اس وقت کو با در کھور ہے " و مینان کے طور ہے اللہ کے میں السّماءِ مناءً " اور اللہ اتارتا تھا تم پر آسان سے پانی ہو آسان سے پانی اتار لیما کی بات نہیں ہے، نہر سے بھر لاؤ، دریا سے بھر لاؤ بیتو ظاہری اسباب کے تحت ہوتا ہے لیکن آسان سے پانی اثری اسباب کے تحت ہوتا ہے لیکن آسان سے پانی اثر نابالکل اسباب کے خلاف ہے اور بیالکل اللہ کے افتیار سے نہیں ہے لیما کی دنیا میں ظاہری طور ہر جو پانی لینے کے اسباب تھے وہ تو سارے کے سارے کھار کے قبضے میں آگئے، اب

تہارے بس میں نہیں تھا کہتم یانی حاصل کراو، اللہ تعالیٰ نے براور است آسان سے اتار دیا، اس کی قدرت سے کیا

#### آسان سے یانی اتارفے کامقصد:

قآل الملا

پانی کیوں اتاراتھا؟ "لِيُعطَهِّر مُحَدِّ به" تاكراس كے ذريعے سے تمہيں صاف سخراكرے كونكدايمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے کہ انسان صاف تقرار ہے، صاف تقرار ہے میں استنجا کرنا ہے، وضوکرنا ہے، عسل کی ضرورت پیش آ جائے تو عسل کرنا ہے بیسب ظاہری اور باطنی طہارتیں ہیں "وَیُدُوب عَنْکُم دُجْزً الشَّيْطانِ " اورتا كەانتدىغالى تىم سے شيطان كى يالىدى دوركرد ك، شيطان كى يالىدى سے وہى شيطان كے دسوسے مراد ہیں کیونکہ بیرقاعدہ ہے کہ جتناان ان طاہری طور پرنجس یا نا پاک ہوا تناہی شیطان کا تسلط اور شیطان کے دسو سے زیادہ آتے ہیں،اور جتناانسان طہارت کے ساتھ رہے گا تناشیطان کے وسوسوں سے بچتا ہے۔

د دسرامطلب ہیہے کہ وہ شیطان جودل میں وسوہے ڈال رہاتھا کہ بیبال تو پیاہے مرو گے، یانی نہیں ملے [گا، کیا کرو گےاس طرح دلوں میں وسوہے ڈال ڈال ہے پریشان کرر ہاتھا، اب کیا وسوسہ ڈالے گا جبکہ یانی گڑھوں کے اندر بھر گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہونے کے ساتھ یانی کی فراوانی ہوگئی شیطان کے بیرسارے کے سارے دسوسے ختم ہو گئے۔

اورتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کومضبوط کر دے، بینیند کا اڑبھی تھا کہ نیند کے اثر ہے دل مضبوط ہو گئے اور جب بیہوا قعات سامنے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت کس طرح سے آرہی ہے تو اس سے بھی تو ول مضبوط ہوتا ہے، اور تا کہتمہارے قدم جماوے، اس کا تعلق بھی دونوں کے ساتھ ہوسکتا ہے کہ تہیں سلا اس لیے دیا تا کہ مجم و بالرواور اگرید نیندند آتی اور پریشانیان ہوتیں تو وٹ کے مقابلہ کیے کرتے ، بدتو باطنیتشیت ہے کہ اللہ تعالی نے بیاسباب مہیا کرکے تمہارے دلوں کو پختہ کردیا اور ایک ظاہری مدد بھی ہے کہ تمہارے یا وُں ریت میں دھنتے پھرتے تھے، ریت میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی توبارش آ کے ریت جوجم گئی تو قدم جم گئے ، یہ بات بھی ہوگئ۔

## غزوهٔ بدر میں فرشتوں کی ڈیوئی:

" وَإِذْ يُوحِيْ رَبُّكَ إِلَىٰ الْمَلْئِكَةِ " اور به بات بھی یا در <u>کھنے کے قابل ہے</u> کہ جب تیرا رب تھم بھیجنا تھا فرشتوں کی طرف، اب بیفرشتوں کی فوج چونکہ براہِ راست اللہ تعالیٰ کی کمان میں تقی جس طرح ظاہری فوج ظاہری کانڈر کے ماتحت ہوتی ہے اور وہ انہیں احکام دیتا ہے اور احکام کے تحت اس کولڑا تا ہے تو فرشتوں کی فوج ہراہ راست اللہ تعالیٰ کی کمان میں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کوا حکام ل رہے ہیں، یہ جومید آن میں اتر ہے تھے جن کا ذکر پچھنے رکوع میں آیا تھا کہ ایک ہزار اللہ نے اتارہ یے جم بھیجتا تھا تیرار ب فرشتوں کی طرف "اکثی معکمہ " کہ میں تہارے ساتھ ہوں "فکیتوالگذین آمدوا" تم مضبوط رکھومؤمنوں کو بعنی تہارا فرض ہیہ کہ تم مومنوں کے میں تہارا فرض ہیہ ہے کہ تم مومنوں کے بیادادجو ظاہر ہوتی ہے تو وہ طاہری طور پرمؤمنوں نے ہاور اللہ تعالیٰ کی المدادجو ظاہر ہوتی ہے تو وہ ظاہری اسباب کے پردے میں بی ظاہر ہوتی ہے، تو یہ فرشتوں کی تو مضبوط رکھیں گے، مؤمنوں کے ول تو مضبوط ہوجا کیں گرفتات کے ساتھ ۔

یہ بھیشہ قاعدہ ہوتا ہے،آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت دوکا آپس میں مقابلہ ہوہ ایک آوی تو الیا ہوجس کو شاباش شاباش کرنے والے بہت ہوں اور ایک آوی الیا ہوکہ اس کو زندہ باد کہنے والا کوئی نہ ہوتو دونوں کی قوت میں بڑا فرق پڑجا تا ہے، یعنی دو بچوں کی کشتی کرادو، ایک بچہ کی حوصلہ افزائی کرنے والے بہت سارے ہوں تو اس کی ہمت بڑھتی ہے کیونکہ اصل میں جواڑنا بھڑتا ہے وہ سارے کا سارا دل کی قوت سے ہوتو دل کی قوت اگر ہوتو انسان کی قوت بلند ہوتی ہے اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر دل میں قوت نہیں ہے تو حوصلہ بہت ہوجاتا ہے تو بے فاہری تھیکا نا اور شاباش دینا، حوصلہ بڑھا نا ہے تو بیا۔

#### مشرکوں کو گا جرمولی کی طرح کاٹ کے رکھدو:

اس کے نتیجہ میں مشرکوں پر رعب پڑااور جس وقت رعب پڑتا ہے تو حوصلہ ختم ہو جاتا ہے اور جب حوصلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر چاہے کتنا بنی اسلحہ کی فوج کے پاس کیوں نہ ہو، جب فوجیوں کے دل ٹوٹ گئے تو وہی اسلحہ دشمن کے لیے چھوڑ کے سارے بھاگ جاتے ہیں اور وہ اسلحہ الٹادشمن کے کام آتا ہے، جس وقت کسی فوج کے میدان سے قدم ا کھڑ جائیں اور وہ حوصلہ چھوڑ دیے تو اسلح کسی کام نہیں آتا، بے جان چیز خود نہیں لڑسکتی ،لڑنا ہوتا ہے جائداروں نے، انسانوں نے اور انسان ول کی مضبوطی اور حوصلے سے لڑتے ہیں اور اگرید دل ہی اندر سے بل گیا، جب دل ہی اندر ے بل گیا تو قدم نہیں تک سکتے ،اوراسلح سارے کاسارامیدان میں پر ارہ جائے گا اور فوج بھاگ جاتی ہے۔ يهال بھى وہى صورت پيش آئى كەاللەتعالى فرشتوں كوكہتا تھا كەتم نے تو مؤمنوں كومضبوط ركھنا ہے بياتو مؤمنین کی حوصلہ افزائی ہے اور میں عنقریب ڈال دول گا کا فروں کے دلوں کے اندر رعب، جب ان پیرعب اً پڑجائے گا، وہ مرعوب ہوجا ئیں گے تو حوصلہ چھوٹ جائے گا اور ہاتھ یا وُں کام ہی نہیں دیں گے، جب ہاتھ یا وُں کام ہی نہیں دیں گےتو پھرحال یہ ہے کہ ماروان کی گر دنوں پر اور ماروان کے ہر پورکو یعنی اس طرح تمہارے بس میں آ جا ئیں گے کہتمہاری مرضی ان کی گردنیں کا ٹو ہتمہاری مرضی ان کی پشتوں پر مارو، پھر ہرطرح ہے تمہارے بس میں ہوں گے اور یہی حال ہوالیعنی ہر ہر جگہ مار و جہاں تمہاراجی جا ہے ، ان کے تھنے تو ڑو ، ان کے شخے تو ڑو ، ان کی گردنوں بیدمار و، ان کے کند سے اتار دو، ان کے بدن کاہر ہر حصہ تہارے قابوش ہوگا، اورا بیے ہی ہوا کہ جس وقت اندرے ان کے دل تو نے پھرجس طرح پٹائی ہوسکتی تھی اس طرح پٹائی ہوئی ، یہ برے برے جو سلح ہو کے آئے ان کوگاجرمولی کی طرح کاف کے رکھدو،ان کے بدن کا کوئی حصہ ندیجے، ہر ہرحصہ بیدمارو، ہر ہرجوڑ پر مارو۔

مشرکوں کی رسوائی کی وجہ:

اور بیان کی رسوائی کیوں ہوئی ؟ اتن تعداد اورائے سامان کے باوجود یہ کیوں بد محے؟ اس لیے بث مسيح كديدالله الله كرسول كرمقا بله من آسكة اورانسان كاندر فطرى طور يرالله اورالله كرسول المارن كا کوئی جواز نہیں ہےاس لیےاس لڑائی کی بنیاد بہت کمزورہے، جباڑائی کی بنیاد کمزورہے تو کس حوصلہ سے لڑسکتے جیں ، بیاس سبب سے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت كرتا ہے "إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" كِيروه يونبي ماركھا تا ہے جس طرح بيرماركھارہے ہيں، پس بے شك الله تعالی سخت سز اوالا ہے۔

آ گے کا فروں کو بیر تنبیہ ہے " ذٰلِکُمٹر فَافُروُنوع" تم اس کا مزہ چکھ لوجوتہارے سامنے آ گیا اور بیہ بات یا د ر کھالو کہ جہنم کاعذاب آ کے کھڑا ہے، یہیں کہ صرف دنیا میں تمہاری رسوائی یا پٹائی ہوئی ہے آخرت کاعذاب بھی ہوگا "وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ" كَافْرُول كَ لِيجْهُم كَاعْدَاب بِ" وَلِيكُمْ فَذُوقُوهُ" كامعنى بيب كه بينقذ لے

لو،اس کامزو**تو ابھی چکھ**لو، میتو تمہارے سائے آگیااس کا تو مشاہدہ کرلوادرا گلے کی خبر س لوکہ جہنم کاعذاب کا فروں کے لیے ہے۔

### گور بلاجنگ اورمیدانی جنگ:

اب آگے اہل ایمان کو جنگی طور پر پچھ ہدایات دی جارتی ہیں، اصل میں جنگ کرنے کاس وقت بھی دواصول تھے، ایک ہے جس کو آج کی اصطلاح میں ''گور بلا جنگ'' کہتے ہیں، اردو کے اندر جس کو چھاپہ مار جنگ کہتے ہیں، گور بلا جنگ اور چھاپہ مار جنگ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یہ کوئی با قاعدہ لڑائی نہیں ہوتی بس دودو چارچار آ دمی مختلف کر وجوں کی شکل میں چھپے رہتے ہیں، جنگلات میں چھپ جاتے ہیں، غاروں میں چھپ جاتے ہیں، کھا ٹندل میں چھپ جاتے ہیں اور جہاں دشمن کو نقصان پہنچانے کا موقع ملا بس عکدم حملہ کر کے نقصان پہنچایا اور ہما گاگ گئے اور جاتے بھی اور جہاں دشمن کو نقصان پہنچانے کا موقع ملا بس عکدم حملہ کر کے نقصان پہنچایا اور بھا گاگ اور آج کے اور جاتے ہیں گاہوں میں چھپ گئے، یہ گور بلا جنگ ہے اور یہ جنگ اس وقت بھی تھی اور آج کا موقع ملا بھی جس کو چھاپہ مارا، دشمن کو نقصان پہنچایا اور بھا گ گئے اور جا کے چھپ گئے اس جن جو ہدایات ہیں اس جنگ میں موقع ہیں موقع ہیں موقع ہیں ہوئے۔ اس اس جنگ میں جو ہدایات ہیں اس جنگ میں جو ہدایات ہیں جو ہدایات ہوں جو ہدایات ہیں جو ہدایات ہوں ہوں جو ہوں جو ہدایات ہوں ہوں ہوں ہوں جو ہوں ہوں ہوں ہوں

اورایک ہوتی ہو فوجوں کی با قاعدہ آ منے سامنے لڑائی کہ دخمن بھی اپنی فوجیس لے آیا اور ادھر ہے بھی فوجیس آگئیں، صف بندی ہوگئی، بیہ ہمیدان کے اندرلڑائی، بیہ ہوتی ہے کسی آگئیں، صف بندی ہوگئی، بیہ ہمیدان کے اندرلڑائی، بیہ ہوتی ہے، بیہ ہدایات اس میدائی جنگ کے متعلق بابندی دشمن بھی کرتا ہے اور اس کی پابندی اپنے آپ کو بھی کرنی پڑتی ہے، بیہ ہدایات اس میدائی جنگ کے متعلق دی جارہ ہو ہیں اس لیے یہاں "زُخفاً "کا لفظ ہے مطلقا لڑائی کی بیہ بات نہیں کہ میدان سے بھا گانہ کرو، چھاپہ مار جنگ کا تواصول بھی ہے کہ بم چھینکو اور بھاگ جاؤ اور جہاں موقع ملا آگ لگاؤ اور بھاگ جاؤ اس میں صرف مار جنگ کا تواصول بھی ہے کہ بم چھینکو اور بھاگ جاؤ اس میں صرف اس طریقہ سے جھپ چھپا کے دشمن کو نقصان پہنچا نامقصود ہوتا ہے، کاروائی کی اور دوڑ گئے، صحابہ کرام ڈیکھی کے نام میں جھاپہ مارجنگوں سے ہی جھتی جائی ہیں جھسے آج کل آپ سنتے ہیں ہو جگاہدی نے بھاپہ مارجنگوں سے ہی جھتی جائی ہیں جھاپہ مارجنگوں سے ہی جھتی جائی ہیں جھاپہ مارجنگوں سے تو بھاپہ مارجنگوں سے نے بھاپہ مارجنگوں سے بی کوئکہ آسے سامنے کی میدان کی جولڑائی مار جنگ لڑ رہے ہیں اور برسہا برس ک ویت نام کے اندرلوگوں نے چھاپہ مارجنگ لڑی اور فسطینی کتنے ہی سالوں سے چھاپہ مارجنگیس لڑ رہے ہیں کوئکہ آسے سامنے کی میدان کی جولڑائی مار جنگ لڑی اور فسطینی کتنے ہی سالوں سے چھاپہ مارجنگیس لڑ رہے ہیں کیوئکہ آسے سامنے کی میدان کی جولڑائی

ہوتی ہے اس کا فیصلہ چند دنوں اور چند ہفتوں میں ہوسکتا ہے کہ ایک فوج نتاہ ہوگئی اور دوسری فوج غالب آگئی کہ میدان اس نوج نے مارلیا۔

جبکہ چھاپہ مار جنگ میں تو سارا ملک ہی میدان جنگ ہے، پچھ پند ہی نہیں ہے کہ کدھرے آکرس نے اسکر گادین ہے، کدھرے آک سے کہ کدھرے آکرس نے کہ پچینک جانا ہے، یہاں کوئی میدان نہیں ہوتا جس کو کہیں کہ اس فوج نے میدان مارلیا ہے یا اس میدان سے فلاں فوج بھا گئی، طویل جنگیس میدان نہیں موتا جس کو کہیں کہ اس فوج نے میدان مارلیا ہے یا اس میدان سے فلاں فوج بھا گئی، طویل جنگیس ہیشہ چھاپہ ماراصول سے چلتی ہیں مظلوم تو ہیں جن کے اوپر زیادہ طاقت ورقوم مسلط ہوجاتی ہے جن کا وہ سامنے کھڑے ہوکر مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ جنگ اس دور میں بھی چھاپہ مار بی لڑی جاتی ہے جس کو کوریلا واریا محمل سے بی مقطین میں یہی ہور ہا ہے، افغانستان میں یہی ہور ہا ہے اورائی طرح دوسرے بعض مما لک جہاں کوئی قوت زیادہ مسلط ہے تو کمزور تم کے لوگ چھاپہ مار جنگ کے اصول سے بی نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ جہاں کوئی قوت زیادہ مسلط ہے تو کمزور تم کے لوگ چھاپہ مار جنگ کے اصول سے بی نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ہوایات اس جنگ کے معانی نہیں ہیں۔

## میدان جنگ میں پیٹے پھیرنا کبیرہ گناہ ہے:

وہ ہدایات یہ بیں کہ جب لشکر ایک دوسرے کے بالمقائل آ جا کیں اور دوبدولڑ ائی ہواس وقت مؤمنوں سے کہاجار ہا ہے کہ دیکھو! اللہ تمہارے ساتھ، فرضے تمہارے ساتھ، ایسے وقت میں اگرتم پیٹے پھیر کے بھاگ جاؤتو اس کا مطلب سے ہے کہ دشمن کا حوصلہ بلند ہوجائے گا اور تم نے نہ اللہ کی نصرت کی رعابت رکھی اور نہ فرشتوں کی معیت کی رعابت رکھی اس لیے اس میدان سے بھا گنا جبکہ آ منے سامنے لڑائی ہو یہ اللہ سے بھی فرار ہے اور اللہ کے فرار ہے اور اللہ کی نصرت سے بھی فرار ہے پھرسوائے اس کے کہتم ارب حصد میں اللہ کا غضب فراشتوں سے بھی فرار ہے اور اللہ کی نصرت سے بھی فرار ہے پھرسوائے اس کے کہتم ارب حصد میں اللہ کا غضب آئے اور کوئی چیز نہیں ہے۔

مشکلوۃ شریف، باب الکبائر کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جہاں سرور کا نئات گائیڈی نے بڑے بڑے گناہ
بیان فرمائے ہیں ان کے اندر میدانِ جہاد سے بھا گنا بھی کبائر کے اندر شار کیا گیا ہے، میدانِ جنگ سے پیٹے پھیر
کے بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے تو جس طرح کبیرہ گناہ پہاللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، اس کے اوپ
جہنم کی دعید ہے اس طرح یہاں بھی میدانِ جنگ سے بھا گئے والے کوجہنم کی دعید سنائی گئی ہے۔
لیکن ایسے واقعات ہوجایا کرتے ہیں کہ ظاہری صورت میں تو پیٹے پھیری ہے کین حقیقت ہیں میدان سے

دو گنا قوت والے دشمن کا مقابلہ فرض ہے:

سورة انفال بن من آمے جائے تفصیل آئے گی کہ پہلے پہلے اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے علم تھا کہ دس گناقوت کے مقابلہ میں بھی ڈٹ جاؤ اوراس ہے تہیں بٹنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ آئے گا کہ اگرتم میں ہے ہیں بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دوسویہ غالب آئیں گے اب بیں اور دوسو کا تناسب دس گناہے اور اگرتم میں ہے ایک سوہوں تو ہزار پی غلبہ یا ئیں مے وہ بھی ایک اور دس کی نسبت ہے لیکن اس کے بعد پھراس کے اویر نشخ آیا، الله تبارك وتعالیٰ نے تخفیف كردى كدا يك اور دوكى نسبت كردى كدا گروشمن كى طافت دو گنا ہوتو ميدان سے بننے كى اجازت نہیں ہےادراگراس ہے بھی زیادہ قوت آ جائے تو پھرالی صورت میں انسان اگر میدان چھوڑ کے پیچھے ہے تا کہ کی دوسرے موقع پر مقابلہ کیا جائے اور اس وفت نقصان سے بچا جائے تو پھراس کی اجازت ہے ایک اور وو کی نسبت اگر ہوتو آج بھی مسلمان کومیدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، دگنی توت کے ساتھ فکرانا پیمسلمان کا اونیٰ کرشمہ ہےاوراگراس سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ ٹکراؤ تو پھرآپ صحابہ کرام بی ٹنڈیز کی جنگوں کا مطالعہ کر کے دیکھیے توپیۃ چلے گا کہ ماٹھ ساٹھ آ دمیوں نے ساٹھ ساٹھ ہزار آ دمیوں کا مقابلہ کیا ہے، پیلیحدہ بات ہے ورنداجازت دے دی گئی کہ دوگنی قوت کے مقابلہ میں میدان نہیں چھوڑ نا اس سے زیادہ قوت کے مقابلہ میں اگر کوئی میدان چھوڑ ہے تواس کی اجازت ہے، یہ تفصیل ای سورۃ بیں آپ کے سامنے آئے گی۔

#### جنگ بدر میں الله کی نصرت اور حضور ملا لیکی کامعجز ہ

اب ظاہری اسبب بیں اگر دیکھا جائے تو کوئی صورت نہیں تھی کہ صحابہ کرام دیکھی کے بیت بھی میں کہ سے بین کو گور اس بی لیٹی ہوئی تھیں اور کوئی بھی اسلیسا تھ نہیں تھا حقل کے ساتھ سوچو کے توبہ بات بھی میں نہیں آتی اور ایک مٹی کی مٹی سار دیا شکر کو اندھا کر دے ظاہری طور پر کوئی بات بھی بین آتی اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کو بین مجھوکہ بیتم ہارا کمال تھا یہ ہماری نفر سے اور مددتھی ، باطنی ہاتھ تو ہمارا تھا جس نے بیسارے کا سارا کا میں اس اس کے بیال جوئی کی جارتی ہے بین تیجہ کے اعتبارے ہے،" فلکہ تفتیاہ کو کی بیال جوئی کی جارتی ہے بین تیجہ کے اعتبارے ہے،" فلکہ تفتیاہ کہ کہ ظاہر ہوئے اس لیے نتیجہ کی طرف دیکھے ہوئے اس کی ظاہر ہوئے اس لیے نتیجہ کی طرف دیکھے ہوئے اس کی فلی کی جارتی ہے کہ طاہری اسباب کو دیکھو جو نتیجہ سامنے آیا ہے بیکا متم نے نہیں کیا ہیں گیا ہیں گیا ہی اللہ فتیا ہے کہ کا میں اللہ تعالی کے اس کے نہیں آئی کی جارتی ہے کہ خلاف سامنے آیا کرتا ہے اس کی نسبت براور است اللہ تعالی کی طرف کے دو نتیجہ طاہری اسباب کے خلاف سامنے آیا کرتا ہے اس کی نسبت براور است اللہ تعالی کی طرف کی کو بی جارتی ہے۔

ویکھو! "الذرکیڈے" میں رمی کی نبست رسول اللہ کا گیا کی طرف کی گئی ہے جبکہ تو نے پہینکا تھا، جبکہ ٹی تو نے پہینکا تھا، جبکہ ٹی تو نے پہینکا تھا، جبکہ ٹی تو نے پہینکی تھی یہ ابتدائے تعلی کی نبست رسول اللہ کا گیا گیا کی طرف ہے، پھینکے کا اثبات ہے لیکن "ماز کہ پینکی تھی، نتیجہ کے اعتبار سے نفی ہے بعنی ابتدائے تعلی اگر چہ آپ کے ہاتھ سے ہوا پھینکی آپ نے ہے لیکن اس کے نمائج کی طرف و یکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں پھینکی "وکٹری اللہ دَمی" اللہ دَمی" اللہ نے پھینکی ہے، تو اثبات ہے ابتداءِ نعل کے اعتبار سے کہ اگر چہ ظاہری طور پر بیفعل کیا آپ نے ابتداءِ نعل کے اعتبار سے کہ اگر چہ ظاہری طور پر بیفعل کیا آپ نے ابتداءِ نعل کے اعتبار سے کہ گئر ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی یہ تو اللہ نے کہ مٹی کی مٹی کی سے ایک کے ایک کے ایک کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی یہ تو اللہ انہا ہے کہ مٹی کی مٹی کے ایک کہ یہ آپ نے ایک کے ایک کے ایک کہ یہ آپ نے ایک کے ایک کے ایک کہ یہ اس کے اس کے اور ایسے اثر ات مرتب ہو گئے۔

" ذٰلِکُمه وَاَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ کَیْدِالْکَا فِرِیْنَ " یہ بات ہو پیکی، یہ بات ایسے بی ہے اب آخری امریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے، وہ کتنے ہی کمر اور فریب کرلیں ان کی تدبیروں میں تو ت نہیں ہو کتی۔

#### فيصله كن جنك كي تمنا:

"ان تستفتحوا" بيآيات نشاندي كرتى بين اسبات كى جوتفصيل آپ كے سامنے آئى تھى كەجب يالكر الكلا ہے تو يہ بہت دعا كيس كركے نكلے تھے، جب ايك آدمى كو اپنى قوت پر پورى طرح مان ہوتا ہے اور يعين ہوتا ہے كدائن اگر ہم جارہے بين تو صفايا كركے بى آئيں گے تو پھر وہ ڈھينگيس مارتا ہے اور ڈھينگوں بيس بيہ بات بھى ہوتى ہے، جيے فرعون جب حضرت موكى عيريئي كے مقابلہ بيس آيا تھا اور اس نے سارے كے سادے جادوگر الحضے كر ليے تھے اور جادوگر ول نے آكر جو اس فرعون كو ہوا دى اور كہا كہ ہم يوں كر ديں ہے، ہم ووں كر ديں ہے، بياكيلا ہما را مقابلہ كيا كرسكتا ہے تو يا دہوگا آپ كوكہ فرعون نے بھى اعلان كروايا تھا اے لوگو! سارے كے سارے الحضے ہوجا ذائى ح

اس طرح ہے فرعون نے بھی اعلان کیا تھااور معاملہ الٹ نکل آیا کہ قوم کا ذہن پہلے بنایا اور ذہن اس طرح بنایا تھا کہ جو جیتے گا وہ حق پے ہوگا اور جنیت ﷺ حضرت موسیٰ علیائیا، تو وہی پہلے کی ڈھیٹلیں مصیبت بن گئیں تو پھر اور تدبیریں اختیار کرنی پڑیں کہ جی بیتوسازش ہے، بیتوانہوں نے آپس میں ل کے کرلیا ورندا گرمقابلہ کرتے تو ہارے جادوگر جیت جاتے بیتواستادشا گرومیں، بیتواندرےان کی سازش ہے پھراس نے اس تم کی باتیں بنانی شروع کرویں۔ تو یہ بھی اس طرح کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی ، آج جوحت پہ ہوگا وہ جیت جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے وعائيں كرتے تھے كه يا الله! جوقاطع الرحم ہے، جوفسادي ہے اس كو برباد كردے، وہ اپنے طور پر كويا كه تأثر دے رہے تھے کہ چونکہ میدان جارے بی ہاتھ میں رہے گا اور مسلمان جارا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ پہلاموقع تھا جب اس طرح وہ کھل کے سامنے آ رہے تھے اور اس زعم کے ساتھ آ رہے تھے کہ آج ہم صفائی کرکے آئیں محے تو تھویا کہ اوگوں کے سامنے اس لڑائی کومیزان برنارہے تھے کہ بیتر از دہے جس میں تولا جائے گا کہ کون فسادی ہے اور کون مصلح ہے؟ کون حق پہہےاور کون غلط ہے؟ اس جنگ کوانہوں نے فیصلہ کن جنگ بنالیا تھاحتی کہ جفس آ ٹارے معلوم ہوتا ہے کہ ابوجہل نے آتے ہوئے بیت اللہ کے پاس جائے بیت اللہ کا غلاف بکڑ کے دعا کی کہ یا اللہ! جو قاطع الرحم ہے،جس نے رشتہ داروں میں پھوٹ ڈال دی،جس نے قوم میں فسا د ڈال دیا ہے اس کو ہلاک کردے،اور آ کے لفظ آ سَي كُ " اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوَانْتِنَا بِعَذَابِ ا اليبيه "اے اللہ! جو پچھ ميہ کہتے ہيں اگر ميتن ہے تو پھر ہم پر پھر برسايا در دناک عذاب ہم پر بھيج دے تو ہم سمجھ جا 'ميں مے کہ داقعی بیش ہے ، اس نتم کی دعا ئیں کرے نکلے متھے۔

الله تعالى فرمات بي أكرتم فيصله جائة موفيصله تو آحميا ، وه معامله تو صاف موحميا كه جوفسا دى تقطيحكست كها محيَّة اور جوحَق والمصليِّ خصِّ في الحرَّة ، أكرتم بازآ جاءً ، مخالفت كوچهوڙوو "فيَّهُو عَيدَ لَكُمْد" تو يهي تهارے ليے بهتر ہے اوراگرتم عود کرو گئے، دوبارہ الی حرکتیں کرو گئو ہم چرموجود ہیں تمہاراعلاج کرنے کے لیے، اگرتم دوبارہ اس تشم کی حرکتیں کر و سے تو ہم کہیں <u>جلے تو نہیں س</u>ے دو ہارہ تمہاراعلاج کردیں سے " اِنْ تع**وْدُوْانعُدْ**" اگرتم دوبارہ عود

کرد گے تو ہم بھی عود کریں گے۔

"وكُنْ تَغْنِي عَنْكُمْ فِنْتَكُمْ شَيْناً" اوريه يا در كالوا كتمهاري جماعت خواوكتني زياده بي كيول نه موضير کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جیسے آج بھی بدر کے میدان میں تنہاری جماعت تین گنازیادہ تھی اور پچھکام نہ آئی ، ہرگز فائده نبيس يبنيائي گنتهين تنهاري جماعت پچهنجي "وكُوْ تَكْثُرَتْ " أَكَر چِدْزياده بي مو "وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْعُومِنِيْنَ"

اورىيدواقعدى كداللدتعالى مؤمنول كساتھ ہے

کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے آگر ایک خدا میرے لیے ہے



واانله وَمَهُ ! كينا الله الحان حالانكه بهو (۲۰) اور نه ُ قُـٰاكُوُا سَبِعُنَا وَ هُـمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ شَرَّ ان لوگوں کی ممرح جنبوں نے کہا ہم نے س کیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں 🕙 وعِنْدَ اللهِ الصَّحُّ الْيُكُمُ الْ اللہ کے زویک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، ورا گراللہ ان کے اعمد کوئی بھلائی جانیا تو انہیں سنا ویتا اورا گران کوسنائے ان تعالات میں تووہ پیٹے پھیرجا نبی رِضُوٰنَ ۞ يَـٰا أالِّن إِنْ أَمَنُوا اسْتَج ال حال مي كدا مواض كرف والي ين ايمان والو بانو اوراس كرسول كاجبكدوه رسول مهيس بلائ اس جيزى طرف جومهيس زعرى بخشق باورجان او بيثك مان اور اس کے دل کے درمیان اور ای کی طرف تم جمع کیے جاؤ کے 🕝 ڈرو تم اس فتنہ ہے نہیں <u>پنچ</u>ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے علم کیا خاص طور پر اور جان لوکہ۔ ؈ وَاذَكْرُوا اذُ أَنُثُ ہے 🔞 یادکرد اس وقت کو جبکہ تم تموڑے سے

# فِي الْآنُ مِنْ تَخَافُونَ أَنُ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوَكُمُ

ایے کمک عمل یم ورتے ہے کہ عمین لوگ اچک لیں مے پھر اللہ نے عمیس شمانہ دیا

# وَاَيَّاكُمْ بِنَصْرِ إِوَى زَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبْتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ٠

اور شہیں قوت پہنچائی اپنی مدد کے ساتھ اور شہیں رزق ریا پاکیزہ چیزوں سے تاکہ تم شکر گزار ہوجاؤ 😙

# يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے خیاتت ند کیا کرد اور ند خیانیں کیا کرد

# اَمُنْتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَبُونَ۞ وَاعْلَبُوَّا اَتَّهَاۤ اَمُوَالُكُمْ

ا الله عقوق واجب بين حالاتكه تم جائة ہو 🕟 اور جان لو كه تمهارے مال

## وَ أَوْلِادُكُمْ فِتُنَدُّ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَةً أَجُرَّ عَظِيْمٌ ﴿

اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں اور بے شک الله تعالی کے پاس اجرِ عظیم ہے 🕥

تفسير:

# ماقبل <u>سے ربط:</u>

اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل واحسان سے بدر میں فتح حاصل ہوئی اور کفار و شرکین کو ذلت نصیب ہوئی، گئیست ہوئی، ان کوجو ذلت اور فکست می تھی اس کی وجہ و پچھلے رکوع میں بیدذکر کی گئی تھی " دلیلے با تھی شاقع اللہ کا در سول کی تاہوں نے اللہ اور اس کے ہوئی، ان کو ماراس کیے پڑی کہ انہوں نے اللہ اوراس کے در سول کی مخالفت کی تھی اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے ضد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کی مخالفت کی تھی ہوئی تھی اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے ضد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایس سے بوئی کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھے۔ اس کو ایس ایس کے ہوئی کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے۔

اوراس کے مقابلہ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ، اللہ کی نصرت حاصل ہوئی وہ اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ حق کے لیے جانباز تتھے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جانبازی دکھائی تھی ، رسول کی دعوت پر وہ نکل پڑے

یتے، انہوں نے جان و مال کی برواہ نہیں کی تھی ،اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے ان کونصرت حاصل ہوگئ۔ غزوهٔ بدر میں دونوں فریقوں کا حال کھل کرساہنے آگیا تو اس رکوع میں اللہ تبارک وتعالیٰ مزیدا طاعت کی رغبت دلاتے ہیں اور تا کید کرتے ہیں کہ کسی اعتبار ہے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت نہ ہونے یائے، آخررکوع تک مضمون کہی ہے۔

MIL TOPE

## "يَاأَيُّهَالَّذِينَ أَمُّنُوا "كَامُفْهُوم:

میلی آیت میں توبیہ بات بہت صفائی کے ساتھ آگئ کہ اے ایمان والو! اب دیکھو! یہال "آمنو!" کے الفظ کے ساتھ خطاب کیا جارہاہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے بار ہا گذر چکی ہے کہ ایمان چونکہ اللہ تبارک وتعالی کے ساتھ اطاعت کے معاہدہ کا نام ہے وہی معاہدہ یاد دلایا جارہا ہے کہ جنہوں نے اطاعت کا عہد کیا ہے، فرمانبرداری کاعبد کیاہے ان کوبیہ بات کی جارہی ہے۔

اور پھر ایمان اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ عشق ومبت کی بات ہے کہ جومومن ہوتے ہیں " وَأَكَيْدِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبِالِلَّهِ" ايمان والول كوالله تعالى كساته بهت مخت محبت موتى ب، جب "ألَّذِينَ آمَنُوا" ے ساتھ خطاب کیا جائے تو کو یا کہ اہل ایمان کو ان کا منصب یا دولا یا جار ہاہے کہتم جوایمان لائے ہوتو ایمان لا کے عاشقوں کی فہرست میں شامل ہو مجھے بحبت کرنے والوں کی فہرست میں آ مجھے اورتم نے جواطاعت اور فریانبر داری کا عهد ہا تدھا ہے تو حمہیں یا دولا یا جار ہا ہے کہتم بدکام کرواس عنوان کے ساتھ خطاب کرنے میں بیزور ہے، جب بیہ ساری تفعیل ذہن میں ہوگی تو پھران الفاظ کامطلب سیجے سمجھ میں آئے گا۔

#### الله اوراس كے رسول كى اطاعت كاتھم:

اك ايمان والو! "أيطيعواالله ورسوله" الله أورالله كرسول كي اطاعت كروران كاحكام مانو "ولك سیع ایر دمن اور رسول سے پیٹھ نہ پھیرولینی جس وقت رسول تنہیں کسی کام کی طرف بلاتا ہے تو اس سے پیٹھ نہ پھیرو حالانكهتم اس كى باتنس من رہے ہواورا كررسول الله كالفيليكي براوراست باتنس من كربھى تم پیشے پچيرو كے بعن اطاعت نہیں کروھے بلکہ منہ موڑلو مے تو اس سے زیادہ بہنتی پھر کیا ہوگی؟ براوراست رسول کی زبانی اللہ تعالیٰ کی باتیں س رہے ہواور رسول مہیں براہ راست باتیں سارہا ہے تو ایسے وقت میں پیٹے پھیرنا بہت عجیب ہے، "وأنتم تَسْمَعُونَ" حالانكم من رہے ہو، عقیدت کے ساتھ سنتے ہو، مجت کے ساتھ سنتے ہُو، پیار کے ساتھ سنتے ہو، اعتقاد کے ساتھ سنتے ہوتو پھرتمہیں اس پڑمل بھی کرنا چاہئے ، اطاعت اور فرما نبر داری کرنی چاہیئے ، پیٹیزیس پھیرنی چاہیئے۔ کا فروں کی طرح نہ ہوجانا:

"وَلَا تَكُونُواْ كَالْكِيْنَ قَالُوْ السَّعِفْكَ" الى الشاره به يهود كى طرف، پہلی امتوں كا حال جس طرح اللہ سے گزرا كروه زبان سے تو كہ ویتے تھے كہ ہم نے سن لیا اور حقیقت بی سنتے پہر نیس سے كيونكہ جس سننے كے ساتھ اللہ من كوشش ندكى جائے ، بحضے كى كوشش ندكى جائے ، بحضے كى كوشش ندكى جائے ، بحضے كى بعداس كے مطابق اللہ على من كور ہے ہے ہے ہو تا عكم ندكیا جائے تو وہ سنا ند سنا ہرا ہر بے وہ زبان سے قو "سَبِعِفْدَة" كہدو ہے تھے كيكن حال سے "عَصَيْفَة" ہوتے ہے بہود كے تذكر سے كے اندر به بات آپ كے سامنے آئی تھى تو يہ كوئى الاسے لوگئيں ہيں جو سننے كى كوشش نہيں كرتے ، بحفے كى كوشش نہيں كرتے ، بحق كى كوشش نہيں كرتے ، بحق كى كوشش نہيں كرتے ، بحق كى كوشش اللہ بانور ہيں كوئكہ جانور ہيں ، جانور ہيں ، جانور وہ بن ہو كے اندر وہ جاتا ہے كيكن انسان جس كو اللہ تبارك وتعالى نے سوچے بحفے كى صلاحيتيں دى ہيں كہ وہ سوچ تجھے كى اگر فوت كو استعالى ندكر ہے تو انور وہ سے بھى بدتر ہے۔

#### سب سے زیادہ برتر مخلوق کا فر ہیں:

یں ، تیسویں پارہ میں سورۃ المبینة کے اندر بھی بیلفظ آئے گا" اُولیٰک کھٹے شر البیریکۃ "کریاوگ جو کفراختیار کرتے میں ، شرک اختیار کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے" اُولینک کھٹے شر البیریکۃ " بیسب مخلوق میں سے بدتر ہیں تو انسان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ، اعلیٰ شرف اس کو دیا ہے تو آگر یہ نیکی کی طرف جائے تو واقعی بیاعلیٰ ہے بھریے فرشتوں سے بھی آگے تکل جاتا ہے جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے ۔

فرشتے ہے بہتر ہے انسان بنا مگر اس ہے گئی ہے محنت زیادہ

محنت بہت کرنی پڑتی ہے ، محنت کرو گے تو شرف اور فضیلت میں فرشتوں ہے بھی آ گے نکل سکتے ہولیکن انسان میں ایک الٹا کئیر بھی لگا ہوا ہے کہ اگر بیادھرکومڑ جائے تو پھر یہ شیطان سے بھی ہدتر ہے ، پھراس کے کر دار اور حال کود کچھ کرشیطان بھی کا نول کو ہاتھ لگا تاہے ، جس وقت بیانسان بگڑتا ہے تو پھر بیہ بہت آ گے نکل جاتا ہے تو بھیے سل کوشرافت اور عظمت میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے اس کا بگاڑ بھی اتنائی تیز ہے ، جانوروں میں سے بدتر اللہ تعالیٰ کے در یک وہ لوگ میں اور جوعقل سے کا منہیں لیتے۔
در یک وہ لوگ میں جوحق سفنے سے بہرے ہیں ، حق ہوئے ہیں اور جوعقل سے کا منہیں لیتے۔

وْلُوعِلِمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرِ أَلَّا سَمَعَهُمْ "كَامْفَهُمْ" كَامْفَهُمْ

" و کو علم الله فیم خیرالگ شمعه " اگراللہ تعالی ان میں خیرد یکھا تو انہیں سننے کی تو فیق دے دیتا،

الس سنادیتا، سننے سے وہی قبول کرنے والاسنما مراد ہے، خیر سے طلب حق مراد ہے، اگران کے اعدر طلب حق ہوتی،

لران میں خلوص ہوتا تو اللہ انہیں سننے کی بھی تو فیق دے دیتا کیونکہ بیسارے کا سمارا سلسلہ جو چاتا ہے تو طلب حق ماست چاتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں خلوص اور اخلاص آجائے کہ واقعی وہ من کے سمجھنا چاہتا ہے اگر طلب حق کا است چاتا ہے اگر طلب حق کا در پھر آگ اللہ تعالی راستہ کھولتے جاتے ہیں پھر انسان بات سنے گا، سمجھے گا اور پھر عمل کی بھی تو فیق ذہبہ آجائے گی لیکن انہوں نے تو ضد کر کر کے اسپنے اندر سے طلب حق والا جذبہ ہی ختم کر دیا اب تو پھے ہوجائے یہ اپنی میں بات ڈال بھی دی جائے گی لیکن انہوں نے تو ضد کر کر کے اسپنے اندر سے طلب حق والا جذبہ ہی ختم کر دیا اب تو پھے ہوجائے یہ اپنی میں بات ڈال بھی دی جائے گیا فائدہ، ای طرح سے مدیداڑے مواض کرجائیں گ

دیکھوان کی میں ایک صلاحیت ہے جب اس کوزمین میں ڈالا جائے تو ایک تناور درخت بنآ ہے اس کو پھل پھول تکتے ہیں، اب ایک زمین اس کی صلاحیت رکھتی ہے، اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے اس کے اندر نیج ڈ الو گے تو تناور درخت بن جائے گا تو آپ اس کا کھل بھی کھا ئیں گے،اس کے پھولوں سےخوشبو بھی لیں تھے،اس کے سارییں بھی بیٹے میں گے اس سے سار نے فوائد حاصل ہوجا ئیں گے۔

اوردوسری طرف شور ملی زمین ہے، اس میں جو پھے ڈلا جائے وہ سب پھے کھا کر ختم کردیتی ہے تو انسان کہتا ہے تا تو میں ڈال دول لیکن آ گے اس میں صلاحیت بھی تو ہو؟ جو اس میں ڈالا جائے گا بیاس کو کھا کے ضائع کردیتی ہے بالکل اس طرح سمجھا نا بھی ای شخص کو کارآ مد ہوتا ہے جس کے متعلق پیدتو ہو کہ اس کا سمجھے کا ارادہ ہے وہاں اگر سمجھا نے اور دل میں بات ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ سمجھے گا بھی اور کمل کرنے کی کوشش بھی کرے گائیکن آگر کسی شخص کے دل میں طلب حق کا جذبہ ہی نہیں ہے تو تم آگر اس کے کان میں بات ڈالن بھی دو گے تو کیا فائدہ؟ کویا کہ موتی جیسی بات ڈالن بھی دو گے تو کیا فائدہ؟ کویا کہ موتی جیسی بات ہے، اعلیٰ معیار کی بات ہے اگر اس کو تبول کیا جائے اور صالح دل کے اندروہ بات چلی موتی جائے تو ایک تناور در خت بن سکتا ہے لیکن ان فاسد قلوب میں جس وقت جائے گی تو جائے جسم ہوجائے گی۔ جائے تو ایک تناور در خت بن سکتا ہے لیکن ان فاسد قلوب میں جس وقت جائے گی تو جائے جسم ہوجائے گی۔

یمی مطلب ہے اس کا کہ اگر اللہ ان میں خیر جانتا، دیکھو! نظاہراس میں علم کی نفی ہے کہ اللہ کوخیر معلوم ہی مہیں تر تہیں تو نظاہراس میں علم کی نفی ہے لیکن علم کی نفی کر سے اصل میں اس خیر کی نفی کرنا مقصود ہے کیونکہ اگر خیر کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرور ہوتی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کاعلم واقعہ کے مطابق

ہے تواس کا مطلب سے کہ ان میں خیر بی نہیں ہے۔

جیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتو اپنا کوئی شریک زمین وآسان میں معلوم نہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرور ہوتا کیونکہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ کیے کہ میں تو اس بات کوجا نتائبیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔

اگراللہ کوان میں خیر معلوم ہوتی ، بظاہراس میں علم کی نفی ہے کہ اللہ کوخیر معلوم نہیں ہے کیکن حقیقت میں خیر کی نفی مقصود ہے ''لاکسیمنے کھڑ'' تو پھر اللہ تعالی ان کو بات سنا دیتا لیعنی ان کے دل میں بات ڈال دیتا ،اگران میں طلب حق ہوتی تو ان کو سننے کی تو فیق دے دیتا ،ایساسنیا جس کے او پر نفع مرتب ہو۔

طلب حق نہیں ہے جس کی بناء پر ہا تیں سفتے ہیں اور من کر پیٹے پھیر کراعراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ مطلب عبال پھرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خیر ہی نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیوں ہوگا؟

جواب ایہ قیامت کے دن جو پوچھ ہوگی وہ اس لیے ہوگی کہ یہ خیر انہوں نے ضد کر کے ضائع کر دی درنہ اصل کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کو فطرت صححہ پر بیدا کیا ہے، آپ یہ تجربہ کرلیں ایک آ دمی ہے آپ کی مخالفت ہوجائے ، جب ابتداء ابتداء میں مخالفت ہوتی ہے تو آپ میں صلاحیت ہوتی ہے اور آپ ایک بات کو بجھ کے طے کرسکتے ہیں لیکن پھرضد کرتے کرتے انسان اتناد ورنگل جاتا ہے کہ پھراس میں سجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہوجاتی ہے، یہانسان کے دل کی ایک حالت ہے۔

تو پہلاجو "لَاسْمَعَهُمْ" آیا اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالی ان کوسناد سے بعنی ایساسنانا جوان کے لیے مفید مجھی ہوادر دوسرا" اَسْمَعَهُمْ" کامعنی ہے کہ اندریں حالات جبکہ ان میں طلب حق نہیں ہے تو اگر ان کے کان میں بات ڈال بھی دی جائے تو فائدہ کوئی نہیں ہے یہ پیٹے پھیر جائیں گے ،اعراض کرجائیں گے جیسا کہ واقعہ ہے کہ بات ان تک جاتی ہے نہیں اس کو قبول نہیں کرتے پیٹے پھیر جاتے ہیں۔

"وَكُوْعَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لا سَمَعَهُمْ" بِرايك منطق اشكال كاجواب:

منطقی اصول کے تحت اگر آپ اس کودیکھیں تو اس آیت کے اوپر آپ کے دل میں بظاہرایک اشکال آگ "وکو علیہ الله فیصد مخدراً لکا شمع میری ہے اور "وکو آسم میری کو الله فیصد مخدراً لکا شمع میری ہے اور "وکو آسم میری کو الله فیصد مخدراً لکو آلا میں خدر معلوم ہوتی تو یہ پیٹے بھیر جاتے اور یہ نتیجہ بالکل غلط ہے بینی آپ کے منطقی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ان میں خرمعلوم ہوتی تو یہ پیٹے بھیر جاتے اور یہ نتیجہ بالکل غلط ہے بینی آپ کے منطقی اصول کے مطابق صفریٰ کبری ملاکے شکل اول تصفی ہے اس کا بہتے بدیم ہے جس میں اشکال کی گئواکش بین ہوتی تو منطقی اصول سے جو سوال ہوسکتا تھا اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اشکال کی گئواکش نہیں ہوتی تو منطقی اصول سے جو سوال ہوسکتا تھا اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اشکال کی گئواکش نہیں ہوتی تو منطقی اصول سے جو سوال ہوسکتا تھا اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا گی ان میں خبر دیکھا تو ان کو سناد میا اس کے مناقد الی ان کواندر یں حالات سناد سے تھا گی ان کو سناد میا اس کے حداوسط مشکر رئیس ہے بھلا سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کے حداوسط مشکر رئیس ہے مطلب حق نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کے حداوسط مشکر رئیس ہے۔

پہلا "لَاَسْمَعُهُوْ" اورہےاوردوسرا" اُسْمَعُهُوْ" اورہےاس کےساتھاور قیدگی ہوئی ہے توجب حداوسط متکررہی نہیں ہے تو پھرسزے سے بہ قیاس ہی نہیں بنتا یہ دونوں با تیں ہی علیحدہ علیحدہ بین ورنہ بظاہر تو بہ شکل آول بنی پڑی ہے اور نتیجہ غلط دے رہی ہے (منطق ہے آپ کی اتن مناسبت نہیں ہے ورند آپ بیاعتر اض ضرور کرتے)۔ منطق و ماغ کے لیے ایسے ہے جیسے زمین کے لیے کھا و:

منطق ای لیے پڑھی پڑھائی جاتی ہے تا کہ سوچے ، تھے ، فور کرنے ، اشکالات پیدا کرنے کی اور ان کے جوابات دینے کی صلاحیت اجرے ، ہمارے استاذ سے حضرت مولانا محمد رفیق صاحب شی الحدیث وارالعلوم ربان یہ ملاحیت اجرے ، ہمارے استاذ سے حضرت مولانا محمد رفیق صاحب شی الحدیث وارالعلوم ربان سے اللہ تعالی ان کے ورجات بلند کرے ( آمین ) ہماری بنیا دو آئی کے ہاتھوں سے بی آئی ہے اگر ایتداء میں بی ان کی صحبت نصیب ندہوتی تو شاید علم کے بارے میں اس تم کا شوق ندہوتا جوان کی صحبت میں جاکے اللہ تعالی نے عناجہ فرما دیا ہے ، وہ فرما یا کرئے منظم کے بارے میں اس تم کا شوق ندہوتا جوان کی صحبت میں جاکے اللہ تعالی نے عناجہ فرما دیا ہے ، وہ فرما یا کرئے منظم کے بارے میں اس تحر کی است کر میں ہوتی لیک وہ ہمیں کہا کرتے ہے کہ اس کے او پر محنت کرویہ اس طرح ہے جیسے گو پر اور کھا وہوتی ہے جو فی ضرح اس میں تو کا می کہا کرتے ہے کہ اس کے او پر محنت کرویہ اس طرح ہے جیسے گو پر اور کھا وہوتی ہے جو فی صحد ذات تو ایک نجس چر ہے تھی کہ بہت کہ دیشن اور فلف در ماغ کے لیے کھا دے تو آگر چو ظا ہری طور پر تہمیں یہ معلوم ہو کہ اس میں تو کا می کہا ہو ہے ہیں کہیں کیون معلوم معلوم ہو کہ اس میں تو کا می کی بات ہے بی تہیں کیکن ہے واقعہ ہے کہ جس وقت انسان اس کے اصول اپنا تا ہے اور معلوم معلوم ہو کہ اس میں تو کا می کی بات ہے بی تہیں کیکن ہے واقعہ ہے کہ جس وقت انسان اس کے اصول اپنا تا ہے اور معلوم ہو کہ اس کہ کہا ہو کہ کہا ہے کہ جس وقت انسان اس کے اصول اپنا تا ہے اور معلوم ہو کہ اس کہ کہت کہ جس وقت انسان اس کے اصول اپنا تا ہے اور معلوم ہو کہ اس کہ کہت ہے انکال ایسے ہے جیسا کہ ذبین کی ورزش کر وائی جارت ہے۔

جیسے یہ پہلوان ورزش کرتے ہیں بظاہرا یہے ہی ایک دوسرے سے نگریں مارتے ہیں، ایک دوسرے کو گرائے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بظاہر کوئی فائدہ محسوں نہیں ہوتا اور اگر آپ دوڑ لگانی شروع کردیں تو ایک ہے کاری حرکت معلوم ہوگی کہ بیدکوئی کا منہیں ہے ایسے ہی بھا کے پھر دہے ہیں لیکن اتنا تو آپ کومعلوم ہے کہ اس طرح بھا گئے اور کشتی کرنے کے ساتھ آپ کی تو تیس بڑھ رہی ہیں اور پھر جس وفت کوئی کام کاموقع آئے گا تو بھی قوت آپ کے کا تو بھی منہ کے ساتھ آپ کی تو تیس بڑھ رہی ہیں اور پھر جس وفت کوئی کام کاموقع آئے گا تو بھی موت آپ کے گا تو بھی میں منہ ہیں میں منہ ہیں ہیں کہ میں میں کہ میں کہ کا میں کہ کام کا موقع آئے گا تو بھی میں کام کی کرنے کی کہ کام کا موقع آئے گا تو بھی میں کہ کہ کہ کے بسااوقات اس میں کو درش کرنی پڑتی ہے۔

منطق اور فلسفہ کے ساتھ بھی سوچ ہیچار کی قوت بڑھتی ہے تو بدایسے ہے جیسے زمین میں کھاوڈ الی جارہی

ہے تو اگر چہوہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے ایک نجس یا نا پاک چیز ہے لیکن جب زمین میں ڈال دی جاتی ہے اور اس میں جا کے مل جاتی ہے تو اس سے زمین زرخیز ہوجاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منطقی ذہن کے جولوگ ہوا کرتے ہیں یا منطق کے اوپر جنہوں نے محنت کی ہے وہ بات کو بہت استھے انداز سے اخذ کرتے ہیں اور اس میں بہت استھے استھے اشکالات پیدا کر لیتے ہیں اور ان اشکالات کا جواب بڑے استھے انداز سے دے لیتے ہیں تو اس لیے اس کو بے کارنہ مجھوں اس کے اوپر محنت کیا کرو۔

"إِسْتَجِيبُوالِلَّهِ وَلِلرَّسُولُ " كَامْفَهُومُ:

"یاآیگها اگذین آمنوا استجیبوالله وللوسول" سجابکامی ہجواب دیتا کی کی بات کو مان لیما ، تبول کرلینا، اے ایمان والوا الله اور الله کے رسول کا تھم مانا کرو، اس کی بات کو تبول کیا کرو کیونکہ اس بات کے تبول کرنے میں فا کدہ تمہارا ہے، الله اور الله کا رسول تمہیں ایک با تیں بتا تا ہے جو تبھارے لیے حیات بخش ہیں ، جس سے تمہاری زندگی بنتی ہے، ارے بھائی ازندگی تو اصل وی زندگی ہے جس میں کوئی شرافت اور انسانیت ہو، جس میں انسان آخرت کا نفع کمائے ورندتو انسان مردہ ہے، الله اور الله کارسول تمہیں اسی با تیں بتا تا ہے جس سے تبھاری زندگی بنتی ہے، یہ حیات بخش چیزیں ہیں، ورنہ تبہاری روح مردہ ہے اور کروار کے لحاظ سے تم مردہ ہو، اور الله کارسول کی با تیں جس وقت تم سیصو کے تو تمہار سے اندر صلاحیتیں ابھریں گی ، نیکی کی تو فیق ہوگی ، زندگی سے فا کدہ الله اور کی طرف جو تبہیں زندگی و بتی ہے، حیات بخش چیز کی طرف جو تبہیں اس بات کو ماننا چاہیئے ایک چیز کی طرف جو تبہیں زندگی و بتی ہے ، حیات بخش چیز کی طرف جو تبہیں اس بات کو ماننا چاہیئے کے وکھر اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کو ماننا چاہیئے کیونکہ اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کو ماننا چاہیئے کے وکھر اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کو ماننا چاہیئے کو نکہ اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کو ماننا چاہیئے کیونکہ اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کو ماننا چاہیے کو تک کی کیونکہ اس میں فاکدہ تمہیں فاکدہ تمہیں اس بات کو ماننا چاہیا کہ کوئکہ اس میں فاکدہ تمہیں فاکدہ تمہیں اس بات کو ماننا چاہیا کے کوئکہ اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کو ماننا چاہیا کہ کوئکہ اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کو ماننا چاہیا کہ کوئکہ اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کوئکہ اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کوئکہ اس میں میں فاکدہ تمہیں باتا ہے تو تمہیں اس بات کوئکہ اس میں فاکدہ تمہیں اس بات کوئکہ اس میں میں میں کوئکہ اس میں میں کوئکہ اس میں میں کوئکہ اس میں میں کوئکہ اس میں کوئکہ اس میں میں کوئکہ اس میں میں کوئکہ اس میں میں کوئکہ اس میں کی کوئکہ اس میں میں کوئکہ اس میں کوئکہ کوئکہ اس میں کوئکہ کی کوئکہ اس میں کوئکہ کی کوئکہ اس میں کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی

'اَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ " كَا يَبِلِامْفَهُومِ:

اس بات کو یا در کھواللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حاکل ہوجاتا ہے، حاکل ہوجانے کے دومطلب ہیں، ایک توبیہ کے جس وفت کوئی نیکی کرنے کا موقع آئے ، اللہ اور اس کے دسول کی بات پہنچ تو جلدی ہے۔ اس کے او پڑمل کر لیا کر وور نہ بسا اوقات ہوں ہوتا ہے کہ انسان کہتا تھے کہ کوئی بات نہیں کرلیں گے لیکن بعد میں پھر دل ایسا بھرتا ہے کہ کوئی بات نہیں کرلیں گے لیکن بعد میں پھر دل ایسا بھرتا ہے کہ پھر اپنے دل یہ کنٹرول بی نہیں رہتا کہ انسان اگر ارادہ کر بھی لے تو دل مانے کے لیے تیار

نہیں ہوتا، پیتہ بی نہیں ہے دل کی کیفیت کیا ہوجائے گی،اس لیے دفت سے فائدہ اٹھاؤ جب نیکی کا پیغام پہنچے فوراْ نیکی کرلوہ رنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت،اللہ کی تحکمت کے تحت دل پلٹا کھا جاتے ہیں، جب دل پلٹا کھا جائے گاتو پھرتمہیں نیکی کرنے کی تو نیق ہی نہیں ہوگی،اس لیے دفت کوٹالانہ کرو۔

#### دوسرامقهوم:

اوراس کا بیرمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ انسان کے دل پر جننا اللہ کا تصرف چلتا ہے اتنا انسان کا بھی نہیں چلتا، انتا انسان اپنے دل کے قریب نہیں ہے جننا اللہ اس کے دل کے قریب ہے، اس لیے خلوص کے ساتھ ، عقیدت کے ساتھ ، محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانا کر و کیونکہ تمہارے سارے کے سارے حالات اللہ کے ساتھ ، مجبت کے ساتھ اللہ اور تمہارا دل آپس میں اتنا قریب نہیں جننا اللہ ہے جبیبا کے قرآن کریم میں آتا میں میں اتنا قریب نہیں جننا اللہ ہے جبیبا کے قرآن کریم میں آتا ہے " نکٹن اُقْدَ کُ اِللّٰہ مِنْ حَدِّل الْوَلَانِين " ۔

### تيسر امفهوم حضرت تفانوي عيشاية كازباني

اور حضرت تھا نوی میشد نے اس کا پیم طلب بھی ذکر کیا ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو اللہ تمہارے دل کی طرف برائی ہیں آنے دے گا، نیکی کی تو فیق مزید بروهتی چلی جائے گی اور اگر کوئی شخص برائی پیاڑا ہوا ہے تو اس کے دل میں نیکی نہیں آنے دیتا اس لیے طاعات کے اوپر دوام بیمفید ہے اور معصیت کے اوپر دوام بہت نقصان دہ ہے، طاعت کرنی شروع کرو گے تو اللہ کی طرف ہے مزید اطاعت کی تو فیق بھی جائے گی اور معصیت پیاڑ گئے تو پھر معصیت برہی چلتے رہوگے چراللہ تعالی خرکوتہا رے دل کے قریب نہیں آنے دے گا، بہر حال اس میں ترغیب ہے محصیت برہی چلتے رہوگے پھر اللہ تعالی خرکوتہا رے دل کے قریب نہیں آنے دے گا، بہر حال اس میں ترغیب ہے کہ جس دفت کوئی بات سامنے آجا نے فور اس پڑھل کرلیا کرو، دیر نہ کیا کروبسا اوقات انسان کا اپنے دل پہنجی اختیار نہیں رہتا، پھرتو فیق سلب ہوجاتی ہے۔

اوراس بات کوبھی یا در کھو کہای کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، جب اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے تو وہاں جا کے نیکی پرثواب پالو گے، نیکی نہیں کرو گے تو محرومی ہوگی۔

"وَاتَقُوافِتنَةً لَاتُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوامِنكُمْ خَاصَّةً " كَامْفَهُومِ:

حدیث مبارکه سے دلیل:

مرور کا مُنات مَنَّالِثَیْنِ نے اس بات کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کہ بعض تو وہ ہیں جواللہ کی صدود کوتو ڑتے

ہیں، اللہ کے احکام کی نافر مانی کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جواس بارے ہیں ہداہند کرتے ہیں لیتی انہیں اور کتے نہیں، امر بالمعروف و نمی کن الممکر نہیں کرتے ہیں داہنین کا گروہ ہے تو آپ گائیڈ کے فرمایا ان کی مثال ایسے ہیں۔ جیسے ایک جماعت کشی ہیں سوار ہوئی اور کشی دومنزلہ تھی ، بعض لوگ ینچے والی منزل ہیں بیٹے ہیں اور بعض او پر والی منزل ہیں بیٹے ہیں اور بعض او پہلی آتی تو وہ او پر آکے سمندر ہیں سے پانی تھینچے تھے، لیکن او پر والے تکلیف محوس کرتے تھے کہ یہاں آکر پانی کی خرورت کی سے کہ یہاں آگر ہوں کھینچے ہیں تو یہ اور آگے ہوں منزل کے لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہوتی ہے تو ہم ینچے سوراث کر نے لگے تو صفور مثالی کا فرمات ہیں کہ لیتے ہیں ہم وہاں سے پانی لیس گے، اب جس وقت وہ ینچے سے سوراث کرنے لگے تو صفور مثالی کا فرمات ہیں کہ اگر او پر والے آکے ان کا ہاتھ پکڑ لیس تو ان کو بھی بچالیں گے اور اینچ آپ کو بھی بچالیں گے، اور اگر بی سوچنے کر کے بیٹیس رہیں گے تو پھر مرش کر یں اگر وہ اس طرح سستی کرے بیٹیس رہیں گے تو پھر مرش کر یہ بھی والے تیسی کیا، اپنے گھر کرتے ہیں جو بچھر مرضی کریں اگر وہ اس طرح سستی کرے بیٹیس رہیں گے تو پھر مرش کی ہوا نہیں گئے والے انہیں ڈو بیس گے او پی اس کے تو بیل سے کئی ماتھ کی ہوا کی ہی ساتھ میں جا کمیں گور مایا لیکی صال ہے ان لوگوں کا جواللہ کی صدود کو تو ٹر سے کہ بیٹیس ڈو بیس گے تو پھر مرش کی ہور اور کے ہیں۔

توجب ان پروبال آئے گاتو اس دبال کی لیبیٹ میں صزف وہی نہیں آئیں گے جواللہ کی حدود کوتو ڑنے والے ہیں بلکہ جب عذاب آئے گاتو سارے ہی لیبیٹ میں آجا ئیں گے،اس لیے بچنے کا طریقہ بہی ہے کہ خود بھی انسان کرواور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرو۔

# نبی عن المنکر چھوڑنے پر وعید:

بنی امرائیل میں بندر بننے والا دا تعد آپ کے سامنے آیا تھا دہاں بھی بہی بات تھی کہرو کنے والے جو متھے وہ فتح گئے اوراگر کوئی ندرو کے بلکہ برائی کرنے والوں کے ساتھ ہی شامل رہے اور ان کی برائی سے نفرت بھی نہ کریے تو عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آجا تا ہے۔

باب امر بالمعروف کے اندرمفتگؤۃ شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے مطرت جبرائیل علیائیل کے مطرت جبرائیل علیائیل کے مطرت جبرائیل علیائیل کے متعاق تھم دیا کہ اس کو جائے پلٹ دیت وحضرت جبرائیل علیائیل نے کہایاؤللہ! اس میں تو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک الٹ دیے کیونکہ میری ایک ایس آدمی ہے جس نے بھی تیری نا فرمانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جس نے بھی نہیں بدلتا، وہ ان سے نفرت کا اظہار نہیں کرتا تو وہ ا

بھی ساتھ ہی جائے گا،تو یہاں یہی بات ہے کہ وہ فتنہ جوآئے گا، وہ عذاب جوآئے گاوہ صرف انہی کونہیں پنچے گاجوتم میں سے ظالم میں بلکہ جواس ظلم کورو کئے پر قا در تھے اور رو کتے نہیں تھے وہ بھی اس فتنہ کی لپیٹ میں آ جا کیں گے۔ مثال سے وضاحت:

جیسے ایک بہتی کے اندرگندگی عام ہوجائے آو ایک آدمی اگراپ گھر کوصاف کیے بیٹھا ہوتو اس کندگی کی وجہ سے اگر کوئی وہا آئے گی تو بیٹن جس نے اپنا گھر صاف کر دکھا ہے بیچے گائی بھی نہیں صرف اپنا گھر صاف کر لیمنا کافی نہیں ہے اگر ساری کی ساری بہتی گندی ہے ، ساری بہتی کوصاف رٹھنے کی کوشش کردگے تو سارے صحت مندرہ جادگے ، اگر کوئی کہ ہمیں کیا ، ہمارا گھر صاف ہے اگر گندگی چیلتی ہے تو پھیلتی رہے لیکن اگر کوئی وہا آئی تو جس نے صرف اپنے گھر کوصاف رکھا ہے بیچے گا وہ بھی نہیں اس لیے تھم شریعت کا یکی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ نیکی صرف اپنے گھر کوصاف رکھا ہے بیچے گا وہ بھی نہیں اس لیے تھم شریعت کا یکی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ نیکی کرلیں اور برائی سے بیچ جا کی ہوشش کرو ، بچو اس فتنہ سے جونہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جوتم میں سے ظالم بیس تھی گی تھین کرواور برائی کورو کئی کوشش کرو ، بچو اس فتنہ سے جونہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جوتم میں سے ظالم بیس تھی گا صرف ان لوگوں کو جوتم میں سے ظالم

#### احسانات كاذكر:

پھریۃ اعدہ ہے کہ انسان احسانات سے متاثر ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنی کتاب ہیں جگہ اپنے احسانات ہیں ، پادکرواس وقت کو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیز وں کو یا در کھونا ہے چیز ہیں یا در کھنے کے قابل ہیں ،
ان با توں کو ذہن میں رکھا کرو ، یا دکروتم اس وقت کو جب تم تھوڑ ہے ہے تھے ، کمز در سمجھے ہوئے تھے اپنے علاقہ میں ،
تہاری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی ، ہر وقت تم ڈرتے تھے کہ لوگ تہمیں اچک لیس کے ، معلوم نہیں کہ کہ ہم ان کا
تر نوالہ بن جا کیں ، اس طرح تم پر خوف اور بیب طاری تھی اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں ٹھکا نہ دیا ، ٹھکا کہ سے کہ اس کے احکام مانو ، اس کی اطاعت کرو ، اس کی
نے کہتا کہتم شکر گرز ار ہوجاؤ ، ٹو اللہ تعالیٰ کی شکر گرز ار کی بھی ہے کہ اس کے احکام مانو ، اس کی اطاعت کرو ، اس کی
نر مانبر داری کرواوراس کی نافر مانی ہے ، اس تھم کے احسانات کو یا درکھا جائے تو احسانات کو یا در کھے سے اطاعت
تر سان ہوجاتی ہے ، منعم وجس کی فر مانبر داری انسان کی فطرت ہے۔

## "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَخُونُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ "كَامْفَهُومَ

آ گے بھی ای کے متعلق ہی تا کید کرنی مقصود ہے، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول ہے خیانت نہ کیا کرو، خیانت کا وہی مفہوم ہے کہ جوت واجب آپ کے دمداگا ہے اس کو پوراادانہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کونہ بانا جائے یا خابراً بانا جائے اور دل میں کھوٹ ہو چیسے آپ نماز پڑھیں لیکن دل کے اندر خلوص نہیں ہے یا نماز پڑھ کر محض ٹرخانے کی کوشش کرتے ہیں اور رکوع جود بھی سے حلاح اوانہیں کرتے بیسارے کے سارے کام خیانت میں شامل ہیں، اور ای طرح یہ بھی ہے کہ اپنے حقوق میں بھی خیانت نہ کرو، جوحقوق ایک دوسرے کے تمہارے ذمہ شامل ہیں، اور ای طرح یہ بھی ہے کہ اپنے حقوق میں بھی خیانت نہ کرو، جوحقوق ایک دوسرے کے تمہارے ذمہ کے بھوت ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو بہی چیز تمہارے فائد کی ہے "وا کوئٹھ تعلیقون " حالا تکہ تم جانے ہوکہ اللہ کی خیانت بری ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق میں خیانت کرنا برا ہے بید خیانت بری ہے، اللہ کے رسول کی خیانت بری ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق میں خیانت نہ کرو کوئکہ بات تم جانے ہو، تو ایسے جانے کی صورت میں، علم حاصل ہوجانے کی باوجود تمہیں چاہیے گہم خیانت نہ کرو کوئکہ جس وقت خیانت کی عادت پر جائے گی تو پھر بہی نہیں ہے کہ صرف تم دوسرے کو نقصان پہنچاؤ گے جب کوئی تو می موجاتی ہو جاتی ہو جاتے گی تو پھر بہی نہیں جاتے ہے مورف تم دوسرے کو نقصان پہنچاؤ گے جب کوئی تو میں موجاتی ہو جاتی ہو جو آتی ہو جو تھر ہو خوش ہی نقصان میں جاتا ہے۔

### خيانت جب عام موجائے تو پريشانياں بھی عام موجاتی ہيں:

جیسے آجکل آپ دیکھتے ہیں کہ جرخص دھوکہ دے کے زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے اگرتو دیا نت داری ہو، عدل وانصاف ہوتو سارے لوگ ہی راحت میں رہیں اورامن وجین سے دفت گزرے، ہرکوئی دوسرے کے حق کی حفاظت کر لیکن جب لوٹ ، کھسوٹ پڑجائے کہ میں اس بات پرخوش ہوں کہ میں نے اس کو دھوکہ دے کا اس سے پینے زیادہ لیول تو کوئی اور جھے سے دے اس سے پینے زیادہ لیول تو کوئی اور جھے سے بھی ہوشیار چور آئے گاوہ جھے لوٹ کے لیائی میں اگر یہاں سے دھوکہ دے کر چیے زیادہ لیول تو کوئی اور جھے سے بھی ہوشیار چور آئے گاوہ جھے لوٹ کے لیے جائے گا، پریٹانی موجو در ہے گی، مال ای طرح چانا بھرتارہے گا جس طرح عام حالات میں چانا بھرتا ہے، اگر عدل وانصاف کے ساتھ اس کو ترکت دو گے تو یہ مال حرکت بھر بھی کرے گا کیو بھی کرے گا تھے میں شہیں امن ، سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، اوراگر مال کی حرکت غلا طریقے سے ہوتو مال چلے گا پھر بھی آئے۔ ایک تنجہ میں شہیں امن ، سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، اوراگر مال کی حرکت غلا طریقے سے ہوتو مال چلے گا پھر بھی آئے۔ آپ ذیادہ کمالیں گے تو کہیں زیادہ دیتا بڑ جائے گا پریشانی متیجہ میں سلے گی۔

#### مثال ہے وضاحت:

حضرت تقانوی بینیڈ اپ ایک وعظ میں مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک محف نے ایک گھوڑا کہیں ہے چوری کرلیا، چوری کرکے وہ لیے جار ہاتھا تو راستہ میں کوئی شخص آگیا اور وہ اس سے پو چھتا ہے کہ کیا گھوڑا پیچنا ہے تو وہ چور بہت خوش ہوا کہ ابھی تو لا یابوں اور ابھی فر پدار بھی مل گیا تو بھی کے میں اپنے بینے کھر ہے کروں تا کہ پھنے کا فررندر ہے وہ کہتا ہے ہاں جی بیچنا ہے، اس نے کہا اچھا بھے ذرا اس پہواری کر کے دیکھنے دو، اس نے اپنا جوتا اتار کے اس کو گھڑا یا کہ ریک بیا چھا ہے ذرا اس پہواری کر کے دیکھنے دو، اس نے اپنا جوتا اتار کے اس کو گھڑا یا کہ ریک بیا چوتا ہے، اس نے جو تے اس کے ہاتھ میں دین کو ٹر ایا کہ در کی اور بھا کے دیکھا وال کہ یہ کیسا چلتا ہے، اس نے جو تے اس کے ہاتھ میں ہیں اور یہ چلا جار با کہ کی کہا تھا گھڑ دیا ، اس نے کہا کہنے کا بھا؟ کہنے ہے کہی نے کہا کہنے کا بھا؟ کہنے کا بیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگا بھی دیا ہوا؟ کہنے لگا بھی دیا ہوا؟ کہنے لگا بھی دیا ہوا کہ کہا کہنے کا بھیا جار ہے تھا س کا کیا ہوا؟ کہنے لگا بھی دیا ہوا کہنے کہا کہنے کا بھی کیا دو تے کو کوئی آپ سے بھی بڑا دھو کہ باز آپ کوئی جو اب کوئی آپ سے بھی بڑا دھو کہ باز آپ کوئی جو آپ کولوٹ کر نے جائے گا۔

زیادہ کمالو گے تو کوئی آپ سے بھی بڑا دھو کہ باز آپ کوئی جو آپ کولوٹ کر نے جائے گا۔

زیادہ کمالو گے تو کوئی آپ سے بھی بڑا دھو کہ باز آپ کوئی جو آپ کولوٹ کر نے جائے گا۔

آپ نے دھوکہ دے کے کسی سے رشوت لے لی اور آپ کے پیسے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ، سود کی رقم آپ نے جع کرلی، چیے مقدمہ پہلگ گئے ، آپ کسی کی جیب کاٹ کرلائے اور کوئی آپ سے زیادہ ہوشیار جیب تراش آپ کوٹ گیا ، ہوتا اس طرح ہے کہ ایک طرف ہے آتے ہیں اور دوسری طرف نکل جاتے ہیں لیکن ساری دنیا پریثان ہے ہرشخص اس بات کا گلہ کررہا ہے کہ بوی دھوکہ بازی ہے ، تو ہرشخص دھوکہ دیتا ہے اور ہر شخص دھوکہ دیتا ہے اور ہر شخص دھوکہ دیتا ہے اور ہر شخص دھوکہ میں آتا ہے۔

اور اگر ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت ہوجائے، بات پھر بھی وہیں رہے گی لیکن ساری دنیا امن وسکون کے ساتھ رہے گی تو اس طرح آپس میں بھی ایک دوسرے کے حقوق میں خیانت نہ کیا کرو کیونکہ اس میں اجتماعی نقصان ہے، امن تب ہی ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں بھی امانت کا خیال رکھواور آپس کی امانات کا بھی خیال رکھوان میں بھی خیانتیں نہ کیا کرو۔

#### اموال واولا دآ ز مائش كاباعث بين:

"وَاعْلَمُوْا اَ نَهَا الْمُوالُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِتْنَةً "بياصل شررگ پکڑی ہے جس کی بناء پرانسان خیانت پر براهیختہ ہوتا ہے، خیانت کا داعیہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں سوائے حب مال اور حب اولا دے کوئی دوسری چیز نہیں ہے

یا تو مال کی محبت ہے جس کی بناء پر انسان خیانت پر آماد ہ ہوتا ہے یا اولا د کی محبت ہے، آپ جب چاہیں اس کا تجربہ کرلیں ، لوٹ بوٹ کے بات یہیں آ کے ختم ہوتی ہے ، اپنی اولا د کے لیے انسان بنانا جا ہتا ہے ، اپنی اولا د کوانسان زیادہ اچھا کرنا جا بتنا ہے تو پھر اللہ کے احکام چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول کے احکام چھوڑتا ہے، لوگوں سے دھوکہ یا زیال کرتا ہے، فریب کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو مال واولا د کی محبت میں آ کے بیہ خیانتیں ہوتی ہیں،اللہ فرماتے ہیں یہ بات توتم ہمیشہ یا در کھا کرو، یفین کے درجہ میں جان لو کہ مال واولا دتمہارے لية زمائش بين، بدفتنه بين، اس آزمائش مين كامياب موت مويانهين؟ اگراس آزمائش مين كامياب ندموئ اوراس مال واولا د کی محبت میں مبتلاء ہو گئے توبیآ خرت میں بھی عذاب بنے گی بلکہ بسااوقات یہی مال اور دولت ونيا من بهي عذاب من جاتا إلى من كوئي شك نبيس، " فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّهَا يُريدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيواةِ الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ " أَكُلُّ سورة كاندر بيآيت آئے گی كه ان منافقوں کے پاس مال واولا دو مکھ کے آپ ان پر تعجب نہ کریں کہ ان منافقوں اور کا فروں کو اللہ تعالیٰ نے بیغمت کیوں دے رکھی ہے؟ بینو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو ان کوعذاب میں مبتلاء کرنے کا ہے ، کمانے میں پریشان، جمع ہونے کے بعدر کھنے میں ہریشان، اولا دجس طرح والدین کو ہریشان کرتی ہے بیہ ثالیں بھی آپ كے سامنے ہيں، بيدونيا كاعذاب ہے اور جب ناجا ئز طريقہ ہے مال كوحاصل كيا ہوگا، ناجا ئز مال ہے اولا دكويالا ہوگا تو آخرت کاعذاب تو سرید کھڑا ہے۔

یہ مال واولا داللہ تعالیٰ کی طرف ہے بعض لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے، یہ بمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعت نہیں ہے، نیمت بیٹ اللہ تعب اس کوشیح طریقہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر دا در پھراس کے او پر اللہ کاشکر بجالاؤ، اس میں تصرف اسی طرح کر و بیسے اللہ کاشکم ہے تو خیانت چونکہ اسی مال واولا دکی محبت کی وجہ ہے ہوتی ہے اس لیے آخر میں اس کے او پر تنبیہ کر دی، یقین کرلوکہ تمہارے اموال اور تمہاری اولا دتمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں " فرائن اللہ عِندَانَّ اللہ عِندَانَ اَجْدِ عَظِیم ہے، جو مال اور اولا دکی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے ایمن اج عظیم ہے۔ اولا دکی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالاتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس اج عظیم ہے۔ اولا دکی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالاتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس اج عظیم ہے۔

شانِ نزول:

اس آیت کامضمون توسب مسلمانوں کے لیے عام ہے گروا قنداس کے نزول کا اکثر مغسرین کے نزدیک

حضرت ابولبابہ ڈاٹھٹو کا قصہ ہے جوغز وہ بخور بطہ میں پیش آیا کہ آخضرت کا ٹھٹا اور صحابہ کرام دی گھڑنے نے بخور بظ کے قلعہ کا اکیس روز تک محاصرہ جاری رکھا جس ہے عاجز ہوکر انہوں نے وطن چھوڈ کر ملک شام چلے جانے کی ورخواست کی آپ کا ٹھٹائے نے ان کی شرارتوں کے پیش نظراس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ بیدارشاد فرمایا کہ صلح کی صرف بید صورت ہے کہ سعد بن معاذ دلائٹو تنہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں اس پر راضی ہوجاؤ ،انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ دلائٹو کے بجائے ابولبابہ دلائٹو کو بیکام سپر دکردیا جائے کیونکہ حضرت ابولبابہ دلائٹو کے انال ورجا کداد بنوقر بظہ میں جے ، ان سے بیدخیال تھا کہ وہ ہادے معاملہ میں رعایت کریں گے، آپ گائٹو نے انال اور جا کداد بنوقر بظہ میں جے، انہوں نے کہونکہ دعفرت ابولبابہ دلائٹو کو بیجا کہا گر جم رسول اللہ مائٹو کی گھڑئے کو کیا معاملہ میں دو کہا ہوں کے معاملہ میں رہی ہوئے کہا ہوں کے معاملہ میں معاملہ میں زمی ہوئے کہا ہوں کہا ہوں کے کہونگو کو کے معاملہ میں نری ہوئے کہا ہوئی کو کہا ہوں کے کہونگو کو کی کر بیوزاری سے اور پچھا کہا گر جم رسول اللہ مائٹو ہوئی کے ہوئی کہ دو ان اس کے معاملہ میں زمی ہو سطح کی دو آپھو کہا ہوئی کے ان کے معاملہ میں زمی ہوئی کے ہوئی کو اور کے کھا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کو کہا کہا ہوئی کو کہا ہوئی کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کے جاؤ گے، گویا اس طرح آئے کھڑئی کی کا داز فاش کر دیا۔

ام طوم تھا کہا کی محبت سے متاثر ہو کرا ہے گھے پہلواری طرح ہاتھ پھیر کراشارہ سے بنا دیا کہ ذرائی کے جاؤ گے، گویا اس طرح آئے کھڑئی کی کاراز فاش کر دیا۔

مال داولا دی محبت میں بیکام کرتو گزرے، گرفورا تنبہ ہوا کہ میں نے رسول الله کا ایڈیا ہے خیانت کی، جب دہاں سے واپس ہوئے تو اس درجہ ندامت سوار ہوئی کہ آپ گائی خدمت میں لونے کی بجائے سید ھے سجد میں پنچے ادر مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور شم کھائی کہ جب تک میری تو بہول نہ ہوگ ، اس طرح بندھار ہوں گا، چاہے اس حالت میں موت آ جائے ، چنا نچر سات روز کمل ای طرح بندھے کھڑے دہان کی بیوی اور لڑکی گلہداشت کرتی تھیں ، انسانی ضرورت کے وقت اور نماز کے وقت کھول دیتیں اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی تھیں ، کھانے پینے کے پاس نہ جاتے تھے یہاں تک کمٹنی طاری ہوجاتی تھی۔

رسول الله بنائی وجب اول اس کی اطلاع ملی تو فر ما یا کداگر وہ اول ہی میرے پاس آجائے تو ہیں ان کے لیے استغفار کرتا اور تو بہ بھول ہوجاتی اب جب کدوہ بیکام کرگز رہے تو اب بھولیت تو بہ ناز ل ہونے کا انتظار ہی کرتا ہے۔ بہت کہ وہ بیکام کرگز رہے تو اب بھولیت تو بہ ناز ل ہونے کا انتظار ہی کرتا ہے۔ چنا نچے سات روز کے بعد آخر شب میں آپ منظی آئی ہی ہیں ہیں اسکی تو بہتول ہونے کے متعلق نازل ہو کیں بعض حضرات نے ان کوخوشخری سنائی اور کھولا ناچا ہا گرانہوں نے کہا کہ جب تک خود آنخضرت منائی آئی ہم جھے نہ کھولیں گے

میں کھلنا پہند نہ کروں گا، چنا نچہ جب آپ کا ٹیڈ کی خماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دستِ مبارک سے ان کو کھولا، آیت مذکورہ میں جو خیانت کرنے اور مال واولا دکی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے۔ اس کا اصل سبب میدواقعہ ہے۔



# وایمان والو! اگرتم اللہ سے ڈرتے رہو کے تو کردے گا وہ تہارے مُ وَيَغُفُ لِكُمُ ۗ وَ اللَّهُ ذُوالۡفَصُٰ لِي الْعَظِ اور الله تعال تے تھے آپ کے متعلق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تا کہ وہ کا فرآپ کوقیہ کرلیں یا آپ کوکل کردیں یا آپ کونکال دیں، 💎 اور الله تدبير كرنے والوں ميں ہے بہترين ہے 🕝 اور جب پڑھی جاتی ہیں ـ النُّتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثَلَ هٰ ذَآ لُهُ ان پر حاری آیات تو کہتے ہیں ہم نے من لیا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایک بات کہد دیں اطِيرُالَا وَّلِينَ۞ وَإِذْ قَالُوا النَّهُمَّ إِنْ كَا اوروہ وفت بھی قائل ذکر ہے جب انہوں نے کہا ⊕ <u>a</u> <u>a</u> \_ اے اللہ ! اگر کی حق ہے تیری جانب سے پھر برما تو امارے اور بِ الِيُحِرِ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِ لے آ جارے پاس دردناک عذاب 😙 اور نہیں ہے اللہ کہ انہیں عذاب دے اس حال کس کہ آپ ان میں جوں اور نمیں ہے اللہ ان کوعذاب دینے والا اس حال میں کدوہ استغفار کرتے ہوں ا أنبين عذاب نه دے حالاتکہ وہ روکتے

# وَمَا كَانُوۡۤا اُوۡلِيّا ءَهُ ۚ إِنَ اُوۡلِيّا وُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ اَ كُثَرَهُمُ

یہ اس سجد کے متولی ، نہیں ہیں سجد کے متولی مگر متفین کیکن ان میں سے اکثر

# لا يَعْلَبُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً

علم نہیں رکھتے ( اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس محمر بیٹیاں بجانا

# وَّتَصْدِيدَةً ۚ فَذُوتُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ۞ إِنَّ

ادر تالیاں بجانا ، پس چکھو تم عذاب اس کفر کے سبب سے جو تم کرتے ہے 🔞 باشک

# الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُ مُ لِيَصُلُّوْ إِعَنِ سَبِيلِ اللهِ

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خرج کرتے ہیں اپنے کال تاک، روکیش اللہ کے رأستہ سے

# فَسَيُنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ الْمُ

یس وہ عنقریب خرج کریں سے انوں کو پھروہ مال ان کے اوپر ہاعث حسرت ہوں گے مچر یہ مغلوب ہوجا کیں سے

# وَالَّذِينَ كُفَرُوا إِلَّ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لِيَدِيزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ

اوردہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جنم کی طرف جمع کیے جائیں مے 😙 تاکہ جدا کردے اللہ خبیث کو

# مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْغَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ

طیب سے اور کر وے خبیث کو بعض کو بعض پر پیمر اس کو

# جَبِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ الْوَلَّيِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ أُولِّيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿

تبہ لگا وے پھر ہاں کو جہنم میں کروے کی لوگ خمارہ پانے والے ہیں 🕒

تفيير:

ماقبل <u>سے ربط:</u>

غز دہ بدر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اہل ایمان کو جو صیحتیں کی جارہی ہیں اس رکوع کی ابتدائی آیات بھی ای مضمون ہے تعلق رکھتی ہیں۔

تقوىٰ كے نتيجہ ميں فتح تمہارا مقدر ہوگى:

تقوی سے باطن کی حس تیز ہوجاتی ہے:

ام اوربعض حفزات نے فرقان سے مراد دل کی کیفیت کی ہے کہ تقوی اگر انسان اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے تو قلب کے اند را لیک کیفیت پیدا ہوتی ہے، قلب کا ذوق ادر قلب کی حس اس قدر تیز ہوجاتی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا انسان کے لیے آسان ہوجاتا ہے پھر ظاہری دلائل میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر انسان کا دل گواہی ویتا ہے کہ حق کدھر ہے ادر باطل کدھر ہے؟ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے؟

تفویٰ کی برکت ہے اللہ تبارک وتعالیٰ دل کے اندر فیصلہ کی قوت پیدا فرمادیتے ہیں اور یہ بات بھی بالکل سیحے ہے، واقعہ کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کے ساتھ باطنی حس انسان کی ایسی اجا گر ہوجاتی ہے کہ بھر دل کی آ واز ہوتی ہے کہ بیہ بات سیحے ہے اس طرح کرلواور یہ بات غلط ہے اس سے باز آ جاؤ۔

اورجس وقت بیمرتباور مقام حاصل ہوجاتا ہے تو پھر "اِستَفْتِ قَلْبُكُ " بیٹر بعت کی طرف سے تھم ہے،
حدیث شریف میں جس طرح آتا ہے کہ اپنے دل سے بوچھ لیا کرو کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ول بھی تمہیں اطلاع ا دے دے گا، دل کے ذریعے سے بھی احساس ہوجاتا ہے کہ بیاچھائی ہے اور بیرائی ہے، تقویٰ کی برکت سے اللہ جارک و تعالیٰ قلب کے اندر یہ بصیرت پیدا فرمادیتے ہیں، اور جتنا انسان فسق و فجور میں جتلاء ہوتا ہے اتنا قلب کا ذاکقہ بھڑتا جاتا ہے کہ اس کواچھائی برائی کی کوئی تمیز بی نہیں رہتی بلکہ اور زیادہ فساد آجائے تو برائی کی کوئی تمیز بی نہیں رہتی بلکہ اور زیادہ فساد آجائے تو برائی کی کوئی تمیز بی نہیں رہتی بلکہ اور زیادہ فساد آجائے تو برائی کی کوئی تمیز بی نہیں رہتی بلکہ اور زیادہ فساد آجائے تو برائی کی کوئی تمیز بی نہیں رہتی بلکہ اور زیادہ فساد آجائے تو تقویٰ کا کیونا نکرہ بھی ہے۔

بہر حال دونوں باتیں قریب قریب ہی ہیں کہ فرقان حاصل ہوجاتا ہے چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی،
باطنی تو وہ بصیرت ہے جس کے ذریعہ سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کرسکتا ہے اور ظاہر کے اندر دلائل
کے ساتھ ، مجزات کے ساتھ ، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ باطل دب جاتا ہے اور حق غالب آجاتا ہے قو فرقان کا بیہ
مصداق بھی بن سکتا ہے ، متفین کے دل بھی حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ظاہری طور پر دلائل
میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر قلب شہادت دیتا ہے کہ ریکا مصحیح ہے یا نہیں؟ میکام کرنا چاہیئے یا نہیں؟

تقوی پر گناموں کی معافی اورمغفرت کی بشارت؛

ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہارے لیے فرقان ہوجائے گا، چن کا غلبہ نمایاں ہوجائے گا اور باطل مث جائے گا، اس کی کوئی شان وشوکت باتی نہیں رہے گی اور دوسرا تقویٰ کا فائدہ یہ ہوگا کہ " یہ گفر عَنْگُو مَنْگُو سُنَانِ کُو " الله تعالیٰ تہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تم ہے دور کردے گا "ویکفو لگھ " اور تہمیں بخش دے گا یعنی عام طور پر تو ہے متقی اور تقی بننے کے لیے شرط ہے" اجتداب عن الکہائد" کہیرہ گناہوں سے بچو، کسی کہیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو، فرائض کی پابندی ہو کیوٹر نا بھی کہیرہ گناہ وس ہے جو اس کے اس طرح ترک صلوۃ بھی جرام ہے، جس طرح چوری حرام ہے اس طرح ترک صلوۃ بھی جرام ہے، جس طرح چوری حرام ہے اس طرح روزہ کا چھوڑ نا بھی حرام ہے اس لیے فرائض کی پابندی اور کہائر سے اجتماع ہوری حرام ہے اس طرح ترک مائنگوٹو کیائور مائنگوٹوں عَنْهُ وَمُکُوْدُ عَنْکُوہُ سَوْنَاتِکُمْ " جن

چیز وں سے تمہیں روکا گیا ہے ان میں سے بڑے بڑے گنا ہوں سے تم بچتے رہو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم دور ہٹادیں گے کیونکہ معمولی معمولی لغزشیں ریتو بشر سے لاز ماسرز دہوتی رہتی ہیں ،انسان جس وقت اس دنیا میں رہتا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوہی جاتی ہیں تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں وہ ہم معاف کردیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم بڑے بڑے گنا ہوں سے بچتے رہو۔

یہاں بھی ایسے بی ہے کہ تقوی اضیار کرو ، فرائض کی پابندی کرو، کبائر سے بچو، چھوٹے موٹے گناہوں کی کیا بات ہوہ ہم معاف کرویں گے ، تقوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا اور اگر تقوی اختیار نہیں کروگے ، کمبائر سے نہیں بچوگے تو بھرصغائر ان کبائر کے اندر زیادہ وزن پیدا کرتے ہیں ، صغائر کبائرکا وزن اور بردھا دیتے ہیں اور اگر کمبائر سے بچوگے تو چھوٹے گناہ اللہ اپنے فضل کے ساتھ، نیکیوں کی برکت سے معاف کرتے رہتے ہیں، "ویکٹیڈولگڈ" اور آخرت میں اللہ اتعالی تمہیں بخش دیں گے ، یہ سب تقوی کے فائدے ہیں اس لیے تہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالی تو بہر حال میں اللہ می الفیضل الفیضلی الفیضلیمی اللہ تعالی تو بہت فضل والے ہیں ، بخشیں گے بھی اور این طرف سے اور بھی بردھا چڑھا کرعطا کریں گے۔

#### حضور سُلِيَّةً مِنْ كاسفر ججرت اوراس كاسباب:

اگلا واقعہ جوُنُقْل کیا جارہا ہے وہ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکات بتارہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوجائے تو پھر حق وباطل کے درمیان فرق مشکل نہیں رہ جاتا اور متقی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسے ہوتی ہے جاہے ظاہری اسباب کتنے ہی خلاف کیوں بنہ ہوں اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر کس طرح عالب کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ دکھایا جارہا ہے، یہ مونہ ہے سرور کا کتات مائیڈیٹم کی ہجرت کے موقع کا۔

صحابہ کرام بن گفتہ تو مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہوگئے اور پچھ جبشہ چلے گئے تو مشرکین بیر سوینے پر مجبور ہوگئے کہ بیہ بات تو پڑھتی جارہی ہاں کوکسی طرح مٹانا چاہیئے ، بیکشاکشی جوشر وع ہوگئ اس کوختم کرنا چاہیئے تو اپنے وارالندوہ میں انتقاب کے کہ اب اس تحریک کو دبانے کی کیا صورت ہے ، بیہ جو فد ہجی اختلاف شروع ہوگیا اس کوختم کرنے کی صورت کیا ہے؟ اس لیے روساء مکہ نے مشورہ کے لیے دارالندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی ، دارالندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی ، دارالندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی ، دارالندوہ مجدحرام کے متصل قصی بن کلاب کا مکان تھا جس کوان لوگوں نے قوی مسائل میں مشورہ ادر مجلس کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اور زمانہ اسلام میں اس کو مجدحرام میں داخل کرلیا گیا ہے ، کہا جاتا ہے کہ موجودہ باب

الزيارات بى وە جگەتقى جس كودا رالندوه كہا جا تاتھا۔

حسب عادت اس اہم مشورہ کے لیے قریشی سرداروں کا اجتماع دارالندوہ میں ہوا جس میں ابوجہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابوسفیان وغیرہ قریش کے تمام نمایاں اشخاص شامل ہوئے اور رسول کریم مالیڈیڈ اوراسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلہ کی تدبیریں زیرِغورآ کمیں۔

ابھی مشورہ کی مجلس شردع ہی ہوئی تھی کہ ابلیس لعین ایک من رسیدہ عربی بیٹنے کی صورت میں دارالندوہ کے دروازہ پرآ کھڑا ہوا،لوگوں نے پوچھا کہتم کون ہواور کیوں آئے ہو؟ ہتلایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کررہے ہیں تو قومی ہمدردی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہوگیا کیمکن ہے میں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔

ین کراس کواندر بلالیا گیا اور مشور و شروع ہواتو الوالیشر کا این بشام نے بیمشورہ پیش کیا کہ ان کو لین مشرت محمر فالیفی کا کہ این بشام نے بیمشورہ پیش کیا کہ ان کو حضرت محمر فالیفی کیا گیا گیا ہوئی انجیروں میں قید کرکے مکان کا دروازہ بند کردیا جائے اور چھوڑ دیا جائے بہال تک کہ معاذ اللہ اور آپ پی موت مرجا کیں ، یہ ن کوشخ نجری البیس فعین نے کہا کہ بیرائے سے نہیں ، کیونکدا گرتم نے ایسا کیا تو معاملہ چھپے گانہیں بلکہ اس کی شہرت دور دور پہنے جائے گی اور ان کے صحابہ اور رفقاء کے فدائیانہ کا رنا ہے تہارے سامنے ہیں بہت ممکن ہے کہ بیلوگ جمع ہوکرتم پر جملہ کردیں اور اپنے قیدی کوئم سے چھڑ الیس ، سب طرف سے آوازیں آھیں کہ شیخ نجدی کی بات سے ہوکرتم پر جملہ کردیں اور اپنے قیدی کوئم سے چھڑ الیس ، سب طرف سے آوازیں آھیں کہ شیخ نجدی کی بات سے ہوکرتم پر جملہ کردیں اور اپنے قیدی کوئم سے چھڑ الیس ، سب طرف سے آوازیں آھیں کہ دو چاہیں کر جو چاہیں کر تے رہیں ہماراشہران کے فساد سے مامون ہوجائے گا ، اور ہمیں کچھ جنگ وجدال ہمی کرنا نہ پڑے گا۔

شیخ نجدی بین کو پھر پولا کہ بیرائے بھی سی نہیں، کیا تہیں معلوم نہیں کہ وہ کیے شیریں کلام آ دمی ہیں، لوگ ان کا کلام س کرمفتون اور محور ہوجاتے ہیں، اگر ان کو اس طرح آ زاد چھوڑ دیا تو بہت جلدا پی طاقتور جماعت بنالیں گے اور تم پر حملہ کر کے فکست دے دیں ہے، اب ایوجہل بولا کہ جو کرنے کا کام ہے تم میں ہے کسی نے نہیں سمجھا، میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے وہ یہ کہ بم عرب کے سب قبیلوں میں سے برقبیلہ کا ایک نوجوان لے لیس اور ہرا کیا کو عمدہ کام کرنے والی تلوار دے دیں، یہ لوگ کی بارگی ان پر حملہ کر کے تل کر دیں، ہم ان کے فساد سے تو اس طرح نے اس میں ایک مساد سے تو اس طرح نے دام کرنے والی تلوار دے دیں، یہ لوگ کی بارگی ان پر حملہ کر کے تل کر دیں، ہم ان کے فساد سے تو اس طرح نوات سے ماس کر لیس، اب رہاان کے قبیلہ بوعبد مناف کا مطالبہ جوان کے تل کے سب ہم پر عائم ہوگا سوالی صورت

میں جب کولٹ کسی ایک نے نہیں بلکہ ہر قبیلہ کے ایک ایک مخص نے کیا ہے تو قصاص بعنی جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ تو باتی نہیں روسکتا، صرف خون بہایا دیت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گادہ ہم سب قبیلوں ہے جمع کر کے ان کودے دیں سے اور بے فکر ہوجا کیں ہے۔

میخ نجدی ابلیس تعین نے بیس کر کہا کہ بس رائے یہی ہاوراس کے سواکوئی چیز کارگرنہیں، پوری مجلس نے اس کے حق میں رائے دے دی اور انہوں نے آج ہی رات میں اپنانیا کے عزم پورا کرنے کا تہد کرلیا۔ چٹانچے انکیم بن گئی، اب سارے کے سارے اسباب ان کے یاس ہیں، سرور کا مُنات مُلْ اَلْمُ مِنْ تنہا ہیں یا مرف دوجاراً دمی تھے جیسے مفترت علی رفائٹیز اور مفترت ابو بکر رفائٹیز اور پھی منعفا وبھی تھے جو کوئی نقل دحر کت نہیں كريكة منے ورنداكثر آپ كے احباب جبين بمع حضرت عمر وحثان والفؤا كے سب وہاں سے جرت كر كے جا يكے تنے، اکثرلوگ جانچکے تنے اور یہ چندا فراد ہاتی تنے، اب سارا مکہ خلاف ہے، ماحول ان کا ہے، غلبہ ان کا ہے، اسباب ان کو حاصل ہیں تو اپنے طور پران کو کامیانی کا یقین تھا وہ جا ہتے تھے کہ بس آج رات فیصلہ کر دیں تا کہ قصہ ہی ختم ہوجائے، جب انہوں نے اس طرح مشورہ کرلیا تو سرور کا تنات منا اللہ الله الله مو کئی جب اطلاع ہو کئی تو آپ کافیکا نے رات کواپنے بستر پر حضرت علی ڈاٹٹنؤ کولٹایا اور گھر کے اندر جولوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں وہ ا ما نتیں ان کے سپر دکیں کہ بیر قلال فلال کی چیز ہے ان کے سپر دکر دینا اور خود آپ نے رات کے وقت اپنے کھر سے خردج کیا بماصرہ ہو چکاتھا،مشرکین اردگر و تنے لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے آ ہے کی ایسی حقاظت ہوئی کہ آپ نے سورة پاسین پڑھتے ہوئے ایک مٹی خاک کی لی اور اس طرح بھیری کہ جوسارے کا فروں کی آتھوں اور ان کے سروں میں پڑھٹی، اس نرغہ میں ہے آپ نکلے اور کوئی آپ کود مکیز ہیں سکا، حضرت ابو بکرصدیق بڑا لینڈ کے مجہز آ تشریف لائے ان کوساتھ لیامشورہ پہلے ہو چکاتھا، پہلے سے طےشدہ بات تھی، توریہاڑ کے اوپر ایک عار متعین تھی و ہال تشریف لے مجمع اور اس طرح کفار خائب وخاسررہ مجمع اوروہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے، ان کا مقصد تقاقل كرنا بل ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچالیا اور دن کی روشنی میں ان کو پیتہ چلا کہ جس کو ہم قمل کرنا چاہتے ہتے وہ تو نكل كيا ہے اور حفرت على والله و بال ليٹے ہوئے تھے، ان كواللبوں نے بچھ كہنائيس تقاءان سے تو دعمني بيس تقى۔ حضور النيكيم كا جرت كى تاريخ اورس ججرى كى ابتداء:

اب بدانفاق کی بات ہے کہ لوگوں نے تو چودھویں صدی کو ختم کردیا، ۲۹ ذی انج پر اور میم محرم سے

یندر هویں صدی شروع ہوگئی اور میں نے نہیں سنا کہ کسی نے اس بات کی طرف توجہ دی ہو، میں نے اس بات کو کئی مجلسوں میں ذکر کیا کہ چودھویں صدی ابھی ختم نہیں ہوئی ، چودھویں صدی ختم ہونے کے بعد پندرھویں صدی کا آج ( ئیم رہے الاول) پہلادن ہے، چودھویں صدی کل ختم ہوئی کیونکہ سرور کا نکات ٹائیٹم گھرے جو نکلے ہیں اور حقیقتا ججرت کا جو واقعہ پیش آیا تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہے اصفر کو آپ گھر سے نکلے ہیں ، پھر آپ تین دن غار میں رے بیں، اور رہنے الاول کی تیم تاریخ کورسول اللہ گائیلی غارے نکلے ہیں، غارے نکل کے مدینہ منورہ کا سفر اختياركيا باه ربع الاول كورسول التدكالليكا مديندمنوره ينجيج بين، تواب أكر بجرت كى تاريخ مدينة منوره يهنجني کے بعد قر اردی جائے تو حقیقتاچودہ سوسال ہونے کوابھی ہارہ دن باقی ہیں،ادراگرسنر کے آغاز کودیکھا جائے تو جب مکه معظمہ ہے چلے تصفوہ آج چودہ سوسال پورے ہو گئے ہاقی بین جمری تکم محرم ہے جوشروع کیا گیا ہے و حضرت عمر زنانذ ك أيك انتظامي بهولت بحطور بركر دياكه ماره ربيج الاول يا ميم ربيج الاول يصال كييي شروع بوجبَله عام طور پرمعمول یمنی تھا کے سال شروع ہوتا ہے محرم ہے تو سال کی ابتداء حضرت عمر بڑاٹنیز کے زمانہ ہے کیم محرم ہے قرار یا کی ہے جیسے آٹ اگر کوئی اہم واقعہ کسی مہینہ میں پیش آجائے ،صفر میں پیش آجائے ،ربیع الاول میں چیش آجائے تو اں اہم واقعہ کی تاریخ کواگریا و ندر کھا جائے بلکہ صرف سال کو ہی یا در کھالیا جائے کہ اس واقعہ کو چارسال ہو گئے، یا پچ سال ہو گئے، چھسمال ہو گئے،ای طرح ججری سال کی ابتداء کم محرم سے پیدھفرت عمر جلاتین کے زمانہ ہے ہوئی ہے ور نہ رسول اللّٰه کُافَیّا کے مدینه منورہ جانے کے بعد صحابہ کرام جن اُنتیج جوسال شروع کرتے ہے تھے تو یہ رہیج الاول ے شروع کرتے تھے،اس لیے حضرت تھانوی میٹید نے ''نشر الطیب'' میں جہاں من وار واقعات بیان کیے ہیں تو وہاں تکھاہے کہ بیہ جوہم کن ذکر کریں گئے بیدوہ ہوگا جور بھے الاول سے لیکر رہیے الاول تک ہے اس لیے مثال کے طور پر پہلے سال جو محرم میں واقعات پیش آئے تو وہ سال اول کا واقعہ ہیں ،سال ٹانی کانہیں میں در نہ تو ذی الجج پر سال پورا موے محرم الگلے سال میں شار ہوجائے ایسانہیں کیا گیا ،تو اس لحاظ سے آج ( کم رکتے الاول معند) جس وقت آپ یہ مبتق پڑھ رہے ہیں آج پندرھویں صدی کا پہلا دن ہے اگر تورسے نکلنے کا اعتبار کیا جائے اور اگر گھرے نکلنے کا اعتبار کیا جائے تو پھر گھرے نکلنے کی تاریخ <sub>ک</sub>ے معرف ہے اور ثور ہے تین دن کے بعد نکلے ہیں اور پھر بارہ دن کی سافنت کے بعد مدینه منورہ آپ بارہ رئیج الاول کو پہنچے ہیں تو ہجرت کی ابتداء رئیج الاول میں ہو کی بایں معنی کہ تور ے چلے اور بارہ کو مدینہ منورہ پہنچے تو اگر آپ نے سن شروع کرنا ہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تو ابھی چودھویں صدی باره دن باتی ہیں اور اگر سفر کا آغاز دیکھنا ہے تو سفر کا آغاز ہوا کیم رہیج الاول کوتو آج گویا کہ پندرھویں صدی کا

یہلا دن ہے اور چودھویں صدی کل پوری ہوئی ہے۔

تو ہجرت کا واقعہ ان آیات کے اندر ذکر کیا گیاہے جو آج آپ کا سبق ہے اور ہجرت کا واقعہ بھی انہی تاریخوں میں پیش آیا اور می<sup>ح</sup>ن اتفاق ہے کہ ہاراسبق بھی انہی تاریخوں میں ہور ہاہے۔

#### اسلامی تاریخ میں حضور ملائلیم کے سفر ہجرت کی اہمیت:

تو سرورکا نات گائی میں مدیندہ نورہ تشریف لے گئے، مشرکوں نے آپ گوٹل کرنے کی تدبیر کی اور تدبیر اللہ ان کی آپ کو بچانے کی کیکن تدبیر اللہ کی عالب آئی اللہ کی تدبیر عالب کس طرح رہی ؟ ایک تو اللہ تعالی نے بچانا چاہا تو بچالیا، وہ تل کرنا چاہتے ہے گئین تدبیراللہ کی عالب آئی اللہ کی تدبیر عالب کس طرح رہی ہے مقصد میں کا میاب ہیں کہ ہم اپ شقصد میں کا میاب ہیں کہ ہم اپ شہرے نکال دیا، ہمارے پہلو کا بیکا نا جو ہروقت بھجتا رہتا ہے وہ ہم سے دور ہوگیا لیکن واقعہ یہ کہ سرورکا نات نگائی کا کا دیا، ہمارے پہلو کا بیکا نا ایسے تھا جیسے قوم کا ول رخصت ہوگیا، روح نکل گئی، جس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تفاظت تھی جس طرح آگے آپ کے سرورکا نات نگائی کا کہ وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تفاظت تھی جس طرح آگے آپ کے سانت یہ بات آر دی ہے اور جب رسول اللہ گائی ہو ہی ابتداء دسول اللہ گائی ہی کہ بات آر دی ہوگیا، اب وہ وہ تنہ کہ بات اس کے تو وہ سمجھے کہ بے وہل ہوگئے ہیں، باہر ان کو مشکلات چیش آئی گئی گئین آنے والے وہاں سے تشریف لے گئی آئی گئی گئین آنے والے واقعات نے بتادیا کہ سرورکا نات نگائی گائی کہ معظم سے تشریف لے جاتا ایسے تھا جیسے بادلوں سے سورج بابرآ گیا واقعات نے بتادیا کہ سرورکا نات نگائی گائی کہ معظم سے تشریف لے جاتا ایسے تھا جیسے بادلوں سے سورج بابرآ گیا کہ معظم سے تشریف لے تھا ور دشی نہیں پھیل رہی تھی اب مدید منورہ میں جاتھ وہ کے تھے اور ردشی نہیں پھیل رہی تھی اب مدید منورہ میں جاتھ وہ کی دوشن کس طرح پھیلتی ہے۔

بیسب الله تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے اندر خبر کے پہلو ہیں کہ شرک کیا چاہتے تھے اور سرور کا نکات من اللہ اللہ کوکس طرح کا میا بی کے ساتھ آپ کے دین کی اشاعت ہوئی اور س طرح کا میا بی کے ساتھ آپ کے دین کی اشاعت ہوئی اور بیمشرک کس طرح حق مان کی برباوی کی تاریخ اور بیمشرک کس طرح حق مان کی برباوی کی تاریخ بھی ہجرت کی تاریخ ہے اور بہی حکمت ہے اس بات میں کہ بیمی ہجرت کی تاریخ ہے اور بہی حکمت ہے اس بات میں کہ اسلامی سن کی ابتداء ای سے کی گئی ہے کیونکہ یہ گویا کہ حق کے جیکنے کا سنگ میل ہے، یہاں سے حق چکنا شروع ہوا کی ہوا مرشرکیین کی بربادی شروع ہوئی اور اسلامی کا غلبہ نمایاں ہونا شروع ہوا نہیں ہی تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہے اور مشرکیین کی بربادی شروع ہوئی اور اسلامی کا غلبہ نمایاں ہونا شروع ہوا نہیں تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے

رسول الله طافینی کا کوشر کول کے ترغہ سے نکالا ہے، یہ سورت بادلوں سے باہر آیا ہے ورندا کر اسلامی تاریخ کی ابتداء کی جات ہوجا تا الله المعراج سے من شروع ہوجا تا الله المعراج سے مشروع کردیا جا تا وہ بھی تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، آپ گافین کی ولاوت سے شروع کردیا جا تا گئین نہ بیمن ولاوت سے شروع ہوا ، نہ بیمن نبوت سے شروع ہوا ، نہ بیمن لیلة المعراج سے شروع ہوا ، نہ بیمن لیلة المعراج سے شروع ہوا ، نہ بیمن لیلة المعراج سے مشروع ہوا ، نہ بیمن الله المعراج سے مشروع ہوا ، نہ بیمن الله تا الله کی تاریخ بھی تاریخ اورائی جگرت سے رکھی گئی تو آپ کی تاریخ اورائی جگہ سے آپ اس لیے کہ اسلام کے غلبہ کی تاریخ کہی ہے بعنی وہ مثانا جا جے تھے لیکن اللہ تعالی نے اس تاریخ اورائی جگہ سے آپ کو ابھارا ہے تو یہ وہی اور آپ کو ان مخالف حالات سے کہتے کو ابھارا ہے تو یہ وہ اس آیت کے اندرائی کو ذکر کیا گیا ہے۔

#### عَارِيْوْرِ مِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى تَصْرِتُ كَا ظَهِارٍ:

یاد کیجئے جبکہ آپ کے متعلق تدبیریں کرتے تھے یہ کا فرلوگ تا کہ آپ کو قید کرویں، ایک جگہ جما کے بنهادیں بین کسی کو ملنے نہ دیں یا با ندھ سے کسی کمرہ میں ڈال دیں یا آپ کوٹل کردیں یا آپ کو نکال دیں اور وہ تدبیری کرتے تے اور اللہ بھی تدبیر کرتا تھا، اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس تدبیر میں سارے سفر کی تدبیر شامل ہے کہ کیسے آپ ان کے چھل سے نظے اور کس طرح آپ تورید پہنچے اور اس عار میں آپ جا کے بیٹے، مشركول نے كس طرح آب كا يجياكيا، اور وہال كنفينے كے بعد بھى الله جارك وتعالى نے كس طرح حفاظت فرمائى؟ ا كرآب جاكراس بها وكو ويكيس تو كريمل صورت سجه من آتى ہے كدالله مبارك وتعالى نے سرور کا سکات کافیا کی حفاظت س طرح قرمانی ہے اور عناریسی ہے جس کے اندر آپ ٹاٹیا کم جاکر جیشے اور درواز ہ اس کاکس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر کمڑی نے جالاتن دیا، کبوتری نے انٹر ہے دیے دیے، وہ آئے اور انہوں نے آ المرديمها كديبال توكوني نبيس موسكنا اكرموتا توبيه جالاكيسے باقى رە كىيا اور بيكوترى كے اندے كس طرح باقى رە كيتے بیں اور اس غار کی اس طرح بناوٹ ہے کہ اعدر بیٹھا ہوا آ دمی باہر اگر دیکھے تو دروازہ پر کمڑے ہوئے آ دمی کے الدمول برنظر برق ہے، ہم جس وقت وہاں محصور بون محدث تقریباً ہم نے نگایا ہے اس بات کی تحقیق بر کرآ ب الفیا اس غار میں کدھر سے آئے ہوں کے اور کیسے اس میں ہیتھے ہوں گے ، اور و ومشرک کہاں کھڑے ہوں گے کہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق وٹاٹٹوٹائے کہا تھا کہ اگریہ اپنے قدموں کی طرف جیک کر دیکھ لیس تو مِهِ نظراً جائيس كم رسول الله وَاللَّهُ وَاتِي عَصْ "لَاتَ حَوْقُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا " وْرفْ كَي بات نبيس ب الله بمارك

ماتھ ہے، ابو بکر! تیران دو کے تعلق کیا خیال ہے جن کے ساتھتیسر اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھک کے قدموں کی طرف دیکھیں قدموں پہ نظر سطرت کی طرف دیکھیں قدموں پہ نظر سطرت کی طرف دیکھیں قدموں پہ نظر سطرت کی طرف دیکھیے کی توفیق ہی نہیں دی تو بھر ہم نے باہرا ہے ساتھیوں کو کھڑا کیا کہ دیکھیں قدموں پہ نظر سطرت دیکھا جاسکتا ہے، ہیں اس میں لیٹا اور میرا سرمولوی فیروز صاحب کی گود ہیں تھا تو ہم نے وہ ساری کی ساری صورت بنانے کی کوشش کی تا کہ اطمینان ہوجائے کہ واقعی اس طرح واقعہ پیش آیا تھا تو ہم نے وہ ساری کی ساری صورت بنانے کی کوشش کی تا کہ اطمینان ہوجائے کہ واقعی اس طرح واقعہ پیش آیا ۔
تھا تو اس سفر میں بہت لطف آیا۔

تو آخرا کیے نقشہ بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے بینی جتنے اختالات نکل سکتے تھے وہ سارے کے سارے اختال ہم نے نکال کے دکھیے، آخر ہماراا تفاق ہوا کہ بیصورت پیش آئی ہوگی ، یمیاں بیٹھے ہوں گے، یمیال لیٹے ہوں مے ،اور بیدورواز ہتھااورمشرک بیمال کھڑے ہوں گے، بیساری صورت ہم نے بنا کے دیمی تھی۔

توبیسارے کے سارے "خیو الْمَاکِرِیْنَ" کے اندر چھے ہوئے تدبیر کے پہلو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی اچھی تھی کہ سارے کے سارے اپنے آپ کو بچھتے تھے کہ ہم بچھدار ہیں، بہت تقلند ہیں، ہمارے پاس بڑے اسباب میں کیکن ہر جگدا بند تعالیٰ نے ان کورسوا کیا اور یکسی چیز میں کامیاب ند ہوسکے۔

## كوئى رافضى غارثور برنبيس چڙھسکتا

نار ثور بہت بلندی پر ہے بعنی غار حرا کے مقابلہ میں بھی تین گنابلندی پہ ہے اور اہل مکہ کہتے تھے اور ہمیں بعض دو تنوں نے بتایا کہ مکہ کے اندر اہل مکہ کے نزویکیہ روایت متواتر چلی آتی ہے کہ کوئی رافضی تور پہ نہیں چڑھ سکتا اور واقعی وہاں چڑھنا ایک ہمت اور ستقل ارادہ چاہتا ہے آتی وشوارگر ارچڑھائی ہے کہ ہمرس کے بس کی بات بھی نہیں ہے کئین بیٹ لوگ حضر ت الو برصد ایق بڑھئے کا بیمان کا نقشہ و کیھنے کے لیے کہ یہی مشقت کی بات تھی اور وہ کیسے حضور ٹائیڈ کا کواٹھ کا رکے اور کیسی وہ ویران جگہ ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے حقیقت ہے کئیتی کا بار ابوائی جا سکتا ہے، اور اس جگہ کو و کیھنے کے لیے حورش تک جاتی جیں اور ہم نے او پر جاتے ہوئے کم از کم چھرسات مار ابوائی جا سکتا ہے، اور اس جگہ کو و کیھنے کے لیے حورش تک جاتی جیں اور نہ بیاس گئی ہے، بہت وشوارگر اور جگہ جینے کر جاتے جیں ور نہ بیاس گئی ہے، بہت وشوارگر اور استہ یے تو جب رافضی کو تو نفر ت ہاس کو تو عشق ہے ہی نہیں تو اس نے اس کے اور کیا چڑھنا؟ اس پر چڑھنے کے لیے حقی و بست جا بیئے بہیں تو اس نے اس کے اور کیا چڑھنا؟ اس پر چڑھنے کیا ہے۔ میں تو جب رافضی کو تو نفر ت ہاس کو تو عشق ہے ہی نہیں تو اس نے اس کے اور کیا چڑھنا؟ اس پر چڑھنے کیا جہتی و بیت جا بیئے بہیں تو اس نے اس کے اور کیا جڑھنا؟ اس پر چڑھنے کیا جہتی تو بیت جا بیئے بہیں تو اس نے اس کے اور کیا جڑھنا؟ اس پر چڑھنے کیا گئی ہے۔ بہیں تو بیت جا بیئے بہیں تو اس نے اس کے اور کیا چڑھنا؟ اس پر چڑھنے کیا جہتیں و بیت چاہیئے بہیں تو اس نے بھی تیں ہیں تو بیا سے بھی بیس تو اس نے بھی تو بیت جا بیٹھی ہیں تو اس کے اور کیا جگھنا؟ اس پر چڑھنے کے بھی تو بیت چاہیں کو بیاں کو تو عشق ہیں بیت الطف آ یا۔

"وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ" كَاندريسارى چيزي سيف دي كي بين كدرسول الله طَالْيَة كوالله تعالى في كر

CHI (non) CHI)

طرح محفوظ رکھاا دران مشرکوں کواہینے ارادہ کے اندر کا میاب متہ و نے دیا۔

### وإذاتتلي عَلَيْهِمْ أياتُنا قَالُوا قَدْسَمِعْنا "كامفهوم:

" فَإِذَا كُتُلِكُ عَلَيْهِمُ أَيَاتُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا " جس ونت ان پر جاري آيات پڙهي جاتي بين تويه كيتے بين کہ ہم نے س لیاا گر ہم جا ہیں تو ہم بھی ایسی ہا تیں کر سکتے ہیں ، پیضر بن حارث ایک مشرک تفاوہ یہی کہتا تھا کہ یہ کیا كتيت بين كديدالله تعالى كى كلام بهم في يسارى آيتين كى بين، ان مين كيار كها بيسوائي اس كركه يمل لوگوں کے قصے، کہانیاں ہیں اور اگر ہم چاہیں تو کیا ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے ،لوگوں کے دل ہے اس قر آن کی عظمت کوختم کرنے کے لیے وہ اس متم کی باتیں کرتا تھالیکن اس احتی ہے کوئی پوچھے کہ اگرتم چا ہوتو ایسی باتیں کرلو پھرتم جا ہے کیوں نہیں جبکہ قر آن بار بار کہتا ہے کہ اس جیسی کوئی سورۃ بنا کے لاؤا گرتم سیچے ہو،قر آن کریم نے تو بار بار چیلنج کمیاہے کہاس کی مثل لے آؤ ، پھر کہا کہ دس سورتوں کی مثل لے آؤاور پھر کہا کہا یک ہی سورۃ کی مثل لے آؤاور پھر پیچننے کیا کہ " اُمْد تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا " کہ بیاس کی مثل لابھی نہیں سکتے اور لا ئیں گے بھی نہیں،اس طرح جنجو رجمنجو ڑکے قرآن کہدر ہاہے کہ میری مثل لے آؤنو میدینۃ بلے کہ بیدانسان کی کلام ہے یا اللہ کی کلام ہے۔ قرآن کریم نے تواپی صدافت کا معیاری اس بات پر رکھا ہے کہ تم اس کی مثل او تو تم سیے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم جا ہیں تو بنالیں لیکن پھر بناتے کیوں نہیں؟ صرفعہ وہی بات ہے کہ لوگوں کے ذ بن سے اس کی عظمت نکالنے کے لیے اس متم کی باتیں کرتے تھے جیے شخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثانی صاحب مُنْ الله مَنْ الله على كمه يو الله بات ہے جیسے كوئی كہتا ہے كەمىر الكوڑ ااگر چل پڑے تو ايك ہى دن ميں لندن پہنچے کیکن کیا کروں چانا ہی نہیں ہے، یہاں بھی وہی بات ہے کہا گرہم جا ہیں تو ایسی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر ئے کیوں نہیں؟ قرآن کریم تو بار بارچیانے کرتا ہے اورا پی صدافت کا مدار ہی اس پر رکھتا ہے کہتم نہیں کر سکتے ، لیکن جب بد بختی غالب آتی ہے توانسان اس تئم کی بہلی بہتی ہاتیں کرتا ہے۔

# كفار مكه كى طرف سے عذاب كامطاليد:

" وَالْمُقَالُولُ " اور یہ وفت بھی یا در کھنے کے قاتل ہے جب انہوں نے خود کہا تھا کہ اے اللہ! اگر یہ تیری طرف سے ق طرف سے حق ہے تو ہم پہ پھر برسایا ہمارے پاس آسان کی طرف سے عذاب لے آ،ہم پر پھر برسا آسانوں سے یا لے آ ہمارے پاس در دناک عذاب، یہ بھی ان کی ہٹ دھرمی کی بات ہے ورنہ دیکھو!عقل مندی کا نقاضا تو یہ تھا کہ ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑے کہتے کہ یا اللہ! اگریہ تیری طرف ہے واقعی حق ہے تو ہمیں سیحنے کی تو فیق دے ہمیں بیجنے کی تو فیق دے ہمیں بیجنے کی تو فیق دے ہمیں بیجنے کی تو فیق دے ، ہماری عقل میں ڈال جو با تیس کی جارہی ہیں تاری طرف ہے ہیں اور بیرواقعی حق ہیں تو ہمیں بیجنے کی تو فیق دے ، ہماری عقل میں ڈال دے ، ہمارے دل میں جواس سے ففر ت ہو وہ دورکر دے ، اگریہ حق ہمیں تبول کرنے کے لیے کرنے کی تو فیق دے بات تو یوں ہوئی چاہئے ، لیکن جب انسان ضدیش آ جاتا ہے تو اپنی پچھی طاہر کرنے کے لیے کہتا ہے اگریہی وین جو جانا منظور ہے ، ہم یہ مانے کے لیے تارئیس ، بیضد کی انہتا ہوئی ہو تو اسے تو ہمیں پھروں کی ہارش منظور ہے ، ہم یہ مانے کے لیے تارئیس ، بیضد کی انہتا ہوئی ہو تو اسے تو ہمیں پھروں کی ہارش منظور ہے ، پھر تو اگریہی حق ہے تو ہمیں پھروں کی ہارش منظور ہے ، پھر تو اور دناک عذاب ہم پرڈال دے بیضد کی انہتا ہے ۔

## كفار مكه برعذاب نهآنے كى وجو ہات:

ابوہ اپن زبان سے عذاب مانگئے تے ،اللہ تعالی فرماتے ہیں عذاب تو ان پر آنا چاہیے جیے کہ آگ آئے گا کیا تق ہے کہ ان پر عذاب شہو ، کیا استحقاق ہے کہ ان کوعذاب شہو جب ان کی کرتو تیں یہ ہیں کیکن ان کا مانگاہوا عذاب ان پر کیوں نہیں آر ہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں ، آپ کا وجود ان کی زندگی کی صفائت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب تک نبی کی قوم میں موجود رہتا ہے اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آتا ، استحصالی عذاب نہیں آتا کہ جس میں ان کی جڑکا اٹ دی جائے واقعات آپ کے سامنے گزرے ہیں سور 18 اعراف استحصالی عذاب نبیں آتا کہ جس میں ان کی جڑکا ٹ دی جائے واقعات آپ کے سامنے گزرے ہیں سور 18 اعراف میں کہ پہلے نبی کو وہاں سے نکا لا جاتا ہے پھر قوم ہر باد ہوتی ہے آپ کا وجود ان کے لیے مستقل مانع ہے یہ آپ کو میں تو اللہ مصیبت مجھور ہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کے لیے عذاب سے مانع ہیں جب آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کوعذاب کیے دیں۔

اورای طرح سے عذاب سے بیخے کی دوسری بات بیذ کرکی کہ یہ استغفار کرتے ہیں، استغفار یہ تھا کہ دو احرام باندھتے تھے، حج کرتے تھے تو "غفرانک غفرانک" اس تم کے لفظ کہتے تھے تو ان سے ظاہری فائدہ ان کو انتخار باتھا یا حضور من اللہ تھے تو سرور کا نئات مالی تھے تو سے دعا کیں کرتے تھے تو عذاب سے بیت کی بید بات تھی اور جب آپ مالی تھے تو اس کے تو آپ مالی تھے نئر بیف لے جانے کے بعد وہاں سے مسلمان بھی نکل گئے حضور من اللے تو اس کے بعد ان پرعذاب آیا لیکن عذاب اس طرح سے نہیں آیا کہ مسلمان بھی نکل گئے حضور من اللہ کے تو اس کے بعد ان پرعذاب آیا لیکن عذاب اس طرح سے نہیں آیا کہ

جس طرح ہے کسی قوم کو جڑ ہے اکھیڑ دیا جاتا ہے جیسے پہلے امتوں پہ آیا۔

یاللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہاں عذاب دوسری طرح کا آیا کہ اہل حق اوراہل باطل کو کھرایا گیا اورآ ہت استدالل باطل کو ختم کردیا گیا صرف اس لیے کہ اگر کوئی سجھنا چاہتو اس کے لیے سجھنے کا بہت موقع ہے ور خدتو و پیا عذاب آتا جیسے قوم لوط پہ آیا تھا، ویسا آتا جیسے قوم عاد پہ آیا تھا، ویسا آتا جیسے قوم خمود پہ آیا تھا پھر شجھنے کی کی کو مہلت نہلی سنجلنا کوئی چاہتا تو سنجل نہ سکتا لیکن بیاللہ تعالیٰ نے سرور کا نئات کھی گھی کہ کت سے اس امت پر جو امت دعوت ہے جس کو حضور موالی گئی گھی وعوت دینے کے لیے آئے تھے ایسا عذاب نہیں ڈالا کہ بالکل جڑسے کا ث دیں اور ان کو سنجھنے کا موقع نہ دیں، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو عذاب دیں اس حال میں کہ آپ ان میں اور نہیں ہیں موائی مائی تو جو بھی استعفار کرتے ہوں، استعفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معانی مائی میں گئی ویشرک سے تو بہ کرلیں تو بھی ہمیشہ بیچے رہیں گے، اور سرور کا نئات گائی کی آپائی اوجو دبھی ان کے لیے اس قتم کے عذاب سے مائع ہے جس قتم کا عذاب سے مائی عہداس تھی آپ کے آئے تھے کہ پھروں کی بارش ہو آسان سے یا در درناک عذاب آئے جو بالکل نیست و نا بود کر کے رکھ دے، اللہ کی حکمت تھی آپ کے آئے کے بعداس قتم کے نیداس آئے۔

#### الله كے دوست كا فرنبيں متقى ہيں:

باتی جہاں تک ان کے اپنے استحقاق کا تعلق ہے وہ تو ان پر آنا چاہیے تھا، کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے حالا نکہ ان کی حرکتیں یہ جیں کہ مجد حرام ہے لوگوں کورو کتے ہیں ، مجد جو کہ اللہ کا گھرہے، ہراللہ کا بندہ یہاں آکر عبادت کرسکتا ہے لیکن بیرو کتے ہیں اور وہاں آکر کسی کوعبادت نہیں کرنے دیتے ، مسلمانوں کو وہاں جانے نہیں دیے جس طرح سے وہ حدیبہ کے موقع پر روک لیا تھا، حضور طافتہ کا درسحا بہ کرام دی گھڑ عمرہ کرنے کے لیے گئے ان کہ بین دیا جو اقعد آپ کے سامنے چھبیسویں پارہ ہم سورة فتح ہیں آئے گا۔

"و مَا كَانُوْ الوَّلِياءَ ءُ" اور بيلوگوں ميں ہے مجد كے متولیٰ نيس ہيں، بيہ بھتے ہيں كہ ہم اس مجد كے متولیٰ ہيں، بيت الله كے مجاور ہيں جس كی وجہ ہے ہميں بيت پہنچتا ہے كہ ہم جس كوچا ہيں آنے ويں جس كوچا ہيں ندآنے ويں يا وہ سجھتے ہيں كہ ہم مجد حرام كے متولی ہيں اور بيت الله كے مجاور ہيں تو ہم الله كے ولی ہيں، الله كے مقبول ہيں اس ليے دلير ہورہے ہيں كہ ہميں عذاب نہيں آسكنا چونكہ ہم بيت الله كے خادم ہيں تو الله تعالیٰ فرما تاہے كہ نہ بيہ مجد حرام کے متولی ہیں اور نہ بی بید میرے دوست ہیں ، میرے دوست یا مجد کے متولی تو متی ہوسکتے ہیں ، اللہ سے 
ور نے والے ہو سکتے ہیں تواس تم کے بدمعاش ، اس تم کے لیے ، اس تم کے مشرک س طرح مبدحرام کے متولی 
ہو سکتے ؟ ہیں ان کوا پنا دوست کس طرح سے بنالوں ؟ اللہ کا ولی اگر ہوسکتا ہے تو متی آ دی ہوسکتا ہے ادر مبد کی تولیت 
کاحق اگر ہے تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ سے ور تے ہیں ، نہ یہ مجد کے متولی ہیں نہ بداللہ کے دوست ہیں ، "ولیکن اللہ کے دوست ہیں ، نہ یہ میں کہ ہم شرکیدر سموں کی پابندی کررہے ہیں اکھو کھٹے ہیں کہ ہم شرکیدر سموں کی پابندی کررہے ہیں اور مبدح ہیں اور مبدول ہو گئے اپندی کررہے ہیں اور مبدول ہو گئے اپند ہیں تو ای سے جھٹے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول ہو گئے اور مبدر حرام کے پاس رہے ہیں اور یہ چندر سوم شرکید کے پابند ہیں تو ای سے جھٹے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول ہو گئے اور نہمیں ہر تیم کی گڑ ہو کرنے کاحق ہے ، بیت الملی حارا استحقات ہے کہ کی کو آئے دیں یہ کی کو درآئے دیں ہے سب اور نہمیں ہوتم کی گڑ ہو کرنے کاحق ہے ، بیت الملی حارا استحقاق ہے کہ کی کو آئے دیں یک کی کو درآئے دیں ہے سب الن کی بوقو فی کی با تیں ہیں۔

## مشركين كي نمازسيثيان اورتاليان تعين

الله تعالی نے حضرات ابراہیم طابئی کے ذریعے سے بیت الله کو تھیر کردایا تھا اور حضرت ابراہیم طابئی نے اللہ کو تھیر کردایا تھا اور حضرات ابراہیم طابئی نے بہاں آکر اپنی اولا دکو بسایا تھا جن کی اولا دہونے کا ان کو تھر حاصل ہے لیکن ابراہیم طابئی نے میر کیوں بنایا اور یہاں آپی اولا دکو کیوں بسایا بیسب ہا تھی انہوں نے اپنی ہملی کی نظر کردیں اور اپنی جہالت کی جینٹ چڑھادیں انہوں نے بینیس یا در کھا کہ بیت اللہ کیوں بنا تھا اور ابراہیم طابئی نے اپنی اولا دکو یہاں کوں بسایا تھا۔

ادر بیر میٹیوں اور تالیوں کا کیا مقعمد یا توبہ ہے کہ بیت اللہ کے اردگردوہ بیٹھتے تھے کہ جس طرح نوجوان طبقہ اکٹھا ہوتا ہے تو بینتے ہیں، کھیلتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں جیسے میلوں میں جھیلوں میں ہوتا ہے تو نماز کی جگہ انہوں نے بیشغل اختیار کرلیااور تو حید کا اس کومرکز بنایا گیا تھا تو اس کو بت خانے کا مرکز بنادیا تو ان چیزوں کے باوجود بیہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فخر حاصل کے کہ ہم حضرت ابراہیم علیائیل کی اولا دمیں سے ہیں ،اور ہم اس مسجد کے متولی ہیں ان کا حال میہ ہے کہ نماز کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں آگئیں اور تو حید کی جگہ ساری بت پرستی یہاں اکٹھی ہوگئی بھران کوفخر حاصل ہے بیت اللہ کی مجاورت کا یا تو یہ مطلب ہے کہ خفلت کے ساتھ جس طرح سے نو جوان طبقہ اکٹھا ہوتا ہے و ہال کھیلتے ہیں ، ہنتے ہیں ، تالیاں بجاتے ہیں تو مسجد کے آس پاس وہ بھی ایسے کرتے تھے اور یہ چیز ان کے لیے عبادت نہیں تھی بلکدان کی غفلت اوران کی جہالت کی بیچر کتیں تھیں جود ومسجد کے پاس کرتے تھے۔ اورابیا بھی ہوسکتا ہے کہ بطور عبادت کے انہوں نے بیطریقے اپنا لیے ہوں جس طرح آج کل بھی لوگ مزاروں پرجاتے ہیں وہاں جاکے ناچتے ہیں ،اچھلتے ہیں ،باہے بجاتے ہیں یہ بھی ان کا اپنے بزرگوں کوخوش کرنے کا ایک طریقہ ہےاور ہندوجو ہیں وہ اپنے بت خانے میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، یہ گھنٹیاں بجانی ان کے لیے عباوت ہاور بیرافضی آپ کے ہال محرم کے موقع پر سم تم کی حرکتیں کرتے ہیں دفیں بجاتے ہیں ،شور مجاتے ہیں ، اچھلتے کودتے میں، ناچتے ہیں، اڑتے ہیں، بھڑتے ہیں، پیتنہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں، کیاان کے زویک یہی ایک عبادت ہے تو جس طرح سے ان جاہلوں نے اس متم کی جاہلا نہ حرکتوں کوعبادت بجھ رکھا ہے تو لگتا ہے ان جاہلوں نے بھی ان کیٹیوں اور تالیوں کوعبادت قرار دے دیا ہے یا تو یہ ہے کہ نماز کی جگہ بیسٹیاں بجانے لگ گئے کہ یہاں شور مجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، حالانکہان کونماز پڑھنی جاہیے تھی یابیہے کہ داقعی انہوں نے عبادت کی بیصورت بنائی، پہلی صورت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مجد میں بیٹھا کوئی خرافات حرکتیں کرر ہاہوتو آپ کہیں گے کہ دیکھو کہ بیاس کی نماز ہے حالانکہ وہ اپنے خیال کے مطابق نمازنہیں پڑھ رہالیکن نماز کی جگہ چونکہ یہ ایسی حرکمتیں کر رہاہے تو کہتے ہیں بس یم ان کی حرکتیں ان کی نماز ہے جس طرح لوگ جس وفت آپس میں ملاکرتے ہیں آپ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو آپ كى ملا قات كاطريقة ہوتا ہے"السلام عليكم" اورجس وقت يبديهاتى لوگ آپس ميں ملتے ہيں تو وہ سلام كى جگدایک دوسرے وگالیاں مکتے ہیں تو آپ کہیں گے کہان کا یمی سلام ہے مطلب بیہ ہے کہ سلام کی جگہ انہوں نے بیہ جوگالی اختیاری ہے اگر چدوہ سلام کی نیت ہے ہیں کہتے بلکہ دہ سلام کی جگہ آگئیو ہم کہیں گے کہ یہی ان کاسلام ہے ان کونماز تو اس طرح پڑھنی چاہیے تھی جس طرح نماز پڑھنے کا تھم دیا گیاہے،حضرت ابراہیم علیائلا نے بیت اللہ بنایا اس لیے تھا، اپنی اولا دکوآ با داس لیے کیا تھا کہ وہ نماز پڑھیں،اللّٰد کی عبادت کریں نیکن یہاں بیسیٹیاں ہجانا،تالیاں ا بجانا اس فتم کاشغل اختیار کرلیا بو گویا که ان کی بهی نماز ہے اور بیابھی ہوسکتا ہے کہ بیحرکتیں وہ بطور عبادت کے کرتے ہیں جیسے آج بھی جانل لوگ قبروں پرتعزیوں میں اور ہندوا ہے مندروں میں گھنٹیاں بجانا اور ڈائٹیا کوونا وفیس بجانالوگوں نے بطور عبادت کے اختیار کرلیاانہوں نے بھی ایسے بی کرلیا ہوگانہیں ہےان کی نماز بیت اللہ کے یاس مگرسیٹی بجانا اور تالی بجانا۔

"فَذُوقُوا الْعَذَابَ" جب بير کتيل آپئين تو چڪموعذاب بدايک چوٺ تو ته بين لگ گئي بدر مين تهار ب کفر کی وجہ ہے ، مجھوسلسلہ آ گے جل پڑا اب چيئيں گئی جا کيل گی اور تم شار کرتے رہنا کہ کتی گئی ہيں اگر بازنہيں آ وَ گے جیسے آ گے دھمکی آ رہی ہے بیٹر وع ہو گیا حساب "فَکُوقُوا الْعَذَابَ "اور بیٹھی ہوسکتا ہے کہ ہم آخرت میں ان کو کہیں گے بیجوا پنے آپ کو اولیاء بنائے ہیٹھے ہیں مسجد کے اولیاء یا بداللہ کے اولیا ہیں ان ولیوں کو ہم پوچھ لیں گئی مت کے دن اور ان سے کہیں گے کہ چکھوعذاب اپنی گفریہ رکتوں کی وجہ ہے جوتم کیا کرتے ہے۔

### "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ آمُوالَهُمْ" كَاشَانِ زول:

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ الْمُواَلَّهُمُّ "اس آيت مِن كفار مكه كے ايك اور واقعه كابيان ہے جس مِن انہوں نے اسلام اور مسلمانوں كے خلاف قوت جمع كرنے كے ليے مال عظيم جمع كيا اور بھراس كو دين حق اور مسلمانوں كے مثانے كے ليے خرج كيا ، گرانجام كاريہ ہواكہ وہ مال بھى ہاتھ سے گيا اور مقصد حاصل ہونے كے بجائے خود بھى ذليل وخوار ہوئے۔

واقعدا کی ایہ ہے کہ غزوہ بدر کے فکست خوردہ، نجے کھیے کفار مکہ جب وہاں ہے واپس مکہ پنجے تو جن لوگوں کے باپ بینچا اس جہاد ہیں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلہ کے امیر ابوسفیان کے پاس بینچا ور کہا کہ آپ جانے ہیں کہ یہ جانے ہیں کہ اس کے بیار تی قافلہ کی حفاظت کے لیے لڑی گئی جس کے نتیجہ میں بیتمام جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترک تجارتی کئی ہے ہماری کچھ مدو کی جائے تا کہ ہم آسندہ مسلمانوں سے اپناانتقام لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترک تجارتی کہنی ہے ہماری کچھ مدو کی جائے تا کہ ہم آسندہ مسلمانوں سے اپناانتقام لیے بین ان لوگوں نے اس کو منظور کرکے ایک بڑی رقم و دی دی جس کو انہوں نے خزوہ بدر کا انتقام لیے غزوہ احد میں خرج کیا اور اس میں بھی انجام کار مغلوب ہوئے اور فکلست کے غم کے ساتھ مال ضائع کرنے کی حسرت مزید ہوگئی۔

قرآن کریم نے اس آیت میں بیواقعہ پیش آنے سے پہلے بی رسول کریم طَالْیَکْ کُواس کے انجام کی خبر دے دی ،ارشاد فرمایاوہ لوگ جو کا فرمیں اپنے مالوں کواس کام کے لیے خرچ کرنا جا ہے ہیں کہ لوگوں کواللہ کے دین سے روک دین، سواس کا انجام بیر ہوگا کہ بیا بنا مال بھی خرچ کرڈ الیس گے اور پھران کو مال خرچ کرنے پرحسرت ہوگی، اور انجام کارمغلوب ہوجا کیں گے، چنا نچے غزوہ احدیث ٹھیک یہی صورت ہوئی کہ جمع شدہ مال بھی خرچ کرڈ الا ، اور پچر 'غلوب بھی ہوئے تو فکست کے خم کے ساتھ مال ضائع ہونے پرالگ حسرت وندامت ہوئی ۔

اوربعض مفسرین نے اس آیت کے مضمون کوخود غزوہ بدر کے اخراجات پرجمول فرمایا ہے کہ غزوہ بدر میں ایک ہزار جوانوں کا جوافشکر سلمانوں کے مقابلہ پر گیا تھا ان کے کھانے پینے وغیرہ کے کل اخراجات مکہ کے بارہ سرداروں نے ایپ فرمہ لے بتھے جن میں ابوجہل ، عقبہ، شیبہ وغیرہ شامل تھے، ظاہر ہے کہ ایک ہزار آ دمیوں کے آئے جانے کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات پر ہزی رقم خرج ہوئی ، تو ان لوگوں کو اپنی شکست کے ساتھ ساتھ اپ اموال صافح ہونے ہوئی ، تو ان لوگوں کو اپنی شکست کے ساتھ ساتھ اپ اموال صافح ہونے برجمی شدید حسرت وندامت پیش آئی۔

كافرول كوجهنم مين ڈالنے كى وجه:

اور کافرلوگول کو جہم کی طرف آکھا کیا جائے گاتا کہ اللہ تعالی خبیث کو طیب سے علیمدہ کرد سودۃ

یسین میں جس طرح الفاظ ہیں "وامُتازُوا الْہُوْم اللّٰهِ الْمُجُومُونْ "اے ہجرموا آج صالحین سے متاز ہوجاؤ،
عدہ ہوجاؤ، دنیا کی آبادی کے اندرتو سب لوگ اچھے برے اسھے ہوتے ہیں، تی باطل کس نہ کسی طرح سے ملاجلاتو
، جاتا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی خبیث اور طیب کو بالکل ملیحہ ہیں عیرہ کردیں گے اور خبیث بعض کو بعض پر جم

کردیں گے جس طرح سے ڈھر لگایا جاتا ہے تہد لگائی جاتی ہے "جھیٹے" بھران کو اکٹھا کردیں کے پھر ہم سب کو
جہم میں ڈال دیں گے جس طرح سے کوڑا کرکٹ بھر ابوا ہوتا ہے جھاڑو کے ساتھ آپ ان کو قریب کرتے ہیں پھر
نوکریاں بھر بھر کرتیل کے ساتھ آگ لگا دیتے ہیں تا کہ نجاست یہ گندگی بیکوڑا کرکٹ تم ہوجائے تو بہی صورت ان
کے ساتھ پیش آئے گی "فید گھنہ جمیٹھا "اللہ تعالی اس کوڈ ھر کرد سے گا، سب کوتہ جہہ کرد سے گا قریب کر سے کا بعض خبیث کو بعض کے پھراس کو اکٹھا کرد سے گا سب کو تھر کرد سے گا، سب کوتہ جہہ کرد سے گا قریب کر سے کا مسب کو تعیش کو بعض کے پھراس کو اکٹھا کرد سے گا سب کو تھر تیں خبارہ ہے۔

بعض خبیث کو بعض کے پھراس کو اکٹھا کرد سے گا سب کو "فیٹھا کھیں خباتھ اُولینے کھی المُحسودون " بھی لوگ



قُلُ لِّلَّانِيْنَ كَفَّهُ ﴿ الْهَيْنَتُهُوا يُغُفَّهُ لِللَّهُمُ مَّ آب کہدد پیجئے ان لوگوں کو جو کافر ہیں اگر وہ باز آجا کیں تو بخش دیا جائے گا ان کو جو پکھ ہوچکا اورا کروہ پہلی حالت کی طرف لوٹیں سے بس محقیق محذر عمیا طریقہ پہلے لوگوں کا 🝘 اور تم لڑو ان ہے حَتَّى لَا تَكُونَ فِثْنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلهِ ۚ فَإِنِ نُتُّهَوُا قَاِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَ إِنَّ تَوَلَّوُا بیلوگ باز آجا کیل کیل بے شک اللہ تعالی ان کے عملوں کو دیکھنے والا ہے 🔞 اورا کرانہوں نے پیٹے پھیری فَاعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُ لَا يَعْمَ الْهَوْلُ وَ نِعْمَ النَّصِ وہ بہت اچھا مول ہے اور بہت اچھا مدگارہے 💮 مان لوجو کھو بھی تم مال فنیمت کے طور یر حاصل کرد تواندے لیے اس کا یا نیجان حصر بادر رسول کے لیے ب لُ وَ الْيَتُلَى وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيُّ ، مکینوں اور مسافروں کے لیے ہے ، آگر ، تيمول تُثَمُّ بِاللَّهِ وَمَا آنُوَلْنَا عَلَّى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَ تم ایمان لاتے ہواللہ پر ادر اس چے پر جو ہم نے اتاری تھی ایے بندے پر فیعل کے دان ں دن جماعتوں کی آپس میں اگر ہوئی تقی اور اللہ تعالی ہر چیز کے او پر قدرت رکھنے والا ہے ا لَعُنُوةِ الدُّنْيَاوَ هُـمَ بِالْعُدُوةِ الْقُصْوٰى وَ الرَّكَبُ أَدُ والے کتارے میں بھے اور وہ دور والے کتارے میں سے اور وہ قافعہ کچلی بیاب تما

# كُمْ ' وَلَوْتُواعَدُتُمْ لَاخْتَكَفَتُمْ فِي الْمِيلِطِيلِ وَلَكِنَ لِيَنَقَضِيَ

تم سے اگرتم آپس میں ایک دوسرے ہے وعدے کرتے تو تم دعدہ کرنے میں اختلاف کرتے

اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَّ بَيِّذَ

اللَّه تَعَالَى فِي مَا كُرُونِ مِن الركاجس كاكرنا منظور تقاماً كما بلاك بو جو مختص كه بلاك بو وليل ك بعد

ِ يَحْيِلُى مَنْ حَيَّ عَنُ بَيِّنَاتٍ ﴿ وَ إِنَّ اللَّهُ لَسَبِيعٌ عَلِيْكُمْ

بِ شک اللہ تعالی البتہ سننے والا ہے جانبے والا ہے 💎 جب

اورزئدہ رہے جو بھی زندہ رہے وکیل کے بعد

بُرِيكُهُ مُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ ٱلْهِ لَهُ مُركَثِيرًا

دکھا تا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ آپ کی میند میں تھوڑے سے اور اگر آپ کو دکھا دیتاوہ لوگ زیادہ تو تم حوصلہ جھوڑ د

وَلَتَنَازَعُتُمُ فِي الْآمُ رِوَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ النَّهُ عَلِيْمُ اللهَ

اور تم جمكزا كرتے اس معالمہ ميں ليكن الله تعالى نے بچا ليا ب شك وه باتول كوجائ والاي

الصَّنُوٰى۞ وَإِذْيُرِيُكُمُوٰهُمُ إِذِالْتَقَيْتُمُ فِي ٱعْيُزِكُمُ وَا

داوں کی اس اور جب انقد جہیں وکھا تا تھاوہ لوگ تمہاری آنکھوں میں تھوڑے ہے جب تم آپس میں آیک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے

لْكُمْ فِنَّ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

اور تمہیں کم کرکے دکھا تا تھا ان کی آگھوں میں تاکہ پورا کردے اللہ اس امر کو جس کا کرنا معلور ہوچکا تھا

وَ إِلَّى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُومُ ﴿

ادرالله ای فی طرف تمام اموراوا اے جاتے ہیں

تفییر:

ماقبل سےربط:

ال رکوع کی ساری کی ساری آیات غزو البدر بھی ہے متعلق ہیں جس کا ذکر پہلے ہے آپ کے سامنے چلا آ رہا ہے۔

مشركين کے ليے ترغيب بھی اور تر ہيب بھی:

بہلی آیت جواس رکوع میں پڑھی گئی اس میں اہل شرک کے لیے ترغیب بھی ہے اور تربیب بھی ہے کہ اللہ تعالی انہیں فرماتے ہیں، سرور کا مُنات مُنافِیا ہے کہتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اعلان کردیں، آپ ان کے سامنے ظا ہر کردیں کہ اگریہ باز آجا ئیں، جو پہلے غلطیاں کر چکے ہیں، جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں،اسلام کی مخالفت کر چکے جیں،اللہ کے رسول کو تکالیف پہنچا ہے،صحابہ کرام ٹنی گئیڑ یہ مظالم کر چکے، کفروٹٹرک کے اندراین عمریں بسر کیے بیٹھے ا ہیں جو پچھ بھی پہلے ہو گیاسب پچھان کومعاف کردیا جائے گا ،کسی جرم کی بناء پر بھی ان کوکوئی سز انہیں دی جائے گ اگرىيە بازآ جائىمىڭ يىنى كفروشرك سے بازآ جائىي اورايمان لے آئىي، "ٱلْإِيْمَانُ يَهْدِيمٌ مَا كَانَ قَبْلَةُ "كەايمان لانے کے ساتھ پہلے کے تمام جرائم مٹ جاتے ہیں ،اسلام لانے سے پہلے جو کچھ بھی ہوجائے اسلام اس کومٹا دیتا ہے یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر باز آ جا کیں گے تو جو کچھے پہلے ہو چکا ہے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ " وَإِن يَعُودُواْ "بيه وعميد ہے، تربيب ہے، وهم کی ہے که اگر بيه بازنہيں آتے ويسے ہی شرارتیں كرنا جا ہے جیں جیسے پہلے کرتے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ، پہلے لوگوں کے واقعات گذری چکے ہیں ،اس میں بہت زبر دست د ممکی ہے کداگر بیہ بازنہیں آئیں گے، دوبارہ ای نتم کی حرکتیں کریں گے تو کیا انہوں نے پہلے لوگوں <u>سے قص</u>نہیں سنے، ان کے سامنے پہلے لوگوں کا طریقہ نہیں آیا؟ یہ ن ہی چکے ہیں کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ثمود کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سرکشی کرنے والوں کوہم نے کس طرح سبق پڑھایا؟ انہوں نے یہ بات بن ہی لى ہے،مطلب يہ ہے كہ پھران كے ساتھ بھى وہى ہوگا "فَقَدْ مُصَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ" كے اندر بہت زير دست دهمكي ہے گویا کہ پچھلی تاری کی طرف متوجہ کر کے ان کو سمجھایا جارہاہے کہ اگر ایسی ہی حرکتیں کرو گے جیسی پہلے کرتے رہے ہوتو <u>پہلے لوگوں کاطریقہ گذرہی چ</u>کا ہے یعنی پھرتم پر بھی دہی دہرایا جائے گاہم بھی ویسے ہی پٹو کے جیےوہ پٹے تھے۔

#### فتنك فتم مونے تك قال كامطلب:

"وَقَاتِلُوهُمْدٌ" اب بيمسلمانوں كوايك تقيحت كى جارى ہے كدان كے ساتھ تمھارى لا الى جارى وہى جاہيے اس حد تک جارى وَنى جاہيئے كدفتنہ ہاتى ندر ہے اور دين سارے كاسار الله كے ليے ہوجائے۔

فتند باتی ندر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب دوطرح ہے ادا کیا گیا ہے ، فتند سے مراد فساد عقیدہ ہے۔ یعنی کقردشرک باتی ندر ہے اور دین سارے کا سارااللہ بی ہے۔ یعنی کقردشرک باتی ندر ہے اور دین سارے کا سارااللہ بی کے لیے ہوجائے ، اسلام ہوجائے ، کفروشرک مث جائے اس دفت تک ان کے ساتھ تم تماری لڑائی جاری ونی جائے ۔

#### فتنه كامفهوم حضرت عبدالله بن عمر واللؤيّا كي زباني:

اورایک فتند کی تفسیر حضرت عبدالله بن عمر واقعینا کی روایت سے معلوم ہوتی ہے، بخاری شریف میں حضرت عبدالله بن عمر واقعینا کا ایک واقعہ آیا کہ جن دنوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر واقعینا اور حجاج بن یوسف کے درمیان الزائي ہور بي تھي اور اس علاقد كے اندر فساد بي فساد تھا تو حضرت عبدالله بن عمر ولي تنظيفان صحابہ ميں سے بيل كه جوان اختلافات میں بالکل میموہو محتے تھے اور انہوں نے کسی جماعت کا ساتھ نہیں دیا تھا، ایسے بہت سارے صحابہ تھے، جب حضرت على بزات أن الرحضرت معاويه برات على اختلاف بهوا تواس ونت بھى وەعلىحدە بوڭئے تھے،كى جماعت ميس شامل نہیں ہوئے ،حضرت سلمہ بن رکوع دیا تائی میں ہے ہیں،حضرت ابو بکرہ دیا فیڈا نہی میں ہے ہیں،حضرت اسامہ بن زید جائٹیز بھی انہی میں سے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر خانجائی بھی انہی میں سے ہیں کہ صحابہ کرام کاجس بھی آپس میں اختلاف ہوا، ساس سطح برآپس میں نگراؤ ہوا تو یہ حضرات ان اختلافات سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو حضرت عبدالله بن عمر بطافخها کے باس انہی دنوں میں جبکہ بنوامیہ کی حضرت عبداللہ بن زبیر خانجہا کے ساتھ لڑائی جاری تھی تو کوئی محض آیا اور آئے کہنے لگا ہے عبداللہ! تو دیکھ بی رہاہے کہ دنیا کے اندر کس طرح سے فتنہ وفساد مچاہوا ہے اور تو عمر فاروق برالفند كالركا ہے،آب ان معاملات كوسلجھانے كے ليے آھے كيوں نہيں آتے؟ تو حضرت عبدالله بن عمر خِلْفَهُمانے جواب دیا کہ بھائی مسلمان کا خون اللہ نے حرام مخبرایا ہے ہم اس میں جناا ، ہونے کے لیے تیارنہیں کیعنی دونوں طرف ہے مسلمان ہیں اور میں اس خونریزی میں نہیں آٹتا، اللہ نتحالیٰ نے حرام تھہرایا ہے، تو كَنْ والْهِ فَهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن يَهِينَ آتا" قَالِيلُوهُ مَدّ حَتي لاَتكُونَ فِتلَةٌ " تو حضرت عبدالله بن عمر والطُّهُ کہنے سکے اس آیت میں تم کہاں تھنے پھررہے ہواس کا مطلب توبیہ کہا یک وقت ایسا تھا اہل اسلام کمزور تھے اور جو مخص اسلام قبول کر لیتا تھا وہ کفار کے مظالم کا نشانہ بن جاتا تھا اورلوگ اس کومجبور کرتے تھے کہ اس دین کوجھوڑ اور كفركى طرف آتوالله تغالى كأتحكم تفاكدتم ان كفار كےساتھ اتنالڑ و كەنتىنىتى موجائے كەان میں پەجرأت نەر ہے كەكمى لمان کومجبور کرشیس کهتم کفراختیار کرو،ان کی طاقت تو ژو،ان کی طاقت نه رہے که اسلام قبیل کرنے کی دجہ ہے ىمىيمىلمان كود كەپىنجاشىس.

حسنرت عبداللہ بن عمر مُراکھ ہوئے ہیں کہ ہم نے اتن لڑائی ان کے ساتھ کی ہے کہ وہ فتنہ ہم ہوگیا ہے ، اب جوشن چاہے، جس طرح چاہے ، ایمان لائے ، اسلام کاعقید ہ اختیار کرے کوئی اس کو کفر کی طرف لے جانے پر مجبور شمیں کرتا ، ہم ان کے ساتھ اتنا لڑے کہ فتنہ جم ہم گیا اور وین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوگیا، وین اسلام کوغلبہ حاصل ہوگیا ، تم اس لیے لڑرہے ہوتا کہ اور فتنے آٹھیں ، یہ تہاری لڑائیاں فتنے مٹانے کے لیے نہیں ہیں ، تہاری یہ لڑائیاں فتنے اٹھانے کے لیے ہیں ۔ حفرت عبدالله بن عمر والله الله المقصدية اكراس آيت استدلال ندكره ، تمبارااس آيت ساستدلال مرنا درست نبيس به اتواس سه يقيير بهي مجھ بيس آء گئي كدالله تعالى فرماتے بيس كدان كواتنا مارو كدان كى جرائت فتم بوجائے ، يد كمزور جوجائي بان بيس به جرائت اور طاقت ندر به كدكى كوكفر كى طرف لوشے پر مجود كرسكيس بلكه اسلام كو آزاد موجانا چاہيئے تا كدلوگ آزادى كے ساتھ ايمان لا كيس اور آزادى كے ساتھ اس پر عمل كريں ، كفروشرك كازور نوش جانا چاہيئے تا كدلوگ آزادى كے ساتھ ايمان لا كيس اور آزادى كے ساتھ اس پر عمل كريں ، كفروشرك كازور نوش جانا چاہيئے ، " قائيلو همة" كى غايت به بوگى كدان كے ساتھ اتنا لاوكدان كى طاقت فتم بوجائے ، پھر بيتم عام بے كيونكه جب كوئى جزيد دينا قبول كرلے تو ہمت تو اس كى پھر بھى نوش گئى ، اب وہ مسلمانوں پر ہاتھ نہيں اٹھاسكنا جس كى وجہ سے قال فتم ہوجائے گا۔

### مسلمانوں کامولی اور مددگار الله تعالی ہے:

"فَإِنِ الْتَهُوّا" الربیہ بازآ جا کیں "فَاِنَّ اللّٰه بِما یَعْمَلُونَ بَصِید" تواللہ تعالی ان کے برتم کے ملوں کو دیکھنے والا ہے، ان کے سب اعمال الله کے سمائے ہیں پھراللہ انہیں ان اعمال کے مطابق جزادے گا، اور اگر یہ پیشے کی جزائم اللہ ایمان کو حوصلہ ولا تا ہے کہ پھر تہمارے اندر یہ بات بیس ہونی چاہیئے کہ تم ان کے لئکر سے ڈرو، ان کے سمامان سے ڈرو، ان کی کثر ت سے ڈرو پھرتم یقین رکھو کہ اللہ تہمارا مولی ہے اور بہت اچھا کہ دکار ہے، ایما مولی اور جمایت ہے کہ جس وقت بھی اس کو مدد کے لیے پہار و کے وہ آئے گا اور ایما بیس کھا تا بتم پھر اللہ تعالی کے مولی اور نصیر ہونے پر اور ایما بیان کی کثر ت، سامان اور اسلوم ہے بیتین رکھو پھر ان کا فروں کے ساتھ خوب اور واور میدان جہاد کے اندر اثر واور پھر ان کی کثر ت، سامان اور اسلوم ہے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

### واعلموا أنما غَنِيمتم مِن شَيء "كامفهوم:

"وَاعْلُمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُهُ مِنْ شَيْءٍ "بيده مسئله آگياجهال سے سورة كى ابتداء ہوئى تقى وہال تو اجمالاً تقا "قُلِ الْالْنَفَالُ لِلَٰهِ "كه بيہ جواموال حاصل ہوتے ہيں بيہ الله كے ليے ہيں جس كا حاصل بيہ ہے كہ الله تعالىٰ نے استعال كرنے كے ليے انسان كو مال ودولت ديا ہے ، كافروں كے پاس بھى ہے ،مسلمانوں كے پاس بھى ہے كيكن اصل كے اعتبار سے بيمال ودولت نعمت انبى لوگوں كے ليے ہے جوفر ما نبردار ہيں ،اب كفار باغى ہو سے ،كوئى موقع ابیا آجائے کے مسلمان ان باغیوں سے وہ ال چین لیں اس مال کا پھر مطلب بیہ واکہ کو یا کہ وہ اموال کا فروں سے جو چیئے ہیں وہ بحق سرکار صبط ہو گئے، وہ سارے کا سار امال پر اور است اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، جب براور است اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلا گیا، جب براور است اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلا گیا تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے ، اس کے تھے یہاں متعین کے جیں، اس میں سے یا نچواں حصہ متعین کر دیا کہ اس کو علیحہ ہ کردیا کرووہ غائمین کا نہیں ہے اور باقی چار غائمین پر تقسیم ہوجا کی بہاں یا نچویں حصہ کی تفصیل نہ کورہے، باقی چار کی تفصیل نہ کورنہیں ہے کیئن ضمنا سمجھ میں آرہی ہے کہ "منا غیدہ تھے" میں تو نبعت کر دی سارے مال کی طرف کہ جو پچھ بھی تنہیں غیمت میں حاصل ہو تھوڑ اللہ جو یا کہ جو یاکھ بھی تھے کہ اس میں تھیم پیدا کر دی۔

سرورکا نتات کالٹیڈ اِنے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میدان جنگ میں اگر کس کے ہاتھ سو اُن بھی
آ جائے تو وہ بھی جمع کراؤ، دھا گربھی آ جائے تو وہ بھی جمع کراؤ، کس کے لیے امام کی اجازت کے بغیر کوئی چیزر کھنے کی
اجازت نہیں ہے ورنہ پید خیانت ہوگی اور غلول ہوگا اور اس شم کے غلول کرنے والوں کو سخت سزا کیں دی گئیں ہیں،
مارا بھی گیا ہے، ان کے سامان کوآگ بھی لگائی گئی ہے تو بیغلول جائز نہیں ہے کہ مالی غنیمت کی کوئی چیز اٹھا کے بغیر
اجازت کے تم اپنے پاس رکھ لوسوئی اور دھا گرتک واپس لوٹانے کا تھم ہے، سب پھوجم کراؤ، امام اس میں سے
اجازت کے تم اپنے پاس رکھ لوسوئی اور دھا گرتک واپس لوٹانے کا تھم ہے، سب پھوجم کی کراؤ، امام اس میں سے
پانچواں حصہ نکال کے باتی عائمین پڑھیم کردے گا، تو" ما عَدِیْتُدٌ" میں نبست آگئی سب کی طرف اور اس میں سے
پانچواں حصہ نکال لیا گیا تو معلوم ہو گیا باتی چار حصا نمی کے بی جی جوغیمت حاصل کرنے والے ہیں وہ ان پڑھیم
ہوجا کیں گے، شاہ سوار کو کتنا ملے گا؟ پیول کو کتنا ملے گا؟ خدام کو کتنا ملے گا؟ پرتفصیل ساری کی ساری حدیث شریف

#### مال غنيمت ميں ہے مصارف:

اس میں سے پانچواں حصہ نکال لو وہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کا ذکرتو بطور برکت کے ہے، وہ تو ہے ہی سارے کاسارااللہ کے لیے باس میں اس سم کے کام داخل ہیں جو براوراست اللہ کے سمجھے جاتے ہیں جیسے مجدول کی تغییر ہوگئی ہی مال اس متم کے کاموں میں صرف کر دیا جائے ، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے کہ وہ اپنی ضروریات اس میں سے پوری کرسکتا ہے، ذکی القربی کے لیے ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے جس کے لیے مناسب مجھیں اس میں سے جس کے لیے مناسب مجھیں اس کو دے سکتے ہیں، اور ای ظرح بیموں کے لیے ہے اور اس

کے بیر مصارف بیان کردیے گئے ، بیما لک نہیں ہیں کہ ان کے اوپر ہانٹما ضروری ہے بلکہ بیر مصرف ہیں جیسا کہ زگو ۃ ا میں ہے کہ آ ب اگر سورو پے زگو ۃ نکا لنا چاہتے ہیں تو اس کے مصارف میں فقراء مساکین، میتیم ، مسافر وغیرہ ہیں تو سب کو دینا ضروری نہیں ، بیر مصرف ہیں ان میں ہے جس کو مناسب سمجھیں جتنا چاہیں دے دیں کیونکہ بیہ آپس میں متقابل نہیں ہیں جوذی القرنی ہووہ بیتیم بھی ہوسکتا ہے ، وہ مسکین بھی ہوسکتا ہے ، وہ مسافر بھی ہوسکتا ہے اور ایک آ دی میتیم بھی ہو، مسکین بھی ہوا ور مسافر بھی ہوالیا بھی ہوسکتا ہے بیستمیں آپس میں متقابل نہیں ہیں اس لیے ان سب کو ہرابر بانٹ دینا ضروری نہیں بلکہ بیہ بتا دیا گیا ہے کہ مصرف یہ ہیں جتنا چاہیں ، جس وقت چاہیں ، جس کو چاہیں آپ دے سے سے ہیں تو وہ پانچواں حصہ بیت المال میں جمع ہو جاتا تھا اور رسول اللہ مان اپنی صوابد یہ کے مطابق اس طرح اس کو خرج کرتے رہتے تھے۔

"إِنْ كُنتُم أمنتُم باللهِ" كامفهوم:

"إِنْ كُنتُهُ المَنتُهُ بِاللهِ"ان الفاظ كا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں تو جو مال لوٹ ایتا تھا سارے کاسارا اس کا ہوتا تھا یا زیادہ سے ہوتا کہ اس کوجع کر لیتے اور چوتھا حصر سردار لے لیتا اور باتی کواپی مرضی کے مطابق با پنتا تھا لیکن اسلام میں بیا دکام دے دیے گئے کہ جتنا اکٹھا کروو و تہا رائیس اللہ کا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق پا نچواں حصہ علیحدہ کر کے باتی تم پر تشہیم ہوگا تو کسی کے ذہمن میں بیا عتراض نہ آئے کہ لوٹا تو ہم نے تھا یہ پا نچواں حصہ علیحدہ کر کے باتی تم پر تشہیم ہوگا تو کسی کے ذہمن میں بیا حتر اس نہ کی الفرات ہوں کر لیا، اللہ تعالی فرماتے ہیں تہبیس معلوم ہونا چاہیے بیا التہ ہیں اللہ کی نصرت سے حاصل ہوا ہوں ہونا چاہیے بیا لی جہیں اللہ کی نصرت سے حاصل مقابلہ میں شکر زیادہ تھا اور لا انکی بھی الی جگہ ہوئی جا اور مرور کا نمات کی بھیا جگر تہا رہے حصہ میں آئی، گھیا جگر تہا رہے اس کے آگے اللہ تارک و تعالی نے تہا رائی ای اللہ تھی جو اس میں بیا تھا گرتم ایمان لاتے ہواللہ بی، اور اس جی تربی جواتا رہی ہے تربی واللہ کے دن جس دن کہ دونوں جا عیں آئی میں گرائی تھیں اس سے اشارہ وہی بدر کے میدان کی طرف ہے۔

بدر کے داقعہ کو "یومہ الغوقان" کہااس کی دیدا بنداء میں ذکر کی تھی کہ گویا کہ یہ فیصلہ کن جنگ تھی جس سے حق اور باطل بہت نمایاں ہو گیااور مشرکین نے بھی اس کو فیصلہ کن جنگ بنانے کے لیے اللہ تعالی کے سامنے دامن

پھیلایا تھا تواللہ نے تن اور باطل میں فرق کر کے دکھایا اور "یوم الفرقان "کا تعارف کرادیا" یوم النظی البحث علی م کالفظ ساتھ لگا کر کہ جس دن دونوں جماعتیں آپس میں عکرائی تھیں، جو پچھ ہم نے اتا داائید کی تھی لیکن اس کاظہور ہوا تھی اور آئی ہمارے بندے کی وساطت سے، بندے سے مرادر سول اللہ کاللہ آئے ہیں، مدواللہ کی تھی لیکن اس کاظہور ہوا سرور کا نکات کالی اس طلت سے اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہتم اس مدد کی بناء پر جیتے ہو، اس نصرت کی بنا و پر جیتے ہو جواللہ کی طرف سے اینے بندے پر آئی تھی تو پھر تمہیں یا نچواں جعبہ جدا کرنے میں کوئی کسی تھم کی گرانی نہیں ہوئی جواللہ کی طرف سے اینے بندے پر آئی تھی تو پھر تمہیں یا نچواں جعبہ جدا کرنے میں کوئی کسی تھم کی گرانی نہیں ہوئی

## ميدان بدر كانقشه اور الله تعالى كى نصرت:

اب آگے وہی میدان کے اندر جو واقعہ پیش آیا سکا خاکہ پیش کیا جارہا ہے، یاد کیجے جبکہ تم قریب والے کنارے پر تنے بینی اس میدان کا جو کنارہ مدیند منورہ کے قریب ہے تم اس پر تنے "و معَدْ بالْعَدُ و الْلَّعْسُولِی " اور وہ اس کنارے پر تنے جو مدیند منورہ ہے دوسری جانب ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی قریبی کنارے پر ہویا بعیدی کنارے پر ،اگر اس میدان کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی لھرت ہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس میدان کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی لھرت ہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس میدان کا نقشہ سائے ہواور جس طرح وہ میدان دونوں فوجوں کے حصہ بیس آگیا تھا، اس طرح میران میدان دونوں فوجوں کے حصہ بیس آگیا تھا، اس طرح میران کے سارے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، یہ "محدُولاً الله کہ تھا اور وہ میدان بہت اچھا تھا جس پر آگر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا جسے پہلے اس کی تفصیل گذر چی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے خلاف باحول ہیں جو جنگی اصولوں کے مطابق بھی موزوں نہیں تھا تہ ہیں کی مروزوں کے مطابق بھی موزوں کی مطابق بھی موزوں کی مطابق بھی موزوں کی مطابق بھی موزوں کے مطابق بھی موزوں کے مطابق بھی موزوں کی مطابق بھی موزوں کی مطابق بھی موزوں کے مطابق بھی موزوں کی مطابق بھی موزوں کی مطابق بھی موزوں کی مطابق بھی جو جنگی اصولوں کے مطابق بھی موزوں کی مدد سے جیتی ہو دنہ طابری اسباب سارے کی مدد سے جیتی ہو دنہ طابری اسباب سارے کی مدد سے جیتی ہو دنہ طاب ہی اسباب سارے کی مدد سے جیتی ہو دنہ طابق ہی موزوں کی مدد سے جیتی ہو دنہ طاب ہی اسباب سارے کی مدد سے جیتی ہو دنہ طابق ہو کی اگر اس واقعہ کو اس کی مدد سے جیتی ہو دنہ طاب ہوں میں موروں کی مدد سے جیتی ہو دنہ طاب ہی موروں کی مدد سے جیتی ہو دنہ طاب ہوں موروں کے مدد سے جیتی ہو دنہ طاب ہوں میں موروں کی مدد سے جیتی ہو دنہ طاب ہو کی دوروں کی مدد سے جیتی ہو دوروں کی مدد سے جیتی ہو در شاہری اسباب سارے کی مدد سے جیتی ہو در شاہری اسباب سارے کی مدد سے جیتی ہو در شاہری اسباب سارے کی مدد سے جیتی ہو کی کو اس کی مدین کی مدی ہو کو کی کو اس کی مدی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی ک

تم مدینہ کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے " والو گئ اُسٹال مِنگو"
اور قافلہ تم سے بینچ کو ہو کے گذر رہاتھا، بینچ سے ہو کے گذر نے کا مطلب یہ ہے کہ ابوسفیان نے وہ راستہ چھوڑ دیا تھا
جو بدر میں سے ہو کے گذرتا ہے جب اسے معلوم ہوگیا تھا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں تو پھر وہ سمندر کے کنارے
کنارے بہاڑ وں کے بینچ سے ہو کے گزرا ہے اور حضور مان ٹینٹر کے کشکر سے وہ تین جارمیل کے فاصلہ برتھا، قافلہ تم

ے پنچے تھا۔

"وَكُوْ تُوَاعَدُتُّهُ" اَرْمَ آپس میں ایک دوسرے ہودہ کرتے یعن اگر ایک دوسرے سے وقت متعین کرے اوائی کی کوشش کرتے جس طرح آپل میں طے کرکے ایک اسیم کے تحت الواجا تا ہے، اگرتم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے وقت المونی کوشش کرتے تاکہ تنگہ کہ تو شایداس طرح جنگ نہ ہوتی جس طرح اب ہوگئی کیونکہ مشرک اگر چہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن ان کوجو صلہ نہ ہوتا مسلمانوں کے مقابلہ میں آنے کا، وہ ان کی ایمانی قوت سے ڈرتے اور تہاری نظر ان کے ظاہری ساز دسامان پہ جاتی تو شاید اس طرح گرانے کی نوبت نہ آتی جس طرح اللہ تعالی نے تہیں نگرادیا، یا آپس میں اختلاف کرئے رہے کوئی کہنا لڑتا جا بیتے ، کوئی کہنا لڑتا جا بیتے ، اس طرح مشرکوں کا بھی آپس میں اختلاف ہوسکی تھا، وقت مطے کرنے میں اختلاف ہوسکی تھا، جگہ مطے کرنے میں اختلاف ہوسکی تھا، جگہ ما سے نہ آتی اگرتم آپس میں اختلاف ہوسکی تھا، جگہ ما سے نہ آتی اگرتم آپس میں اختلاف ہوسکی تھا۔ ویا تا کہ فیصلہ کرے اس امرکا جس کا کیا جانا مقدر ہو چکا تھا، جو بات اللہ کے تھم میں طے شدہ تھی اس کا فیصلہ کرنے اس امرکا جس کا کیا جانا مقدر ہو چکا تھا، جو بات اللہ کے تھم میں طے شدہ تھی اس کا فیصلہ کرنے اللہ تھا لی نے اس طرح کردیا۔

#### ميدان بدريس كافرول عدم ترجير كامقصد

اس میں مقصد یہ تھا الیہ فیلک من ملک عن ہیں " کہت اورباطل اتنا نمایاں ہوجائے کہ اب اگر کوئی کر اور ہو کہ اب اگر کوئی ہا کہت مراد ہے کہ اب اگر کوئی کفر اور شرک کو اختیار کرے گاتو کھی آتھوں سے دیکھنے کے بعد کرے گا، اب تن اور باطل میں کوئی اختیا طاور استیاہ باقی نہیں رہ گیا، جن علیمہ ہ نمایاں ہوگیا، باطل علی ہوگی اختیا طاور استیاہ باقی نہیں رہ گیا، جن علیمہ ہ نمایاں ہوگیا، باطل علی ہوگی اور اگر کوئی اختیار کے بعد بربا دہو، دلیل بالکل نمایاں ہوگئی اور اگر کوئی زید ورہنے ہے تو وہ بھی بینے کے بعد زیرہ رہے، ذیرہ رہنے ہے مراوی کو قبول کرنا ہے کیونکہ جن کو قبول کرنا ہے کیونکہ جن کوئی کو تول کرنا تھا تھی ہوگی اور اگر کوئی زیرہ رہ ہوگیا کہ جب رسول حمیاں بلائے ایک بات کی طرف جو تہیں زیرگی و بی ہے معلوم ہوگیا کہ تی کو قبول کرنا ہی حقیقت کے اعتبار سے زیرگی ہ بھی بینے کے بعد زیرہ رہے بعن جوجی کوئیول کرنا ہی حقیقت کے اعتبار سے زیرگی ہے جوزئد ہ رہ وہ بھی میں بینے کے بعد زیرہ رہ ہوگیا کہ تو تول کرنا ہی حقیقت کے اعتبار سے زیرگی ہوگی کہ دیل کے سامنے آجانے کے نید کرے اور جو بربا د ہوتا ہے وہ بھی بینے کے بعد زیرہ رہ ہوئی اللہ تو اللا ہے اور جانے والا ہے۔

## حضور سي الله من كاخواب من مشركين كالشكر وكيل تعداد من و مكا:

اگلی آیات بین بھی اللہ تعالی نے اپنی مدوی بتائی ہے کدد کیھو! کیاصورت پیش آئی، اس کا قصد ہوں ہے کہ سرکین کا نشکر ابھی سامنے بیں آیا تھا، سرور کا کنات کا نیج کے کہ کا للہ تعالی نے خواب کے اندوہ انشکر دکھایا کہ یا نشکر آئی سام اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت تعداد ان کی تعوثی دکھائی تو رسول اللہ کا نیج کی ہے۔ اگر مسلمانوں کے سامنے بیان کیا کہ چھوٹا سائشکر ہے جو مشرکین کی طرف سے آرہا ہے، وہ کوئی بڑا انشکر بیس ہے، اگر پوری تعداد سامنے آجاتی اور رسول اللہ کا نیج ہو آپ ہائے کہ اس شان و شوکت کو بیان کردیتے تو آپ جانے بین کہ بعض تو پہلے بی دل چھوڑے ہوئے تھے کہ لڑنائیس چاہیئے کیونکہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو اگر پوری بین کہ بعض تو پہلے بی دل چھوڑے ہوئے تھے کہ لڑنائیس چاہیئے کیونکہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ، تو اگر پوری تو ت سامنے دکھادی جاتی تو اور حوصلہ چھوڑ دیتے بھر مقابلہ کیے ہوتائین اللہ تعالی نے اپنی حکست کے تحت مشرکین کی تعداد خواب بین اپنے مسلمانوں پرکوئی رعب طاری نہیں ہوا، بیتو اس میدان کی بات ہے۔

# حضور مُلَاثِيرُم كابيخواب خلاف واقعد بيس ہے:

سکین اب اس میں بظاہرا کیک اٹرکال ہے کہ انہیاء پہلے کا خواب بھی دہی ہوتا ہے اور انہیاء کا خواب ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی متم کی غلطی کا امکان نہیں ہوتا لیکن قر آن کریم کے ان الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور سکا گیائے نے بیخواب خلاف واقعہ دیکھا کہ تعدادان کی زیادہ تھی اور اللہ تعالی نے تھوڑی وکھا دی تو بیخواب خلاف واقعہ ہوا، تو کیا نبی کوخواب کے اندر کوئی خلاف واقعہ چیز نظر آجاتی ہے؟ اورا گرخواب میں خلاف واقعہ چیز نظر آجاتی ہے تو خواب سیا کیسے ہوا؟

یدایک سطی سااشکال ہے، حقیقت یہ ہے کہ خواب جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوتا ہے وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوتا ہا للہ اپنی تا ویل کے تحت اس کا اعتبار ہوتا ہے، خواب حقیقت کے اعتبار سے اپنی تعبیر کے تالع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعبالی نے مشرکین کالشکر رسول اللہ ما گائی کے دکھایا لیکن لشکر کی دومیتیتیں ہوتی ہیں ایک ہے اس کا ظاہر کی وجود اور ایک ہے اس کی باطنی کیفیت، تو ظاہری طور پراگر چہ وہ زیادہ تضییکن اپنے شرک اور ضعف عقیدہ کی بنام پر وہ ایسے ہے گویا کہ وہ تھوڑے سے ہیں، جیسے ایک ہزار آ دمی آپ کے مقابلہ میں آگیا لیکن وہ ٹابت ایسے ہوا

جیسے سوبھی نہیں تنے تو ان کی معنوی حیثیت کا اعتبار ہے، تعبیر کے طور پریہ بات سامنے آئی جیسے جب دونوں فو جیس آپس میں بالقابل ہوئیں تو مسلمان کھلی آٹھوں دیکھ رہے تھے کدیہ تھوڑ ہے ہے ہیں اور کا فربھی ان کو تھوڑے سے مجھ رہے تھے۔

# كا فرول كى نظر ظا نبريرا ورمسلمانوں كى نظر باطن برتقى:

اب دونوں میں دوبا تیں آئیں، کافران کوتھوڑے بچھ رہے تھے توان کے سامنے تو مسلمانوں کا ظاہر آیا،
باطن نہیں آیا ورندایک ایک آوی ان کوطوفان نظر آتا، کافروں نے صرف ظاہری کیفیت کو دیکھا کہ چند گفتی کے آدی
ہیں کین پنیس پنة کہ ایک ایک آدی کے اعد ہزار ہزار آومیوں کی قوت چھی ہوئی ہے اور بیا یک آیک آدی ہزار ہزار
آدمیوں پہ بھاری ہوگا اگر مسلمانوں کی یہ باطنی کیفیت این سکرسا سنے آجاتی تو پہلے ہی میدان چھوڈ جاتے کھراڑائی
کیے ہوتی ؟ اس لیے ان کے سامنے قوصرف ظاہر آیا کہ یہ تجداد تھوڈی ہے کوئی قیادہ نیاں ہے۔

اور مسلمانوں کے سامنے ان کی طاہری تعداد نہیں آئی بلکہ باطنی تقدادان کے سامنے پیش کی گئی کہ ان کو اس مجھوکہ جا ہے ظاہری طور پر کننے تی کیوں نہ ہوں تمہار کے مقابلہ میں الیہ جیں جیسے تمین سو کے مقابلہ میں الیہ جیں جیسے تمین سو کے مقابلہ میں الیہ جی جہ ہے جی جائی ہوتی ہے یہ بالیہ ہوتی ہے ہوتا ہے، جیسے دل کے جذبات ہوتے جیں آئی ہوتی ہے، ایک آدی کو آپ مجت کی نگاہ ہے و کی جیتے جی تو وہ آپ کو تو بھورت نظر ہوتی ہوتی گاہ ہے وہ باتیں کرتا ہے تو آپ کہتے جی " مکاشاء اللہ " منہ سے پھول گررہے جیں ، اور کل کوائی آدی کی سے آپ کو گئن آتی ہوئی شکل کا نظر آئے گا اور اس کی شکل ایک ہوگی کہ جیسے آپ سے آپ کو گئن آتی ہو کی کہ جیسے آپ کو گئن آتی ہو کی کہ جاتے ہو کہ ہوئی شکل کا نظر آئے گا اور اس کی شکل ایک ہو گئی کہ جیسے آپ کو گئی آتی ہو کی کہ جیسے آپ کو گئی آتی ہو کی کہ جیسے آپ کو گئی ہو گئی کہ جیسے آپ کو گئی آتی ہو کی کہ جیسے آپ کی ہوئی جیس و بی جیس آپ کہ ہو کی ہوئی جیس آپ کمیں گے بھواس کی جیس آپ کمیں ہوئی جیس آپ کمیں آپ کو وہاں سے پھول جیس آپ کمیں تو کو ہاں کر وہاں سے پھول جیس آپ کمیں تو کو ہاں ہوئی فرق نہیں آیا ہو کی فرق نہیں آتی ہوئی فرق بیں تو ظاہر میں تو کی فرق نہیں آیا ہو کی فرق نہیں آتی ہوئی قرق بیں تو ظاہر میں تو کی فرق نہیں آتی ہوئی فرق بیں تو ظاہر میں تو کی فرق نہیں آتی ہوئی قرق نہیں آتی ہوئی فرق بیں تو خاہر ہے۔

اس لیے جب کسی آ دمی کے اندر حوصلہ ہوتا ہے ، ہمت ہوتی ہے ، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور اسپنے مقصد کے لیے مرنا نمنا جانتا ہے تو اس کے سامنے ہمالیہ پہاڑ بھی اس کوریت کا ٹیلہ محسوس ہوتا ہے ، اور اگر کوئی محض ہمت چھوڑ دے اوراس کا دل اندر سے بیٹھ جائے تو سامنے بحری بھی کھڑی ہوتو اس سے ایسے ڈرے گا
جیسے شیر نے ڈرتا ہے اورا کر ہمت اور بہا دری ہوتو شیر کوبھی گیڈر جھتا ہے تو ظاہر کے حالات ہمیشہ دل کے جذبات
کے تحت دیکھے اور سمجھے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے تلاب میں جوحوصلہ اور عشق الجی تھا، وہ اسپے مقصد کے لیے مرنا منا
جانے تھے ، شہادت کا جنون ان کو چڑھ گیا تھا تو ان کے سامنے بڑار کالشکر ایسے تھا جیسے بھیٹر بکر یوں کار پوڑ ہوتا ہے۔
اور ائن جیس چونکہ اس متم کے جذبات نہیں تھے تو ان کے سامنے ظاہری کیفیت آئی باطن ان کے سامنے نما بری کیفیت اندہ تھا نما اور تھی خلا ہو کہا خلا نے واقعہ تھا،
نمایاں نہیں ہوا، اس حکمت کے تحت اللہ تعالی نے آئیں میں نکرادیا، اس لیے نہ تو مسلمانوں کا دیکھنا خلا نے واقعہ تھا، کی کے سامنے ظاہرآیا اور کسی کے سامنے باطن آیا اور ظاہر و باطن دونوں جیشیتیں تو ہوتی تی ہیں۔

اورخواب بمیشدا پی تعبیر کے تابع ہوتا ہے، نی کے خواب کی جوتعبیر سامنے آجائے وہال فلطی نہیں ہو گئی، ظاہری طور پرخواب کیسا تی کیوں ند دیکھا ہوئیکن تعبیراس کی وہی ہوگی جو نبی نے خواب دیکھنے کے بعد بتائی ہے تو اس لیے ہم یہاں بینیس کہدیکتے کہ فلط دیکھا، فلط نہیں دیکھا ہیجے دیکھا ہے اس کا مقصد بیتھا کہ بیتمہارے سامنے ایسے ہوں سے جیسے مٹھی بجر ہیں جا ہے ظاہری تعدادان کی گئی ہی زیادہ کیوں نہ ہو؟

#### تفييرباللفظ:

کردے اللہ تعالی اس امر کا جس کا کیا جاتا ہے ہو چکا تھا، تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ہرام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے فتح ہو شکست ہو، کسی کی ہلاکت ہو، کسی کی زندگی ہوتمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس میدان کے اندر حق کوفتح دی اور باطل کوشکست دے دی۔



# " ایمان دانو! جس وقت کر ہو جائے تمہاری کسی جماعت کامیّاب ہو جاؤ 🙆 اور اطاعت کرد اللہ ک الذ رو پھرتم ہمت ہارجاؤ کے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر ب شک الله تعالی مبركرتے والول كيماته ي لوگوں کی طرح جو انکلے أور إِيهِمْ بَطَرًا وَ بِرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيهُ اور وه روڪتے ہيں اسين كمرول ساكرت موسة اورنوكول كودكهان كيل عِيْظُ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ اور قائل وكرم ووقت جب مزين كيا شيطان نے اور انتدتعالی محیرا ڈائے والے ہیں ان کامول کا جووہ کرتے ہیں ان كے عملوں كو اوركها آج كون كوئي فض تم ير عالب آنے والا نہيں لوگوں مى سے اور س اترآءت الَفِئُ ثن نَكُمَ عَلَى عَقْدَهُ ما يَي مول، پمرجب وونول جماعتين آھے ماھے آگئيں تو وہ شيطان واپس لوٹا اپن ايريوں پر رِيْءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَلَى مَا لَا تَرُونَ إِنِّي أَخَ ب شک میں ویکم آموں وو چیز جوتم نہیں ویکھتے میں اللہ سے یں تم سے التعلق ہوں ن دُ الْعِقَا**بِ** ﴿ إِذْ يَقُولُ الْ اور الله تعالی سخت سرا والے بین 🕝

# فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَـرَّهَ وُلاّءِ دِينُهُمُ \* وَمَنْ يَتَوَكَّلَ

جن کے دنول میں بیاری ہے دھوکے تس ڈال دیاان لوگوں کو ان کے دین نے اور جو تخض بحروسے کرتا ہے

# عَـلَاللهِ فَإِنَّ اللهَ عَـزِينٌ حَكِيدً ﴿

الله يه الله على الله تعالى زبروست محمت والا ب

تفسير:

## ما قبل سے ربط:

غزوہ بدر کے حالات آپ کے سامنے شروع سورۃ سے چلے آرہے ہیں اور اسی غزوہ کے شمن میں اللہ تعالیٰ الل ایمان کو مختلف ہدایات دے رہے ہیں اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بارے میں بعض ہدایات دی ہیں۔

# ميدان جنگ مين ابت قدم ريخ كاحكم:

جیسا کہ ابتدائی الفاظ میں آگیا کہ جب تمہاری گرکسی جماعت سے ہوجائے تو تم ثابت قدم رہا کرو، جم جایا کر د،میدان کوچھوڑ انہ کرو۔

شبات ظاہری بھی ہے کہ اس جگہ کو نہ چھوڑ واور ثبات قلبی بھی ہے کہ دل کو مضبوط رکھا کرو کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی نصرت جوآتی ہے تو وہ ظاہری اسباب کے پر دے میں ہی آتی ہے، وگر کوئی مخص بیرچاہے کہ میں تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں اور دشمن کے مقابلہ میں بے ہمت ہوجاؤں، بز دل ہوجاؤی، اللہ تعالیٰ کی مدرآئے اور دشمن کوگ کی زیریتی مجھول سے میں میں میں میں ایک میں اللہ تبالک میں میں میں میں میں میں

ایمان والوں کا کام بیہ ہے کہا ہے طور پر ہمت دکھا تیں، ٹابت قدمی دکھا تیں، جان بازی دکھا تیں ہواللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی، دشمن مرعوب ہوجائے گاادراللہ تعالیٰ غلید یں گے۔

وہ اسرائیلیوں کی بات ہے جوآپ کے سامنے گزری کہ جب ان کو حضرت موی علیاتیں نے جہاد کے لیے بلایا تھا تو وہ کہنے لگے "اِنْھَ لِنْتَ وَدَیْکُ فَعَالِیلا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ "وہ ہمت چھوڑ گئے کہ ہم تو یہاں ہیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے سرکنے والے نہیں ہیں تو جا اور تیرارب جائے، جاکے لڑائی لڑلوا ور جس وقت ہمارے وثمن اس شھر ے نکل جائیں گے پھر ہم بھی اندرآ جائیں گے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجوداس بات کے کہ نبی کی رفاقت بھی تھی لیکن جب نبی کی ہدایات پروہ نبیں چلے اور انہوں نے ہمت چھوڑ دی، میدان میں ڈٹے اور جے نبیں اور اپنی حد تک انہوں نے کوشش نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں بیلوگ آگئے، وہ دشمن جو کہ شرک تھے ان پراللہ تعالیٰ کاعذاب ان کے مقابلہ میں نہیں آیا جب تک کہ انہوں نے ظاہری طور پر ہمت نہیں دکھائی۔

ای طرح تمهارا ببلاکام بیب کتم ڈٹ جاؤ ،اپ قدموں کومضبوط رکھواوراپ دلوں کومضبوط رکھو۔ میدانِ جنگ میں ذکراللہ کی کثریت کا تھکم:

اوردوسرا کام بیکروکه "واد گرواالله کینیراً" الله تعلیم بهتیا وکرو، اب از انی ایک ایسادفت ہوتا ہے کہ اس میں افراتفری ہوتی ہے، بھاگ دوڑ مجی ہوئی ہوتی ہے، برخض کواپے آپ کی فکر ہوتی ہے توا یسے موقع پر کوئی کسی کوکیا یا دکر سے اکثر و بیشتر ایسے موقع پر ہمر چیز کھول جاتی ہے اور وہ بہا در ہی ہوتا ہے جوا یسے موقع پر کسی چیز کو یا در گفتا ہے جیسا کہ عربی شاعروں کی کلام آپ پڑھیس کے کہ ایک مخض اپنی محبت کی شدت اپنی محبوبہ کو یا دد فاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہ جیس وقت اپنی محبوبہ کو یا دد فاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہتے ایسے وقت بھی یا دکیا جبکہ خطی نیز سے ہمارے در میان میں لہرار ہے تھے، جس وقت اپنی

توانٹدتعالی فرماتے ہیں کہ مؤمنوں کا ایساتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیئے کہ عین جنگ کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کونہ بھولیس ،اللہ تعالیٰ کو کثر ت سے یا دکریں ، زبان سے بھی یا دکریں اللہ اکبر پکاریں ،اللہ کا نام میں بھی اللہ کا دھیان رکھیں ۔

جان کی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے میں نے اس وقت بھی تھے یاد کیا تعلق اورعشق کی علامت ہے۔

#### ميدان جنك مين ذكرالله كافائده

اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ قلب کو قوت حاصل ہوتی ہے، قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور جس وقت قلب کو قوت حاصل ہوگی اور قلب کو اطمینان نصیب ہوگا تو قدم بھی جے گا اور مشرک و کا فرقو میں اس قوت سے محروم ہیں کہ ان کے قلوب کے اندر قوت نہیں ہوتی اس لیے جب مسلمان کسی کا فرقوم کے ساتھ بغیر ذکر اللہ کے فکرائے ، اللہ اسے یا دنہ ہو ، اللہ کے احکام کی پابندی نہ ہوتو پھر ایک انسان ایک انسان سے فکرار ہا ہے جس کے بدن میں قوت زیادہ ہوگی ، جس کے پاس اسلی اچھا ہوگا ، جس کے پاس فوجیس اچھی ہوں گی وہ فلے باز کا فراد کے ساتھ ہے، لیکن اگر مسلمان قوم فلے با بی اللہ بیا جائیں گر مسلمان قوم فلے بی از کہ ساتھ ہے ، افراد کا فراد کے ساتھ ہے ، لیکن اگر مسلمان قوم

اس باللی ہتھیار کے ساتھ مسلح ہواور کافر تو م کے پاس یہ ہتھیار ہوتا نہیں پھر جس میدان میں بھی اللہ کو یا وکرنے والول کا مکراؤ کافروں کے ساتھ ہوا ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ پھر وہاں اللہ کے ذکر کرنے والے ہی بھاری رہے ہیں کیونکہ یہ باطنی قوت ایک ایسی قوت ہے جس سے کافرمحروم ہیں ، ان کے دل مرعوب ہوجاتے ہیں ، ان کے حوصلے پست ہوجاتے ہیں اور اللہ کا نام لینے والوں کے دل مضبوط رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے قدم بھی جتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور غلبہ دیتا ہے۔

سورۃ البعرۃ بیں آپ کے سامنے طالوت کا قصہ ذکر کیا گیا تھا جو انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا تھا تو انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا تھا تو ہاں بھی قلیل جماعت تھی لیکن وہ اللہ کو یا دکرنے والے تھے تو بڑی جماعت پہ غالب آ محتے اور اس طرح بدر کے اندر بھی یوں ہی ہوا کہ اللہ کو یا دکرنے والے اور اللہ کے سامنے ہاتھ کھیلانے والے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے قلیل تعداداور برتم کے چھری کا نے سے لیس لفکر کے مقابلے بیس کا میاب تعداداور برتم کے چھری کا نے سے لیس لفکر کے مقابلے بیس کا میاب ہوگئے تو بدایک ہتھیار ہے جو ظاہری دشمنوں کے مقابلہ بیس بھی کا م آتا ہے اور باطنی دشمنوں کے مقابلہ بیس بھی کا م آتا ہے اور باطنی دشمنوں کے مقابلہ بیس بھی کا م آتا ہے اور باطنی دشمنوں کے مقابلہ بیس بھی کا م آتا ہے اور باطنی دشمنوں کے مقابلہ بیس بھی کا م آتا ہے اور باطنی دشمنوں کے مقابلہ بیس بھی کا م آتا ہے۔

#### كثرت كالفظ صرف ايك عبادت ميس ب

"واذگر والله تحویرا" الله کویرا" الله کو بهت یا دکرو، بهت یا دکرنا ای طرح به یکونکه ندتو اس کا کوئی وقت متعین بادرنداس کا کوئی رخ متعین به که فلال طرف منه کر کے یا وکرو، دوسری طرف منه کر کے بیا ایکیا جاسکتا، اور نه اس کی کوئی بیئت اور کیفیت متعین به به وضوم و یا باوضو، شرق، مغرب، شال، جنوب جس طرف بھی منه ہو، بیشے ہو یا کھڑ ہے ہو بیسے بھی ہواللہ کو یا دکیا جاسکتا ہے، اس میں یہ کھڑ ت اس طرح پیدا کی جاسکتی ہے۔ ہو یا کھڑ ہے اس طرح پیدا کی جاسکتی ہے۔ کیور کا کھڑ ہے کہ قرآن کر کیم میں کسی اور عبادت کے متعلق" می گور آ" کا لفظ تبیل آیا کہ نماز بہت پڑھا کرو، یہ دو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اور اللہ کو دو اللہ کے ذکر کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ کا الحد کہ للہ کہ کہنا تھی۔ بہت کرو، بہت کہنا تھی کہنا تھی اللہ میں اللہ میں اللہ کو کہنا تھی کی کہنا تھی کہنا تھی

ب تید ہے جس طرح بھی کرنا جا ہو کر سکتے ہو، اور اللہ کے ذکر میں زبان سے "سبحان الله ، الحمد لله" کہنا بھی شامل ہے دارای طرح اللہ کے احکام کا استحضاد کرتے ہوئے اللہ تعالی کے احکام کی سرح اللہ ہے دکام کی سے دل میں تصور کرنا بھی شامل ہے اور اس طرح اللہ کے احکام کی استحضاد کرتے ہوئے اللہ تعالی کے احکام کی

پابندی رہی ذکرمیں واخل ہے۔

"لْعَلَّكُهُ تُغْلِحُونَ" تاكمتم فلاح إجاؤتو فلاح الرحمهيس ملے كى ظاہرى اور باطنى ، د نيوى فلاح كدوشن

کے مقابلہ میں فتح یا گئے اخری فلاح کہ خرت میں تواب حاصل ہوگیا اس کا دارو مدار اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکریہ ہے، اللہ تعالیٰ سے عافل ہوکرا گر ظاہری طور پر کامیابی حاصل کر بھی کو گے تو بے بر کت ہوگی اور اگر حقیقی کامیابی یا تا جائے ہوتو اللہ کو کٹرت سے یاد کیا کرو۔

#### میدانِ جنگ کے بارے میں مختلف مدایات:

"وَأَطِيعُوااللَّهُ وَدَسُولَةً "اب بيذكركيا جار باب جهادك سلسله من كمالله اورالله كرسول كاكهنا مانو، اطاعت کے اندریہ بات بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کارسول متہیں جو ہدایات دیتا ہے اس کی یا بندی کرو، عام زندگی میں بھی اورخصوصیت کے ساتھ میدانِ جہاد میں کیونکہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی یابندی کرو گے تو تہارا ظاہری جماعتی نظم قائم رہے گا، جہاں انٹد کارسول کسی کو کہددے کہتم نے یہاں تھہر تا ہے وہیں تھہر جاؤ ، جہاں اللّٰد كارسول كهه دے كەتم نے اس طرف جانا ہے تو اس طرف چلے جاؤ، جس كوا مبحك كى اصطلاح ميں كہتے ہيں كہ جماعتی ڈسپلن (discipline) بحال رکھو، اینے حاکم اعلیٰ، قائداور کمانڈر کی ہدایات برعمل کروجس طرح وہ کہتا ہے ای طرح کروہمیدان جنگ کے اندراس نظم کو بحال رکھنا ضروری ہے در نہ قلوب کے اندرا گرانتیٹار ہوتو بھی ضعف کا باعث ہےاوراگر خلاہر میں افرا تفری ہواورکو کی نظم ونسق نہ ہوتو ایسے وقت میں بھی وثمن کے مقابلہ میں ہمتیں جھوٹ جاتی ہیں، مرحض این رائے سے چلنے والا ہو، ہرخص اینے مشورہ پر دوسرے کومجبور کرنے والا ہوتو انتشار ہوجا سے گا، لظم وصبط قائم نہیں رہے گا جس وقت نظم وصبط قائم نہیں رہے گا تو پھرتم میدان میں تھیزئیں سکتے ، آپس میں اگر تمہارا تنازع ہو گیاء ہر مخض اپنی اپنی رائے پر چلنے لگ گیاء اپنے حاکم اعلیٰ کی اس نے بات نہ مانی جیسے اس وقت اللہ کے رسول موجود تنصا گراس وفت تم نے اللہ کے رسول کی ہدایات برعمل نہ کیا تو تمہارے اندر تنازع ہوگا، جھٹڑے کم كيفيت پيدا ہوجائے كى چرتمهارى ممتيں چھوٹ جائيں كى اورتمهارى ہوا! كھڑجائے كى۔

ادر مواا کھڑنے کا مطلب میہ موتا ہے کہ دید بہتم ہوجائے گا، دید بہتب ہی قائم رہا کرتا ہے کہ جب اپنے سرداراورامیر کے کہنے کےمطابق نقم ونسق کو بحال رکھا جائے ، دل بھی مضبوط ہوں ، قدم بھی جے ہوئے ہوں بقم وصنبط بھی قائم ہوا یسے وقت میں پھرانسان مضبوط بھی رہتا ہے اس کی مثال سجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس وفت آلیل میں انفاق ہوتا ہے پھرکوئی مخص اپنے آپ کو ننہانہیں مجھتا بلکہ ہر مخص بدخیال کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایک جماعت کی قوت ہے میں بھی میں مجھول گا کہ میرے ساتھ پوری جماعت ہے تو میری ہمت اسکیلے کی نہیں ہوگی اور آپ میں ہے بھی ہرخض بہی سمجھے گا کہ ہم اسکینہیں ہیں بلکدا یک جماعت ہمارے ساتھ ہے تو انسان کو بردا حوصلہ ہوتا ہے

اورجس وقت آپس میں اختلاف ہوجائے تو ہر صحفی پہتا ہے کہ میراکسی نے ساتھ تو دینا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اور جس وقت وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا اور کھے گا کہ اس کا بھی میرے ساتھ اختلاف ہے، اس کا بھی میرے ساتھ اختلاف ہے جیسے میں کہتا ہوں پہیں کرتا، جیسے پہتا ہے ویسے میں نہیں کرتا تو اختثار پیدا ہوجانے کی صورت میں ہر شخص کا تصور ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور جس وقت بدخیال آگیا کہ میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور جس وقت بدخیال آگیا کہ میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں تو آپ جانے ہیں کہ تو ت ختم ہوگئی اور جب آپس میں دائے کا اتحاد اور انقاق ہوتا ہے تو ہر شخص اپنے آپ کوایک جماعت بھتا ہے اس لیے اندر سے حوصلہ مغبوط ر بتا ہے اور ظاہر میں امریک ہمت قائم رہتی ہے۔

#### ا تفاق میں برکت کی حسی مثال:

اب اتنادواتفاق ایسے ہی ہے کہ جیسے ری کا بٹ مضبوط ہوتو ہر ریشہ دوسرے کے لیے قوت کا باعث بنما کے اور آپس میں خیالات کا انتظار ، آراء کا انتظار ہے بالکل ای طرح ہے جیسے ری کا بٹا کھل گیا ، اور ری کا بٹ کھل جانے کے بعد اگر چہ افراد استے ہی ہوتے ہیں ، ریشے اس کے اندر استے ہی ہیں ، لڑیاں اتی ہی ہیں کیکن قوت ختم ہوگی ، یہ ایک سے مثال ہے جماعتی اتحاد کے اندر قوت اور جماعتی انتظار کے اندر ضعف آجائے کی ، اس لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ما نو اور اس کے حکم میں ہے جہاد کے امیر کی اطاعت ، اس لیے سرور کا نیات کا اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ما نو اور اس کے حکم میں ہے جہاد کے امیر کی اطاعت ، اس لیے سرور کا نیات کا رواد رسان کر در ایا کرتے تھے ، "عکید گئے ہوئے کہ اس کی بات سنواور ما نو ، حضور کا ہوئے ہوئے ہوئے کی اس کی بات سنواور ما نو ، حضور کا ہوئے ہوئے ہوئے کے بہت تا کہ فرمایا کرتے تھے کہ جوامیر تم پر بنا دیا جائے اس کی بات سنواور ما نو ، حضور کا ہوئے ہیں کتا تی حقیر کیوں بہت تا کید فرمایا کرتے تھے کہ جوامیر تم پر بنا دیا جائے اس کی بات سنواور مانو ، خطور پر وہ تمہیں کتا تی حقیر کیوں بہت تا کید فرمایا کرتے تھے کہ جوامیر تم پر بنا دیا جائے اس کی بات سنواور مانو ، خطام کیں کتا تی حقیر کیوں

نه گلیکن اگر دوتم پر امیر بنا دیا جائے تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی بات سنواوراس کا کہنا مانو کیونکہ اپنے امیر کا کہنا مانے کے ساتھ ہی جماعتی نظم وسق بحال رہا کرتا ہے اور بہ جماعتی نظم وسق افراد کے اندر قوت کا باعث بنتا ہے۔ "وکا تنکاز عُولا" آپس میں جھڑانہ کرنا، "فکٹنشگولا" پھرتم بردل ہوجاد کے بتمہاری ہمت جواب دے دے کی فیشل کمز ور ہونے کو کہتے ہیں، اور تمہارا د بد بہ چلا جائے گا، تمہاری ہواا کھڑ جائے گی، ہواا کھڑ نابید بدب چلے جانے سے کنا یہ ہوتا ہے۔

### ميدان جنگ مين صبر كامطلب:

"واصدرو" " برسب براگرا گیا کرم کرو مرکامی ہے کہ پرداشت کرو، اپ اس کو کر کرداشت کرو، اپ اس کو کرداشت کرو، اس کا موقع کی بیت کرو کر کا کو کی اس کا موقع کی بیت کرداشت کرو۔
جگڑے جو آلی بل بی ہوتے ہیں تو اس جہ جوتے ہیں کہ اپنی مرض کے خلاف کی کی بات س نہیں سکتے ، ہرفض برکوشش کرتا ہے کہ بحر کی افی جائے اور میر کا مرضی کے خلاف کی کی بات مان نہیں سکتے ، ہرفض برکوشش کرتا ہے کہ بحر کی افی جائے اور میر کا مرضی کے مطابق کا م ہواور کی دو مرے کی بات میر کی مرضی کے خلاف نو آئے اور بیم بری ہے جو جماعت کے اعد را انسان کو کرتا پڑتا ہے کہ بسااوقات اپی طبیعت کے خلاف آئے ہی پرداشت کرتی پڑتی ہے ، اپنی طبیعت کے خلاف کی کی را شت کرتی پر تی ہے ، اپنی طبیعت کے خلاف کی کی را شری بی کوشش کرے کہ میری مانی جائے اور ہیں کسی کی نہ مالوں ، ہیں اپنی طبیعت کے خلاف کی کی بات پرداشت نہیں کرسکتا تو سوال ہی نیس پیدا ہوتا کہ دنیا کی کوئی طافت آپ کوجوڑ کے دکھ لے ، بڑے آپ جب ہی د ہیں ہیں برداشت کرسکس کو طبیعت کے خلاف کی کی دائے ہی جب آپ کی طبیعت کے خلاف کی کی بات سے کرداشت کرسکس مزاج کے خلاف بھی کی دائے ہیں میں بیا مہیں کرتا ، اپنی مواب کے تو آپ اے کہ دراشت کرسکس مزاج کے خلاف بھی کی دائے ہیں سے کا میڈ برف کے جنب آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی مواب کے تو آپ اس کے میں مزاج کے خلاف کوئی مواب کی تو آپ اس کے میں مزاج کے خلاف کی جو کی مواب کے تو آپ کی جنب آپ کی مواب کے تو آپ کی دائے ہیں سے کا میڈ برف ادکار کی اس کو جو اگر کرتا ، اپنی متواب کی احذ براور دو مرے کی نہ کی کا جذ برف ادکی اصل جزیہ ہے ۔

اوراگرآپس میں بیٹھ کے مشورہ کرلیا اور مشورہ کرنے کے بعد ایک دائے سامنے آگئی جا ہے اپنی مرضی کے مطابق ہے، جا ہے مرضی کے خلاف ہے، طبیعت جا ہتی ہے یانہیں جا ہتی ، اپنے آپ کواس کا پابند کرلواگر میر مبر انسان کی طبیعت کے اندر آجائے تو انسان کی اجماعی زندگی میں اتفاق ہی اتفاق ،وگا، بھی اختلاف ہوگا ہی نہیں ،اور ہم لڑتے آپس میں اس لیے ہیں کہ اگر کسی کی بات طبیعت کے خلاف ہوجائے تو ہم برداشت نہیں کرتے اور اگر ہماری نہ مانی جائے تو ہم اس کوسہ نہیں سکتے ، ہرخض کے دل میں بیہے کہ میں بی عالب ہوں ، میری رائے غالب رہے اور کسی کی بات میں نہ مانوں ہر کوئی میری مانے جماعتی نظم کے اندر سب سے زیادہ خطرنا کہ چیز ہے تو "واصیر ووا" کا موقع کل یہاں یہ بھی ہے کہ ہرفتم کے اختلاف سے بچو، اپنی مرضی کے خلاف رائے کو ہرداشت کرو اور است کرو اور است کہ اور است کہ اور است کہ اور است کرو اور است کہ اور است کہ اور است کہ اور است کہ اور است کے ایک اللہ تعالی کی معیت اور نصر سے تہیں حاصل ہوگی ، اجتماعی زندگی کے لیے یہ بہترین اصول ہے۔

#### ميدان جهاديس اترات موسئ ندجاؤ:

" ولک تنگونوا گائی نین محرَجُولین دِینا دِهِم بَطُواً قَدِاءَ النَّاسِ " ند بوجاوَتم ان لوگوں کی طرح جو انظائی سے اگڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے ،" بطراً " کا لفظ شکر کے مقابلہ میں آتا ہے ، شکر کہتے ہیں فقر روانی کو مظلب بیہ ہے کہ کس کے احسان کو احسان ہجھواور منعم کاحق طاعت بجالا وَ ، شکر کا بیسے نہ بوتا ہے کہ احسان کی فقر روانی کرو ، جمن کا احسان ما نو اور اس کی طاعت بجالا وَ اور اس کے سامنے تبہارا ول ور ماغ پستی اختیار کرے بیا تا ، احران کا احسان ما نو اور اس کی طاعت بجالا وَ اور اس کے سامنے تبہارا ول ور ماغ پستی اختیار کرے بیا تا ، احران کی فقر روانی ہے تو انٹد تعالی نے تہمیں جو نعتیں و رے رکھی ہیں ان نعتوں کا احسان کی فقر روانی ہے تو انٹد تعالی نے تہمیں جو نعتیں و رے رکھی ہیں ان نعتوں کا احسان کی میں ان نعتوں کا احسان کی قدر روانی ہے تو انٹد تعالی نے تہمیں جو نعتیں و رے رکھی ہیں ان نعتوں کا احسان کرکے کہ بیا للہ کی دی ہوئی ہیں اللہ کے شکر گزار رہو ، جو شکر گزار اربندہ ہوتا ہے ، وہ ظاہر کی اسباب پر نظر ڈال کی اسباب میں ہوں کردوں کے بھی اگر تانمیں ہے کہ بھی انٹر تانمیں ہے کہ بھی انٹر کی تو ت نہیں ، بیا للہ کا دیا ہوا ہے داپس لے لے بھی بیری ہوتا ہوں کی وہ اسان آئی ہوا نہاں اکر تا گا وہ وہ احسان نہیں بھی تا اور بھیتا اور بھیتا ہوں کہ دوں اس کی جو بھی حاصل ہوگیا بی اب بیری ہی ہے ، بیس ہی انٹر تو انٹر کی اور اکر ٹاکی وہ احسان نہیں بھی تعالی کے احسان کو وہ احسان نہیں بھیتا اور بھیتا ہوں کروں ۔ بھی جو بھی مواصل ہوگیا بی اب بیری ہی ہے ، بیس اپنی طرف سے جو جا بوں کروں ۔

آپ نے باب الکبر میں پڑھا ہوگا ،حضور گانٹی کم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یارسول اللہ! کیا یہ تکبر ہے کہ کوئی مخص بیرچا ہے کہ میرالباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو؟ آپ ٹانٹیو کمنے فر مایانہیں بیہ تکبرنہیں ہے، بیاتو جمال ہے "اللہ جَمِیدُ کی بیجٹ الْجَمَالَ" اللہ تعالیٰ خودجمیل ہے اور جمال کو پہند کرتا ہے تکبر تو یہ ہے کہ حق کے سامنے اکڑ جانا ،حق کو قبول نہ کرتا، اور غالبًا سورۃ القصص میں بھی اس تم کے الفاظ آتے ہیں "بطورت میں شتھ" ہم نے کتی ہی بستیال ہتا ہور ہوا ہی معیشت کے اوپر اترارہی تھیں، جو کہتے تھے کہ ہمیں بڑے معاشی اسباب حاصل ہیں، ہم بہت خوشحال ہیں اس لیے ان کے اندراکڑ پیدا ہوگئی تھی انڈتعائی نے ان سب کو بر باد کر کے رکھ ویا اور یہاں اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے کہ مشرکین مکہ جس وقت مکہ معظمہ سے نکلے تھے تو بڑی تج دھیج کے ساتھ، باج بجائے ہوئے، ڈھول پیٹیے ہوئے نکلے تھے کو نکہ تجھتے تھے کہ ہماراا تنا بڑائشکر ہے، ہم سلح ہیں اوراتی قوت کے مالک ہیں اس وقت ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سے گا اور ہم ان کو نیست ونا بود کرکے آئیں سے اس طرح فخر کرتے ہوئے، اس وقت ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سے گا اور ہم ان کو نیست ونا بود کرکے آئیں سے اس طرح فخر کرتے ہوئے، آگر شاہری اسباب پرنظر نگاؤ کے تو اللہ اللہ اللہ بری اصراح اللہ بری اسباب پرنظر نگاؤ کے تو اللہ اللہ بری اصراح ہوئے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جود کھلا واکرتے ہوئے بھوبازی کرتے ہوئے اور اور اسباب پرنظر نگاؤ کے تو اللہ اللہ بری اصراح نہ ہوئے گئر سے ہم بھوبازی کرتے ہوئے اور اور ای کار کے بان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جود کھلا واکرتے ہوئے بھوبازی کرتے ہوئے اور اور ای کھرے نکھان کی طرح نہ ہوجانا جود کھلا واکرتے ہوئے بھوبازی کرتے ہوئے اور اور ای کھرے نہ ہوجانا جود کھلا واکرتے ہوئے بھوبازی کرتے ہوئے اور اور اور کھران کی طرح نہ ہوجانا جود کھلا واکرتے ہوئے بھوبازی کرتے ہوئے اور اور کہ کے بطوبان کی طرح نہ ہوجانا جود کھلا واکرتے ہوئے بھوبازی کو کے خوالوں کی طرح نہ ہوجانا جود کھلا واکرتے ہوئے بھوبازی کرتے ہوئے اور اور کارے کھرے نکانان کی طرح نہ ہوجانا جود کھلا واکرتے ہوئے بھوبازی کو کھران کیا ہوئی کو کہ کو کی کھرے کار کار نہ ہوئی کیست کو اور کر کے ہوئی ہوئی کی طرح نہ ہوجانا جود کھلا ہوں کی سے بھوبانا ہود کھلا کو کے بھوبانا ہود کھلا کو کہ کو کر بھوبانا کی کھرے نہ کو کر کے ہوئی ہوئی کے کو کے بھوبانا ہود کھلا کو کہ کو کے بھوبانا کی کھر کے کہ کو کے بھوبانا ہود کے کھر کے کہ کو کے بھوبانا کی کھر کے کہ کو کے کھر کے کہ کو کے کو کھر کے کار کے کھر کے کہ کو کر کے کہ کو کے کہ کو کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کے کہ کو کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کے کھر کے کو کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کو کے کھر کے کے کو کر کے کھر کے ک

آپس میں جھر ااور کثرت پر بھروسہ مسلمان کے لیے شکست کا باعث <u>ے</u>

چنانچیتاری نے ہار بے سامنے اسلامی جنگوں کے جو خاکے محفوظ رکھے ہیں، آپ کے سامنے ہیں ایک تو احدیم مسلمانوں نے مشرکین مکہ سے تصوڑی سے مار کھائی ہے اس کی وجہ قرآن کریم نے خود ذکر کی سورۃ البقرۃ میں اس کی تفصیل گذر بچل ہے کہ "تکاڑ عثمہ فی الکھر" تمہارا اس معاملہ میں جھکڑا ہوگیا" و عَصَیتُمہ "اورتم نے اپنی امیر جہاد کی نافر مانی کی جس کا متبجہ بیہ ہوا کہ تمہاری تنتی تکست سے بدل گئی، اوروہ نافر مانی بیہ ہوئی تھی کہ جہاں جمنے سے بدل گئی، اوروہ نافر مانی بیہ ہوئی تھی کہ جہاں جمنے سے بیٹ تھی ہوں نے اپنی جگہ میں جہاری تھی کہ جہاں جمنے سے بیٹ تھی ہوں نے اپنی جگہ میں میں بیٹ ہوئی تو تعرانداز ایک پہاڑے اور کھڑے کیے تھے انہوں نے اپنی جگہ جھوڑ دی بینا فرمانی ہوئی تو فتح فکست سے بدل گئی اور مشرک غالب آگئے۔

اوردوسراموقع جس میں مسلمانوں نے تھوڑی سے فکست کھائی ہے وہ تنین کا واقعہ ہے "وَیَوْم حُنیْنِ الْوَاقِعَ ہِمْ مُنیونِیْنَ" الْوَاقِعَ ہِمْ مُنیونِیْنَ الْوَاقِعَ ہِمْ مُنیونِیْنَ الْوَاقِعَ مُنیونِیْنَ الْوَاقِعَ مُنیونِیْنَ الْوَاقِعَ مَنْدِیْنَ الْوَاقِعَ مَنْدِیْنَ الْوَاقِعَ مَنْدِیْنَ الْوَاقِعَ مَنْدِیْنَ مُنیونِیْنَ مِنْ اللّٰ وَیَا بِمَ مُنْرِت بِاعْمَاوِکَر بِیضَے کہ آج بہم بہت وہاں فکست کی وجہ یہ ہوئی کہ تہماری کھڑت نے تہمیں تعجب میں ڈال دیا بھم کھڑت بیا عناوکر بیٹھے کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں اس لیے ہمیں کوئی فکست نہیں دے سکتائیکن ہے جماعت کی کھڑت تہمارے چھوکام نہ آئی اور زمین تم پر کشادہ ہونے کے باوجود تک ہوگئی پھرتم بیٹے پھیرے بھاگ گئے۔

یددودافتے اسلامی تاریخ میں رسول اللہ کا گھٹا کی موجودگ میں پیش آئے جس سے یہ بات بچھ میں آگئی کہ تنازع فی الامر بھی مسلمان کے لیے فکست کا باعث بنتا ہے اور ظاہری اسباب کے اوپرا عنا داور اپنی کشرت کے اوپر مسلمان کے لیے فکست کا باعث ہوجا تا ہے اس لیے یہاں یہ کہا جار ہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا کہ جوجا کہ جوجا کہ جوجا کہ جو سے اور دہ اللہ کے داستہ دو کتے تھے اور دہ کو اللہ کے داستہ دو کتے تھے اور دہ کو اللہ کی دار گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، وہ کتی ہی اپنی جولائی دکھالیس منتی ہی تو ت اور جوش کا مظاہرہ کر لیس اللہ تعالی کی ان کے ملا اس کے ملا اور کا روا کیوں کو گھیر ہے ہوئے اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کی نظرت کے بغیر ان کی کاروا کیاں کیے کا میاب ہو عتی ہیں، پھر دیکھ لیا کہ ان اکڑنے والوں کے خلاف اللہ کی نظرت کے بغیر ان کی کاروا کیاں گیے کا میاب ہو عتی ہیں، پھر دیکھ لیا کہ ان اکڑنے والوں اور اسباب کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کا کیا حال ہوا؟ اللہ تعالی ان کے ملا وں کھیرنے والا ہے۔

"وَإِذْنِينَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ" كَامْفُهُمْ

اب آ گان کی بی حالت و کری ہے " و پونین کھٹو الشینطان القد کھٹو" قابل و کرے وہ وہ قت جبکہ مزین کیا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو پینی شیطان نے ان کے قلوب میں وہو ہے والے کہ جو پہر تم کر رہے ہو یہ بالکن ٹھیک ہے، یہ تمہاری تو می زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ تمہارے مال ودولت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس طرح ان کے قلوب کے اندر شیطان نے لیے ضروری ہے، اس طرح ان کے قلوب کے اندر شیطان نے وہو ہے والے اور ان وہوس میں یہ بھی تھا کہ ان کو ان کی ظاہری کھڑے وکھائی اور دکھا کے کہتا ہے کہ جب تم اتی تحداوی ہو، ات جنگجواور بہاور ہواورا تا سامان تمہارے پاس ہے تو آج تم پہکون غالب آسک ہے، یہ ہوا تجر پر کے ان کو آئے جاتا ہی اور کی تمہارے او پر غالب آ نے کہاں کو آئے جاتا ہی وہوسے والے کہوئی تمہارے او پر غالب آ نے والے تیں اور شرحی تمہارا مدکارہوں، میری تو ہے جمی تمہارے ساتھ ہے، اس طرح ان کو بھڑکا تار ہا اور میدان میں طرح ان کو بھڑکا تار ہا اور میدان میں طرح ان کو بھڑکا تار ہا اور میدان میں طرح تا ہوں جو تمہیں نظر تیں اور خستوں کا نزول شیطان نے دیکھا تو پھر وہ اس میا گھروہ کیا اور کہتا ہے کہ میراتم ہے کوئی تعلق نہیں، جھے تو ڈرگا ہے، میں اسی چزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں تر بی وہ یہ بیان آئیوں کا منہوم جو آب کے سامنے وکرگا ہے، میں اسی چزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں۔ ہو تا تھوں کا میراتم ہے کوئی تعلق نہیں، جھے تو ڈرگا ہے، میں اسی چزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں تیں، یہ ہوان آئیوں کا منہوم جو آب کے سامنے وکرگی جارہی ہیں۔

#### شيطان نے وسوسه كيسے والا؟

کین اس بین قابل خور بات ہے کہ یہ جوشیطان نے آہیں کہا تھا تو کیا یہ کی انسان کی شکل میں متشکل ہوئے آیا تھایا جس طرح اللہ تعالی نے اس کوقد رت دی ہے اپنی طاقت کے ساتھ ان کے قلوب بی صرف وسوسہ ڈالٹار ہا اور اللہ کار ساور سے ساتھ ان کو بہکار ہا تھا اور جب آ سے سفر شنے اتر ے اور اللہ کار سول سامنے آیا اور اللہ کی الفرت سامنے آئی تو سب شیطانی وسوسے ختم ہو گئے ایے معلوم ہوتا تھا جیسے تو ت کا نشر بھی اتر کیا اور اپنے یاراور مدد گار بھی ساتھ چھوڑ گئے ، ول بیل جوشیطانی وسوسے متے وہ سار فتم ہوگئے اور بے ہمت ہو گئے تو سیسارے کا ساراقصہ باطنی ہے اور اس کے باطنی وسوس کو "قال" کے ساتھ تبیر کیا ہے کہ شیطان نے ان کو یہ کہا ، یہ بھایا ، یہ سمجھایا اور یہ بات بھی عین محاور س کے باطنی وسوس کے دل سے کہا اور یہ بھی اس کے ساتھ تبیر کیا ہے کہ شیطان نے ان کو یہ کہا ، یہ بھی ایا ہے ساراقصہ باطنی ہے اس جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ہو آپ اپنے دل کے خیالات کو بھی ایسے ہی تھی کی کے ساتھ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ہو آپ اپنے دل کے خیالات کو بھی ایسے ہی تھی کی کے ساتھ آپ گئے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ہو آپ اپنے دل کے خیالات کو بھی ایسے ہی تھی کی کے ساتھ آپ گئے ہیں ، یا وہ کی انسانی شکل میں متفکل ہو کے آیا تھا اور انسانی شکل میں تاتی ہی تھی کی کے ساتھ آپ گئی ہیں آیا تھا ؟ یہ بات ان آیات میں قابل خور ہے ۔

قرآن کریم کے ظاہری الفاظ زیادہ تو اس بات پر ہی دلالت کرتے ہیں کہ دہ کسی انسانی شکل میں منشکل ہی تھا کیونکہ شیاطین انسانی بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں ہے بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اصل شیطان منشکل ہو کے آئیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انسانوں میں ہے بچھ شیطان ہے جوان کواس طرح بہکا بہکا کے آگے الارہ ہے تھا در دفت پہآ کے ساتھ چھوڑ میے ، دونوں صور تیں متوقع ہیں ، اصل کے اعتبار سے تین ہوگئیں کہ شیطان نے الدب شیطان میں متشکل ہو کے آیا ، اگر متشکل ہو کے آیا تو دافعی وہ جن تھا جو متشکل ہو کے آیا النانوں میں دسوسہ ڈالا یا انسانی شکل میں متشکل ہو کے آیا ، اگر متشکل ہو کے آیا تو دافعی وہ جن تھا جو متشکل ہو کے آیا النانوں میں سے پچھوانسان ہی ایسے شیطان تھے جنہوں نے شیطان کا کر داراد اکیا ادر مشرکوں کو بہکا یا پھر دفت ہے المداذمیس کی میساری صور تیں ممکن ہیں ۔

## منافقین اور شیطان کے دسوسه میں اتحاد

قرآن کریم میں اٹھائیسویں پارہ میں سورۃ الحشر میں منافقین کا کردار اللہ تبارک وتعالیٰ نے ایسا ہی دکھایا کہ جنہوں نے یہود کو بہکا یا تھا مسلمانوں کے مقابلہ میں اور یہ کہا تھا کہتم اپنی جگہ ڈٹے رہوا گرتمہارے ساتھ لڑائی ہوگئ تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں سے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ل کے کھروں سے نکل جا کیں سے وہاں بھی

الى تشم كَ الفاظ بين "آلَمُ تَدَالِي الَّذِينُ نَافَقُوا يَتُولُونَ لِلِمُوانِهِمُ الَّذِينُ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنُ ود دور لنَدُوم مَنَ مَعَكُم " الرَّم فَكُلُو بِم تَهار السَالْعَكْسِ كَ " وَلَانْطِلْعُ فِيكُم أَحَداً أَبَداً " اورتهار ب بارے میں ہم بھی کسی کا کہنائیں مانیں گے "وَإِنْ قُوتِلْتُو لَنَنْصُرِ نَنْکُو" اگرتمہارے ساتھاڑائی ہوئی تو ہم تہاری مد كري ك ي الله يشهدُ إِنَّهُمْ لكَاذِبُونَ " اللَّهُ كُواهِ بِ كه بيرب جمولْ بي جموفْ كس طرح بي؟ "لَيْنُ ود و دو الایخرجون مَعَهُمْ"اگریه یمبودی نکال دیے گئے تو بیمنافق ان کے ساتھ بین نکلیں گے"وکین قوتلوا" اگران سے لڑائی ہوگئی "لکیکنصرونیھو" توبیان کی مدنہیں کریں گے "وکینن نَصَرُو ہُو" اگر بالفرض مدد کریں کے بھی تو کیا ہوگا ''لُمُولُنَ الْاُدْہَارُ'' پیٹے پھیرے بھاگ جا ئیں ہے،ان کے اندرکو کی کسی شم کی قوت اور طافت نہیں ب، الله تعالى في بدان منافقين كاكر دار نقل كياب اور بحران كى مثال دى ب "كمقل الشَّيْطانِ إِذْقالَ لِلْإِنسَانِ الْحُفُو" ان کی مثال تو شیطان جیسی ہے کہ پہلے انسان کو کہتا ہے تفرکر "فلکّا گفّر" جب انسان تفرکر لیتا ہے "فکلّ إِنَّى بَرَى مِّنْكَ " يَحْرِشْيطان كَبِمَا جِ مِيرا تَجْه سے كُولَى تَعلقَ تَبِين "إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ " مِن توالله سے ڈرتا ہوں جورب العالمین ہے، پہلے کفراختیار کرنے کے لیے کہتا ہےا در کفر کروا کے پھراس سے لاتعلق ہوجا تا ہے كەمىرا تىجە سے كوئى تعلق نېيى، مېن تواللە سے ڈرتا ہوں جورب العالمین ہے "فىگانَ عَاقِيمَتَهُمَا الْتَهْمَافِي النَّادِ" کیکن ان کا انجام میہ ہوتا ہے کہ دونوں ہی جہتم میں جاتے ہیں بینی جس نے اکسا کے کفر کروایا وہ بھی جہتم میں اور کف نے والے بھی جہنم میں، دونوں ہی اس کفر کے ذمہ دار ہوتے ہیں برکانے والابھی اور کفر کرنے والا بھی۔ بیمثال ایسے بی ہے جیسے ایک پہلوان تو اکھاڑے میں اتر کے کشتی کرتا ہے، ایک تو جرم کے میدان میں آھيا اوراس نے جرم ميں اپنا زور د كھاڻا شروع كرديا ، اور ايك كنارے يه بيٹھ كے اس كو داؤ جيج بناتا ہے تو جاہے میدان کے اندرندآیا ہولیکن جرم میں تو برابر کاشریک ہے ، ایک چورعملاً چوری کرتا ہے اور ایک چوروں کا استاذ ہے جو چوری کے طریقے بتا تا ہے لیکن وہ خود یولیس ہے ڈرتا ہواچوری میں ملوث نہیں ہوتا تو جس وقت سراغ کیے گا اور کھڑے جاتیں گےتو چوراور چور کا استاذ دونوں ایک ہی درجہ کے ہوتے ہیں بلکے ہوسکتا ہے کہ استاذ کوزیادہ ماریڑے جس نے چوری کے طریقے بتائے <u>تھے</u>۔

تو بیرکر داربعض لوگول کا ہوتا ہے جوحقیقت کے اعتبار سے اہلیس کا ہے لیکن پچھے انسان بھی شیطان والا کر دارا داکر تے ہیں تو ان کی مثال بھی اسی طرح دی جاتی ہے تو یہاں دونوں صورتیں ممکن ہیں اور دونوں کا

ذ کر ہی تفاسیر میں موجود ہے۔

# شيطان نے سراقه بن مالک کی شکل میں مشرکول کودهو که دیا

کتے ہیں کہ شرکین جس وقت مسلمانوں کے مقابلہ میں آئے تھے وان کے دل میں ایک دھڑکا تھا کہ ہم

یہ پوری کی پوری توت لے کے جارہے ہیں اور پیچھے کہ معظمہ خالی ہے ،کوئی معذبہ اس میں قوت موجو ذبیں ہے اور

بعض دوسرے قبائل ہمارے دشمن ہیں اگران کو پہنے چل گیا کہ ہم اس طرح کشکر لے کنکل گئے ہیں تو کہیں ایسانہ ہو

کہ پیچھے وہ ہمارے گھر لوٹ لیس یا کہیں ایسانہ ہو کہ پیچھے سے یہ جنگ چھیڑد ہیں اور ہم ان کے اور مسلمانوں کے
عاصرہ میں آ جا کمیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کروہ اپنی دھٹنی نکال لیس بیان کے دل میں دھڑکا تھا کہتے ہیں کوؤر آ

ہلیس ان کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور بول محسوس ہوا چیے جھٹڈ اٹھا یا ہوا ہے اور کشکر ساتھ ہے اور ان

کی مدد کے لیے آیا ہے اور آ کے ان کو کہتا ہے فکر نہ کرو تم ہمیں کہا رہے ساتھ ہوں آئے کو ان تم پر غالب

آ سکتا ہے جبکہ ہیں تمہارا مددگار ہوں بتم اس سلسلہ ہیں کوئی فکر نہ کرو بتہ ہیں کوئی نقصان نہیں پینچا سکتا یوں آ کے تھیکا دیا
اور ہواد ہے دی۔

پھرجس وقت میدان میں آئے تو بیساتھ ہی تھا کہتے ہیں کہ ابد جہل کے بھائی حارث بن ہشام کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا جب میدان میں آئے اور جب ادھر سے فرشتوں کا نزول و یکھا تو ہاتھ چھڑا کے بھا گنے لگا ، جب بھا گنے لگا اور جب ادھر سے فرشتوں کا نزول و یکھا تو ہاتھ چھڑا کے بھا گنے لگا ، جب بھا گنے لگا تو انہوں نے کہا سراقہ ! اب کہاں جارہ بھو ، کہنے لگا بید میر بس کی بات نہیں ہے، تم جانو اور تمہارا کا م جانے اور وہاں سے پھروہ بھاگ آیا ، بھر بیدواقعہ ہی ایسا پیش آیا کہ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا اور ان کو بہا کہ انہا کہ بھو ایس بھیج کے فرشتوں کو دکھے کے دوڑ آیا بید کہتا ہوا کہ جھے ایسی چیزیں نظر آر ہی ہیں جو تمہیں نظر نہیں تربی ہی جو تمہیں نظر نہیں تربی ہی جو تھا ہوا ہوا ور سے تمہارا اپنا قو می جھاڑا ہے تم جانو اور تمہارا کا م جانے اس طرح کہدے وقت پیدھو کہ دے کے واپس آگیا ، اور بید تقیقت میں ابلیس تھا۔

چنانچہ جس وقت یہ مشرکین واپس پنچے ہیں تو کسی کی ملاقات سراقہ سے ہوئی تو اس نے ملامت کی کہتو اچھا آ دمی ہے وقت پہآئے تو نے جمیں دھوکہ دے دیا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا اور اس نے کہا جھے تو تمہاری اڑائی کا پت ہی تب چلا ہے جب تم واپس مکہ بنج سے ہو، مجھے تو علم ہی نہیں کہ تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا ہے بھر حقیقت نمایاں ہوئی کہ یہ تو کوئی جن یا شیطان تھا جو اس شکل میں آیا اور مشرکوں کو بہاکے میدان میں لے گیا ، ان آیات کی تفسیر میں

بيروايت بھي موجود ہے۔

#### آيت بالا كاايك اورمفهوم:

اورابیا بھی ہوسکا ہے کہ یہودان سازشوں ہیں ابتداء ہی سے شریک بھے اوراس شم کے لوگ مشرکوں کو بہاتے تھے تو ان بہکانے والوں کی مثال اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ بدلوگ بہکا دیتے ہیں، بہکانے کے بعد خود کنار سے پدرہ جاتے ہیں اور دوسر سے کی پٹائی کر وادیتے ہیں اور زندگی ہیں انسان کواس شم کے واقعات ہیں آتے ہیں کہ کئی شریشم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو سامنے آتے نہیں ، خودتو کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور تھتے ہیں کہ اگر ہم نمایاں ہو گئے تو جارا نقصان ہوجائے گا، ہوشیاری بدکرتے ہیں کہ کی اور کو ہواد سے کے آگے میدان ہی پہنچاد یں محمطلب یہ ہوگا کہ جو ہمارا مقصد فساد اور شرارت ہے وہ بھی پورا ہوجائے اور ہم کسی کے سامنے نمایاں پہنچاد یں مصافرے کے اندر موجود ہوتے ہیں بھی نہ ہوں ، پٹے تو دوسرا پٹے ہم کیوں مار کھا نمیں ، اس شم کے ہوشیار آ دی ہر معاشر سے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سب سے براے فتنہ پرواز یہ ہوتے ہیں ، یہ شریز ہیں شریوں کے استاذ ہوتے ہیں ، سب سے زیادہ معاشر سے میں نقصان یہ کرتے ہیں ، ان کی مثال ای شیطان کی ہے کہ بہکا تا ہے ، اکسا تا ہے کہ کھر کرو، شرادت پر بہکا تا ہے ، اکسا تا ہے کہ کھر کرو، شرادت پر بہکا تا ہے ۔ اکسا تا ہے کہ کھر کرو، شرادت پر بہکا تا ہے ۔ اکسا تا ہے کہ کھر کرو، شرادت پر بہکا تا ہے ۔ اکسا تا ہے کہ کو کرو، شرادت پر بہکا تا ہے ۔ اکسان ہے کہ کو کرو، شرادت پر بہکا تا ہے ۔ اکسان ہے کہ کو کرو، شرادت پر بہکا تا ہے ۔ اکسان ہے کہ کو کرو، شرادت پر بہکا تا ہے ۔ اکسان ہو جاتے تو خور دو پوش ہو جاتا ہے اور دوسر سے کو پٹوادیتا ہے ۔

اس لیے بمیشانسان کومعاشرے میں رہتے ہوئ اس بات پہمی فورکرنا چاہیے کہ میں کہیں کی ہے ہاتھ میں استعال تو نہیں بورہا، اگر میں کے ہاتھ میں استعال بورہا ہوں، جو جھے مجبور کررہا ہے کہ تو یہ کرتو کیا بہ خود بھی میدان میں انز کے بیام کرنے کے لیے تیار ہے، اگر وہ خود میدان میں انز کے بیکام کرنے کے لیے تیار نہیں تو تم اس کے ہاتھ میں استعال ہو کے آگے کیوں آئے ہو؟ نقصان تہا را ہوجائے گا وہ باہر بیٹھ کے تماشد کھے گاتو ایسے شیاطین کا نقشہ ان الفاظ میں کھیٹھا گیا ہے۔

تو مشرکین کو بہکانے والے بھی بچھ لوگ ہوں گے جن پر متنبہ کیا گیا ہے کہ ان شیاطین نے ان کو ہلا کت کے گڑھے میں ڈالا ہے اور ان کے اکسانے اور بہکانے کے ساتھ بید میدان میں آ گئے اور خود وقت پدوہ ساتھ چھوڑ گئے ، تو جیسے وہاں منافقین کی مثال اللہ تبارک وتعالی نے شیاطین کے ساتھ وی ہے تو ایسا کوئی گروہ چاہوہ کا ہوجس نے مشرکین کو بہکایا تھا ان کی مثال بھی یہاں ای طرح شیطانی کروار کے ساتھ دی گئی ہے۔

#### تفيير باللفظ:

ويكموابيمثال اسمثال كم تتى مشابه ب جوائلدتعالى في منافقين كى بيان فرمائى بعد

### منافقين كاتبعره اورالله تعالى كاجواب:

"اِذْیَةُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِیْنَ فِی قَلُوْمِهِمْ مَرَضَ غَرَّهُولَا دِینَهُمْ" بیآیت بھی ای مضمون ہے متعلق ہے کہ مسلمان جس طرح جانبازی دکھاتے تھے، حوصلہ کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے تھے تو ب اوقات منافق یا جن کے دلول میں تر دد کی بیاری تھی وہ کہتے کہ بیاوگ اپنے دین کی بناء پر دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں، یوں سجھتے ہیں کہ چونکہ ہم جن پہ ہیں اس لیے ہم ہر میدان میں فتح پائیں محان کے دین نے ان کو دھو کہ دے دکھا ہے مالا نکہ ان کہ چونکہ ہم جن پہ ہیں اس لیے ہم ہر میدان میں فتح پائیں محان کہ دین نے ان کو دھو کہ دے دکھا ہے مالا نکہ ان کے پائی کوئی طاقت اور زور ٹیس ہے، جس دن ان کی کس کے ساتھ کر ہوگ تو مذکی کھا گے آئیں گے ان میں اس می کی باتیں اور طعنہ زنی وہ منافق اس دفت تو اپنے دین پر بحروسہ کی وجہ ہے بہت دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں، اس قتم کی باتیں اور طعنہ زنی وہ منافق ان مسلمانوں پر کرتے تھے جو مسلمان حق کے صامی ہونے کی بناء پر حوصلہ کے ساتھ اپنے ہوئی ہوئی ہے ، ان ان کو کھر غالب کیا کرتے ہیں۔

بھی گلرانے کی تمنار کھتے تھے ، انڈ تقالی ان کو پھر غالب کیا کرتے ہیں۔

یادیجیجے جب منافق کہتے تھے اور دہ لوگ جن کے دلوں میں بیاری ہے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ میں ڈال دیا ،مطلب میہ ہے کہ یہ دھوکٹیں ہے، دین نے دھوکہ میں ڈال دیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچھتے ہیں کہ چونکہ جمارادین جق ہے اس لیے ہم جس سے بھی بھڑ جا کیں گے فتح یا جا کیں گے، یہ دھوکہ میں ہیں جس وقت کسی ہے عَكَرَ ہُوگَ تَوْ بِحِرِ ان كو پینة چلے گا، ابھی تو اپنے دین كی بناء پر اس طرح كے خيالات جمائے پھرتے ہیں، الله تعالی فرمائے ہیں بید حوكتہیں ہے، بیداللہ پیتو كل ہے اور تو كل كی بركت سے فتح ہوتی ہے" وَمَنْ يَّتُو تَحَلَّى عَلَىٰ اللهِ فَإِنَّ اللّهُ عَزِيزَ حَرِيْهِ "جَوْفُصْ بھى اللّه كے اور پھروسہ كيا كرتاہے ہیں بے شك اللّه زبردست ہے، تحكمت والا ہے۔

شركاء بدر كامقام:

جن لوگوں نے بدر کی اثر ائی میں شرکت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت اور مقام عطا فر مایا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ ظُافِیَا آئے ارشا دفر مایا کہ دوزخ میں ہرگز ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو بدر میں یا حدید پیر میں حاضر ہوا ہو۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک مخص جس کا نام حارثہ والنہ فاقوۃ تھا دہ غروہ بدر میں شہید ہوگئے تھے ان کی والدہ سرورکا مَنات فاقینیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! حارثہ ہے ججے جو خاص تعلق تھا وہ آپ کو معلوم ہی ہے آگر وہ جنت میں چلا گیا تو میں صرکرتی ہوں اور تو اب کی امیدر کھتی ہوں اور آگر کوئی دوسری بات ہے (دوز خ میں چلا گیا) تو آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں یعنی رور دکر ڈھیر کردوں گی، آپ فاقینی ہے جو اب میں ارشاد فر مایا افسوس کی بات ہے تو کیا کہ ہر ہی ہو وہ کوئی ایک جنت تھوڑی ہے وہ تو بہت ہی جنتی ہیں، اور تیرا بیٹا فردوں اعلیٰ میں ہے، روایات میں آتا ہے کہ بیرحارث لا آئی سے دور تھے اور تگر انی کرنے والوں سے دور تھے حوض فردوں انی موت کا سب بن گیا، جب اس محض کو اتنا ہوا درجہ ملا ہو محملاً الوائی میں شریک نہیں تھا کہ فردوں اعلیٰ میں داخل کردیا گیا جو جنت کا سب سے بلند درجہ ہے تو جن لوگوں نے بالفعل قبال میں حصہ لیا، دشن سے مقابلہ کہا ان کے درجات کا کیا عالم ہوگا۔

جس طرح مہاجرین وانصار میں ہے جن اوگوں نے غز دہ بدر میں شرکت کی تھی ان کو بردی نضیات ملی ، اسی طرح جو فرشتے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کو بھی دوسر سے فرشتوں پر فضیات دی گئی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس جنگ کے بعد ایک مرتبہ حصرت جبرائیل علیائیم سرور کا نئات مالیائیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اہل بدر کو کس در ہے میں شار کرتے ہیں؟ آپ مالیائیم نے فرمایا ہمارے نزدیک وہ افضل المسلمین میں سے ہیں، حضرت جرائیل علیائیم نے کہا کہ اسی طرح ہم بھی بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو دوسرے فرشتوں سے افضل جانتے ہیں۔

**ተተተ**ተ

# سورة الانفال واعلبوا وَلَوْتَزَى إِذْبَتَوَكَّى الَّذِيثَ كُفَّهُ وَالْ الْمَلْيِكُـةُ يَضْرِبُونَ اگر دیکھے تو جب وفات دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فرشتے مارتے ہیں وُجُوْ هَهُ مَرَوَا دُسَامَهُ مَ<sup>ع</sup>َ وَذُوْقُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ دہ ان کے چیروں کو اور ان کی پشتوں کو (اور کہتے ہیں) اور أيْبِ يُكُمُّ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِرِيِّلُعَبِيُّ كْدَأْبِ الْفِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كُفَرُوا بِالْيُتِ ان کا حال فرعون کے معلقین کے حال کی طرح ہے اور ان کی طرح ہے جوان سے پہلے گزرے ہیں ۔ انہوں نے آیات کا انکار کیا اللهِ فَأَخَذُهُ مُ اللَّهُ بِأَنْدُ بِهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَهِ إِ الله کی پس مکرلیان کواللہ تعالی نے ان کے گناموں کی مجے بينشك الله تعالى قوت والاب يخت ديين والاب لَعِقَابٍ ﴿ ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَلِكُ مُغَيِّرًا لِّعْهَ

الله الله عب سے مے کہ بے شک اللہ تعالی نہیں ہے بدلنے والا کمی احمان کو

) قَوْمِ حَتَّى يُغَدِّرُوُا صَابِأَنْفُسِهِمُ لَا وَأَنَّ اللهَ سَب

جواس نے کیا ہو کی قوم پر جب تک کرنہ بدلیں وہ لوگ اس چیز کوجوان کے داوں ش ہے،

لِيُحُدُّ كُذَابِ إِلْ فِيرُعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِ مُ ۖ كُنَّابُوْا

جائے والا ہے ان کا حال فرمون کے متعلقین کے حال کی طرح ہے اوران کی طرح ہے جوان سے پہلے گزرے خبطلابا

البتِ رَبِّهِ مُفَاهُلَكُنْكُمُ بِنُذُوبِهِ مُواغَرَقُنَا الْ فِرْعَوْنَ

انہوں نے اسپے رب کی آیات کو مے چرہم نے انہیں ہلاک کردیاان کے گمناہوں کی وجہ سے اور ہم نے قرعون کے لوگوں کوغرق کردیا

وَكُلُّ كَانُوُا ظُلِمِ بِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ

ے کے سارے ظلم کرنے والے تھے 💮 بے فکک جانوروں میں سے انٹد کے زدیک سب سے بدتر وہ لوگ میں جنہوں نے

سورة الانفال

# نفر کیا گھر وہ ایمان نہیں لاتے 🚳 وہ لوگ جن ہے آپ نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے پھروہ لوگ توڑتے ہیں فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُـمُ لَا يَتَّقُونَ ﴿ نبيں 🔞 ے ان کی رہبہ سے ان لوگوں کو جو ان کے بیچھے ہیں تاکہ وہ تفیحت حا افَنَّ مِنْ قَوْمِر 🙆 ده هرگز گمان نه وہ لوگ عاجز تہیں کر کئے 🏵 اور تیار کروان کے لیے جوتم سے جو لفركبيا كهده حجعوث محيئة تحورے وراتے ہوتم اس طاقت کے دربیہ سے نبيل جانے تم ان نوٹوں کو · ان کے علاوہ اور کوگول کو ، راستہ میں خرج کرومے وہ تہاری طرف پوری پوری ادا کردی جائے گ ئُونَ۞ وَ إِنْ جَنَّحُوْالِلسَّ فی نیس کیے جاؤ سے 🕤 اور اگر وہ مائل ہوجائیں صلح کی طرف تو تو بھی مائل ہوجا اور

# اللهِ النَّهِ النَّهِ السَّمِيةِ عُالْعَلِيْمُ ﴿ وَإِنْ يَّرِيْدُوْا أَنَّ يَّخْدَعُوْكَ

الله ير بي شك الله تعالى خنے والا ب جائے والا ب 10 اگر وہ لوگ اراوہ كريں آب كو وهوك ديے كا

# فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴿ هُ وَالَّذِي آيَّ لَكَ بِنُصُوبِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿

يس به شك تير ، ينهالله كافي ب ، ووالله بهم ن تجية ت كانجال إني در تيماتهداور مؤمنين كرماته

# وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَوْ ٱنْفَقْتَ مَا فِي الْآرَضِ جَبِيعًا

اور جوڑ دیا ان کے دلوں کو اگر خرج کرتا تو ان سب چیزوں کو جو زیان عمل ہیں

# مَّا ٱللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمْ لَا

تو آپ ان کے واوں میں جوڑ نہ لگا کے لیکن اللہ تعالی نے انہیں آپس میں جوڑ دیا

# اِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ⊕

ب شک ده زبروست ب حَمدت ۱۱۱ ب

تنسير:

ماقب<u>ل سے ربط:</u>

"وکوتکونگی اِڈینٹوکی اُلینین گفروا"یہاں سے برزخ کی سزا کاذکر ہے کہ دنیا کے اندرتو سزا ہوہی چکی اجیسا کہ طاہر میں مارے گئے بہل کے بدر کے اندرفنکست کھا گئے بیتو دنیا کی سزاہے اور کافر کے لیے صرف بہی مزانہیں ہے،ای پر کفایت نہیں ہے بلکہ آگے برزخ میں بھی ان کے لیے سزاہے اور قیامت کے بعد بھی ان کے لیے سزاہے اور قیامت کے بعد بھی ان کے لیے سزاہے اور قیامت کے بعد بھی ان کے لیے عذاب ہے۔

يرزخ كامعنى ومفهوم:

یرزخ کالفظ جو بولا جار ہا ہے تو برزخ کالفظی معنی ہوتا ہے رکاوٹ، "یڈنھما برڈخ لا یہٹویانِ" ان دونوں دریاوس کے درمیان میں رکاوٹ ہے وہ ایک دوسرے برزیاد تی نہیں کرسکتے ،اور یہاں برزخ سے مراد ہوتا ہے اس دنیوی زندگی کے فتم ہونے کے بعد قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو دفت گزرد ہاہے وہ دفت برزخ کہلاتا ہے، اس موت کے بعد دوبارہ زندگی سے پہلے جو دفت ہے جس کوہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، قبروں میں جو دفت گزرتا ہے یہ برزخ ہے۔

# برزخ کاعذاب وتواب برحق ہے

قیامت کے بعد تو جنت ودوزخ ، راحت اور عذاب بیتی بیسیوں آیات کے اندرآیا ہواہے اور بیقطعیات میں ہے ہے۔ جس کے اندرآیا ہواہے اور بیقطعیات میں ہے ہے۔ جس کے اندرکسی تادیل کی تخیائش نہیں ، تاویل کرنے والا بھی کا فرہے جیسا کہ انکار کرنے والا کا فرہے ، قیامت جس وقت قائم ہوگی ، سارے انسان جس وقت اٹھائے جائیں سے اور دوبارہ زندگی ملے گی اور نیکوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے دوزخ بیر بنیا دی عقائد ہیں ہے ، تو حدید ، رسالت اور معاویہ تین عقیدے ہی اسلام بیس بنیا دی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہ جو برزخ ہے تو برزخ کے اندر بھی راحت اور عذاب ہے، یہ بھی دلائل قطعیہ سے ٹابت ہے،

روایاتِ متواترہ سے ثابت ہے، قدرمشرک روایات سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو یہ

وقت گزر ہے گا جس کوہم برزخ کا وفت کہتے ہیں، قبر کی زندگی کہتے ہیں، اس میں صرف بیایس کمٹی ہو کے

پڑے رہیں گے اور ندکوئی راحت ہواور نہ کوئی عذاب ہو بلکداس ٹیل بھی راحت ہے اوراس میں بھی عذاب ہے

تو برزخ کا عذاب اور برزخ کا ثواب ہے بھی اال سنت والجماعت کے نزدیک قطعیات میں داخل ہے اس لیے

اگر کوئی شخص اس کا مشکر ہواور کے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کوئی سز انہیں یا کوئی ثواب نہیں تو ہے شحص بھی

ائل سنت والجماعت کے نزدیک کا فرہے۔

ہاں البتہ جو واقعات آتے ہیں کہ قبروں میں عذاب کس طرح ہوگا ان میں سے ہر ہر واقعہ خبر واحد سے ثابت ہاں کا اٹکار گرائی ہے، کسی خاص واقعہ کے اٹکار پر گفرنہیں آئے گا البتہ کلیے آگر اٹکار کر دیا جائے کہ کرنے کے بعد قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں یا کوئی ٹواب نہیں بلکہ انسان ایسے ہی پڑار ہے گا، قیامت میں عذاب اور ٹواب ہوگا اس طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے تو چھر وہ کا فر ہے، کسی خصوصی واقعہ کا اٹکارا گر کر ہے تو وہ ایسے ہے عذاب اور خبر واحد کا اٹکار آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہے کہ گر ابی ہے کین گفرنہیں ہے کے دیکہ خبر واحد کا اٹکار آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہے کہ گر ابی ہے کین گفرنہیں ہے کہ دیکھ انگار کیا ہے۔ اور خبر واحد کا اٹکار آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہے کہ گر ابی ہے کین گفرنہیں ہے کہ دیکھ دیا تھا ہے کہ گر ابی ہے کین گفرنہیں ہے کہ دیکھ دیا ہے گئر ہوگا ہے۔

کیکن اتنا قدرمشترک که پچھ نه پچھ عذاب ضرور ہے اور ای طرح راحت ضرور ہے بی قد رِمشترک متو ہتر ہے اس کا اٹکار کفر ہے۔

# برزخ كےعذاب كى دليل:

توجن آیات کے ساتھ اس برزخ کے عذاب اور ثواب پر استدلال کیا جاتا ہے ان آیات میں ہے ایک آیت ریجی ہے،ای مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے برزخ کے عذاب اوراس کے تواب کی بات ذکر کی ہ، یہ آیت بھی برزخ کے عذاب پر دلالت کرتی ہے "وکو تری اِنیکٹوئی اَلَّذِینَ کُفُرُوا " یہ خطاب عام ہے سرور کا مُنَات کُالْتُدِیم کو بھی ہے اور ہرمخاطب جو بھی سننے والا ہو، اگر دیکھے تو جس دفت کہ وفات دیتے ہیں فرشتے ان لوگوں کوجنبوں نے کفر کیا، کا فروں کوجس وقت فرشتے وفات دیتے ہیں، ''تکوکٹی یکٹوکٹی" وصول کرنے کو کہتے ہیں، مطلب میہ ہے کہ جس وفت ان کی روح کووصول کرتے ہیں، قرآن کریم میں دوسری جگہ جس طرح آتا ہے "قُلْ يَتُوفَّاكُمْ مَلَكُ الْمُوتِ " ملك الموت تنهين وصول كرنا ہے، تنهين وفات دينا ہے جس وذت فرشتے كا فروں كو وفات دیتے ہیں "یک رود کرود کو درود کا دیارہ کو دہ سیدو کی سزاہے وہ ان کے چیروں پر بھی مارتے ہیں اوران کی د برول پر بھی مارتے ہیں، کیا مارتے ہیں؟ کس طرح مارتے ہیں؟ یہ تفصیل یہاں نہیں ہے، ڈیڈے مارتے ہیں جھپٹر مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں جو پچھ بھی ہو یہاں اس میں اجمال ہے، جیسے پولیس والے جب مجرم کو پکڑتے ہیں تو مند پہھیٹر بھی مارتے ہیں اور پشت پر جوتے اور ڈنڈے بھی مارتے ہیں ، فرشتے بھی ای طرح پٹائی کرتے ہیں ان کا فرول کی ،ان کے مند پر بھی مارتے ہیں اور ان کی دہر پر بھی مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ زبان سے تنبیہ بھی کرتے ہیں "فوقوا عَذَابَ الْعَربُق " چکھو جلنے والی آ گ کا عذاب، آ کے چلواور جلنے والی آ گ کا عذاب تبہارے سامنے آنے والا ہے، بیرسارے کا ساراعذاب اور تکلیف ہے جو کا فروں کوموت کے وقت آتی ہے یہ بھی برزخ کے عذاب کا حصہ ہے، بینیں کہ روح نکلی اور ختم ہو گئے پھر قیامت کے دن آٹھیں گے ایسی بات نہیں، موت جس وقت آتی ہے تو موت کے بعد کے حالات کا فر کے لیے باعث تکلیف ہیں اور مؤمنین کے لیے باعث راحت ہیں اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے چاہے بیوفات کے وفت کی بات ہے کیکن اس سے بیتو معلوم ہوا کہ وفات کے وقت بھی فرشتوں کی مار پڑتی ہے اور کا فروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

## برزخ میں کا فرو<u>ں پرعذاب کی وجہ:</u>

اورساتھ تنبیہ کرنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ پرتبہارے اعمال کی وجہ ہے جوتبہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور اللہ تعالیٰ تو ہالکل اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا "کیس بطکا ہے" بعنی ہالکل بھی ظلم کرنے والانہیں ہے، ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے اور مبالغہ پرنفی داخل کر کے مبالغہ کے ساتھ نفی مقصود ہوتی ہے جیسے آگر یوں کہا جائے "کیس بطالعہ" تو معنی ہوگا طلم کرنے والانہیں ہے اور جب "کیس بطکا ہے" کہا جائے گا تو معنی ہوگا بالکل بھی ظلم کرنے والانہیں ہے اور جب "کیس بطکا ہے" کہا جائے گا تو معنی ہوگا بالکل بھی ظلم کرنے والانہیں ہے، یہ تبہاری اپنی کرتو تیں ہیں جوسا منے آر بی ہیں، یہ تبہاری اپنی فصل ہے جوتم نے یوئی تھی آئے تم

### تطبيق بين الآيات:

ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے تحت ملک الموت آتے ہیں اور پھر ملک الموت کے ساتھ ان کے اعوان وانصار بہت سارے ہوتے ہیں وہ تو گویا کہ اس شعبہ کا امیر ہے جس طرح ایک شخص شعبہ کا انچارج ہوا کرتا ہے باقی ان کے ساتھ اعوان وانصار اور بھی بہت زیاد ہیں اس لیے بھی تو حقیقت کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اللہ کی طرف نسبت سیائی سے وزیر سے در اللہ کی میں میں میں اس کے بھی تو حقیقت کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اللہ کی طرف نسبت

آ گئی کہ دفات دینااللہ کا کام ہےاور کبھی اس شعبہ کے امیر کی طرف نسبت آ گئی کہ ملک الموت وفات دیتا ہےاور بھی

اس کے اعوان وانصار کی طرف نسبت کر دی گئی کہ ملائکہ وفات دیتے ہیں تو تینوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔

#### كا فرول اور فرعونيول مين مشابهت:

"کَدَ اب آل فِرْعُونَ" ان کا حال فرعون کے لوگوں کے حال کی طرح ہے، فرعون کے لوگوں کا حال

آپ کے سامنے سورۃ الاعراف میں مفصل گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوئی خوشحالی دی ہوئی تھی، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کے او پر انعامات کیے ہوئے تھے اور پھر حضرت موئی علیائی جس وقت تشریف لے آئے تو انہوں نے آیات کا انکار کیا جو حضرت موئی علیائی آئی تنہیہات آیات کا انکار کیا جو حضرت موئی علیائی آئی جسیمات عذاب کی شکل میں ان کے او پر آئیں ، ایک سمیمیہ آتی پھر ان کومہلت دی جاتی ، پھر سمید آتی پھر مہلت دی جاتی ہے مناب کی شکل میں ان کے او پر آئیں ، ایک سمیمیہ آتی پھر ان کومہلت دی جاتی ، پھر سمید آتی پھر مہلت دی جاتی ہے ساملہ جاری رہا، بیداللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ بکدم ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس طرح سے شبیبات اتار تے ہیں اور سلسلہ جاری رہا، بیداللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ بکدم ہلاک نہیں سرھرتا تو پھرایک ہی وفعہ اچا تک عذاب آجا تا ہے اور ان کو تنہیہات کے ساتھ جو سرھر جاتا ہے تو ٹھیک اور اگر نہیں سرھرتا تو پھرایک ہی وفعہ اچا تک عذاب آجا تا ہے اور ان کو تا ہے ، بیا بترائی تنہیہات کا ذکر ہے۔

ان کا حال فرعون کے لوگوں کے حال جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا ہے جوان سے پہلے گزرے انہول نے اللہ کی آیات کا اٹکار کیا، اللہ تعالی نے آئیس پکڑا ان کے گنا ہوں کے سبب سے اس سے مراد مختلف چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جیسے کی تشم کے عذابوں کا ذکر آپ کے سامنے آیا تھا، کھلوں کا کم ہونا، ٹڈیوں کا آٹا، خون کا آٹا ،خون کا اٹا ،خون کا اٹلہ کی آیات کے ساتھ تو اللہ تعالی ہوئے ان کو پکڑلیا ان کے گنا ہوں کے سبب سے، بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے۔ اور سخت سزا والا ہے۔

بہلی ہی غلطی پرعذاب ندآنے کی وجہ:

" ذلك بأن الله كمد يك مغير أيعكم " يه جوالله تعالى كاطرف سة تبيهات آتى بين اس بين مي حكمت الله تعالى في الكه كمد يكوت اوراحمان در كما بي جيد ديوى طور پرجاه وجلال حاصل بي قوت اور اقتدار حاصل بي و والوگ معاشى طور پرخوشحال بين تو يه الله تعالى كاطرف سة ايك انعام بي تو الله تعالى يه انعام جاتو الله تعالى به انعام جاتو الله تعالى به انعام جاتو الله تعالى به انعام جاتو الله تعالى بين الله بين كه صدي تبييل بين الله بين و مي المرحس وقت وه لوگ بالكل بي اين حالات بدل لية بين كه صدي آنهون ني مناد به آجا كي من جن قبول كرن كي صلاحيت انهون ني حتم كردي ، يجحف ورسوچني كا اراده بي منه مين كيا ، الله تعالى كي نعتين الن كي ليه مزيد مرشى كا باعث بن كي من جب وه اين اس قسم كے حالات بنا ليت بين منها بي الله تعالى كي نعتين الن كي مرالله تعالى الله بين الله الله بي الله الله بي احتم كرده الله بي الله بي الله الله بي الله

حالات کوبدل لیتے ہیں تو ٹھیک اوراگروہ اپنے حالات کوئیس بدلتے بلکہ اور شدت کی طرف جاتے ہیں کہ پہلے استے ملکر نہیں ہوتے جینے پھر ہوگئے ہیں مکہ مرور کا تئات مُلَّا فَیْمِ ہُو کئے جیسے مشرکین مکہ مرور کا تئات مُلَّا فَیْمِ ہُو کئے جیسے مشرکین مکہ مرور کا تئات مُلَّا فَیْمِ ہُو کئے جیسے مشرکین مکہ مرور کا تئات مُلَّا فَیْمِ ہُمِ تھیں صلہ رحی کرتے تھے ، بیت اللہ کی خدمت کوتے تھے اور ای طرح اور بھی کی خوبیال ان کے اندر پائی جاتی تھیں سکین اللہ کی طرف ہے جب ان کے سامنے تھیجت آئی ،قر آن کریم اثر ا، اللہ کا رسول آیا تو ان کے اندر نہ صلہ رحی رہی نہ بیت اللہ کا احر امر ہا ، بیت اللہ میں کوآنے نہیں دیتے ، کسی کواس میں اللہ کا نام لینے نہیں ویتے اپنی میں عزیز وں اور رشتہ داروں کو کس طرح اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارنا اور قل کرنا شروع کردیا اس کے نتیجہ میں پھرساری قوم پٹ گئی۔

تنسيرباللفظ:

نہیں ہے اللہ تعالیٰ بدلنے والا اس نعت کو" کُھ یک " اصل میں "لُکہ یسکن " تھا اور " کان یسکو نی" کے اندریہ قاعدہ ہے کہ اس کے آخری حرف کوگرادیا جاتا ہے، "لکہ یکٹل" کی طرح یہ بھی "لکہ یسکن" ہے سورہ مریم میں بھی یہ لفظ آئے گا "لکہ انگہ یسکن" کی بجائے میں بھی یہ لفظ آئے گا "لکہ انگہ یسکن" کی بجائے "لکہ یک "لکہ یسکن "کہ انکہ یک تو م پر جب تک وہ نہ بدلیں ان اور کہ یہ ہوان میں جی بدلے والا اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو جوکرد ہے کسی قوم پر جب تک وہ نہ بدلیں ان حالات کو جوان میں جیں بیٹ ہوئی اندھے کی لائھی نہیں کہ بجائے والا ہے جانے والا ہے جانے والا ہے بعنی اللہ کا عذاب یہ کوئی اندھے کی لائھی نہیں کہ بجاں لگ رہی ہے اللہ کے سارے فیصلے می اور علم پر جن ہیں اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جانے والا ہے۔

ان کا حال فرعون کے لوگوں کے حال کی طرح ہی ہے اور ان لوگوں کی طرح ہے جوان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے اپنے رہ کی آیات کو جھٹا ایا اب بیشدت پیدا ہوگئ "فکھٹکٹھٹھٹ" پھر ہم نے ان کو ان کے گنا ہول کی وجہ سے ہلاک کر دیا پہلے پکڑھی اور اب ممل بربادی ہے "وکھٹو گفٹا آل فیڈ عَوْن " اور فرعون کے متعلقین کو ہم نے ڈبو ہی دیا "وسٹی گل گانوا طکالیوٹن " اور بیر سارے کے سارے ظالم سے اللہ تعالی کے حقوق کی حق تلفی کرنے والے سے تقوق ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔

بدترين مخلوق

" إِنَّ شَرَّالدَّواب عِنْدَاللَّهِ " يدنمت إلى المتم كولوكول كى كدز من ك اوبر جلنے پھرنے والى

چیزوں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور پھرائیان لاتے ہی نہیں ،سرے سے کفریر ہی اڑجاتے ہیں ان کو ہزار عبیہ کرووہ ماننے والے نیٹس ہیں اس قتم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام حیوانات میں سے ،تمام جانوروں میں سے بدتر ہیں اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ حضور مانا ٹیڈیم کی جنگی تھملی:

ان بدترین لوگوں میں ہے، ان کا فروں میں ہے جن کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں ہے ہدایات ہیں جنگی اصول کے مطابق ، ان کا حاصل میہ کے دسرور کا نئات کا گھڑا جس وقت مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ تشریف کے ساتھ جواپی کہ اصل فکر تو تھی آپ کی مشرکین مکہ کے ساتھ جواپی براوری اور اپنی ہی تو م تھی اور مدینہ منورہ کے اردگر دیہودی قبائل آباد شے اور یہود کے قبائل ہے آ گے مشرکین کے اور قبائل بھی ہے۔

اب بیدرسول اللہ مگا اللہ کا گئے ہے کہ مسب کے ساتھ بیک وقت کلر لینا بسا اوقات مصلحت کے خلاف ہوتا ہے تو آپ نے پھر وہاں جاکے معاہدوں کا سلسلہ شروع کیا آس پاس کے قبائل کے ساتھ ترک جنگ کا معاہدہ ہوگیا کہ ہم تہہیں پچھ نیں کہتے تم ہمیں پچھ نہ کہوا ورکوئی شخص جمار سے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو تم نے ان کی الداد نہیں کرنی جا ہے ہماری الداد کرویا نہ کرویدا یک علیحدہ بات ہے مخالفین کے ساتھ شامل ہو کے ان کی الداد نہیں کرنی اوران کوقوت نہیں پہنچانی مقصد یہ تھا کہ قبائل اپن جگہ کھے وہیں اور ہمارا مقابلہ اگر ہوتو قریش کے ساتھ ہی ہو۔

توایک قوم یاایک شہرکوتوانسان سنجال سکتا ہے اب چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہوجا کمیں اور ہرطرف سے جنگ میں شامل ہوجا کیں تواس میں تو بہت پریشانی ہوتی ہے تو آپ نے حکمت عملی کے طور پر تدبیر یہی رکھی کہ یہو د سے ترک جنگ کا معاہرہ کرلیا اور اردگرد کے قبائل کے ساتھ بھی ترک جنگ کا معاہدہ کرلیا اب جنگ صرف قریش کے ساتھ رہ گئی۔

لیکن ان یمبود اور مشرکین کا پچھا بیا حال تھا کہ بیا ہے معاہدے کی پابندی نہیں کرتے ہے، یمبود تو در پردہ سازشیں کرتے ہے، یمبود تو در پردہ سازشیں کرتے ،قریش کو بحرکا ہے ،ان کواسلحہ پہنچاتے اوراس شم کی چھیڑ چھاڑ کرتے اور بعض دوسر بےلوگ بھی اس طرح کی کاروائیاں کرتے تھے لیکن سمامنے نہیں آتے در پردہ سازشیں کرتے تھے چنا نچے جس طرح ان کی سازشوں کا پہنچ چلنا گیارسول اللہ مظار تی کا بھی سرکو نمنے چلے گئے ، بونضیر کی سازش کا پہنچ چلاتو ان کو دہاں سے جلاوطمن کیا اور بعد

میں ہوقر بظد کی سازش کا پہتہ جلاتو ان کے جوانوں کولل کیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کوغلام بنایا گیا اس طرح جس قبیلہ کی سازش کا پہتہ چلا اس کا سر کوٹ ویا جاتا اور جن کا پہتاہیں چلنا تھاتو ظاہری طور پر جوان کے ساتھ ترک جنگ کا معاہدہ تھا اور وہ بھی اس کوظاہم ہی طور پر نباہ رہے تھے اور مسلمان بھی اس کے پابند تھے اس قتم کے حالات ہوئے تھے۔

لیکن آخر ایک وقت ایسا آھیا کہ بدیہود قائل اعتبار ندر ہے لیکن اگر براہ راست اس طرح یہود کے ساتھ جنگ کی جاتی جس طرح مشرکین کےساتھ جاری تھی تو پھروہی بات تھی کہ مشرک اور یہود متحد ہو جاتے اور جنگ میں شدت پیدا ہو جاتی ،اب رسول الله طافیة کے مشرکین کے ساتھ ترک جنگ کا معاہدہ کیا سلح حدیب ہو ہو کی تقی تو اس میں مشرکین ہے دس سال کا معاہد ہو گیا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں سے نہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رہے گا، آتے جاتے رہیں ہے، کو نی کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اب مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے ادھر ہے مطمئن ہو گئے اور پھر یہود کا سرکوٹ دیا گیا تو ایک کے ساتھ معاہدہ ے اور دوسرے کے ساتھ جنگ ہے تا کہ جنگ کے اندر وسعت پیدانہ ہواور شدت پیدانہ ہو، سرور کا ننات کا فیکنا نے بہی حکمت عملی اختیار کی کہ پہلے یہود کے ساتھ معاہدہ تھاجب براہ راست قریش کے ساتھ ککرتھی کیکن یہود در پر دہ گڑ ہوا ورشرارتیں کرتے تھے بیرقا مل اعتماد ثابت نہ ہوئے تو بھرمشر کین کے ساتھ ترک جنگ کا معاہدہ کیا عمیا اور بہود کے ساتھ اڑائی اڑی عمی اور ان کو فتح کرلیا عمیا اور پھرمشر کین نے در پردہ معاہدہ کی خیانت کی اور معامده كونو ژانو حضور ملافیت كمدمعظمه برحمله كريداس كوبعي فتح كرليا، رسول الله فافیتهمن بیك وقت سب قبائل کے ساتھ جنگ نہیں اڑی در پر دہ وہ جس طرح جا ہے کرتے لیکن آپ نے معاہدات کے ذریعہ سے جنگ کے الدر خفت پیدا کی ہے اور شدت نہیں آنے وی۔

جنكى معامرون كم تعلق الله تعالى كى مدايات:

یہاں اللہ تعالیٰ یے فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں پھر وہ اپنے معاہدے کو ہر مرتبہ تو ڈ دیتے ہیں، ہر مرتبہ کا مطلب میہ ہے کہ جس وفت بھی جنگ کے حالات ہیں جس میں دیمن آتا ہے تو میہ ہر مرتبہ گڑ ہو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں "و کھٹمڈ لکا یہ تنظیرات " اور اس معاہدہ کو تو ڈرنے ہے ڈرتے نہیں "اِمّا تشقیقہ فی الْحَدْبِ "اگر خفیہ طور پر کرتے ہیں تو کرتے رہیں لیکن اگر لڑائی ہیں کہیں سامنے آ جائیں تو پھر لحاظ نہ کرنا کہ یہ ہمارے معاہدرہ ہیں "فَشَرَّد بھیدٌ مَنْ حَلْفَھُدٌ " پھران کواس طرح مارو،ان کی اتنی پٹائی کرو کہ ان کو بھی سبق یا دہوجائے اور جوان کے پیچے ہیں وہ ان کود کھے کرسبق حاصل کرلیں ،ان کے بھی جو صلے بیت ہوجا کیں کوئی دوسرا بھی گڑ ہو کرنے کی کوشش نہ کرے، جوان کے پیچھے چھے ہوئے گڑ ہو کرتے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں "فَشَرَّد بھیدٌ" بھاکا دے ان کے ذریعہ سے ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں ، کیا مطلب؟ کہ ان کوالی مار مارواوران کواکسی تخت سراوو کہ جوان کے پیچھے ہیں پھروہ بھی گڑ ہو کرنے کی کوشش نہ کریں "سیام ڈیٹ نگروڈن" تا کہ بہلوگ تھیجت حاصل کریں اور ان کو پینہ چل جائے کہ معاہدہ کرنے کے بعد جو گڑ ہو کی جاتی ہے اس کا نتیجہ پھر کیا لگتا ہے۔

"وَإِمَّاتَكَافَانَ مِنْ قَوْمٍ حِيانَةً "أَكْرَى قوم كِماتِهاآپ نے معاہدہ كيا بواہے ليكن آپ كوانديشہ ہے كدوہ قوم اس معاہدے كا خيال نہيں كر ہے گا، ان كی طرف ہے آپ كوخيانت كا انديشر ہے تو پھرآپ كواجا ذت ہے كرابنداء معاہدہ تو ژدي بيتو ژناعلى الاعلان ہو خفيہ طور پڑہيں "فائيد نہ النہ بھٹ علىٰ سَواء "معاہدہ ان كے منہ په و ہے مارواگر كوئى توم قابل اعتا دہيں ہے يا ان كی طرف ہے خيانت كا انديشہ ہے كہ ہم ان كے ماتھ معاہدہ كركے ان كی طرف ہے خيانت كا انديشہ ہے كہ ہم ان كے ماتھ معاہدہ كركے ان كی طرف ہے مطابق ہو كے بیٹے رہیں كے اور پر گریں گرتو اس معاہدہ كی يا بندى كی كوئى ضرورت نہيں ليكن على الاعلان تو ژويعنى كہ اس كے تو شخ كا آئيں علم ہوجائے اور شہیں بھی علم ہوجائے تا كہ وہ سمجھ جا كيں" إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّ

"وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفُرُو اسْبَقُوا" كَامْفَهُوم:

اور آئے کا فروں کو دھمکی دی جارہی ہے جو اتنا سمجھانے کے باوجود سمجھتے نہیں اور سیدھے راستے پر نہیں آتے تو کا فرلوگ بینہ سمجھیں کہ ہم چھوٹ گئے "اِتھامہ لکا یع بھڑون" وہ چھکے کہیں نہیں جاسکتے وہ عاجز نہیں کرسکتے جس طرح بیجھے آیا تھا کہ ہم ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے کہیں نکل نہیں سکتے۔

"وَأَعِدُ وَالْهُمْ مَا استَطَعْتُمْ مِن قُوقٍ " كَامْفَهُومٍ:

"وَأَعِدُّوالَهُمْ مَا الْسَتَطَعْتُمْ مِنْ قَوْقٍ " يَبِحَى مسلمانوں كو جنگ كے متعلق بدایات دى جارہى ہيں كداب جنگ عملا چيز گئى اور براہ راست مقابلے ہو نے لگ سے اس ليے ہروقت اپنی تياری ممل رکھا كرو، تيار ركھوان كا فروں كے ليے جوتم سے ہو سكے " ماال تتطعْتُمْ" كابيان آسيا "مِنْ قَوْقِةً مِنْ دِياطِ الْغَيْلِ "اب قرآن كريم كا

وأعلبوا

ا گاز دیکھو گرقوۃ کالفظ عام بول دیا کہ ان کے لیے قوت جمع رکھو، اب اس قوت کا کیا مصدات ہے؟ ہر دور کے کھاظ ہے اس کا مصداق بدلتا چلا جائے گا، سرور کا کتات گاؤنے کے زمانہ میں جو جنگ لڑی جاتی تھی وہ تیری تھی، الواری تھی، الواری تھی، الواری تھی، الواری تھی کیونکہ نیز ہے اور تلوار کے ساتھ نیز ہے کی تھی کیونکہ نیز ہے اور تیراندازی دور ہے بھی کرسکتا ہے، اس وقت تیراندازی الیے تھی جیسے اس وقت تو اندازی الیے تھی جیسے اس وقت تو اندازی الیے تھی جیسے اس وقت تیراندازی الیے تھی جیسے اس وقت تو اندازی الیو تھی جیسے اس وقت تو اندازی الیو تھی ہوئے ہے تو سرور کا کتات کا تھی تا اندازی ہوئے گا جاتا ہے اور نیز ہے اور تو کہ الیو تا الیو تھی تارہ اندازی ہے، تو ت کا مصداق تیراندازی ہے، تو ت کا مصداق تیراندازی ہے، تو ت کا مصداق تیراندازی کی خوب مشق کیا کرو، نشانہ بازی کی مشق خوب کرو، اللہ تعالی اس کے ذریعہ ہے تہ ہیں شہر فتح کرائے گا، تیراندازی تو ت کا اعلی فرد ہے اس وور کے اس زماند تیراندازی تو ت کا اعلی فرد ہے اس کا مصداق تیراندازی کو قرار دیا لیکن تیراندازی قوت کا اعلی فرد ہے اس وور کے اعتبار سے ورنہ کوار، نیز و بھی تو ت کا مصداق تیراندازی کو قرار دیا لیکن تیراندازی قوت کا اعلی فرد ہے اس وور کے اعتبار سے ورنہ کوار، نیز و بھی تو ت کا مصداق تیں کا مصداق تیراندازی کو ترار دیا لیکن تیراندازی قوت کا اعلی فرد ہے اس کا مصداق تیں۔

اور" رباط النهل" كاذكر عليحده كرديا كيونكداس زماند مين ميدانِ جنگ مين گھوڑے كو يبي اہميت حاصل تقى جوآ جكل ٹينكوں اور ہوائى جہاز كو حاصل ہے كہ جس كے پاس گھوڑے اجھے ہوئے ، زيادہ ہوتے وہ لوگ زيادہ كامياني كے ساتھ جنگ لڑتے تھے اور جن كے پاس گھوڑے ندہوتے يا كمزورتتم كے ہوتے ، تربيت ديے ہوئے نہ ہوتے تو دہ اچھے انداز كے ساتھ لڑائى نہيں لڑسكتے تھے ان كاذكر عليجدہ كرديا۔

ورنداب اس دور میں قوت کا مصداق ہوائی جہاز ہیں، میزائل ہیں، ہم ہیں، نینک ہیں، تو ہیں ہیں اور جتنی بھی چیزیں جنگ ہیں، تو ہیں ہیں اور افظ قوت کے اندر وہ ساری ہی آئیک تھی کہ بدنی ورزش اور بدنی قوت کو بحال کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی اس لفظ قوت کا مصداق ہے کہ وشن کے مقابلہ ہیں اپنی فاقت بحال رکھو، اگر کسی کے باز وہیں قوت ہی نہیں ہے پھر اگر اس کے پاس را تفل بھی ہوتو کیا چلائے گا اور اگر کسی کی ٹاٹکوں ہیں قوت ہی نہیں ہے اور دشمن کے بیچھے بھا گنا پڑے تو کیا بھا کے گا بلکدا کرنا تھیں کمزور ہوں گی تو آدمی وشن سے جان بچانے کے اور اسلی کی تو آدمی و تا ہی ہوتا کے بیا جو تر ہی ہوتا کے بیا ہوں گی تو ت بھی ہوتا کی بیا ہے ہوتا کی تا کسی اور اسلی کی تو ت بھی ہے اور اسلی کی قوت اور پلے و شن سے جان بچانے کے لیے ہوشم کی قوت اور پلے ہوئے گھوڑے۔

سورة الانفال

### جہادی تیاری میں مال خرج کرنے کی فضیلت:

"وَمَاتُنْفِقُوْامِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ" اوراس مامان جنگ کے مہیا کرنے میں ،گھوڑوں کے پالنے میں جو تہمیں چیے خرچ کرنے پڑیں گے بینی سبیل اللہ ہے اور جو کچھ بھی اللہ کے رائے میں خرچ کرو گے وہ تہماری طرف اداکر دیا جائے گا اور تم کی نہیں کیے جاؤگے، اللہ کی طرف ہے تہماری حق تلفی نہیں ہوگی اس لیے سامان جنگ کے خریدنے اور گھوڑوں کے یالنے میں خوب خرچ کرویہ فی سبیل اللہ ہے۔

اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاد کی تیاری میں جورہ پیز ج کیا جائے عام طور پراگر آپ کسی نیک
کام میں خرج کرتے ہیں تو ایک پردس کا وعدہ ہے اور آ گے فضل پراس کی مرضی ہے لیکن جب جہاد میں خرج کیا جاتا
ہے تو ایک پرسات سو کا وعدہ ہے اور اس کے او پر فضل جتنا جا ہے ہوجائے لیعنی جہاد کی تیاری میں جو پیسے خرج کیے
جاتے ہیں ان کے او پر عام خرج کے مقابلہ اتنازیا دہ تو اب ملتا ہے کہ عام حالت میں ایک پروس کا وعدہ ہے اور جہاد
کی تیاری میں جو خرج ہواس پر ایک کے سات سو کا وعدہ ہے۔

### سرد جنگ مین شریک لوگ بھی مجاہد کا مصداق ہیں:

يهال لفظ آيا "تُدهِبُونَ بِهِ عَلُواللهِ "ال كذر بعد عم الله كدشمنون كور راؤكاس من تعيم ب

جیہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاد باللمان بھی ہوتا ہے اور جہاد بالانس بھی ہے اور جہاد بالمال بھی ہے اور حباد باللمال بھی ہے اور حباد باللمال بھی ہوتا ہے استعمال صدیت شریف میں ہے کہ جہاد زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس سے معلوم ہوگیا کہ زبان ایسے طریقے سے استعمال کرنا جس سے دین کے دشمنوں کو مرعوب کرنا مقصود ہو، اسلام کا دفاع مقصود ہو، دشمنوں کے اعتر اضات کا جواب دیا جائے یہ بھی اللہ کے ہاں جہاد کے تھم میں ہے۔

اور پھر آج کے دور میں قلم بھی زبان کے قائم مقام ہوتا ہے وشمن اسلام کو فکست دینے کے کیے تحریری طور پراعتر اضات شائع کرتا ہے میسر د جنگ ہوتی ہے میدان میں جواڑ ائی کڑی جاتی ہے وہ گرم جنگ ہے، بحث ومباحثہ اورایک دوسرے کے خلاف تحریریں لکھنا میسر د جنگ کہلاتا ہے۔

مثال کے طور پر بیعیسائیت اسلام پر تمله آورہے ، شکوک وشبہات پیدا کر کے مسلمانوں کوعیسائی بنانے کی کوشش کی جار ہی ہےتو محویا کہ بیمسلمان قوم کو فقح کرتی جارہی ہے یا مرز ائی شکوک وشبہات پیدا کر کے مسلمانوں کو مرزائی بنارہے ہیں توبیہ با قاعدہ جنگ کے محاذ ہیں یا رافضی اینے شکوک دشبہات پیدا کر کے لوگوں کورافضی بنارہے میں توبیہ با قاعدہ جنگ کا حصہ بیں ان جنگوں کا دفاع کرنا کہ ان کی زبان کے مقاطبہ میں زبان استعمال کی جائے اور ان کی تحریرات کے مقابلہ میں تحریری جواب دیا جائے ،ان کے اعتر اضات کے جواب دیے جائیں اوران کے اوپر جارحانه اعتراضات كيے جاكيں جس سے ان كے ندجب كا باطلى جونامعلوم جوب بالكل اس طرح جهاد ہے جس طرح میدان کے اندر جہاد کیا جاتا ہے تو تحریراورتقریر پرچو پیے خرج ہوں جومحنت اور جومشقت ہو بیسب فی مبیل اللہ ہے جهاد کے اندربیموم ہے مدیث شریف کے اندرزبان کالفظ آیا ہوا اسے کہ جہادزبان سے ساتھ بھی ہوتا ہے ، اپنی زبان کے ساتھ بھی جہاد کرو ہشر کین شعروں میں رسول الله مالینیا اور اسلام کی ندمت کرتے تھے تو حضور می الیکیا ہے شعراء ے کہتے تھے کہان کا جواب دوتو اس طرح ہےان کے اعتر اضات کا جواب دینا اوران کی قباحتیں ظاہر کرنا اوران ے عیوب ظاہر کرنا جس سے ان کے ندہب کا ابطال ہو یہ بھی یا قاعدہ جہاد ہے اس کوسرد جنگ کہتے ہیں اس سرد [جنگ میں جولوگ <u>گئے ہوئے ہیں</u> وہ بھی اس طرح مجاہد فی سبیل اللہ ہیں جس طرح میدان مقابلہ میں ڈیڈاا ٹھانے والے بجاہد فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، وقت وقت کی بات ہوتی ہے یہ جہاد باللسان اور جہاد بالقلم ہروقت ہوتا ہے کا فروں کی طرف ہے جب کوئی اعتراضات والی بات ہوتو اس کا جواب دیا جائے تو بی تقریرا ورتحریرسب جہاد کے عظم میں ہیں یہاں بھی انسان کواتنی تیاری کر کے رکھنی جا ہے کہ اگر کسی کا فر کی طرف ہے اس متم کا حملہ ہوتو زبان کے

ساتھ یاقلم کےساتھاس کا دفاع کیاجا سکے۔

قلم اورزبان کا جہاد فرض کفا ہی<u>ہے:</u>

قلم اور زبان کا جہاد فرض کفاتہ ہے ایسے لوگوں کا موجود رہتا جو زبان سے کیے ہوئے اعتراضات کا جواب زبان سے دیے ہوئے اعتراضات کا جواب قلم سے دیے ہیں بلکہ دوسروں کے اور بران سے دیے ہیں بلکہ دوسروں کے اور بران سے دیے ہیں بلکہ دوسروں کے اور بران نہر کے فضل وکرم سے ہرز مانہ میں اہل اسلام میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو قلم کے میدان میں بھی مقابلہ کرتے ہیں اور زبان کے میدان میں بھی مقابلہ کرتے ہیں میں در بیان کے میدان میں بھی مقابلہ کرتے ہیں اور زبان کے میدان میں بھی مقابلہ کرتے ہیں میں در بیاں کے میدان میں شامل ہیں۔

کا فروں کے ساتھ کے بارے میں ہدایات:

" وَإِنْ جَدَّوُ الِلسَّلَمِ " اورا گرکوئی کا فرقو مسلم کی طرف مائل ہوجائے ترک جنگ پرصلم کرتا چاہیں کہ ہم
آئیں میں نہاؤیں تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بھی ان سے سلم کر سکتے ہیں گین بیدخیال رکھنا ایسانہ ہو کہ فاہر کی
طور پرصلم کرلیں اورا ندر ہی اندر گر بڑ کر کے دھو کہ دینے کی کوشش کریں اس شم کے تو ہمات میں پڑنے کی ضرورت
ہیں اللہ پہ بجروسہ کیجے مسلم کی پیشکش کرتے ہیں توصلم کر لواور اللہ پر بجروسہ کرو بے شک وہ سننے والا ہے جانے والا
ہے، اور اگر ان کا ارادہ آپ کو دھو کہ دینے کا ہی ہے کہ فاہری طور پرصلم کرلیں اور اندر ہی اندرشنی کریں تو بھی کوئی
ہاتہ ہیں "فَاتَ حَدِّیکُ اللّهُ" آپ نیک نیتی کے ساتھ حالات کو سنوار نے کی کوشش کریں آگر ان کے دل میں کی
است نہیں "فَاتَ حَدِّیکُ اللّهُ" ہے تک اللّه آپ کے ساتھ حالات کو سنوار نے کی کوشش کریں آپ کو وہو کہ دینے کا
مینی بدر ہیں جس طرح آپ کو تو ت اور طاقت دی اللّٰہ کی دہی تھر ہے۔ جس نے آپ کو تو ت کہنچائی اپنی مدو کے ساتھ
کوشش کریں گے تو اللہ بھر آپ کو غالب کردے گاجس نے آپ کو تو ت پہنچائی اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنین کے
کوشش کریں گے تو اللہ بھر آپ کو غالب کردے گاجس نے آپ کو تو تہنچائی اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنین کے
ذریعہ سے بیجو آپ کے ساتھ اہل ایمان لگادیے بیا ہی فرجی ہنادی بے اللہ کا انعام ہے۔
ذریعہ سے بیجو آپ کے ساتھ اہل ایمان لگادیے بیا ہی کوری ہنادی بے اللہ کا انعام ہے۔

الله كاسب سے برا احسان مؤمنین كا آپس میں اتحاد ہے:

"وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ "ياس وقت كاعتبار الله بهت برا انعام كى يادد بانى به كوالله تعالى في مؤمنين كرول آيس من جور ديسورة آل عران من آياتها " إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

ہنِعُمَتِهِ اِلْحُوانَاً "یہانٹدتعالیٰ نے اپناانعام یاودلایا کہ یاوکروتم آپس میں کس طرح دعمن تنصاوراس وفت جس قسم کی ر پیشنی ہوتی تھی آج آ ب اس کا تصور بھی نہیں کر <del>سکت</del>ے کہ **یہ تو می عصبیت اور وطنی عصبیت کی بناء پر کس طرح لڑتے تھے** ذراذرای بات براتنی شدت اورلڑائیاں کہ کوئی سی ہے سامنے بھکنے اور کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا سارا ملک خانه جنگی میں مبتلا وتھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم کے ساتھ سرور کا نئات اللّٰیّٰۃ کیرا بیان لانے والوں کوآپس میں متحد کردیا جبیلوں کا اختلاف ختم ہوگیا ، برادر یوں کا اختلاف ختم ہوگیا ، ندہب کا اختلاف ختم ہوگیا ،سارے یک جان ہو گئے، بیاللّٰد کا بہت بڑاانعام ہے "اکّف بین قلُوبھی" کیاللّٰہ نے تمہارے دلوں کوآپس میں جوڑ دیا در نہان میں اختلاف كى شدت اتى زياده تقى كه "لَوْا نَفَقْتَ مَا فِي الْكُدُ فِسْ جَمِيعًا "اگرانله كى طرف ست نصرت نه بوتى اورائله کی طرف سے ان کے قلوب کو آپس میں ملا تا نہ ہوتا تو آپ زمین کا سارا مال ودولت خرچ کر کے بھی ان کو جوڑ نا عِيابِ تَوْ آپ ان كوجوڑنے ميں كامياب ندہوتے "لُوْا نْفَقْتَ مَا فِي الْكَرْضِ جَمِيْعاً" اگرآپ خرج كردية وه ب چیزیں جوز مین میں ہیں تو آپ ان کے دلوں میں جوڑنداگا سکتے "وکٹیکٹ اللّٰہ اَکْفَ بین ہو" کیکن اللّٰہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ،معلوم ہوا کہ آپس میں اتفاق ، اتحاد ، الفت ، پیارسی جماعت میں بیدانند تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور بیآ پس میں الفت ومحبت اور آپس کا اتحاد وا تفاق اللہ کے انعام کے ساتھ بی ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نیق نہ ہوتو پھرانسان ظاہری طور پر کتنی ہی کوشش کر لے دل نہیں بد لے جاہکتے ، دلوں کو بدلنا اللہ کے ہاتھ میر ب، اتفاق بهت بوى نعمت ب "إنَّهُ عَزيرٌ حَرِكميم "ب شك الله تعالى زبروست ب حكمت والاب



# لیے اللہ کافی ہے اور وہ مؤمن کافی ہیں جو تیرے متبع ہیں 🐨 النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُهُ الزائي ائتَيْنَ ۚ وَ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُهُ میں بول کے تابت قدم رہے والے تو وہ ودسو یہ غالب آ جا کیں گے وہوں کے تو و دغالب آ جائیں گے ہزار پران لوگوں میں ہے جنہوں نے کفر کیا اس سب سے کدو دائی قوم ہے جودین کی بھیٹیس رکھتی 🐵 الشقال نے تم سے ہوجھ بلکا کردیا اور وہ جان ہے کہ تہارے اندر کروری ہے۔ آگر ہوں گے ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَ إِنْ يَكُنُ مِّنُكُ تم على سے سو خابت قدم رہنے والے تو وہ خالب آجاكي مے دوسو پر اور اگر تم ميں سے بول مح لُفُّ يَغُلِبُوٓوا اَلْفَدُنِ بِإِذْنِ اللهِ ۚ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ تو غالب آ جائیں سے دو ہزار پر اللہ کے عظم کے ساتھ اور اللہ تعالی میر کرنے والوں کے ساتھ ہے نی کی شان کے لائق نیس کہ اس کے لیے قیدی ہوں جب تک کہ زمین میں قون ریزی نہ کرنے رِينُ وْنَ عَرَضَ النُّهُ نَيَا ۚ وَاللَّهُ يُرِينُ الْأَخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ اور الله ارادو كرتا ہے آخرت كا تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا ردست ہے تکمت والا ہے 🕜 اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات لکھی ہوئی سبقت نہ لے جاتی البتہ پنتیکا

ت والا ہے 🕜 اگر اللہ تعالی کی طرف ہے ایک بات تکھی ہوئی سبقت نہ لے جاتی البتہ پہنچا تہہ

### خَـنُ ثُـمُ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ۞ فَكُلُوْا مِنَّا غَمْنُكُمُ • عذاب عظیم اس کام کی دجہ سے جس میں تم لک مجھے ہے 🕥 پس کھاؤتم اس مال میں سے جوتم نے غلیمت میں حاصل کیا حلال اور یا کیزو اتَّقُوا اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ مَّ حِيْحٌ ﴿ اللہ سے ورتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ تھے والا رحم کرنے والا ہے 🕦 اے تی ا ، کہد نْ فِنَ آيُهِ يُكُمُ مِّنَ الْأَسَلَى ۚ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوْمٌ ان قیدیوں کو جو آپ کے <sup>را</sup>قبند میں ہیں۔ اگر اللہ تعالی جانے گا تہارے واوں کے اند بھلائی تو دے دے کا حمبیں بہتر اس چیز ہے جو تم ہے کی مٹی ہے اور حمبیں بخش دے کا اور الله تعالى نَفُوْرٌ رَهِ حِيدُهُ ۞ وَ إِنْ يَدِيدُوا خِيدَ بخشے والدرم کرنے والا ہے ، 🕙 اور اگر یہ لؤگ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا پی تحقیق انہوں نے اللہ سے خیانت کی ؖڡؙػڹؘڡؚڹؙۿؙڡ۫<sup>ڂ</sup>ۅٙٳۺ۠ؗڡؙۼڶؚؽۿۜڂڮؽۿ؈ٳڽۧٵڵڹؽؽڹ اور الله تعالیٰ علم والا ہے محکمت والا ہے 🕙 بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بھی اللہ نے ان کے او پر قدرت دے دی ہے امَنُوا وَهَاجُرُوا وَ جُهَدُوا بِالْمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمَ فِي سَبِ جوائمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا این مالوں کے ساتھ اورا پی جانوں کے ساتھ اللهِ وَ الَّـٰنِيْنَ اوَوَا وَّ نَصَرُوٓا أُولَيْكَ بِعُضُهُمُ أَوْلِيَـٰ اور وہ لوگ جنہوں نے ممکانہ دیا اور عدد کی ان کا کیفش کا اور وہ لوگ جو ایمان نے آتے اور انہوں نے جحرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی ولایت سے شَىٰ وَحَتَّى يُهَاجِ رُوُا ۚ وَ إِنِ اسْتَنْصَرُ وُكُمْ فِي السِّينَ فَعَكَيُّ پکر نہیں جب تک کہ وہ جمرت نہ کرلین ۔ اور اگر وہ تم ہے مدد طلب کریں دین کے معاملہ میں تو تہبادے ذم

تفسير

### ماقبل <u>سے ربط:</u>

جہا د کامضمون سورۃ کی ابتداء سے چلا آر ہاہے اب اگلی آیات میں بھی اس کے متعلق ہی پچھے ہدایات دی گئی ہیں۔

### ا بينے ہے دس گنا قوت سے مقابلہ میں ڈٹ جانے کا حکم:

جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالی سرور کا نئات ما اللہ کا فی کے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کا فی ہے اور مؤمنوں کی بیے چوٹی کی جماعت کا فی ہے اس لیے آپ دوسروں کی کثر ت کوند دیکھئے، اللہ تعالی پراعتماد کیجئے اور ظاہری طور پران مؤمنین کے اور اللہ تعالیٰ کی مدود تھرت اور ظاہری طور پران مؤمنین کے تعاون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدود تھرت اور ظاہری طور پران مؤمنین کے تعاون کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کفار کے مقابلہ میں نتج دیگا۔

اور مؤمنین کو برا بیختہ کرتے رہے،ان کو بھی مجڑکاتے رہے، ترخیب دیے رہے، شوق ولائے،
ابھاریے کو ائی پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگی بات جو کہی جارہی ہے بظاہرتو یہ جر کیے معنا انشاء ہے،صورة خبر ہے معنا انشاء ہے،صورة خبر ہے معنا انشاء ہے، صورة خبر ہے انداز میں کیا جاتا ہے اور حقیقت میں تھم دینا مقصود ہوتا ہے یہاں بھی ای طرح ذکر تو یوں کیا جا رہا ہے کہ اگرتم میں سے جیں آدی ہوں سے مستقل مزائ، مصیبت برداشت کرنے والے تکلیفیں سے والے،میدان میں جم جانے والے تو اللہ تعالی ان کو دوسو کے او پر غلبہ دے گار تی جرار پر عالب آجا کیں ہے۔

### قلیل مسلمانوں کی کثیر کا فروں پر غالب آنے کی وجہ:

اوراتی بڑی تعداد کے اوپراتی قلیل جماعت کا غلبہ اس وجہ ہے کہ کا فروں کو مجھ حاصل نہیں ہے، جب
ان کو دین کی بصیرت حاصل نہیں ہے تو نہ تو ان کے سامنے کوئی پختہ مقصد ہے اور ندان کے اندرخون بہانے کے لیے
اس قشم کا جذبہ ہے جس طرح کا جذبہ مؤمنین کے اندر ہوتا ہے، دین کی مجھ حاصل ہو جانے کے بعد اللہ کی
رضاحاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی آبادی کے لیے مؤمنین کے اندرجس قشم کا جذبہ
انجرتا ہے کا فروں کے پاس اس قشم کا جذبہ بیں ہے، یقلبی بصیرت ہے جوانسان کے قدم جماتی ہے، حوصلہ بڑھاتی

ہے، جانبازی پرانسان کل جاتا ہے، جان قربان کرنے کو اپنے لیے فخر بھتا ہے یہ ایلائلی بھیرت ہے، کا فرول کو چونکہ یہ حاصل نہیں ہے اس لیے یہ کمزور ہیں اور مؤمنین کو یہ چیز حاصل ہے اس لیے اللہ تعالی نے ان کو مضبوط کر رکھا ہے تو یہ گر ہیں ہوں گے تو کا فروں میں سے ایک بزار پر عالب آ جا نمیں گے تو یہ اور ہوے اور سوے مقابلہ میں آ جا نمیں گے تو یہ نہیں گے مقابلہ میں ہزار یہ دس گنازیادہ ہوئے اور سوے مقابلہ میں بڑار یہ دس گنازیادہ ہوئے اور سوکے مقابلہ میں بڑار یہ دس گنازیادہ ہوئے اور اگر سوکے مقابلہ میں بڑار کا فر میں اگر دوسو کا فر آ جا نمیں تو میدان سے بننے اور بھا گئے کی اجازت نہیں ہے اور اگر سوکے مقابلہ میں بڑار کا فر آ جا نمیں تو میدان سے بننے اور بھا گئے کی اجازت نہیں ہے اور اگر سوکے مقابلہ میں بڑار کا فر آ جا نمیں تو میدان میں واست کے ساتھ کمرا جانا یہ سلمانوں پر فرض ہوا و صبر واستقامت کے ساتھ اگر یہ میدان میں وقیس کے تو اللہ تعالیٰ فتح بھی دیں گئو اس میں ہے مقاکما گر دشمن کی قوت دس گنازیادہ ہی ہوتو بھر بھی پیٹوئیس بھیرنی ، ابتداء میں ایسے بی تھا۔

### بهليظم ميں زمي:

لیکن جس وفت بعد میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور نئے نئے لوگ مسلمان ہو گئے تو بچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تھم میں تخفیف کردی ''ا لُنْنَ حَقَفَ اللّٰهُ عَدْکُمہ'' یہ آبت اگر چہ پچھلے تھم کے متصل ہی رکھی ہوئی ہے کیکن اس کا نزول بہت بعد میں ہوا ہے چونکہ ضمون ایک ہی ہے اس لیے دونوں کو یہاں اکٹھا کردیا گیا۔

آیات کے اتر نے کی ترتیب اور ہے اور قرآن کریم میں رکھے جانے کی ترتیب اور ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت آیات اتراکرتی تھیں تو سرور کا نئات گائی کا تب کو بلاتے اور کھواتے اور کہتے کہ ان آیات کو فلاں آیات کے ساتھ جوڑ دوجس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اتر نے کی ترتیب اور ہے۔
کریم کے اتر نے کی ترتیب اور ہے اور اس کو جمع کرنے کی ترتیب اور ہے۔

توبیآ بت اتری تو کافی مدت کے بعد ہے لیکن اس کا مضمون چونکہ اس آیت کے ساتھ ملتا تھا اس لیے اس کو ساتھ جوڑد یا گیا "اُکٹن خطّف اللّٰهُ عَنْگُو" اللّٰہ تعالیٰ نے ابتم پر تخفیف کردی جس سے معلوم ہوگیا کہ پہلے ذمہ داری ڈالی تھی کہیں آ دمی دوسو کے مقابلہ میں ڈٹ کر مقابلہ کریں، ایک سوآ دمی ایک ہزار کے مقابلہ میں ڈٹ کر مقابلہ کریں، ایک سوآ دمی ایک ہزار کے مقابلہ میں ڈٹ کر مقابلہ کریں چہلے بیذمہ داری ڈالی گئے تھی، یہ ہو جھاس امت کے کندھوں پر ڈالایا گیا تھا کہ اپنے سے دس گنا قوت کا مقابلہ کریں۔

### <u>بہلے علم میں نرمی کی وجدا وراس کا سبب:</u>

لیکن بعد میں اللہ تعالی فرما ہے ہیں کہ میں نے تخفیف کردی کیونکہ جھے معلوم ہے کہ تہمارے اندر کمزوری ہے، بیکروری کہاں سے آگئی؟ اصل بات بیہ کہ دابتداء میں جو سلمان تھے خاص طور پروہ مہاجرین جو مکہ معظمہ کے اندر کفار کے ہاتھوں پٹے رہے ظلم وسم کا نشانہ بنے رہے ان کے اندر جو کفر کے ساتھ فکرانے کا جو ش فروش تھا، جو پہنگی تھی بعد میں جس طرح سے لوگ نے نے مسلمان ہوتے گئے ان کے اندر وہ پہنگی فہیں تھی، "السّابِقون کے ویہ جذبات نہیں تھے اور فقہ وبھیرت جیسی" السّابِقون الدّولَون کے ویہ جذبات نہیں تھے اور فقہ وبھیرت جیسی" السّابِقون کا الدّولَون کو حاصل تھی اور ویہ بھی بی قاعدہ ہے کہ جب کام الدّولَون کو حاصل تھی و لیکی فقہ وبھیرت بعد والے لوگوں کو حاصل تہیں تھی اور ویہ بھی بی قاعدہ ہے کہ جب کام کرنے والے تھوڑے ہوں اور ان کے او پرکوئی فی مدواری ڈال دی جائے کہتم نے بیکام کرنا ہے تو کتنائی مشکل کام کیوں نہ ہووہ ہمت کر کے گئے رہے ہیں اور جس وقت بھیٹر زیادہ ہوجائے گا فلال کر لے گا ، اس طرح ہے بھی اور کہدویا کے اندر کی آئی جائے کہ بیکام کرنا ہے تو پھی میں اور جس وقت بھیٹر زیادہ ہوجائے گا فلال کر لے گا ، اس طرح ہے بھی میں اور جس وقت بھیٹر زیادہ ہوجائے گا فلال کر لے گا ، اس طرح ہے بھی میں اور کی جست سارے ہیں، ہوجائے گا فلال کر لے گا ، اس طرح ہے بھی میں مور ہے کہ بہت سارے ہیں، ہوجائے گا فلال کر لے گا ، اس طرح ہے بھی ہو جائے کہ دیکام کرنا ہے تو پھر موقع کے کہ بہت سارے ہیں، ہوجائے گا فلال کر لے گا ، اس طرح ہے جس اور جس وقت بھیٹر زیادہ ہوجائے گا فلال کر لے گا ، اس طرح ہے بھی اور کے گئے دیے جس اور جس وقت بھیٹر زیادہ ہوجائے گا فلال کر لے گا ، اس طرح ہے بھی اور جس وقت بھی کے اندر کی آئی جی جائے گا میں کے اندر کی آئی جائے گا ہو جائے گا میں کے اندر کی آئی جائے گا کہ بھی کے اندر کی آئی جائے گا کو بھی کے اندر کی جائے گا کو بھی کے گا کو بھی کو کو بھی کے کہ بھی ہو کے کہ بھی کے کہ بھی کی کے کہ بھی کی کے کہ بھی کو کی کو کر بھی کی کی کی کر بھی کی کو کر بھی کی کو کر بھی کی کی کو کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر

چنانچہ پہلاتھم اس وقت کا ہے جب مسلمانوں کی تعداد کلیل تھی جیسے کہیں اور سوکی مثال اختیار کی گئی اور در راتھم اس وقت آیا جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگئی اس لیے وہاں سواور ہزار کی مثال اختیار کی گئی ہیاں وقت کی بات ہے جبکہ تعداد ہوئے گئی تو تعداد کے ہو ہوجانے کی صورت میں بھی ہر شخص کی ہمت کے اندر کی آجاتی ہے اور "اکتیابی وقت کے اندر کی آجاتی ہے اور "اکتیابیون کی ایک ہے جنہ بات نہیں تھے اور ان کواس سم کی بصیرت حاصل نہیں تھی جس تنم کے جنہ بات اور بصیرت پہلے لوگوں کو حاصل تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحذ فی کری ۔

تخفیف کا عاصل یہ ہے۔ کہ اب دوگنا قوت کے ساتھ کارانا ضروری ہے، دوگنا قوت کے مقابلہ میں اگر قدم اکھڑ جا کیں ہے اور پیٹے بھیرو کے تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگے، میدان جہاد سے بھا سے کی سر اجس طرح پہلے آپکی ہے کہ اللہ تقائی کی طرف سے خضب آتا ہے اور اللہ ناراض ہوتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، دوگنا قوت کے مقابلہ میں مسلمان اگر میدان مچوڑ تا ہے تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، پہلے تھم تھا کہ دس گنا قوت کے مقابلہ میں ڈٹ جانا ہے اور میدان کوچوڑ تا ہے تو یہ دونول آیتیں پہلےاں اکھی رکھ دی گئیں۔

### بدر کے قید یوں کے متعلق مسلمانوں کے فیصلہ پراللہ تعالیٰ کی تنبیہ:

اگلی آیات کا تعلق بھی غز دہ بدر کے واقعات ہے ہی ہے جس کا حاصل ہیہ کہ بدر بیں ستر کا فرتو ہا رہے ہے تھے اور ستر گرفتار ہوگئے ہے تو گرفتار کر کے ان کو مدیند منورہ بیں لایا گیا، مدیند منورہ بیں آنے کے بعد مشورہ شروع ہوا کہ ان ستر کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے؟ حضرت عمر دلی نیڈا اور حضرت سعد بن معاذ بی نیڈ کا مشورہ تو بیتھا کہ ان سب کو تل کر دیا جائے گرہ بیسارے کے سادے ان سب کو تل کر دیا جائے گرہ بیسارے کے سادے لوگ وہ ہیں جو اسلام کے انتہائی درجہ کے بدترین دشن ہیں ان کوچھوڑ نامصلحت نہیں ہے آگر بیچھوٹ کے چلے گئے تو بعد بیس جا کے بھر ای تشم کی دشمنیاں کریں گے اور جب ان کا خون بہادیا جائے گا تو اس جماعت کی کمرٹوٹ جائے گی اور ان بیل کوئی کی تشمنیاں کریں گے اور جب ان کا خون بہادیا جائے گا تو اس جماعت کی کمرٹوٹ جائے گی اور ان بیل کوئی کی تشمنی کے اور جب ان کا خون بہادیا جائے گا تو اس جماعت کی کمرٹوٹ جائے گی اور ان بیل کوئی کی تشمنی مقرت عمر بیاتی خور سے تو حضرت عمر جھا نیڈ نے مشورہ دیا تھا کہ ہر خص ان ان گرفتار ہے اس کو دی تھا اور انساری سے جورشتہ دار کرفتا کر بیاتی کر جس کا جورشتہ دار کرفتار ہے اس کو دہ قبل کر سے بیری شدت کے ساتھ حضرت عمر جھا نیڈ نے یہ مشورہ دیا تھا اور انساریس سے جورشتہ دار گرفتار ہے اس کو دہ قبل کر سے بیری شدت کے ساتھ حضرت عمر جھا نیڈ نے یہ مشورہ دیا تھا اور انساریس سے حضرت سعد بن معاذ بھائیڈ کی درائے تھی بہی تھی۔

اوربعض دوسرے حضرات کہنے گئے کہ یارسول اللہ اان کوفد یہ لے کے بچھوڑ دیا جائے ، ایک تو فا کدہ یہ ہوگا ، آئدہ جہاد کے لیے تیاری کا موقع ملے گا، کوفد یہ ہے جو مال حاصل ہوگا اس سے ہماری معاشی حالت اچھی ہوگا ، آئدہ جہاد کے لیے تیاری کا موقع ملے گا، دوسرا یہ کہ اپنی برادری ہے ، اپنی تو م ہے آئے نہیں تو کل ممکن ہے ان میں سے بعض کو اللہ تعالی اسلام کی تو فیق دے دیں اس لیے ان کوچھوڑ دینا چاہیے اور سرور کا کنات گائی تی نے فر مایا تھا کہ اگر ان کوچھوڑ اگیا تو ان کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی کسی دوسرے موقع پرتم میں سے سر آدمیوں کوشہادت دیں گے، اور سر آدمی تم میں سے تی کے جائیں تبارک و تعالی کسی دوسرے موقع پرتم میں سے سر آدمیوں کوشہادت دیں گے، اور سر آدمی تم میں سے تی کے جائیں دور انہیں اور حضر سے آئی تھیں اور مشورہ کے اندر یہ بات ذکر کردی گئی تھی تو صحابہ کرام رہی گئی تی نے جس وقت یہ دور انہیں اختیار کرلیں اور حضر سے ابو بکر صدی تی دی کھی کہا ہو تھی اور دیم تھے، بہت نرم دل تھا ان کی دا ہے جسی کہی تھی کہان کو فدر یہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔

سرورکا نئات مُنَالِیَّا فِی مانے جب بیددنوں رائی آئیں تو آپ کُلِیْ اُنے کے بھی اپنے رحمۃ اللعالمین ہونے کے جذبہ کے تحت ای کوتر جیح دی کہ ان کوتل کرنے کی بجائے آن سے فدید لیا جائے اور فدید لیے کے ان کو چھوڑ دیا جائے ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ واقعہ ہے کہ حضرت عباس دائیڈ بھی ان گرفآرلوگوں میں سے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور سرور کا کتاہ گائیڈ کے داماد ایوالعاص دائیڈ بھی ان کرفآرلوگوں میں سے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بھی ان میں گی ایسے تھے جن کو بعد میں ایمان کی ایوالعاص دائیڈ بھی انہی میں سے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بھی ان میں گی ایسے تھے جن کو بعد میں ایمان کی تو ثیق ہوئی تو ترجی ای کورے دی گئی کے قد رہے ان کوچھوڑ دیا جائے۔

لیکن بعد میں اللہ تبارک وتعالی کا منشاء اس کے خلاف خلامر ہوا کہ بات ای طرح ٹھیک تھی جوحضرت عمر دلائٹوڈ نے کہی تھی تو یہاں اللہ تبارک وتعالیٰ اس کے اوپر تعوز اسا عمّاب فرماتے ہیں لیکن پھر اس کے نتیجہ میں مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔

کی نبی کے لیے مناسب نبیں کہ اس کے لیے قیدی ہوتے جب تک کہ زمین کے اندرخون رہزی نہ کر لے بعیٰ کفر کی قوت اور شان وشوکت کو بالکل نہ مٹاوے، جس وقت تک ان کی قوت اور شان وشوکت کو بالکل ملیا میٹ نہ کر دے اس وقت تک قیدی بنا تا مناسب نبیں ہے " تو یدگون عَرَحَق اللّه نیّا " بیر خطاب ہے ان الوگوں کو جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ فید ہے لیا جائے کیونکہ بظاہر اس میس دنیا کاحصول تھا اس لیے اس جذبہ کے اوپر انکار کی گیا گیا کہتم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا اور اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا ، اللہ چا بتا ہے کہ ہر وقت تمہاری نظر آخرت کا ، اللہ چا بتا ہے کہ ہر وقت تمہاری نظر آخرت کے سامان پر ہونی چا بینے ، دنیا کے مال ووولت کو حاصل کرنے کا ارادہ اللہ کو پیند نہیں ہے،" وگاللہ عزیز حکمت کے عزیز حکمت کے ماتھ بہت ساتھ بہت ساری نتو حات تمہیں دیتا اور اپنی حکمت کے ساتھ بہت ساری نتو حات تمہیں دیتا لیکن اب ہے جوہوگیا ہی ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون تکھا ہوا ہے کہ جہتہ جس وقت اجتہاد کر سے اور اپنے طور پر در تکی کو پانے کی کوشش کرے پھراگر اس سے لغزش بھی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوبرگرفت نہیں فرماتے۔

یا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے قانون بھی لکھا ہوا کہ اس طرح کے فدیہ لینا بھی جائز ہوجائے گا جیسا کہ بعد میں شریعت کے اندر یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ امام آگر مناسب بھتا ہے تو فدیہ لے کے دشمن کے قید ہوں کو چھوڑ سکتا ہے آگر چہ جس وقت یہ واقعہ چیش آیا اس وقت تک براہ راست اس بارے میں کوئی ہدایات ابھی تک نہیں آئیس تھیں لیکن آئندہ یہ جواز آنے والا تھا اور ان میں سے بعض لوگ ایمان لانے والے تھے اور اللہ کی تقذیر میں یہ چیز موجود تھی جس کی بناء پر اللہ جارک و تعالی نے تمہاری اس لفزش کو معاف کر دیا اور اس کے او پر کوئی کی تم کی گرفت نہیں کی ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہی ہوئی بات نہ ہوتی توجوتم نے لیا ہے یا جس کام میں تم لگ گئے اس کی وجہ

تے تہیں عذاب عظیم پہنچا۔

چنانچہ جب بیآیات اتری ہیں تو سرور کا نئات میں تی اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈراکرتے تھے تو آپ میں تا تھے تو آپ میں ت نے ڈرتے ہوئے مزید تو بہ واستغفار کیا اور فرمایا کہ ویکھو! اگر اللہ کا عذاب آجا تا تو حضرت عمر داناتُونا اور حضرت سعد بن معاذ دان تھی نے علاوہ کوئی نہ بچتا کیونکہ ان کی رائے تھی کہ ان کوئل کیا جائے اور ان کا خوان بہا دیا جائے۔

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلِ لِّمَنَّ فِي آيْدِينَكُمْ مِنَ الْكُسُرِيٰ" كَاشَاكِنزول:

بہت سارے مفسرین نے فرمایا کہ بیآ بت رسول کریم انگائیا کے چھاحفرت عباس داللہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی بدر کے قید یوں میں شامل تھے اور ان سے بھی فدید لیا گیا تھا، ان کی خصوصیت اس معاملہ میں بیٹھی کہ جنگ بدر میں بید کہ سے اپنے ساتھ تقریباً سات سوئی سونا کے کر بیلے تھے تا کہ وہ لفکر کفار پر خرج کیا جائے ، اور ابھی بیخرج ہونے ہیں یا یا تھا کہ وہ مع اس سونے کے گرفآد کر لئے گئے۔

جب فد سدویے کا وقت آیا تو انہوں نے آنخضرت گالیجائے عرض کیا کہ جرے ساتھ جوسونا تھا اس کو جہد فدید کی قرم میں لگا لیا جائے ، آنخضرت گالیجائے فر مایا کہ جو مال آپ کفر کی امداد کے لیے لائے شے وہ تو مسلمانوں کا بال فنیمت بن گیا بفدیداس کے علاوہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی یہ بھی فر مایا کہ اپنے دو بھیجوں عیش بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدید بھی آپ اداکریں ، عہاس ڈاٹھوٹا نے عرض کیا کہ آگرا تنا مالی بار بھی پر ڈالا گیا تو جھے قریش ہے بھیک ما تکنا پڑے گی میں بالکل فقیر ہوجاؤں گا، آنخضرت کا تھیائے فر مایا ، کیوں کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روا تکی میں بالکل فقیر ہوجاؤں گا، آنخضرت کا تھیئے نے فر مایا ، کیوں کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روا تکی میں بالکل فقیر ہوجاؤں گا، آنخضرت کا افتال کے حوالہ کیا ہے ، معشرت عہاس ڈاٹھوٹا نے فر پوچھا کہ آپ کہ تی اور تنہائی میں اپنی بوی کے سرد کیا تھا اور کوئی تیسرا آدی اس سے وہ افتال نہیں اپنی بوی کے سرد کیا تھا اور کوئی تیسرا عباس ڈاٹھوٹا کے دل میں میرس کر آخضرت مالیا گئی کہ جو اللہ تعالی نے اس کی پوری تفسیل بناوی کے بہدیا بھی وہ آت کے حوالہ تو الی نوٹ رفت کر مادے اور وہ در حقیقت عباس ڈاٹھوٹا کے دل میں میرس کر آخضرت مالی گئی ہو کہ تعین ہوگیا ، اس سے پہلے بھی وہ آت کے حوالہ تو الی نوٹ کی کیا ہوں وہ دو تھا ہوں ہو نے کا اعلان کردیتے تو وہ دو بیے ماران کا بہت سارہ پیر تریش کیا دور سول اللہ کا ٹیکٹا نے بھی کی ہات سے اس کا اظہار اس کی وہاؤٹ کی کا مدے بھی کی کہ کہ ہے بھی کی کی ہے اس کا اظہار شیائی ، فتح کہ مدے بہلے انہوں نے رسول اللہ کا ٹھیائی کیا اور دسول اللہ کا ٹھیائی کیا ہوں ت ہوں کیا کہ کہ ت جو تھی کہ کہ حدے بھی کیا در سے بھی تو کہ کہ تو تھیں کہ کہ حدے بھی کی کی کے در کیل کے اس کو ان کا تعلیان نہیں کیا اور درسول اللہ کا ٹھیائی کیا کہ کو ت کے اس کیا کہ کیائی کہ کہ کے در میں کیا کہ کیائی کیائی

آ جا كيس مكر حضور الفي المن ان كويبي مشوره ديا كدابهي جمرت نه كري \_

حضرت عباس ذائنی کی اس گفتگو پر رسول الله مگافی آیت فدکورہ بیں آیا ہوا وعدہ بھی ان کو ہٹلا دیا کہ آگر اللہ اسے بہتر اللہ آپ نے اسلام قبول کرلیا اور اخلاص کے ساتھ مومن ہو گئے تو جو پچھ مال فدیہ بیس خرج کیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کوعطا فرمادیں گئے ، چٹا نچہ حضرت عباس ہٹی ٹوڈ اظہار اسلام کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ بیس تو اس وعدہ کا ظہور اپنی آٹھوں سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ بچھ سے بیس اوقیہ سونا فدیہ بیس لیا گیا تھا، اس وقت میرے بیس غلام مختلف ظہور اپنی آٹھوں سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ بچھ سے بیس اوقیہ سونا فدیہ بیس لیا گیا تھا، اس وقت میرے بیس غلام مختلف جگہوں بیس تجارت کا کاروبار کررہے ہیں اور کس کا کاروبار بیس ہزار درہم سے کم کانبیں ہے، اور اس پر حزید بیا انعام کے کہوں ہیں تجارت کا کاروبار بیس ہزار درہم سے کم کانبیں ہے، اور اس پر حزید بیا انعام کے کہا ہوں کے کہوں ہیں تھی تھا ہوں۔

کے اموال بھی اس کے مقابلہ بیس تی تھی تھو اس سے کہ سارے اللہ مک

### مال غنيمت كے حلال ہونے كاحكم:

"فکگو امیما غینمتیم" بھرجس وقت اللہ تعالی کے طاہر ہوا کہ بیکام تم نے اچھانہیں کیا اب
ہوگیا تو چلو قابل برداشت ہے کیونکہ اللہ تعالی کے قانون میں پچھاں شم کی عنجائش تھی تو اب بیشہ ہوا کہ چلوگناہ تو
معاف ہوگیا لیکن ہم نے بیجو مال غنیمت حاصل کیا ہے یہ بھی حلال ہے یانہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دے
دی گئی کہ پھر کھاؤتم اس مال کو جوتم نے غنیمت میں حاصل کیا اس حال میں کہ حلال اور طیب ہے، "وَاتَّقُو اللّٰهُ " الله
سے ڈرتے رہو "إِنَّ اللّٰهُ عَنُولَا عَمْدُولَا عَمْدُ اللّٰهُ عَنُولَا عَمْدُ اللّٰهِ عَنْولاً ہوں۔
لیے حلال کردیا گیا اب تم اس مال کو کھا لی سے ہو۔

#### اساری بدر کو تنبیه:

"یکا آنگها النّبِی قُل لَمَنْ فِی آیْدِینگر مِنَ الْکُسُویٰ"اے نی! آپ کہدد بجئے ان قید یوں کو جوآپ کے قصنہ میں بیں میان قید یوں کو کہدو بجئے جوتمهارے قبضہ میں بیں میان قید یوں کو کہدو بجئے جوتمهارے قبضہ میں کداگر الله تعالیٰ تمہارے دل میں جھلائی دیکھے گا یعنی آگر تمہارے دل میں خلوص پیدا ہو گیا اور تم مخلصا نہ ایمان لے آگے تو دے گا تمہیں بہتر اس چیز ہے جوتم ہے لی گئی ہے یعنی فدیہ میں جوتم ہے مال لیا گیا ہے اس ہے بہتر الله تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور الله تعالیٰ بخشے والا اور تم کرنے والا ہے۔

اوراگریفدیددے کے چھوٹ گئے اور جا کے پھر کوئی خیانت کرنے لگ گئے تو اس خیانت سے کی کا پھھ نہیں بگڑے جیسے اللہ نے پہلے پکڑوا دیے کسی دوسرے میدان میں آپ کو پھران کے اوپر قدرت دے دے گا،اگریہ ارا دوکریں گے آپ سے خیانت کا توبیخیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے بھی پھراللہ نے ان کے اوپر قدرت دے دی اور اللہ تعالیٰ جانے والا ہے حکمت والا ہے۔

### توارث وتناصر كاتعلق اسلام كى بناء پر بهونا جا بيئه :

بے شک وہ لوگ جوا کیان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے داستہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے شکانہ دیا (اس سے مرادائل مدینہ ہیں جن کوہم انسار کہتے ہیں اور مدد کی بیسارے آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، چنانچہ پہلے پہلے جب مدینہ منورہ گئے ہیں قو مہا ہجرین وانسار کے اندر وارشتہ بھی مہا ہجرین وانسار کے اندر وارشتہ بھی جاری ہوگئی تھی اگر انساری کا کوئی رشتہ وارکا فر ہے تو اس کو وراشت نہیں ملتی تھی بلکہ اس کا جوسلمان بھائی مہا ہجر تھا اس کی وراشت اس مہا ہجرسلمان بھائی کو ملتی تھی اس طرح آپس میں وراشت کا تعلق بھی لگا دیا گیا تھا، اور مہا ہجرین کے وارث جو کہ کفار ہے وہ وراشت سے محروم ہو گئے اور اگر کوئی مہا جرہوتا تو اس کی وراشت اس انساری کو ملتی تھی جس کے ساتھ اس کی اخوت ان انساری کو ملتی تھی جس کے ساتھ اس کی اخوت ان انساری کوئی تھی جس کو رشتہ وار وں کاحق مقدم ہے جس طرح اس سورۃ کی آخری آ ہت کے اندراشارہ کیا گیا ہے بعنی مہا جراور انسار کو آپس میں وراشت جب ملتی تھی جب رشتہ داروں میں سے کوئی مسلمان نہ ہوا وراگر رشتہ داروں میں سے کوئی مسلمان نہ ہوا وراگر رشتہ داروں میں سے کوئی وارث مسلمان ہوتو داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر رشتہ داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر رشتہ داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر رشتہ داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر رشتہ داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر دشتہ داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا دراگر دشتہ داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر داروں میں سے کوئی وارث مسلمان نہ ہوا وراگر داروں میں سے کوئی داروں میں دو کوئی دو کر میں سے کوئی میں میں کوئی دو کر کوئی میں کوئی دو کر کوئی دو کر میں کوئی دو

اگر کسی مہاجر کا بیٹا ہے اور وہ بھی مسلمان ہے تو پھر وراشت ای کوسلے گی نیکن اگر کوئی مہاجرایہ اسے کہ اس کا کوئی رشتہ دارمسلمان نہیں یا ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں نہیں آیا ہوا تو اس صورت میں اس کی دراشت اس کوسلے گ جواس کا انصار میں ہے بھائی بتایا گیا ہے تو یہاں اس بات کو ذکر کیا جارہا ہے کہ بعض بعض کے اولیاء ہیں جس کے اندر وراثت بھی آگئی کہ بعض بعض کے وارث ہیں ،حمایت اور نصرت کا تعلق بھی ہے۔

اور وہ لوگ جوامیان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ، دار الحرب میں بیٹھے ہیں تبہارے لیے ان کی ولایت سے پچھنیں لیعنی تمہار اان کے ساتھ ولایت والا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں وراثت جاری نہیں ہوگ ، اختلاف دارین کے ساتھ بھی ورافت کا تعلق توڑویا گیا جس طرح اختلاف دین کے ساتھ ورافت کا تعلق توڑویا جاتا ہے ایک مسلمان ہود وسرا کا فر ہوتو ایک دوسرے کے وارث نہیں اس وقت وارالاسلام اور وارالحرب کا مسئلہ بھی بھی تھا کہ اگر مسلمان رشتہ دار وارالحرب میں بیٹھا ہے تو وہ وارالاسلام والے مسلمان رشتہ دار کا وارث نویں تھا جب تک کہ وہ جمرت کر کے نہ آجا کیں۔

ہاں البتہ دینی معاملہ میں اگرتم سے مدد مانتیں تو مدد تمہارے ذمہ ہے ہاں البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے تم نے کی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اور دارالحرب کے مسلمانوں کا الجھاؤ ای توم سے ہوگیا، ای کے خلاف کوئی گڑ ہڑ ہے اب مسلمان اگر مدد ہانگیں تو اپنے معاہدہ کی پابندی تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے یعنی دارالحرب کے مسلمانوں کے معاملات دارالاسلام کے معاہدات پراثر انداز نہیں ہونے چاہئیں جہاں تک ہو سکمان کی امداد کرولیکن ایسے لوگوں کے خلاف امداد کرتا تمہارے لیے ٹھیک نہیں جن کے ساتھ تر تر اور الاسلام کا معاہدہ مقدم ہے اور دارالحرب کے اندر دہنے والوں مسلمانوں کے ساتھ مددونھرت بھی ضروری ہے لیکن الی قوم کے خلاف تم مدذیس کر سکتے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے دارالاسلام کے معاہدے مقدم جی گر ایسی قوم کے خلاف کرتمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثات ہے ، اللہ دارالاسلام کے معاہدے مقدم جی گر ایسی قوم کے خلاف کرتمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثات ہے ، اللہ تو ان الن تا تھائی کہارے کو درمیان میثات ہے ، اللہ تو ان الن تا کہارے کو درمیان میثات ہے ، اللہ تو ان الن میں کر درمیان اور ان کے درمیان میثات ہے ، اللہ تو ان الن سے درمیان کو درمیان میٹ تو میں گر ایسی تو میں کو اللہ ہے۔

اوروہ لوگ جنہوں نے کفر کیاوہ بعض بعض کے دارث ہیں ، کا فروں کی درافت کا فروں کو ملے گی۔

قانون الى كى يابندى نەكرنے كانقصان:

۔ اگرتم اس قانون کی پابندی نہیں کرو کے بعنی اسلام کی بناء پرتمہارا آپس میں تناصراور توارث نہیں ہوگا،
ایک دوسرے کی مدداور وراشت کا تعلق اسلام کی بناء پرنہیں ہوگا اورا گرتم مسلمانوں کی امداد نہیں کرو کے بلکہ وہی جاہلانہ تعصب رہے گا کہ اپنے بھائی کی مدد کروچاہے وہ کا فربی کیوں نہ ہو، جس وقت تک تمہارے بیجذبات نہیں بنیں کے کہ توارث، تناصراور آپس میں ولایت اسلام کی بناء پر ہے اس وقت تک اس علاقہ سے فتنہ ونسادتم نہیں ہوسکا، اب تمہاری جماعت بندی اسلام اور ہجرت کی بناء پر ہے اس وقت تک اس علاقہ سے فتنہ ونسادتم نہیں ہوسکا، اب تمہاری جماعت بندی اسلام اور ہجرت کی بناء پر ہوئی چاہیے کہ تمہارے آپس میں تعلقات مسلمانوں کے ساتھ ہوں جو اپنے علاقہ کو جھوڑ کے آگئے ہیں، انہی کے ساتھ درافت کا تعلق ہو، انہیں کروگے تو فتہ دفساد ختم نہیں ہو سکتا۔

فنندوفسادیں اصل بھی ہے کہ سلمانوں کے اوپر کافروں کے مظالم جاری رہیں ہسلمانوں کی جماعت قوت نہ پکڑے ہسلمانوں کی جماعت قوت جمی پکڑے گی کہ جب تمہارا آپس میں تناصراس اصول کے تحت ہوگا، جاہلانہ عصبیت کوشتم کرکے جماعت کی بنیاد اسلام اور اجرت پدر کھ دی گئی کہ جوسلمان ہوتا چلاجائے اور انجرت کر کے آجائے میہ جی تمہاری جماعت کے لوگ ،ان کے ساتھ تمہارا آپس میں تناصر کا تعلق ہونا چاہیئے اور انمی کے ساتھ تو ارث کا تعلق ہونا چاہیئے آگرتم ایسے نہیں کرو گے قوعلاقہ میں بڑا فنند وفساد ہوگا۔

### مؤمنين ومهاجرين كي فعنيلت اور كذشته تحكم كاتتمه



# ﴿ الْمَا ١٤٩ ﴾ ﴿ 9 سُوَرَةُ الْمُتَوْمَةُ مَنْفِيلًا اللَّهِ مِنْفَعِلًا اللَّهِ كَوْعَالِهَا ١٢٩﴾

سورة توب مدينه مين نازل بوئي اس مين ١٢٩ آيات بين اور سولم ركوع مين

# بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِ ﴿ إِلَى الَّذِينَ عُهَدُتُتُمُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

الله اورالله کے رسول کی طرف سے لاتعلقی کا اظہار ہے ان لوگوں کی طرف جن مشرکین سے تم نے معاہم ہ کیا تھا

# فَسِيْحُوا فِي الْآرُضِ أَنْ بَعَةَ أَشُهُدٍ وَّاعْلَمُوٓ ا أَنَّكُمْ غَيْرُ

پھر تم چل پھر لو علاقہ میں چار مہینے اور تم یقین کرلو کہ بے شک تم نہیں ہو

# مُعْجِزِي اللهِ لَوَ أَنَّ اللهَ مُخْزِى الْكَفِرِيْنَ ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ

الله كوعاج كرنے والے اور بي شك الله تعالى رسواء كرنے والا بے كافرول كو 🕝 اعلان ہے الله

## وَ مَسُولِهَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْآكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ عُ

اوراللہ کےرسول کی طرف سے ان اوگوں کی طرف حج اکبرے دن بے شک اللہ تعالی العلق ہے

# صِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ ۚ وَرَسُولُهُ ۖ فَإِنَ تُبُتُمُ فَهُوَخَيْرٌ تَكُمُ ۚ وَإِنْ

مشرکین سے اور اس کا رسول بھی اگرتم توبہ کراو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر

# تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلَمُو ٓ النَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِيثَ

اورخرد يديجيان لوكون كو

تم نے پیشے پھیری تو تم یفین کرلوکتم اللہ کوعاجز کرنے والے تہیں ہو

# كَفَهُ وَابِعَذَابٍ ٱلِيُحِرِ ﴿ إِلَّالَّالَ إِنْكَ عُهَدُتُهُمِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ

جنہوں نے کفر کیا در دناک عذاب کی 😙 گر وہ مشرک جن ہے تم نے معاہدہ کیا

# ثُمَّلَمْ بَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا

بھرانہوں نے تنہار ہے ساتھ کوئی تقص نہیں ڈالا اورنہیں امداد کی انبوں نے تنہار سے خلاف کسی قوم کی پھرتم پیرا کرو

# النيهِ مُعَهُدَهُ مُ اللهُ مُ لَا يَهِمُ النَّاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞

ان کی طرف ان کے عبد کو ان کی مدے تک بیشک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں تنقین ہے 🌀

### فَإِذَا انْسَلَحَ الْاَشَهُ رُالُحُهُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلْتُنُوْ پس جس وقت گزر جائيس حرمت والے مبينے پھر تم قمل كرو مشركوں كو جہال بھى تم أنيس باؤ وَخُنُوْهُمُ وَاحْصُرُوْهُمُ وَاقْعُلُوا لَهُمُ كُلِّ مَرْصَلٍ<sup>ع</sup>ُ فَإِنْ اور انہیں کیڑنو اور انہیں گھیرنو اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں پھر اگر تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَّوُا الزُّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلُهُ مُ وه توبه كرليس اور نماز قائم كريس اور زكوة ديين لك جاكيس تو ان كاراسته چهوزدو بيشكه اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْدُ ٥ وَإِنَ أَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ السَّجَارَكَ اللَّد تعالیٰ بخشنے والار حم کرنے والا ہے 🙆 وگر مشرکول میں سے کوئی آدمی آپ سے ہناہ ماسکگے فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْبَعَ كُلْمَ اللهِ ثُمَّا بُلِغُهُ مَا مَنَهُ ﴿ ذُلِكَ بِأَنَّهُ ا تو آب اس کو ہناہ دیدیں یہاں تک کہ وہ مشرک اللہ کی کام کوئ لے پھراس کو پنچاد دامن کی جگدیداس وجہ سے کہ بے شک قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞

وه لوگ علم نبین رکھتے 🕥

### لغوى مصر في ونحوي محقيق:

"بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ" مِن جو" بَرَاءَةٌ "ہےاس کامعنی ہے لاتعلقی، دست برداری ،تر جمہ یوں ہو گااللہ اوراللہ کے رسول کی طرف سے لاتقلقی اور پیزاری ہے، آگے اس کا صلہ'' آگیا اور بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ "براء ة" كے اندراطلاع والامفہوم بھى ہے، جس طرح عام طور پر ايك لفظ كے همن ميں دوسرے لذظ كو ڈال ديا جاتا ہے اور اس کے معنی کا ظہار ہوجاتا ہے تو ای طرح بہاں ہے اب اس کامفہوم یوں اداکریں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لاتعلقی کا اظہار ہے، لاتعلق کی اطلاع ہے ان لوگوں کوجن سے تم نے معاہدہ کیا تھا"مِن المُمشْرِ كِينَ "بي" أَلَّذِينَ "كابيان ب جن مشركول ية معابده كيا تفاان لوگول كواطلاع ب الله اورالله رسول کی طرف سے لاتعلقی کیا۔

سورة التوية

PY

"إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُنَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "عُمُروه مُثَرَكَ بَن سے معاہدہ كيا" فَهُ لَهُ يَنقَصُو كُهُ" عُمران مُثَر كول نِيْن عَاهَدُهُ مِن الْمُشْرِكِيْنَ "عُمُران مُثَر كول نِيْنِهَارا بِحِيقَصُورْئِينَ كيا جَهِينَ بِحِير اللهُ مَعاهِده مِن كُونَ كُرْبِرْئِينَ كَي بَهَارا بِحِيقَصُورْئِينَ كيا جَهِينَ بِحِير القَصَانُ نِينَ بَهُا وَكُهُ يُخْلَا هِرُواْعَلَيْكُمُ اَحَداً "يُطَاهِرُواْ" كامعَن ايك دوسرے كي امداد كرنا باب مفاعله ہے اور نين امداد كي انہوں نے تبہارے خلاف كى "فَاتِمُواْ اِللّهُ مِنْ عَهْدُهُ مُنْ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يُعِبُّ الْمُتَافِينَ " بِعَنْ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يُعِبُ اللّهُ يُعِبُ اللّهُ يُعِبُ اللّهُ يُعِبُ اللّهُ يُعِبُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يُعِبُ اللّهُ يُعِبُ اللّهُ يَعْمِدُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يُعْرِبُ اللّهُ يَعْنَ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يُعْرَبُ اللّهُ يُعْرَبُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يَعْرَبُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"فَاقَتْلُوا الْمُشْرِكِيْنَ " كَيْرَمَ قَلَ رُومَ الْحُرَمَ" إِلْسَلَحَ " كَامْعَنَ كُرْرِجانا ، كِي جَس وقت كُرْرِجا كي حمت والے مهيئے "فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِيْنَ " كَيْرَمَ قَلَ كُرومَتْركِينَ كو "حَيْثُ وَجَدْ تَعُو هُمْهُ" جَهال بَعَى ثَمَ أَنْيِسَ بِا وَ "وَحُدُوهُمْهُ " اور أَنِيسَ كَيْرلُو " وَاقْتَعْدُوا لَهُمْ حُكُلُّ مَوْصَدٍ " مرصد انظار كرن كى جَد كو كہتے بيل جس كو كھات بھى "مرمور چەش "فَانْ تَأَيُّوا " بَحِراكُروه توب كرليس "وَأَتُوا الزَّكُوة قَ " اور زكوة وسيخ لگ جائيس "فَانْ تَأَيُّوا سَبِيلَهُمْ " كُرليس "وَأَتُوا الزَّكُوة والارتم كرنے والا ہے۔

راستہ چوڑ دو "إِنَّ اللَّهُ عَفُودٌ و رُحِيْمَو " بِخَنْك اللَّهُ تَعَالَى بَحْنَے والارتم كرنے والا ہے۔

"وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُتَجَارِكَ" "استجار، يستجير "بناه ما نَكَنا، بناه طلب كرنا، الرمشركول بل سيكوني آدمي آب سي بناه ما في "فيوة" بيه باب افعال سي به الجار يجيد " بحرات الكويناه و د د سه منظم يكلام الله " بيهال تك كهوه مشرك الله كلام كان كي "فية الميلفة عامنة " بجراس كو بنجاه وامن ك حمد " وليك بيالته من الله " يهال تك كهوه مشرك الله كلام كان المنظم الماكان الله المنظم الله المنظم الماكان الله المنظم الله المنظم الماكان الله المنظم الماكان الله المنظم الماكان المنظم الماكان المنظم الماكان المنظم الماكان المنظم الماكان المنظم المنظم الماكان المنظم الم

### سورة كے نام اور وجرتشميد:

یے سورہ جوآپ کے سامنٹر دع ہورتی ہاں کے دونام ہیں، سورہ براءۃ ہمی اسے کہتے ہیں اورتوبہی اس کو کہتے ہیں، سورہ براءۃ ہمی اسے کہے ہیں اورتوبہی اس کو کہتے ہیں، سورہ براءۃ کی سراءۃ کی ہے، لاتفلقی کا ظبار کیا گیا ہے اس پہلے لفظ ہے سورۃ کا نام اخذ کرلیا گیا اورسورہ تو بداس لیے کہ اس میں کثر ت کے ساتھ تو بہی کا قبین کی گئی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے واقعات کے سمن میں آجا بڑا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی توبہ تول فرمانی، مسلمانوں سے رجوع فرمایا اور دوسر ہوگوں کو بھی کثر ت کے ساتھ تو بہر نے کی ترغیب دی گئی جیسا کہ بہلارکوع جو آپ کے سامنے آیا ہے اس میں بھی "فران تاکو اس کے ساتھ تو بہر نے کی ترغیب دی گئی اور آگے واقعات کے اندر یہ چیز کھڑت کے ساتھ آگے گئی تاکو اس کے ساتھ آگے گئی ۔

## سورة التوبيك شروع ميل بسم الله نه لكھنے كى وجد:

اس سورۃ کے شروع میں جوآپ کوایک نئ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عام سورتوں کی طرح اس میں بسم

اللہ نبیں لکھی گئے ہے، کیوں نبیں لکھی گئی ہے؟ اس کی وضاحت حضرت عثمان بڑا تھڑ نے خود فر مائی ، ابن عباس بڑا تھا تو اس کی کیا حضرت عثمان بڑا تھڑ ہے۔ کیوں نبیں لکھی گئی ہے۔ حضرت عثمان بڑا تھڑ ہے۔ سوال کیا کہ جس وفت قرآن کریم کو اشاعت کے لیے صحا کف بیں نقل کیا جار ہا تھا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے سور و انفال کو جو کہ مثانی میں سے ہے اور سور و براء ق جو کہ میں میں سے ہے انفال کو پہلے رکھا اور سور ق براء ق کو بعد میں رکھا اور پھر سور و انفال کو پہلی لمبی سورتوں میں رکھ دیا جن کو سیح طوال کہا جاتا ہے اور پھر انفال کو پہلے انفال کو پہلے انفال کو پہلے انفال دور براء و کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی اس کی کیا وجہ ہے؟ مید حضرت ابن عباس بڑا تھڑنا نے حضرت عثمان بڑا تھا۔

سوال کی وضاحت ہے ہے کہ قرآن کریم کوجع کرتے وقت ترتیب اس طرح رکھی گئی تھی کہ لمی لمی سورتیں ہوں پہلے اس کے بعداس سے چھوٹی اور آخریں بالکل چھوٹی سورتیں رکھی گئیں، جن سورتوں میں سوسے کم آبیتیں ہوں ان کومئین کہتے ہیں مائٹ سوکو کہتے ہیں سوسے کم آبیتیں ہوں جس طرح سورة انفال کے شروع میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس میں پچھتر آبیتی ہیں تو جن میں سوسے کم آبیتی ہیں ان کومثانی کہاجا تا ہے اور چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں ان کومفسلات کہاجا تا ہے اور پہلی سات سورتوں کو سیع طوال کے ساتھ تبییر کیاجا تا ہے تو ترتیب بید کھی گئی ہے کہ پہلے لمی لمی سورتیں اس کے بعداس سے چھوٹی اور آخر میں بالکل چھوٹی سورتیں ہوں گی سورتی ہوں گئی ہے کہ پہلے لمی لمی سورتیں اس کے بعداس سے چھوٹی اور آخر میں بالکل چھوٹی سورتیں ہوں گی سورتی ہوں گی سورتی ہوں گئی ہے کہ پہلے لمی ان ہے ،سورة نساء ،ما کدہ ،انعام ،اعراف یہ چھے ہوگئیں اور ساتویں نمبر پیانفال آگئی حالانکہ انفال کی آبیتیں سوسے کم ہیں ، بیمثانی میں سے ہور آگر براء آگئی یہ لمی سورق ہیں سورتیں ہوں۔

تو ترتیب کا نقاضہ یہ تھا کہ براء ہ پہلے ہوتی اور انفال بعد میں ہوتی ہے اور عام سورتوں کی طرح درمیان میں بسم اللہ کصی جاتی حضرت عثمان بڑا تھڑا نے آگے ہے وضاحت فرمائی کہ اللہ تارک و تعالیٰ کی طرف ہے آیات تھوڑی تھوڑی کر کے اترتی تھیں اور جس وقت آیات اتر تیں تو سرورکا کنات کا تیزی تھیں اور جس وقت آیات اتر تیں تو سرورکا کنات کا تیزی صحابہ کرام بڑی تیزی کو جو کا تب وی ہوتے تھے فرمادیا کرتے تھے کہ یہ فلاں آیت فلاں سورہ میں رکھ دواور جس وقت کھمل ہوجاتی اور دوسری سورہ شروع ہوتی تو ابتداء میں بسم اللہ وواور فلاں آیات فلاں سورہ میں رکھ دواور جس وقت کھمل ہوجاتی اور دوسری سورہ شروع ہوتی تو ابتداء میں بسم اللہ میں کھواتے تھے اور اللہ کی طرف ہے بسم اللہ اتری بھی اس لیتھی تا کہ دوسورتوں کے درمیان فصل معلوم ہوجائے سرورکا کنات مُناتِین کی ہے اور آیات کے رکھنے کی ترتیب اور ہے جس طرح آپ سرورکا کنات مُناتِین کی یہ عادت تھی ، تو نزولی ترتیب اور ہے اور آیات کے رکھنے کی ترتیب اور ہے جس طرح آپ

اشاره فرماتے تھے آیات کودیسے رکھ دیاجا تاتھا۔

سورۃ انفال انسورۃ ں بیں سے ہے جو مدینہ منورہ بیں ابتداء بیں اتری ہیں کیونکہ اس بیں بدر کے حالات سارے کے سارے ذکر کیے گئے ہیں اور سورۃ براۃ انسورۃ لیس سے ہے جو سب سے آخر بیں اترین مظمون دونوں کا آپس بیں ماتا جاتا ہے، مظمون بیں کی قسم کا کوئی فرق نہیں سرور کا نئات مُنْ اَیْوَنْهُ کی طرف سے بیہ صراحت ہمارے سامنے نہیں آئی کہ براءۃ ستفل سورۃ ہے یا انفال کا حصہ ہے اس لیے بیس نے دونوں کو جوڑ دیا انفال چونکہ نزولا موخر ہے اس کی بیلے رکھ دیا اور براءۃ چونکہ نزولا موخر ہے اس کو بیس نے بعد میں رکھ دیا انفال چونکہ نزولا موخر ہے اس کو بیس نے بعد میں رکھ دیا کو نکہ دیا ہے کہ دونوں سور تیں علیحہ دیا ہوں بھی انہیں کھی اور ایسا کی میں اختال جزئیت ہے، اختال جزئیت کی اور ایسا بیلی اختال ہے کہ دونوں سور تیں علیحہ و علیحہ و میں اس لیے درمیان میں اس اندن ہیں ہم النہ نہیں کھی گئی اور بیا حتال بھی ہے کہ دونوں سور تیں علیحہ و علیحہ و بوں اس لیے درمیان میں ہم النہ نہیں کھی اور درمیان میں اس اندن ہیں کو جدا جدار کھنے کی اور درمیان میں ہم النہ نہیں کھی ہے کہ دونوں سور تیں علیحہ و علیحہ و بوں اس لیے درمیان میں ہم النہ نہیں کھی ہے کہ دونوں سور تیں علیحہ و علیحہ و بوں اس لیے درمیان میں ہم النہ نہیں کو سورۃ کی طرح مسلسل نہیں دکھا ہے وجہ ہے ان کو جدا جدار کھنے کی اور درمیان میں ہم النہ نہیں کھیے کہ دونوں سور تیں علیکہ کی اور درمیان میں ہم النہ نہیں کھیے کی اور درمیان میں ہم النہ نہ کھیے کی دونوں کو جدا جدار کھنے کی اور درمیان میں ہم النہ نہ کھیے کی دونوں کی اور درمیان میں ہم النہ نہ کھیے کہ کہ دونوں کو جدا جدار کھنے کی اور درمیان میں ہم النہ نہ کھیے کہ کہ دونوں کی اور درمیان میں ہم النہ نہیں کھیں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کیا کہ کو دونوں کی دونوں کیا کہ کیتے کی دونوں کی دون

### سورة توبد كيشروع مين بسم اللدير صن كامسكه

حضرت عثان الثانیٰ کے اس بیان سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ احتمال جزئیت ہے اس لیے قراء کرام کے اندر یہ بات چلی آری ہے اور فقہاء کے زد یک بھی مسئلہ ای طرح ہے کہ اگر کوئی شخص پیچھے سے علاوت کرتا ہوا آر ہا ہو مثلا پیچھے سے سورة انفال پڑ ھتا ہوا آر ہا ہے تو اس کوسورة انفال کے آخر میں "اِنَّ اللّٰه بِگُلِّ شَیْءٍ عَلِیْهِ "کے بعد بسم اللہ بیسی پڑھنی چاہیے بلکہ ای طرح" براء قدمی الله ورسوله "سے شروع کردین چاہیے، مسلسل پڑھتا چلا جائے اور اگروہ اس سورة سے ابتداء کرر ہا ہے تو پھر با قاعدہ جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے مسلسل پڑھتا چلا جائے اور اگروہ اس سورة سے ابتداء کرر ہا ہے تو پھر با قاعدہ جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے ابتداء کرنی چاہیے۔ "اعو ذباللہ ، بسمہ الله "کے ساتھ ای طرح تلاوت کی ابتداء کرنی چاہیے۔ اور اگر سورة براء قرکے وسط سے آپ پڑھنا چاہیں تو اس وقت بھی "اعوذ باللہ" اور "بسم اللہ" کے ساتھ ابتداء کرنی چاہیے۔

اوربعض لوگول نے اس سورۃ کے شردع میں بسم اللہ کو ویسے ہی ناجا ئز سمجھ رکھا ہے کہ پڑھنا ٹھیک ہی نہیں ہے کوئی اور عبارت پڑھنا شردع کر دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا اس طرح پڑھنا جا ئرنہیں یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کوچھوڑ کراس کی جگہ کوئی اور چیز پڑھنا تھیک نہیں ہے، ویسے تو دعائیے کلمات جب چاہو پڑھتے رہولیکن اعوذ باللہ
اور بسم اللہ کی جگہ اس کو پڑھنا تھیک نہیں ہے بلکہ حضرت مولا نااشرف علی تھا توی میشاند نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے
کہ یہ بدعت ہے اس لیے اگر آپ پیچھے ہے تلاوت کرتے ہوئے آئیں تو ای طرح مسلسل پڑھتے چلے جائیں اور
اگر تلاوت کی ابتداء یہاں ہے کرنی ہے تو جیسے قرآن کریم کی تلاوت کے آغاز میں تعوذ اور تسمید پڑھا جاتا ہے ویسے
یہاں بھی پڑھیں ، بسم اللہ نہ تکھنے کی وجہ احمال جزئیت ہے تو جب دونوں سوتوں میں ایک ہوئے کا احمال ہے تو چھر یہ
طوال میں آسکتی ہیں بھریہ بی سوۃ بن جاتی ہیں۔

### ما قبل سے ربط اور سورہ توبہ کے مضامین:

سورة انفال میں زیادہ تر ذکر جہاد پر براہیختہ کرنے کا تھااور خاص طور پر بدر کے حالات ذکر کیے گئے تھے اور ابسورة براءة آرہی ہے اس کے اندر مشرکین سے انتعلقی کا اعلان ہے جس طرح ابتدائی آیات میں آیا اور چند غزوات کا ذکر ہے، فنح مکہ کا ذکر ہے، فنح مکہ کا ذکر ہے، فنح مکہ کا ذکر ہے، فالات اس کے حالات اس میں آرہے ہیں اور اس کے حمن میں منافقین کے حالات کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جن کا نفاق خصوصیت کے ساتھ فزوہ ہی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے حالات ساتھ فزوہ ہی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے حالات ساتھ فزوہ ہی خرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے حالات کے باز آجا کمیں تو بہ کرلیں تو بیدان کے حق میں بہتر ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی گئی ہے بیاس سورة کے مضامین کا خلاصہ ہے۔

#### شان نزول:

عالیا آپ کے سامنے اس بات کا ذکر پہلے ہو چکاتھا کہ مدیدہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد سرورکا کنات کا لیڈ آپ کے جادی مہم شروع کی تو مختلف لڑا کیاں ہو کیں، چھوٹے چھوٹے فکرا کو بھی ہوئے، بڑی لڑا کیاں برر،احداوراحزاب بھی ہو کیں بن چھ بجری میں رسول اللہ گالی کے بدر،احداوراحزاب بھی ہو کیں بن چھ بجری میں رسول اللہ گالی کے بیٹے اور وہاں لوگوں نے سرمنڈ وایا ہے اور لیمن نے قرکر وایا ہے بیخواب حضور نے مالی کی نے سحابہ کرام بڑی گئے ہے کہ سامنے ذکر کردیا،خواب کے اندرونت کی تعین تو کی نہیں گئی کھی کہ کب جاؤ گے جسرف بیتھا کہ جاؤ گے تو چونکہ مکہ سامنے ذکر کردیا،خواب کے اندرونت کی تعین تو کی نہیں گئی کہ کب جاؤ گے جسرف بیتھا کہ جاؤ گے تو چونکہ مکہ معظمہ سے آگے ہوئے کافی مدت ہوگئی اور ہر کسی کے دل میں تڑپ تھی کہ بیت اللہ کا طواف کریں، بیت اللہ کی

زیارت کریں اس شوق میں صحابہ کرام جو کا آنا نے فورا تیاری شروع کردی که عمرہ پہ جا کیں سے اور اللہ ہمیں عمرہ کرنے کی تو فیق دے گا جیسا کہ درسول اللہ کا گاڑا کوخواب میں نظر آیا ہے۔

آپ اُلِیْکُمْ وہاں آ کے تھیر میے اور معلوم ہوا کہ شرکین مکہ آھے سے رکاوٹ ڈال رہے ہیں ، مکہ معظمہ میں جائے ہیں جائے نہیں ویں میے ، بہر حال حالات گزرے جیسے بھی تھے وہ تفصیل یہاں بیان کرنامقصود نہیں ہے ، وہ سورۃ فتح کے اندرآئے گی آخر سرورکا سُتات کا لیکٹم کامشرکیین کے ساتھ معاہدہ ہوگیا۔

اس ملے کے اندر جوشرطیں کھی گئے تھیں ان شرطوں ہیں ہے ایک شرط بیٹی کدوس سال آپس میں جنگ بند رہے گی ،ہم ایک دوسرے کے ساتھ چھیٹر چھاڑ نہیں کریں گے ، براہ داست بھی نہیں لڑیں گے اورا گرکو کی دوسراوشن ہم دونوں فریقوں ہیں ہے کسی فریق کے ساتھ گڑ ہؤ کرے گا تو خفیداس کی انداز نہیں کریں گے اور ایک شرط اس ملے کے اندر پیٹی کہ براہ راست اس ملح کے اندر فریق دو ہیں (۱) مشرکین مکہ (۲) سرور کا نتات مُنافِید آئی جماعت ، اور جو باقی قبائل عرب ہیں ان کو اختیار ہے اس ملح کے اندرا گرشر یک ہونا چاہیں ان کی مرضی مشرکین مکہ کے ساتھ ل کر شر یک ہوجا نمیں ، ان کی مرضی مسلمانوں کے ساتھ ل کرشر یک ہوجا نمیں ، وہ بھی اس معاہدہ ہیں شر یک ہو گئے ہیں ، میری ساتھ رکھی گئی اور ساتھ میہ بھی شرط تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں آپ اس سال والیس چلے جا نمیں ، ای طرح سے اسکے سال آئی اور ان کی میں میں مشہور ہوجائے گا کہ کہ دوالے دب گئے ہیں اس لیے اب قو واپس چلے جا ق اسکے سال آنا بھر عمرہ کر لینا تو جس وقت آپ سل حدیدیلی یہ تفصیل پڑھیں گے تو عجیب وغریب اس کی شرطیس ہیں اسکے سال آنا بھرعمرہ کر لینا تو جس وقت آپ سلے حدیدیلی یہ تفصیل پڑھیں گے تو عجیب وغریب اس کی شرطیس ہیں

کہ سرور کا نئات مخافیظ کے ساری کی ساری شرطیں تشنیم کرلیں جا ہے بظاہر مسلمانوں پران سیکتنا ہی دیا ؤ پڑا۔ جس وفت آپ مَا تُلْفِيْهُ واپس تشريف لے گئے تو مكەمعظمە كے آس ماس دو قبيلے ہيں ايك بنوبكر اور ايك ً بوخز اعه، بنو بکرمشر کین مکه کے ساتھ مل کر حلیف ہو کرصلح میں داخل ہو گئے اور بنوخز اعد حضور ما گائی کے ساتھ شریک ہو کر اس صلح میں آ گئے ،اب بنو بکراور بنوخزاعہ کوآپس میں لڑنا ٹھیکے نہیں تھالیکن ایک وقت بنو بکرنے بنوخزاعہ پر رات کو حملہ کیا جا ہلیت کے زمانے سے ان کی کلر چلی آ رہی تھی تو مشرکین مکہنے پیر خیال کرے کہ مدینہ والے تو بہت دور ہیں کیا پتہ چلے گااور رات کاوقت ہےانہوں نے اپنے حلیف بنو بکر کی امداداس طرح بنوخز اعد کونقصان پہنچایا ، بنوخز اعد نے بیاطلاع سرور کا کنات مُلَاثِیمِ کو پہنچاوی تو گویا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے خیانت ہو جانے کے بعد معاہدہ ٹوٹ گیاجب وہ ٹوٹ گیا تورسول الله ما الله علی اللہ مناسب بیہ مجھا کہ با قاعدہ اعلان کر کے لڑائی نہ لڑی جائے بلکہ ہم خفیہ طور پر تیاری کرلیں اورا جا تک اہل مکہ پر جا پڑیں تا کہ حرم کے اندرخون ریزی نہ ہو،مشر کین مکہ کی طرف ہے معامدہ تو تو ث کیا تھا ،حرم میں خون ریزی سے بیخے کے لیے آپ کا ایک کا اعلان نہیں کیا بلکہ ارادہ بیکیا کہ دفعۃ جاکران پرد باؤڈ ال دیا جائے تا کہ مکہ فتح ہوجائے اوراڑ ائی کی نوبت نہ آئے اس میں بھی گویا کہ ایک قتم کا احترام باتی تھا چنانچہ مکہ کو فتح کرنے کی تیاری کی گئی تو سن آٹھ جبری دس رمضان کو آپ مُلَّاثَیَا آپ نے مدیند منورہ سے سفرشروع کیاا در بغیرسی خاص لڑائی کے مکہ معظمہ فتح ہو گیا ،کوئی خاص تصادم نہیں ہوا مکہ معظمہ فتح کرلیا گیا تو آٹھ ہجری رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا اور شوال میں آ گے غز وہ حنین پیش آ گیا جس کا ذکر آپ کے سامنے آ گے گا غز وہ حنین کے متصل ہی چھوٹے چھوٹے غز وات پیش آئے غز وہ اوطاس ادرغز وہ طائف وغیرہ اس علاقہ کوا حجھی طرح صاف کر کے سر در کا سَات مَنْ عَلِیْلُموا پس مدینه منورہ تشریف لے گئے اور یہاں اپنانا بمب چھوڑ گئے ، یہ ہیں آٹھ اہجرن کےواقعات \_

نو ہجری میں سرور کا نئات منگافیہ کے سامنے سب سے بڑا جوغز وہ چیش آیا وہ غز دہ تبوک ہے ،غز وہ تبوک سے دو اپس آکر پھر نو ہجری میں سرور کا نئات منگافیہ کے حضرت ابو بکرصد این بڑافیہ کو امیر بنا کے جج کے لیے بھیجا ، نو اجری میں رسول اللہ منگافیہ کے نہیں فر مایا ،حضرت ابو بکرصد این بڑافیہ کی قیادت میں مسلمانوں کو جج کرنے کے بجری میں رسول اللہ منگافیہ کی مسلمانوں کو جج کرنے کے لیے بھیجا تو جس وقت حضرت ابو بکرصد این بڑافیہ جج کرنے کے لیے آئے ہیں اور حضرت علی بڑافیہ بھی ساتھ تھا اس وقت اللہ متالی کی طرف سے میہ آیات اثر پھی تھیں اور رسول اللہ منگافیہ کی حضرت ابو بکر بڑافیہ سے کہا اور حضرت ابو بکر بڑافیہ سے کہا اور ا

حضرت علی دی تینوسے کہا کہ نمی ہیں ،عرفات میں مختلف جنگہوں میں ان آیات کا اعلان کر دیا جائے تا کہ سب اہل مکہ کو پید چل جائے کہ اب ہمارے متعلق بیا حکام آگئے ہیں تو نو ہجری میں بیا علانات کر وائے جو کہ ان آیات میں آپ کے سامنے آرہے ہیں اور پھر دس ہجری میں خود سرکار دوعالم منگی کے فرمایا، ذی الحجہ کے بعد محرم ،صفر گذرے، رہے الاول میں پھرآپ کا انتقال ہوا تو آخری سال میں آپ منگی کے فرمایا۔

### مشركين مح قلف گر جول كے متعلق مختلف بدايات:

توبيا علان جوكيا كيا اس اعلان كاحاصل بيه ب كه اس وفت مشركول كي طبقات مختلف عظم بعض توالي تھے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھالیکن تو ژدیاان کے بارے میں اعلان کیا گیا کداب ان کوکوئی امن نہیں ہے ، مکہ فتح ہونے کے بعدان کوجوعارضی امن دیا گیا تھا اب وہ امن اشہر حرم کے گزتے ہی ختم ہوجائے گا ان کوجا ہے کہ اشہر حرم کے اندراندر بینی حرمت والے مہینوں کے اندراندریا تومسلمان ہوجا ئیں یا پھراس علاقہ کوچھوڑ کر چلے جا ئیں اب بیاعلان ذی الحبیش کیاجار ہاہے، ذی الحجہ بیمی اشرحرم ہے اور اس کے بعد محرم بھی شرحرام ہے، صفر حلت والامہین ہے پیشر حرام نہیں ہے تو جس کا مطلب بیہوا کہ جن لوگوں نے بیدمعاہدات تو ڑے تھے،معاہدوں کی پابندی نہیں کی تھی اب ان کوم کے آخر تک مہلت ہے یا تو وہ مسلمان ہوجا ئیں یاوہ اس علاقہ کوچھوڑ کر چلے جا نمیں۔ اور بعض فریق ایسے تھے جیسے بنو کنانہ کی دوشاخیں بنوز مرہ اور بنو مدلج ، انہوں نے رسول الله کا الله کا الله کا ایک مدت معین تک معاہدہ کیا تھااور بیمعاہدہ کے اوپر پابندر ہےانہوں نے کوئی خیانت نہیں کی اور ذی الج کے موقع ر بداعلان کرایا جار ہاتھامشرکین سے لاتعلق کا توان کے معاہدے میں ابھی نومبینے باقی مضان آیات کے اندرذ کر کر دیا گیا کہ مسلمان اس معاہدہ کے پابند ہیں لیکن آئندہ نیا معاہدہ نہیں کریں ہے، وہ اپنے اس معاہدہ کی مت تک اطمینان ہے رہیں کہاس کے اندرغور کر کے مسلمان ہوجا ئیں بااس علاقہ کوچھوڑ جائیں نیامعاہدہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گاان کا معاہدہ ختم ہوگا نومبینوں کے بعد جا کررمضان المبارک میں ،اس وفت تک ان کومہلت ہوگی۔ اوربعض مشرکوں کے قبائل ایسے منھے کہ جن کے ساتھ کسی قتم کا معاہدہ نہیں تھایا ان کے ساتھ معاہدہ اس قتم کا تھا جس کی کوئی مدت متعبین نہیں تھی ویسے آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم آپیں میں ایک دوسرے سے ازیں ھے انہیں، مدے کوئی متعین نہیں کی گئی تھی یاسر ہے ہے معاہدہ تھا ہی نہیں ان دونوں فریقوں کے متعلق اعلان کر دیا گیا کہ ان کو جار مہینے کی مہلت ہے، جار مہینے کے اندراندرائی قسمت کا فیصلہ کرلو یا مسلمان ہوجا دَیا اس علاقہ کوچھوڑ دوان

کے ساتھ معاہدہ ختم ہوگا جا کر رہیج الثانی میں اور کس کے ساتھ ختم ہوگا محرم کے اختیام پر صفر کے شروع میں اور دو فریقوں کے ساتھ ختم ہوجائے گا اعلان کے بعد رہیج الثانی میں اور بعض کے ساتھ ختم ہوگارمضان میں تو سارے مشرک اس کے اندرآ گئے ،اگلا جج آنے سے پہلے پہلے مشرکوں سے عرب کو پاک کرنے کا تہیہ کرلیا اور حضور مُلَا اُلِیَا میاعلان کروایا جج کے موقع پر کہاس سال کے بعد کوئی مشرک جج کرنے کے لیے نہ آئے اب رکاوٹ ڈال دی گئی کہ آئندہ مشرکوں کو جج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

# مشركين اورابل كتاب سے جزيرة العرب كوصاف كرنا:

چنانچے رسول اللہ کا گئے ہے۔ اندرمسلمان جی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو اس وقت جی کے اندرمسلمان ہی مسلمان تھے، اس سال کوئی غیرمسلم جی کرنے کے لیے نہیں آیا اس طرح ان کے اوپر پابندی لگ گئی تو رمضان المبارک تک ماحول صاف ہوجائے گا اور جب پھررسول اللہ کا گئے تشریف لائے تو ایک خاص اسلامی حکومت قائم ہوچکی تھی اور اس کے اندرمشرکیوں کی آبادی باتی نہیں رہی سارے جزیرہ عرب کوصاف کردیا گیا۔

باقی اہل کتاب سے بھی آپ کاٹیڈی نے جزیرہ عرب کوصاف کرنے کا ارادہ فرمالیا تھا لیکن آپ کاٹیڈی کواس کی مہلت نہ لی تو پھر بیابل کتاب جو خیبر دغیرہ کے علاقہ میں آباد تھان کو حضرت عمر دلائٹیڈ نے وہاں سے بھاگایا پھر بیا و بال سے نگلے اور ادھرادھر متشر ہو گئے تو بیملاقہ جو آج سعودی عرب کہلاتا ہے اس کی حدود کے اندراس وقت اہل کتاب میں سے بھی کوئی باقی نہ رہا، حضرت عمر جائٹیڈ نے ساراعلاقہ صاف کروایا تھا۔

### الحج اكبركامصداق:

یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان کے اندر ہی اعلان براءت ہے جومخلف فریقوں اور مختلف گروہوں کے متعلق کیا گیا اور ایک سال کے اندر ہی اس علاقہ کوصاف کر دیا گیا اگلے سال کوئی مشرک باقی نے دہااس تفصیل کے بعداب آپ کے لیے آیات کا مضمون سمجھنا آسان ہے۔

ان آیات میں تج اکبر کالفظ آرہاہے اس تج اکبرسے مراد تج ہی ہے، یہ نو ، دس ذی الحجاور اس کے بعد جو ایام ہوتے ہیں ہی "بیوم الحدہ اللا کبر" ہے اور عام طور پرلوگوں میں مشہور یہ ہے کہ تج اکبروہ ہوتا ہے جس میں عرفہ یعنی نو تاریخ جمعہ کو آئے ، جمعہ کو تج ہوتو اس کو تج اکبر کہتے ہیں یہ توامی اصطلاح ہے، تحقیقی بات نہیں ہے وہ اس انتہار سے کہدویتے ہیں کہ مرور کا گنات ساتھ آئے ہوتج کیا تھا تو اتفاقی بات ہے کہ جمعہ کا دن تھا تو اب اگر ایس

موافقت ہوجائے کہ ذی الحجہ کی نو تاریخ جمعہ کو ہوجائے تورسول اللہ کا گیائی ہے موافقت ہوجائے گی کہ جیسے آپ کا گیائی کا حج جمعہ کو ہوا تھا یہ بھی جمعہ کو ہو گیا تو بیا ایک فضیات ہے کہ آ دمی کو وہ بی دن نصیب ہوجائے جوسر در کا ننات کا لیے ہیں۔ حج کا دن ہے درنہ حج اکبر مطلق حج کو کہتے ہیں، اکبر کا لفظ بول کر اصل ہیں عمرہ سے احتر از کرنامقعود ہے، عمرہ کو جج اصغر کہا جا تا ہے تو اس حج کے موقع پر آپ میا گئی تھے نیا علان کر وایا تھا۔

#### تفيير باللفظ:

اب قرآن کریم کے الفاظ میں غور کرو گے تو ساری بات آ سانی سے سمجھ میں آ جائے گی ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے براء قرکا ظہار ہے ، لا تعلق کا اعلان ہے ان لوگوں کی طرف جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا اب ہم لا تعلق کا اعلان کرتے ہیں کہ اب معاہدہ ختم ہوگیا۔

''فَسِیعُوْا فِی الْاَدْهِیِ "اس کا مصداق دہ ہول کے جن کے ساتھ معاہدہ بلائعین مدت ہواتھا اورای کے تھم ہیں ہیں دہ جن ہے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں ،ان دونوں کو چار مہینے کی مہلت دی گئی یا کوئی سرے سے معاہدہ ہوائی نہیں تھا تو ان کو بھی چار مہینے کی مہلت دیدی گئی پھرتم چلو پھر واے مشر کو! زمین میں چار مہینے تک اور یقین کرلو کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس میں دھر کا بھی دیا کہ بیدنہ کوشش کرنا کہ ہم ادھر ادھر بھاگ کے نی جا کہ سے اور اللہ کے اور اللہ کہ اللہ کے عذاب میں ہو، اس میں دھر کا بھی دیا کہ بیدنہ کوشش کرنا کہ ہم اوھر ادھر بھاگ کے نی جا کہ اللہ کہ اللہ کے عذاب ہو ہو اور بے شک اللہ رسواء کرنے والل ہے کا فروں کو، ان جمت آن بائی اور زور آن مائی کی کوشش نہ کرنا بلکہ سلمان ہو جا واور بے شک اللہ رسواء کرنے والل ہے کا فروں کو، ان

"واَذَانَ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" الله اور الله کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کی طرف جی اکبر کے دن، وہی جی اکبر کے اللہ کے اس کے اللہ اور اللہ کے اس کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ شکا اللہ تعالی التعلق ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، اللہ کے رسول کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں " فیان تعدید" اے مشرکو! اگرتم تو بہ کرلوتو بہتمارے لیے بہتر ہے اپنی بیضد چھوڑ دو" وائی تو گھٹھ "اور اگرتم نے پیٹھ پھیری پھریفین کرلوکہ تم اللہ کو عاج اکر نے والے نہیں ہو پھرتم اللہ کی گرفت میں آجا ذکے بتم اللہ کے مذاب سے پی نہیں سکتے اور خبر دیدوان لوگوں کو جنہوں نے کا کو کہا عذب الیم کی۔ کو کرکے عذاب سے نے نہیں سکتے اور خبر دیدوان لوگوں کو جنہوں نے کو کیا عذب الیم کی۔

"إِلَّالَّا إِنَّ عَاهَدُهُ مَّهُ " مُحْرِمْتُركول مِين ہے وہ لوگ جن ہے تم نے معاہدہ كيا پھرانہوں نے تمہارے

ساتھ کوئی نقص نہیں ڈالا ،معاہدہ میں کوئی کی نہیں کی تہہیں کی تصان نہیں پہنچایا، کوئی کسی تیم کا قصور نہیں کیا بیدہ افریق ہے جن سے معاہدہ ہوا تھا اور وہ پابندرہ اور تعیین مدت کا معاہدہ تھا، خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں اشارہ ہے بنو کنانہ کی طرف اور ان کی د دنوں شاخوں بنوز مرہ اور بنو مدنج کی طرف اور ندانہوں نے تہارے خلاف کسی کی مدد کی ،ندخود معاہدے کو قوڑ الور ند در پردہ کسی کی امداد کی "فارِّقیہ ڈائیسیٹر عقید گھڑ"تم ان کی طرف تھے "اِن اللّٰہ یُوٹیس کے بعد کو پورا کر وان کی مدت میں تو مہنے باتی ہے "اِن اللّٰہ یُوٹیس کرنا جنتی مدرت سے معاہدہ میں انگرنا جنتی میں ان ان کی مدت میں تو مہنے باتی ہے "اِن اللّٰہ یُوٹیس کرنا جنتی مدرت کے تیں ان ایک میں سے تقوئی اجھائی مراد ہے کہ تمہاری طرف سے معاہدہ میں کوئی خلل نہ پڑے اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔

"فَلِفَاانْسَلَمَ الْاَ شَهُوالْمُوهُ " بیال گروه کا ذکراً گیا جنبول نے معاہدہ تو ژا تھا اور گریز کی تھی ،معاہدہ کی پابندی نہیں کی ، ان کے بارے میں اعلان آگیا کہ جب اشرح م گزرجا کیں ، اشرح م میں ذی الحجہ اور محرم باقی تھا جب حرمت والے مہینے گزرجا کیں تو مشرکین کوئل کرولین پھراس کے بعد تا دہی کاروائی شروع کردو، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوجا کیں یا علاقہ چھوٹر جا کیں اور اگر بیضد کرتے ہیں نہ علاقہ چھوڑ تے ہیں اور نہ ہی مسلمان ہوتے ہیں تو پھران کی گرد میں اڑادو " فائد تھوٹر جا کہ ہی اور نہ ہی اور ایک میں اور اگر بیضد کرتے ہیں نہ علاقہ چھوڑ ہے ہیں اور نہ ہی اور ایک ہوئے ہی کاروائیاں ان کے گھوٹر اور ان کو گھر اور مطلب سے کہ جیسے جنگ میں کاروائیاں ہوا کرتی ہیں و لی کاروائیاں ان کے خلاف مور چہ بندی علاقت کی جگہ میں بیٹھو یعنی ان کے خلاف مور چہ بندی خلاف کرو " واقع کہ دائھ ہو گئی مرد تھیں "اور ان کے لیے ہرگھات کی جگہ میں بیٹھو یعنی ان کے خلاف مور چہ بندی

"فَكِنُ تَكُولُ سُولُ كَمِواكُر بِهِ كَفَرُوشُرك سے توبر كرليں اور ايمان قبول كرليں اور ايمان قبول كرنے كى ظاہرى علامت بيہ كرتمهار سے ساتھ لل كے نماز پڑھنے لگ جائيں اور زكوۃ وسينے لگ جائيں بيدايمان قبول كرنے كى المك ظاہرى علامت ہے كہ تمهارى علامت ہے "فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ" پُحران كاراستہ چھوڑ دو پُحرانيس كچھند كبو، پرانى دشمنياں بھول جاؤكيونكه تمهارى سارى دشنى اس ليتھى كدوه كافر ہيں جب وہ سلمان ہو گئے تو دشنى كس بات كى؟ پھران كاراستہ چھوڑ دواور الن كاراستہ جھوڑ دواور ان كاراستہ جھوڑ دواور اللہ كاراستہ كے دور اللہ كاراستہ كاراستہ كاران كاران كاراستہ كاران كاران

ہے کہ بین تمہارے دین کی باتیں سفنے کے لیے ،اس کے اوپر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے چند دن پناہ لیڈ چاہتا ہوں تو اس کو پناہ دو اور خوب ان کو اللہ کی آیات سنا کو ،ان کے سارے شکوک شبہات کو دور کروچھراس کو امن کی جگہ پہنچا دو اور بید عایت صرف اس لیے دی جارتی ہے کہ بیا اصل کے اعتبار سے بیام ہیں ، اس کو گھراس کو امن کی جگہ ہیں اور سوچھتے نہیں ہیں ، پہلے سے کتاب والے نہیں ہیں ان کے سامنے ان باتوں کا چرچا میں تعالی ان کو اتن کی سامنے ان باتوں کا چرچا میں تعالی واتنی مہلت ہے کہ اگرتم سے بجھنے کے لیے پناہ لے تو اس کو پناہ دیدواس کو باتیں سنا کر امن کی جگہ کہ بینی تعالی وہ جانا چاہتا ہے جب وہ چلا جائے گاتو پھراس کی پناہ تھ ہوجائے گی۔



يْفَ يَكُونُ لِلْمُشَرِكِيْنَ عَهِيٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ مَسُولِةَ الَّا الَّذِينَ عُهَدُتُّمُ عِنْدَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِرَ رسول کے نزدیک محر وہ لوگ جن ہے تم نے عابدہ کیا مسجد حرام کے پاس فَهَا اسْتَقَا مُوا لَكُمُ فَا سُتَقِيْمُوالَهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِ پھر جب تک وہ تمہارے لیے سید معے رہیں ہی تم ان کے لیے سید معے رہو میشک اللہ محبت رکھتا ہے مُتَّقِيْنَ۞ كَيُفَ وَ إِنْ يَّظْهَـُرُوْا عَلَيْكُمُ لَا يَبْرُقَبُوُا فِيْكُهُ 🕑 ﴿ كَيْسِ عَبِدِ مِوكًا جَبِّهِ حالَ بِ ہے كہ ﴾ كروہ غلبہ پاليس تم پرتونتيں لحاظ كريں محينتهارے بارے ميں إِلَّا وَّ لَا ذِمَّةً \* يُرُضُونَكُمُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تَآلِي قُلُوبُهُ قرابت کااور ند ذمدداری کا ، راضی کرتے ہیں وہ تہیں اینے مونہوں کے ساتھ اور انکار کرتے ہیں ان مے ول هُوْنَ ﴿ إِشْتَرُوا بِالْيِتِ اللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيُلًّا فَصَ ان میں سے اکثر فاسق میں 🕥 فرید لیا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں شمن قلیل کو پھررو کا انہوں نے لِهِ ۗ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُوْا يَغْمَلُوْنَ۞ لَا يَرْقُبُوْرُ 🚽 بیشک بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں 🐧 نہیں یہ کانا کرتے £ُمِنِ إِلَّا وَّ لَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَيِّكَ هُـمُ الْمُعْتَـدُوْنَ⊙ فَإِنْ ی مومن کے بارے میں قرابت کا اور ندذ مہداری کا یکی لوگ حدیث بزیشنے والے ہیں 🕥 مجھرا گر ابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ إِنَّوُا الزُّكُوةَ فَإِخْوَ انْكُمْ فِي الْكِيْنِ توبه کرلیں اور تماز قائم کرلیں اور ز کو ہ وینے لگ جائیں پھریتے ہمارے بھائی ہیں وین کے بار ہے بیم بِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمُ ول كريان كرت بين آيات ان نوكون ك ليه جوجائة بين 🕦

اور جنہوں نے تیمن بنایا اللہ کے عابوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور موشین کے ملاوہ

كوكى تلفس دوست اور الدخرر كففه والاجان كاموس كى جوتم كرت مو ا

تفيير:

#### يور \_\_ركوع كاخلاصه:

یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ مشرکین مکہ
کے خلاف جہاد پر براہ بیختہ کیا ہے کیونکہ ان میں سے بعض آیات بالیقین فتح مکہ سے پہلے کی ہیں اور بعض آیات اس
وفت کی ہیں جس وفت انہوں نے حدیبیکا معاہدہ تو ڑویا تھا اور فتح مکہ کر خیب دی جارہی ہے اور مشرکین مکہ کے
خلاف مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھا راجا رہا ہے اور بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے معاہدہ ابھی
تک تو ڑا تو نہیں لیکن اندیشہ ظاہر کر دیا گیا کہ وہ معاہدہ تو ڑیں گے اور بیع ہدان کے لیے باتی نہیں رہے گا اس رکوع
کے اندر جو آیات ہیں ان کا بھی مضمون ہے۔

### مشركين كاطرف سے بدعهدى كى پيش كوئى:

ابتدائی آیات ان کے معاہدہ تو ڑنے ہے پہلے کی ہیں جس میں ایک تھم کی پیش گوئی ہے کہ بیا ایسا کریں گے اگر چہ صدیبیہ میں انہوں نے معاہدہ کرلیا ہے کین ان کا بیم عاہدہ باتی نہیں رہے گا بیگر ٹرد کرنے کے عادی ہیں، زبانی با تیں کر کے تمہیں خوش کردیتے ہیں، ان کے ول تمہیں کی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے جب بھی موقع ہوگا اس معاہدہ میں خیانت کریں گے اور جب خیانت کریں گے تو ان کے لیے کوئی عہد باتی نہیں رہے گا اللہ کے نزدیک اور نہ اللہ کے رسول کے نزدیک کیونکہ معاہدہ کوئی کی طرفہ چیز نہیں ہے، بیتو فریقین نہیں رہے گا اللہ کے نزدیک اور نہ اللہ کے رسول کے نزدیک کیونکہ معاہدہ کوئی کی طرفہ چیز نہیں ہے، بیتو فریقین کے درمیان ہوتا ہے اور دونوں فریق آگر اس کو باتی رکھیں تو باتی رہا کرتا ہے، بینیں کہ ایک تو اس کی فلاف ورزی کرتا ہے اور دوسر افریق اس کا لحاظ کر کے اس کی پاسدادی کرے بیکوئی طریقہ نہیں ہے بلکہ بید و طرفی چیز ہے آگر دوسر افریق لحاظ تو تم نے لحاظ رکھنا ہے اور اگر دوسر افریق لحاظ نہیں رکھتا نہیں کہ کا خری کے انداز کی کا خانوں کی معاہدہ بھی ختم ہوگیا۔

دنیا کے اندراگرانسان ایک دوسرے کا لحاظ رکھتا ہے قو معاشر تی طور پراس کی وجہ ہوتی ہے رشتہ داری کہ آپس میں رشتہ داری اور قرابت ہے تو قرابت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا لحاظ رکھتا ہے اور سیاسی سطح پرایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کی وجہ سیاسی معاہدے ہوتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ معاہدہ کر لے ، ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ معاہدہ کرلے کہتم نے ہما رالحاظ رکھنا ہے اور ہم نے تمہا رالحاظ رکھنا ہے اور مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بید دونوں تنم کی چیزوں کے بارے میں خائن ہیں ہمسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں اتنابغض اور اتناعناد ہے کہ اگر یکسی صورت میں بھی قابو یا جا کمیں اور ان کابس چلے نہ تو تمہارے بارے میں کمی ترابت کا لحاظ رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ تہمیں ہے جھیں کہ ہمارے قریشی بھائی ہیں، ہماری براوری کے ہیں انہوں نے دوسر انظریہ قبول کرلیا تو کیا ہوا؟ اس کو یہ برداشت کرلیں ایس بات نہیں ہے۔

قرابت کا لیاظ بھی نہیں رکھیں گے اور قابو پانے کی صورت میں کی ذمہ داری اور عہد کا بھی خیال نہیں رکھیں گے توجو قوم اس قتم کی فاسق اور غدار ہو، جواپے عہد کا لیاظ رکھنے والی نہیں ان کا عہد بھلا کیے باتی روسکتا ہے ہے آیات ایسی جین کو آپ چیش کوئی پرمحول کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا چنا نچہ آنے والی تاریخ نے واضح کر دیا کہ ایسے ہی ہوا مشرکیین مکہ کی طرف سے عہد تو ڈاگیا اور انہوں نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی امداد کی تھی بنونز اعدے خلاف جو کہ حضور مُل اُلی کا معامد تھا جیسا کہ مورة کی ابتداء میں تفصیل کر رہی ہے تو پہلی آیات کا مفہوم تو یہ ہے۔

#### تفسيرباللفظ:

اورنہ کی عہد کا خیال کریں، غلبہ پالینے کی صورت میں پینیں سیجھتے کہتم ان کے بھائی ہو یاان کے ساتھ تہاری کوئی قرابت ہے، ان کے ساتھ تہارا کوئی عہد ہے بیددونی باتیں ہیں جن کی بناء پر انسان کی کالحاظ کرتا ہے معاشری طور پر آپس میں قرابت کا تعلق، جماعتی سطح پر سیاسی معاہدات قوجب ان دونوں کالحاظ ان کے دل میں نہیں ہے قوالی صورت میں بیعبد کیسے باقی رہے گا؟ بیمعاہدہ تم ہے کرتے ہیں قوبیا پنے منہ ہا تیں بنا کے تہمیں داختی کر لیے ہیں گویا کہ تہمارے ساتھ نباہ کر ناچا ہے ہیں، تہمارے ساتھ فی جل کے رہنا چاہتے ہیں مناز کے تہمیں داختی کر لیے ہیں گویا کہ تہمارے ساتھ فی گاؤ ہوئی "ان کے دل انکار کرتے ہیں، ان کے دل اور زبان کا ایک حال نہیں ہے، بجوازی کی بناء پر اگر مصلح کر لیس قو کرلیں در ندان کے دل تمہیں کی صورت میں بر داشت کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے جہاں بس چلے بیٹ ہیں تصان پہنچا نمیں گو "واکٹر ڈھٹو فائسٹو ن "

### مشركين كاطرف سے بدعبدى كى وجه:

اورابیاانہوں نے کیوں کیا؟اس کی وجہ ہیہ کہ بید دنیادار ہیں اور دنیا دار کی جمیشہ بیرخاصیت ہوتی ہے کہ جہاں اس کو مفاد نظر آتا ہے وہاں رشتہ داری کا لحاظ کہ جہاں اس کو مفاد نظر آتا ہے وہاں رشتہ داری کا لحاظ بھی رکھے گااور جہاں اس کا مفاذ ہیں ہے یا خلاف کرنے کی صورت بیں اس کا مفاد ہے تو وہ نہ پھر رشتہ داری کا لحاظ کرے اور نہ معاہدہ کا اور نہ زبان کا لحاظ کرے ، حب دنیا اس کا باعث ہا در مشرک دنیا کی محبت بیں جہتا ہے ہیں ، دنیا کی محبت بیں جہتا ہے وہ نہ پھر رشتہ داری کا لحاظ کی محبت بیں جہتا ہے وہ نے کی وجہ سے ان کو اپنا مفاد عزیز ہے ، اپنا جاہ ، اپنی عزیت ، اپنے مال اور دولت سے بیار ہے ، اس مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کہیں معاہدہ کی صورت بیں ان کو کوئی مفاو ما تا نظر آتا ہے تو معاہدہ کر لیتے ہیں اور اگر کہیں معاہدہ کر اپنے میں اور اگر کہیں معاہدہ تو زنے کی صورت بیں فاکدہ محسوس کریں گے تو معاہدہ تو زدیں گے ، اصل بات یہ ہے کہ ان کے سامنے آخر ہے نہیں ، اللہ تعالی کے سامنے جاکر حساب دیتا ہے ، آخرت کا تو ان کا عقیدہ ہے تی نہیں ، ان کے ممامنے تو صرف کیا ظائر دکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے جاکر حساب دیتا ہے ، آخرت کا تو ان کا عقیدہ ہے تی نہیں ، ان کے ممامنے تو صرف دنیا ہے تو جدھر نہا کہ کہوں کریں گے اوالے گوگوں کے عہد کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا۔

کے الیا انہوں نے انڈی آیات کے بدتے میں شن قبل کو بشن قبل سے دنیا کا ساز وسامان مراد ہے۔
ساری دنیا اس کا مصداق ہے بشن قبل کا معن تھوڑی ہی قیت بھوڑی ہی قیت کا بیم عنی نہیں کہ چند پییوں کے
بدلے میں تو اللہ کی آیات کو پیچنا ٹھیک نہیں ہے اورا گرزیادہ ٹی جا ئیں تو بیچ دیا کرو، یہ ساری کا نئات اللہ کی آیات
کے مقابلہ میں رکھ دی جائے تو بھی وہ شمن قبل ہے ، اللہ کی آیات کی کوئی قیت نہیں ، اس لیے کسی مال کے لا پلے میں
آکے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا چاہوہ مال کروڑوں اربوں میں شار کیوں نہ بوتو بھی اللہ کے تعمل کے
مقابلہ میں وہ شمن قبل ہے تو شمن قبل سے دنیا مراو ہے ، لے لیا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں شمن قبل کو
اور پھر انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے پسی صرف میں میں شادر ہو گئے اور اللہ کا راستہ اختیار نہیں کرتے ،
اور پھر انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے پسی صرف خود دنیا دار ہو گئے اور اللہ کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں '' انھیڈ سکاء مکا گانو' ایکھ مگون ''جو پچھ ہے کرتے ہیں بہت براہے۔

### كافراگرتوبهكرليس توان كاراسته جيمور دو:

"لکیر قبوق ن فی مومن" بید شرکین کا عزاج ذکر کیا گیا کہ صرف بہی نہیں کہ تبھارا لحاظ نہیں کریں گے بلکہ کسی مومن کے بارے بیل کسی قرابت کا اور شد فسرداری کا بیلوگ حدے بوضے والے بیں ، بیرصد پرنہیں رہج جو معاہدہ کی حد ہے اس پرنہیں رہیں گئے ، بیرصد سے نکلنے والے لوگ ہیں ، کسی مومن کے بارے ہیں کوئی قرابت اور کوئی عبد ان کے عبد کا باتی رہنا مشکل ہے تو بجریہ جا ہے قرابت اور کوئی عبد ان کے عبد کا باتی رہنا مشکل ہے تو بجریہ چا ہے تہمارے ساتھ دشنی کریں جسے بھی جہمیں نفصان بہنچا کی لیکن اگر اپنے طریقے ہے باز آ جا کیں ، تو بہ کہ شہارے ساتھ دشنی کریں جسے بھی جہمیں نفصان بہنچا کی لیکن اگر اپنے طریقے ہے باز آ جا کیں ، تو بہ کہ شرک چھوڑ دیں ، ایمان تجو کر کیس ، یہاں تو بہ سے "تو بہ عن الکفر و الشرف" مرادے آگریہ تو بہ کی کہ میں مومن ہوں لیکن بی وزیر و بناتو اس کا ایمان قابل اعتار نہیں مومن ہوں لیکن میں نارنہیں پڑھتا یا کہ کہ میں مومن ہوں لیکن میں ذکر و تو نہیں و بیات میں نارنہیں پڑھتا یا کہ کہ میں مومن ہوں لیکن میں ذکر و تو نہیں و بیات تا تو اس کا ایمان قابل اعتار نہیں ۔

حضرت ابو بمرصدیق و النظر کے زمانے میں سرور کا نئات ملکا نیائے کی وفات کے بعد جب ہو گوں نے زکو ہ سینے سے اٹکار کر دیا تھا تو حضرت ابو بمرصدیق و کالنے نے ان کے خلاف جہاد کیا اور استدلال ای تیم کی آیات اور روایات سے کیا ہے جن میں اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جب تک نماز نہ پڑھیں، زکو ۃ نہ دیں اس وقت تک ان کا ایمان معتبر نہیں تو یہاں بھی ای طرح ہے کہ نماز پڑھنے لگ جا کمیں اور زکو ۃ وینے لگ جا کمیں پھر وہ تہارے دینی بھائی ہیں، پھران کی پچھلی عداوتوں کو یا ذہیں رکھنا کہ پہلے یہ کیا کرتے رہے پھر یہ تہارے بھائی ہیں پھران کے ساتھ معاملہ بھائیوں والا کرنا ہے۔

#### ائمة فقهاء ك نزديك بإنمازي كالحكم:

اور جولوگ ایمان لا کرنماز میں خفلت پر سے ہیں جیسے آجکل ہمار ہے موکن بھائی وہ کہتے ہیں کہ نماز فرض

ہے ، فرضت تسلیم کرتے ہیں باتی پڑھے نہیں تو بیان کی علی کوتا ہی ہے ، بید بیناوت نہیں ہے ، علی کوتا ہی قابل برواشت

ہے بایں معنی کہ ہم ان کوکا فرنمیں کہیں گے درشا اسلامی حکومت کوتو اب بھی حکم ہے کہ ان کو پکڑو "فخطوا سید لھوڈ" ، جو

آیا تھا کہ اگرینماز پڑھنے لگ جا ئیں اور زکو قادینے لگ جا ئیں تو ان کا راستہ چھوڑ دوتو یہ تخلیہ بین ان قامت صلو قاور ایتا وزکو قانیس کرتے تو تخلیہ میں نہیں ، پھر ان کا راستہ روکا جائے گا اگر

ابنا می حکومت آجائے اور پورے طریقے سے شریعت لا گوہو جائے تو بے نمازی کو آزاوانہ نہیں پھر نے دیا جائے گا اگر

اسلامی حکومت آجائے اور پورے طریقے سے شریعت لا گوہو جائے تو بے نمازی کو آزاوانہ نہیں پھر نے دیا جائے گا

اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو کہیں کے کہ عہد کر کہ آئندہ فماز نہیں پڑھتا بار بار تنبیہ کے باوجوڈ نیس پڑھتا اگر چہ کہتا ہے

مول کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا تو اس کو چھوڑ دواگر وہ نماز نہیں پڑھتا بار بار تنبیہ کے باوجوڈ نیس پڑھتا اور امام احمد کہتا ہے کہ فرض ہے اور امام مالک میں تھوں کہتا ہے کہ فرض ہے اور امام مالک میں تھوں کہتا ہے کہ فرض ہے اس کو تکی کر دو یہ اسلامی کو تھوں کر دو یہ اسلامی کو تھوں کو تعدیل کر دو یہ اسلامی کو تھوں کہتا ہے کہ فرض ہے اس کو تکی کر دو یہ اسلامی کو تو تھوں کہتا ہے کہ فرض ہے اس کو تکی کر دو یہ اسلامی کو تھوں کہتا ہے کہ فرض ہے اس کوئی کر دو یہ اسلامی کو تو تھوں کہتا ہے کہ فرض ہیں سکتا ہے۔

میں دہ نہیں میں دہ نہیں سکتا ہے۔

اب بینل کیوں کیا جائے گا؟ امام شافعی پیجائیہ اورامام مالک پیجائیہ کہتے ہیں کہ بینل سزا کے طور پر ہے ورنہ بیدکا فرنہیں جس طرح زانی کو ماردیا جاتا ہے، قاتل کوئل کردیا جاتا ہے ای طرح بنمازی کوئل کروواورامام احمد بیجائیہ کے فزدیک بید با قاعدہ مرتد ہے، بیخنص هیقاً کا فرہو گیا اوراس کی سزامرتد والی ہے اور آپ کومعلوم ہونا چاہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پر اللہ حنبلی ہیں اور ان کا مسلک ہے کہ بے نمازی کا فرہواب یہ جتنے بھی

گیارہویں والے پیرکے نام پہ گیارہویں دیتے ہیں وہ اکثر بی بے نمازی ہیں اب اگریٹ عبدالقاور جیلانی مینید کی عدالت میں پیٹر اہوجا کیں تو ان میں سے کی کومسلمان نہیں سمجھا جائے گاسب کے متعلق وہ تھم دیں گے کہ ان کو تھ بیٹ کرجہنم میں بھینک دواوران کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا جناز ہ نہیں پڑھا جائے گا بیحال ہوگا ان کا جن کے نام پہ گیارہویں کرتے ہیں ، ان کے زد یک بے نمازی مرتہ ہے، اس کا جنازہ جائز نہیں اور ان کے نزدیک وہ مخص جہنی ہے اور یہ بچھتے ہیں کہ ایک دودھ کا چلو دیے سے عبدالقادر جیلانی میں ایر اپ تی قبضے میں آگیا جو جا ہے کرواب ہر چیز انہی کی ہے یہ کتابر امغالطہے؟۔

اورامام اعظم ابوصنیفہ میں ہے نز دیک بے نمازی کی سز آتل نہیں ہے ضرب شدید ہے کہ اس کی خوب پٹائی کروادر جیل میں ڈال دو پھرتھوڑی دیر بعد پوچھو کہ نماز پڑھے گایا نہیں اگر وہ پابندی کرنے کا عہد نہیں کرنایا پابندی نہیں کرنا تو پھر مارواورا سے جیل میں سچھکے رکھوٹی کہ یا تو تو بہ کرلے یا وہیں مرجائے تو تحکیہ نہیل ان کے نزدیک بھی نہ ہوا۔

#### تارك زكوة كاحكم.

اورای طرح زکو قاکی بات ہے کہ آگرا کی مختص کہتا ہے کہ ذکو قافرض ہے لیکن وہ قملاً ویتانہیں تو ائکہ اربعہ کے مزد کیک مید مؤمن ہے ، مید کافرنہیں لیکن آگر ایک آدھا آدمی ہے تو حکومت کان سے پکڑ کے حماب لے کے ذکو قاوصول کرے گی اور اگر کوئی جماعت ہی انتہی ہوجائے تو پھریہ باغیوں کے حکم میں جیں پھران کے خلاف با قاعدہ جہاد کیا جائے گا تو تارک ذکو قائے لیے بھی تخلیہ بین نہیں ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق بی فرائی کا رائے میں دونوں تم کے لوگ تے بعض تو ویسے ہی انکار کر گئے تھے کہ ہم دیں گے تو سہی کین حکومت کوئیں دیں گے اسی دیں گے ہی بہیں وہ تو مرتد تھے اور بعض ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دیں گے تو سہی کین حکومت کوئیں دیں گے اسی صورت میں پھران کا تھا بی کا فرنیس بلکہ باغی تھے اور باغیوں کے خلاف بھی ویسے ہی جہاد کیا جاتا ہے جسے کا فروں کے خلاف کیا جاتا ہے تو اسلامی حکومت کے اندر تخلید تب ہی ہے جب ایمان لانے کے بعد انسان اقامت صلوۃ اور ایتا وزکوۃ ہمی کرے اور اگر میکا مہیں کرتا جا ہے مومن ہی کیوں نہ ہوا سلامی حکومت کے اندر اس کے خلاف کیا ہو گئے ، آخرت کا معاملہ کے لیے تخلید میں ایسے خص آزاد نہ پھر کے ، آخرت کا معاملہ کے لیے تخلید میں ایسے خص آزاد نہیں پھر سکتے ، آخرت کا معاملہ کے دیں اور گئی اسلامی حکومت میں ایسے خص آزاد نہیں چھر سکتے ، آخرت کا معاملہ کا خرت میں ہوگائیکن اسلامی حکومت میں بھر نے کہاں قسم کے لوگوں کا راستہ رو کے ، اسلامی حکومت میں پھرنے کی کہا تھی کہا تھی کہا ہوگائیکن اسلامی حکومت میں ایسے خص آزاد نہ پھر سکتے ، آخرت کا معاملہ آخرت میں ہوگائیکن اسلامی حکومت کا فرض ہے کہا ہی تھی کے لوگوں کا راستہ رو کے ، اسلامی حکومت میں پھر نے کی کہا تھی کے لوگوں کا راستہ رو کے ، اسلامی حکومت میں بھر کے کہا تھی کے لیے تو کیکھیں اسلامی حکومت میں ہوگائیکن اسلامی حکومت میں ایسے کہا تھی کی سے کہا تھی تھیں ہوگائیکن اسلامی حکومت میں پھر نے کی کھی اسلامی حکومت میں پھر نے کی کہا تھی کی کہا تھی کے لیے تو کو اس کا کہا تھی کو کھی کو کھی کی کھی کے کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کو کھی کے اس کی کو کھی کے کہا تھی کی کھی کو کھی کی کہا تھی کہ کے کہا تھی کی کھی کی کو کی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کھی کھی کے کہا تھی کو کھی کی کھی کے کہا تھی کھی کے کہا تھی کے کہا تھی کھی کے کہا تھی کھی کے کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کھی کے کہا تھی کی کی کھی کے کہا تھی کھی کے کہا تھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کھی کی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کھی کہا تھی کے کہا تھی کھی کی کھی کے کہا تھی کی کے کہا تھی کی کھی ک

آزاد أن تب بى ہوگى جب بيايمان بھى لائيس اوراس كے ساتھ اقامت صلوة اوراية ءزكؤة بھى كريں "فَاخُوانْكُمْهُ في النَّدِيْنِ " بھرية تمهارے دين بھائى ہيں "ونفصلُ الآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ " ہم علم والے لوگوں كے ليے، - محمد ارلوگوں كے ليے آيات كھول كھول كربيان كرتے ہيں۔

#### كافرا كربدعهدى كرين توان كامامون سالرو:

" دَانْ نَكَتُوا ایْمانیکی" اگران لوگوں نے این تشمیں تو ژ دیں عہد کے بعد، دیکھومعلوم ہوتا ہے کہ بیہ آیات عبدتو ڑنے سے پہلے کی ہیں ، بیا یک تھم کی پیش گوئی کررہی ہیں کداگرانہوں نے اسے عہد کے بعدا پی قشمیں تو ڑدیں "وَحَلَعَنُوا فِی دِینِکُمْ" اورتمہارے دین کے بارے میں طعن تشنیع کرنے لگ سے جس طرح پہلے مذاق كرتے تنے،استہزاءكرتے تھے،طعن وَشنع كرتے تھے اگراى طرح كرنے لگ مجے" فَعَالِيلُوْا اَئِيَّةَ الْكُفُر "اس سے مراد قریش ہیں ،مشرکین مکہ چونکہ وہی کفر کےامام متھے، دنیا کی قیادت انہی کے ہاتھ میں تھی ، یہ بڑے سمجھے جاتے تھے، انہی کی قیادت میں سارا کا م ہوتا تھا بیت اللہ کے مجاور ہونے کی حیثیت ہے، ویسے بھی آپ نے سن لیا کہ انہوں نے بیت اللہ کے آس یاس اور بیت اللہ کے اندر تین سوساتھ بت رکھے ہوئے تھے، تین سوساٹھ گنتی کے ہول ا فو بھی میک ہے جس کی وجہ ریہ ہوسکتی ہے کہ سال سے تین سوساٹھ ہی دن ہوتے ہیں اور کسی شہری طرح ہردن منظ ت کو بد جتے ہوں کے اور کسی کے متعلق کوئی دن کوئی مہینہ لگار کھا ہوگا اور کسی مے متعلق کوئی دن اور کوئی مہینہ لگار کھا ہو گاورنداصل بات میقی کورب کے جتنے قبائل تھان میں سے ہرایک نے اپناا پنابت علیحدہ بنایا ہواتھا کسی کالات تھ آس کا عزیٰ تھا ،کسی کا منات تھا ،کسی کا پچھ تھا تو انہوں نے تمام قبائل کے بت بیت اللہ میں جمع کیے ہوئے تھے گویا کہا آیہ قوی رشتہ اور قومی اتحاد کمیا ہوا تھا تا کہ سارے کے سارے مشرک قبیلے بیت اللہ کواپی عیادت گاہ مجھیں اور انی ای نسبت کے ساتھ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں اور سیمجھیں کہاس میں جارا حصہ بھی ہے تو ہر فنبیلہ کا بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا۔

اس طرح گویا کہ ذہبی مرکزیت مکہ معظمہ میں تھی اور مشرک دنیا کے بیر قائد شھاس کیے ان کو "فقائیلوُا ا اَئِمَّةَ الْنُکُفُوِ" کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ پھر کفر کے پیشوا وَں اورا ماموں کے ساتھ خوب لڑو، کی فرکے امام ہیں، مقتداء میں، پیشواء ہیں اور جب ان کا سرکوٹا جائے گا تو یوں مجھوکہ شرک والی دنیا کی مرکزیت شم موجائے گی، پھرلڑو کفر کے اماموں كے ساتھ "إِنَّهُو ْ لَا آيْمَانَ لَهُو "بِ شَك ان كَ قسموں كاكوئى اعتبارتيس لينى معاہدہ دوطرفه بواكرتا ہاكے طرف كانبيں ہوتا ،ايك فرلق اگر معاہدہ كوتو ژدے تو پھر آپس ميں اٹھائى ہوئى قسموں كاكوئى اعتبارتہيں ہوا كرتا ، يہ معاہدہ دوطرفہ چيز ہے صرف ايك طرف كى پابندى ضرورى نہيں "إِنَّهُو ْ لَا آيْمَانَ لَهُو" ان كے ليے كوئى قسميں نہيں "العلقمة ينتهون " تا كہ يدبنى شرارتوں سے بازآ جا كيں۔

#### كافرول سيلزن كاحكم اورنصرت كاوعده:

جیے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا جا چاہے کہ قر آن کریم کی آیات کے اتر نے کی ترتیب اور ہے اور ان کو قر آن کریم میں رکھنے کی ترتیب اور ہے، بسااوقات آیات اتری تو ہوتی ہیں وقفہ کے ساتھ لیکن سرور کا نکات مُؤَیِّدُ اللّٰہ کی طرف سے اشارہ پاکے ان کو اکٹھا کرواد ہے تھے جیسے سور وَ انفال میں آپ اس کا ایک نمونہ ملاحظہ کر بچکے ہیں کہ پہلے ایک دس کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا تھا اور بعد میں ایک کو دو کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا تو اور وہ واف اسلہ ہے۔ دونوں آ بہتیں اکٹھی کر دی گئیں صالا نکہ ان کے درمیان وقت کے اعتبارے بڑا فاصلہ ہے۔

یبال بھی ای طرح وقت کے اعتبار سے فاصلہ ہے کہ پہلی آیات پیش گوئی کے طور پر ہیں کہ یہ ایسا کریں گاور جب بیدالیا کریں تو پھرتم نے بھی عہد کی رعابیت نہیں رکھنی اور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ، جب ان کی طرف سے خیانت ، و جائے تو پھرتم نے بھی کوئی لحاظ نہیں رکھنا اور بعد ہیں جس وقت عہد ٹوٹ گیا جیسا کہ وہ تقریباً دوسال کے بعد ٹو ٹائڈ اس معاہدہ کے ٹوٹے کے بعد اب برا پھیختہ کیا جارہا ہے کہ اب ان کا سرکوٹو۔

"الانتقائيلون قوماً ننگفواليمانهم" كياتم نين الروك ايساد كول كرساته، يداجهار في والي آيات بين،
كياتم السياد كول كه خلاف نيس الروك بنبول في التي تشمين تو روي اورانهول في رسول كونكا ليكا قصد كياتها،
مي تجيلي كاروائي يا دولا وى كه بدايست تربيبي كه پهلے سے بى انهول نے اللہ كرسول كو برداشت نيس كيا، لكا ليكا
مقصد يعنى نكا لئے كے فيكاروائى كى، يد نكلنے كى نسبت ان كی طرف كى ہے كيونكدرسول الله مُن الله كا نكانا الله كي محم سے
موا ور نہ جب تك اللہ ب اجازت نيس وى تى اس وقت تك جا ہے مشرك كتنا ہى زور كيوں نہ لكاتے رہے
رسول الله تَن الله ب اجازت نيس وى تى الله داورالله كے حكم اورالله كى حكمت كر تحت مكم معظم سے فكے
مرسول الله تَن الله بين الله الله من الله اورالله كى حكمت كر تحت مكم معظم سے فكله بين اس ليان كرداشت نيس كيا بكدا سينا

شہرے نکالنے کے لیے انہوں نے سازشیں کیں اور انہوں نے قصد کیا ، کا روائیاں کیں ہمنصوبے بتائے بیان کی خباشت کی طرف اشارہ ہے۔

لڑوان سے اللہ عذاب دے گا آئیں تمہارے ہاتھوں اور اللہ آئیں رسواء کرے گا،ان کی عزت ملیا میٹ ہوجائے گی" ویڈھٹو ڈیڈھٹر گئی عکرت ملیا میٹ ہوجائے گی" ویڈٹٹٹر گئی عکرتے گئی ہوئے خلاف تمہاری مدوکرے گااور مؤمنین کے دل اور سینے تھند بے کر دے گا یعنی مؤمنین کے دل میں جوجلن ہے خاص طور پر وہ مؤمنین جو مکہ معظمہ میں مشرکین کے ہاتھوں بیٹتے رہان کے دل کے اتدر جوایک آگ بھڑکی ہوئی ہے تو انٹد تعالی تمہارے ہاتھوں سے ان کی پٹائی کروا ہے، ان کو رسواء کروا کے ان کروا کے ان کی پٹائی کروا کے ، ان کو رسواء کروا کے ان مؤمنین کے دل تھنڈے کردے گا۔

اورابیا ہوتا ہی ہے ایک ظالم جس وقت ظلم کرتا ہے اور مظلوم اس سے کوئی انظام ہیں لے سکتا تو دل میں ایک تؤپ تو پیدا ہوتی ہے کہ یکی طرح بر باد ہوتو جس وقت اس ظالم برکوئی عذاب آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب دل مختد ا ہوا ہے " ویکشف صکو د کو مر مومینین " کا یک معنی ہے کہ اللہ تعالی ایمان والے لوگوں کے دلوں کوشفا وے گا" ویکٹ فیڈھٹ عَدْف مَن یکشاؤ "اور جب وے گا" ویکٹوٹ اللہ علی مَن یکشاؤ "اور جب تم ان کے ساتھ جہاد کر و گے تو ان میں ایسے بھی ہوں سے جن کو اللہ ایمان کی تو فیل و سے دے گا چنا نچہ ایسا ہوا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوگئے "واللہ علی ہوں سے جن کو اللہ ایمان کی تو فیل و سے دے گا چنا نچہ ایسا ہوا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوگئے "واللہ علی میں ایسے بھی ہوں سے جن کو اللہ ایمان کی تو فیل و سے دے گا چنا نچہ ایسا ہوا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوگئے "واللہ علی میں اللہ علی میں اللہ تعالی علم والا ہے تھمت والا ہے۔

"أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتُركُواولُهَا يَعْلَمُ اللَّهُ " كَامْفَهُومَ

اب جہاد کا تھم آگیا جو جہاد میں بڑھ چڑھ کے حصد لے گااس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اس کا تعلق صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور مؤمنین ہے ہے کا فروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں جا ہے وہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں اور اگرول میں کوئی گڑ ہو ہوگی وہ بھی پہنا چل جائے گا ، کیا تم نے بیہ بھولیا ہے کہ تم جھوڑ دیے جاؤگ بینی تہمیں کی آز مائش میں نہیں ڈالا جائے گا" وکہ آئی نیڈ نے اللہ الّذِیدَن جَاهَدُهُ المِن نُکُم "لها" اور "لمه" اور "لمه "کا فرق آپ جائے ہیں کی آئی ہوتی ہے ، ما بعد کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا اور "لمه" کے اندر مائس میں العلی کا نئی ہوتی ہے ، ما بعد کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا اور "لمه" کے اندر مائس میں العلی کا نئی ہوتی ہے ، ما بعد کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا اور "لمه" کے اندر مائس میں العلی کا نئی ہوتی ہے اور آئیدہ کے اندر مائس میں العلی کا نئی ہوتی ہے اور آئیدہ کے اندر کے جانا

نہیں، ظاہری طور پرجدا جدانہیں کے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ اب جدا جدا کے جا کیں گے، پند چلے گا کہ کون سے کہا ہم ہے۔ کون اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کے سے کے تعلق رکھنے والا ہے یا اس کے دل کا تعلق کسی اور کے ساتھ بھی ہے، اب اللہ تعالی جدا جدا کر کے دہے گائی نا اسکے اندر یہ ستقبل کی طرف اشارہ نکل آیا کہ ابھی تک اللہ نے جدا جدا جدا کر کے نہیں جاتا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے نہیں بنا یا اللہ کے علاوہ اور نہ اللہ تا اللہ تعملون سے اللہ کے میں کے علاوہ اور نہ اللہ تعالی خرر کھنے والا ہے ان کا موں کی جوتم کرتے ہو۔



### كَانَ لِلْمُشْدِكِينَ آنُ يَعْهُـرُ وْامَسْجِـدَ لِلَّهِ شَهِــدِ لِيُنَ مشركور؛ كي ليے كه وہ آباد كري الله كي مسجدوں كو اس حال ميں كه وہ شهادت و أوللهك خبطت یمی لوگ ہیں جن کے اندال ضائع ہوگئے مُ خُلِدُونَ ۞ النَّمَا اور جہنم میں یہ بھیشہ رہنے والے ہوں سے 🕜 سوائے اس کے نبیس کرآباد کرتا ہے اللہ کی معجدوں کو مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْ مِرالْاخِرِ وَ أَقَامَ الصَّاوٰةَ مخص جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرتا وَ إِنَّى الزُّكُوةَ وَ لَمْ يَخْشُ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَّى اور زکوا ویتا ہے اور کی سے تہیں ورتا اللہ کے علاوہ قریب ہے کہ میکی لوگ نَ الْمُهُتَ بِينَ ۞ أَجَعَلْتُهُ سِقَايَةُ الْحَاجِّ وَعِهَ یانے والے 🕥 کیا بنالیا تم نے حاجیوں کے پائی پلانے اور لَبَسُجِهِ الْحَرَامِرِ كُمَتْنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِرِ الْآخِرِ وَ لَجُهَ ہجد حرام کے آباد کرنے کواس محض سے عمل کی طرح جواللہ برایمان لایااور یوم آخرت پرایمان لایااوراس نے جہاد کیا يَسُتُونَ عِنْدَ اللهِ \* وَ اللَّهُ لَا يَهُدِى کے راستے میں ، وولوں برابر مہیں ہیں، اللہ کے نزدیک ، اللہ بدایت عبیس دیتا الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ۞ أَلَّذِينَ امَنُوا وَ هَ خلالم لوگوں کو 🕦 وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے جرت کی اور جہاد کیا کے رائے میں اپنے مالوں اور اٹی جالوں کے ساتھ سے زیادہ بڑے ہیں ازروے ور۔

اورالله كرسول اوراس كراسة مين جهادكرني كم مقابله مين توانتظار كروحتي كديرة إيناسكا

وَ اللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقَوْمَ الْفُسِقِ بُنَ ﴿

الله تعالى فاسل لوگول كو ان كے مقصد عك نيس پينجاتا 💮

#### تفسير:

#### مشركين كے ليے مناسب نہيں كدوه مسجد حرام كے متولى رہيں:

جابلیت کے ذمانے میں مجدح ام کی تولیت قریش کے لیے تھی اور سرور کا کنات کا تی جب تک مکہ معظمہ میں رہاں وقت بھی متولی مشرک ہی تھے، نہ بینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد بھی تولیت انہی کے لیے رہی مسجد حرام کو بنا نا ، ظاہری طور پر اس کی آرائش کا خیال کر نا اور اس کا انتظام کرنا جس طرح آ جکل بھی مساجد میں چٹا کیوں ، پانی ، لوٹوں کا انتظام کیا جا تاہے، بہت اللہ کی جتنی ضروریات تھیں وہ سب قریش کے ذمہ تھیں اور قریش ان خدمات کو سرانجام دیتے تھے اور یہ خدمات ان کے لیے باعث فخر تھیں ، ان خدمات کے اوپر یہ فخر کرتے تھے اور لیا تھا میں عصاصل تھا۔

لیے نہیں آ سکتا گو یا کہ مشرکیین کا داخلہ نو ہجری میں ممنوع قرار دے دیا گیا،آئندہ کے لیےان کا داخلہ ممنوع ہوگیا حصر میں میں سے سے سے سے سے سے میں میں میں میں سے اس کے ایک کا میں میں میں میں ہوگیا

جس فتم کی بیشر کیر میس کرتے تھان پر پابندی لگادی گی۔

اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی انہی باتوں کی تر دید کرتا ہے کہ مبحد کی خدمت اور تولیت کے کا م جو ہیں تم اس کے حقد ارنیس ،سورۃ انفال میں بھی آیا تھا" اِنْ اَوْلِیا ءً ﴾ ِ إِلَّا الْمُعَلَّدُونَ " کہ مبحد کے متولی متق ہی ہو کتے ہیں کیونکہ مبحد آباد کی گئی ہے اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ،مبحد اصل میں تو حید کا مرکز ہونا ہے اگر اس مبجد کے اندرمبجد کے مقصد کے خلاف ہی حرکتیں شروع ہوجا کیں تو خلا ہری طور پر اگر چہ اس کے این بیٹ پھر درست ہیں حقیقت کے اعتبار سے مبجد کو ویران کر دیا گیا ہے ، جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ مقصد تو فوت ہوگیا۔

اب ایک مسجد کامتولی ہے وہ اس کے اندر بی شرکیہ کام شروع کردے اب صرف اس وجہ سے کہ وہ لوٹوں کا انتظام کرتا ہے، چٹائیاں بچھا تا ہے اس کو مسجد کامتولی رہنے دیا جائے ایک بات نہیں بلکہ اس صورت میں اس کام مجد پہتی باتی رہنے ہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ تو مقصد کے خلاف ہے، مقصد کو تحفوظ رکھتے ہوئے اس تشم کی خدمات قابل تعریف ہیں اور باعث تو اب ہیں کہ مسجد کے مقصد کو بھی تحفوظ رکھے کہ اس میں نماز پڑھے اور پڑھنے دے، اللہ کانام سے اور دوسروں کو بھی لینے دے، اللہ تعالی کی تو حید کا پر چار کرے، سرور کا کتا ت ما انہ ہے کہ ویں کی تعلیم اور تعلم کا سلمہ جاری ہو پھراس کے ساتھ ساتھ اگر وہ مصلی اور چٹائی کا انتظام کرتا ہے، پائی کی دیکھ بھال کرتا ہے، صفائی کا خیال کرتا ہے تو باعث تعریف ہے۔

کیکناگروہ اس میں قوائی شروع کرد ہے اور اس میں غیر اللہ کے لیے کام ہونا شروع ہوجا کیں تو پھر صرف اس دجہ سے کہ جھاڑو دیتا ہے ہمفیں بچھا تا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے تو اس سے اس کا حق مسجد کے اوپر باقی رہنے انہیں دیا جائے گا۔

مشرکین کی بہی بات تھی کہ جس مقعد کے لیے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا ہو مقارت ابراہیم عابر ایس مقعد کے لیے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا ہو گیا تھا، حضر کو لیا ہو گیا تھا ان مشرکوں نے وہ مقعد تو بالکل ہی ختم کر دیا اب ظاہری خدمات ان کے لیے کیا باعث فخررہ گئیں ، ان کا اب اس کے او پرکوئی حق نہیں ہے اس لیے اب ان کو معزول کر دیا گیا ، ان کے حق کو مرے سے ختم کر دیا گیا اور یہ کہد دیا گیا کہ دیتم باری خدمات ہے جان ہیں ، اللہ تعالیٰ کے زدیک ان کی کوئی قدرہ قیمت نہیں ، پہلی آیات کے اندر بھی اعلان کیا گیا ہے کہ مشرکوں کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ، مشرکوں کے لیے پیلائق نہیں ہے کہ اللہ کی مجدوں کو آباد کریں ، مساجد اللہ جمع کا صیخہ آگیا حالاتکہ یہاں قصہ صرف مجد حرام کا ہے اور قاعدہ عام بتایا گیا کہ بیصرف مسجد حرام کی بات نہیں ہے ، کسی بھی مسجد کی تو لیت مشرک کو حاصل نہیں ، مشرکوں کی شان کے لائق نہیں کہ مجدوں کو آباد کریں ان کو تو لیت نہیں بل سکتی تو مجد حرام کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ مار ک دنیا کی مجدوں کی تو لیت سے منسوخ کرنا گویا کہ میں کہ کرنا گویا کہ میان کے کہ کو کو کو کو کو کو کو کرنا گویا کہ میں کی کو کرنا گویا کہ میں کی کو کو کو کی کو کے کو کو کے کہ کو کے کہ کو کی کو کو کو کی کو کرنا گویا کہ میں کو کو کو کرنا گویا کہ کو کو کو کو کو کو کرنا گویا کہ کو کرنا گویا کو کی کو کو کو کو کو کو کرنا گویا کو کو کرنا گویا کو کو کو کو کو کرنا گویا کو کرنا گویا کو کرنا گویا کو کرنا گویا کرنا گویا کو کو کرنا گویا کو کرنا گویا کو کرنا گویا کرنا گویا کو کرنا گویا کو

منسوخ کرنا ہے کوئی مسجد ہومسجد جرام یا کوئی اورمشرک لوگ اس کی تولیت کے لائق نہیں نہیں لائق مشرکوں کے وہ آبا دکریں اللہ کی مساجد کو اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں کے اوپر کفر کا اقر ارکرنے والے ہیں ، اپنی زبان سے اقر ار کرتے ہیں کہ ہم کا فر ہیں۔

### شرکین مکہوا حدقوم ہے جواپیے شرک کا اقرار کرنی ہے:

بیرا قرار کس طرح کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کی نوعیت کچھ عجیب قتم کی ہے ہمشرک تو ہم نے نصار کی کوبھی ٹا بت کیا ہے مشرک تو ہم نے یہود کو بھی ٹابت کیا ہے لیکن نصار کی ہوں یا یہودان میں سے کو کی مخص ایسانہیں کہ جو ا بنی زبان سے اینے آپ کومشرک کہنا گوارہ کرے اور یہ کے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہراتے ہیں ،اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کواللہ مانتے ہیں ان میں ہے کوئی بھی اس بات کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ، آج بھی نہیں کہتے کہ ہم اللہ کےعلاوہ کسی دوسر ہے کوبھی مانتے ہیں ،الٰہ ایک نہیں بلکہ متعدو ہیں بیہ بات نہ نصاریٰ مانیں نہ یہود مانیں اور نہ وہ لوگ مانیں جن کو آپ مشرک کہتے ہیں بیاپنے آپ کومشرک نہیں کہتے ، ان کو اگر آپ مشرک ٹابت ریں گے تو استدلال کر کے مشرک ثابت کریں گے کہان کے بعض اقوال شرک پر دلالت کرتے ہیں ،ان کے

لعض اعمال وافعال اس فتم کے ہیں جومشر کانہ ہیں جس سے شرک لازم آ گیا۔

ا بیب ہوتا ہے التزام کفراورا یک ہے لز دم کفر ،ایک التزامی شرک ہے اورلز وم شرک ہے ،التزام کامعنی تو بیہ ہے کہ مان لیا کہ ہم انٹد کے علاوہ کسی دوسرے کواللہ کہتے ہیں یا اس نے مان لیا کہ ہاں میں آخرت کامنکر ہوں بیتو التزام ہے کہ اس نے خود شلیم کرایا اس میں تاویل کی منجائش نہیں ہوتی اور ایک ہے لڑوم بازوم کا مطلب یہ کہ تونے جو بات کی ہے اس سے شرک لازم آتا ہے اگر چہ تیرامقصد پنہیں لیکن اس بات سے شرک لازم آعمیا تو التزام میں اور لزوم میں فرق ہوتا ہے، اب بیلوگ ایک دوسرے کی عبارتیں لینتے بیں اور عبارتیں لے کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویکھو! پہاں ہے کفر ثابت ہو گیا ، پہال ہے شرک ثابت ہو گیالیکن جو پینکلم ہے یا کا تب ہے اس عبارت کو لکھنے والا یا اس کلمہ کو بولنے والا وہ کہتا ہے بالکل بیبال سے شرک ثابت نہیں ہوتا ، بیبال سے گفر ثابت نہیں ہوتا اس کا مقصد بنہیں ہے کہ جس ہے تم کفرنکا لتے ہواس کی نوعیت اور ہے اور ایک آ دمی کہتا ہے ہاں میں اس چیز کا قائل ہوں جو کا فریے وہ کہتا ہے میں آخرت کوئیں مانیا تو اس نے اپنے اوپر کفر کا اقر ارکر لیا تو یہ مکہ والے جو تھے یہ الله كے علاوہ بنوں كے ليے يا دوسرى چيزوں كے ليے الله كالفظ استعال كرتے ہے" نعب كم مايعب أباءُ نا " جم تو سورة التوبة (ا

ای چیز کی عبادت کریں گے جس کی جارے آباء کرتے تھے" اَجَعَلَ الّالِهَةَ إِلَّهُ وَّاحِد اَّ سُیااس نے سارے خدا وَ لَ کُوچِهوڑ کے ایک بی اللہ بنا دیا، یہ با تیوں کے لیے آلبہ کا لفظ استعال کرتے تھے، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے اللہ کا لفظ استعال کرتے تھے، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے اللہ کا لفظ استعال کرتے تھے تو گویا کہ یہ شرک کا افر ارکرتے ہیں اور شرک و تفرایک بی چیز ہے، اللہ کو مان کے اس کے ساتھ کسی کوشریک بنالیا جائے یہ ایسے ہے گویا کہ اللہ کو مانا بی نہیں اور سرے سے اللہ کا انکار کردیا جائے تو بھی کفر ہے تو اس طرح ان کے جوعقا کہ تھے گویا کہ وہ شرک کا افر ارتفا۔

### مشرکین کے اقر ارشرک کی دلیل:

جس وفت میرج کے لیے آتے ،طواف کے لیے آتے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیتلبید پڑھتے تھے جس طرح سے بم تلبیہ پڑھتے ہیں" لَبَیْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَیْكَ لَبَیْكَ لَا شَریْكَ لَكَ لَبَیْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ "يتلبيه جوها في روعتاب، طواف كرتا موارد هتاب، ج كي فريس بهي روهتا ہے تو حديث شريف مين آتا ہے كەمشرك بھى تلبيد برطة تصاوران كاتلبيدكس طرح سے ہوتاتھا" لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَيَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ " جنب يهال تك وينجيّ توحضور مَّاتِيَا فرمات بين "قَطْ قطْ "بس بس يبين تَفْهر جاءَ آك نه بولنا "لَاشَرِيْكَ لَكَ "جس وقت كَتِيْتِ تَصْتُو آبِ مَا لَيْزَلِمْ إلى " قَطْ قَطْ "بس يَهِيلَ تَفْهِر جا وَ آ كَے نه بولوليكن وه آ كے كَتِ شِيهِ" إِلَّا شَرِيْكاً تَمْلِكُمُّ وَمَامَلَكَ " بِيها تهوه اضا فه كرتے تھے، جب وہ" لَاشَرِيْكَ لَكَ " يه تَخْيْجَ تو حضور التَّيْدَ إِلَا مُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا اللّ تُمْلِكُهُ وَمَامَلُكُ "بال ایسےشریک تیرے ہیں جو تیرے کنٹرول میں ہیں توان کے کنٹرول میں نہیں یعنی وہ تیرے چھوٹے ہونے کی حیثیت سے تیرے ساتھ شریک ہیں "تکیلگهٔ وَمَامَلُكُ" ایباشریک ہے جس کا تو مالک ہے وہ تیرے مالک نبیں ، وہ ساتھ بیاضا فہ کرتے تھے توجس کا بیمطلب ہے کہ وہ شریک بنانے کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے شریک بھی ہیں جا ہے انہوں نے اپنے طور پر حیثیت ان کی مملوکوں جیسی بنائی ، چھوٹے ہونے کی بنائی کیکن "شریکاً" کالفظ استعال کرتے تھے، اینے معبودوں کوشر کا و کہتے تھے قر آن کریم میں کتنی جگہ شرکا ء کالفظ ہے، اپنے معبودوں کے لیے آلہ۔ کالفظ استعمال کیا کرتے تھے،الٰہ کالفظ استعمال کرتے تھے۔

یہ " شاھیدین علیٰ اُنْعُسِمِه بِالْکُفُوِ" کہائے زیادہ ڈھیٹ ہیں کہاہے نفوں کے اوپراقر ارکرتے ہیں کفر کا اور پھر بھی انٹد کے گھروں کی آبادی کا ان کوحق حاصل ہویہ کیسے ہوسکتا ہے؟ اس حال ہیں کہا قر ارکرنے والے ہیں اپنے نفوں پر کفر کا ، یہ لوگ ان کے اعمال ضائع ہو گئے ، اعمال سے مراد محارت مبحد وہ مبحد حرام والے اعمال کہ مبحدوں کی خدمت کرنے کے لیے جا ہے یہ کیے بی اجھے اجھے کا م کرتے ہیں ، مبحدوں کی خدمت کرتے ہیں جیسا کہ آگے آرہا ہے تو یہ ساری کی ساری کا روائیاں ضائع ہیں ، ایمان اگرنہ ہوتو یہ سارے اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے ، ان اعمال ہیں اگرروح ہے تو ایمان کے ساتھ ہے ، بغیر ایمان کے اگریہ کا م کیے جا کی تو یہ ضائع ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت نہیں آسکی "اعمالهد" ہے بہی اعمال مراد ہیں جو مبحد کی خدمت سے تعلق رکھتے ہیں ، جن کو وہ لوگ کرتے تھے یہ سب ضائع ہیں "ویوی النّار کھٹے لیگون "یہ ان کی مبحد کی خدمت ان کو جہنم سے نجات نہیں والسکتی ، جہنم کے اندر یہ بمیشدر ہے والے ہوں گے۔

#### قرب قيامت مين مساجد كاحال:

اٹھری "کین ہدایت سے دیران ہوں گی ،آبا د ہوں گی بظا ہر کین ہدایت سے خالی ہوں گی بہاں عامرة سے مراد ہے کہ بری ٹیپ ٹاپ کی ہوں گی ، بری خوبصورت بنائی ہوئی ہوں گی ، قالینیں پچھی ہوئی ہوں گی ، دریاں پچھی ہوئی ہوں گی ، دریاں پچھی ہوئی ہوں گی ، دریاں پچھی ہوئی ہوں گے ، فریب وزینت خوب کی ہوئی ہوگی جس سے بطا ہر گھے گا کہ بری آباد ہے کین ہدایت سے خالی ہوں گی ، ہدایت کی بات اندر سے نہیں ہوگی بیا کی خاہری ڈھانچہ ہے کین جس مقد کے لیے مبحد بنائی گئی کچھ پیت نہیں ، پیساری بات آ جکل آپ کے سامنے ہے دیہا توں میں جا کر دیکھ لو مبحد یں بنی ہوئی شاندار ہیں سب پچھ ہوگائین نما زیزھنے والا موجود نہیں جس طرح سے علامہ اقبال پھیلائے نے اپنے زمانے کے اعتبار سے فرایا کہ

مسجدیں مرثیہ خواہ میں کہ نمازی ندرہے مینی وہ صاحب اوصاف حجازی ندرہے

توبیظا ہری آبادی ہے لیکن حقیقت کے اعتبارہے ویرانی ہے اب جس طرح مسجدوں کے اندر شور کرتے میں، بدتمیز یاں کرتے میں، اچھلتے میں، کودتے میں اور دنیا کی باتیں ہوتی میں تو ظاہری طور پر مسجدا گرخوبصورت بن ہوئی ہے تو ریکیا ہے؟

بیاللددالے محدی آبادی ای میں اور سی طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کریں تو مجدی آبادی ای میں ہے۔ اس نے سرور کا نتات میں آبادی ای جس شخص کو دیکھو کہ دو معجد کا خیال رکھتا ہے ، معجد میں آتا جاتا ہے ، حاضری پابندی سے دیتا ہے تو اس کے لیے گواہی دے دیا کرو کہ بیمومن ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجدول کو آباد کرنا بیمومن کو دین کی اشاعت کی جائے ، پڑھا کرنا بیمومنوں کا بی کام ہے ، اب وہاں جا کے اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کے دین کی اشاعت کی جائے ، پڑھا پڑھا با جائے اور اللہ کے دین کی اشاعت کی جائے ، پڑھا پڑھا با جائے اور دین کا تذکرہ کیا جائے ، دین کی باتیں ہوں حقیقت کے اعتبارے مجدکی آبادی ہے۔

#### ایمان بالرسول کے بغیرایمان باللّٰد کا کوئی اعتبار نہیں:

سوائے اس کے نہیں کہ مسجدوں کوآبادوہ کرتے ہیں جوائلہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان بالرسول اس میں خود آگیا کیونکہ ایمان باللہ معتبر تب ہی ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، جو رسول کی وساطت سے لایا جائے ،رسول کا واسطہ چھوڑ کراگر کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو نہ مائے کے برابر ہے۔ چنانچ معکوة شریف می کتاب الا یمان می آپ نے پڑھا وفد عبد القیس کی روایت مین آمر مُھُمُ الْدِیْمان بِاللّٰهِ وَحْدَمَة اللّٰهِ وَحَدَمَة اللّٰهِ وَحَدَمَة اللّٰهِ وَحَدَمَة اللّٰهِ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ اللّٰهِ وَحَدَمَة اللّٰهِ وَحَدَمَة اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ وَحَدَمَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّٰهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّٰهُ وَل

#### غیراللّٰد کاخوف ہی شرک کی بنیاد ہے:

اور آخریمی فرمایا" وکئر یخفی اِلَّا الله " بیشرک کی جڑکا ندی کیونکدشرک کی بنیاد غیر الله کنوف پر ہے کہ فلاں ہماری بھینس ماردے گایا ہماری بھینس کا بچہ مرجائے گا اس شم کے اندیشوں کے تحت بی لوگ شرک بین بنتاء ہوتے ہیں ، موحدہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کے علادہ کی کی طرف سے کوشم کا کوئی اندیشہ نہ بوسی اللہ کے ساتھ بی اس کا جوڑ ہو یہ تقیدہ کے طور پرخوف اور خشیت ہے۔

اور فلا ہمری طور پر فلا ہمری اسباب کے تحت کی موذی چیز سے ڈرنا چیسے کیا آگے سے آگیا اور آپ ڈرگئے ،

سانپ بچھوسے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگیا ، دشمن لا تھی اٹھا کے آگیا اور آپ اس سے ڈر گئے بیطبی خوف ہوتا ہے بیتا بل اعتبار نہیں ، یہ تقیدہ کا جو خوف ہے کہ ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے بیخوف اور خشیت ان کو صرف اللہ سے ہوتا ہے کی دوسرے سے نہیں ہوتا باقی تکلیف پہنچانے والی چیز وں سے فلا ہمری طور پر ڈرنا بی تقیدہ تو حید کے خلاف موتا ہے کی دوسرے سے نہیں ہوتا باقی تکلیف پہنچانے والی چیز وں سے فلا ہمری طور پر ڈرنا بی تقیدہ تو حید کے خلاف

ما فوق الاسباب نقصان کینچانے کا اختیار صرف اللّٰد کو ہے اور شرک کی جڑی ہے کہ غیر اللّٰد کا ان کے دل میں خوف ہوتا ہے جس کی بناء پر بیاس کے سامنے جھکتے ہیں اور مؤمن سیج طور پر وہی ہے جس کی بیصفت بھی ساتھ ہو "وککہ یکٹش اِلّکاللّٰہ " کہ اللّٰہ کے علاوہ دل میں خوف اور خشیت کسی کی نہیں ہے۔

"فَعَسَىٰ اُولَئِكَ اَنْ يَنْكُوْ نَ مِنَ الْمُهْعَدِينَ "بدلوگ جوبدكام كرتے بيں بد بيں مهتدين بيں سے، قريب ہے كديدنوگ مهتدين بيں سے ہوں گے اور بدلوگ ہدايت يا فتہ ہوں گے، بداميد كالفظ اللہ تعالى كى كلام بيں وعدہ كى جگد بيں ہوتا ہے كديہ بيں اپنے مقصدكو يانے والے۔

#### شان نزول:

" أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِي الْحَرَامِ "مفسرين كَيْفبير كَمطابِق بيخطاب مشركين كوبهى بوسكتا ہے اور بعض شان نزول كى روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ بيخطاب مؤمنين كوبھى ہے۔

مشرکین کوتوبید خطاب ہے ہی جو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سیجھتے ہے۔ اسے کہا گیا کہ ایمان اور جہاد کے مقابلہ میں بیکی پیز نہیں ہے، یہ کھی بیں ایمان اور جہاد کے مقابلہ میں بیکی جی ایمان اور جہاد کے مقابلہ میں بیکی ایمان اور جہاد کے مقابلہ میں ورنہ کچھ ایمان اور جہاد کے ماتھ یہ چیزی سرانجام دیں جا کیں توبیہ باعث نصیلت ہیں ورنہ کچھ نہیں بتم یہ نہیں جھوکہ ابتی ایمان اور جہاد کے مقابلہ میں کوئی حیث بتہاری یہ خدمات ایمان اور جہاد کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

اورمسلمانوں کوخطاب اس طرح ہوگا کہ روایات تغییر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس س چندمسلمانوں کا آپس میں اس بات پر تذکرہ ہوا کہ افضل کام کونساہے؟ بعض نے کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت افضل ہے ہم جدحرام کی خدمت افضل ہے ہوض دوسرے کہنے لگے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے، اس میں جا ہے بظاہر مسجد کی خدمت افضل ہے، اس میں جا ہے بظاہر مسجد سے دوری ہے لیکن اللہ کانام اونچا کرنے کے لیے جوجد وجہد کی جاتی ہے وہ افضل ہے اس طرح آپس میں تذکرہ بوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیآیات اتاریں۔

تطيق

لیکن راج یجی معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت ہے مشرکوں کا دیاغ سیدھا کرنامقصود ہے لیکن اس کے خمن میں

یہ بات ٹابت ہوگئ کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے مقابلہ میں ایمان اور جہاد افضل ہے اس لیے اگر مسلمانوں کا آپس میں کوئی اختلاف ہوتو یہ آیت پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ اس آیت میں فضیلت ایمان اور جہاد کی ہے حاجیوں کو پانی پلانے کے مقابلہ میں تو دونوں باتیں اپنی حکمتے ہوسکتی ہیں اور اسلاف میں بیطریقہ تھا کہ جب کوئی واقعہ چیش آجائے تو اس پرکسی آیت سے استدلال کیا جائے تو اس واقعہ کو بھی اس آیت کے شان نزول میں ہی بیان کردیتے جیں گویا کہ بیآیات اس واقعہ کے متعلق ہی اتری ہیں۔

#### آيت كامفهوم:

حاجیوں کو پانی پلانااورمسجد حرام کوآباد کرنا کیابتالیاتم نے اس کواس مخص کے مل کی طرح جوایمان لاتا ہے الله براور بوم آخرت براورالله كے راستے میں جہاد بھی كرتا ہے، ان كوكياتم نے اس مخص كے مل كى طرح بنا ديا جس كا مطلب بيب كرابيتيس بايمان لاناافشل ب "سِفايَةَ الْحَاجُ وَعِمَادَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " ساس لي الر كوئى مشرك بيكام كرتاب اوردوسر المحض ايمان لاتاب تومشرك "سقاية الحاج " سايمان لانے والا اعلى باس طرح جہاد بھی مسجد حرام کوآباد کرنے ہے افضل ہے جس ونت پیمل افضل ہیں تو عامل کی افضلیت خودنکل آئی۔ ا کی مخص ایمان لا تا ہے اور جہا دکر تا ہے بیاس مخص کے مقابلہ میں افضل ہے جو حاجیوں کو یانی پلا تا ہے اور صرف مسجد كي خدمت كرتا ہے تو عاملين كى فضيلت خو دنكل آئى "لايئستۇن يوند كاللهِ" بيدونو ل فريقو ل كى طَرف اشاره ہے کیدونوں قریق برابزہیں "واللّٰہ لایکھیری الْعَوْمِ الطَّالِیدِیّ "خالم لوُّکوں کواللّٰہ سیدھاراستہیں وکھا تا،ان کوحقیقت سجھنے کی تو فیق نہیں دیتا کیونکہ کفراورشرک کے نتیجہ میں دل کا مزاج ایسا بدل جاتا ہے کہ پھر بری چیز وں کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے پھراچھی چیز وں کی طرف رغبت نہیں ہوتی توضیح بات ان کوسمجھ نہیں آتی۔ اور ایمان کی برکت سے الله تعالی ول کا مزاج ایمانیچ کر دیتاہے " إِنْ تَتَقُو اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْهُ فُرْقَاناً" ان لفظوں *کے تحت جس طرح بی*ان کیا تھا کہ تقویٰ گی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں الیی نورا نیت پیدا فر ما دیتے ہیں جس کی وجہ ہے دل خود حق اور باطل میں فرق کرنے لگ جاتا ہے کہ بیری ہے یا باطل ،تو ظالم لوگ جو بد کر دار ہیں ان کوالند تعالی سیحے بات سیجھنے کی تو فیق ہی نہیں دیتا ،ان کا مزاج اس طرح بگڑ جاتا ہے کہ وہ فرق ہی نہیں کر سکتے ور نہ الله برایمان لانا، یوم آخرت برایمان لانا،الله کے رائے میں جہاد کرنا ان چیزوں کی بلندی خود بخو دنمایاں ہے، ان کے مقابلہ میں حاجیوں کو یانی بلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کونٹرک کے ساتھ گوارہ کرلیا جائے ان کا آپس

میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔

اگرکوئی کا فراورمشرک ہوتو بھی ای طرح فرق ہے اورا گرکوئی مؤمن اس طرح کے کہ ایمان لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلا نا اور مجدحرام کی خدمت کرنا ہے جہاد کے مقابلہ میں افضل ہے تو اس کا بھی اس میں جو اب آگیا کہ ایس بیاں بند افضل ہے، جہاد کو ترجیح ہے ایمان میں جا ہے برابر ہوں وہ بھی مؤمن وہ بھی مؤمن وہ بھی مؤمن ہو بھی سے جدوجہد مؤمن ہیں ہے تو جو خص دین کی نشر واشاعت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اس کا عمل اس کے مقابلہ میں افضل ہے۔

#### مؤمن مهاجراور مجامد كامقام:

" أكَّذِيْنَ أَمَنُوْ أَو هَا جَرُوْ أَو جَاهَدُوْ أَ "جُولُوك أيمان لاتے بين اور اپنا گھريار چھوڑتے ہيں اور اللہ كراتے بين اور اللہ كا است ميں جہاد كرتے بين اور اپني جانوں كو بھی مرج كرتے بين اور اپني جانوں كو بھی کھياتے ہيں ، جانوں كے ساتھ جہاد كرنے ميں جہاد بالالت بھی وافل ہے جے جہاد باللسان كہاجا تا ہے كيونكداس ميں بھی بدن كو لگا ياجا تا ہے ، جہاد باللسان كا مطلب بيہ وتا ہے كرز بان كے ماتھ باطل كى ترديد كرواور حق كے دلائل مہيا كرو، ان كے اعتراضات كا جواب دو، دلائل كا ثبات كرويہ جہاد باللہ ان ہے وہ بھی جہاد بالافس ميں داخل ہے ، اللہ كا جواب دو، دلائل كا ثبات كرويہ جہاد باللہ ان ہے وہ بھی جہاد بالافس ميں داخل ہے ، اللہ كا ترب بالا اللہ ہوں كے ماتھ جہاد كرتے ہيں" اعظم و دُرَجة عِنْ دَائلَة " اللہ ك

اب اگر" سقایة الحاج"اور" عما رة المسجد "والامؤمن ہے تو" اعظم" اسم تفضیل کے معنیٰ میں اسب اگر" سقایة الحاج "اور" عما رة المسجد "والامؤمن ہے تو" اعظم "اسم تفضیل کے معنیٰ میں ہے اوراً گروہ کا فر ہے تو بھر" اعظم" صرف مبالغہ کے طور پر ہے یعنی اللہ کے زد یک ان کا بہت ہوادرجہ ہے کیونکہ کا فر کاعمل تو تا بل اعتمادی نہیں تو اس کو مقابلہ میں کس طرح لایا جا سکتا ہے "واُو تینک میں الفائیزون " اور یہی الوگ فوز وفلا ت یا نے والے ہیں ، کامیاب ہونے والے ہیں۔

مؤمنين مهاجرين أورمجامدين كاانعام:

ان کی تکامیا بی کیا ہے؟ مینفسیل اس اللے الفاظ میں ذکر کردی کدان کارب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف

ے رحمت کی اور رضامندی کی اور جنات کی ، پیچے تین عمل آئے تھے ایمان باللہ اور جج اواس کے تمرہ کے اندر بھی تین چیزیں ذکر کر دی گئیں ان کے لیے اللہ کی طرف ہے رحمت ہے اور رضامندی ہے اور جنات ہیں ، ان میں لف ونشر غیر مرتب ہے رحمت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ، اللہ کی رحمت تو ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور ضوان کا تعلق جہا دکے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی درجہ کی رضا مجابدین کے لیے ہے اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے گھر بار کو جھوڑ اتھا جنات کا تعلق ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی ان کور ہنے کے لیے ان کے مقابلہ میں ایجھے گھر وے گاتو جو خوش تینوں کا جا مح ہوگیا ایمان بھی لے آیا اور گھر بار بھی چھوڑ ااور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا تو اس کور جمت بھی حاصل ہوگی ، رضا ہوگی اور حت بھی ملیں کے پھر دنیا کے اچھے مکانات ، دنیا کے باغات حاصل ہوگی ، رضا بھی حاصل ہوگی اور در ان کی تعین دائم اور شان کے اندر دہناوائم۔

اگرآپ کے پاس باغ ہے تو اس کا ایک وقت تک پھل ہوتا ہے دوسرے وقت ہیں فتم ہوجاتا ہے پھر
آپ ترستے رہ جا کیں آپ کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا ہموسم گزرگیا تو پھل فتم ہوگیا اور بھی ایسا بھی ہوگا کہ پھل
اگا ہوا ہے اورخو دبی رخصت ہوگئے یہ بھی ہوتا ہے لیکن جواللہ کی طرف سے باغات ملیس گے ان میں ہمیشہ خوشحا کی
ایوگی ، بھی وہ خوشحا کی فتم نہیں ہوگی اور یہ لوگ بھی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان
جنتیوں کو وہاں سے زکال دیا جائے ، مطلب یہ کہ میش وغشرت بمیشہ رہے گی ، یہ چندونوں کی مشقت ہے جولوگ
اس کو برداشت کریں گے وہ بمیشہ کے لیے راحت میں رہیں گے " اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَانَةُ اُجُورٌ عَظِیْهُ " اس کا مطلب
یہ ہے کہ یہتو ظاہری چیزیں جی جو تہمارے سامنے ذکر کروی گئیں ورنداور بھی اللہ تعالٰی نے پیت نہیں کیا کیا نعتیں
تیار کر رکھی ہیں جن کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک وتعالٰی فریا تے ہیں "آغدکہ نے لیوبیادی الصالیویین ما لاعین داؤ تو وکلا آئی سیمعت وکلا تھکو کے بیا تیاب اللہ تارک وتعالٰی فریا تے ہیں "آغدکہ نے لیوبیادی الصالیویین ما لاعین داؤ تی وکلا آئی سیمعت وکلا تھکو کی خیاب کا نوں نے تی نہیں اور ان کا خیال کی بندوں کے لیے ایس ایس ایس تیار کر رکھی ہیں جو بھی آتھوں نے دیکھی نہیں ، کا نوں نے تی نہیں اور ان کا خیال کی بندے کے ایس ایسی نیس ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی کی نیسی تیار کر رکھی ہیں ۔ وبھی آتھوں نے دیکھی نہیں ، کا نوں نے تی نہیں اور ان کا خیال کی بندے کے دل میں آیا تک نہیں۔

#### الله،الله كرسول اورايي آبا واجداد عصحبت كيار عيس مدايات:

"یکا یُھا الَّذِینِ اَمَنُوالاَ تَتَعِفُوا آباءَ کُمْ وَاِنْوانکُمْ اَوْلِیاءً" ان آیات کے اندر بجرت اور جہاد ک او پر برا انگیختہ کرنامقصود ہے کیونکہ جہاداور ہجرت سے کوئی چیز مانع ہوتی ہے؟ برادری کے تعلقات، رشتہ داروں سے محیت، انسان کہتاہے کہ ٹھیک ہے یہ کا فر بیں میں نے ایمان قبول کر لیالیکن اب ماں باپ کو چھوڑ کے کہاں چلا جا وَں، بہن بھائی ہے جدائی کس طرح اختیار کرلوں؟ اور جہاں میں جا وَں گاپیۃ نبیس رہنے کے لیے مکان ملے گا یانہیں؟ کھانے کو پچھ ملے گا کنہیں؟اس تم کی چیزیں انسان کے لیے جہا دادر ہجرت سے مانع ہوتی ہیں۔

 اس کاخرچ اس کے ذمہ ہے تم میں ہے جو کوئی ان کے ساتھ دوئتی لگائے گائیں یہی ظالم لوگ ہیں۔ میں کاخرچ اس کے ذمہ ہے تم میں ہے جو کوئی ان کے ساتھ دوئتی لگائے گائیں یہی ظالم لوگ ہیں۔

### یہاں اختیاری اور عقلی محبت مراد ہے:

ال محبت ہے محبت افتیا ری مراہ ہے، اضطراری محبت ،قلب کا میلا ن، قلب کے اندر بے چینی ہیں بیا ادقات انسان کے بس جی جی بیں ہوتی ، والدین کے متعلق انسان کے دل جی ہے جینی ہے یا ہے بھا ہوں کی طرف جومیلان ہے اتنامیلان ظاہری طور پر القداور اللہ کے رسول کی طرف بیس ہے بیط بی محبت ہے اور غیرا ختیاری ہے بیانسان کے بس جی نہیں ہے ، محبت کے بارے جی لوگ کہتے ہیں 'نیوہ آگ ہے جو لگائی نہ گے اور بجھائی نہ بجے'' کہ نہیں لگانا چا ہوتو تھی نہیں ، بجھانا چا ہوتو بجھی نہیں ، بیا پی آز دی کے ساتھ ہی چیاتی ہے اس می غیرا ختیاری محبت ذیر بحث نہیں ہے اس کا انسان کو مکلف نہیں کیا جا سکتا یہاں محبت اختیاری اور عقلی مراد ہے جس کا مطلب ہی کہ وجون کے درمیان میں تعارض آ جائے تو تم کس کوتر نیج دیے ہو۔

ایک طرف باپ کا تھم آئی۔ ایک طرف اللہ کا تھم ہے اس موقع پر اگر باپ کا تھم لے لیا اور اللہ کا تھم چھوڑ دیا تو تم نے باپ سے زیا دہ محبت رکھی بمقا بلہ اللہ کے اور اگر ایک تھم شریعت کا آئی اکہ چلو کھریارچھوڑ وادرتم کہتے ہو کہ میں ایسے بنائے ہوئے مکانات مجموڑ کے کہاں چلا جاؤں ، وہاں پیتذبیں کہ مکان ملے گایا نہیں؟ یا میں اسپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں؟ یا میں اسپنے رشتہ داروں کے خلاف توارکس طرح اٹھاؤں؟ اگران باتوں کوسورج کرانڈاورالڈ کے رسول کے تھم کو پس پشت ڈال دیا تو پھر آپ کی محبت ان چیزوں کے ساتھ ہے اللہ اوراللہ کے رسول کے ساتھ ہے اللہ اوراللہ کے رسول کے ساتھ نہیں، پند مقابلہ میں لگا کرتا ہے ایک طرف ہوی کی فرمائش ہے دوسری طرف شریعت کا تھم ہے اگر شریعت کا تھم ہے اگر شریعت کا تھم اوراگر ہوی کا کہنا شریعت کا تھم اوراگر ہوی کا کہنا مان لیا اوراللہ کے رسول کے تھم کوچھوڑ دیا تو اللہ اوراللہ کے مقابلہ میں ہوی کوتم نے ترجیح و روی ہے۔ مان لیا اوراللہ کے دسول کے تھم کوچھوڑ دیا تو اللہ اوراللہ کے مقابلہ میں ہوی کوتم نے ترجیح و روی ہے۔

#### محبت سے اطاعت آسان ہوجاتی ہے:

اور یے بحبت بی اصل چیز ہے جس کے ساتھ انسان کے لیے طاعات آسمان ہوجاتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ترجیح پکڑ جائے تو ہر قربانی انسان کے لیے آسمان ہوجاتی ہے، ہر گل انسان کے لیے آسمان ہوجاتی ہے، ہر گل انسان کے لیے آسمان ہوجاتی ہے اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رائے نہیں ویتے اللہ کا تھم سامنے آجائے کے بحد لینی اللہ کے دیے ہوئے ہی انسان کے لیے دشوار ہوتا ہے، یہ جو ذکو نہیں ویتے اللہ کا تھم سامنے آجائے کے بحد لینی اللہ کے دیے ہوئے مال مبریا سے چالیسوال حصہ بھی دینے کے لیے تیاز میں ہوتے تو اس کا مطلب بیہ کدان کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کی پرواہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب بیہ بھائی بہن سے محبت کو اردہ ہوں باپ، بھائی بہن سے محبت کر سے ہو، ہوی صیخہ ہو، بوی کے ہو، بوی کارو بار سے محبت کر سکتے ہو، بوی سے محبت کو ایک ہونہ ہوں کارو بار سے محبت کر سکتے ہو، اپنے مکا نات سے محبت رکھ کارو بار سے محبت رکھ کے تو بوتی ہوتہ ہو، اپنے مکا نات سے محبت رکھ کے رسول کے مقابلہ میں ذیادہ محبوب نہیں ہونے چا بھیں اس لیے ان کے تھم کے تحت تو بے شک سب سے محبت رکھ کے رسول کے مقابلہ میں ذیادہ محبوب نہیں ہونے چا بھیں اس لیے ان کے تھم کے تو تو بھی سب سے محبت رکھ کے بیت وادر آگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کو تو بھر تو تم مؤمن ہواور آگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کو ترق تم مؤمن ہواور آگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کو ترق تم مؤمن ہواور آگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کو ترق تم مؤمن ہواور آگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کو ترق تم مؤمن ہواور آگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کو ترق تم مؤمن ہواور آگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تعربی مواور آگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تعربی مواور آگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تعربی ہوتو تھر اللہ کے تھم کو ترق تم مؤمن ہواور آگر اللہ اور اللہ کے رسول کی رہا ہوتو تھر اللہ کے تھم کو تو تو تو اللہ اللہ کو تھر کو تو تو تو بھر اللہ کے تعربی کو ان تھا ارکرو۔

#### فاسقول كوالله ان كمقصد مين كامياب تبين كرتا:

"وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمُ الْفَالْسِقِينَ " يهال فاسق ہے وہی لوگ مرادیں جوان تعلقات کواللہ اور اللہ کے رسول کے علم کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں یہ فاسق لوگ ہیں ، یہ اللہ کی اطاعت سے نکلتے والے لوگ ہیں ، اللہ تعالی ان کوان کے مقصد میں کامیا ب نہیں کرتا ، ان کا مقصد ہے کہ ان تعلقات سے فائدہ اٹھا کی لیکن اللہ تعالیٰ ان کوفا کدہ اٹھانے کی ہمی تو فیق نہیں دے گا موت آئے گی تو سب پہر ختم کردے گی اگران کا مقصد ہے کہ ہم انہی کے ساتھ بی رہیں اورا نہی سے فاکدہ اٹھا کیں تو کیا اس مقصد میں کوئی آ دمی کا میاب ہوسکتا ہے؟ سوال بی نہیں پیدا ہوتا کہ کہ وہ اس مقصد میں کا میاب ہوجائے اللہ تعالیٰ یا مال پھین لے گایا نسان کو ماردے گا بھیارت میں فقصان ہوجائے گی ان مقاصد میں کوئی فض کا میاب نہیں ہوسکتا ہوائے گی ان مقاصد میں کوئی فض کا میاب نہیں ہوسکتا ہوائے گی ان مقاصد میں کوئی فض کا میاب نہیں ہوسکتا ہوائے گی ان مقاصد میں کوئی فض کا میاب نہیں ہوسکتا ہو اللہ کا اللہ البتہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تحت جس وقت وہ چلے گا تو پھر وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہے ، اللہ کی رضا ہمی حاصل ہوگی اور آگر بیلوگ بھی او تھے ہوئے تو پھر آخرت میں جانے وہاں پھر رفافت ہوجائے گی جیسا کہ " آیا لیہ وائی اللہ و اُلیا اللہ و کا بھی مضمون بتایا گیا کہ کوئی مرجائے یا کوئی نقصان ہوجائے تو بیسوچو کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں جو تقرف بھی اس کا ہوگا ہمیں قبول ہے اور اس کی طرف ہم لوٹ کرجانے والے ہیں بیا عارضی جدائی ہے اللہ بیں ہو کے آگران کا مقصد ہے کہ ہم ان جی بیٹ اللہ اور اس کی مقاد ہے کہ ہمیٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے تم کو ترجی دو ان چیزوں سے قائدہ اٹھا تے رہیں گے تو بیمکن نہیں ہے ، اس لیے ہمیٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے تم کو ترجی دو ان تعلقات کو اللہ اور ان تعلقات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تم کو ترجی دو ان تعلقات کے مقابلہ میں ہوگر ترتی نے دوں



لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ \* وَيَوْمَ كُثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنْكُمُ شَيُّ جبکہ تعبب میں ڈال دیا تھا تہیں تہاری کٹرت نے پھر وہ کٹرت تمہارے کھ کام نہ آئی وَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْآثُرُضُ بِمَا رَمُخَبَتُ ثُمَّ وَلَّيْهُ اور تھے ہوگی تم پر زمین باوجود اس کے کشادہ ہوئے صُّلْبِدِينَ ﴿ ثُمَّ اَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى مَسُولِهِ وَعَ ، اتارا الله نے اپنا اطمینان اینے رسول پر اور بَيْنَ وَأَنْزَلُ جُنُو دًالَّمْ تَرَوْهَا وَعَـلَّا بَا لَن بَيْنَ اور اتارے ایسے لظکر جن کو تم نے نہیں دیکھا اور عذاب دیا اس ڲڡؘ*ۜۄؙ*ۏٵڂۅڂ۬ڸڬڿڒٙٳٵڷؙڴڣڔؿڹ۞ڎٞٛٛ۫ٛ۫ۧ؞ؽؾؙۏۘڹٳٮڷ۠ۄؙڡؚڽٛڹۼ کافروں کو اور بی بدلہ ہے کافروں کا 😙 تھر اللہ تعالیٰ توجہ فرمایا ہے اس کے بعد جس پر حیابتا ہے اللہ تعالی بخشے والا رم کرنے والا ہے 🕦 اے ایمان والو! نَّمَا الْمُشَرِكُونَ نَجَسٌ فَكَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِ لَ الْحَرَامَ بَعْدَ اس کے سوا میچھ نہیں کہ مشرک ناپاک ہیں یہ قریب نہ آگیں مبعد حرام پنے اس سال کے اور اگر تم اندیشہ کرو احتیاج کا تو قریب ہے کہ غنی کروے کا حمہیں اللہ فَضُلِهَ إِنُ شَكَاءً ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ قَاتِلُوا الَّذِيثَنَ پے فضل سے اگر جاہے گا بے فک اللہ تعالیٰ علم والا تھت والا ہے 🕜 نزائی لڑو ان ہے

# هُ وَ الَّذِي ٓ ٱلْهَ سَلَ مَسُولَةُ بِالْهُ لَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ

الله وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیج ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ غالب کردے

# عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه لُولَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا يُنَهَا الَّذِيْنَ امَنُوَا

اے ایمان والو!

اس دین کوسب دینوں پراگر چه مشرکون کو میربات نالبندی ہو 🕝

# إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْآحُبَامِ وَالرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوَالَ النَّاسِ

علماء اور مشائخ میں سے بہت سے البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال

# بِالْبَاطِلِ وَ يَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ \* وَ الَّذِيثَ يَكُنِزُونَ

غلط طریقے کے ساتھ اور اللہ کے راہتے ہے رد کتے ہیں ، جو لوگ عمع کر کے رکھتے ہیں

## النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ

سونا اور جائدی کو اور اس کو اللہ کے رائے میں خرج نہیں کرتے کی انہیں بٹارت دے دے

# بِعَذَابِ ٱلِيُمِ ﴿ يَوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَامِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰى

وردناک عذاب کی اس جب ان اموال کو تیا یا جائے گا ان پر چہنم کی آگ میں واتے جا کیں کے

# بِهَاجِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُونُهُمُ ﴿ هٰذَامَا كَنَزْتُمْ لِا نَفُسِكُمْ

ان کے ساتھ ان کی بیٹانیاں اور ان کے پہلوا ور ان کی پشتن میہ بس کرتم گاڑھ کاڑھ کے دکھتے تھے اپنے نفوں کے لیے

### فَذُ وَ قُوا مَا كُنْتُمُ تَكُنِزُونَ

اب اپنی گاڑھی ہوئی چیز کا مزہ چکھو 🔞

تفسير:

ماقبل <u>سے ربط:</u>

اس رکوع ہے پیجلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی ترغیب دی تھی اور پوری وضاحت کے ساتھ ہے

کہا تھا کہ دینوی تعلقات جا ہے اپنے اقارب اور رشتہ داروں ہے ہوں، چاہے کا روبارے ہوں، چاہے جائیداد

سے ہوں یہ جہاد ہے بانع نہیں ہونے چاہئیں اگر یہ چیزیں جہاد سے مانع بن گئیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم

کے مقابلہ میں تم ان کوتر جے دینے لگ گئے تو پھریا در کھواللہ کی طرف سے عذاب کا تھم آجائے گا وہ جہاد کی ترغیب کی

بات تھی ای طرح اگلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت اور مدد کا حوالہ دے کے جہاد کی بھی ترغیب دیتے

بیں، یہ چیزیں جہاد سے مانع نہیں ہونی چاہئیں اور مدمقابل سے ڈرنا نہیں چاہیے اور اللہ کی رحمت یہ بھروسہ کرتا

جیں، یہ چیزیں جہاد سے مانع نہیں ہونی چاہئیں اور مدمقابل سے ڈرنا نہیں چاہیے اور اللہ کی رحمت یہ بھروسہ کرتا

چاہیے، اپنے ذاتی اسباب پرنظر نہ رکھا کر واس مضمون کو سمجھانے کے لیے آگے فروہ نین کا خوالہ دیا جارہا ہے۔

غروہ حینین کا ذکر:

قالبادہ الی طور پرآپ کے سامنے خزوہ خین کا ذکر گزر چکا ہے بیغزوہ فتح کمد کے متصل ہی پیش آیا، جس وفت سرور کا کنات ما الی خانے کمہ پہتسلط حاصل کر لیا تو کمہ معظمہ سے قریب ہی چندمیلوں کے قاصلہ پر بیر خین ایک وادی ہے، کمہ معظمہ سے طائف کی طرف جا نمی تو بیراستے میں آتی ہے، اس وادی کے آس پاس قبیلہ ہو تھی ، وادی ہے آس پاس قبیلہ ہو تھیں، تعداد کے اعتبار سے بھی بہت ہے، بنو جوازن آباد ہے اوران کی مختلف شاخیں تھیں جو طائف تک پھیلی ہوئی تھیں، تعداد کے اعتبار سے بھی بہت ہے نون سیاہ گری ہیں بھی ماہر ہے اوران کی شہرت تھی کہ یہ بہت اڑا کے ہیں اور بہادرت مے لوگ ہیں، مالیات کے اعتبار سے بھی قبیلہ کے اعلیٰ ہونے کی جو اعتبار سے بھی قبیلہ کے اعلیٰ ہونے کی جو اعتبار سے بھی قبیلہ کے اعلیٰ ہونے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ان میں موجود تھیں۔

وشمن کی طرف ہے فیصلہ کن جنگ کاعزم:

ان کااس وفت لیڈر اور قائد مالک بن عوف تھا، اس نے اپنے تمام قبائل کے لوگوں کوا کٹھا کیا اوراکٹھا کرکے کہنے لگا کہ مسلمان اب مکہ معظمہ پر غالب آھئے ہیں اور جس وفت ان کے قدم یہال مضبوط ہوجا کیں گے۔ ق ان کا اگلانشانہ ہم ہیں بھریہ ہم پے حملہ کریں گے اورا بھی وہ تازہ تازہ ہیں، پوری طرح ان کے قدم مضبوط نہیں ہوئے توبیہ موقع ہے کہ ہم اکتھے ہو کے ان پرحملہ آور ہوجا کیں اور ہم انہیں شکست دے دیں تو اپنا بھی تحفظ ہوجائے گا اور آئندہ کے لیے خطرات بھی ٹل جا کیں گے اگر اب ہم نے ستی کی اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا یا تو پھر جس وقت ان کے قدم مکہ معظمہ میں مضبوط ہوجا کیں گے تو پھرا گا نمبر ہما را ہے اس طرح اس نے اپنے تمام قبائل کی شاخوں کو اکٹھا کر کے ان کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا یا اور فیصلہ کن جنگ کڑنے کا تہیہ کر لیا۔

#### غزوه حنین میں مثمن کی تعداد:

ان کی تعداد کتی تھی ؟ بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداد چار ہزارتھی اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداد چوہیں ہزارتھی گئین یہ چوہیں اور چار ہزار دونوں میں تطبق اس طرح ہے کہ میدان میں لڑنے والے تو چار ہزا ہے اور اپنے اس طرح ہے کہ میدان میں لڑنے والے تو چار ہزا ہے اور اپنے اپنی دعیال کو بیوی ہزاتھے اور ان قبیلوں کی کل تعداد جن کو بیا کھا کر کے آئے تھے تا کہ لڑنے والے جوان بھا گئے کی کوشش نہ کریں اگر ان کو بھا گئے کی کوشش نہ کریں اگر ان کو بھا گئے کا خیال آگیا تو فو را یہ چیزیں مافع ہو جا کیں گئی کہ ہمارے بیوی ہنچے اور اولا دسب پچھاس میدان میں موجود ہے ہم چوڑے کہاں جا کیں ؟ بیا پاپ راسر مایہ نفذکی صورت میں اور مولیثی اور بکری اور جو پچھان کے پاس تھا بھا ابلی وعیال سب پچھ میدان میں لے کے آگئے تھے اور مقابلہ کرنے والے تقریباً چار ہزار تھے اور پچوں ، عورتوں اور وعیال سب پچھ میدان میں لے کے آگئے تھے اور مقابلہ کرنے والے تقنی اپنی موت اور حیات کا فیصلہ کرنے والے بوڑھوں کو ملا کے تعداد ہیں ہزار سے او پڑھی اس طرح وہ اسمے موے یعنی اپنی موت اور حیات کا فیصلہ کرنے والی بات تھی اگر غلبہ پاگئے تو تھی ہے ور نہ پھر ہمیں اس طرح ختم ہو جا ناچا ہے اور اگر ہم اس موقع سعوفا کہ فہیں بات تھی اگر غلبہ پاگئے تو تھی ہے ور نہ پھر ہمیں اس طرح ختم ہو جا ناچا ہے اور اگر ہم اس موقع سعوفا کہ فہیں الے آئی گئی آئی قبیل کے تو آئر ہونا ہار سے ساتھ یہی ہے۔

#### الشكراسلام كي تعداد:

سرور کا نئات مَلَّالِیَّا کُواطلاع ہوگی تو آپ ٹالیٹی نے بیمناسب سمجھا کہ ان کو مکہ پرجملہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے بلکہ آ کے بوجے ہم ان کا راستہ روکیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کسی اور میدان میں : وقو سرور کا کنات تاریخ انسا کوچ کا اعلان فرما یا اور چونکہ بہت بوی قوم تھی جس کے ساتھ مقابلہ تھا تو رسول اللہ تاکیڈ آئے اہت سے ساتھ استہ موقع پر سامان جنگ اکٹھا کیا چنا نچے مشرکین مکہ سے جواس وقت مفتوح ہوئے تھے آپ تاکیڈ آئے نے بہت سارا مال مستعار لیا ، ذر ہیں لیس اور نیزے لیے اس تھے تھا جو مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے لیے حضور مُنَافِینہ کے ساتھ آیا تھا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہ بڑار کالشکر تھا اور تقریباً دو ہزار آ دمی مکہ معظمہ سے ساتھ شائل ہو گئے جن بی سے بعض تو وہ تنے جو شئے شے مسلمان ہوئے تھے اور بعض تما شائل ہونے کے دیگر ملائل ہوئے ہوا تھا اور سب لوگ ابھی پوری طرح ساتھ نہیں ہوئے تھے اور ہوئے شے مشرک اپنے شرک ہے تائم تنے ، کا فراسینے کفرید قائم تنے اگر چدان کو امن حاصل ہو گیا لیکن ابھی ان کے عقید سے جھے نہیں ہوئے تنے کہ عض لوگ تو بدنیتی کے ساتھ گئے تھے کہ عقید سے جھے نہیں ہوئے تھے اس لیے تغییری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو بدنیتی کے ساتھ گئے تھے کہ اگر اس میدان کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوگئ تو ہمیں بھی انتقام لینے کا موقع مل جائے گا پھر ہم بھی ان کے ساتھ بغاوت کردیں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا تمیں کے اور اگر مسلمان فتی یا محکے تو پھر جس طرح ہیں ای طرح رہیں بغاوت کردیں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا تمیں سے اور اگر مسلمان فتی یا محکے تو پھر جس طرح ہیں ای اس کے تو یہ تنظام کے تو پھر جس طرح ہیں ای اس کے تو یہ تنظام کے تو پھر جس طرح ہیں ای کا مرح بیں ای کو بیٹری بیت بڑا میدان اور بہت بڑی وادی ہے جس بھی حضور میں انتظام کے تو پھر جس طرح ہیں ای کا مرح بی کے تو یہ تی بیت بڑا میدان اور بہت بڑی وادی ہے جس بھی حضور میں تھے تو پھر جس طرح ہیں انتظام کے تو پھر جس طرح ہے تو پھر جس طرح ہیں انتظام کے تو پھر جس طرح ہیں انتظام کے تو پھر جس طرح ہیں ہوئے کے تو پھر جس طرح ہیں انتظام کے تو پھر جس طرح ہیں انتظام کے تو پھر جس طرح ہیں انتظام کے تو پھر جس طرح ہوئے کی تو پھر جس طرح ہوئے کے تو پھر ہوئے کی کو پھر کی کو پھر کی کو پھر کی کی کی کو پھر کی ک

#### ابعض مسلمانوں کی *نغزش اور اللّٰدی طرف سے تنبیہ*

راستے ہیں جاتے ہوئے ہوئے بعض مؤمنوں کی زبانوں سے ایسے الفاظ نکل گئے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب
ان کی نظر اسباب کی طرف زیادہ ہوگئ اور اللہ کی رحمت اور نھرت کے اوپر وہ نظر نہیں رہی ، بعض لوگ کہنے گئے کہ
جس وفت ہم تھوڑ ہے ہتے اس وقت بھی غالب آئے ہتے آج ہم استے ہیں تو ہم پرکون غالب آسکا ہے؟ اپنی کثر ت
کے اوپر نظر آگئ اس گفتگو کے ساتھ کثر ت کے اوپر اعتا وسانمایاں ہوا اور اللہ تعالی کو یہ بات پسٹر نہیں تھی کہ ذہمن اس
طرح سے پلٹا کھا جائے کہ اسباب پر نظر ہو جائے اور اللہ پر نظر نہ رہے تو جسے میدان احد ہیں سرور کا کنات کا اللہ کی اور فور آ اللہ کی طرف سے تنہیں آگئی کہ لوگوں کے ذہمن میں یہ بات پڑتے ہو جائے کہ
برایات کی خلاف ورزی ہوئی اور فور آ اللہ کی طرف سے تنہیں آگئی کہ لوگوں کے ذہمن میں یہ بات پڑتے ہو جائے کہ
رسول اللہ کی اطاعت ہی برکت اور اللہ کی نھرت کا باعث ہے، جب بھی عصیان اختیار کیا جائے ، ہدایات کی
ظلاف ورزی کی جائے تو اللہ کی نھرت ختم ہو جاتی ہے تو چند تیرا عوز دوں کی خلطی تھی جس کی بناء پر ساری قوم شکست
ضلاف ورزی کی جائے تو اللہ کی نھرت ختم ہو جاتی ہے تو چند تیرا عوز دوں کی خلطی تھی جس کی بناء پر ساری قوم شکست

اب یہاں بھی بعض لوگوں کی زبان ہے ہیہ بات نگلی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سبق پڑھایا، وہ لوگ بہت زیادہ تیرا نداز متھے انہوں نے پہلے میدان میں آ کے مور پے سنجال لیے، ادھر ادھر پہاڑوں کی گھاٹیوں میں تیراندازوں کو چھپا دیا ، دومری طرف مسلمانوں کواپئی کھڑت کا خیال جوآیا تو ان کی وہ چستی اور ان کی ہوشیاری و ہونہاری باتی ندر بی کیونکہ جس وقت انسان میں ہے کہ ہم بہت سادے ہیں، ہمارامقابلہ کون کرسکتا ہے تو اس کے ہم بہت سادے ہیں، ہمارامقابلہ کون کرسکتا ہے تو اس کے

نتیجہ میں انسان پچھے نہ پچھولا پر واہ سا ہوجا تا ہے تو یہ جس وقت آ گے بڑھے اور دوسری طرف سے یکبارگی حملہ ہوا اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی تو پھر فور أقدم اکھڑ گئے جس وقت قدم اکھڑے تو پھر سارے اس میدان کو چھوڑ کے بھاگے۔

#### مسلمانوں کی فتخ:

سرور کا نئات بگافید اس میدان کے اندر ٹابت قدم رہے جس طرح روایات میں تفصیل آتی ہے اور بعد میں رسول اللہ کا فیڈ کے خطرت عباس دائید کا واز دی کہ لوگوں واپس بلاؤ، بیبہت بلند آواز والے تنصقو انہوں نے اصحاب السعوۃ "کوآواز دی جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے موت پر بیعت کی تھی اور اس طرح میں السعوۃ تکوآواز یں دیں پھر وہ سارے کے سارے رسول اللہ کا فیڈ کی طرف دوبارہ سنجل کے آگئے اور پھر مینا بلہ بیس ہو تقیف اور بنو ہوازن کے قدم اکھڑ کئے کچھلوگ بھاگ کے اور جو پھھ دہ مال اور ورات لائے تنے اور ابل دعیال لائے تھے سب پھھ مسلمانوں کے قیفے میں آگیا۔

ایک روایت میں بینجی ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ فاللی ایا جائے تھرے متھے تو کسی نے آکے اطلاح دی کہ یا رسول اللہ فاللی ایک کے ایک مسئول کے ایک کا اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ کا

### مال غنیمت کی تقسیم سے مہلے ان کا انتظار کرنا:

لین حالات کھا اللہ میں آپ میں گھا آگا ارادہ بھی تھا کہ اگر بیلوگ آجا کیں اور تو بہ کر لیس ہمسلمان ہوجا کیں توان کے مظاہرہ کیا تھا تو یہاں بھی آپ میں تھا کہ ارادہ بھی تھا کہ اگر بیلوگ آجا کیں اور تو بہ کر لیس ہمسلمان ہوجا کیں توان کے اموال بھی واپس وے دوں اور ان کے قیدی بھی چھوڑ دول کیونکہ بھی علاقہ ہے جس میں حضور ملا تھی آپ اپنی شرخوارگی کا زبانہ گزارا ہے اور جس قبیلہ میں آپ تا تھی کہ دودھ بیا ہے وہ بھی انہی قبائل کی کوئی شاخ تھی تو یہاں آپ تا تھی ہے کہ زمی کے ساتھ میہ معاملہ مطے ہوجائے تو آپ تار ابال دولت آپ تا تھا تھا کہ انہی تھا آپ چا ہے تھے کہ زمی کے ساتھ میہ معاملہ مطے ہوجائے تو یہاں ابال دولت آپ تا تھا تھا کہ انہی تھا کہ جا ہے تھے کہ زمی کے ساتھ میہ معاملہ مطے ہوجائے تو یہاں ابال دولت آپ تا تھی تھی کہ کے اور یہ وادی مکہ سے بھیس کلوم شرکے فاصلہ پر

واقع ہے اورآ پ مُنَّاثِیَّا بِنے عمرے کا احرام اسی وادی ہے با ندھا تھا تو لوگ بھی یہاں ہے احرام با ندھ کے آتے ہیں
اوراس کو ہڑا عمرہ کہتے ہیں یہاں تک تو ہیں بھی دو دفعہ گیا ہوں یہ بہت کھلا میدان ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں
وہاں جمع کرلیس اور کتنے دنوں تک رسول اللہ کُاٹِیِٹائے نے انظار کیا کہ بیلوگ اگرایمان قبول کرکے آجا کمی تو میں ان کو
سب پچھ واپس کر دوں گالیکن جب وہ نہیں آئے تو پھر رسول اللہ مُلَّاثِیْٹائے وہ قیدی تقشیم کر دیے اور وہ مال بھی
مسلمانوں کے درمیان تقشیم کردیا۔

#### حضور منَّا اللهُ اللهُ كَا قيد يول كوچيور نا ورصحابه كرام رَيَّا لَلهُ كَا خَيْل ركهنا:

جب تقسیم کردیا تو آب ملاهیا ایس آم مے اس کے بعد بنوثقیف اور بنو ہوازن کے لوگ ایک وفد کی صورت میں آپ من اللہ اس آے اور آ کے کہنے لگے یارسول اللہ! ہم مسلمان ہو گئے ہیں اس کیے ہمارا مال اور ہمارے قیدی واپس کر دوتوبیمطالبدانهوں نے پچھدریرے کیا تورسول الله کانٹیائے نے جواب دیا کہ دیکھو! بات وہی اچھی ہے جو واقعه کے مطابق ہو ہتم دیکے رہے ہوکہ میرے ساتھ کتنی بڑی جماعت ہے اور اب وہ مال ان میں تقسیم ہوگیا ہے اور ان کی ملکیت میں جاچکا ہےاب ان دونوں میں ہےا کیہ چیز واپس کراسکتا ہوں یا تواہیے افراد واپس لےلویا آبنا مال واپس لے لوان میں سے ایک کومنتخب کرلو، دونو ں چیزیں مشکل ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول انٹد! ہما رے افراد حچوڑ دیے جا کیں تو سرور کا گنات گائی کا کے لوگوں کوا کشما کر کے خطبہ دیا اور اس خطبہ کے اندر ترغیب دی کہ تہارے بھائی ہیں مسلمان ہو کے آگئے ہیں اور میں پہلے ان کا انظار کرتار ہائیبیں آئے ، اب مجھ ہے آئے انہوں نے مطالبہ کیاہے کہ ہمارامال بھی واپس کردیا جائے اور ہمارے افراد بھی واپس کردیے جائیں تو میں نے ان سے کہاہے کہ میں ایک چیز واپس کر وادوں گا جو جاہے لےلواورانہوں نے افراد فتخب کر لیے ہیں ،اب میرااراد وافراد واپس کرنے کا ہے اس کیے جن ٹوگوں میں وہ تقسیم ہوئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تو وہ خوشی کے ساتھ جھوڑ دیں تو ان کی مرضی ہے اور اگر وہ بیر جاہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑتے بلکہ ہم معاوضہ لے کے چھوڑیں گے تو میں وعدہ کرتا موں کہ جب کوئی دوسراموقع ہوگا تو میں اس کا معاوضداد اکروں گا کوئی معاوضہ ہے وینا جا ہتا ہے تو معاوضہ ہے دے دے مفتی سے دیا جا ہتا ہے تو خوش سے دے دے۔

 حچوڑ رہا ہے اور کون خوش ہے چھوڑ نائبیں جا ہتا؟ جیسے ہمارے قائد توام کاطریقہ تھا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو ایک جلہ کر والیتا تھا جیسے جب بنگلہ دلیش کوالگ کرنا تھا تو کرا چی میں جلسہ کیا اور کھا دیکھو! اس جلسہ میں پنجانی بھی ہیں ،سندھی بھی ہیں ،بلوچی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں گویا کہ سارے ملک کا نمائندہ اجلاس ہے اور اس میں اعلان کیا کہ ہم یوں کرنا جا ہے ہیں تو جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیتے ہیں تھیک ہے کرلوہم راضی ہیں اس طرح چند ہاتھ اٹھوا کے اور پورے ملک پر فیصلہ مسلط کردیا۔

لكن رسول الله والله والمائلة والمريات كوميزان عدل من تولي تقرآب الكيام فرمايا كداس طرح مجه ين نہیں چانا کہ کون خوشی سے چھوڑ رہاہے اور کون اس فیصلہ پرخوش نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ جیپ رہ سکتے ہیں اور بعض د وسروں کی دیکھادیکھی ٹاگواری ہے باوجود ہاتھا تھا سکتے ہیں جیسے آپ حضرات واعظوں کے سامنے ہاتھا تھا کر وعدے کرتے ہیں اور معجدوں سے نکلنے کے بعد سب مجھ بعول جاتے ہیں ،رسول الله ما الله علی اس طرح نہیں کیا کہ چندا فراد کے ہاتھ اٹھوالیے یا چندا فرا د کی آوازیں من کرسب پر فیصلہ مسلط کر دیا فر مایا اپنی جگہوں پیرواپس جا وَاور تنہارے سردار فردا فرداسب کی مرضی معلوم کریں اور بعد میں آئے جھے بتا کیں کہ کیالوگ خوشی سے چھوڑ رہے ہیں یا کوئی معاوضہ بھی لیما جا ہتا ہے تو لوگ کئے اور سر داروں نے آ کر ہتایا کہ یارسول اللہ!سب لوگ خوش سے چھوڑ رہے میں تو آب النظیم فی اعلان فر مادیا تو بنوثقیف اور بنو موازن کے سارے قیدی رہا کردیے سے بعن حضور النیم میں جب تشیم کر کے ان کی ملکیت میں وے دیا تو پھران کی ملکیت کوجا کماندانداز میں سلب نہیں کیا جا ہے مصلحت اس میں سمجھی کہ بیرواپس کرنے ہیں لیکن پھر بھی زبر دی نہیں کی جس ہے معلوم ہوتا ہے کتیخصی ملکیت قائم ہونے کے بعد شريعت كي نظر مين اس كاكتنااحتر ام به تواي طرح زبردي كسي الملاك برقبضه كرلينا جا به يكتني بي مصلحت كيون ندمو بید درست نبیں ہے اور میرواقعہ یمی بتا تا ہے کہ رسول الله کا کہ کا کہ الله کا الله کا کا الله کا کہ والبس كردي جائيس كين جب تك سب كوخوش نبيس كراياس وقت تك والهن نبيس ليا-

#### واقعہ ذکر کرنے کا مقصد: '

بہر حال اس بیں اللہ تنارک و تعالیٰ کی نصرت چونکہ نمایاں ہوئی کہ پہلے تنکست ہوئی تھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشرت آئی اور فتح پائی تو واقعہ یا دولا کے مسلمانوں کواس بات پر تنبیہ کرنامقصو و ہے کہ تمہارااعتما داللہ کی نفرت بر ہونا جا جیے، ظاہری اسباب پر نظر ندر کھا کرواگر اللہ تعالی تمہاری نصرت اور مدد کرے گاتو کوئی تم پر غالب

آنے والا نہیں" اِنْ یَنْصُرْ کُو اللّٰهُ فَلَاغَالِبَ لَکُو "اگراللّٰہ تَمْہاری مدد کرے تو تم پرکوئی غالب آنے والا نہیں "وَإِنْ یَنْخُذُ لُکُو فَمَنْ ذَالَّذِی یَنْصُرُ کُو "اگروہ بی تنہاری مدد چھوڑ دے تو پھرکون ہے جوتہاری مدد کرے گا؟ اس لیے اسباب پرنظرر کھنے کی بجائے اللّٰہ تعالیٰ کی مدد پرنظرر کھنی جا ہے بیرواقعہ یہاں اس لیے یا دولا یا جارہا ہے۔ تفسیر ماللفظ:

" لَقُونَ مُتَصَرِّحُمُّ اللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةٌ " الله تعالى نے بہت ساری جگہوں میں تمہا ری مددی اور مصوصیت کے ساتھ حنین کے وال بھی اور بیواقعہ کب پیش آیا تھا جب تم اپنی کثرت پینوش ہونے لگ گئے تھے، تمہاری کھڑت نے تمہیں خوشی میں ڈال دیا پھروہ کٹرت تمہارے بھی کا مندآئی اورز مین تم پر تنگ ہوگی با جود کشادہ ہونے کے ماس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ جب افراتفری بیں انسان بھا گتا ہے تو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی حالا نکہ زمین آئی کشاوہ ہے کہ جب افراتفری بیں انسان بھا گتا ہے تو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی حالا نکہ زمین آئی کشاوہ ہے کہ جب افراتفری بی انسان بھا گتا ہے تو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہا ، کشاوگی کے اور جودز بین تگل ہونے کے اس وقت پر تاہیں چلتا کہ اب کوھر جائے ، ایسے ہوتا ہے جیسے راستہ بی نہیں مل رہا ، کشاوگی کے باوجودز بین تگ ہونے کے دورز بین تگ ہونے کے اس وقت پر تاہیں چیل کہ اب کوھر جائے ، ایسے ہوتا ہے جیسے راستہ بی نہیں مل رہا ، کشاوگی کے باوجودز بین تگ ہونے کے اس وقت پر تاہیں کہ بھر بھی بھی کھا گئے۔

پھراللہ نے اپناطمینان اتارااپے رسول پراورمؤمنین پراورا لیے لشکرا تارے جن کوتم نے نہیں دیکھا ،اس
کامصدا آن فرشتے ہیں جواللہ تعالی نے لفرت کے طور پراتارے اورعذاب دیااللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفرکیا
اور کا فروں کا بھی بدلہ ہے ،ان کو دنیا ہیں بھی رسواء کیا جا تا ہے اورآخرت کا عذاب تو ہوگا ہی ، پھراللہ تعالی توجہ فرمائے
گایہ مضارع کے ساتھ ذکر کر دیا گیا مفہوم ماضی والا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعدا کثر و بیشتر لوگ مسلمان ہوگئے تھے
پھراللہ توجہ فرما تا ہے اس کے بعد جس پہ چا ہتا ہے اور نلہ تعالی غور رحیم ہے بعنی اس کے بعد کا فروں کو سزا ہوئی ،
گھراللہ توجہ فرما تا ہے اس کے بعد جس پہ چا ہتا ہے اور نلہ تعالی نے جس پہ چا ہا توجہ فرمائی بعنی اس کو ایمان کی تو فیق

#### حرم میں مشرکوں کے داخلہ کی ممانعت:

یہ بات بھی آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر دی تھی کہ بیغز وہ من آٹھ ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا اور رمضان المبارک میں مکہ معظمہ فتح ہوا اور شوال کے اندر بیغز وہ حنین ڈیش آیا اور اس کے منصل ہی چھوٹے چھوٹے غز وات پیش آئے کیونکہ جب بیمیدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو کوئی یارٹی کدھرکوئکل گئی اورکوئی کدھرکو نکل گئی تو حضور کائیکٹر نے صحابہ کرام جھ گئے کی مختلف جماعتیں ان کے پیچھے لگا دی تھیں اس لیے غزوہ اوطاس اورغزوہ
طائف وغیرہ سب اس کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں ، اوطاس میں تھوڑا سامقابلہ ہوا پھریہ جاکے طائف کے قلعوں
میں محصور ہوگئے تھے وہاں بھی آپ نے ان کا محاصرہ جاری رکھا ہے لیکن پھرا یہے ہی چھوڑ کے آگئے تھے ان کا بیچھا
اس طرح نہیں کیا کہ بالکل ہی ان کونیست و نا بود کر دیا جا تا بہر حال ان کے قدم اکھڑ گئے ، فیصلہ کن شکست ہوگئی تو یہ
سارے غزوات اس سفر میں ہی پیش آئے ہیں پھر آپ مگا گئے اور آکے نظے طواف کرتے تھے ہتو آٹھ ہجری کا جج
بالا جتمام نہیں ہوا اس میں اس طرح چھٹی تھی جس طرح مشرکین آتے اور آکے نظے طواف کرتے تھے تو اس سال اس

اگلاسال نو بجری کا آگیا تو نو بجری کے جیمیں رسول اللہ کا تیائی نے حضرت ابو بمرصدیق بڑا تھا کو امیر کجی بنا کے بھیجا تھا اور حضرت علی بڑائین کوساتھ بھیجا تھا اور اس وقت اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ کے لیے مشرکیین کا واخلہ بند ہے نہ کوئی نظامتھ طواف کرے اور نہ بی آئندہ کوئی مشرک جج کرنے کے لیے آئے اس سال کے بعد کوئی مشرک جج کے لیے نہ آئے چنا نچہاس کے آس پاس ایام میں بی حرم مکہ کفار اور مشرکیین سے بالکل صاف کر لیا گیا تھا جیسا کہ ای سورۃ کے پہلے رکوع میں تفصیل گزرچکی ہے اب اس کے تعلق بی ہدایات دی جارہی ہیں۔

" یا آیگها الگذین امکوا" اے ایمان والوامشرک ناپاک ہیں، بخس ہیں، نجاست ان ہیں کس طرح ہے؟
ایک تو نجاست ظاہری ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پیشاب، پا خانہ ہے آلودہ ہے بیظا ہری نجاست ہے، ایک نجاست معنوی ہوتی ہے جس کو معنوی ہوتی ہے جس کو معنوی ہوتی ہے جس کو آپ حدث کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ بیشنی ہے اور ایک نجاست معنوی ہوتی ہے جس کو آپ خباست معنوی ہوتی ہے جس کو آپ خباست معنوی ہوتی ہے جس کو سے خبا شد طبعی ہے تعبیر کرتے ہیں جیسے عقائد فاسدہ کسی نے دل کے اندر چھپا کے رکھے ہوں تو رہ بھی نجاست ہے تو مشرکوں کے اندر تینوں نجاستوں کا ہی احتمال ہے۔

جیسے شراب وغیرہ کے عادی ہتے تو ظاہری بدن بھی پاکٹہیں ہوسکتا، پیشاب وغیرہ سے احتیاطِ ہیں کرتے اور حدث بھی ہوسکتا ہے کہ جنبی ہونے کی حالت میں عنسل نہیں کرتے اور عقائد فاسدہ بھی مراوہ و سکتے ہیں لیکن فاہری بدن نا پاک ہونے کی صورت میں متجد میں ندآ کمیں ہے تھم ایسانہیں کہ جوصرف مشرکوں کے ساتھ خاص ہو، یہ عظاہری بدن نا پاک ہو تھے کہ اگران کا بدن پاکٹہیں یا ان کو حدث ہے تو ایسی صورت میں وہ متجد میں نہیں آ سکتا ہے حدا گران کا بدن پاکٹہیں آ سکتا ہے حدث کی حالت ہے اور ظاہری بدن نا پاک ہوتو بھی مسجد

ا من مبيل آنا جائے۔

#### كافرول كوخول مجدك بارے بين الكه فقهاء بينيز كامسلك:

یہاں جس شم کی نجاست ان کے متعلق ذکر کی جارہی ہے جس کی وجہ سے کہا جارہ ہے کہ بیم مجد حرام کے قریب ندآ کیں بیان کے عقا ندفا سدہ ہیں اور قریب ندآ کیں کا مطلب بیہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے ندآ کیں، ان کومسجد حرام میں عبادت کرنے کا حق ند دیا جائے ، ان کواب حج کرنے اور طواف کرنے کی اجازت ند دی جائے ، ان کواب حج کرنے اور طواف کرنے کی اجازت ند دی جائے ، اس کی مراد میں ہوائی خلا ہمری طور پرصاف سخراہے، نہا کے آیا ہے ، صاف کپڑے اس نے بہن رکھ جیں تو کسی صلحت کے خت اس کو مسجد میں جھا دیا جائے یا مسجد میں اس کو وافل ہونے کی اجازت کو ساخت کے بین او کی اجازت کے دیا ان کی مسلک کے بین طاف نہیں ہے۔

چنا نچہ یکی وفد ہوازن جوآیا تھارسول اللہ طالیۃ کے سما منے اطاعت کا اظہاد کرنے کے لیے غالباً اس موقع پر رسول اللہ کا گیائے نے ان کو مجد میں تھی ایا اور مدینہ منورہ میں بھی تمامہ بن اطال ایک مشرک تھا جو پکڑا گیا تھا اس کو بھی ممجد میں بائد ھا گیا تھا اس فتم کے جو دفود آتے ہے چاہا نہوں نے ابھی تک ایمان قبول نہ کیا ہوا کثر و بیشتر حضور طالع نہیں مجد میں بی تھی ہراتے ہے تھے تو ہمارے ہاں کا فرکا دا علم مجد میں مطلقا ممنوع نہیں ہے کسی مصلحت کے تحت اس کو مجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے لیکن کا فرکوم جد میں عبادت کرنے اور شرکیدرسوم کی اوائی کی اجازت نہیں دی جائے گی اس لیے حرم میں کفار کا دا علم احتاف کے زد میک جائز ہے لیکن بطور غلبہ کے نہیں اور دنیا کی باتی مساجد کا بھی بہی تھم ہے۔ اور دنیا کی باتی مساجد کا بھی بہی تھم ہے۔

باقی ائمہ کے نزدیک جن جی سے امام مالک میں گئے کنزدیک توساری دنیا کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ کی کا فر کو مجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے چاہیے مجد حرام ہے، چاہے مجد نبوی ہے، چاہے کوئی اور مجد ہے کا فر مجد میں ندآ ہے مسلمانوں کو اس بات کا تھم ہے مطلقا مما نحت ہے اور امام شافعی میں تھیں اور امام احمد نہیں ہے کا فر مجد حرام سے سارا حرم مراد ہے اور اس میں کا فر کا داخلہ ممنوع ہے باقی مسجد ول کے متعلق میں تھم نہیں ہے لیکن حرم کے بارے میں ان کا مسلک یہی ہے کہ حرم کے اندر کا فروں کے داخلہ کو مطلقاً روک دیا گیا ہے۔

#### کا فروں کوحرم سے باہرر کھنے کے لیے سعودی حکومت کا اہتمام

بہرحال ہمارے ہاں مسلم ہے کہ بطور ج کرنے اور بطور عمرہ اور طواف کرنے کان کو مجد کے قریب نہ آنے دیا جائے بیٹا یا کوگ ہیں اور یہاں گندگی سے عقائد کی گندگی مراد ہے، ظاہری اور حی گندگی مراد ہوتو پھر ظاہری کندگی کے ساتھ تو مسلمان بھی مجد بیٹن نہیں آسکتا ، ہبر حال جس وقت مسجد بیس جائیں تو ظاہری بدن بھی پاک صاف ہوا ور معنوی حدث سے بھی طہارت حاصل ہواس لیے ہمارے ہاں اس آیت کی مراد بہی ہے کہ جس طرح پہلے وہ آتے تھے، ان کو تسلط حاصل تھا، جج کرنے کے لیے آتے ہے، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہے اس کی ظاسے ان کو قریب ندآنے دیا جائے۔
تھے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، طواف کرنے کے لیے آتے تھے اس کی ظاسے ان کو قریب ندآنے دیا جائے۔
آیت کا مفہوم:

اے ایمان والوامشرک ناپاک ہیں ہمشرک سرا پانا پاک ہیں بیم سجد حرام کے پاس ندا کمیں اس سال کے بعد "وَاِنْ جِنْعَتُمْ عِیلَةً" "اب جس وقت مشرک قوموں کا داخلہ منوع قرار دے دیا گیا توایک اشکال سامنے آتا تھا چنانچ ایسے بی ہواد بی تاجر قویس جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ اگر ان کا داخلہ بند ہو گیا تو ہم معاشی تنگی میں مبتلاء ہو جا کئیں گے اللہ تعالی نے ان سب کو مسلمان کر دیا، وہی مسلمان ہو گئے جب وہ مسلمان ہو گئے تو اب مسلمان بی تنجارت کرتے ہیں اور اتنی وسعت ہے کرتے ہیں کہ پہلے ہے بھی زیادہ خوشحانی ہوگئ جیسے آئے موجودہ دور ہے اب بھی مکہ معظمہ کی خوشحالی تنجارت کی وجہ ہے بی ہے اور مسلمان آتے ہیں اور خرید وفروخت وسعت کے دور ہے اب بھی مکہ معظمہ کی خوشحالی تنجارت کی وجہ ہے بی ہے اور مسلمان آتے ہیں اور خرید وفروخت وسعت کے ساتھ کرتے ہیں اور اہل مکہ کے لیے اللہ تعالی نے اتنی خوشحالی کردی کہ جس کا کوئی صدوحساب ہی نہیں ہے، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے۔

#### ابل كتاب كاذ <u>كر:</u>

" قَائِلُوا الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللّهِ" اللهِ" اللهِ على " فَنُوفُواْ مَا كُنْتُهُ تَكْنِزُونَ " تَك الل كَتَاب كَ متعلق احكامات آرہے ہیں، پیچھے مشركین كے متعلق ہدایات دی میکن تھیں اور یہاں سے اہل كتاب كا ذكر شروع بور ہاہے۔

سرور کا گنات کا گئی آج بدینه منورہ تشریف لے گئے ہیں تو اردگر دیبود کے قبائل آباد تھا ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ، ٹوٹے ، اختلافات ہوئے ، آخر کار بہود کے قبائل ہیں سے پچھ قبائل اڑائی کے اندر مارے گئے ، آل کے اور پچھ جلا وطن ہو گئے اور جلا وطن ہونے والے خیبر کے علاقہ میں آبا وہو گئے تھے ، مسلح حدید ہے بعد مکہ معظمہ کے فیجہ ہوئے ہوئے اور جلا وطن ہونے والے خیبر کو فتح کمیا ہے مشرکین کے متعلق تو بیا علانات آگئے جس کا حاصل بین تھا کہ اس علاقہ کو ان سے صاف کر لیا جائے اور مشرکین مکہ کے لیے دو ہی صور تیں سامنے رکھی گئے تھیں کہ یا

اسلام یا تکواراور تیسری ثق بیتمی که اگر اس علاقه کوچھوڑ کے جانا چاہیں تو چھوڑ جائیں دہاں رہتے ہوئے مشرکین کا وجودگوارہ نہیں ہے۔

البنة الل كتاب كے متعلق اتنى كا تخبائش ركھى كئے تھى كدا گروہ جزيد دينا قبول كرليس ،اسلامى حكومت كوقيول كركے ان كے ماتحت رہنا گوارہ كرليس ، مزاحمت چھوڑ ديں تو ان كے ليے تنجائش تھى كدوہ وہاں رہ سكتے ہيں ،ان آيات كے اندر صرف الل كتاب سے جزيد لينے كاذ كر ہے۔

### وصول جزید کے بارے میں اسمدار بعد میسانم کامسلک:

جزیدکالفظی معنی بدلہ ہا دراس کا مصداق کچھ رقم ہے جواہل کتاب سے لی جاتی تھی ان کے جان، مال اور عزت کے تحفظ کے بدلہ میں ، قرآن کریم میں غیراہل کتاب سے جزید لینے کا ذکر نہیں ہے کین روایات حدیث سے ثابت ہے کہ ہرورکا منات سائٹ کے بحو سیوں سے بھی جزید لیا ہے اس لیے صحابہ کرام ہی گئے ہے نے مشرکین عرب کے علاوہ باتی دو سری جگہوں کے کا فروں سے بھی جزید لیا ہے اور جزید گا تھائش رکھی ہے، اور انکہ اربعہ کے زویک متنق علاوہ باتی دو سری جگہوں کے کا فروں اگروہ مسلمانوں کی حکومت قبول کرلیں اور ان کے ماتحت رہنا گوارہ علیہ سکتہ ہے کہ اہل کتاب بول بیا کو اور قرآن کے دفت مسلمانوں کی تصادم چونکہ اہل کتاب سے ہی تھا، مشرکین کم دکا تو فیصلہ ہو گیا اس لیے خصوصیت سے ساتھ یہاں تذکرہ اہل کتاب کے ۔

# "قَاتِلُو اللَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بَا للَّهِ" كَامْفَهُوم:

"مِنَ الْكَوْيِنَ الْآفِیْنَ اُوْتُوا الْمِحْتَابِ "بی" الذین "کابیان ہے، ان لوگوں سے لا وجو کتاب دیے گئے ان کا حال سیہ ہے کہ " لَکَیُوْ مِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْمَوْمِ الْآغِرِ " نہ بیاللّٰہ بیا کیان لاتے ہیں، نہ ہوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اللّٰہ اللّٰه اور اللّٰه وَلَا بِاللّٰهُ مِولَى چِرْ وَل کُوحِرام مُقْبِراتِ ہِی اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، بیا بالله اور اللّٰه اور اللّٰه کا بیان کا اللّٰه کو مانے تھے اور ہوم آخرت پر بھی ان کا بالله کتاب الله کو مانے تھے اور ہوم آخرت پر بھی ان کا ایمان تھا ہو اور معاد ان کے تقیدوں ہیں شامل ہے، ان کے ساتھ اگر بنیا دی طور پر اختلاف تو حید سرور کا نئات مُنْ اَنْ اِنْ کُلُوت اور معاد اللّٰ کو بھی بھی دئوت دی گئی تو بھی دور سالت کو تنظیم کر نے پہتھا اس لیے یہود کو جب دئوت دی گئی تو بھی دعوت دی گئی تو بھی دور سالت کو تنظیم کر نے پہتھا اس لیے یہود کو جب دئوت دی گئی تو بھی دور الله نفاد قبیم میں دوت دی گئی ہے ، مشرکین کہ سے بنیا دی اختلاف تو حید سرور کا نئات مُنْ اللّٰ کی رسالت کو تنظیم کر نو میار کی کھی دوت دی گئی ہے ، مشرکین کہ سے بنیا دی اختلاف تو حید میں میں دوت دی گئی ہے ، مشرکین کہ سے بنیا دی اختلاف تو حید میں دور کا نئات مُنْ اللّٰ کی کہ بیار دور سالت کو تنظیم کر ان نیا میں دور کا نئات میں دور سالت کو تنظیم کر کو میان کو تھی کہا کہ دور کی گئی کے ، مشرکین کہ سے بنیا دی اختلاف تو حید میں دور کا نئات میں دور کا نئات کی دور کی کئی دور کی کئی دور کی کھی دور کی کھی دور کی گئی تو کیا کہ کھی دور کی گئی تو کیا کہ کو کھی دور کی کھی دور کیا کہ کھی دور کی کھی دور کی کھی دور کی گئی کھی کھی کھی دور کی گئی کھی دور کیا کہ کو کھی کی دور کی کھی دور کے دور کی کھی دور کی کھی کی دور کی گئی کھی دی کھی دور کیا کھی دور کی کھی کھی دور کی کھی دور کی کھی کھی دور کھی کی دور کی کھی دور کور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی دور کر کھی کھی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی دور کھی کھی کھی دور کی کھی کھی دور کھی کھی کھی کھی کھی دور کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی دور کھی ک

اس آیت میں بیکہا جارہا ہے کہان کا نہائٹہ پرائیان ہے اور نہ ہوم آخرت پرجس سے بیر ثابت ہو گیا کہ سرور کا نئات ما تی ہے گئے ہے۔ لیے اس کا نہائٹہ کے تشریف لے آنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ اور ہوم آخر کو مانے کے لیے دسول کا واسطہ اختیار نہیں کرتا تو اس کا نہ اللہ کو مان معتبر ہے اور نہ ہوم آخرت کو ماننا معتبر ہے ، اللہ کو اس طرح مانا جائے جس طرح حضور مائٹی ہے ہے جس طرح حضور مائٹی ہے ہے جس طرح حضور مائٹی ہے ہے ہے ہوں تو ایمان باللہ معتبر ہے اور آخرت پرائمان اس طرح رکھا جائے جس طرح حضور مائٹی ہے ہے ہیں تو ایمان باللہ معتبر ہے ، اب وہ اللہ کے قائل تھے اور تو حید کے مدعی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عقید ہے ایسے اللہ ہوگیا ہیسے آگی آیات میں آئے گا کہ انہوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا یا کسی نے سے کو ابن اللہ کہا تو اس میں میں تا تھی ہو کے رہ گئی اس لیے ان کی تو حید ہے معتبی ہو کے رہ گئی اس لیے ان کی تو حید ہے معتبر نہیں ہے۔ لیے ان کی تو حید ہے معتبر نہیں ہے اور اللہ پرائمان لا نامعتبر نہیں ہے۔

آخرت کاعقیدہ رکھتے تھے کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے "نکٹن آبنکاءُ اللهِ واکھیناءُ ہُ "کے عقیدے بنا لیے اور کہتے تھے کہ ہما رے لیے تو مغفرت ہی ہے، ہم تو مقبولین کی اولا دہیں، ہم تو بخشے جائیں گے اس قتم کے عقیدے نے ان کا ایمان بالآخرت بھی ہے حقیقت کردیا۔

سرور کا گنات منافی آیا نے آئے تو حید کو نکھا را اور آخرت کا سیجے مفہوم واضح کیا تو اب اللہ اور آخرت پر دہی ایمان معتبر ہے جوسرور کا گنات منافی آئے کے بیان کے مطابق ہوگا اس لیے اگر بیذبان سے" لا اللہ اللہ "کہیں بھی تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ، آخرت کے عقید ہے کا ظہار کریں تو بھی کوئی اعتبار نہیں۔

اوراگلی بات توصاف ہے کہ اللہ کی حرام تھہرائی ہوئی چیز دں کو بیترام نہیں تھہراتے بلکہ بہت ساری چیز دل کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا حالا نکہ اللہ کی طرف ہے وہ حرام ہیں اور بعض چیز ول کو اللہ نے حرام تھہرایا اور ان کو بیر حلال سجھتے ہیں تو بیداللہ کے احکام بھی تسلیم نہیں کرتے ، وین حق کو قبول نہیں کرتے تو جب بیر ساری با غیں ان کے اندر پائی گئیں تو اب ان کے لیے بیرح نہیں کہ اپنے لیے علمی سیادت اور قیادت کا دعویٰ کریں اب ان کی وہ قیادت منسوخ کردگ گی اب ان کاظم بھی باتی کفار کی طرح ہے لیکن صرف اتی رعایت رکھی گئی کہ اگر بیجزیدد ہے دیں اور مسلمانوں کاغلبہ شلیم کرکے ماتحق شلیم کرلیں تو پھر ان کوزندہ رہنے کاحق ہے یہ "حتیٰ "" قاتلو ا" کی غایت ہے، ان کے ساتھ اس حد تک لڑائی لڑو جب تک کہ وہ جزید نددے دیں "عن ید "میں "عن "سیبہ ہے اور "ید" کا معنی ہے غلبہ یعنی جب تک مسلمانوں کے غلبہ کے سبب سے جزید فددے دیں اس وقت تک ان کے ساتھ لڑائی جاری رکھو "وَکھُو صَاغِی وَوْنَ " اور اس حال میں کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ذکیل ہوجا ئیں، ذکیل ہونے کا جاری رکھو "وکھُو صَاغِی وَوْنَ " اور اس حال میں کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ذکیل ہوجا ئیں، ذکیل ہو نے کا مطلب سے ہے کہ تابع ہوجا ئیں، مطلع ہوجا کیں، مسلمانوں کے آئین کو تبول کرلیں ایسے طور پر اگر جزید دیے لگ جا کیں تو بھی ان کے ساتھ لڑوائی کو بند کیا جا سکتا ہے۔

### الله كى طرف اولا وكى نسبت عيب ہے:

اب یہ جوآیاتھا کہ ان کا اللہ پرائیان نہیں اس کی یہ وضاحت ہے "و کا اُتِ الْبَهُودُ و وَرَدُو اَبِيَ اللّٰهِ " پہود

کہتے تھے کہ عزیر اللّٰہ کا بیٹا ہے ، اللّٰہ کے لیے ابنیت کا قول کر دیا اور بیٹا ہر لیا ظ سے باپ کا ہم جنس ہوتا ہے ، باپ کی
صفات اس کے لیے ٹابت ہوتی ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ عرفط نیا ہے لیے بھی الوہیت ہوگئی ، اللّٰہ کی صفت بیٹے کے لیے
معنا کے کہاں رہی؟ ان کا اللہ کو اللہ کا ہم جنس ہوتا ہے تو جب انہوں نے ابنیت کا قول کر لیا تو ان کی تو حید کہاں رہی؟ ان کا اللہ کو
ماننا کیسے معتبر رہا؟

حضرت عزیر علیاتیا حضرت عیسی علیاتیا سے ساڑھے چارسویا پانچ سوسال پہلے گزرے ہیں اوران کا ذمانہ
اہل کتاب کی انتہائی مظلومیت کا زمانہ ہے ، بخت نفر جو کہ عراق کا بادشاہ تھا اور کس طرح ان کو گرفتار کر کے لے
ذکر سورۃ بنی اسرئیل کے پہلے رکوع میں آئے گا اس نے کس طرح ان کو ماراتھا اور کس طرح ان کو گرفتار کر کے لے
گئے تھے اور مجداتھیٰ کو بھی بر باد کر دیا تھا اور تو راۃ بھی اس وقت تقریبانا بید ہوگئ تھی ، اس نے تو راۃ کو بھی ضائع کر دیا
تھا، حضرت عزیر علیائیا اللہ کے پیلیس انہوں نے اپنی یا واشت کے ساتھ تو راۃ کو دو بارہ مرتب کیا ہے اس لیے
بعض مفسرین کا خیال سے بھی ہے کہ ان کو جو ابن اللہ مشہور کیا گیا تھا شاید اس کے پس منظر میں سے بات ہو کہ ان کی
حیثیت کو عام انسانوں سے زیادہ کر کے اللہ کے ساتھ ان کا خاص رشتہ قائم کر کے تو راۃ کی مقبولیت کو زوردار بنایا
جاشکے اور لوگوں کے دل ور ماغ کے او پر زورڈ الا جا سکے کہا گر تو راۃ پہلے اللہ نے اتاری تھی اور وہ ہمارے ہاتھوں
سے ضائع ہوگئ تو اب بیاللہ کے بیٹے کی مرتب کی ہوئی ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو پہلے تھی ، اس کی حقانی و رہا تھی ہوگئ تو اب بیاللہ کے بیٹے کی مرتب کی ہوئی ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو پہلے تھی ، اس کی حقانیت کو زیادہ

ٹابت کرنے کے لیے اورلوگوں کے دل و د ماغ پر رعب ڈالنے کے لیے گویا کہ مرتب کے لیے انہوں نے ابن اللہ کا لفظ استعمال کیا اور اس کے بعد جہالت کے زورے وہ حقیقت میں بیٹا سمجھنے لگ گئے ،مغالطے اس طرح ہوا کرتے میں تو پہلے جائے سی اجھے نظریہ کے ساتھ ہی کوئی لفظ استعمال ہوا ہوا ور بعد میں لوگوں کے درمیان اس کامفہوم خلط ملط ہوگیا ہو۔

جیسے بہارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اب کا لفظ استعال ہوا ہے کیکن اس کامفہوم وہ نہیں جو باپ کا ہوتا ہے اور ابن کا لفظ اگر استعال ہوا ہے تو اس کا وہ مفہوم نہیں جو بیٹے کا ہوتا ہے بیدا پنے زمانے کی بات ہے۔

بہر حال یہود نے حضرت عزیم علیقیم کے متعلق این اللہ کا نظریہ وضع کیا جا ہے ابتداء کیے ہوئی اور اسی طرح نصاری نے سے علیقیم کے متعلق ابدیت کا نظریہ وضع کیا اس کی بنیا دانہوں نے اس بات پر رکھی کہ جب خار ن عیں ان کا باپ کوئی نہیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف قائم کر دی بہر حال جس وقت اللہ کے متعلق بینظریہ قائم کر دیا کہ اللہ کی اول و ہے ، اللہ کا بیٹا ہے تو پھر تو حید بے معنی ہوگئی کیونکہ بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے آگر باپ کے لیے الو ہیت ٹابت ہوئی جا ہے ، خلاف جنس اگر ٹابت کریں گے تو رہے ہے ، اللہ ہوئی الو ہیت ٹابت ہوئی جا ہے ، خلاف جنس اگر ٹابت کریں گے تو رہے ہے ، الم جنس اگر ہوگا تو اس کے لیے بھی الو ہیت ٹابت ہوئی جا ہے ، خلاف جنس اگر ٹابت کریں گے تو رہے ہوئی جا ہے ، خلاف جنس اگر ٹابت کریں گے تو رہے ہوئی جا ہے ، خلاف جنس اگر ٹابت کریں گے تو رہے ہوئی جا ہے ، خلاف جنس اگر ہوگا تو اس کے لیے بھی الو ہیت ایسے ہوگی جسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

تواولا دکا نظریہ اللہ کی طرف بیعیب کی نسبت ہے جیسے جس طرح سے اللہ تعالٰ آ کے جاکر "سُبْعَانَہ عَمَّاً یُشْرِ مُکُوْنَ " کے اندرعیوب سے اپنی پاکی کوذکر کریں گے جس کے ساتھ ان کے نظریہ کی تر دید ہوتی ہے۔ یششرِ مُکُوْنَ " کے اندرعیوب سے اپنی پاکی کوذکر کریں گے جس کے ساتھ ان کے نظریہ کی تر دید ہوتی ہے۔

## ایک بھر بھونجے نے عیسائی یا دری کولا جواب کرویا:

ہندوستان میں جس وقت انگریزوں کی حکومت آئی اور ہندوستانیوں کوعیسائی بنانے کے لیے پادر بوں کا سیلا ب آیا تو جگہ جگہ عیسائی پادری تقریں کرتے تھے اور اپنے فد جب کی تبلیغ کرتے تھے اور مسلمان چونکہ بٹ چکے ستھے بحکومت ان کی ضائع ہوگئی تھی اس لیے لوگوں کے دلوں میں مرعوبیت تھی لیکن علاء کا طبقہ ایک ایسا طبقہ تھا جوعلمی سطح بران کے مقابلہ میں آتا تھا تو اس وقت عجیب وغریب لطیفے بنتے تھے۔

ایک واقعہ کتاب میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک پادری دہلی میں تقریر کرر ہاتھااور حضرت عیسیٰ علیمتا کو اللہ کا بیٹا ٹابت کررہاتھا کہ عیسیٰ علیائلم اللہ کا بیٹا ہے توبیہ جو تھیوں پر دانے بھونا کو تے ہیں ان کو کہتے ہیں بھڑ بھو نجے تو ایک بحر بعونجا اٹھ كر كھڑا ہوگيا ،ان پڑھ ساتھا تو يا درى سے سوال كرتا ہے كه يادرى إعيىلى عنيائي الله كے بيتے ہيں؟ تو یا دری کہنے لگا ہال عیسیٰ علائیتاہ اللہ کے بیٹے ہیں،تواس نے پوچھا کدان کےعلاوہ کوئی اور بیٹا بھی ہےتو یا دری کہنے لگا کے نہیں اور کوئی بیٹانہیں یہ اکلوتا بیٹا ہے ادران کی کتا بوں میں اکلوتا بیٹا بی لکھا جاتا ہے کہ بیالٹد کا اکلوتا بیٹا ہے تو مجڑ بھونجا کینے لگا کہ بتاہیے کہ اس میں اللہ کا کیا کمال ہے کہ اس نے استے عرصے میں ایک ہی بنایا ،میری شادی کو ہے سال ہوئے ہیں اور میرے ہارہ بیٹے ہیں استے سالوں میں میرے توبارہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بی بنایا۔ اب به بظاہر دیکھنے میں جاہلانہ اعتراض ہے لیکن پاوری چپ ہوگیا جس وقت به بات دیو بندیں حضرت مولا نا محمہ یعقوب مینید کے پاس کینی جودارالعلوم کے صدراول ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یا دری کیا یا دری کا باپ بھی آ جائے تو جواب نہیں دے سکتا کہ بھڑ بھو نیجے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ بتا ؤاولا و کا ہونا کمال ہے یا تنقص ،انہوں نے اس کو بیلمی اصطلاح چڑھادی ،اگراولا دنقص ہےتو ایک بھی عیب ہےتو ایک بھی نہیں ہو تا جا ہے اوراگرید کمال ہے تو جس طرح اللہ تبارک وتعالیٰ کے اندر کمال ہر مخلوق سے زیادہ ہے، جو کمال کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ میں سب سے زیا وہ ثابت ہے تو پھراگراولا د کا ہوتا کمال ہے تو پھراللہ کی اولا د نیامیں سب سے زیا وہ ہونی جا ہے کہ اس کے مقابلہ میں مخلوق اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تو یہ کیسا کمال ہوا کہ اللہ کی مخلوق اللہ ہے بڑھ گئی ، اگر اولا د کا ہونا کمال ہے تواولا دائلّہ کی اتنی ہونی جاہیے تھی کہ مخلو قات میں ہے کسی کی اتنی نہ ہوتی تا کہ یہ کمال سب سے زیادہ الله ميس موجود موتابه

ان کاایمان بالله معترنہیں۔

یہودونصاری کارپی عقیدہ بے بنیاد ہے:

" للك قولهم بأنواهه " بيان كى اينى مونبول سے بولى مولى باتيس بين اس كا مطلب سي كه خارج میں کوئی واقعہ نبیں ہے، ہات جو ہوا کرتی ہے اگر تو خارج میں کوئی واقعہ ہواور وہ خبراس خارج کے واقعہ سے اخذ کی گئ ہوتواس کامصداق خارج میں ہوتا ہے اور اگر خارج میں اس کامصداق نہیں اور اپنی طرف سے بنالی تو ایک مندے بولی ہوئی بات ہے اس میں حقیقت کچھنیں، بدان کے اسے مونہوں کی بولی ہوئی با تیں ہیں "ذ لِكَ مَوْلَهُمْ إِبَانُواهِهِمْ يُصَهَا هِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَغَرُواهِنْ قَبْلُ "جولوگ يَهِلْ كافر موئة بدان كي نقل اتارية بين بينقال ہیں حقیقت ان کے سامنے بھی نہیں" الّذِینَ کَفَرُو امِنْ قَبْلُ " ہے کون مراد ہیں؟ یا تو موجودہ یہودونصاریٰ کے پیشوا که بیتفیدتوان پدکی جار بی ہے جواس وقت موجود ہیں اور کہا جار ہاہے کمان کے پہلوں نے گفر ایجاد کیا اور بیا پچھلےان کی نقل اتارتے ہیں اس بات کی حقیق انہوں نے بھی نہیں کی کہ یہ بات کہاں تک سیحے ہے؟ جنہوں نے پہلے كفرايجادكيا ہے اوراس تم كى بات بولى ہے بياس كفل اتارتے چلے آرہے ہيں اور يا" الّذِينَ كَفَرُوْامِنْ قَبْلُ" ے مشرکین اقوام مراد ہیں جن کانظر بیتھا کہ فرشتے بنات اللہ ہیں ، یے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں مشرکین مکہ کا بھی یہی نظرية تفااور بعضه دومري اقوام جومشر كانه بين ان كالجعي يهي نظرية تفاكدوه فرشتون كواللّه كي بيثميان كهتبه يتضع انهول نے فرشتوں کوانٹد کی بیٹیاں تو نہ کہااورایک ایک بیٹا تجویز کرلیا کہ فلاں انٹد کا بیٹا ہے، فلاں انٹد کا بیٹا ہے تو بیہ شرک الوگوں کی نقل اتاریتے ہیں جیسی بات انہوں نے کہددی تو و لیبی انہوں نے شروع کر دی دونو ں طرح اس کا مطلب ذکر کیا جاسکتا ہے، باقی آج جو یہودی موجود ہیں ان میں کوئی مخص عزیراین اللہ کا قائل نہیں ہے ہمارے مفسرین جس طرح ہے لکھتے ہیں لیکن پیر حقیقت ہے کہ جس وقت قرآن اتر رہاتھا اور قرآن کریم نے بیآیات نقل کیں اس و دنت ایسے یہودموجود ہوں گے جواس نظریہ کے تھے ورنہ فورا وہ اس بات کے اوپراعتراض کرتے کہ قر آن کریم ہم ر انہام لگا تا ہے اور بی غلط کہتا ہے ،ہم کوئی عزیر ابن اللہ کے قائل نہیں اور تا ریخ کے کسی ورق پر یہو و کا بیاعتر اض منقول نہیں اور اگر اس نشم کی بات ہوتی تو وہ قر آن کریم کے خلاف شور مچا دینے کہ ہمارے او پرانہام ہے، ہم پر بہتان نگایا جار ہاہے،ہم عزیر ابن اللہ کے قائل ہیں ہیں۔

#### احبار ورببان كورب بنانے كے متعلق حضرت عدى النفيز كاسوال اور حضور مناتليم كا جواب:

جس طرح آگایک بات آری ہے کہ اللہ تعالی نے ذکر کیا" اِنْتَخَفُواْ اَحْبَارَهُمْ وَدُهُمَاتِهُمْ اَرْبَابُا مِنْ اللهِ "ان یہود ونصاری نے اپ احبار وربیان کو" اُرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ "بنالیا ہے، اس بات پراعتراض ہوا ہے، حاتم طائی جوشہور مخی گزرا ہے یہ عیسائی تھا، اس نے حضور طُیُّیْنِ کا زمانہ پایا ہے کیکن ایمان نہیں لایا ، یہای طرح عیسائیت پر مراہ اوراس کا بیٹا عدی مسلمان ہوا ہے، عدی بن حاتم جس وقت مسلمان ہو کے آئے چونکہ یہ عیسائی عیسائی اسے نہ اورانی کا بیٹا عدی مسلمان ہو کے آئے چونکہ یہ عیسائی اسے نہ اورانی سے تو اس نے مرور کا نئات مُلِّیْ الله " حالا نکہ ہم لوگ یا عیسائی لوگ احبار در بہان کور ب تو نہیں بناتے تو گویا کہاں کے جب وہ مسلمان ہو کے آیا تو اس نے یہ کہاں کے جب وہ مسلمان ہو کے آیا تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ تر آن کیے کہنا ہے کہا نہوں نے احبار ور حیان کورب بنائیا ہے حالا نکہ عیسائی اور یہودی تو ان کورب نہیں کہتے۔

تو آپ گالی آن اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کا کہ کیا احبار ورهبان کے متعلق ان کا بیرویہ نہیں کہ جن چیز وں کو بیچا ہیں طال کر دیں چا ہے اللہ کی کتاب ہیں حرام ہی ہوں بیھال جانے لگ جاتے ہیں اور جس چیز کو بیر چاہیں حرام کر دیں چا ہے اللہ کی کتاب ہیں حلال ہی ہولیجی تخلیل وتح یم کا اختیار کیا ان لوگوں نے اپنے ہیروں اور مولو یوں کو نہیں دے دی؟ ان کے فتو ہے پڑھل کرتے ہیں مولو یوں کو نہیں دے دی؟ ان کے فتو ہے پڑھل کرتے ہیں چاہے کتاب اللہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جس چیز کوچا ہیں حلال تھمرادیں، چس چیز کوچا ہیں حلال تھمرادیں، جس چیز کوچا ہیں حلال تھمرادیں، جس چیز کوچا ہیں حلال تھمرادیں، اس جیز کوچا ہیں حرام تھمرادیں کیا بید حیثیت احبار ورهبان کی نہیں ہے؟ وہ کہنے گئے جی بیر بات تو ہے تو فر مایا بھی اس جے۔

یعن قرآن کریم بیل جس کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے اس کورب بنالیا ہے قورب بنانے کا مطلب بیٹھا کہ ان کی اطاعت اس طرح کرنے لگ گئے کے جس طرح رب کی کی جاتی ہے تو رب کا لفظ استعال نہ کروئیکن جب تم نے ان کو یہ حقیقت دے دی تو تم نے ان کورب بنالیا، جس پروہ خاموش ہو گئے تو معلوم ہوا کہ جس بات کوخلاف واقعہ تم ہے ان کو یہ حقیقت کرنے کے بعدوہ واقعہ تم کے اور مرور کا کتا ہے گئے گئے نے وضاحت کردی، وضاحت کرنے کے بعدوہ مطمئن ہو گئے تو اگر عزیر ابن اللہ والی بات بھی خلاف واقعہ ہوتی تو کوئی تو اس اعتراض کو اٹھا تا اور جب کوئی اس

اعتراض کواٹھا تا تواس کی وضاحت ہوجاتی جب انہوں نے آگے سے خاموثی سادھ لی، چپ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اس زیانے میں اس نظریہ کے لوگ تھے، آج اگر موجو ذہیں ہیں تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، فرقے اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ختم ہوجاتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے۔

حاجی امداداللہ عینیا کے مرید ہیں حاجی امیر احمد خان بُرینایی ارواح ثلاثہ ہیں جن کی رواہوں سے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، بیسیاح قتم کے آدمی تھے، بیہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں شام میں گیا تو بعض بہودی مجھے اس طرح کے ملے ہیں جوعز بر ابن اللہ کہتے تھے وہ لوگ عز بر بیہ کہلاتے ہیں یعنی وہ جماعت، وہ فرقہ عز بر بیہ کہلا تا ہیں تعنی وہ جماعت، وہ فرقہ عز بر بیہ کہلا تا ہے تو ہوسکتا ہے کہوہ الیم سطح پر نہ ہوں کہ جن کا کوئی تذکرہ ہو یا وہ اس قتم کے عقیدے کوئی الاعلان بیان نہ کرتے ہوں تو بہوں تو بھی ہوسکتے ہیں کیکن عام طور پر مفسرین بھی تھے ہیں کہ اس وقت تو بہودی اس نظریہ کے نہیں ہیں اور اس زمانے میں ایسا ہوگا۔

### يېود ونصاريٰ اب بھي احبار وربهبان کورب کي طرح سجھتے ہيں:

### انتخاذ رب والى بات مسلمانوں پرصادق نہیں آتی:

فلاں بول حدیث کے خلاف ہے، حدیث سیح غیر مؤول غیر منسوخ کے خلاف ہے تو آج ہم اس تول کوچھوڑ دیں گے اور حدیث کے خلاف ہے کہ امام ابوحنیفہ بھینائی کے اقوال اگر ہم لیسے ہیں تواس لیے لیسے ہیں کہ ان کوحدیث کی تشریح کولیں گے، امام ابوحنیفہ بھینائی اتول ہم لیسے ہیں تواس لیے لیسے ہیں کہ ان کوحدیث کی تشریح کے اور قر آن کریم کی تغییر سجھتے ہیں چٹا نچہ ان حفر ات کا اپنا قول بھی ہو اور اس کا مفہوم تطعی ہولین تا ویل کی اس حدیث ال جائے بینی حدیث کی مطلب سے کہ سند کے لھاظ ہے تھے ہوا ور اس کا مفہوم تطعی ہولین تا ویل کی اس میں سنوخ نہ ہوا ہوت ہوئے کی مجتد کے اجتہاد کو میں گئی تو ہمار نے قول کوچھوڑ دولیکن حدیث اگر سامنے آجائے تو ہمار نے قول کوچھوڑ دولیکن حدیث لینا جائز نہیں اور بیخودان ائر ہے اقوال ہیں کہ اس قتم کی اگر حدیث الی جائے تو ہمار نے قول کوچھوڑ دولیکن حدیث ہیں جس تم کی سامنے آتی ہیں جن کو آپ سجھتے ہیں کہ بیفقہ ہے اقوال کے خلاف ہیں یا وہ سے ختیں ہوتیں یا تھے ہوتی ہیں ۔ قو قابل تاویل ہوتی ہیں یا وہ منسوخ ہوتی ہیں۔

### فقد منفی کا مسکد حدیث صریح کے خلاف نہیں:

مثلُ يهى روايت عام طور پرلوگ سفتے رہتے ہيں " لاصلوة إلَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ " لوگ كہتے ہيں كه ديكھو! متفق عليه روايت ہے بخارى من بھى ہے ،سلم من بھى ہے " لاصلوة اللّهِ فاتِحةِ الْكِتابِ " مَحِح حديث ہے ليكن اس كے مقابلہ من بيام ابوحنيفه و مُنظر كا قول ليتے ہيں ، امام ابوحنيفه و مُنظر كہتے ہيں كرامام كے چھے قراءت نہيں كرنى چاہيے بيمثال دے رہا ہوں كه فقها وكا بيقول حديث كے خلاف ہے بيرحديث مح كوچھوڑتے ہيں اورامام كا قول ليتے بيس ، بيفلط اتهام ہے۔

صدیت تعجیج ہے اس میں کوئی شک نہیں کین بیصر تک نہیں، قابل تاویل ہے، "لا صَلوۃ " کا جولفظ ہے یہ حدیث شریف کے اندردوم فہوم اوا کرتا ہے کہ لانفی جنس کے لئے بھی ہوتا ہے اور لانفی کمال کے لئے بھی ہوتا ہے اگر لا نفی جنس کے لئے ہوتو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ بالکل سرے سے نماز ہوئی ہی نہیں اس میں بیا حتمال بھی ہے اور نفی کمال کے لئے ہوتو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ بالکل سرے سے نماز ہوئی ہی نہیں اس میں بیا حتمال بھی کہ اور نفی کمال کے لئے ہوتو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ بالکل سرے دونوں احتمال اس میں نکل آئے تو بیا گر شوت کے اعتبار سے روایت قطعی بھی ہومثال کے طور پر تو دلا ات کے اندر بیا قطعی نہیں اس کامفہوم واضح نہیں۔

اور پھراس میں "لاصلوة كامِلة "كى توجيه كرتے إلى اس ليابعض سيح روايتوں كے اندر بياضا فد بھى ب

كه " لاصلوة الله فاتيخة الكِتاب فطيعاً" " لاصلوة الله فاتيخة الكِتاب وشَى عِمَّن القُرْآنِ" "لا صلوة الله فاتحة الكِتاب وَشَى عِمَّن القُرْآنِ" "لا صلوة الله تبعق الكِتاب وَسُورة الكِتاب كِ بغير كُونَى صلوة نهيں اس ليے زيا وہ بھى پڑھنا پڑتا ہے، فاتحة الكتاب كے بغير كوئى صلوق نهيں اس ليے زيا وہ بھى پڑھنا پڑتا ہے، فاتحة الكتاب كے بغير نمازنيں ہوتى اس كے ساتھ ايك سورة بھى ملانى پڑتى ہے تويہ جواضا فدہ بياضا فديتا تا ہے كہ جس طرح سورة كاملانا واجب ہے اس طرح فاتحه كا پڑھنا بھى واجب ہے اور واجب كے چھوٹ جانے كى وجہ ہے نماز ناوا ہوجاتى ہے۔

اور پھر پہتو ہوئی ایک اجمالی بات کین پیرجوآیا" لاَ صَلوة کِیمَنُ لَقَدْ یَقُوّءُ اللّهِ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ " کہ نمازاک شخص کی نہیں جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھاں "من" نے کیا مراد ہے؟ اس" من" کے اندرتاویل کی گنجائش ہے ہم اس" من" سے مراد لیتے ہیں منفر داورا ما کیونکہ سورة پڑھنے کا حکم انبی دونوں کو ہے، امام بھی سورة پڑھتا ہے اور منفر دبھی ساتھ ملانے کا حکم نہیں تو ہم کہتے ہیں بیتھم اس کے متعلق ہوگا جس کوسورة بھی ساتھ ملانے کا حکم ہے لہذا منفر دہے بارے میں بہی ہے کہ فاتحۃ الکتاب پڑھنی چا ہے اورا مام کے بارے میں بہی ہے کہ فاتحۃ الکتاب پڑھنی چا ہے اگر نہیں پڑھیں گے والی صورت میں نماز نہیں ہوگی یعنی اس کا اعادہ واجب ہے، جب اعادہ واجب ہوگیا تو ہم بھی کہد سکتے ہیں۔ کہ نما زنہیں ہوتی "تَقْوِیْلُ النّاقِیمِ بِمَانُولُةِ الْمُعْدُورُهِ " ہمارانظر بی بھی بہی ہے کہ ہما گر بیہ ہیں کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی "تَقْوِیْلُ النّاقِیمِ بِمَانُولُةِ الْمُعْدُورُهُ ہما عادہ کو واجب کہ ہما گر بیہ ہیں کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ہمارے لیے بھی گنجائش المُعْدُورُهُ " ہما عادہ کو واجب کہتے ہیں۔

باتی رہا مقدی کہ مقدی کہ مقدی کیا کریں؟ مقدی کے متعلق آئے بخاری میں دوسری روایت موجود ہے، مقل علیہ روایت ہو وہ سلم میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی ہے جس میں حضور طُفِیْنَا آئے نقسیم کروی کہ مقتدی نے کیا کرنا ہے امام نے کیا کرنا ہے ''اِذا کینی فکر وُڈو اِذار سُکھ فکار کھوا اِذا سَجَدَ فَالْسُجُدُوا " بیسا رے کے سارے الفاظ میں اور ساتھ ہے " قال غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِد وَلَا الصَّالِینَ قُولُوا آمِیْنَ " جس وقت وہ "غَیْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَیْهِد وَلَا الصَّالِینَ قُولُوا آمِیْنَ " جس وقت وہ "غَیْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَیْهِد وَلَا الصَّالِینَ مِی اَسْان اَسْریف میں اضافہ ہے" اِذا قَرَّ الْمُغْضُوبِ عَلَیْهِد وَلَا الصَّالِینَ مِی مسلم شریف میں اضافہ ہے" اِذا قَرَّ اَنْ مِیتُ جَبِ وَہُوںَ مِی جَبِ رہا کرو۔

قانیصِتُوں عَلَیْهِدُ وَلَا الصَّالَیٰ اِسْ حَقَوْمَ جِی رہا کرو۔

اب ان سب روایتوں کوسامنے رکھ کے ایک امام نے بیتا ویل کی ہے کہ مقتذی کے لیے فاتحہ کی قراءت نہیں ہے بیمسئلہ جوسمجھا ہے تو بیاحا دیث سے سمجھا ہے ، بیصدیث کی مخالفہت نہیں ہے ، بیا یک مثال دے رہا ہوں کہ

" فاتنگھ الله " پیافت کالفظ ہاللہ انہیں برباد کرے،اللہ انہیں غرق کرے،اللہ انہیں سکون نددے،
پیکدهرکو پھرے جارہے ہیں لیخی جس وقت سے حقیقت بہت ہی نمایاں ہوگی اورکوئی شخص تسلیم ندکر ہے تو اس وقت ای
طرح ان سے بے زاری کا اظہار کیا جاتا ہے،ان لوگوں کا بیحال ہے کہ انہوں نے اپنے احبار ورھبان کو،ا حبار حبر
کی جمع ہے عالم کے معنیٰ میں،رھبان راھب کی جمع درولیش کے معنیٰ میں،انہوں نے اپنے علما ءکو،درولیشوں کو اللہ کو
چھوڑ کے رہ بتالیا اور سے ابن مریم کو بھی رہ بنالیا اور نہیں تھم ویے گئے تھے گریمی کہ عبادت کریں الہ واحد کی جس
کے علادہ کوئی معبود نہیں " میں مریم کو بھی رہ بنالیا اور نہیں تھم ہوائے سے دو پاک ہے، تھم تو ان کوتو حید کا دیا
گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید اختیار کرلیں لیکن انتخانی ان سے ساتھ میں شرک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ابذیت کا عقیدہ
اختیار کرنے کے ساتھ یہ لوگ مشرک ہو گئے،اللہ تعالیٰ ان سب عیوب سے پاک ہے۔

پھونکول سے بیچراغ بجھایانہ جائے گا:

خودا پنی تو بیددین کی دولت یوں بر با دکر بیٹھے جواللہ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی اور اب میر کرتے ہیں مرور کا کنات منافید کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور بیز وراس بات پیدلگارہے ہیں کہ اسلام کی اشاعت نہ ہواوراس دین کومٹا دیا جائے ، یہ بھولے ہوئے ہیں ، یداب مٹے گانہیں ،ان کے اعتراضات کی حیثیت ایس ہے جس طرح سے اللہ کا چراغ سورج آسان کے اوپر د مک رہا ہے اور کوئی نا دان اس کو پھو تک مار کے بھانا چا ہے تو بھلا کسی کے پھو تک مار نے سے بیچ اغ بچھتا ہے؟ اب ای سے مجھو کہ یداسلام ایک آفاب کی طرح چنک اٹھا ہے، نکل آیا ہے ، طلوع ہوگیا ہے اب کوئی کے احتراضات کی ہا تیں اس کومٹانہیں کیس گی اس لیے اگر میر بچھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے خالفت کر کے ،اعتراضات کی ہا تیں اس کومٹانہیں کیس گی اس لیے اگر میر بچھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے خالفت کر کے ،اعتراضات کر کے اس کومٹانہیں ہوسکتا ،
میکن نہیں ہے ، اس میں ان کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ اب میہ خراحت ، بیز بانی اعتراضات اور اس قتم کے اشکالات اس دین کا راستہ نہیں روک سکتے " یور پیگونو آئو و راکلہ " یدارا دو کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بچھا ویں اپنے ہیں اور ان کی جو تک مارک جاتے کہ بھونگ کو مذہبے بھونگ مارک جاتے کہ بھونگ سے بھونگ کا درکے یہ اللہ کے نور کو بچھا تا چا ہے ہیں اور ان کی حیثیت ایس ہے جیسے کہ بھونگ ماری جائے اور اللہ کا نور ان کی چھونگوں سے بچھے گانہیں۔

"وَيَاتَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يَبِتِمَّ نُوْدَةً" اس كاتر جمه آپ كوسمجها يا تفا كه الله انكار كرتا به مگراس بات كاكه اپنے نوركو پوراكي اوركو پر اكر چه كافروں كويہ بات تا گوارگزرے، كيك محاورة اس كايه منہوم ہوگا كه الله تعالى اپنے نوركو پوراكي بغير نہيں رہے گااگر چه كافروں كويہ بات تا گوارگزرے، كافروں كے على الرغم ، ان كے چڑنے اور با وجود پريشان بونے كے اللہ تعالى اس كو پوراكر كے رہے گا وہ جيسے آپ اردو ميں اى مضمون كواداكرنے كے ليے شعر بھى پڑھا كرتے ہيں،

نورخداہے کفر کی حرکتوں پی خندہ زن پھونکوں سے میہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

اس میں ای آیت کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

دین اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے:

"هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُرَىٰ" الله وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ غالب کر دے اس دین کوسب دینوں پر اگر چہ شرکوں کو یہ بات نا گوار ہی گزرے ، تواس دین کواللہ تعالی سب دینوں پر غالب کر کے رہے گا ، غلبہ کی دوصور تیں ہیں ایک ہے علمی غلبہ کہ اس دین کی باتوں کو اتنا مدل کر دیا گیا اور اتنا واضح کر دیا گیا کہ اس کے مقابلہ میں کسی کی بات نہیں چل سکتی بیغلبہ پہلے دن سے لے کر آج تک نمایاں ہے چودہ سو

سال کی تاری اس بات پرشاہرہے کہ جس میدان کے اندر بھی اسلام کے مقابلہ میں کوئی دوسر انظر بیرآیا ، بحث میاحثہ كى نوبت آئى، دلائل كى بات آئى تو دلائل كے ميدان ميں اسلام په آج تك كوئى فتح نہيں ياسكا، چود وسوسال كى تاريخ اس بات پیشاہد ہے کداسلام وزنی ہے اور کوئی مخص اس کے مقابلہ میں نہیں آسکتا پیغلبو اللہ تعالی نے دے دیا۔ اورایک ہے حسی غلبہ کداس کے مقابلہ میں کسی کا اقتدار نہ رہے رہی معتد بددرہے میں تقریباً ایک ہزار سال تک رہا کہ سر در کا نئات مگافیاتی کے بعد بہت تیزی کے ساتھ صحابہ کرام جھائی کے زمانے میں بڑی بڑی حکومتیں ختم کر دی گئیں اور بڑی حکومتیں اس وقت دو ہی تھیں ایک قیصراورا یک *سر*یٰ کی ،ایک روم کی اورا یک ایران کی یہی ووحکومتیں تھیں جوخلفاء راشدین کے زمانے میں زیر ہو گئیں اور باقی اپنے علاقوں میں معمولی معمولی ریاستیں چھوٹی چھوٹی بستیاں اگر تھیں تو ان کی مسلمانوں کی حکومتوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی آپ اس طرح سمجھ کیجیے کہ جس طرح آج دنیا کے اوپر امریکہ اور روس کا ڈ نکان کی رہا ہے اور کو فی شخص ان دونوں کواینے یا وَں کے نیچے دہالے ایک ٹا تک اس کی روس اور ایک امریکہ پہ ہوجائے ،ان دونوں پرعالب آجائے تو یوں مجھو کہ ساری دنیا کے اوپر غالب آھمیا کیونکہان دونوں کے مقابلہ میں باقی حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تواپیے ہیں چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی ، بڑے چوہدری تو یہی دو ہیں اور اگران کے ناک میں تکیل ڈالی جائے اور ان کو قابوش لے لیا جائے توبوں مجھوکہ ساری دنیا پہتسلط ہو گیااس طرح سے قیصراور کسر کا کی حکومتیں تو ڑنے کے بعد جب مسلمانوں کا طول اورعرض پر قبضه ہوا تو ہوں سمجھو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی دوسری طافت نہیں تھی ایک ہزارسال تک تقریباً مسلمانول کی یمی کیفیت رہی۔

اس کے بعد پھرز وال شروع ہواہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ پھر برطانہ یکوعروج ہواایک وقت ایساتھا کہ برطانیہ کے مدمقابل کوئی بڑی حکومت نہیں تھی ،اس کی بڑی قوت تھی ،سورج اس کی حکومت میں غروب نہیں ہوتا تفاتقریباً ڈیڑھسوسال اس کےافتد ارکا گزرااور یہ جنگ عظیم ثانی جوہوئی اس میں برطانیہ کوزوال شروع ہوا یہ دوس ادرامر یکه کی عمرتو حیالیس سال یا پچاس سال ہے جب ان کوعروج ہوا ہے، جنگ عظیم پہلی جو ہو کی تھی اس کے بعد ترکی کی قوت ٹو ٹی ہے اور اس کے بعد بیروس اور امریکہ اور اس فتم کی حکومتیں جو ہیں انہوں نے سراٹھایا اور پھر برطانيه كازوال شروع ہوااوراب لیعن كو كی زیا دہ سے زیادہ چنتیس یا جالیس سال سے غلبہروس اور امریکہ كا ہے برطانیہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی ورنداں ہے پہلے برطانیہ سب پرغالب تھا تو بہت تھوڑے زمانے ہے بیلوگ

سامنے آئے ہیں۔

اورایک ایباوفت آئے گااب بھی جس طرح آثار بڑی تیزی سے پیدا ہوتے جارہے ہیں کہ بیقو تیں بھرٹوٹیں گی اورانشاءاللہالعزیز و نیاد تکھے گی کہ ساری د نیا پرکلمہءاسلامی جاری ہوگا اور بیآ ٹار بڑی تیزی کے ساتھ بغتے جارہے ہیں کہ جب ساری کی ساری و نیاا کیے کلمہ پرائشی ہوگی اور وہ کلمہءاسلام ہوگا ،اللہ تعالیٰ نے بیہ جو اعز از تھاوہ بھی یا کتان کےصدر کو بخشا کہ اقوام متحدہ میں جہاں ساری کی ساری دنیا کے چنے ہوئے و ماغ استضے ہے،ساری دنیا کے نمائندے وہاں موجود تھے یہ پہلاموقع ہے ساری تاریخ میں کہ وہاں کھڑے ہوکراسلام کی دعوت اتن جامعیت اورات کے کھلے الفاظ کے ساتھ دی گئی ہواس ہے پہلے ایساموقع کو کی نہیں آیا وہ تقریراس جگہ پر ہوئی پھرریڈیو پرنشر ہوئی، ٹیلی وژنوں یہ دکھائی گئ تو اللہ تعالی نے بیاتمام ساری دنیا پر کھلےطور پر کردیا ہے توپہلے بھی ریڈیو پرقر آن پڑھا جاتا ہے اور دوسری جگہ پڑھا جاتا ہے سب بچھ ہے کیکن اسنے شاندار طریقے ہے اور اسنے اعلیٰ معیار پریشرف پہلی دفعہ ہمارے صوفی ضیاءالحق کوعاصل ہواہےاور وہ تقریراس کی واقعی ایسے تھی جس طرح ہے کوئی بہت بردامبلغ بردی صراحت کے ساتھ اور اپنے عقا کد کے ساتھ پورایقین رکھتا ہوا پچنتگی کے ساتھ جس طرح ہے چیش کرتا ہے اس نے اقوام متحدہ کے سامنے اسلام کی دعوت اس طرح ہے چیش کی اور اس طرح بات آ گے آ ہت آ ہت ہودھے گی لوگ سوچیں گے ہنیں گے جس طرح وہاں بہتوں نے تعریف بھی کی کہ بہت انچھی تقریر ہوئی اور بڑے اچھے دلائل پیش کیے گئے چمراس نے غلاف کعبہ جوتھا وہ بطور نشان کے پیش کیا کہ بیامن کا ب ہے اور نشان کے طور پر غلاف کعبہ جو پیش کیا وہ شکتھے میں لگا کے اقوام متحدہ کے دفتر میں لگا دیا گیا گویا کہ مَرَكز تك آواز بهت صاف انداز میں پیش ہوگئی۔

آ گے تصادم ہوگا ، شکست وریخت ہوگی ، کہیں مسلمان نقصان اٹھا کیں گے ، کہیں کفر کو نقصان پہنچے گا ،

کرتے کراتے نتیجا نشاء ملڈ امام مہدی کے زمانے میں اورعیسیٰ علائل کے زمانے میں ایسا آئے گا کہ بالکل کفراس دنیا
سے ناپیر ہوجائے گا ، کفر کی آ واز باقی نہیں رہے گی اور سارے کے سارے لوگ اس وقت جوموجو دہوں گے اور سیر
بڑے چو ہری تو آپس میں لڑ کرمر پچے ہوں گے جب ان کی آپس میں جنگ چھڑے گی اس کے بعد دومنٹوں میں
جا کیں گے دیر بی نہیں گے گی اور جو باتی رہ جا کیں گے وہ سارے کے سارے انشاء اللہ العزیز کلمہ اسلام کے تا لع

کوٹا بت کر کے رہے گا جس طرح ہاتی پیش گوئیاں حضور مُلَّالِیُّا کہے آنے والے وفت کے متعلق ایک ایک ہو کے تجی ہور ہی بیں اس طرح یہ بھی تجی ہوکر رہیں گی وہاں پھرغلبہ جو ہے وہ ای دور پہنمایاں ہوجائے گا۔ یہود ونصاریٰ کے احبار ورصبان کا لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانا:

"يَا أَيُّهَاللَّذِينَ آمَنُوْا " اب به بات كهي توجار بي يبودنصاريٌ كيكين خطاب كيا جار ہا ہے مسلما نو *ل*كو اے ایمان والو! احبار ورهبان میں سے بہت سے "إِنَّ كَيْمِيْراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ " مَيْجَى قرآن كريم كا انصاف ہے،کل احبار ورھبان نہیں کیے،عیسائی اور یہودیوں کےسارےمولوی ،سارے عالم ،سارے دروئیش بت پرست ، حرام خور ہو گئے ایسانہیں کہا کیونکہ انہی میں کئی گئے چنے اہل حق بھی تھے جوان کتابوں ہے ان کے سامنے عقیدے تنے وہ ان پر ثابت تنے چنانچہ جب رسول اللہ کالگیا آشریف لے آئے ان کے سامنے حقیقت آگئی جس کووہ بہجانے بیٹھے تھے اس کوفورا قبول کرامیا دیر بی نہیں کی کہ جس طرح یبودیوں میں سے عبداللہ بن سلام ڈاکٹنڈ کا تر وہ تھارسول انڈر کا ٹیکٹے سے ایک ہی ملاقات ہوئی بہچان گیا کہ جن کا ذکر کتا بوں میں ہے بیروہی ہیں فورأمسلمان ہو گئے اور نصاریٰ میں سے نجاشی تھا اور اس طرح سے دومرے لوگ بھی جب ان کے سامنے بیہ حقیقت آئی فورا قبول کرلی اس لیے سارے ایسے نہیں تھے ، کثیر کا لفظ بولا ہے کہ بہت سارے احبار علما ء ، رھبان درولیش ایسے ہیں "لَيَا كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ "لوكول كم مال غلططريق يه كهار بي انهول في دنيا كومقصود بناليا ب اور مال سمیٹنے کے لیے انہوں نے بہت سارے دھندے ایجا دکر لیے ہیں ، باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں۔ باطل طریقے سے کھانا کیسے تھا؟ رشوتیں لے کرمسکہ غلط بتاتے مثلاً کوئی چلا گیا کہ میں یوں کرنا جا بتا ہوں تو کہتے کہاتنے چیے دے دوتو فتوی ہم دیتے ہیں، پیے لیے اور غلط فتوی دے دیا یہ بھی حرام خوری ہے پھرسب ہے آ سان طریقہ لوگوں نے جوابیجا دکیا ہوتا ہے وہ ہے رسوم کی ایجا د، فلا ل موقع پرتم اتنا دو، فلا ل حرام خوری کے موقع پراتنا دونوشہیں آخرت میں تو اب ملے گا، فلاں موقع پراتنا دونو پیہ ملے گا،عیسائیوں کے یا در بول نے نوخاص طور پر بیگویا کہ براءت نامے لکھنے شروع کردیے کہ ہمارے یاس آ واورایئے گناہ کااعتراف کروکہ ہم نے بیگناہ کیا تو ہم معانی نامہ لکھ دیں گےاوراتنی فیس ہوگی اوروہ اللہ کی طرف سے بوں مجھو کہ معافی ہوگئی اس طرح سے لوگول کو جہالت میں ڈال کرلوگوں کے ذہن پے مسلط ہو کے میانہوں نے طریقے افتیار کیے ہوئے تھے۔

#### امت محدید کا میبودونصاری کے طریقه برچانا:

اورسرورکا نات مخافظ نے فرمایا کہ میری امت یہوداور نصاری کے طریقے پر چلے گی اور اتنی ان میں آپ اس مطابقت ہوگی جس طرح ایک جوتا دوسرے کے مطابق ہوتا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ یعنی مطابقت میں کمال مشابہت بیان کرنے کے لیے حضو طابقت نے فرمایا کہ اگر کوئی مخص کوہ کی بل (سوراخ) میں کھسا ہوا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہول کے جوان کے چیچے کوہ کی بل میں تھسے ہوئے ہوں کے بلکہ یہاں تک فرمایا اگر کوئی مخص ان کے اندرایسا ہوگا جوا پی ماں سے زنا کرتا ہوگا تو میری امت میں ایسے لوگ بیدا ہوں کے جواس طرح سے دوسیا تی کریں گے اناحضور ما ایک فرمایا کہ امت جو ہان کے طریقے پر چلے گی جس طرح سے سے دوسیا تی کریں گے بیاں۔

جس طرح ہے وہ ایک روایت آتی ہے کہ بی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے تھے اور میری امت کے بہتر فرقے ہوئے تھے اور میری امت کے بہتر و اس کے اس وجہ ہے کہ بہتر تو بہتر کے مطابق ہو گئے جو گھر ابی کی طرف چلے گئے اور یہاں بمیشہ اہل جق کا ایک ٹولہ موجود رہے گا وہ بہتر وال فرقہ ہے جب رسول اللہ گائی گئے ہے ہو چھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرما یا کہ " مااڈا عَلَیْہ و کا صحابی " جو میر ہے اور اسحاب کے طریقے پر چلنے والے ہیں ہے بنا ہی گروہ ، یہ ہے اہل جق کا ٹولہ اور جو اس طریقے سے ہٹتے چلے جا ئیں ، مختلف راہیں افتدار کرتے چلے جا ئیں ہے ان کی مثال یہود و فصار کی جیسی ہوگی" ما آتا" یہ ہے سنت" اَصْحَابِی " بہتے جماعت تو ہم جو اہل سنت والجماعت کون ہیں جو سرو کا نکات مائی کہ کے فریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو اجباعت کون ہیں جو سرو کا نکات مائی کہ کے کو اور صحابہ کے طریقے کو اجباعت وہ ہیں جو اپنے آپ کو سنت اور کھر بیقے کو اجباعت وہ ہیں جو اپنے آپ کو سنت اور کھر بیقے کو اجباعت وہ ہیں جو اپنی بہتر کے بہتر فرقے و لیے ہوں صحابہ کرام می گؤٹر کے طریقے کے مطابق رکھے ہیں تو یہ ہیں نجات پانے والے باتی بہتر کے بہتر فرقے و لیے ہوں صحابہ کرام می گؤٹر کے طریقے کے مطابق رکھی میں تاب کی بہتر فرقے و لیے ہوں صحابہ کرام می گؤٹر کے طریقے کے مطابق رکھی میں تو یہ ہیں نجات پانے والے باتی بہتر کے بہتر فرقے و لیے ہوں سے بیں بور دف اسے باتی بہتر کے بہتر فرقے و لیے ہوں سے بیں جو دو نصار کی نے مقالے کی بہتر فرقے و لیے ہوں سے بیں جو دو فیاری کے مقالے کی ایک کی بہتر فرقے و لیے ہوں

اب ال چیز کوسا منے رکھ کے اگر ان قبروں کا یا قبور شریعت کا مطالعہ کریں، یہ ''قبور شریعت'' ایک مستقل شریعت ہے، یہ قبروں سے متعلق جولوگوں نے عقیدے بنا لیے اور دہاں جوگدی نشین بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کیسے کیسے نظر ہے بنا لیے کہ فلال تاریخ کو گائے دو گے تو یہ کام ہوجائے گا،اگر دو دھدد گے تو یہ ہوجائے گا،اگر دودھ نہیں دو گے تو تمہاری بھینس خراب ہوجائے گی اوراس طرح سے چا در چڑھائی جائے تو یہ فاکدہ ہے اور یہ کیا جائے تو یہ فائدہ ہےادرآئے دن نذرانوں کے ڈھیر لگتے جارہے ہیں جوانہی غلط نظریوں کے نتیج میں ہیں جولوگوں کے زہنوں میں ڈال دیے گئے اور اپنے معتقدین کو سمجھا دیے گئے، اس لیے وہ معتقدین اپنی جہالت کی وجہ سے پٹ رہے ہیں،لٹ رہے ہیں بمحنت کے ساتھکماتے ہیں لیکن پیرکے ہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔

ورندان کوبیاندیشہ ہے کہ جمارا کوئی نقصان ہوجائے گا،ہم برباد ہوجائیں گے،سالانہ بکرے جاتے ہیں، كير ب جاتے يں اسونے جاندى كے دھرجاتے ہيں بيسب "اكل بالباطل" اور حرام طريقے سے كھاتے ہیں، جب ایک رسم ایجا دکر دی گئی جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں اور اس رسم کے انداز سے جو محص وصول کرے کھائے گا مثلا اب بیا کہد دیا گیا کہ مردے کے لیے ضروری ہے کہ قل خوانی کے اندراہے حچوارے ہوں ،اتنے جھولے ہوں ،اتنافلاں کچھ ہو،اتنافلال کچھ ہوتب اس کی جان جھوٹے گی ورنداس کی جان نہیں چھوٹے گی حالانکہ اس کی اصلیت نہیں ہے تواس بہانے کے ساتھ اس مولوی کے پیٹ میں اور اس لیٹرنیس میں جو کھے آئے گاوہ سارے کا سارا' اکل بالباطل" ہے توبیرام خوری کے طریقے علماء ورورویشوں نے جاری کیے ہوئے تھے،ان خانقا ہوں میں بیٹھنے والے اور قبروں یہ بیٹھنے والے بیعیسائی اور یہودیوں کے رھبان کا مصداق میں اور بیغلطمسئلہ بتانے والے اورلوگول کوخواہ مخو اہ غلطنہی کے اندرڈ ال کرقوم کولڑ اکے اپناالوسیدھا کرنے والے میہ سارے میبوداورنصاری کے احباری مثال ہیں اوراس متم کے طریقے دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں ، یہ جوقبریں بنا کے بیٹھے گئے اور قبروں کے چڑھا دوں پرجن کے گزارے ہیں وہاں کونسا اللہ کے نام کواجا گر کیا جاتا ہے وہ تو بس یبود و نصاریٰ کی طرح ہیں، یہوداورنصاریٰ کے حالات سجھنے کے لیے ان کا دیکھ لینا کافی ہے پھرانہوں نے طریقے ایسے ایجاد کرلیے کہ جہالت کا استحضار بھی جمیب طریقے سے کرتے ہیں۔

#### "اكل بالباطل" يرايك لطيفه:

حضرت تھا نوی مینیا نے اسپے وعظ کے اندرا کی لطیفہ بیان کیا ہوا ہے کہ ایک موٹوی مسجد میں رہتا تھا اورلوگ اس کوختم پہ بلا یا کرتے تھے جو پچھانہوں نے اپنے مردول کو دینا ہوتا تھا اس مولوی کو دے دیتے اور مولوی خوب اچھی طرح سے بیش کرتا تھا، ایک دفعہ ایک درولیش اس مجد میں آ کے تھم گیا اور کسی نے ختم پڑھوا نا تھا، مولوی صاحب شخیبیں ، وہ اسی درولیش کو لے گیا تو اس نے جا کرختم پڑھا دیا ، جب مولوی کو بعد چلا کہ بیرتو اس سے ختم پڑھوا لیا تو اس کے جا کرختم پڑھا دیا ، جب مولوی کو بعد چلا کہ بیرتو اس سے ختم پڑھوا لیا تو اس کے چرتو کام

خراب ہوجائے گا، کہتے ہیں کہ مبحد میں آگر وہ اس طرح جس طرح کوئی کسی کے ساتھ لڑر ہا ہو بھی اس کونے میں ہھا گتا ہے، بھی چلا تا ہے تو اس نے ساری مبحد میں اور ہم بھا گتا ہے، بھی چلا تا ہے تو اس نے ساری مبحد میں اور ہم بچا دیا ، اور ہم بھی نے ہم اور بھی کہا کہ بتا کو تو سمی کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات کیا بتا کو میں استے دنوں سے تبہار ہاں اس کی بہت کہا کہ بتا کو تھی ہے ، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے ، اس تو ہرا یک کواس کا حصر پہنچا دیتا ہوں۔
میں تو ہرا یک کواس کا حصر پہنچا دیتا ہوں۔

سالیک نیا آدمی آپ کے پاس آیا ہوا تھا پہ نہیں اس نے تواب کس کو پہنچایا، کس کونیس پہنچایا، سارے مردے میرے ساتھ فررہے ہیں، اب مجھ سے یہ مصیبت برداشت نہیں ہوتی، وہ کہنے گے مولوی صاحب! ہماری تو بہ جو پچھ کرنا کرانا ہوگا تہاری وساطت سے کیا جائے گا، آپ یہیں رہ جا کیں، اب کیا یہ الباطل پہنیں ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ جب تک مجھے نہیں دو گے اس وقت تک تہارے مردوں کو مجھے نہیں پہنچے گا اب اس قسم کے نظریات لوگوں کے ذہن میں ڈال کر جو بھی وصول کرتا ہوہ سب "اکل بالباطل" ہے، جھے نہیاد اب اس قسم کے نظریات لوگوں کے ذہن میں ڈال کر جو بھی وصول کرتا ہوہ سب "اکل بالباطل" پہنیں ہوا ہوگئیں ہے۔ نظریات بنالیے اور اس کو آمدنی کا ذریعہ بنالیا "لیک گلون کا النّاس بالباطل " کے بیسارے طریقے ہیں "و کے میگون مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّٰهِ "اللّٰہ کرائے سے روکتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور الناان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے پیلے لیں اور بات میچے بتادیں، میچے باتے نہیں بنا تے، اور الناان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے پیلے لیں اور بات میچے بتادیں، میچے باتے نہیں ہوگئی ہوگئی ۔ اللّٰہ کراستے سے دو کتے ہیں، لو بات کے بیل بڑے تو ہماری آمدنی بند ہوجائے گی۔ اللّٰہ کراستے سے دو کتے اس لیے ہیں کہ اگر میلوگ سید سے داستے پہل بڑے تو ہماری آمدنی بند ہوجائے گا۔

مالی فرائض ادا کیے بغیر مال جمع کر کے رکھنے پر وعید:

اب انہی کے متعلق وعید ہے کہ جو باطل طریقے سے مال جمع کرتے ہیں ، حرام خوری کرتے ہیں، اصل مصداق آوان الفاظ کے یہود و نصار کا ہیں " والّذِیْنَ یسٹینو وُن النّه عب والْفِصَّة " جولوگ سونے چا ندی کو زمین میں گا ڈھ کے رکھتے ہیں " وکڈیٹنو قون تھا فی سَبِیٹِ اللّه " اور اس کو اللہ کے راستے ہیں خرج نہیں کرتے ان کو درنا ک عذاب کی بشارت دے دیجے، جس دن اس سونے چا ندی کوان پہتایا جائے گا جہنم کی آگ میں بھر داغا جائے گا ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی کمروں کو اور کہا جائے گا بے وہی چیز ہے جس کوتم جمع کر کے جائے گا ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی کمروں کو اور کہا جائے گا بے وہی چیز ہے جس کوتم جمع کر کے رکھتے تھے اپنے نفوس کے لیے ذمین میں آج اپنے گا ڈھنے کا مزہ چکھو، یہ آیات اس موقع پر ہیں تو یہود و نصار کی کے متعلق ہی جو غلط طریقے سے مال کو جمع کرتے تھے اور غلط طریقے سے اس کو کھاتے تھے، اللہ کے راستے میں خرج متعلق ہی جو غلط طریقے سے مال کو جمع کرتے تھے اور غلط طریقے سے اس کو کھاتے تھے، اللہ کے راستے میں خرج

نہیں کرتے تھے لیکن انداز ایساا پنایا گیا کہ جوعموم کے طور پرمسلمانوں پہنجی صادق آئے گاجو بیطریقہ اپنائے کہ سونا چاندی کوجمع کر کے رکھتا ہے اور اللہ کے راہتے میں خرچ نہیں کرتا تو وہ بھی ای طریقے سے معذب ہوگا ،اللہ کی طرف سے اس کوائی طرح سے عذاب دیا جائے گا۔

حضرت بحر بڑائیڈ فرمانے گئے کہ اس مشکل کو پیس حل کرتا ہوں ، سرور کا نئات مگائیڈ آکے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ایہ آیت آپ کے صحابہ پہ بہت گراں گزری ہے، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ گھر بیس سونا چائے گا اللہ تا گئی گئی نہیں ہے، اس کو اللہ کے داستے بیس خرج کرنا چاہیے ور نہ بین فراب کا فرریعہ بن جائے گا تو آپ گائیڈ آنے فرمایا کہ اللہ نے زکو آ کو اس لیے فرض کیا ہے تا کہ باتی تمہارے لیے حلال ہوجائے اور اللہ نے میراث کا قانون جو جاری جو کیا ہے وہ خوداس بات کی دلیل ہے کہ بن محمل کے حلال ہوجائے اگرکوئی جبح کر کے رکھنا ٹھیک ہے اگرکوئی جبح کر کے خیس رکھے گا تو ورا قت بیس کی تقسیم ہوگا اور زکو آ اللہ تعالی نے اس لیے فرض کی ہے کہ باتی ماندہ مال تبہارے لیے حلال ہوجائے ای سے افذکر کے وہ ایک نقر ہم شہور ہے کہ جس سونا اور چاندی سے ذکو آ اوا کردی جائے وہ کنز نہ موم نہیں ہے جس کی وعیداس آئے یہ بیس آئی ہوئی ہے آگرکوئی خض زکو آ اوا بھی نہیں کرتا تو ایس صورت ہیں اس کا جمع کیا ہوامال اس کے لیے وہال ہے گا۔

ادائیگی زکوۃ کے بعد دیگر مصارف میں خرج کرنا:

لکین بیدا یک عمومی عنوان ہے جس وقت عام حالات میں دیکھا جائے تو شریعت کے اندر بیرمسئلہ بالکل

صاف الفاظ میں ہے قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی کہ انسان کے اور پرخرج صرف ذکو ہ کے طور پرا ہی فرض نہیں ہے بلکہ پچے مصارف اور بھی جیں مثلاً جن اہل وعیال کا نفقہ اس کے فیلٹ ہے وہ نفقہ دینا فرض ،اگر بیلفقہ نہیں دے گاتو بھی اسی شم کاعذاب ہو گا اور دو ہر سے صدقات واجب ہو گئے ،صدفۃ الفطر ہے، قربانی ہے ،اس طرح ج اگر فرض ہو گیا تو ج کے اندر صرف ہے اور وہ پیپوں میں بحل کرتا ہوا زکو ہ تو دیتا ہے لیکن جج کے مصارف برداشت نہیں کرتا ،قربانی کا خرج برداشت نہیں کرتا ،صدفۃ الفطر او آئیں کرتا تو بھی اس کے لیے بھی وعید ہے اور اس برداشت نہیں کرتا ،قربانی کا خرج برداشت نہیں کرتا ،صدفۃ الفطر او آئیں کرتا تو بھی اس کے لیے بھی وعید ہے اور اس ایک آ دی بھوکا ہے اور بھوک سے مرد ہا ہے اور آپ کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہے تو اس کو دیتا فرض ہے ، آپ کے ذمہ ہے جیسا کہ حضور مُل فیل ہے نے فر مایا وہ محفی مومن نہیں جوخود پہیٹ بھر کرکھائے اور اس کا پڑوی بھوکا ہو۔ تو می ضرور تیں چیش آ جاتی ہیں اگر نوگ بخل کریں ، بیسے خرج نہ کریں تو قوم کی قوم بر با دہوتی ہے ،ضرور تیں

وی صرور میں چین آ جاتی ہیں اردوک جل کریں، پیدٹرج ندگریں قوم کی قوم ہر ہا دہوتی ہے، ضرور میں اس منم کی پیش آ جاتی ہیں کہ اگر لوگ اس میں خرج ہی نہیں کریں گے قو دین کی نشر واشاعت بند ہوتی ہے ہیں فرض ہوئے جا اس میں خرج ہی نہیں کریں گے قو دین کی نشر واشاعت بند ہوتی ہے ہیں فرض ہے اور پہر فرض ہوئے قتلف حالات کے تحت ہیں جو تھا کی اس قیم کے فرض ادا کرنے میں کو تاہی کرے گا وہ اس طرح سے جمع شدہ مال کی وجہ سے عذاب میں جتنا ہ ہوگا لیکن ایک قطعی اور دائی فرض ذکو ق ہے اس لیے عنوان زکو ق کا اختیار کر لیا جا تاہے کہ زکو ق ویتے رہوتو الی صورت میں مال تمہارے لیے وہال نہیں ہوگا لیکن فرض صرف ذکو ق ہی خبیں ، موقع کل کے مطابق اس میں عموم ہے اس لیے اگر حکومت کوئی قوی ضرورت بھھتی ہے اور دینی اشاعت کے لیے کی قشم کی ضرورت بھھتی ہے قو دولت مند طبقوں پر فرض ہے کہ اس سلسلے میں چندہ و یں اور اس سلسلے میں تعاون کریں اگر تعاون اس کے تو دین کو نقصان پنچ گا تو یہ مال ان کے لیے اس طرح سے وہال ہے گا جس طرح کریں اگر تعاون کی صورت میں وہال ہے گا جس طرح کریں اگر تعاون کی صورت میں وہال ہے تو حاصل بیہوا کہ مالی فرائنش جتے بھی انسانوں کے اوپر عائد ہیں ان کو اوا کرنے کے بعد پھر آگر کہی ہی جا تا ہے اور گھر کے اندر پڑارہ جائے تو الی صورت میں وہائی معیار بھی نہیں۔

کر تا رہے اور ان کو اوا کرنے کے بعد پھر آگر کہی ہی جا تا ہے اور گھر کے اندر پڑارہ جائے تو الی صورت میں وہ عذاب کی در پڑارہ جائے تو الی میں وہائے تو ایس کے تو ایس کے گائر چہر بیا گی معیار بھی نہیں۔

اعلیٰ معیاریمی ہے کہ سرور کا نئات مُلْقَلِم کی سنت کی طرف دیکھتے ہوئے ضرورت پوری کر و ہاتی مال جمع کرکے گاڑھ کے ندر کھو بلکہ اس کو آگے چلتا کرو ، جتنا چلتا ہو گاا تنا صاف ہو گا اورا تنا بی لوگوں کے لیے باعث راحت ہے گااورا پنے لیے بھی ہاعث راحت ہے گا، چننا بھی جمع ہو کے ایک جگہ ٹھرنا شروع ہو گاا تنا ہی ہے وہال بن جاتا ہے، مال کے بیٹع کرنے کی شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں گی گئی آگر چہ مالی فرائض کے اداکرنے کے بعد ہی بچا ہوا ہو یہ پھر بھی قابل تعریف نہیں ہے آگر چہ بعض صورتوں کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے تو اب اس آیت کا مفہوم بہی ہوگا اس لیے" لا یہ فیفونھا فیٹی سبیل اللہ "کا لفظ ہے جہاں فی سبیل اللہ خرج کرتا ضروری ہوجائے گا اور آپ لوگ خرج نہیں کریں گے اور مال آپ کے پاس موجود ہوگا تو ایسے وقت میں بیمال وبال بن جائے گا تو جس میں نوگو ہمی شامل ہیں، قومی ضرورتیں اور دینی ضرورتیں بھی ساری کی ساری اس نوگو ہمی شامل ہیں، قومی ضرورتیں اور دینی ضرورتیں بھی ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، قائل ہیں، قومی ضرورتیں اور دینی ضرورتیں بھی ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، قومی ضرورتیں کھوگے، گاڑھ گاڑھ کے رکھو گے اور اس خرورتوں کے اندر صرف نہیں کروگے تو یہ ساری وعید آگے گی۔



إِنَّ عِنَّاةَ الشَّهُوْرِ عِنْ كَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ بے شک مہینوں کی سمنتی اللہ کے ہاں بارہ ہے اللہ کی سمان يَوْمَ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَنْهُ ضَ مِنْهَا آنُ يَعَ جس دن اس نے پیدا کیا آسان کو اور زیمن کو ان میں سے جار ذُلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ فَلَاتَظُلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُ ي سيدها وين ہے ہي تم ظلم ندكيا كرو ان مبينوں كے بارے الْمُشْرِكِيْنَ كَآقَةُ كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمُ كَآفَةُ مشرکین سے جس طرح وہ تم سب سے لڑتے ہیں وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۞ إِنَّمَا النَّسِيُّءُ زِيَادَةٌ فِي ا در یقتین کرلو کہ اللہ تعالیٰ متفتین سے ساتھ ہے 🕝 سوائے اس کے نہیں مہینوں کومؤخر کر دینازیا دتی ہے الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الَّـٰنِ يُنَكُفُّ وَايُحِلُّونَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُونَهُ ٵڵؚۣؽؙۅؘٳڟؚٷؙٳۼ؆ۧۊؘ*ڡؘٵۘۘۘ*ڂڗۜڡؘۜٳٮڷ۠ۿؙڡٚؽؙڿ لَّهُ امَاحَةٌ مَراللَّهُ \* ی سال تا کے موافق کریں وہ اللہ بے حرام تغہرائے ہوئے مہینوں کی تعدا دکو کیس حلائ تغبر الیا اس کو جس کو اللہ نے حرام تغبر ایا سزین کر دیے گئے أَعْمَالِهِمُ \* وَاللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ اور اللہ جایت نمیں دینا کافر لوگوں کو 🖎 ے لیے ان کے برے امال بِن يُنَ امَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اے ایمان والو! حمیمیں کیا ہوگیا جب حمیں کہا جاتاہے کہ نکلو اللہ کے رائے میں توتم زمین کی طرف بوجمل ہوئے جاتے ہوکیاتم نے پہند کرایاد نیاکی زندگی کو اخرت کے مقابلہ میں ،

اوراللد تعالی زبر دست ہے تھمت والاہے 🖰

تفسير:

#### ماقبل سے ربط:

شروع سورة سے مشرکین کا تذکرہ چلا آر ہاتھا اور پہلی چند آیات میں اال کتاب کاذکر کرویا گیا تھا اور ان کے خلاف جہاد کی ترغیب دی گئی تھی اور الل کتاب کے خلاف جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے خلاہر کیا گیا تھا کہ اب ان اہل کتاب اور مشرکین میں کو کی فرق نہیں ، ان کا دعو گئا گرچہ تو حد کا ہے آخرت کا بہ تول کرتے ہیں لیکن ان کا ما نتا نہ ما نتا ہر اہر ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کے نظریات وضع کر لیے ہیں اور انہوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام تھرا نا شروع کر دیا ہے ، دنیا دار ہو گئے ہیں اور دنیا کو ترجے و بینے لگ گئے ہیں ، مال کے پیچھے مرتے ہیں ، ان کا ایمان اور دین بکا و مال کی طرح ہے ، حرام خور ہیں ، رشو تیں لینتے ہیں ، دین فروشی کرتے ہیں اس لیے اب ان میں اور شرکین میں کوئی فرق نہیں رہا تو جس طرح مشرکین کے ساتھ جہاد کیا گیا ان کے ساتھ بھی اس طرح جہاو

اوراگلی آیات جورکوع تک پڑھی گئیں ہیں ان عی مشرکین کی ایک عادت کوذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حرام تھہرائی ہوئی چیزوں کوحرام تھہرانا نہ کورہے تو گویا تعالیٰ کی حلال تھہرائی ہوئی چیزوں کوحرام تھہرانا نہ کورہے تو گویا کہ ان کی بین خصلت اللہ ورسولہ ہے جیسے بیچے آیا تھا" لکی عرصوت ماحرم اللہ ورسولہ ، جس چیز کواللہ نے حرام تھہرایا اس کو ریحرام تھہرایا اور اس کے رسول نے حرام تھہرایا اس کو ریحرام تھہرائے جس کا مطلب ہے کہ اس کو حلال تھہرائیت ہیں تو اس طلب ہے کہ اس کو حلال تھہرائیت ہیں تو اس طرح اسٹرکین کی بھی ایک عادت ذکر کی جا رہی ہے، وہ بھی اللہ کی محر مات کے اندر تبدیلی کرتے تھے تو اس خصلت کے اعتبار سے بھی اہل کتاب اور مشرکین آپس میں برابر ہیں۔

#### ہردور میں احکام شریعت کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ رہاہے:

یہاں جوبات ذکر کی جارہی ہےاس کوآپ اس طرح سمجھ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمین اور آسان پیدافر مائے ، اس وقت سے اپنے قانون میں سال کے بارہ مہینے قرار دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئیں وہ ساری کی ساری جاند کے مہینوں سے ہی متعلق تھیں بعنی اگر چداوقات کالقین سورج کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور جاند کو ذکر کرنے کے بعد کہا" اِنتَعْلَمُو اِعَدُدُ السَّنِیْنَ وَالْبِعِسَابَ" تا کہتم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرلواللہ نے سورج کو چلایا، چاند کے لیے منزلیں متعین کیں اور لفظ یہ ذکر فرمائے "لِتَعْلَمُواْعَدُدُ اللّٰہِ اللّٰہ

### قرى اورشسى سال مين فرق اوراس كانتيجه

قری سال اور سمتنی سال میں تقریبا گیارہ ون کا فرق ہے کہ حسی سال گیارہ دن بڑا ہے اور قمری سال عمیار و دن چیوٹا ہے بہی وجہ ہے کہ چوشمی مہینے ہیں وہ تو ہمیشہ آ یک بی حالت پدر ہتے ہیں مثلاً ہمارے اس علاقہ میں ومبراور جنوری سردی کے مہینے ہیں تو ہرسال سردی دمبراور جنوری بیں بی آئے گی اور جولائی اگست گری کے مہینے ہیں تو ہرسال گرمی جولائی اوراگست ہیں ہی ہوتی ہے،سورج کا موسم ایک جبیبار ہتا ہے کیکن قمری مہینے چونکہ گیارہ دن چھوٹے ہیں توسمسی مہینوں کے ساتھ یہ چکر چلنا رہتا ہے، ہرسال ایک مہینہ گذشتہ سال سے گیارہ دن پہلے آجا تا ہے اور تینتیس سال کے بعد جاند کے مہینے لوٹ کے انہی ونوں میں آ جاتے ہیں جن ونوں میں پہلے ہوتے ہیں۔ مثلاً جس وفت آپ کا یا کتان بنا ہے آپ کو پہتہ بی نہیں ہوگا کیونکہ آپ میں سے اکثر میڈان یا کتان ( یا کستانی پیداوار ) ہیں جب یا کستان کے وجود اور ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہوا ہے تو تاریخ چودہ اگست تھی ،اس میں یا کستان کا اعلان ہوا تھااس لیے یا کستان میں اس دن چھٹی ہوتی ہے اور بیدون یوم آزادی کے طور برمنا یا جا تا ہے تو جب یہ چود واگست کی تاریخ تھی تو رمضان المبارک کامہینہ تھا اور ستائیس تاریخ تھی ،ستائیس رمضان اور چود ہ اگست بیدونوں آپس میں مطابق تنصاب بیرجواگست ابھی گزراہے چودہ اگست تو آپ کومعلوم ہو گا بیکھی رمضان اشریف میں بی آیا ہے اب یہ بنتیں سال پورے ہو گئے تھے جب پینتیں سال پورے ہو گئے تو تینتیس سال کے بعد پھروہی تاریخیں آ تمکیں اوراس وفٹ چو دہ اگست کوستائیس تاریخ تھی اوراب ستائیس رمضان کو دس اگست تھی تو تینتیں سال کے بعد صرف دو تین دن کا فرق پڑا ہاتی بالکل وہی تاریخیں ہیں۔ اور کیارہ دن جب جھوٹا ہوا تو تینتیں سال کے اندر تین سوتر یسٹھ دن بنتے ہیں اور قمری سال کے تین سو

ساٹھ دن ہوتے ہیں تو سال پورا ہو کے تین دن زائد ہو گئے تو تینتیں سال کے بعدیہ چکر پورا ہو گیا ہے ہے فرق ہے چا نداور سوری کے مہینوں میں بہی وجہ کہ ماہ رمضان بھی گرمیوں میں آگیا اور بھی سر دیوں میں آگیا ، بھی معتدل موسم میں آگیا سارے سال کے اندریہ مہینے گھو متے رہتے ہیں ، جب ہرسال کے گیارہ دن چیچے ہٹتے جا کیں گے تو تین مہینے کے بعدا کیے مہینہ کا فرق پڑجائے گا اور تینتیں سال کے اندریہ چکر پورا ہوجا تا ہے یہ ہے مہینوں کا حساب جوچلا آر ہاہے۔

### مشرکین مکہ کی مہینوں کے بارے میں گر برو:

اب طمت ابراہی بی بی بھی حساب قمری مہینوں کا بی تھا اور بارہ مہینے ہے لیکن مشرکین کہ نے پچھاں طرح سے گربزد کر رکھی تھی کہ چار مہینے اس بیس حرمت والے ہے جس بیس الزائی جا کزنہیں تھی اب یہ عقیدے کے طور پر تواس کو حرمت والے بیحے ہے تھے کہ کل مہینے بارہ ہیں اور ان بیل سے چار حرمت والے مہینے ہیں لیکن جس وقت بیا اللہ تعالی کے خوف سے آزاد ہوئے تو انہوں نے اپنی شہوت پر بی کے طور پر ان بیس گربزد کرنی شروع کر دی کہ اگر مثال کے طور پر محرم کا مہینہ آگیا اور ان کوکسی کے ساتھ اڑنے کی ضرورت ہے، کسی سے لوٹ مارکر ناچا ہتے ہیں تو یہ کہتے کہ اس دفعہ محرم بعد بیس آئے گا اور صفر کومقدم کر لیتے اور محرم کومؤ خرکر دیتے اور اگر کسی سے لڑائی ہوتی اور ادھر سے رجب کا مہینہ آ جا تا تو اس کوآ گے کر دیتے اور دوسرے مہینہ کو پہلے لے آتے ، اس طرح مہینے کو بیلے کے آگر کی بھی خرک سال سے دور ان چار کی تعداد تو پوری کر لیتے کہ چار مہینے حرمت کے گزر گے لیکن تعین باقی نہیں رہی کی مہینہ کوکسی سال حوال مقبرا لیتے اور کسی مہینے کوکسی سال حرام علی تو اللہ تعالی نے جن کو حرام تھر ایلیتے تو اللہ تعالی نے جن کو حرام تھر ایلیتے تو اللہ تعالی نے جن کو حرام تھر ایلیتی تو میں گئی ۔

جس وفت مکہ منظمہ فتح ہوگیا تو فتح مکہ بعد معترت ابو بکر صدیق وہنو سن و ہجری میں ج کے لیے تشریف لے بین تواس وقت اعلان کروا دیا گیا تھا کہ اب اس تیم کی جا ہلا نہ رسوم کو فتم کیا جا تا ہے اور کہتے ہیں کہ جس سال معترت ابو بکر صدیق وہنو ہی گئے گئے ہیں وہ اگر چہ شرکین مکہ کی قرار دا دے مطابق ذی الحجہ کامہینہ تھا لیکن مہینوں میں چونکہ انہوں نے گئے ہو کردکھی تقی قت کے اعتبارے وہ ذی الحجہ ہیں بنا تھا بلکہ ذی قعدہ تھا تو جے ان دنوں میں چونکہ انہوں نے گئے ہو کردکھی تو حقیقت کے اعتبارے وہ ذی الحجہ ہیں بنا تھا بلکہ ذی قعدہ تھا تو جے ان دنوں میں حیح نہیں ہور ہاتھا۔

#### <u>رور کا</u> تنات منگافیته کا اعلان:

اور سرور کا کتات گانگیا اس سال سے اس کے سال ج کے لیے تقریف لے گئے تھے تو اس وقت وہ جمیدان

کے کا ظامحی ذی المجبر تھا اور وا تعہ کے کا ظ سے بھی ذی المجبر تھا اس لیے بچ کے موقع پر سرور کا کتا ت مانگیا ہے با قاعدہ خطبہ کی صورت میں اعلان کیا "اِنَّ الدَّمانَ قَرِیا اَسْتَکہا رَ عَلَی هَیْدَیّهِ پِوْ مَ عَلَقَ اللّٰهُ السَّموٰ تِ وَالْاَدُ هَلَ اللّٰهُ السَّموٰ تِ وَالْاَدُ هَلَ اللّٰهُ السَّموٰ تِ وَالْاَدُ هَلَ اللّٰهُ اِللّٰهُ السَّموٰ تِ وَاللّٰهِ اللّٰه اللّٰه وَ تَو وَاللّٰهُ اللّٰه وَ مِن اعلان پیدا کے بیں زمانہ کھوم کے آگیا بی ای حالت پرجس حالت پروہ اس وقت تھاجب اللّٰد تعالیٰ نے بیز مین آسان پیدا کے بیں سال کے جمینے بارہ بیں اور ان میں سے چار حرمت والے ہیں، لوگوں سے بین کرائے بوچھا کہ بیکونسا جمہید ہے؟ سب کے سامنے ذکر کیا کہ ذی الحجہ ہاور آئ ذی الحجہ کی نو تاریخ ہے بید کرکرنے کے بعد حضور کا گھی نے فریا اور ان بی اللہ کے سینے کی تم حرمت کرتے ہوائی طرح ہیں میں کے سامنے ذکر کیا کہ ذی الحجہ ہے اور آئ ذی الحجہ کی نو تاریخ ہے بید کر فرمایا " اِنَّ مان قرب کے بیم سلمانوں کی جو بی کی دوسرے پرحمام ہے بہر حال خصوصیت کے ساتھ بید کر فرمایا " اِنَّ الزَّمَانَ قَدِیا اُسْتَکَارُ وَ عَلَی مُنْتَوْ ہُوں کی کئی مان کو اللّٰ میں کیا جا سکے گا۔ جا ب اس کا ندر کوئی کی تیم کا تغیر اور تبدل نہیں کیا جا سکے گا۔

## مشرکین مکہ کی مہینوں کے بارے میں دوسری گڑ برد:

عام طور پرمفسرین نے ذکر میرکیا ہے کہ جوگڑ برد کرتے تھے میصفراور محرم کے مہینے میں ہی کرتے تھے بمحرم کو پہنے ہا دستے اور صفر کو پہلے لے آتے لیکن جس وقت روایات کی طرف دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی میر گڑ بردا کہ بی مہینے سے تعلق نہیں رکھتی تھی اگر ایک بی مہینے ہے تعلق رکھتی تو وہ ولوگ مہینے بارہ ہی قرار دیتے اور بارہ میں سے اشہر حرم چار قرار دیتے اور گزیز ایک ہی مہینے کی تقذیم اور تا خیر کے ساتھ ہوتی تو استے اجتمام کے ساتھ ہوتی تو استے اجتمام کے ساتھ ہوتی تو استے اجتمام کے ساتھ ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی "اِن الزَّمانَ قیدالستَدا دَعلی هیڈیکیه "کہ سال کے بارہ مہینے ہیں اور زماندلوٹ کے اپنی پہلی کیفیت پہر آگیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مہینوں میں بھی گڑ برد کرتے تھے اور تعداد میں بھی گڑ بود کرتے تھے۔

اس کی جومفسرین نے صورت کھی ہے وہ زیادہ اطمینان بخش ہے، وہ کہتے ہیں کہ پچھآ ٹار سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ شرکین نے اپنے آرام کے لیے قمری مہینوں کوششی مہینوں کے مطابق کرلیا تھا تا کہ جج ہمیشہ کسی ایک ہی موسم میں ہو بھی گرمی بھی سر ذی اس طرح نہ ہوا کی موسم متعین کرلیا کہ اس میں تے ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے قری مہینوں کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی تو جب اس طرح شار کریں گے تو آپ جانے ہیں کہ گیارہ دن کم ہو جا کیے گاتو جس وقت تین مہینوں کا فرق جا کیے گاتو جس وقت تین مہینوں کا فرق پڑے گاتو جس وقت تین مہینوں کا فرق پڑے گاتو جس وقت تین مہینوں کا فرق پڑے گاتو اس موسم کو ہرا ہر کرنے کے لیے وہ ان تین مہینوں کا آٹھ سال کے بعد اضافہ کر دیتے بعنی کس سال کو پندرہ مہینے کا بنا دیتے اور بھی ان کا سال بارہ مہینوں کا ہوتا تو سال کے بعد رہ مہینے بنا کے اس کو پھر اس کے مطابق کر لیتے تو سینے کا بنا دیتے اور بھی ان کا سال بارہ مہینوں کا ہوتا تو سال جو ہوگا وہ تھے جائے وقت پر ہوگا۔

اس طرح مشرکین نے جوگڑ ہؤکررکھی تقی تو سرورکا کات کا تھیا ہے۔ اس مقرح مشرکین نے جوگڑ ہؤکر کرکھی تھی تو سرورکا کات کا تھیا ہے۔ اس مقت تینستیں سال کے بعد ذی المجریح وقت پر آگیا تھا اور وہ تھی وقت تھا جب آپ کا تھیا تھی ہو گئے۔ اس وقت آپ کا تھیا تھی کے اعلان کیا کہ نہ مہینوں کی تعداد میں گڑ ہو کرنی جا مزہ ہاور نہ مہینوں کے اندر تقدیم و تا خیر جا مزہ ہے آئندہ کے لیے مہینے بارہ ہی رہیں گے اور ان کے اندر چا رمہینے حرمت والے ہیں جن کی تعیین کرکے جا کر جا مزہ ہے آئندہ کے لیے مہینے بارہ ہی رہیں گے اور ان کے اندر چا دی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے اپنائی ذی قعدہ ، ذی المجراور محرم سے تین اکتھے ہیں اور ایک رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے بعد قر ارد سے تھے اور رجب کی تعیین اس طرح صراحت کے ساتھ فر مائی کیونکہ بعض مشرک رجب شعبان کے بعد قر ارد سے تھے اور رمضان المبارک والے مہینے کو وہ رجب کہتے تھے آپ کا تھیان کردی کہ رجب وہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے بیدر جب حرمت والام ہینہ ہے۔

تو وہ بینوں کی تعداد میں بھی گڑ ہوئرتے ہتھاوراس طرح تقدیم اورتا ٹیر میں جھی گڑ ہوئرتے ہتے بیا یک مشر کا نہ رسم تھی جس کے نتیجہ میں حرمت والامہینہ بھی حلال ہوجاتا تھا اور بھی حرمت والامہینہ حرام ہی رہتا جیسا کہ وقت گزرنے پرمحرم اپنے بھی وقت پرآ گیا، ذی الحجہ اپنے بھی وقت پرآ گیا، بھی ایسا ہوا کہ محرم ذی الحجہ میں ہوگیا اور ذی الحجہ ذی قعدہ میں ہوگیا اور بھی محرم صفر کی جگہ پہآ گیا اور بھی صفر ذی الحجہ کی جگہ آگیا اس طرح یہ مہینے بدلتے دی الحجہ ذی قعدہ میں ہوگیا اور بھی محرم موزی جگہ تھی اس حرام مضرم تا اور بھی مسلب ہوگا کہ کس سال حرمت والامہینہ ان کے ہاں حرام مضرم تا اور کسی سال حرمت والامہینہ ان کے ہاں حرام مضرم تا در کسی سال حرمت والامہینہ ان کے ہاں حرام مضرم تا در کسی سال ان کے ہاں حرام مضرم تا در کسی سال ان کے ہاں حرامت والامہینہ طلال ہوجاتا تو یہاں اس سم بدکی تر دیدگی تی ہے۔

آيات كامفهوم:

اب ان آيات كاترجمه ويكح " إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُورِ عِنْدًا للهِ اثْنَا عَشَرَشَهُ وا " بِيلْفَاتِمَى اس بات كى

ن عمری کرتے ہیں کہ انہوں نے میمینوں کی تعداد کے بارے میں بھی گر بر کر رکھی تھی ، مہینوں کی گفتی اللہ کے بان بارہ
ہے " بنی کیکٹ اللہ " اللہ کے قانون میں ، اللہ کی تحریر میں " پوٹھ کی السّموٰ ہے والدُدھن "جس دن اس نے
پیدا کیا آسان اور زمین کو مینی اس دن ظہور ہوابارہ مہینوں کا کیونکہ دن رات کی گروش تب ہی شروع ہوئی جب زمین
آسان پیدا ہو گئے ورنداللہ کے علم میں تو بیساری چیزیں پہلے سے بی موجود تھیں "مِنْها اَلْبَعَة حُورہ "ان میں سے
پارمینے حرمت والے ہیں اور بھی سیدھا دین ہے ، ان مہینوں کے بارے میں اپنے نفسوں پرظلم نہ کرد اپنی مہینوں کی
تعداد اور ان کومقدم اور موخر کر کے گر برند کرویا حرمت والے مہینوں کی حرمت کو بحال رکھا کروان کی حرمت کے
خلاف جرکت کر کے اپنے آپ پرظلم نہ کرو" و کھکیتائوا الْمُشْرِی کین کا قدید" اور سب مشرکوں سے کڑ وجس طرح وہ تم

### قمرى مهينوں اور ان كى تارىخوں كويا در كھنا فرض كفايہ ہے:

شریعت نے اپنے احکام کا مدارقری مہینوں پہرکھا ہے اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ قمری مہینوں کی اوراشت اوران کے تاریخوں کنعین یا در کھنا فرض کفاریہ ہے آگر ساری است بی بھول جائے کہ یہ کونسا مہینہ ہے اور آج کونکہ تاریخ ہے تو الی صورت ہیں سارے بی گنا ہ گار ہوں گالبت آگر بعض کو یا در ہے اور بعض کو یا دندر ہے تو این موران تاریخوں کو یا در کھنے کا آسان ذریعہ بھی ہے کہ اپنے کا رو بار ہیں ان تاریخوں کو استعال کروہ نوط و کتا ہت ہیں ان تاریخوں کو استعال کروہ سے کہ اپنے کا تریخیں استعال کرتا ہم حال ایک فرض کی ادا بیکی ہواور ہا عث تو اب ہے اگر چر مسئلہ کی روست شی مہینوں کی تاریخیں استعال کرتا ہم حال ایک فرض کی ادا بیکی ہواور ہا عث تو اب ہے اگر چر مسئلہ کی روست شی مہینوں کی تاریخیں استعال کرتا ہم جا کرنے ، ان کو استعال کرتا جرام نہیں ہے کہ تاریخیں باد نہ کرتا جرام نہیں ہواران کی تاریخیں یا دنہ کرتا جرام نہیں ہے کہ اس کو استعال کرتا جری مہینے یا دہی تدر جیں اوران کی تاریخیں یا دنہ کرتا جرام نہیں ہے کہ اسے دوزم و کے معمولات ہیں اس کو استعال کرتا شروع کردو۔ ،

### نماز کے علاوہ تمام اسلامی احکام کا تعلق قمری مہینوں ہے ہے:

تو ہمارے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے قمری مہینوں سے متعلق ہی ہیں اگر چہروز مرہ کی ہماری جونمازیں ہیںان کا تعلق مٹسی حساب کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ سورج جس وقت اتنا چڑھ آئے گا تو بینماز پڑھی جائے گی، سورج کے زوال کے وقت بینماز پڑھی جائے گی، زوال کے بعد اتناوقت گزرجائے گاتو بینماز پڑھی جائے گی، غروب ہونے کے بعد اتناوقت گزرجائے گاتو بینماز پڑھی جائے گی، غروب ہونے کے بعد اتناوقت گزرجائے گاتو بینماز پڑھی جائے گی بیروزمرہ کی نمازیں سورج کے حساب سے پڑھی جائے گی، طلوع ہونے سے اتناوقت پہلے بینماز پڑھی جائے گی بیروزمرہ کی نمازیں سورج کے حساب سے بین اس لیے کتب سابقہ بین اس امت کی علامات جوذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت بی بھی ہے کہ وہ سورج کی بہت رعایت دکھنے والے ہوں گے سورج کی رعایت یوں ہے کہ ہمارا جو چوہیں گھنٹوں کا نمازوں کا نظام ہے اس کا تعلق شمس سے ہے ، سورج کے ڈھلنے اور غروب ہونے اور طلوع ہونے کے ساتھ ہے۔

باقی شریعت کے جتنے احکام ہیں مثلاً زکو ۃ کی فرضیت ہے، جج کی فرضیت ہے، روز ہ کی فرضیت ہے، یہ ساری چیزیں قمری مہینوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

#### [ آيت ڪامفهوم:

"إِنَّمَا النَّسِيَّ وَ فِيادَةٌ فِي الْكُفْدِ " يَعِبَيُون كَا يَتِحِيكُو بِهَا دِينَا كَفَرِينَ الْمُونِينَ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ " مَرائِق مِن وَالْحَ جَاتِينَ إِلَى الْمَنْ يَعِبُول كَا يَعِبُولُ إِلَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ " مَرائِق مِن وَالْحَ جَاتِينَ إِلَى اللَّهِ مِنْ يَعِبُولُ عَلَى اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلِينَ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِقُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

## مہینوں کی عظمت ملت ابراہیمی سے چلی آرہی ہے:

یہ بھائی سوال کررہاہے کہ محرم کوحرمت والامہینہ قرار دیا ہے رہ الا ول کو یہ فضیلت کیوں نہیں دی گئی حالا نکہ حضور سُکانٹیکاس میں پیداء ہوئے؟

ریج الا ول کوکوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور اس کے متعلق شریعت میں کوئی تھم نہیں ہے یہ باتی مہینوں کا

طرح ہے اور محرم کی جوابھیت ہے وہ کر بلاک وجہ سے نہیں ہے، اس مہینے کو عظمت پہلے سے حاصل ہے، کر بلاکا واقعہ تو ا مرورکا نئات کا اللہ تا کی جرت کے ساٹھ سال بعد چیش آیا ہے اور ان مہینوں کی حرمت ملت ابرائیسی سے چلی آر بی ہے بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آوم علیا نیا کے بعد سے بی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام شریعتوں کے اندر قری حہاب کو مد نظر رکھا گیا ہے اور فطرت کے بھی زیا وہ مطابق ہے، پیچا نئا اس کا زیادہ آسان ہے، سورت کے ساتھ پیچا نئا کہ اب کو زیادہ آسان ہے، سورت کے ساتھ پیچا نئا کہ اب کو زیام مہینہ ہے، جس وفت تک کوئی شخص علم صیت کے قانون نہ جانتا ہو میہ معلوم نہیں کرسکتا، اس کا حساب سے اور اگر چا ندیش ایک مہینہ میں مغالطہ وہی جائے تو جس وقت نیا چا ند چڑھے گا حساب میں مناسب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ای کو قرار دیا ہے، باتی میرمت والے چارمہینے پہلے ہے متعین قری حساب بی مناسب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ای کوقر اردیا ہے، باتی میرمت والے چارمہینے پہلے ہے متعین علی اسے تارہ جیس مناسب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ای کوقر اردیا ہے، باتی میرمت والے چارمہینے پہلے ہے متعین علی اس میں مناسب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ای کوقر اردیا ہے، باتی میرمت والے چارمہینے پہلے ہے متعین علی اسے تی میں مناسب ہے دور کا نیات میں تو تی تشریف نے آنے کے بعد واقعات کے سلسلوں کے ساتھ میں جولی اور کی انہیت دی گئی ہوالے کوئی جاتے ہیں ہیں پر اک اس مہینہ میں یہ واقعہ بیش آیا اور اس کوشر بیت میں کوئی اہمیت دی گئی ہوالے کوئی جاتے ہیں ہیں ہیں ہے۔

الكي آيات كاشان ورود:

اگلی آیات کاتعلق غزوہ تیوک کے ساتھ ہے اس کا اجمالی ذکر بھی آپ کے سامنے ہو گیا تھا کہ کہ آٹھ بھری میں فتح ہو گیااور نو بھری میں بیغزوہ نیش آیا تھا اور بیسرور کا نئات مُلْ اَنْدِیْ کا آخری غزوہ ہے، تبوک ایک جگہ ہے شام کی سرحد کے قریب اور شام میں اس وقت رومیوں کی حکومت تھی سرور کا نئات مُلْ اِنْدُیْم کواطلاع ملی کہ رومی فوجی استم کررہے ہیں اور وہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔

آپ اللہ ان کا مراسب سے جھا کہ ان کو حملہ کرنے موقع نددیا جائے بلکہ ان کی سرحد پر بی ان کوروکا جائے موسم گرمی کا تھا، مجوریں پک رہی تھیں اور باغات اپنی انتہاءکو پنچے ہوئے تھے آپ جانتے ہیں کہ جس وقت فصل پکنے کے دن ہوتے ہیں تو تقریبا کا شکار خالی سے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، پیچلی فصل کی آمدنی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور نئی فصل کی تو قع ہوتی ہے۔ جس طرح ملا زم طبقہ مہینے کے آخر میں تقریبا خالی ہوتا ہے اسی طرح کا شکار بھی آنے والی فصل کی تو قع ہوتی ہے۔ اسی طرح کا شکار بھی آنے والی فصل کے موقع پر پیچلی فصل کی آمدنی سے تقریبا خالی ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں تو بیوونت پھے افلاس اور تنگدی کا بھی تھا آئندہ امریخی کے فصل کے موقع پر پیچلی فصل کی آمدنی سے تقریبا خالی ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں تو بیوونت پھے افلاس اور تنگدی کا بھی تھا سلطنت کی فوج کے ساتھ اللہ ہوئے ۔ بہت بڑی سلطنت کی فوج کے ساتھ تھا۔

سرور کا نئات گافیا نے نفیر عام کا اعلان فرما دیا کہ سب چلوتو ایسے دفت پھرلوگوں کے فتلف طبقات ہو گئے جو کتف سے دو تو اعلان سننے ہی آ ما دہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی اور بعض ایسے ہے کہ جو پہلے متر دد ہوئے لیکن پھرا پنے آپ کوسنجال لیا اور حضور الفیلی کے ساتھ ہو گئے اور بعض خالص تنم کے منافق ہے جنہوں نے نکلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا اور جھوٹے بہانے تراش لیے اور بعض مخلص بھی ایسے ہے کہ ان کے پاس عذر کوئی نہیں تھا کیکن سستی کی بناء پر وہ رہ گئے تو آگلی آیات میں مختلف طبقات کے متعلق تذکرے ہیں بعض آیا ت ایسی ہیں جو غزوہ کے بعد کی ہیں۔ سے پہلے کی ہیں اور بعض آیا ت ایسی ہیں جو غزوہ کے بعد کی ہیں۔

### غزوه تبوك مين ستى برينے والوں كوتنبيد

پہلے جوآیات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں ان میں اگر چے عمومی عنوان کے ساتھ جہاد کی ترغیب دی گئی بے کیکن اس میں اصل کے اعتبار سے تنبیان لوگوں کو ہے جواس اعلان کے بعد پچھ ڈھیلے ہے ہو گئے اور سو چنے لگ تھے کہاتنے سخت موسم میں اتنا لمباسفراور دوسری طرف باغات تھلے ہوئے ہیں ان میں نقصان کا اندیشہ ہے ایسے موقع برجانا بہت مشکل ہے تو جوڈ صلے ہورہے تھان کوان آیات کے اندر تنبید کی گئی ہے۔ اے ایمان والو اِتمهیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جا تا ہے کہ تم اللہ کے راستے کی طرف نکلوتو تم زمین ک طرف گرے جارہے ہو، زبین کی طرف ہوجھل ہوئے جارہے ہوکیاتم نے دنیا کی زندگی کوآخرت کے مقابلہ میں ا پیند کرلیا ہے تو اصل بنیا دی کمزوری یہی ہے کہ جب د نیوی زندگی پیند ہو جاتی ہے اورانسان اس کی محبت میں مبتلاء ہوتا ہے تو پھرنیکی کے کام کرنے کی جراءت فتم ہو جاتی ہے خاص طور پروہ کام جس میں دنیا کی زیب وزینت یا دنیا کے سامان کی قربانی ویٹی پڑے،مشقت اٹھانی پڑے تو یہی وہ دکھتی رگ ہےجس کی نشاند ہی کر دمی گئی، کیاتم نے و نیا کی زندگی کو پسند کرلیا ہے، دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلہ میں بہت تعوڑ اہے، بیسودا تہمیں مہنگا پڑے گااگر تم نے دنیا کی زندگی کا سامان لیا اور آخرت کے کام چھوڑ دیے تو تم نے کثیر کو چھوڑ کے قبیل کو لے لیا ہے، بیسودا تفع کا تہیں خسارہ کا ہے،آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں و نیا کی زندگی کا سامان بہت تھوڑ اہے تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نگلو اوراس دنیا کے مقابلہ میں آخرت کوتر جیج دواوراس میں فائدہ تمہارا ہے درندا گرتم نہیں نکلو گےتو ہمارا کامتم پرموقو ف انہیں اگرتم جھوڑ دو گےتو بید بن کا کا منہیں رے گا، اگرنہیں نکلو گےتو اللہ تعالیٰ تنہیں درونا ک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ اورلوگوں کو بدل کے لے آئے گااورتم اللّٰہ کا کیا بگا ڑسکو گے،اللّٰہ کوتم کیجھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ،اللّٰہ ہر چیز پر قا در ہے جہیں عذاب دینے پر بھی وہ قا در ہے جہارے بدلے بیں اور لوگوں کولانے پر بھی قا در ہے اور اپنے دین دین کو بچانے اور پھیلانے اور بالا دست کرنے پر بھی قا در ہے ، بیانہ مجھو کہ بیکا متم پر موقوف ہے بیاقہ تہا ری سعادت ہے کہتم ایسا کر رہے ہواگر ایسا کر و گئے تو اس بیں نفع تمہارا ہے کسی دوسرے کا نہیں ہے جبیبا کہ کہا کرتے میں کہتم بادشلہ کی خدمت کرتے ہوتو بیا حسان تمہار انہیں بلکہ اس بادشاہ کا احسان ہے جس نے اپنی خدمت کے لیے تمہیں تبویز کر لیا ور نداس کی خدمت کے لیے اور تھوڑے ہیں ۔

#### الله كارسول تهارى مدد كامختاج نهيس:

" إِلَّا تَنْصُرُوهُ " بِهِ المِكِ واقعه كي طرف توجه دلا دى كه آخ الله كرسول ظَلْفَيْلُ في جها دكا اعلان كيا ہے اور اگرتم اس كرساتھ مدد كے ليئ بيس الله گئے يا در كھوا مير ارسول بھى تمہارى مدد كامختاج نہيں ہے ، تمہار سرساسنے بي واقعہ ہونا چاہيے كہ جس وقت ان كو ہے كى كى حالت بيس نكال ديا گيا تھا، صرف دو تھے ايك آب اور ايك حضرت ابو بمرصد بيق طافق ما حب كا مصداق بالا تفاق قطعى طور تربيهاں حضرت ابو بمرصد بيق طافؤ بيں ، دو ہى تو تھے تيسر اكوئى مھى نہيں تھا ، دو ميں سے ايك بيہ تھے ايك ان كا ساتھى تھا جب ان كو نكال ديا تو اس وقت بھى اللہ نے ان كى مدد كيسے كى ؟ سار اشہر مخالف تھا ، قبل كرنا چاہتا تھا ، محاصرہ كيا ہوا تھا ليكن و ہاں سے نكل آئے اور وہ پھوئيس بگاڑ سكے۔

اور پھر غار کے اندر پہنچ گئے تو وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دروازے تک بھی آئے کیکن دیکھو! اللہ نے کسے حفاظت کی ، بیاللہ کی مدنبیں تو کیا ہے؟ ان حالات میں نکال کے بچالینا بیاللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نصرت ہے جب ایسے موقع پہاللہ نے ایسی نصرت کی ہے تو جب کوئی اور موقع آئے گا تو اللہ پھر بھی مدد کرے گا یہاں غار سے وہی غار ثور مراد ہے۔

#### يارغار كى اصطلاح:

یہاں چونکہ غارثور کا ذکر آیا ہے اور حضرت ابو بھر صدیق ڈاٹٹٹؤ چونکہ حضور طُاٹٹٹٹؤ کے ساتھ تھے اور صاحب شخے تو ابو بھر صدیق ڈاٹٹٹؤ کے ساتھ اللے کے بار غار کا مصداق ہیں، یہ یار غار کا لفظ جو آپ استعال کرتے ہیں کہ فلاں میر ایار غالاں یار غار ہے تو یہ لفظ تعلیم او تا ہے بیٹنی اس لفظ کا استعال کرے آپ بہتا ثر دینا علی اس میر ایار خص میرے نزد کیا ہے ہی قابل اعتماد ہے جیسے حضرت ابو بھر صدیق ڈاٹٹٹؤ سرور کا سکات سالٹلٹٹے کے لیے تابل اعتماد ہیں اب یار غار کا لفظ کلام دوست کے لیے تاورہ بن گیا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔

#### حضرت ابو بمرصد بق والفيَّهُ كاعشق رسول:

"إِنْ يَكُونُ لِعَمَاعِيمِ "جَس وقت وہ اپنے ساتھی ہے کہدرہاتھا "لاَتَكُونُ " عَمَ مَدَر "إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا "الله اللهِ عَمَا الله مَعَنَا "الله عَمَا الله عَا اللهُ مَعَنَا "الله عَا اللهُ مَعَنَا "الله عَا اللهُ عَلَا اللهُ مَعَنَا "الله عَا اللهُ عَلَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُولُولُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله

الله نے مکری سے جالے کے ذریعہ اپنے نبی کی حفاظت کی:

چنانچەاللەتغالى نے مجراپنے نبی کی نصرت فرمائی کہ وہ درواز ہ تک پہنچ کیکن بعض آ ثار ہے جس طرح

معلوم ہوتا ہے کہ درواز سے پیکڑی نے جالاتن دیا اور وہیں کی کوتری نے اعثرے دے دیے تو مشرکین نے کہا کہ قیافہ شائن نے کہا کہ قیافہ شائن نے کہا کہ قیافہ شائن نے کہا کہ تیاں ہے ، بی جالاتو محمد گائن کے کا دست سے پہلے کامعلوم ہوتا ہے آگر بہاں آتے تو بی جالانہ ٹوٹ جاتا ؟ تو لوگ جو کام ٹیکوں اور قلعوں سے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کام کڑی کے جالے سے لیا جس کوقر آن کریم نے خود "او بھی البہ ہو ہوتا ہے کہ تمام کمزور چیز وں میں سے سب سے کمزور چیز کڑی کا جالا ہے لیے ان اللہ ہے کہ تمام کمزور چیز مائی۔ لیکن آج کمڑی کا جالا ہے کہ تمام کر حواظمت فرمائی۔



تَوَدَّدُوْنَ ۞ وَكُوْ أَمَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَثَّاوُا لَهُ عُلَّاةً وَ لَكِنُ 🔞 آگر سے تکلنے کا امرادہ کرتے تو تیار کرتے اس کے لیے سامان کیکن ـمُروَقِبُلَ اقُعُدُوْا مَعَ الْقُعِدِينَ ۞ نے نا پسند کیا ان کے اٹھنے کو پس منع کر دیا اللہ نے ان کو اور کہد دیا گیا کہ بیٹھے رہوتم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھے 📆 نُوْخَرَجُوا فِيْكُمُ صَّازًا دُوْكُمُ إِلَّاخَبَالَّا وَلَا أَوْضَعُوا خِلْلُكُهُ آگریے نکلتے تم میں تونہ زیادہ کرتے محر خرابی اور راستہ میں دوڑ اتے بیا بی سوار یوں کوتہارے ورمیان غُوْنَكُمُ الْفِتُنَةَ ۚ وَ فِيكُمُ سَيُّعُونَ لَهُمْ ۗ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ ب کرتےتم میں شرارت ۔ اورتمہارےاندران کے سننے والےموجود ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں يُنَ۞ لَقَٰدِابُنَّغُوُاالۡفِتُنَةَمِنُ قَبُلُوَقَلَّبُوۡالَكَ الْأَمُوٰمَ البدانبول في البدانبول في السي يبليمي اوراك ليك كي آب في يبت عكام حَتَّى جَآ ءَالُحَقُّ وَظَهَرَا مُرُاللَّهِ وَهُـمُ كُـرِهُـوْنَ ۞ وَمِنْهُمُ یہاں تک کہتن آھمیاا دراللہ کا امر غالب آھمیا اس حال میں کہ وہ ناخوش ہیں۔ ﴿ ان مِن ہے وہ بھی۔ نَنُ يَكُولُ اثِّنَانُ لِى وَ لَا تَفْتِنِّي \* أَلَا فِي الْفِتَنَةِ سَقَطُوا جوكهتا ہے كه بجھے اجازت ديے دواور مجھے فتنے ميں نہ ڈالو اور خبر دار فتنے میں تو وہ لوگ کر مے وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَيُحِيَّكُ ۚ بِالْكُفِرِينَ ۞ اِنۡ تُصِبُّكَ حَسَنَـُ ۗ تُسُوُّهُمُ ا ورجبنم البسته تھیرا ڈالنے والی ہے کا فروں کو 🔞 اگر پہنچی ہے آپ کوکوئی اچھی ھالت تووہ ان کوئم میں ڈالتی ہے وَإِنَّ تُصِبُكَ مُصِيبُةٌ يُّقُولُوا قُدُ أَخَذُنَّا أَمُرَنَّا مِنْ قَبُلُ اورا کر پہنچتی ہے آپ کوکوئی مصیبت تو بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اختیار کر لیاا پناا مراس سے پہلے ہی وَيَتُولُوا وَّهُمُ فَرِحُونَ ﴿ قُلُ لِّنَ يُصِيْبُنَا إِلَّامَا كُتُبَ اللَّهُ ، پیٹے چھیرتے بیں اس حال میں کدوہ خوش ہوتے ہیں 🚳 ہے کہد دیجئے کہ برگزنیس پیٹیے گی نمیں مگر وہی چیز جواللہ نے لکے د ک

هُ وَمَوْلِلنَا ۚ وَعَـ لَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَـ ہے اور اللہ پر ہی توکل کرنا جاہیے ایمان والوں کو 🚳 آپ کہد بھے کے کہیں بنًا إلاَّ إِحُدَى الْحُسُنِيَدُنُ ے یا ہارے باتھوں سے اپس ئے جیں @ آپ کررہ جیئے کرتم خرچ کروخوش ہے یا نا گواری سے ہر گز قبول نہیں کیاجائے گا تم نافرمان لوگ ہو 🕝 تہیں رد کیاان کواس بات. ، انہوں نے کفر کیا اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ واور تین آنے لمُوةَ إِلَّا وَهُمُ كُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرِهُونَ ۞ تی کے مارے ہوتے ہیں اور نہیں خرج کرتے مگراس حال میں کہنا خوش ہوتے ہیں 🎯 ، میں ندؤ الیس ان کے مال اور ندان کی اولا دسوائے اس سے تیس اللہ ارا دہ کرتا ، ا فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَا وَ تَذْهُوَّ ، أَنْفُهُ ، دےان کوان کے مالو یہ ہے ذریعہ ہے د نیوی زندگی میں اور چٹی جائیں ان کی جانیں اس حال میں کہ 🚳 قشیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک ووالبعد تم میں سے ہیں ، وہ تم میں ہے

# وَ لَكِنَّهُ مُ قَوْمٌ يَّفُرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا اَوْ مَعْلَاتٍ

ليكن وه لوگ وريح بين ( الله وه پائيس ممكانه يا پاليس كوئى عاريس

اَوْ مُكَّخَلًا لَوَلُوا إِلَيْهِ وَ هُمُ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ

یا تھنے کی جگدالبت پیٹے چیر کے بھاگ جا کیں اس کی طرف اس حال میں کدوہ بے قابو ہوتے ہیں 🎱 اوران میں سے بعض وہ ہے

يَّلُمِزُكَ فِي الصَّدَاثُةِ ۚ قَالُ اُعُطُوا مِنْهَا كَاضُوا وَ إِنْ لَّـمُ

جوآپ کوطعندد بتاہے صدقات کے بارے میں اگردے دیئے جا کیں وہ ان صدقات میں سے توبیخوش ہوجاتے ہیں اور اگر

يُعْطَوُامِنْهَا إِذَاهُمُ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْانَّهُمُ مَاضُوامَا النَّهُمُ

ان میں سے ندر بے جا کیں تو اچا تک بیناراض ہوجاتے ہیں 🚳 اور اکر بیخوش ہوتے اس چیز پر جو دی ان کو

اللهُ وَمَ سُولُهُ وَ قَالُوا حَسَّبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ

الله في اوراس كرسول في اوركيت كردهاد ع فيهالله كافي بعنقريب ديس محالله استفال سه

وَ رَسُولُكَ اللهِ لَهِ إِنَّا إِلَى اللهِ لَهُ عِبُونَ ﴿

اوراس کارسول بھی ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ،

تفسير:

### ماقبل <u>سے ربط:</u>

پہلی آیت تو پیچیلے مضمون سے متعلق ہے، اللہ تبارک وتعالی نے جہا دکی ترغیب دی تھی اور بیہ موقع ہے غزوہ تبوک کا اور اس موقع پر سرور کا کنات ما گھڑا کی طرف سے نفیر عام ہو گیا تھا، امام کی طرف سے جب نفیر عام ہو جائے تو پھر جہا وفرض علی الکفا یہ بیس رہتا ہلکہ فرض علی العین ہوجا تاہے تو بیہ موقع بھی ایسے ہی تھا کہ اس جہا دکوفرض علی العین کردیا میا تھا کہ اس جہا دکوفرض علی العین کردیا میا تھا سب او کوں کو تھم دیا گیا تھا کہ نکلوچا ہے کس کے پاس پوراسامان ہے چاہے کس کے پاس نہیں ہے جسے کیسے بھی ہیں اس جہا دکھا در نکلو۔

## غزوه تبوك كي موقع برحضرت عثمان والنيئ كي سخاوت:

تفصیل عرض کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اس موقع پرلوگوں کے مختلف گروہ ہو گئے ہے بعض تو مخلصین جواعلی درج کے تھے وہ تو فوراً تیار ہو گئے ، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ادریبی موقع ہے کہ جس میں سرور کا مُنات مُنْ لِیُنْ کِم نے سامان جہاد کے لیے چندے کی اپیل کی تھی تو حضرت عثمان رِکاٹیڈ نے سواونٹ پیش کیا تھا اور ایک ہزار دینار دیا تھا اور پھر دو ہارہ اپیل کی تو پھر حضرت عثان دلائٹؤ کھڑے ہوئے پھر سواونٹ پیش کیا بمع ساز وسامان کے پھرتیسری دفعہ اعلان کیا تو پھر حضرت عثان بڑاٹیؤ نے سواونٹ پیش کیے، حضرت عثان بڑاٹیؤ کے ان ۔ الفاظ کی تعبیرعلماء نے دوطرح سے کی ہے کہ پہلے اعلان پی<sup>حضرت عثمان دیا تائیز نے کہا کہ میرے ذمہ ایک سواونٹ ہے</sup> بمع ساز وسامان کے اور دوسری دفعہ اعلان کیا تو حضرت عثمان رفتا نئے کہا کہ میرے ذہبے دوسواونٹ ہیں بمع ساز وسامان کے اور تبسری دفعہ اعلان کیا تو حضرت عثمان ڈاٹٹؤ نے کہا کہ میرے ذمہ تین سواونٹ ہیں بمع ساز وسامان کے تو سرور کا ننات ملکا لیکٹے ہموئے منبر سے اتر آئے کہ آج کے بعد عثان کوئی نیک کا کام نہ بھی کر ہے تو اس کا کوئی تقصان نہیں مطلب یہ تھا کہ یہی عمل اس کی نجات کے لیے کا ٹی ہے،حضرت عثان رہ انتظامے ہر بعدوالے اعلان میں پہلے اونٹ شامل ہیں یانہیں؟اس میں دونوں احمال ہیں ،اگر شامل کرلیں تو کل تین سواونٹ بنتے ہیں اور اگر پہلے والوں کو بعد والے اعلان میں شامل نہ کریں تو کل تعداد چھ سوبنتی ہے، اس طرح لوگوں نے اس غزوہ میں بڑھ چڑھ کے حصدلیا ہے جتنے مخلص تھے کی نے کی کوتا ہی نہیں گی۔

#### اپورے سبق کا خلاصہ:

اور منافقین جو تقدہ بھی اس جہاد میں اچھی طرح کھل کے سامنے آگئان کی حالت بھیبہت نمایاں ہوگئ ابھی اس جہاد میں انھی طرح کھل کے سامنے آگئان کی حالت بھیبہت نمایاں ہوگئ ابھی تو تھے جو گھروں میں بیٹھے رہے نہ کوچ کرنے کے لیے آئے اور نہ وہ ساتھ چلے ان کا ذکر آگے آرہا ہے اس پارے کے آخر میں اور بعض ایسے تھے جن کا ارادہ جہاد پہ جانے کا بالکل نہیں تھا، تیاری بھی کوئی نہیں کی لیکن جب سرور کا نئات کا تی تھی اور بعض ایسے تھے جن کا ارادہ جو ٹی تشمیس کھا گئے کہ ہمارا ارادہ تو تھا لیکن یہ عذر پیش آگیا، ہمارا ارادہ تو تھا لیکن یہ جوری پیش آگی اس تم کی انہوں نے معذرت کرنی شروع کر دی جضور مائی تھا نے اپنے کر کیم ادادہ تو تھا لیکن یہ مجوری پیش آگی اس تتم کی انہوں نے معذرت کرنی شروع کر دی جضور مائی ایان تاریخ کر کیم ادادہ تو تھا لیکن یہ مجوری پیش آگی اس تتم کی انہوں نے معذرت کرنی شروع کر دی جضور مائی گئی اس تم کی انہوں نے معذرت کرنی شروع کر دی جضور مائی گئی کے اور اسے اجازت دے دیے تا

اب آپ جائے ہیں کہ جس وقت سرور کا کنات گالی کی طرف سے اجازت ہوگئ تو سے اور جمونے کے اندر کو کی فاہری فرق ندر ہااگر سرور کا کنات گالی کہا جا تہ دوستے اور کہتے کنیں کو کی عذر قبول نہیں ہے قوجوم تافق ہے انہوں نے جا نا تو تھانہیں ندا نہوں نے تیاری کرنی تھی تو پھر ہالکل نمایاں ہوجاتے ، ان کے اندر کی تشم کا کوئی تھا ہند ہتا اور جب وہ عذر کر کے اجازت نے گئے تو اب اس طرح اشتباہ ہوگیا کدان میں کون سچا ہوا در کون جموٹا ہے؟ تو اللہ جارک و تعالیٰ نے سرور کا کنات مالی کی گرفت فرمائی کدائر آپ جازت ندد ہے تو آئ جارک و تعالیٰ نے سرور کا کنات مالی کی گرفت فرمائی کدائر آپ جازت ندد ہے تو آئ کے کمل کے سارے کے سارے سامنے آجاتے ، آپ نے اجازت جو وے دی تو ان کے اور ایک پردہ پڑگیا اس کی کمل کے سارے کے سارے سامنے آجاتے ، آپ نے اجازت جو وے دی تو ان کے اور ایک بات نہیں ہے کہ جس ہا تھی کرفت ہو یا نعوذ باللہ کمی تشم کی کوئی تا راضگی باقی رہ جائے کی معالیت کے خلاف بات ہوگئی کہ آپ کو چاہا تا گرتی ہوئے کہ آپ ان کواجازت ندویے تا کہ ان کا جموے انچی طرح نمایاں ہوجا تا ، سچے اور جموٹ بیلی فرق ہو جاتا گرتی ہوئے کہ دارا ارادہ تو تھا کہ اگر آپ جازت ندد ہے تو بھی چل پڑتے اورا گراجازت ندد ہے کہ جاتا ہو جودگھروں میں بیٹھے رہے تو ان کا نفاق کھل کر سب کے سامنے آجا تا۔

اصل بات بہے کہ جن چیز وں کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اگر کوئی تر لقمہ نصیب ہونے والا ہوتا، بہت جلدی غنیمت کا سامان ملنے والا ہوتا ، سفر تفوڑ اسا ہوتا پھر تو یہ بھاگ کے آئے لیکن چونکہ اب سفر دراز ہے، مشقت اس میں بہت ہے اس لیے بہلوگ گھروں کے اندر وب کے بیٹھ گئے جہا دکر نے پہیہ آما وہ نہیں ہیں توا گلے رکوع میں ساری انہی لوگوں کی کوتا ہیاں واضح کی ہیں ، کافی دور تک بیضمون چلا گیا ہے ساتھ ساتھ آیات دیکھتے چلئے۔

#### آيات ڪامفهوم:

پہلے تو وہی جہاد کے متعلق ترغیب ہے کہ سامان اگر تمہارے پاس کم ہے یا زیادہ ہے جیسا بھی ہے نکلو، یہ افیر عام ہے اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کر واللہ کے داستے میں بہتمہادے لیے بہتم ہے اگر تم علم رکھتے ہو یعنی جہاد پر جس شم کا منافع ماتا ہے اللہ کی رضا آتی ہے اس کے مقابلہ میں بید دنیا کی مشقت کوئی چیز نہیں ہے، آگے تذکرہ شروع ہو گیا منافقین کا اور "سکان" کا اسم میں نے واضح کر دیا کہ وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت و سے تذکرہ شروع ہو گیا منافقین کا اور "سکان" کا اسم میں نے واضح کر دیا کہ وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت و سے دیا ہوتا تو چھر ہے آپ کی سفر زیادہ لمبانہ ہوتا، در میا نہ ساسفر ہوتا تو چھر ہے آپ کی

اتباع کرتے کیونکہ اس میں پھران کو نیوی منافع معلوم ہوتے تھے، یہ جومسافت بعیدہ ہے جدھرآپ ان کو بلار ہے ہیں وہ ان کو بڑی دراز معلوم ہور ہی ہے اس لیے وہ ادھر جانے کی جرات نہیں کرر ہے اور قسمیں کھا کیں گا اللہ کی کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے اس طرح ہے جبوث بول بول کرا پنے آپ کو مزید ہلا کت میں ڈالتے چلے جارہے ہیں کیونکہ ایک تو جہاد ہے کوتا ہی کہ دبک کے گھر میں ہیٹھ جانا بھی بری بات ہے، میٹھی ہے کہ اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالا اور پھراس کو جھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولا اور جھوٹی قسمیں کھا کیں اور اللہ جانا ہے۔

دیسے جھوٹے آپ کو ہلا کت میں ڈالا اور پھراس کو جھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولا اور جھوٹی قسمیں کھا کیں اور اللہ جانا ہے۔

دیسے جھوٹے آپ کے یہ اور زیادہ و بال میں اضافہ ہوا تو اپنے نفوں کو ہلا کت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانا ہے۔

کہ سرجھوٹے آپ ۔

اللّٰدآپ ہے درگز رکرے، آپ کومعاف کرے، دیجھو! بیفقرہ پہلے ذکر کردیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ آگے جوبات ذکر کی جارہی ہے بیرخلاف مصلحت ہے، بیدا یک قتم کی نشاندہی کی جارہی ہے کہ بات خلاف مصلحت ہوگئی ورنداس کے او پرکوئی گرفت پیش ندآتی الله آپ سے در گز کرے آپ نے ان کو کیوں اجازت دی یعنی اگر آپ اجازت نه دينة تو آپ كے سامنے سے اور جمو فے واضح ہوجاتے "لِمَ اَلَانْتَ لَهُمْ " آپ نے ان كو كيول اجازت دے دی؟" حَتیٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَلَقُوا "حَتَى كرواضح بوجاتے وہ لوگ جنبوں نے سے بولا اور حتیٰ كه آپ جان لیتے جھوٹو ں کو بعنی اجازت نہ دیتے تو بیدونوں گروہ ممتاز ہو کے سامنے آجاتے نہیں اجازت طلب كرتے آپ سے وہ لوگ جواللہ پرايمان لاتے بيں اور يوم آخرت پرايمان لاتے بيں جہاد سے بچنے كے ليے "أَنْ النجاها "جہادکوترک کرنے کے لیے، جہادکوچھوڑ کر میضنے کے لیے بیلوگ آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے جو جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالی متقین کوخوب جانتا ہے، جن میں ایمان ہے جب آپ کی طرف ہے اعلان ہو گیا تو وہ جہاد پر آمادہ ہیں اپنی جان اور مال لگا نا جا ہے ہیں ، جان اور مال کو بچانا اور جہاد کوترک کرنااس کی اجازت مؤمن نہیں لیتے ،اجازت وہی لوگ لیتے ہیں جن کا اللہ پرایمان نہیں اور پوم آخرت پر ا یمان نہیں ہوتا اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں ،شک ان کو یہی تھا کہ معلوم نہیں کہاتنے لیے سفر میں جا ئیں گے، آھے بہت بڑی حکومت کے ساتھ لکر ہے، بڑی بڑی فو جیس ہیں وہاں سے چھ کے آئیں گے یانہیں آئیں گے،ادھر ہمار ہے باغات کا نقصان ہوجائے گااللہ تعالیٰ کے وعدوں پران کو یقین نہیں ای تتم کے تر دومیں ہیہ مصلتے چررہے ہیں۔

#### منافقین کے جھوٹ کی علامت:

جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی تیاری آپ کرتے ہیں اچھی طرح سے کپڑے دھوئے ،نہائے اور اگر عین موقع

برکوئی اس قسم کی تکلیف پیش آگئی یا کوئی رکا وٹ پیش آگئی کہ آپ پہنے نہ سکے قوم کوئی جا نا ہے کہ آنے کا ارادہ تو تھا

لیکن یہ عذر پیش آگیا اور جو کو تا ہی کر کے سسل مندی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور اس طرح سے حیلے بہائے کرتے ہیں

قوان کا جموث نما یاں ہوجا تا ہے کہ قبل از وقت ان کو پیٹنیس تھا کہ ہمارے سامنے کوئی رکا وٹ پیش آئی ہے یہ پہلے

سے ہاتھ جوڑے بیٹھ گئے تو منافقین کا بھی یہی حال تھا پہلیس کہ انہوں نے سامان اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی،

سواری تیار کی تھی، ہتھیا رمہیا کے تھے لیکن عین روائی کے وقت بخت بخار ہوگیا یا کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی اور عذبی شیش

آگیا ایک یا ہے نہیں ہے ، یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کے جموٹ کے لیے ان کی کسل مندی کو بطور نشائی کے پیش

کرتے ہیں کہ اگران کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور سامان تیار کرتے۔

### منافقین کانہ لکانا ہی بہتر ہے:

اب آ گے اہل ایمان کوسلی دی جارہی ہے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تنہارے لیے بوں سمجھو کہ مفید ہے کیونکہ ہے مخلص تو ہیں نہیں اور ایسے موقع پراگر غیرمخلص جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں تو مخلف حرکتیں کر کے شرارتیں انجٹر کانتے ہیں بھی کے ساتھ لڑیں گے، یہ غلط افواہیں بھیلا ئیں گے، بھی بز دلی کا مظاہر ہ کرکے یا قیوں کا دِل بھی تو ڑیں گے اورایسے موقع پراتنے دراز سفر کے لیے، اتنے مشکل جہاد کے لیے ان کا نہ لکانا تہا ہے لیے بہتر تھا "وَكُلِكِنْ كُوهَ اللَّهُ "اللَّهْ "اللَّهْ "اللَّهْ "الله عَنْ النَّاكَ الصَّاكِمَروه جانا ،جس كو يسند بي نهيل كيا اوران كو بے رغبت كر كے بثها ديا اور تكوين <del>طور پر کہا گیا کہ بیٹنے والول کے</del> ساتھ بیٹے رہو،اگریہ نکلتے تہمارے اندرتو سوائے خرانی کے پچھینہ بڑھاتے ،ان کے نکلنے کا فائدہ نہ تھا ،نقصان زیادہ تھا ،نقصان اس طرح تھا کہ شرار تیں کرتے ،کسی کے ساتھ لڑتے اورکسی کے ساتھ فَتْ اللَّهَاتِ اور مُخْلَف مَنْم كَى افو ابين بجيلات، بزولى بجيلات "ولا أوْضَعُو الْجِللُّكُم يَبْغُو نكم الْفِتْنَة " تہارے اندر بیسواریاں دوڑاتے ہیں شرارت طلب کرنے کے لیے، لگائی بھجائی جس طرح منافقین کی عادت ہے ادھر کی ادھرانگا و'' وَفِینگعہ سَمْعُو کَ لَهُم "تمہارےاندربعض ان کے جاسوں موجود ہیں جوتہارے حالات ان تک پہنچا ئیں گے یاتمہارےاندر کچھ کمزورلوگ اس طرح کےموجود ہیں جوان سے متاثر ہیں اوران کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں ،ان کی طرف بھی ذرانظرر کھنا ، ان کوتا ڑ کرر کھوتا کہ ریجی اپنی کمزوری کی بناء برکوئی شرارت نہ اٹھا دیں اگر جہان کے مرغنے نہیں آئے ،ان کے بڑے نہیں آئے لیکن پھر بھی چھوٹے لوگ موجود ہیں اورا پسےلوگ تھے جن ے اسی بعض باتیں پیش آئیں جن کا ذکر آ مے قرآن مجیدیں آئے گا، اللہ تعالی ظالموں کوخوب جانتے ہیں۔

"لُقَيْلِ الْبَعْوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ" كَامْفَهُوم:

انہوں نے اس سے پہلے بھی شرارت کی تھی "لَقَدِ الْبَتَعُواالْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ "اس" من قبل "سے اشارہ ہے جنگ اصد کی طرف کہ بیسارے شامل ہو کے نکلے تو تھے لیکن شہر سے باہر جائے پھرکوئی بہانہ کر کے عبداللہ بن ابی اوراس کے تمام رفقاء واپس آ گئے اوراس تتم کی حرکتبسا اوقات باقیوں کے حوصلے تو ڑنے کے لیے اثر انداز ہوتی ہے جب ایک ہزار آ دی نکلیں تین سوان میں سے کوئی بہانہ کر کے واپس آ جا کیں تو باقیوں کے دل بھی چھوٹ سکتے ہیں، جب ایک ہزار آ دی نکلیں تین سوان میں سے کوئی بہانہ کر کے واپس آ جا کیں تو باقیوں کے دل بھی جھوٹ سکتے ہیں، اسلام حرح دوقبیلوں نے ، دوگر و ہوں نے اس طرح سے دل جھوڑ نے کا پچھارادہ کر لیا تھا "اِڈھیکٹ طافعتانِ

مِنگُورُ اَنْ تَفْشَلَا " دوطالفوں نے دل چھوڑنے کا قصد کرلیا تھا لیکن اللہ نے آئیں سنجال لیا تو اس طرح جیسے انہوں نے شرارت کر تجا احدیث شرارت کی تھی، اس سے پہلے غزوہ مریسیع پیش آبوں نے شااس میں مہاجرین وانصار کولڑا نے کے لیے شرارت پر پاکتھی، حضرت امی عائشہ فری ہی کا سختی اس شم کی بہت با تیں اڑا کے فتندا شایا تھا، بیسارے فتوں کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے "و کھکٹو الک الگورڈ "آپ کے لیے بھی بہت ساری با توں کو المث بلیث کرتے رہے ہیں، اس شم کی گڑ ہو کر رہے ہیں آپ کو بحکست دینے کے لیے لیکن اللہ کی طرف سے تن آگیا اور اللہ کا امر عالب رہا اور بیا اسلام کا غلبہ د کی کر دل سے خوش نہیں ہیں اور آپ کا غلبہ د کی کر کران کو کی خوش نہیں ہیں اور آپ کا غلبہ د کی کران کو کی خوش نہیں ہیں اور آپ کا غلبہ د کی کران کو کی خوش نہیں ہیں اور آپ کا غلبہ د کی کران کو کئی خوش نہیں ہیں اور آپ کا غلبہ د کی کوئی خوش نہیں ہیں۔

#### أيك منافق كاحال:

اوران میں سے ایک ریبھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دواور مجھے فتنے میں ندڑ الو مفسرین نے یہاں ذکر کیا کہ ایک منافق تھا جدین قیس،جداس کا نام تھا قیس کا بیٹا ہے آپ کے پاس آیا اور تقویٰ کا مظاہرہ کیا بایں الفاظ که یا رسول الله! میں نے ساہے کہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور میں عورتوں کے بارے میں بڑا جذباتی واقع ہوا ہوں تو میں اگر چلا گیا اورمیری کسی عورت پرنظر پڑگئی تو میں خواہ مخواہ فتنے میں پڑجا وَں گااس لیے میرایباں میشار ہنامناسب ہے مجھے اجازت وے دیں اور میں جہا دمیں چندہ وے دیتا ہوں نیعن تھی اندر خبا ثت جہا دمیں جانائبیں جا ہتا تھااو پر ہے تقویٰ کااور خداخو فی کا پر دہ ڈال لیا کہ میں اگر دہاں جا وُں گا تو کسی فتنے میں متلاء ہوجا وَں گاجیسے کوئی محض نماز با جماعت میں اس لیے نہ جائے کہ آرام طبّی ہے ، کون سر دی میں جائے مسجد میں کیکن کیے کہ میں اس لیے معجز نہیں آتا کہ ریا کاری کا اندیشہ ہے اس نیے جھپ کے نماز پڑھنازیادہ بہتر ہے تو اس قتم کے کلا بی تقوی کی حقیقت کیچھاور ہوتی ہے اوپر انسان کچھاور ڈال لیتا ہے توالیمی باتیں ہوتی ہیں، اپنی باطنی کمزور بول کو چھیانے کے لیے اٹسان اس کے اوپر دین کا پر دہ ڈال لیتا ہے تواس نے بھی دین کا پر دہ ڈالا کہ میں جاؤں گا اور کسی عورت پے میری نظر پڑ جائے گی تو میں اپٹی اس کمز دری کی بناء برکسی فتنے میں پڑ جاؤں گا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں فقتے میں پڑجا وَل گابیو بعد کی بات ہے اور بیروہمی بات ہے کہ دہاں جاکے کوئی فتنہ پیش آتا ہے یا نہیں آتا ،اللہ اوراللہ کے رسول مُنافِیْم کی مخالفت کے طور پرگھر میں بیٹھ جانا ، جہا دکو چھوڑ وینا پیلفنز فتنہ ہے جس کے اندر ہیروا قع ہو گئے ، اللہ اوراللہ کے رسول مُلَّا يُلِيَّا کے حکم کوچھوڑ کر فتنہ میں پڑ گئے ، فتنہ میں تو بیلوگ مبتلاء ہو گئے اور

وہاں جاتے ، کسی عورت پینظر پڑتی ، ول بیس کوئی خلل آتا نہ آتا اس کا ان کو تھی از وقت کیا پید ہے؟ وہ تو بعد کی بات
ہے قو موہوم فتنے سے بیخے کے لیے بیٹیقی فتنے میں واقع ہو گئے ، یہ بات ان کی شیخ نہیں باتی رہا خدا کا معاملہ چندہ
ویتے ہیں خوثی سے ویں یا نا گواری سے ویں ان کے صدقات قبول نہیں ہیں کیونکہ ان کے ول کے اندرائیا ن
نہیں ہے اورخلوص نہیں اور جوشخص حالات ہے مجبور ہو کے خرچ کرتا ہے ، دل کے اندرخلوص نہیں ، اللہ کی رضا کی
طلب نہیں تو ایسے لوگوں کے صدقات قبول نہیں ہوئے ، ان میں سے کوئی یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جھے اجازت دے
دواور جھے فتنے میں نہ ڈالو ، خبر دار فتنے میں بیلوگ پڑ گئے اور جہنم کا فرول کو گھیر نے والی ہے ، آگرت میں خوب اپنے
دواور جھے فتنے میں نہ ڈالو ، خبر دار فتنے میں بیلوگ پڑ گئے اور جہنم کا فرول کو گھیر نے والی ہے ، آگرت میں خوب اپنے
اصاحے میں لے لے گی اور دنیا میں جہنم میں جانے کے اسہاب انسان کے اردگر د جسہ تھلے ہوئے ہوں تو دنیا کے
اندر بھی بید دنیا جہنم بین جاتی ہے تو دنیا میں بھی کا فرول کو جہنم نے گھر اہوا ہے ...

#### منافق تمهارے خبرخواه نبیس ہیں:

"إِنْ تُعِيدُكَ حَسَنَةٌ تَسُوءُ هُمْ" بيان كاجد بنمايال كياب بسي علوم بوتا ب كدبيآب كخير خواه خہیں ہیں اور آپ کے ساتھوا ن کو کو کی ہمدر دی نہیں ہے، دوست ووست کے ساتھ جس وقت ہمدر دی رکھتا ہے تو روست کی خوش اس کے لیے خوش ہوتی ہے، دوست کی مصیبت اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے لیکن بدلوگ ایسے ہیں كه أكرتهمين كوئى اچھى حالت بينج جاتى ہے،الله كى طرف سے كامياني ہوجائے،مال غنيمت ل كيا توان كوصدمه بوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر کسی جگہ آپ کو تکلیف چڑنے جاتی ہے، نقصان ہوجا تا ہے تو پھریہ بغلیں بجائے ہیں کہ اچھا ہوگیا کہ ہم نے احتیاط اختیار کرلی اگر بیخلص ہوتے ہسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ان کو بدردی ہوتی تو آپ کی خوشی ان کے لیے خوشی ہوتی اور اگر آپ کوکوئی صدمہ پہنچا تو اس صدے کو بدایے ہی محسوس كرتے جيے انہيں صدمہ پہنچاہے تو دوسرے كواچھى حالت وينچنے پرول ميں صدمہ محسوس كرنا بير حاسد ہونے كى علامت ہے اور دوسر کے وتکلیف چنجنے برائے لیے خوشی محسوس کرنا بیاعلامت ہے اس بات کی کہ بیتہارے ساتھ ہمدرد نہیں ہیں ،خیرخواہ نہیں ہیں بلکہ اندراندر ہے وشن ہیں اس لیے تمہاری پرائی جا ہے ہیں ،اچھائی نہیں جا ہے اگر حمہیں پہنچے کوئی اچھی حالت تو انہیں تم میں ڈال دیتی ہے اورا گرحمہیں پہنچے کوئی مصیبت تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا امراختیار کرلیا بعنی احتیاطی امراختیار کرلیااس ہے قبل ہی وہ اٹھ کے جاتے ہیں خوشی مناتے ہوئے بعنی جب مجلس ے جاتے ہیں تو بغلیں بجاتے ہیں ،خوشیاں مناتے ہیں کہا چھا ہو گیا کہ ہم اس سفر میں ساتھ نہیں تھے۔

#### مؤمن کی دونوں حالتیں بہتر اور منافق کی دونوں حالتیں یاعث نقصان ہیں:

آپ انیں کہ و بیجے کہ تکلیف تو ہمیں وہی پہنچی جواللہ نے ہارے لیے تکھ دی ہے اور اللہ کی طرف سے آکے گی ، اللہ کا رساز ہے ، ہما را تو ہر لحاظ سے اللہ پر ایمان ہے اس لیے ہما ری تکلیف آپ کے لیے کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے ، دوسری بات بیہ ہم کہ ہمارے لیے ظاہری کا میابی ہو یانا کا می ہود دنوں ہی حدث کا مصداق ہیں ، بی تو ظاہر ہے کہ نبی کو اللہ نے فتح دی ہے ، مال غنیمت دے دیا ، کا میابی ہوگئی بیتو حنہ کا مصداق ہے اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو بیہ میں ہمارے لیے حسنہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالی آخرت میں ثواب دے گا ، نتیجہ کے اعتبار سے مؤمن خلص کے لیے مصیبت بھی حسنہ کا مصداق ہے اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں جیسے کہتے ہیں کہ مرین تو شہید اور مارین تو غازی ، مسلمان تو دونوں صورتوں میں کا میاب ہے کہ جب انسان مخلص ہوجا تا ہے تو ہر طور کا میابی ہی ہے۔

اگر مرگیا تو شہید ہے اور اگر مار کے آگیا تو فازی ہے اس کے لیے تو کوئی بری حالت ہے ہی ٹہیں تو تم اللہ سے اس کے لیے تو کوئی بری حالت ہو تہا رہے خیال کے مطابق لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اللہ تعالی ہے اس لیے ہماری تکلیف پر تمہار سے خوش ہونے کی کوئی بات نہیں حقیقت کے اعتبار سے وہ ہمارے مسلمانی کی طرف سے براہ راست عذاب آجائے ہم ہیں ہلاک کرو سے ہا اللہ تعالی ہمارے ہا تھوں تہباری پٹائی کراد ہے ، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ گفر تمہارا فلا ہر ہوجائے اور نفاق تمایاں ہو جائے اور اللہ تعالی ہمارے ہا تھوں تہباری پٹائی کراد ہے ، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ گفر تمہارا فلا ہر ہوجائے اور نفاق تمایاں ہو جائے اور اللہ کی طرف سے عظم آجائے کہ منافقوں کے ساتھ مسلمانوں والا برتا وَنہ کرو بلکہ کا فروں والا کر دتو ایک صورت ہیں ہمی تباری پٹائی ہمارے ہا تھوں ہو تی ہے تو تمہارے لیے دونوں حالتیں جن کا ہم انتظا کے ہوئے ہیں صورت ہی ہی تنظار کرتے تم ہمارے متعلق گر حضہ انتظار کرتے تم ہمارے متعلق گر حضہ یا انتظار کے بیاں اللہ تعالی عذاب اپنی طرف سے براہ راست جس میں ہماراؤل نہ ہو یا ہمارے ہاتھوں ، تم بھی انتظار ہیں ہیں کہ دیکھیں گے کون لوگ نتیجہ کے اعتبار سے نقصان ہیں رہ جو ہیں۔

#### نفاق اور كفرك علامت:

اور یہ جوصد قات پیش کرتے ہیں، جہاد میں چندہ دیتے ہیں تو کہد دوتم خوشی ہے دویا نا گواری سے دواللہ تہاری طرف ہے ہرگز قبول نہیں کرے گا، بے شک تم بدمعاش لوگ ہو، نا فرمان لوگ ہوا بیے لوگوں کے صد قات الله قبول نبیس کرتا اور قبول کیون نبیس کرے گا؟اس کی وجدا یک پیه ذکر کر دی که بیدا ندر سے کا فر ہیں اور جو کفر کی حالت میں صدقہ پیش کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوا کرتا نہیں روکا ان کو یعنی ان کےصدقات قبول کرنے کو مگر اس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ، کفر کی وجہ ہے ان کے صدقات قبول نہیں کیے اور اس ہے مرادا ندرونی اور باطنی کفرہے ورنہ ظاہر میں تو بیکلمہ پڑھتے تھے، یہ باطنی کفرہاوراس باطنی کفر کا بیا اثر نمایا ل ہے کہ "لَایاتُونَ الصَّلُوةَ إِلَّاوَهُمْ كُسَالَيْ " نہيں آتے نماز كی طرف كرستى كے مارے ہوئے، جي بارے ہوئے ، اٹھنے کی قوت نہیں جیسے بندھا ہوا ہے ، نماز میں ذوق دشوق سے ندآ نا یہ علامت ہے کہ ان کے دل میں کفر ہے اور ای طرح دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا جا ہنے کے لیے خرج نہ کرنا پیملامت ہے اس بات کی کہ بیمنا فق ا ہیں ،ان کے اندر کفر ہے ،ستی کے مارے ہوئے اٹھتے ہیں کیونکہ شوق ذوق جونہیں ہوتا ، یہاں جو کسلان ذکر کمیا گیا ہے اور ستی جو ذکر کئی گئی بیاعتقا دی کسل ہے کیونکہ وہ آخرت کیقائل ہی نہیں اور اللہ کے علم کووہ سجھتے نہیں ہیں، سرور کا سَتات مَاکَشِیکِم کے او پر ایمان نہیں ہے اور نماز پڑھنی صرف دکھلا و سے کی ہے جہاں دکھلا واہو و ہاں وہ آئیں گے اور جہاں دکھلا وانہیں ہے وہاں وہ کنز ا جائیں گے، جہاں دکھلا واکر نا ہوا پھربھی کوئی اٹھک بیٹھک ہوگی ہاتی ول کے ۔ اندرتو خلوص ہوگائبیں تو ایسے دفت میں انسان کے اندرچستی حالا کی تونہیں ہوا کرتی بس وقت ٹالنے والی ہاہ یہوتی ہ،مرےمرےآ گئے دوحاِ رٹھو نگے لگا گئے ،اٹھنا ہیٹھنا ہو گیااور حقیقت میں ان کی کوئی نماز نہیں ہے جیسا کہ غالبّا یہ الفاظ يَهِلَ بَهِي آَ عَنَا مَا مَا مَا اللَّهِ الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالًى يُرَاءُ وْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا" اللّٰہ كا ذكر بہت كم كرتے ہيں مجھن ايك دكھلا وا ہى مقصو دہوتا ہے اور دل كى خوشى سے خرج نه كرنا بي بھى نفاق كى ايك علامت ہےاورنہیں وہ خرچ کرتے مگراس حال میں کہ نا خوش ہوتے ہیں۔

مال اوراولا دكى وسعت كافرول اورمنا فقول كے ليے عذاب كاذر بعدے:

جب بیاس متم کے بد باطن ہیں تو ان کے مال واولا وآپ کوئسی تعجب میں نہ ڈ الیس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو

ا تنامال کیوں دیا ہواہے؟ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تعت ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے اور اس کو پھر حق برصرف کرنے کی تو فیق دے دیے تو پیخص ان دو مخصوں میں سے ہے جن برسرور کا تنات مالی کا کے غبط كرنے كا ذكركيا ہے مشكلوة شريف ميں آپ نے بيصديث يڑھ لى ہوگى "لَا حَسَدَ إِلَّافِي إِثْنَيْن "ان مِس سے أيك آدى آپ الله مالا فَسَلَطه على وكركيا ب جس كوالله تعالى نے مال ديا جو "آتاة الله مالا فَسَلَطه على ملكته في الْهُ وَقِي " بَعِرالله تعالىٰ نے اس کوحق میں خرچ کرنے کی تو فیق دی ہوا یک تو میخص ہے کہ اس جیسا ہونے کی تمنا کرنی حاہیے مطلب اس روایت کا بیہ ہے کہ دنیا میں دوخض ہی ایسے ہیں جن جیسا بننے کی انسان کے دل میں تمنا ہو نی جاہیے کہ یااللہ! مجھے بھی ایسا کر دے ان میں سے ایک وہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا اور حق میں صرف کرنے کی ہمت دی ہے اور دوسرا وہ ہے جس کواللہ نے علم دیا اور حکمت دی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس کے مطابق نشرواشا عت کرتاہے توبیجی اس درہے کاهخس ہے کہتمنا کروکہ اللہ جمیں ایبا کر دےاورا گراللہ نے کسی کو مال دیا ہے پھراس کوئق میںصرف کرنے کی تو فیق دے دی تو میخص بھی اس قابل ہے کے تمنا کر و کہ اللہ جمیں بھی ایسا کر دے اس کے علاوہ کوئی بھی مخض ایبانہیں ہے جس کے متعلق تمنا کرو کہ اللہ جمیں ایبا کر دے "لا حَسَدَ "والی روایت کا مطلب یہی ہے، بیکتنی بڑی نعمت ہے کہ جس سے انسان دنیا میں بھی راحت اٹھا تا ہے اور آخرت میں بھی ورجات یا تاہے۔

کین اگریمی مال انسان کے ول بیس گھس جائے اور انسان اللہ کے مقابلہ بیس اس مال سے زیاوہ مجبت

کرنے لگ جائے تو یہی مال آپ کی بیزی ڈیودیتا ہے، بیزی بیس پھر ڈال دیتا ہے جیسے مولا تارومی بھٹائی نے ذکر کیا

ہے کہ مال کی مثال تو پانی کی ہے اگر بیشتی کے نیچے نیچے رہے تو کشتی کے لیے مفید ہے، کشتی اس پہتیرتی ہے اور ایک

کنار ہے ہے دوسرے کنارے لگ جاتی ہے اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آجائے تو کشتی کو ڈیونے کا ذریعیہ بنہ ہے،

یکشتی کو ڈیودیتا ہے، مال کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر بیدول کے باہر باہر ہو، انسان اس کی محبت بیس جتلاء نہ ہوتو
دنیا بیس بھی راحت اور آخرت بیس بھی راحت، یہ ہال بہت ساری کا میا بول کا ذریعہ بنتا ہے آپ ذکو قدیں گے،
معدقہ کریں گے، خیرات کریں گے اور اس شم کے کتنے کام ہیں جو مال کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اور اگر

ای طرح اولا دبھی مفید ہے کہ اللہ تعالی بیچے دے اور ان کو دین کے کام میں لگا دیا جائے تو صدقات اجار میر مضور طابقی نے ان کو ذکر کیا ہے کہ کی کا نیک بچے چیچے رو گیا ہو جواس کے لیے دعا کرے گا ، نیک کام کرے گا ، مال باپ اس کو نیک کے راستے پہ لگا ہے گا توجس وفت تک بیسلسلہ چلنا رہے گا مال باپ کو تو اب ملنا رہے گا چا ہے اس کو نیک کے راستے میں جہاد چا ہے اس کو نیک اولا دباپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اس کو نیک اولا دوبال جان بھی ہے ، سوائے اس کے نیس اللہ کرنے سے روک لے ، بخل اور جبن کا باعث میں جائے تو بھی اولا دوبال جان بھی ہے ، سوائے اس کے نیس اللہ ادادہ کرتا ہے ان کے ذریعہ سے ان کو دینوی ذندگی میں عذاب دینے کا کہ یہاں بھی ان کی عجب میں یہ برطرح سے ارادہ کرتا ہے ان کے ذریعہ سے ان کو دینوی ذندگی میں عذاب دستے کا کہ یہاں بھی ان اور اس ان کی مجب میں ہے موائے ہیں ، بیا نے میں پریشان ، سنجا نے میں پریشان اور اس ان کی مجا نے میں اس کو ان کی موائی ہیں ان کی عب میں میں ان کے مال کو میں میں کا فراہوں ، جب ان کی مجبت میں میں اس کا ذریعہ ہیں ، ان کے مال ان کی محبت میں میں کا خوری کا میا کی کا دریو نہیں ہے اور اللہ کی رحمت نہیں ہے اور اللہ کی وسعت ان کے لیے کا میا کی کا میا کی کا دریو نہیں ہے اور اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ ان کے لیے کا میا کی کا میا کی کا دریو نہیں ہے اور اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ ان کے لیے کا میا کی کا میا کی کا میا کی کو سعت ان کے لیے کا میا کی کا میا کی کا دریو نہیں ہے اور اللہ کی رحمت نہیں ہے۔

منافقول كي قسمول كاكوني اعتبار نبيس:

اورتسمیں کھاتے ہیں بیاللہ کی کہ بیتہی ہیں ہے ہیں یا تہاری جماعت میں سے ہیں ، کہتے ہیں ہم بھی تہاری جماعت میں سے ہیں ، کہتے ہیں ہم ہی تہاری جماعت میں شامل ہیں "وکری کھر قوم ورق اللہ ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں ہیں کہتے ہیں ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہی

تصدیق نہیں کرتا توقتم کھا ہے اس میں وزن ڈالتے ہو،اس کو بچا ثابت کرنے کی کوشش کر دیگے تو اس طرح سے کوئی دھو کے میں نہیں آتا استمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ شہی میں سے ہیں وہتم میں سے نہیں کیکن بیرڈر یوک ہیں ، ڈرتے ہیں اس لیے دل کی بات ظا ہزئیں کرتے اور تمہا رے اندر شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دل میں تمہارا خوف ہے تو خوف کی بناء پر میچھوٹ بولتے ہیں اور سجی ہات بتائے ہیں کہ جماراتمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگران کوکوئی ٹھکا ندل جائے یا کوئی کنوال مل جائے یا کہیں سرچھیانے کی جگدمل جائے توبیا ہے بھا گیس گے کہتم انہیں رو کتے رہوتو پھر بھی نہیں رکیں گے،جس طرح کوئی رہے تڑوا کے بھا گتا ہے بوں بھا گیں گے یعنی دل تم ہےان کےاتنے متنفر ہیں لیکن کریں کیا کوئی جگہ ہی نہیں کہ جہاں جائیں ،کوئی سر چھیانے کی جگہ ہی نہیں ملے گی اور بہ جائیدا دکوچھوڑنہیں سکتے ،مکانات چھوڑنہیں سکتے ،اینے مفاوات قربان کرنہیں سکتے ورندا گران کوکسی جگہ تحفظ مل جائے جا ہے کسی پہاڑ کی غار میں ہوتو بہتو تہا رے اندر ایک منٹ بھی ندر ہیں "وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِوْكَ فِي الصَّدَ عَانِيهٌ بِيهِي چِونَكِهِ مال كي محبت ميں مبتلاء تھے ٱگرسرور كا ئناك مَالْلَيْكِمُ كُونَى مال وغير وتقسيم كرتے تو ان كي نظراس بات کی طرف ہوتی کہ زیادہ ہمیں ملےاورا گرکسی وقت کسی کو کم ملتا تو پھروہ طعن کرتے کہ فلاں کواتٹا دیا اور مجھےا تنادیا اور بیملامت ہے اس بات کی کہ مال کی محبت ان میں زیادہ ہے اور سرور کا مُنات مَالْتُنْ کِی کَفْتِیم اور آب کے فیصلے مر مطمئن نہیں ہیں بیجی ایک نفاق کی علامت ہے،اوران میں ہے بعض وہ ہیں جوآپ کوطعنہ دیتے ہیں صدقات کے بارے میں اوراگران کوصد قات میں ہے دے دیا جائے تو خوش ہوجا نتے ہیں اوراگران کو نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں ان کی بیر بات بھی ان کے لیے نقصان وہ ہے، اگر بدراضی رہتے اس بات پر جواللہ نے انہیں دے دیا اوررسول الله والله الله الله عنى الله كي تحت الله كرسول الله الله جودياس يرخوش رجع اوريول كيت كدالله ہارے لیے کافی ہے بعنقریب اللہ ہمیں اپنے فضل ہے دے گا اور رسول بھی دے گالیعنی آئندہ بھی اس متم کے مواقع آتے رہیں سے کہ اللہ بھی ہمیں دیے گا اور اس کا رسول بھی ہمیں دے گا توبیان کے لیے بہتر ہوتا۔



# إنَّهَا الصَّـدَفُّتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْحُولِينَ عَلَيْهَا

اس سے سوا کی خبیس کے صدقات فقراء مساکین کے لیے ہیں ادران کے لیے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں

# وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ

اوران کے لیے ہیں جن کے قلوب مانوس کیے عملے ہیں اور گر دنوں کے چیٹرانے میں اور مقروضوں کے لیے ہیں اوراللہ کے راستے میر

## وَابْنِ السَّبِيلِ لَ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

اورمسافروں کے لیے بیں بیفرض ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ علم والا تھست والا ہے 🕥

## وَمِنُهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُـوَأُذُنَّ ۖ قُلَ أَذُنُ خَيْرٍ

ان میں ہے چھوہ الوگ ہیں جواللہ کے نبی کو تکلیف کہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ووتو کان ہے آپ کبہ دیجیے کہ کان ہے تمہاری

### لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَمَحْمَةٌ لِلَّذِيثَ امَنُوْا

بھلائی کے لیے ایمان لاتا ہے اللہ براور مؤسنین کی باتوں پرتقمدین کرتا ہے اور سرایا رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جوایمان لائے

### بِنَكُمُ ۗ وَالَّـنِينَ يُؤُذُونَ مَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞

جولوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے در دناک عذاب ہے 🕦

ما قبل <u>سے ربط</u>

پھیلےرکوع کی آخری آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ منافقین سرور کا کنات اُٹھی کا کوصد قات کی تقسیم کے بارے میں طعنہ دیتے ہیں ، الزام لگاتے ہیں ، مقصدان کا بیہ ہے کہ دوسروں کودے دیااور ہمیں نہیں دیا تعلیم سی خمیس کی اور ان کے نزد یک تقسیم میچے وہی ہے جس میں ان کول جائے اگر ان کودے دیا جائے اور دوسروں کومحروم کر دیا جائے تو ان کوکو کی اعتراض نہیں کہتے ہیں بالکل سیحے تقسیم ہوئی اورا گر کسی وقت دوسروں کودے دیں اوران کو نید دیں یا کم دیں تو ان کے نز دیک اس تقسیم بیاعتراض ہے تو اصل میں ان کی خود غرضی ہے، اپنی غرض سامنے رکھتے ہیں اور جس وفت ا پی غرض پوری ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بدرویدان کے لیے اچھانہیں ان کوچا ہے تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تقسیم پرراضی رہتے جو پھھاللہ نے دلوایا اور جو پھھاللہ کے رسول نے دیا اس کے اوپر قناعت کرتے اور آئندہ کے لیے اللہ کی رحمت پامیدر کھتے بیان کے لیے بہتر تھا تھیلی آیت کامفہوم بیہ ہے اور اس رکوع کی پہلی آیت کا تعلق اسی مضمون کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں کہ صدقات کی تقسیم ایسے ہیں ہے کہ بے ڈھنگے بن سے جس کوچا ہے دے دی جس کوچا ہے نددی۔

فقيراور مسكين كامفهوم:

سب سے پہلے ذکر کیا فقراء کا، دوسر نے نہر پہذ کر کیا مساکین کا فقراء اور مساکین دولفظ آگئے عام طور پر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ، فقیر کالفظ بولیں تو اس کا مفہوم سکین کو بھی شامل ہوتا ہے ، سکین کالفظ بولیں تو اس کامفہوم فقیر کو بھی شامل ہوتا ہے اور مقصود اس سے بیہوتا ہے کرمیاج آ دمی جس کے پاس اپنی ضروریات پوراکر نے کے لیے سر مارینہیں ہے، وہ نصاب کا مالک نہیں ، سکین آ دمی جس کے پاس اپنی ضرویات پوراکر نے کے لیے بھی بیں اس کو تقیریا مسکیان ہم کہ دیتے ہیں گیان جب دونوں لفظ اکسے آجا کیں تو پھران میں بچھ فرق کر دیا جا تا ہے پھر نقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس بقدر ضرورت ندہویا فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس بقدر ضرورت ندہویا فقیراس کو کہتے ہیں جو تاج ہے اور تحاج ہوئے کے ساتھ ساتھ اپنے احتیاج کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرتا ہے اور مسکیان اس کو کہتے ہیں کہ جو تاج ہوئے ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے مسکیان اس کو کہتے ہیں کہ جو تاج ہوئے ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کالی درہ کا مسکیان وہ ہے جس کے پاس انتا مال بھی نہیں ہے کہ جس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لے اور اپنی حاجت کو وہ کس کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہوئے دیتا کہ دوسرے صدقہ دے دیں کہیں کھڑا ہو کے سوال نہیں کرتا تو ایس سکینوں کو تلاش کر کرے دیا کر دوتو فرق کرنے کے لیے اس تم کی بات کہ دی جائے گی ورنہ مفہوم کے اعتبار ایس سکینوں کو تلاش کر کرے دیا کر دوتو فرق کرنے ہیں جس کے پاس پی ضرورت پورا کرنے لیے سر مایہ نہ ہو۔

۔ دونوں لفظ قریب قریب ہیں کو تاج ہیں جس کے پاس پی ضرورت پورا کرنے لیے سر مایہ نہ ہو۔

"والْتَعَامِلِيْن عَلَيْهَا وَالْمُولُقَة قُلُو ہِ بِھُورُ "کامفہوم :

"وَالْعَا عِلِيْنَ عَلَيْهَا "اس کا مطلب بیہ ہے کہ زکوہ کا وصول کر نا اسلامی حکومت بیں حکومت کا فرض ہے جس طرح سرور کا نئات کا افتاح کے دیانے بیں بیت الحمال کے لیے وصول کی جاتی تھی اور وہاں سے تشیم کی جاتی تھی اور اللہ اور خلفا وراشدین کے زیانے بی بی بیت الحمال بیں اسھی کی جاتی تھی اور وہاں سے تشیم کی جاتی تھی اور آپ جانے جی کہ واللہ کے سارے باشندوں سے زکوہ وصول کرنی ہے تو سر براہ مملکت تو گھر گھر جا کر وصول نہیں کرسکتا آخر اس وصول کرنے کے لیے کوئی عملہ رکھنا پڑے گا جولوگوں سے لے کر آئیں گے پھراس کا حہاب کتاب کرنے کے لیے نشی اور کا کر کہ بین کہ جانے کہ اور اس کی سنجالے کے لیے دفاتر تا انم کرنے پڑیں گے ایعنی جو کتاب کرنے نے اور ان کی دیگر کتاب کو تا کہ کرنے پڑیں گے اور ان کی دیگر کتاب کرنے ہو اور ان کی دیگر کتاب کو تا کہ خواجیں اور سنج خرج اور ان کی دیگر میں اور ان کی دیگر کتاب کا شعبہ ہے اس کے جتنے مصارف ہیں اکھا کرنے والوں کی تخواجیں اور سنج خرج اور ان کی دیگر متعین کر دیے گئے اور زکو قائج کی جاتی ہو تا ضرور یا سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اس شعبہ کے لیے متعین کر دیے گئے اور زکو قائم کرنے والوں کے لیے تاج ہو تا صور دری نہیں ہے، یڈیوں کہ ذکر تو آئم کمی کرنے کے اس کی ممانعت مراح نا آگئی ہے، جس کو ہماری زبان بیں سید کہتے ہیں مرور کا نمات کا شخو کی کا لہ اسے نہیں دیا جاسکی ممانعت مراح نا آگئی ہے، جس کو ہماری زبان بیں سید کہتے ہیں، سرور کا نمات کا شخو کی کا لہ اسے نہیں دیا جاسکی ممانعت مراح نا آگئی ہے، جس کو ہماری زبان بیں سید کہتے ہیں، سرور کا نمات کا شخو کی کے الدار ہے اس کو کھنے والے ہیں ان کو عامل ہونے کی حیثیت سے جی زکو قائے مال سے نہیں دیا جاسکتی ہاتی آئی کوئی بالدار ہے اس کو

<u>' وَفِي الرِّقَا بِ وَالْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ " كامفهوم:</u> " وَفِي الرِّقَابِ " گردنوں كے چيزائے ميں زكوة صرف ہونی چاہيے، گردنوں كے چيزائے كامصداق ائمہ ثلاث کے نزدیک تو مکا تب ہے جس کو مالک نے کہا کہ اثنا مال کما کے وے دے تو تو آزاد ہے تو اس کوعملاً کمانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسے شخص کی امداد کی جائے تا کہ وہ اپنا بدل کتا بت دے کراپی گردن چھڑا لے اور حضرت امام مالک میں ہیں تا ہے کہ اس سے مرادبہ بھی ہے کہ غلام خرید کراس کوآزاد کرویا جائے یعنی قیمت مالک کی طرف اداکر دی جائے اور غلام آزاد کردیا جائے باقی ائمہ کے نزدیک یے تھیک نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تملیک کی صورت نہیں یائی جاتی۔

"والْغَارِمِيْنَ" عارمِين كِمِعْنِ مقروض كے بيں، كوئى چِنْ پِرْ گَنْ، كوئى تا دان آگيا جيسے كاروبار مِيں گھاڻا آجا تا ہے، كوئى عادشہ پِش آگيا، آگ لگ گئ، كى كاسامان جل گيا، پانى كاسيلاب آيا درسارا گھر بہہ گيا بضليں برباد ہو گئيں اور تنجارت كے اندر گھاڻا آگيا انسان بوجھ تلے دب گيا تو ايسے مخصوں كواٹھانے كے ليے، دوبارہ پاؤں بر كھڑا كرنے كے ليے ذكوة كومرف كرنا جا ہے۔

ختم ہوگیا یا جیب کٹ گئی الی صورت بیں اس کو کرائے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہوتو الین صورت بیں اس مسافر کو بھی دیا جائے چاہوہ اپنے گھر کے اندر کتنے ہی مال کا ما لک ہو جس کوئی کہتے ہیں لیکن سفر بیں ورفختاج ہوگیا تو اس طرح اس کوسفر بیں خرجے دیا جاسکتا ہے "فَرِیْحَمَّةٌ مِّنَ اللهِ " بیہ اللہ کہ طرف ہے متعین کی ہوئی چیز ہے، اس کی خلاف ورزی جائز نہیں "واللّه عَلِیمَ حَرَیْمَهُ "اللّهُ تعالَیمُ واللہ عَلِیمَ حَرَیْمَهُ "اللّه عَلَیمَهُ حَرَیْمَهُ "اللّه تعالَیمُ واللہ عَلَیمَ اللّه عَلَیمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ عَلَیمَ اللّهُ ال

### زكوة كادائيكى كے ليے تمليك شرط بے:

اس آیت محمن میں مفسرین نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ زکو ہ کی ادائیگی ایسے طور پر ہونی جا ہے کہ کس نہ کسی مستحق کواس کا مالک بنا دیا جائے اوراس کومتنق علیہ قرار دیا گیا ہے، ایسے کا موں پرز کو ۃ کے پیپوں کوخرج کرنا جن کا فائدہ اگر چیجتاج لوگ اٹھا کیں یار فاہی کا مجس سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کیکن کوئی اس کا ما لک نہیں ُہوتا توا پسے کا موں میں زکو ہ کا پیپہ لگانا ٹھیک نہیں اگر کوئی لگائے گا تو اس کی زکو ہ ادانہیں ہوگی جیسے کوئی زکو ہ کے پیپوں ہےمبحد بنوادے ، زکو ۃ کے پیپوں کا کنوال لگوادے ، زکو ۃ کے پیپوں ہے سرائے وغیرہ تغییر کرادے جس ہے مسافرلوگ فائدہ اٹھا ئیں ، ذکو ہ کے چیپوں ہے ہیںتال ہواد ہے جس سے مریض فائدہ اٹھا ئیں لیکن چونکہ کوئی اس کا ما لک نہیں ہوتا ، تملیک جمیں ہوئی ، کوئی اس کا ما لک نہیں بنا، کسی کے ملک میں زکو ہ نہیں گئی تو ایسے طور پرز کو ہ ادانہیں ہوئی حضرت مفتی شفیع میں ہے۔ اس مسئلہ کومعارف القرآن میں اچھی طرح سے واضح کر کے لکھا ہے اور پیرجو جماعت اسلامی والوں کاطریقہ ہے، بیز کو ہیں تملیک کوضروری نہیں مجھتے اور زکو قائشی کرتے ہیں اوراس کے بعداس کورفا وعامہ پیخرچ کرتے ہیں، ہپتال قائم کر دیے اور لا بسریریاں قائم کر دیں اس تسم کی چیزیں جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتیں جب تک سی مستحق کوخصوصیت کے ساتھ زکو ہ کا ما لک ندینا دیا جائے اس وقت بدادا نہیں ہوتی اس مسئلے کو ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھاہے اور امت کامتفق علیہ مسئلہ لکھا ہے اس لیے محض قرآن کریم کے الفاظ میں الجماؤ پیدا کر کے جومطلب سمجما جائے وہ ہمارے نز دیک معتبرنہیں ہے قرآن کریم کا مطلب وہی معتبر ہے جوصحا بہ کرام میں تھینے نے دیلی مزاج کے تحت سمجھا ،سرور کا ٹنات مانٹیکٹم کی تربیت ہے جوان کا مزاج بنا اور صحابہ کرام دی کھٹے کے مسلک کی تعیین کے لیے مابعد والے علماء جو چو دہ سوسال سے بیجھتے آرہے ہیں ہمارے ہاں قرآن کریم کی آیت کا وہی مطلب سیح ہے آج الفاظ کے چنج وتاب کے ساتھ الٹ بلیٹ کر کے اگر کو کی مخص مطلب نکالتا ہےاوراسلاف نے وہ بات نہیں سمجھی تو ہم اس نتم کے مطلب کواخذ کرنے لیے تیار نہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یا در تھیں اگراس اصوفی یہ آپ قائم رہیں گے تو بہت ساری گمراہیوں سے نج سکتے ہیں اورا گرصرف الفاظ میں الجھنے لگ گئے تو کئی جگہ لغزش کھا جا ؤ گے قر آن کریم سجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو الله كرسول كى زبان مستمجهي كيونكه الله تعالى في ان كومبين بنا كرجيجا باورالله كرسول الله المراكم كالم كوصحاب كرام بن كُنَةُ كَاتْعِير كِ ساته مجھيے كه سرور كا ئنات سائيليا نے "مَا اَنَاعَلَيْهِ وَأَصْعَابِي" كے اندران كے طريقے كو معیار قرار دیا ہےاور صحابہ کرام پڑتا تھنز کے اقوال ،سنت رسول اللہ ، کتاب اللہ کی آیات کا سیحے مفہوم وہی ہے جو بعد کے اسلاف نے ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اخذ کیا کہے جا ہے نفطی دلالت کے ساتھ آپ کو ہات سمجھ میں آئے یا نہ آ گے مطلب وہی ہے جوان مزاج شناسان شریعت نے اخذ کیا ہے اس اصول کواگر اپنا ؤ گے تو بہت ساری گمراہیوں سے بچ جا ؤ کئے بلفظوں کے چکر کےاندرتو انسان بہت دفعہ دھوکہ کھا جا تا ہےاورلفظوں کی مراد سجھنے کے لیے صرفی ولغوی معنی کا فی نہیں ہوتا ایک خاص مزاج بھی ہے جس کی وجہ سے کلام کا سیجے مفہوم سمجھ میں آتا ہے اور وہ مزاج سرور کا ئنات ملی تیام کی تربیت سے صحابہ کرام پڑی تھتا کو حاصل ہوااور پھراس کے بعد صحابہ کے اقوال کو مدنظر رکھ کر جودین کا مطلب بیجھنے والے ہیں وی ہیں مزاج شناس اور وہی کلام کانتیجے مفہوم سیجھتے ہیں۔

اس آیت کا تعنق پچھے مضمون کے ساتھ تھا کہ صدقات کی تقتیم کے بارے میں بیلوگ زبان درازی کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کے مصارف متعین کردیے کہ نبی ان مصارف کا لحاظ رکھے گالبذا جوشن ان مصارف میں شامل ہوگا اسے تو صدقہ میں سے ملے گا اور جو ان مصارف میں نبیس ہوگا اس کونہیں ملے گا پھر ان میں بھی قوت اور ضعف کا فرق ہوتا ہے کسی میں فقر زیادہ کسی میں مسکنت کم اور کسی کی حاجت کتی ،کسی کا قرضہ کم اور کسی کا قرضہ نیادہ ہے ہوئے کسی میں فقر زیادہ کسی میں تو ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے کسی بیشی ہوتی رہتی ہے یہ اللہ کا رسول جس طرح مصلحت سمجھا س طرح ان مصارف کے اندر کسی بیشی کے ساتھ تقسیم کرسکتا ہے۔

رسول جس طرح مصلحت سمجھا س طرح ان مصارف کے اندر کسی بیشی کے ساتھ تقسیم کرسکتا ہے۔

ماقبل سے درائط:

آ گے پھر وہی منافقین کا تذکرہ ہے، ان آیات کامفہوم سجھنے کے لیے آپ پہلے ایک بات ذہن میں

بھالیں منافقین کے ول میں تو تھا کفر اور اوپر سے وہ ظاہر کرتے تھے ایمان، ندان کودین کے ساتھ ہمدردی تھی اور نہ اس منافقین کے ول میں تو تھی ہوئے تھے اور ظاہری تو اند حاصل کرنے کے اسے اور نقصان سے بیچنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ وہ شامل تھے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیچیلی آیات کے اندرو کر کہا تھا کہ بیستمیں کھاتے ہیں کہ بیٹم میں سے ہیں گئی ہے ہے ہیں اس لیے اپ آپ کو اندرو کر کہا تھا کہ بیستمیں کھاتے ہیں کہ بیٹم میں سے ہیں گئی ہے تھے وہ کے تعام وہ وہ وہ کہ تعام وہ کو اندرو کر کہا تھا کہ بیستمیں کھاتے ہیں کہ بیٹم میں سے ہیں تھی ہے ہیں وہ کہ تھے وہ کو وہ کہ تو تو تہارے اندرو کی بناء پر ایے کہ کہ کہ میں سے ہیں کہ بیٹم میں سے نہیں ہیں آگر یہ تہارے ہوتے ، تمہارے ہوتے ، تمہارے اندرو کی تکلیف پہنچی تو تہاری صدے میں بیر ابر کے شرکے ہوتے اور تہاری کو کھائی پہنچو تو تہاری کو کھائی پہنچو تو تہاری کو کھائی کی ہوئی ہوتے ، تہمیں کوئی تکلیف پہنچی تو تہارے صدے میں بیر ابر کے شرکے ہوتے اب یہ کہا دوست کی تکلیف پہنچی ہوتی ہوتا ہو اورا گرائی کو کھائی کہنچ جائے تو اس کو کھائی کہنچ جائے تو اس کو کھائی کے کہا تھی ہوئی یہ کہنچی ہوئی دوئی کا کرتا ہو، دوئی دوئی کا اصل جذبہ جمائی پہنچا تارہو تے ہیں۔ بھائی پہدہ جلے کہا تارہو تے ہیں۔

سے کہتے نہیں اور عدم عقیدت ان کی نبی کے ساتھ واضح ہے کہ اگر تو ان کو مال دے دیا جائے تو ہر ہے خوش ہوتے
ہیں اور جہاں کسی مسلحت کے طور پر نہ دیا جائے تو فو راطعتکر نے لگ جاتے ہیں کہ دیکھ و جی کیا ہو گیا فلاں کو دیا
ہمیں نہیں دیا یہ بھی کوئی تقسیم ہے ، یہ بھی کوئی عدل ہے ، یہ بھی کوئی انصاف ہے اس قسم کی ہا تیں اس موقع پر ظاہر ہوتا
اس بات کی دلیل ہے کہ دلی طور پر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ کو تی عقیدت نہیں رکھتے اگر یہ عقیدت اور محبت رکھتے تو
سی وقت کی پیشی ہو جاتی یا کسی وقت نہ بھی دیتے تو جا ہیے تھا کہ یہ کہتے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی
عیرے انہوں نے حکمت بھی و لیسے کیا ، ان کے دل کی حالت کو بی جھنے کے لیے یہ علا مات متعین کی گئیں ہیں ان سے ان
کے باطن کی نشاندی ہوتی ہے۔

### "وَمِنهُمُ الَّذِينَ يُوءُ ذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُن" كَامِفْهُمٍ:

ای طرح اب بیا گلی بات ہے، سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر دوں ، بیقا عدہ ہے کہ جن طلباء کی جارے ساتھ مجت ہودہ جس وقت اپنی مجلس کے اندر بیٹھیں گے تو جس وقت بھی ہمارا تذکرہ کریں گے تو لفظ لفظ سے محبت نمایاں ہوگی ، ہماری خوبیاں نمایاں کریں گے ، تعریف کا پبلوا ختیار کریں گے ، اچھی باتوں کا تذکرہ کر کے خوشی کا اظہار کریں گے کہ دیکھو! میرے استاد کی بیصفت اچھی ہے ، بیعا دت اچھی ہے ، ہم پہ یوں مہر بان ہیں تو اس طرح آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جب نام لیس کے تو عظمت سے لیں گے ۔ اس کے دوب نام لیں گے تو عظمت سے لیں گے۔

کین بعض لوگ اس متم کے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں عقیدت نہیں ہوتی اور وہ مصیبت کے مارے سامنے گفتے نیکتے ہیں ، دل میں کوئی عظمت اور عقیدت نہیں تو وہ جس وقت غلوت میں اکتھے ہوں گے تو ذاتی اڑا کیں گے اور اس فتم کے تذکرے کریں گے جس ہے معلوم ہوجائے گا کہ ان کے دل میں کوئی کسی فتم کی عزت نہیں ہے ، کوئی کسی فتم کی عظمت نہیں ہے ، خداتی اڑا کیں گے ، نذاتی اڑا کیں گے ، نشیس کے ، اس فتم کی باتیں اچھالیں گے کہ جس متم کی باتیں اچھالیں گے کہ جس متم کی باتیں اچھالیں گے کہ بستیں گے ، اس فتم کی باتیں اچھالیں گے کہ بست میں غلام نہیں کرنی چا تیں اگل کی ساتھ اپنی مجلس کو بھا تیں گے بست میں خلام نہیں کے پہلو طاش کریں گے اور ان پہلو وں کے ساتھ اپنی مجلس کو بھا تیں گے بعض لوگوں کی بیادا دے ہوتی ہے۔

اس متم کے جولوگ ہوتے ہیں ان سے اگر کسی وقت کوئی کہددے کہ بھائی! ایسے نہ کیا کرو، ان کو پہتہ چل جائے گاوہ ٹا راض ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں ان کی عادت ہے ہر تسم کی بات من کیتے ہیں جس وفت جا کے ہم معذرت کرلیں گے کہ ہم نے توالی بات نہیں کی ہشمیں اٹھالیں گے تو وہ یقین کرلیں عے جس سے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بھولے بھالے لوگ ہیں ان کی کوئی بات نہیں جس طرح مرضی حیا ہوان کو دھوکہ دو،وہ تو کان ہی کان ہیں اس کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ تو کا نو ر کا کیا ہے اس کوجس طرح کوئی بھردے وہ بھرجا تاہے، ہر کسی کی بات توجہ سے من لیتا ہے تو ہم بھی جائے کہہ دیں گئے کہا 'یی ا بات نہیں ہے تو وہ فورا یقین کرلیں گے۔

ید دھوکہ ان کو کیوں لگتا ہے؟ بیراس لیے لگتا ہے کہ کئی واقعات ایسے چیش آتے ہیں کہ وہ آ کے جھوٹ موٹ کی معذرت کرتے ہیں اور بڑا آ دمی اپنی کریم انفسی کے تحت من کے خاموش ہوجا تاہے،کو کی کسی قسم کی گرفت نہیں كرتا ، گرفت اس ليے نہيں كرتا كه ہر وقت ان كے پيچھے كلنے كى كيا ضرورت ہے در گزر كر ليتا ہے جيسے سرور کا نئات می فیلا کی عاوت تھی آپ ان کے حالات کو سجھتے تھے جب بھی بیآپ کے سامنے جھوٹ موٹ کا عذر کرتے تو آپ گرفت نہ فرماتے بلکہ درگز رفر ماتے اس سے ان لوگوں کو دھو کہ یہ ہوا کہ ان کے کان ایسے ہی ہیں بس ۔ اُجوڈ ال دوبہ یفین کر لیلتے میں اگر کوئی اس قتم کی نوبت آبھی گئی تو ہم جا کےمعذرت کرلیں گےاور وہ قبول کرلیں گے کیا گراتا ہے؟عاوت نہیں چھوڑتے تتے خبث کوظا ہر کرتے لیکن ساتھ یہ کہتے کہ وہ کا نوں کے پچے ہیں جب ہم کوئی بات کہیں گے تو وہ ہماری بات مان لیں گے ،اب آپ جانتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ وہ کانوں کے کیے ہیں ، ہر کسی کی بات من کیتے ہیں، جیسے جا ہوان کے کان بھر دوبہ الٹااور ایذاء کا باعث ہے اس تتم کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے یہاں صفائی دی کہ بیاس تتم کے تذکرے کرتے ہیں جو باعث ایذاء ہیں ادر نبی کو بجھتے ہیں کہ میدکا نوں کا کچاہے کیکن کیاان کو پرتہ نہیں ہے کہ نبی ہرقتم کی بات سن کے قبول نہیں کیا کرتا ، نبی کا ایمان تو اللہ یہ ہے،الله کی طرف سے جو بات پہنچے اس پر یقین کرتے ہیں یا نبی مؤمن مخلص کی بات کا یقین کرتا ہے باتی عام طور پر بھی میر مبان ہیں اس لیے ہر بات پے گرفت نہیں کرتے ، درگز رکر جاتے ہیں یتمہیں دھو کہ لگا ہوا ہے جوتم سمجھتے ہو کہ الله کارسول تمہاری حالت سمجھتانہیں ، وہ سمجھتاسب سمجھ ہے کیکن اپنی کریم انفسی کی بناء پر مہربان ہے اس لیے تمہیں م کچھ کہتائہیں اورتم میں مجھ رہے ہو کہ ہم اسے دھو کہ وے رہے ہیں ان آیات کے اندر رہیہ بات ذکر کی گئی <sub>ہ</sub>ے بعنی ان ے باطنی خبث کوذکر کرے ان کو تنبید کی گئی ہے کہ تمہارے ان حالات کی نبی کوخبر ہے اللہ کی طرف ہے بھی خبر پہنچتی ہے اور مؤمنین کی طرف سے بھی ، یہ نبی کے لیے اس تتم کی باعث ایذاء باتیں کرتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے

وردناک عذاب ہے۔

ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں لیعنی سراپا کان ہے، ہر فتم کی بات س لیتا ہے اور لیتین کر لیتا ہے آپ کہد دیجے کہ وہ کان تنہاری بھلائی کے ہیں بیعنی تنہاری بھلائی کے لیے با تیس سفتے ہیں اور ان کی ہر وفت خواہش ہے کہ تنہاری طرف سے ان کوکوئی بھلی بات پہنچے باتی جہاں تک یقین کرنے کی بات ہے تو یقین تو وہ اللہ پر کرتے ہیں یا بو منین کی باتوں پر کرتے ہیں اور عام مؤمنین جوتم میں سے ایمان کا ظہار کرتے ہیں ان پر وہ مہر بان ہونے کی وجہ سے زیادہ کھود کریز نہیں کرتا اور تم ہے ہو کہ ہم نے دھو کہ دے لیا ہی اور عارض اور تم ہے ہو کہ ہم نے دوسر امفہوم:

و مرم امفہوم:

بعض مفسرین نے ان آیات کامفہوم دوسری طرح بھی اداکیا ہے اور وہ بھی ان کی نفسیاتی بھاری ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے ، اس سورۃ کے اندر منافقین کا تذکرہ بہت کثرت کے ساتھ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں نفسیات کو بہت او چی طرح واضح کیا ہے ، نفاق کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ مؤمن خلص کے نفسی نقاضے کس قتم کے ہوتے ہیں؟ اس سورۃ میں بہت وسعت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ، اس میں بھی ایک نفسیاتی بات ہے جس کو واضح کما گیا ہے ۔ اس میں بھی ایک نفسیاتی بات ہے جس کو واضح کما گیا ہے ۔

ایک جماعت میں ایک بڑا آدی ہے جیسے آپ یہاں مدرسے میں ہیں تو مدرسے کے اندرا یک منتظم بیٹھا ہوا

ہوبعض لوگ جود لی طور پراس سے ہمدردی نہیں رکھتے یا ان کے دل میں عقیدت یا محبت نہیں ہے یا مدرسے کے

قاضے سے منتی نہیں ہیں تو وہ مجر ماند ترکئیں کرتے ہیں ، اپنی مجلسوں کے اندر نداق اڑا کیں گے اور قانون کی خلاف

ورزی کریں گے ان کا طرز عمل مجر ماند ہوتا ہے تو اس مجر ماند طرز عمل کا خاصہ بیہ ہے کہ ہروقت وہ ڈرتے بھی ہیں کہ

ہماری کوئی بات آ گے بہتی نہ جائے ، کوئی ہماری شکایت ندکروے جس آدمی کا باطن صاف ہوتا ہے وہ قاعدے اور

قانون کے مطابق چلتا ہے بھی وہ دل کے اندرخوف محسون نہیں کرتا کہ کوئی میری شکایت ندکردے کیونکداس کا خمیر

مطمئن ہوتا ہے کہا گرکوئی میرے متعلق بچھ کے گا بھی تو کیا کہا گا؟ جب اس نے کسی جرم کا ارتکاب ہی نہیں کیا تو

شکایت کا ذرکیسا اور جب وہ مجرم ہوتا ہے تو بھراندرسے ڈرتا ہے کہ کوئی ہماری شکایت ندکردے۔

اب دوسری بات کرشکایت کون کیا کرتے ہیں؟ شکایت بمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جوال فض کے معتمد علیہ بوتے ہیں جوال کے پاس المحنے بیٹے والے ہوتے ہیں وہی جائے شکایت کر سکتے ہیں اور بات کی اطلاع دینا کی درجے ہیں فرض بھی ہوتا ہے، وہ کیے؟ حدیث شریف میں آپ نے پڑھا کہ "مَنْ دکی مِنْکُمْ مُنْکُراً فَلْمِغَیرہ وَ ہِیکِ، "مَنْ دکی مِنْکُمْ مُنْکُراً فَلْمِغَیرہ وَ ہِیکِ، "مِنْ دکی مِنْکُمْ مُنْکُراً فَلْمِغَیرہ وَ ہِیکِ، "مِنْ دکی مِن الله ہیں سکو کی بری بات دیکھا سے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدلے اور اگر ہاتھ سے بدل نہیں سکنا تو زبان سے بدل دے اگر ذبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے "فَبِقَلْبِه " تو اپنے دل کے ساتھ اس کو بدسلے دیان سے بدل دے اگر ذبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے "فَبِقَلْبِه " تو اپنے دل کے ساتھ اس کو بدسلے دیان سے دل کے ماتھ اس کو بدسلے کا آخری درجہ ہے اور فر مایا کہ اس کے بعدرائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔

اوراگرجانے کے باوجودآپاں کواطلاع نہیں دیتے جا ہے آپ اس جرم میں شریک نہیں اس حدیث میں گر کے نہیں اس حدیث میں کی روے آپ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوں گے، چور بھی مجرم ہے اور جو جوری کو چھپانے والا ہے اس کی پردہ داری کرنے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص لوگوں کو نقصان پہنچار ہاہے اور وہ اطلاع دے کے اس کے سد باب کی کوشش نہیں کرتا تو اس جرم کے اندر دہ بھی برابر کا شریک ہے اس لیے مخلصین کا بھیشہ اصول یہی ہوتا ہے کہ وہ اس شم کی بات کی نشاندہی کرتے ہیں تا کہ اس کا از الدہ وجائے۔

آپ جانتے ہیں جو بھی منتظم ہو گابراہ راست تو وہ ہر کام کی گرانی کرنہیں سکتا اس کواحوال پہنچیں گے تو وہ کاروائی کرے گا اب اگر کسی مخلص ہے ہی لغزش ہوگئی اور اطلاع پہنچے گئی اور تنبیہ ہوگئی تو مطمئن ہو جائے گالیکن جن کی عادت مجر ما ند ہوتی ہے وہ حاہتے ہیں کہ ہماری شکایت کوئی نہ کرے پھراس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک عادت یہ بھی اجا گر ہوتی ہے کہا ہے جرموں کو چھپانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے سامنے پر و پیگنڈ و کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نتنظم ہیں میتو کا نوں کے کیے ہیں،گھٹیافتم کےلوگ،شرارتی قتم کےلوگ جا کے بہاری شکایت کر دیتے ہیں تو فورا اعتبار کر لیتے ہیں گو یا کہان کے او پر بھی بداعتاوی کا اظہار کہ ہم تو اپنی جگہ سیح ہیں لیکن ان کوشکایت ہنے کی عادت ہے جو بھی جیسے بھی کہددے مان جاتے ہیں اور بات پہنچانے والے پر بھی بداعتمادی کا اظہار ہے کہ بدلوگ ایسے بی کان بھرتے ہیں درنہ ہم تو ایسے نہیں ہیں بیا پنا پروپیگنڈہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر کسی وقت بیگرفت کے اندرا بھی جا کیں تو دوسر لے لوگ میں تجھیں کہ بیتو صرف شکایت کرنے والوں کی شکایت کی بناء پر ان کے او پر گرفت کی گئی ہے ور ند بیا لیے ہیں ام جرم آ دمی کی بیرخاصیت ہے کہ وہ اپنے حاکم کے متعلق اور بروے کے متعلق ماحول میں اس قتم کا پروپیگنٹہ ہ کرتا ہے کہ ہمارا حاتم اور ہماراامیر ، ہمارانتنظم کا نوں کا کیا ہے اور پیجوآس پائ اٹھنے والے ، بیٹھنے والے ہیں یہ شکا پی ہیں ، یہ ہے جی ہیں یہ جس تھم کی با تیں کہتے ہیں وہ من کے یقین کر لیتے ہیں اور ہمارے مخالف ہوجاتے ہیں اس طرح کام بگڑتا ہے ور نہ ہم تو ایسے نہیں یہ پر وپیگنڈے کر کےرکھتے ہیں تا کہ اگر سی وقت گرفت میں آجا کیں تو اس کا دفاع انہوں نے پہلے ہے کیا ہوا : و تا ہے ، مجر مانہ زندگی کی پیغاصیت ہے۔ ورن جن کے دل صاف ہوں اور سیجے طور پرزندگی گئر ارین تو ان کے دل میں بید کھٹا آتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہماری شکایت نہ کردے اور جومجرم ہوتا ہے وہ ہر وفت ہر کی ہے خوف محسوس کرتا ہے تو قبل از وفت ہی اس کے متعلق یرو پیگنڈ ہشروع کرویتا ہے حالا نکہ مجھدار آ دمی ان کے پیرے سے مجھ جاتا ہے کہ یہ مجرم ہیں۔ لطیفه مشهور ہے، لوگوں میں بیہ بات مشہور ہے اور حضرت تھا نوی سینیا نے بھی ایک جگدا ہے وعظ میں میا بات ذکر قرما کی کہ جو کا ناہوتا ہے وہ حرام زاد ہ ہوتا ہے جرام زاد ہے ہمراد ہے کہ شرار تی ہوتا ہے ، جیسے کہتے ہیں کہ اس کی ایک رگ زائد ہوتی ہے، ایک کا نا چلا جار ہاتھا اور سامنے ہے ایک آ دمی آر ہاتھا تو پیکا نا اس کو د کھیے کہتا ہے کو خرام زادہ ہے،وہ شریف آ دمی کہتا ہے کہ میں نے تھے کچھ کہانہیں تو نے مجھے یہ کیوں کہا؟ میں نے تو تھے کچھے نہیں کہاوہ کہتا ہے کہ مجھے پیع ہے کہ تیری نظر مجھے پہ پڑتی اور تو دیکیا کہ یہ کانا ہے تو تو نے دل میں سجھنا تھا کہ میں حرام

زادہ ہوں میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ تو حرام زادہ ہے۔

یہ اصل میں اپنی کمزوری کا احساس اپنے دل میں ہے کہ جو شخص بھی جمیں دیکھے گاوہ ایسے ہی سمجھے گا تو قبل از وقت اس کا دفیعہ کرنے کے لیے میطرز اپنایا جاتا ہے کہ اس شم کے لوگوں کے خلاف پہلے ہی پروپیگنڈہ کر دوتا کہ موقع پراس کولوگ سیجے نہ مجھیں۔

جوبھی منتظم ہوگا اس کو حالات پر کان رکھنے پڑتے ہیں کہ کیا ہور باہے؟ اس کی خواہش میہ و تی ہے کہ اس کے کان میں انچھی یا تیں ہی آئیں ،انچھی باتیں من کروہ خوش ہوگا کہ بیسا رے کے سارے تھیک چل رہے ہیں ، ٹھیک ان کا کرداراوران کاعمل ہے رہ یا تیں من کے طبیعت خوش ہوتی ہوارا گریسی متم کی بری بات سامنے آ جائے اور پہنچانے والا ثقنہ ہوتو اس کا اعتبار نہ کرنا بھی ایک غلطی ہے، اعتبار کر کے از الد کرنا چھوٹوں پر شفقت ہوتی ہے اگر یہ ہوکہ چھوٹے اس متم کی حرکتیں کرتے ہیں ،اینے ماتحت کوئی اس متم کی حرکت کرلیں جوان کے لیے نقصان دہ ہوتو بات بن کے اور اس کے اوپر یفین کر کے اس کے از الد کی کوشش کرنا ہدا ہے چھوٹوں برمبر بانی ہوتی ہے اور جواجھے [لوگ ہوتے ہیں وہ اس نشم کی گرفت اوراس نشم کی تنبیہ کواپنے لیے مفید سمجھتے ہیں کہ ہم میں ایک نلطی نقی اس پر تنبیہ ہوگئی آئندہ ہم ٹھیک ہو ہے رہیں گے وہ تو اس طرح سے اصلاح کر ٹیس گے اور جو بد باطن ہوتے ہیں وہ اس کو ہی فساد کا ذریعہ بنالیتے ہیں تو منافقین کی پیخصلت تھی جو یہاں ذکر کی گئی کہ جب وہ اس قتم کی حرکتیں کرتے ہیں اور حضور النَّيْزَاكُم كو يعد چل جاتا ہے الله تعالی كے بتانے كے ساتھ يا مؤمن خلصين كے بتائے كے ساتھ جيے حديث اشریف میں آتا ہے کہ غز وہ حنین کے اندر آپ ملاقیا ہمنے غنیمت کا مال تقسیم کیا تھا تو بعض انصارے نوجوا نوں نے پجیر اس قتم کی با تیس کہیں جورسول اللہ فاقیام کی عظمت سے خلاف تھیں تو ان با توں کی اطلاع مضور فاقیام کو حضرت عبداللہ بات کا پند چل جانے کے بعداس کا از الدکردیا جائے۔

جب حضور الگفتاكو پند چلنا اور آپ الگفتام تنبيه كرتے تو پھر بيرمنا فق اپنی خفلی منائے كے ليے يوں كہتے كہ كيا كريں ہمارے بڑے تو كا نول كے كچے ہيں ، جوان كے كان ميں وال ديتا ہے بياس كی بات كو مان جاتے ہيں اور ہمارے اوپر بيگرفت شروع كر ديتے ہيں حالانكہ ہم ايسے نبيں ہيں ، بيہ باتيں تي كے ليے مستقل باعث ايذا تحيس ، اللّه فر ماتے ہيں ايسے نہ كہو بيہ باعث ايذاء ہے وہ تو تمہارى بھلائى كی بات سنتے ہيں اوران كاسن تمہارى بھلائى كے لیے بی ہے، اچھی بات کی خبر پنچے گی خوش ہوں گے اورا گرکوئی بری خبر پنچے گی تو اس کو ختم کریں گے اس میں بھی تہہارا
محلا ہے، باتی نبی برکسی کی نہیں ما نتا نبی تو اس پر یعین رکھتا ہے جو اللہ کی طرف سے اطلاع آئے یا مؤمن مخلص جو
ہتا ئیں اس پہ ایمان لا تا ہے اور بیا نظام کے لیے ضروری ہے اگر ثقہ آ دمیوں کی رپورٹ کا بھی اعتبار نہ کیا جائے تو
پھر بیا نظام بحال کیے رہے گا؟ اور مؤمن مخلص کے ذمہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر کمی خامی ہوتو اس کی اطلاع ویس کیونکہ بیہ
بھی تغییر منکر ہے ور نہ اگر کسی برائی کو دیکھنے کے بعد بیہ کہ ہے اس کے جرم پہ پر دہ ڈالیس کہ ہمیں کیا؟ تو بیلفظ کہہ کے
تپ اس جرم میں برابر کے شریک ہو، بیفرض ہوتا ہے کہ جہاں بھی کی کو تا ہی محسوں کر ویا تو خوداز الدکرنے کی کوشش
کر داورا گرخوداز الدکرنے کی کوشش نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے مخض کو اطلاع دو جو اس کا از الدکرے اور اس کے اور پر
کنٹرول کرے تو ان آیات کے اندران کو اس طرح بھی تنبیدی گئی ہے۔



Des

# ِالْفُسِنَقُونَ@وَعَدَائِلَهُ الله نے ائیش بھلادیا ہے بے شک منافق نافرمان ہیں 🥙 وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوا اورنعنت کی اللہ نے ان پراور دائمی عذاب ہوگا ان کے لیے 😘 تم ان لوگول کی طرح ہی ہو چوتم سے پہنے سے کز دے چو تصاورتم نے فائدہ اٹھایا اسپیغ حضہ کے ساتھ جبیبا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے مُ وَخُفُتُمُ كَالَّانِيُ خَاضُوًا لَا أُولِيكَ جوتم ہے پہلے تھا ہے حصہ کے ساتھ اور تم بھی باتوں میں تھے جس طرح وہ بھی تھے ہی لوگ ہیں تُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَ ٱولَّإِلَّكَ هُ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں اور یمی لوگ أكثر يأتهم نبكأ النهين من قبيله كيانبيس آئى ان كے ياس خران لوكوں كى جوان سے پہلے كزر سے جن يعنى قوم نوح ادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۚ وَ قَوْمِ اِبْرُهِيْمَ وَ ٱصْلَحْبِ مَـٰدُينَ ایرائیم کی قوم وؤلے

## اور پلٹا کھانے والی بستیال مستح تصان کے پاس ان کے رسول واضح وائل لے کے نَهُمُ وَ لَكِنَ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ ان پر ظلم کرتا گر انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر خود ہی 🕙 وَالْمُؤْمِنْتُ بِعَضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ اور موسن مورتیں ان میں سے یعض بعض کا دوست ہے ہیں تھم دیتے ہیں بھلائی کا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلْوَةَ وَ يُؤْتُونَ اور روکتے ہیں برائی ہے اور قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں ز کو قااوراطاعت کرتے ہیں اللہ اوراللہ کے رسول کی یہی لوگ ہیں رحم کرے گااللہ ان پر نَّاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ وَعَدَاللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْهِ الندز بردست سے حکست والا ہے 🕢 وعدہ کیا اللہ نے مومن مردول اور مومن عورتول سے ا تَجُرِيُ مِنُ تَعُيِّهَا الْأَنَّهُ رُخُلِدِينَ فِيهُا وَ مَسْكِرَ با مات کا کریں رق ہوں کی ان کے بینچے سے تہریں ان میں ہمیشدر میں گے وعدہ کیا اچھے مکا نات کا à فِيُ جَنَّتِ عَدُنٍ \* وَ بِهِ ضَوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ \* ذَٰلِكَ بیشگی کے باغات میں اور اللہ کی رضا تو بہت بری چیز ہے هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿

بہت بوی کامیابی ہے 🕝

تفسير:

ماقبل <u>سے ربط:</u>

منافق جودر پروہ کا فریضے اور ظاہری طور پر ایمان لائے ہوئے تھے، ایمان کا اظہار کرتے تھے ان کی طرف ہے جس تھے، ایمان کا اظہار کرتے تھے ان کی طرف ہے جس تھے کی لیکیفیں حضور النظام کے بیٹی تھیں اور جیسے ان کے ظاہر اور باطن کے تضاد کا مظاہرہ ہوتا تھا اس کا تذکرہ ہور ہاتھا ان آیات میں بھی وہی بات بیان کی جارہی ہے، ان کی ایک بات کی تشریح پیچھلے بہتی میں کردی گئی تھی کہوہ کہتے ہیں "مُو کُون "کہ بیتے مرایا کان ہیں اس کی کمل وضاحت ہوگئی تھی آئے کے سبتی میں بھی اس کے متعلق ہی بچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔

منافقين كاكرداراورة بات كامفهوم:

قصورتو وہی کہ اپنی مجلسوں کے اندروہ استہزاء کرتے تھے، نداق اڑاتے تھے اور جب اس فتم کوئی بات ظاہر ہوتی تو "یکٹیلفون باللهِ لگھ لِید ضُو گھ "تمہارےسامنےآ کے شمیں کھاتے ہیں تا کتمہیں خوش کرلیں، تم ان پیراضی رہواورتم ان پیمطمئن رہویعنی در بروہ ان کی زندگی مجر مانہ ہے، اپنی مجلس کے اندرتمہا را مذاق اڑاتے ہیں ،استہزاء کرتے ہیں لیکن سامنے آ کے بیشمیں کھا کے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں 'لِید ضو کھ'' تا کہ تہمیں راضی کرلیں کیونکہ تمہاری طرف ہے ان کوڈر ہے ، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کی ان کوفکر نہیں ہے ورنه خلونوں اور تجی مجلسوں میں اس نتم کی باتیں کیوں کریں؟ ان کومعلوم ہونا جا ہیے کہانٹداوراس کا رسول زیادہ حق ر کھتا ہے کہ بیلوگ اس کوخوش کریں ، اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوجا ہے تو مومنین کی جماعت تو خوش ہے اور اگر بالفرض انسان خوش نه موں اور اللہ اور اس کا رسول مُؤَلِّيَا فَوْش موجائے تو بيکا فی ہے اور اگر اپنے جیسے انسان کوخوش کر لے اور کیکن اللہ کی تاراضگی ہوا دراللہ کی تاراضگی کی بناء پراس کارسول بھی تاراض ہوتو پھرصرف مومنین کی رضا کیا کام آسکتی ہے؟ بیان کی حماقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نبیں کرتے اور نجی مجلسوں کے اندران کا غداق اڑاتے ہیں اور تمہارے سامنے آتے ہیں تو تہمیں تشمیس کھا کے خوش کرتے ہیں اگران میں ایمان ہے جس طرح بیا ا بنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ان کواللہ اور اس کے رسول کی فکر ہونی جا ہیے اس لیے اپنی خلوتو ل کو تھیک کریں ، نجی زندگی کے اندراللہ اوراللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔

آ گے وعید ہے کیا ان کو پیتنہیں کہ یہ جواللہ کے رسول کے مقابلہ میں پارٹی بنائے بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرر ہے ہیں کیا ان کو پیتنہیں کہ جو تحق بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں آتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے ان کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ وہ جہنم میں پڑار ہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے آج آگر قسمیں کھا کے بچتے ہمی ہوتو کل کواس رسوائی ہے تہیں بچ سکو گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلہ میں گروہ بندی جہنم میں لے جائے گی اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے اس کے جائے گی اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے اس سے ڈرنا چا ہے۔

اورآ گے جو " ایک ذرافی الله کا کوئی کا کہا ہے تو سی کی ایک نفیاتی بات ہے جیسے پیچے بھی گر رچکا ہے کہ جب ان کی زندگی مجر ما ذرجی تو وہ ہر وقت ڈرتے سے کہ میں اللہ کی طرف سے کوئی ابھی سورۃ ندا جائے کہ جن کو ہم تسمیں کھا نے خوش کر لینے میں ان پر اللہ کوئی الیک سورۃ ندا تار دے جس کے ساتھ ہارے اندرد نی جذبات نمایاں ہو جا کیں تو جب اللہ کی طرف سے ایک سورۃ اندا تار دے جس کے ساتھ ہار سے اندر کی خربات کوئمایاں کیا گیا ہوگا تو پھر سلمان ہاری قسموں کا کہاں اعتبار کریں گے تو جس خطرہ سے بچنے کے لیے جھوٹی تسمیں کھاتے سے وہ خطرہ پھر سلمان ہاری قسموں کا کہاں اعتبار کریں گے تو جس خطرہ سے بچنے کے لیے جھوٹی تسمیں کھاتے سے وہ خوہ خوہ خراج ہوگا تو پھر اسلمان ہار کا جمور گیا ہوگا تھے ہوں تھے وہ خطرہ پھر سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ جب نجی زندگی انسان کی مجر ماند ہوتی ہے تو نفسیاتی طور پر انسان کے دل جسے تفصیل سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ جب نجی زندگی انسان کی مجر ماند ہوتی ہے تو نفسیاتی طور پر انسان کے دل اور د ماغ پی خوف ساسوار ہوتا ہے جیسے میں کہ انداز میں گئی ہوتی ہے تو نفسیاتی میں گئی ہوتا ہے تو اس کو انتاظ مینان ہوتا ہے کہ بھی مجمی ہی انداز میں انداز میں انداز میکھ نوٹ کی دونے جو اس کو تو تا ہوں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے تو اس کو انتاظ مینان ہوتا ہے کہ بھی مجمی ہوتی انداز میں گئی ہوتی ہوتی ہیں کہ ہوتا ہے تو اس کو تو تا ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہ ہوتا ہے تو اس میں انداز میں انداز می انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں ہوتا ہے۔

ڈرتے ہیں منافق کہ اتاردی جائے موشین پہوئی سورۃ جوخرد ہے موشین کوان باتوں کی جوان کے دلوں ہیں ، جوچھی ہوئی ہیں ، اللہ کی طرف ہے کہا جارہا ہے کہ ڈرتے ہوتو ڈرتے رہواللہ تو ظاہر کردے گاجوتم کرتے ہو " تی استھزے وا" تم استہزاء کرتے رہوا پنی مجلسوں میں بیٹھ کرموشین کا ادراللہ کا اوراللہ کے رسول کا بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس ہے تم ڈرتے ہو ، تہاری ہے با تیس چھی نہیں رہیں گی آخر کا رنمایاں ہوجا کیں گا اوران کے حالات ان آیات کے اندر نمایاں کے جارہے ہیں "وکؤن ساکتھ " بیان کی پھراکے کمزوری بتائی کہ

اگرآپ ان کو بلالیں اور پوچیں کہ خلوت میں تم نے ایسی باتیں کی تھیں؟ تم نے اس طرح ہے ندا ق اڑا یا تھا تو وہ کہیں گے کئییں وہ تو ایسے بنسی ندا تی تھا ،ول تل کے حطور پراس تیم کی باتیں ہوجاتی ہیں ، ہما راعقیدہ تو اس کے مطابق نہیں ہے ،وہ تو ہم صرف ول لگی کرتے تھے تو ان بد بختوں ہے کہد دو کہ تہمیں اپنی مجلسوں کے لیے اور اپنی ندا ت کے لیے ، رونقیں پیدا کرنے کے لیے کوئی اور بات نہیں ملتی ؟ جسے فاری کا محاورہ ہے "بازی بازی بازی ہا ریش با با ھھ بازی " تہمیں کھیلنے لگ گئے ،اس کو بھی تختیم شق بنالیا تو یہاں وہ بی بازی " تہمیں کھیلنے گئے گئے ،اس کو بھی تختیم شق بنالیا تو یہاں وہ بی حساب ہے کہ اگرتم ول لگی کرتے ہوتو کیا تہمیں ول لگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ملتی ہیں؟ یہ ان کو شاہدے کہ اگری کے بیا دی گئی ہیں؟ یہ ان کو گئی ہیں۔

"لَا تَعْتَذِدُوا "عذرنه كروليعي تمهاراعذركوئي قبول نبيس بي " قَدُّ كَفَرْتُهُ بِعُدَّ إِيُّهَا نِكُمْ "تم في كفركيا ایمان کے اظہار کرنے کے بعد، ان باتوں کے ذریعہ ہے کفر کا اظہار کیاتم کا فرہو گئے اس لیے فقہاء نے بیمسئلہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جا ہے استہزاءول کی کے طور پر ہوتو بھی گفر ہے جبیبا کہ اس آیت کے اندر صراحتا آ گیااللہ اوراس کے رسول کے مقام کو پہچانو اور اس کی آیات کے مقام کو پہچانو ان کے ساتھ دل گئی کفرے کیونکہ بیہ نداق اس بات پیدولالت کرتا ہے کہ دل میں عظمت نہیں ہے ورنداگر دل میں عظمت ہوتی تو مبھی اس قتم کی بات زبان پنہیں آسکتی " قَدْ كَفَرْتُهُ بَعْدَ إِيْما نِكُمْ "كامطاب بكدا كرظا برى طور يرتم ايمان لائية تقوان اباتوں کے ساتھ تم نے کفر کرلیا" لَا تَعْتَذِیدوُ ا" تم عذر نہ مُرولیعیٰ تمہا راعذر قبول نہیں ہے ،تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعدا گرتم میں ہے ایک طا نفدہے ہم درگز رکر گئے تو ہم دوسرے طا نفہ کوعذاب دیں گے، طا نفہ دونوں جگہ نکرہ ہے اور اصول فقہ کے اندرآپ نے پڑھا ہوگا کہ اگرنگرہ کا تکرارنگرہ کے ساتھ آجائے تو ٹانی غیراولی ہوتا ہے ، پہلے طا کفیہ کا مصداق اور ہے دوسرے طا کفیہ کا مصداق اور ہے ،ایک طا کفیہ ہے ہم درگز رکز گئے تو ہم دوسرے طا کفیہ کو عذاب دیں گے، نیدد سرے کالفظ جو بول ریاہوں میاس اصول ہے اخذ کیا ہے کہ نکرہ کا تکرار نکرہ کے ساتھ ہے اور دوسرے طاکفہ سے اور طاکفہ مراد ہے، ہم عذاب دیں گے دوسرے طاکفہ کواس وجہ سے کہ وہ جرم کرنے والے تھے الیعنی اگر کسی طا کفہ ہے درگز رکز بھی گئے تو کسی کو پکڑ کے رکڑ انجمی دیں گے، یہ ہماری اپنی حکمت ہے کہ کس کو پکڑنا ہے اور کس سے درگز رکرتا ہے ممنافقین کا نجی مجلسوں کے اندرجو کردار ہوتا ہے اس کی نشاندی ان آیات کے اندر کی گئی ہے اور ان کی ول اور د ماغ کی کیفیت کونمایاں کیا گیا ہے۔

سورة التوبة

" المُنافِقُونَ وَالْمِنَافِقَاتُ بِعُضَهُمْ مِنْ بَعْضِ "منافق مرد مول ياعورتيل مول سب ايك جيسے بين، اجس سےمعلوم ہوتا ہے کہ نفاق عورتوں میں بھی تھا بلکہ نفاق میں زیادہ تر انسان مال اوراولا د کی وجہ ہے ہی مبتلاء ہوتا ہے،جبن اور بخل انسان پیرطاری ہوتا ہے تو انسان منافق بنآ ہے اور اس قتم کے کا موں کے اندرعور تیں مردوں پراثر ڈالتی ہیں، مال اواولا د کی محبت میں مبتلاء کرنے کے لیے عورتوں کا کردار ہوتا ہے وہ اینے خاوندوں کواس پر زیادہ مجور کرتی ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ اس برائی میں برابر کی شریک ہوگئیں ،ان کے مزاج میں اتنا فساد آگیا کہ جہاں کہیں برائی کی تحریک اٹھے اس میں دوڑ کے شامل ہوتے ہیں ، برائی کی اشاعت کے لیے ہروفت تیارر ہے ہیں اور جہاں کہیں بھلائی کی تحریک اٹھائی جائے ، بھلائی کے لیے کہاجائے وہاں طرح طرح کے بہانے کر کے رکاوٹ ڈالتے ہیں، اچھے کام کی طرف دعوت دی جائے تو بہانے ان کے پاس بہت ہوتے ہیں اور اگر کو ئی برائی آجائے تو چھلائٹیں لگالگا کے اس میں شریک ہوتے ہیں بیعلامت ہاں بات کی کے مزاح میں فساد ہے اورا گرمزاج صالح ہو تو اچھائی کی طرف انسان تھچا ہوا جا تاہے اوراس کوآ گے پھیلا نا جا ہتا ہے اور جہاں برائی کا نشان ملے اس کومٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جس وقت مزاج میں فسادآ جائے تو اچھائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ارائی سامنے آجائے تو اس کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں تویہ دل کے نساد کی علامت ہے کہ طبیعت کی مناسبت برائی کے ساتھ ہے،طبیعت کی منا سبت اچھا کی کے ساتھ نہیں ہے اس لیے برائی کی طرف راغب ہیں، برائی کی اشاعت چاہجے ہیں تو بیرمنافق مرد ہوں یاعورتیں ہوں بیسب برابر ہیں،ان سب کا آپس میں مزاج ملتاہے،ان کی آپس میں باہی مناسبت ہے۔

"وَيَعْبِضُونَ أَيْدٍ يَهُدُ "اورجهال كهيل كارخِر مِن خرج كرف كالموسخ أبائة وإن مضيال بندكر ليت ہیں، ہاتھ روک کیتے ہیں، ان کوخرچ کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی "نسواالله "ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، یہ اللہ کے احکام کو یا زمیس رکھتے ،اللہ ان کو یا زمیس ور نہ اس قتم کی حرکتیں نہ کرتے تو کیا نقصان ہوا؟ اللہ نے انہیں بھلا دیا ، الله كى رحمت ال كى طرف متوجنهين ، بي شك بيمنا فق بدكر داريس ...

الله ف ان منافق مردول اوران منافق عورتول اورسب كافرول سے وعده كيا ہے جہنم كي آگ كايياس میں ہمیشہ رہیں گے میجہم ان کے لیے کافی ہے، اللہ نے ان کو بھٹکا دیا ہے، اپی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے دائگی عذاب ہے،اتنے کھلے الفاظ میں ان کا تذکرہ اور ان کے اوپر وعیدیں اور ان کے کر دار کی نمائش جس طرح

اس سورۃ میں کی گئی ہے قر آن کریم کی دوسری سورتوں میں نہیں ہے یہاں بہت وضاحت کے ساتھان کے کر دارکو ذکر کیا گیاہے اوران کے اوپر وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔

یہ انہی منا فقوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہتمہا را حال ان جیسا ہے جوتم سے پہلے تھے " گاڈو اُسُدّ مِنگُد قَدُّ ةً " قوت کے اعتبار سے وہتم سے زیادہ تھے، مال اوراولا د کے اندرتم سے کثیر تھے، مال اوراولا دان کے یاستم سے زیادہ تھا،قر آن کریم میں یہ جوالفاظ آتے ہیں ان کی طرف دیکھوکہ جیسے ہم آج سجھتے ہیں کہ ہم بہت ترتی یا فتہ ہیں اور گزشتہ لوگ ترقی یا فتہ نہیں تھے، جوامتیں اللہ نے فنا ءکر دیں ، جن کا نام اور نشان اس ز مانے سے مٹا دیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس قتم کے ترقی یا فتہ تھے اور استے ترقی یا فتہ ہیں کہ بعد میں آنے والے یہاں تک پہنچے ہی تہیں، توت ان کے پاس زیاوہ ،اسباب ان کے پاس زیادہ جمہیں کیا پنتہ کدانہوں نے اپنی عیش اورعشرت کے لیے كياسامان بنايا ہواتھا،اباس دنيا كےاندر جوتر تى يافتة اقوام موجود ہيں ان كواگر الله فناءكر دےاور دوبارہ لوگ آبا د ہوں نوان کا حال ان کے سامنے کہاں رہے گا؟ اور وہ مجھیں گے کہ ہم نے جواسیاب بنائے ہیں پچھلوں کووہ اسیاب کہاں حاصل تھے؟ اللہ تعالیٰ بہتے ہیں کہان کوتم سے زیادہ اسباب حاصل تھے بیہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قر آن کریم کے نزول ہے قبل جولوگ تنے وہ بھی اینے وقت کے ترقی یا فتہ تنے انہوں نے بڑی توت جمع کرر کھی تھی ، مال اور اولا دے اعتبار سے بہت تھے، پس انہوں نے فائدہ اٹھالیا اپنے حصہ سے جوان کا تھا اورتم نے بھی اپنے حصہ ہے فائدہ اٹھا یا جبیسا کہ فائدہ اٹھا یا اپنے حصہ ہے ان لوگوں نے جوتم ہے پہلے تھے اور تم بھی اس مشغلے میں لگے ہوئے ہوجس طرح وہ مشغلوں میں لگے ہوئے تھے،جس تتم کے خوض میں وہ تھے ای تتم کے خوض میں تم ہو،بس یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ہر باد ہو گئے اور یہی لوگ خسارہ یانے والے ہیں۔اب سب سیچھ گنواں بیٹھے،اولا دہھی گئی، اور مال بھی گیا اور جانیں بھی گئیں اور زندگی بھی فتم ہوگئی اور اللہ کا عذاب خزیدااس سے زیا دہ خسارہ کیا ہوگا بہلوگ بہت خسارے میں رہے۔

کیاان کے پاس خبرنہیں آئی ان لوگوں کی جوان سے پہلے گزرے ہیں؟ کیاانہوں نے ان کے واقعات نہیں سے یعنی قوم نوح اور عاداور شموداور ابراہیم کی قوم، اصحاب مدین اور مؤتفکات، ان کے واقعات کیاانہوں نے نہیں سنے یعنی قوم نوح اور عاداور شموداور ابراہیم کی قوم، اصحاب مدین اور مؤتفکات، ان کے واقعات کیاانہوں نے نہیں سنے اور قرآن کریم کے اندر دوسری سورتوں میں بیدوا قعات واضح کر دیے گئے ہیں، کمی سورتوں کے اندر میدو واقعات ماصل کرنی واقعات بہت کثرت سے موجود ہیں اور بیسور قامدنی ہے جس کا مطلب بیدکہ ن چکے ہیں، ان کوعبرت حاصل کرنی

ع اسپاور عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حال ان کا ہوا تھا اگراس شم کا کر دار ہم نے اپنا یا تو وہی حال ہمارا ہوگا ای کو قیاس کہتے ہیں ، اسی طرح اپنے آپ کو ان پر قیاس کر وہ ایسے لوگوں پر قیاس کر وہسے انکال انہوں نے کیے تھے اور وہ کا میاب ہوگئے ہم اگرا یہے انکال کریں گے تو ہمیں بھی کا میا بی ملے گی اور جیسا براکر دار انہوں نے اپنایا تھا اگر ہم ایسا کر دار اپنا کمیں گئے تو وہی عذاب ہم پر آئے گا "اکتھ ہد رسکھ ہد ہمائیت ان کے پاس رسول واضح دلاک لے کے آئے پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے اور تھے تھے اور اللہ نے خواہ مخواہ ان کو نشا نہ بنا دیا ایس بات بیس ہے "ولکون گانوان کو نشا نہ بنا دیا ایس بات بات بیس ہے "ولکون گانوا آنف ہے دیے گئے لیکن وہ اپنے نفوں پہلم کرنے والے تھے انہوں نے اپنی بات بات باللہ کا قانون ہے کہ زہر کھا کے گا تو اس کو موت ضرور آئے گی کوئی کہے کہ اللہ نے زیادتی کی ہے تو یہ کسی بات نفول پہنو قطم کیا جو تھے میں بر بادی آئی تھی آگئی تو اللہ کواس کا الزام کی طرح دیتے ہیں۔

### ظاہری عادات اور دوست باطن کی عکاس کرتے ہیں:

اب ان منافقین کے مقابلہ میں مومنین کا تذکرہ آرہا ہے، مومن مردہوں یا عورتیں ہوں سب ایک دوسرے سے مجت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، بیبات بھی آپ کے سامنے بار بار ذکر کی جا چک ہے کے دوت توں اور محبت بید بھی باطنی مناسبت پرہنی ہوتی ہے اس لیے کہا کرتے ہیں کہ کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا ہے یا ہرا ہے اس کے دوست اچھے ہیں تو بیعلامت ہے اس بات کی کہ اس ہم اچھائی والا جذبہ ہے اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو بیعلامت ہے اس بات کی کہ اس بیرانی ہوئی کہ اس کے دوست اچھے ہیں تو بیعلامت ہے اس بات کی کہ اس بیرائی ہے، میں اگر اس کے دوست ہرے ہیں تو بیعلامت ہے اس بات کی کہ اس کی طبیعت میں ہرائی ہے، تو ہرائی ہرائی کے ساتھ ما نوس ہوئی ہے اگر آپ کے دل میں نیک ہے تو آپ برائی کو تی پیند کریں گے اور نیک دوست افقیار کریں گے اور اگر آپ کے دل میں برائی ہے تو آپ برائی کو تی پیند کریں گے اور نیک دوست افقیار کریں گے اور اگر آپ کے دل میں برائی ہے تو آپ برائی کو تی پیند کریں گے اور نیک دوست افقیار کریں گے اور اگر آپ کے دل میں برائی ہے تو آپ برائی کو تی پیند کریں گے اور نیک دوست بنا لے گا، ولی کی دوتی ولی کے ساتھ ہوگی تو باطنی جذبات اس فلا ہو کی میلان کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں، جس آ دمی کے دل میں ایمان خالص ہوگا وہ یقینا مونین سے ہی تعلق رکھ گا اور جس کے دل میں نفاق ہے وہ منافقوں کو تی پیند کرے گا تو خلا ہری دوتی باطنی جذبات کو بیجھنے کی علامت ہوتی ہے ۔ کے دل میں نفاق ہے وہ منافقوں کو تی پیند کرے گا تو خلا ہری دوتی باطنی جذبات کو بیجھنے کی علامت ہوتی ہے ۔ کے دل میں نفاق ہے وہ منافقوں کو تی پیند کر کے گا تو خلا ہری دوتی باطنی جذبات کو بیجھنے کی علامت ہوتی ہے ۔ ب

انسان کا قلب اتنا گہراہے اس میں کیا کچھ بھراہواہے بید دسراانسان دیکھ کے محسوں نہیں کرسکتا اللہ نے اس کو بڑا پر دہ اس کو باہرا گریئے کے او پر ہی لگا دیا جاتا تو پھر آپ تو ڑ میں رکھا ہوا ہے اور اتنی بڑی سلاخوں کے ساتھ جکڑ رکھا ہے ، اس کو باہرا گریئے کے او پر ہی لگا دیا جاتا تو پھر آپ تو ڑ کے بھا گ جایا کرتے لیکن اللہ نے اس کو بہت محفوظ جگہ میں رکھا ہے اس میں جو خیالات آتے ہیں ، جو جذبات ہیں وہ تو استے بخفی ہیں کہ ان کو کسی طرح بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ کس کے دل میں کیا ہے؟ جیسے کسی نے کہا'' دل دریا سسندروں ڈونے کون دلاں دیاں جانے ہو''

یعنی دل ایسادریا ہے جوسمندر سے گہرا ہے اس لیے کوئی نہیں جان سکتا کردل میں کیا ہے ، دل کے جذبات اگر پہچانے جاتے ہیں کہ ظاہر میں اس شخص کار جحان کس طرف ہے؟ کیسی چیزوں کو یہ پہند کرتا ہے مثلاً ایک آدمی خلوت میں بیشا شعر گنگنار ہا ہوتو وہ شعر بھی اس کے باطنی جذبہ کی نشاندہ ہی کرتا ہے کیونکہ انسان خلوت میں بیشے کے ای قتم کی باتیں گنگنا تا ہے اس کے دل میں جس قتم کے خیالات آتے ہیں ، اشعاراس کو وہی بہند ہوں گے جواس کے جذبات کے مطابق ہوں اورا یہے ہی خلا ہری طور پرمیل جول جس فتم کے لوگوں سے ہے ہی باطنی جذبات کو بہجا نے کا ایک ڈریعہ ہے۔

### مؤمنین کی صفات:

مومن مردیوں یا عورتیں ہوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ان کا مزائ مشترک ہے، نیکی کام میں دل جہی لیتے ہیں "یکا مُروْن بِالْمَعُرُوْنِ " لوگوں کو بھلے کام کے لیے کہتے ہیں، بھلے کام کی کوئی تح یک المعندگو " المُصلّق اس میں تعاون کرتے ہیں اپنے کردار اور گفتار کے ساتھ اس کوقوت پہنچاتے ہیں "ویڈھون عن المعندگو " اور لا آئی کومٹاتے ہیں، جہاں کوئی برائی اٹھتی ہے اس کومٹانے کی ہر طرح ہے کوشش کرتے ہیں، قول اور تعل سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کوجو لے ہوئے تھے لیکن سینماز پڑھتے ہیں "یُو ، تُون الو کو قا "وہ تو مشیاں بند کی مخالفت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کوجو لے ہوئے تھے لیکن سینماز پڑھتے ہیں وہ" اِن الْمُعَافِقِیْن هُمُ الْفَاسِعُونُ " سید کر لیتے ہیں اور بیدلوگ مال کی ذکو قد سے ہیں، مال خرج کرتے ہیں وہ" اِن الْمُعَافِقِیْن هُمُ الْفَاسِعُونُ " سید کر لیتے ہیں اور بیدلوگ مال کی ذکو قد رہے ہیں، مال خرج کرتے ہیں وہ" اِنَّ اللّهُ وَدَسُولُ لَهُ " اللّه وَدَسُولُ لَهُ " اللّه عَدْ اللّه " اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه " اللّه عَدْ اللّه اللّه عَدْ اللّه اللّه عَدْ اللّه عَ

DEST OF THE SECTION O

#### مومنين كاانجام:

جیسا کہ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ جس وقت جنتی جنت ہیں چلے جائیں گو اللہ جنتیوں ہے پوچیس کے کہ بچھاور چاہیے، ما گوتہ ہیں کیا ضرورت ہیں گے یا اللہ! اب تو کوئی ضرورت نہیں، ہر ضرورت تو نے اپوری کردی، ہمیں تو نے ایک عیش وے دی کہ ہم جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں، وہ آگے ہا بی خوشی کا اظہار کریں گے، اس کے بعد اللہ اعلان کریں گے کہ آج تم پراپی رضا کا اعلان کرتا ہوں آج بعد میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا اب و کیھو! جوابیا تحن ہوتا ہے، جواپنا برا ہوتا ہے اس کی ناراضگی ساری عیش کو مکدر کر کے رکھ و بی ہے، اچھا کھانے کو موجود ہے، جواپنا برا ہوتا ہے اس کی ناراضگی ساری عیش کو مکدر کر کے رکھ و بی ہوتا ہے ان کے مرجود ہے، اچھا کھانے کو مرجود ہے، اچھا کھانے کو مرجود ہے، اچھا کھانے کو مرجود ہے، اچھا پیٹے کو موجود ہے لیکن اپنا مہر بان ناراض ہوجا تا ہے تو جس وفت ان کو اللہ کی ناراضگی کا تصور ہوگا تو برت کی نعتوں میں کیا عیش کریں ہوگی اب خوب کھا وَاور پیواور مزے کر دِجو چاہو کر واب یہ بھی ہوگیا کہ اب نوب کھا وَاور پیواور مزے کر دِجو چاہو کر واب یہ کی گرنہیں ہوگیا کہ اب نوب کھا وَاور پیواور مزے کر دِجو چاہو کر واب کو گی گرنہیں ہوگیا کہ اب نوب کھا وَاور پیواور مزے کر دِجو چاہو کر واب کو گی گرنہیں ہو بات ہو جائے کہ دیس کے بعد جنتی اتبا خوش ہوں گے اور اس میں اتبا ناراض ہوجائے ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رضا کے اعلان کے بعد جنتی اتبا خوش ہوں گے اور اس میں اتبا ناراض ہوجائے ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رضا کے اعلان کے بعد جنتی اس اعلان کے بعد کریں گے کہ اللہ میں انہوں نے آئی خوشی محسون نہیں کی تھی جنتی اس اعلان کے بعد کریں گے کہ اللہ من کے کہ جنت کی کی نقمت میں انہوں نے آئی خوشی محسون نہیں کی تھی جنتی اس اعلان کے بعد کریں گے کہ انت کی کو در اس

www.besturdubooks.ne

راضی ہوگیا اور اس نے کہ دیا کہ میں اب بھی ناراض نہیں ہوں گاتو" دِضُوا نُ مِنَ اللّٰهِ اکْبَرُ "کامعنی ہے کہ جنت کی تمام نفتوں کے مقابلہ میں اللہ کی رضا سب سے بردی نعمت ہے اور ان بربختوں کے متعلق ذکر کیا تھا کہ "اُولئیك هُدُ الْنَّحْسِرُونَ "کہ بیلوگ خسارے اور گھائے میں ہیں اور ان نیک بختوں کے متعلق کہ دیا" فولک هُو الْنُقُوزُ الْعَظِیدُہُ " بیہ بہت بردی کامیا بی ہے اس لیے کامیا بی ہے کہ اس زندگ کے چندروز اللہ کی مرضی کے مطابق گر اردیے، اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ کے راستے میں دے دیا ، مال اور اولا واللہ نے دیے تھے اللہ کاشکر اوا کرتے ہوئے ان کے اشر مجمی اللہ کے احکام کی رعابت رکھی ، وس سال کی مشقت ہے یا بچیس ، پچاس سال کی مشقت ہے آخر ایک وقت ختم موجائے گی جو چیز ختم ہونے والی ہے چاہے وس سال میں ہو، چاہیے میں سال میں ہو، چاہے چالیس سال ، پچاس سال میں ہو با آفر ختم ہوتی جانی ہے ، محدود ہی ہے لیکن اس کے مقابلہ میں جو بچھ حاصل ہوا کھوٹا سکہ دے کے جس ماسل ہیں جو با آفر ختم ہوتی جانی ہے ، محدود ہی ہے لیکن اس کے مقابلہ میں جو بچھ حاصل ہوا کھوٹا سکہ دے کے جس حاصل ہوئی۔

نتجد

یہاں مقابلۃ دونوں جماعتوں کی کیفیت کوواضح کر دیا گیا، جب دونوں جماعتوں کی کیفیتیں سامنے آگئیں تو بھی بیٹے کے سوچو گئے و آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ بیہ جماعت اختیار کرنے کے قابل ہے اور یہ جماعت اختیار کی نے کے قابل ہے اور یہ جماعت اختیار کی نے کے قابل ہوجاتی ہے۔



يُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدٍ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ جهاد اور ان کا ٹھکانہ جبتم ہے۔ اور وہ بہت ہرا وْنَ بِاللَّهِ مَا قَالُوُا ۖ وَ لَقَدُ قَالُوُا كَلِمَ یں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا البت محقیق کہی انہوں نے یات كَفَرِ وَكَفَرُوا بَعُدَ إِسُلَاهِمُ وَ هَبَّوُا بِمَا لَمُ بَيَّالُوْا تفری اورانہوں نے کفر کیاا ہے اسلام کے بعداورانہوں نے قصد کیاایس چیز کاجس کود ہ حاصل نہیں کر سکے وَمَا نَقَهُوٓا إِلَّا آنُ أَغُنْهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضَلِا اور شبیر انتقام لیتے و و محراس بات کا کہ الله اوراس سے رسول نے انبیں عنی کرو یا اللہ سے فعل -فَانُ تَتُهُ بُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَ إِنْ يَتَوَلَّوَا يُعَذِّبُهُمُ و پھر آئر وہ تو ہے کرلیس تو رہے بہتر ہے ان کے لیے۔ اور اگر رہے پہنے پھیریں میر تو الند عذاب و سے گا آئیوس عَذَابًا ٱلِيُسَا ۚ فِي السَّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمَ فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں ونیا اور آخرت میں نُ وَلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿ وَ مِنْهُمُ مَّنَ عُهَدَ اللَّهَ لَيْنَ کوئی یار اور نہ کوئی مددگار ﴿ اوران میں سے وہ فض بھی ہے جس نے اللہ سے معاہدہ کیا کدا مر سَا مِنُ فَضَٰلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ۞ الله جمیں دے دے اپنے فعنل سے تو ہم ضرور بالصر ورصد قد کریں گے اورالیتہ ہم ضرور ہوج کیں سے ا<del>عظ</del>الو گوں میں ہے 🕒 ُ اتَّهُمُ مِّنُ فَضَلِهِ بَخِ ب الله نے ان کووے دیا اپنے تصل ہے تو وہ اس کے ساتھ بخل کر نے لگ سے اور انہوں نے پیٹیر کچیسری اس حال میز

# عُرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُ مَ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمَ إِلَّا يَوْمِ يَلْقَوْنَ أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكَذِبُوْنَ۞ أَلَا لَمُوَّا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَامُ ان کو پیتینبیں ہے کہ اللہ جا نتا ہے ان کی پوشیدہ با توں کواوران کی سر کوشیوں کواوراللہ جانے والا ہے و ہ لوگ جوطعنہ دسیتے ہیں مومنین میں ہے ان لوگوں کو جوخوشد کی ایٹائے والے ہیں صدقات میں اور ان کو جو نہیں پاتے حمر اپنی کوشش پس یہ مذاق کرتے ہیں ان سے ،اللہ نے ان سے فداق کیا ہے اور ان کے لیے دروناک عذاب ہے 🕜 آب ان کے لیے استعفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں کے ستر مرتبہ تو بھی -الله انبيس بر كرنسيس يخشے كابياس وجه سے كه انہوں نے كفر كيا الله اور الله كے رسول كے ساتھ الله تعالى ئِنَ ۞ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَ لَا يُهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِ بدایت نبیش ویتا فاسق لوگوں کو 🕜 خوش ہو گئے چیچے جیموزے ہوئے اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ باللهِ وَكُرِهُ وَا أَنْ يَيْجَاهِ لُوا بِ الله کے رسول کے بعد انہوں نے ناپستد کیا اس بات کو کہ جہا د کریں اپنے مالوں کے ٹما تھے اور اپنی جانوں کے ساتھ

#### سورة التوبة 2 404 واعلموا فِيُ سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوْ الاَتَنْفِيُ وَا فِي الْحَرِّ " قُلْ نَامُ جَهَنَّ الله کے رائے میں اور انہوں نے کہا کہ گری میں نہ نکلو آپ کہدد بیجیے کا اَشَتُ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۞ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيْلًا وَّا زیادہ بخت ہے ازروئے کرم کے کیا ہی اچھا ہوتا کہ میہ سمجھتے ﴿ ﴿ عِلْ سِیکِ کَبِنْسَ لَیسَ مِیتَھُورٌ کی دیراوررو کیس کے میہ كَثِيْرًا ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۞ فَإِنْ سَّجَعَكَ اللهُ اللهُ اللهُ برلے کے طور پر اس کے جو یہ کرتے تھے 🐿 اگر لوثادے آپ کو اللہ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلُ لَّنْ تَخُرُجُو ب کریں آپ ہے نکلنے کی تو آپ کہددیں کہ ہر گزنہیں نکلو سے تم مَعِيَ أَبَدًا وَّكَنُ ثُقَاتِكُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۗ إِنَّكُمُ مَاخِ بے شک تم فوش ہو گئے ے ساتھ مجھی ہجمی اور نہیں لا و سے تم میرے ساتھ مل کرکسی دشمن سے لْقُعُوْدِ أَوَّلَ مَرَّ فِي فَاقْعُلُوا مَعَ الْخُ نه نماز پڑھو بیض سے ساتھ بہلی مرتب بس بیضے رہوتم پیچھے رہنے والول کے ساتھ اتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَفَّهُ وَا

ان میں سے کسی پر بھی جو مرجائے اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پہ ب شک انبول نے

اتُوْاوَهُ مُ فُسِقُونَ ۞ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوَالُهُ

ا بندا ورابند کے رسول کے ساتھ اور مرکئے اس حال میں کہ وہ نا فرمان میں 💮 💮 منتجب میں ڈائیس مجھے ان کے مال

وَاوْلَا دُهُمُ ۗ إِنَّمَا يُرِينُ اللَّهُ أَنَّ يُّعَنِّبَهُمْ بِهَ

ا وراولا دسوائے اس کے تبیس اللّٰہ اراد ہ کرتا ہے کہ انہیر

اور چلی جا تمیں ان کی جانمیں اس حال میں کہ پیکا فرہوں 🔞 اور جب آثاری جاتی ہے کوئی سورۃ ک

# امِنُوْا بِاللهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ مَسُولِهِ اسْتَا ذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ

ایمان لاؤاللہ پر اور جہاوکر واس کے رسول کے ساتھ ٹل کرتو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے قدرت والے

# مِنْهُمُ وَقَالُوا ذَهُ نَانَكُنُ مَّعَ الْقَعِينَ ﴿ يَنُ شُوابِ آنَ يَكُونُوا

ان میں سے اور کہتے میں کہ چھوڑ دیں ہمیں کہ ہم ہوجا کیں بیضنے والوں کے ساتھ (۱۰) حوش ہو گئے وہ کہ ہوجا کیں دہ

# مَعَ الْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞

عورتوں کے ساتھ جو چیچے رہنے والی ہیں اوران کے دلوں کے اوپر مہر ہوگئی پس سے بچھے نہیں 🖎

## لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّـٰذِينَ امَنُوا مَعَهُ لِجَهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ

لیکن رسول اور وہ لوگ جورسول پیدائمان لائے جہاد کرتے ہیں اینے مالوں کے ساتھ

# وَٱنْفُسِهِمْ وَأُولَيِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَيِكَ مُمَالُنُفُلِحُونَ ۞

اورا پی جانوں کے ساتھ انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں 🕥

# اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَعْتِهَا الْآنُهُرُ خُلِمِيْنَ

تیار کیے اللہ نے ان کے لیے باغات جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں بمیشہ

## فِيهُ الْخُولِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

اس میں رہنے والے ہوں کے یہ بہت بڑی کا میابی ہے 🚳

تفسير:

## ماقبل سے ربط:

منافقین کا ذکر چلا آر ہاہے، اس سورۃ کے نازل ہونے سے پہلے منافقین کے ساتھ سرور کا کنات سکا تیکی کا برتا وَنرمی کا تقااوران کومسلمانوں میں کسی حیثیت ہے متاز نہیں کیا تھا بلکہ ان کی ول جو کی کے لیے حضور مٹائیکی کیا سے زیادہ اچھامعاملہ کرتے تھے کہ کسی طرح بیاحیان سے متاثر ہو کے سیدھے ، وجا کیں لیکن جب ہرتہ ہیر تاکام بوتی اوران لوگوں کے دلوں کا روگ نہ گیا تو اس سورۃ میں اللہ تبارک وتعالی نے منافقین پر کھل کے بات کی ہے اوران کے حالات کی وضاحت کی ہے اور سرور کا نئات گافیڈ کا کہا ہے کہ اب ان کو نگا کیجئے ، اب ان کی پر دہ داری نہ کریں اوران کے اوپر ترخی کا معاملہ کریں ، نرمی کے ساتھ تو میڈھیک ٹیس ہوتے ، اب بینا قابل اصلاح ہیں اب ان کو ابنی جماعت میں ممتاز کر دینا چا ہیے جیسے کہ چھے بھی یہی مضمون ذکر کیا گیا تھا اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو یہ نمایاں ہوجاتے اب اور کو ن جھوٹا ہے اگر میں کہ کون جا ہے اور کون جھوٹا ہے اگر نمایاں ہوجاتے اب بیآ ہی اجازت کی اجازت کے بیٹھ گئے ، لوگوں کو پیٹر نیس کہ کون جا ہے اور کون جھوٹا ہے اگر آپ اجازت نہ دیتے تو جو نگلے اور جو نگلے بیٹھ گئے ، لوگوں کو پیٹریں کہ کون جا ہے اور کون جھوٹا ہے اگر آپ اجازت نہ دیتے تو جو نگلے سے دہ جاتے اور جو نگلے نہیں تھے وہ چیچے رہ جاتے تو جب آپ کی اجازت کے بیٹی کے سامنے آجا تا تو یہاں بھی ای شم کی ہدایات دی گئی ہیں اور ان کے کردار کونمایاں کیا گیا ہے۔

### كفارك ماته ساته منافقين عدجها دكاحكم:

اسے تی اکا فروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، یہاں منافقین کو کا فروں کی صف میں شامل کیا گیا ہے لیکن دونوں کے ساتھ جہاد کی نوعیت علیحدہ علیحدہ ہے، کا فروں کے ساتھ تھ او بالسیف والسنان تھا، تلوار اور نیز بے کے ساتھ تھا اور منافقین کے ساتھ جہاد باللمان ہے کہ خوب ان کی برائی کرواور اپنی جماعت کے اندرخوب ان کو ساتھ تھا اور منافقین کے ساتھ تھے تھے ہے نمایاں کرو" واغلط علیہ ہے نہاں کے ساتھ فرق می نہ کریں، ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکا نہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکا نہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکا نہ جہنہ تو بر باو ہیں ہی بلکہ آخرت میں ان کی سز اکا فروں کے مقابلہ میں زیادہ تو تو کہا اور کی گئے ورج میں بول کے کیونکہ کھلے اور پوشیدہ دشمن میں فرق ہوتا ہے بوشیدہ دشمن میں فرق ہوتا ہے بوشیدہ دشمن نیادہ برا بہوتا ہے، کا فرکھلے دشمن بوتے ہیں اور منافق پوشیدہ دشمن ہیں جہنہیں ''مار آستین'' کہا جاتا ہے۔

"یکٹولفو ن بالله مکالوا" بیجی ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، غزوہ تبوک میں جومنافق ساتھ رہ گئے۔ عضانہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سفر میں رسول الله کالٹیکٹی کونقصان پہنچایا جائے جس کی صورت بیتی کہ راستے میں پہاڑی سفرتھا، آپ جس وقت پہاڑوں میں جا کمیں تو آپ دیکھیں سے کہ جس وقت پہاڑوں میں سے راستہ گزرتا ہے تو بہت چھوٹی می میگڈنڈی ہوتی ہے، وا کمیں با کمیں اس تنم کی گہرائی ہوتی ہے کہ اگر کسی کا ذراسا بھی قدم پھل جائے تو پھر کلا بازی کھا تا ہوائینگڑ وں نٹ گہرائی میں جائے گرتا ہے اور بچنے کی امید نہیں ہوتی اور وہ ا رائے بہت نگ نگ ہوتے ہیں تو ایک جگہ ایسی آنے والی تھی جہاں سے رسول اللہ طُالِیْرُنِم کی سواری نے گزرتا تھا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ ایسے موقع پر آپ طُلِیْدُنِم کی سواری بدک جائے ،اس کوڈ رایا جائے یااس کے آگے کوئی مزاحمت کی کوئی صورت پیدا ہوجائے جس سے سواری کا قدم پھیلے آور آپ طُلِیْدِنِم پہاڑ سے ا گرجا کیں اور اس طرح (نعوذ باللہ) آپ طُلِیْدُنِم وفات پا جا کیں بیانہوں نے تدبیر کی اور اور آپس میں اس قتم کی گئے گئے۔

اور بعض تفسیری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ پھرانہوں نے اس قتم کی کوشش بھی کی لیکن حضرت حذیفہ جلائیڈ اور حضرت تمار بڑائیڈ کی کوشش ہے وہ لوگ پیچے ہٹ گئے اور کوئی کسی قتم کی کاروائی نہ کر سکے،مندوغیرہ چھیائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے رات کی تار کی میں پہچانے ہیں گئے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ مُلَّاثِیْمُ کو اطلاع ہو کی یا بعض اس قتم کے آثار سامنے آئے کہ بیشرارت فلال اوگوں کی ہے تو ان کو بلا یا گیا اور ان ہے پوچھا گیا تو وہ قتمیں کھا گئے کہ ہم نے نداس قتم کی بات کی ہے اور نہ کوئی اس تم کی حرکت کی ہے جس طرح ان کی عادت تھی کہ آئے تھے ، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے جھوٹ کو نمایاں کیا ہے۔

#### آيت كامفهوم:

" يَحْلِفُونَ بَا لِلْهِ مَا قَالُوْا " وه تعميل کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی "وکفّلُ قالُوْا " یہ قدتا کید کے

اس جاس میں ضم والا معنی ہوتا ہے کہ انہوں نے کفر کی بات کی ہے، نبی کو ہلاک کرنے لیے اپنی مجلسوں کے اندر

اس ضم کے مشور ہے کیے ہیں "وسکفروْا ہُنٹ کی اِسکلامِھِدْ "اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کا اظہار کیا ہے یعن

بہلے زبانی طور پر ایمان لائے اور پھر اس شم کی ہا تیں کرے کفر کو ظاہر کر دیا اور انہوں نے تصد کیا ایسے معاملہ کا جس

تک یہ بینے نہیں سکتے اور وہ ہے آپ طاف ہی ہونے تا " ما نقدو اللّه ان انفاظ می رکوئی احسان کریں اور وہ اس مفہوم ہے " تاکید کہ اللّه وَدَسُو لُهُ " اس عبارت کا

مفہوم ہے " تاکید کہ الشّیء بوخلافیہ " ظاف چیز کوؤ کر کر کسی کو پیختہ کرنا جسے ہم کسی پرکوئی احسان کریں اور وہ اس احسان ہے متاثر ہو کے ہم سے محبت نہ کرے اطاعت قبول نہ کرے بلکہ الٹادشنی کرے اور نقصان پہنچانے کی اسے تو ہم کوشش کرنے والے بیا معاملہ پیش آئے جونقصان پہنچانے کا سے یادشنی کرنے کا سے تو ہم کوشش کرنے کا سے یو جم

کہیں گے کہ یدمیر ہے احسان کا بدلہ دے رہا ہے ،اس نے ید معاملہ میر ہے ساتھ اس لیے کیا ہے کیونکہ میر ہے اس کے اوپر بہت سمار ہے احسانات ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ احسانات کا بدلہ تو نہیں ہے یہ تو نمک حرامی ہے کیکن اس کوذکرا یسے ہی انداز میں کیا جاتا ہے اور اس میں زیادہ قباحت نمایاں ہوتی ہے۔

یہاں بھی بھی حال ہے کہ منافقین کا جوٹولہ تھا ہے آپ ٹائیڈ آ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے ہے مجل فقرو فاقد میں مبتلاء تھے، یہودان سے سود لے کے ان کو کنگال کرتے رہتے تھے حضور ٹاکٹیکٹر تشریف لائے توبیہ فتو حات جو شردع ہوئیں تو مدینه منورہ کے بسنے والے سارے خوشحال ہوئے لیکن بیرمنافقین کا ٹولہ سب سے زیادہ خوشحال ہوا، ب سے زیادہ خوشحال کیوں ہوا؟ ایک تو آپ ٹائیڈ ان کی دل جوئی کے لیے ان کو ہرموقع پر دیتے تھے کہ یہ کھائی کے مطمئن ہوجا ئیں ،ان کے دلوں کا روگ چلا جائے آپ ان کوتر جیج دیتے تنے اور پھروہ بھی حضور طافیاتی اسے مختلف بہانوں سے لیتے رہتے تھے ادر پھرسب سے بڑی بات بیٹی کہان منافقوں کے پاس لینے والا ہاتھ ہی تھا دینے والا ہاتھ تھا ہی نہیں ، رسول اللہ ملَّ اللہ عَلَیْمَ کی طرف سے باقی مسلمانوں کوبھی مال ملتا تھا کیکن جب اعلان ہوتا کہ جہاد کے لیے چندہ دوتو لوگ تھو' یاں بھر بھر کے لاتے تھے، بوریاں بھر بھر کے لاتے تھے ادراینے گھروں کو پھرخالی کر دیتے تھے، اس طرح ان کا گھر پورا خالی ہوجا تالیکن بیا ہے تھے کہ لینے میں توسب سے آ گے ہوتے تھے اور جب دینے کا موقع آتا توسب سے بیچھے ہوتے تھاس لیےان کے پاس مال جمع رہا تو پیچے معنیٰ میں غنی ہو گئے توان کے اویراللہ اور الله کے رسول کا اتنا احسان تھا کہ فقرو فاقہ ہے نکلے بنی بن گئے، مالدار ہو گئے آج بیاس چیز کا بدلہ چکارہے ہیں کہ جہاں دھنٹی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں سب سے آ گے ہوتے ہیں ،اس لفظ کامغبوم یوں ہے کینی**یں** بدلہ دیتے مگر اس بات كاكدالله الله الله كرسول في أنبيل في كرديا ، بيالله اورالله كرسول كي احسانات كابدله ب جوبيا نقام لیتے ہیں تو گویا کہ بیخالف سمت ذکر کرکے مذمت کی گئی ہے۔

"مِنْ فَضْلِهِ" کی شمیراللّٰہ کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ فضل اصل ہیں تو اللّٰہ ہی کا ہے اگر چہاس کی تقسیم اللّٰہ کے رسول کے ہاتھ سے ہوئی "فاِنْ یَتُوہُو ایک خَیْراً لَهُمْ "اب بھی ان کے لیے تو بہ کا دروازہ بند نہیں ہے اگر بہ تو بہ کرلیں تو بیان کے لیے بہتر ہے ،اگر یہ پیٹے پھیریں ہے واللّٰہ تعالیٰ آئییں دردنا کے عذا ب دے گا دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی ، پھر بیدنیا اور آخرت ہیں رسواء ہوں گے ، جب بیاللّٰہ کی گرفت ہیں آئیں گے تو ان کواسے علاقہ میں یا روئے زمین میں کوئی یا راور مدد گارنہیں ملے گا ، چنا نچہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھا یہے بھی تھے جنہوں نے صدق دل ہے تو بہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول کر بی۔

#### شان نزول:

"وَمِنْهِمْ مَنْ عَاهَدَاللهُ" اس مين بهي أيك واقعه كي طرف اشاره ٢، تقلبه بن حاطب بيانصاري بي جنہوں نے آپ ٹافٹیے کہا کہ یارسول اللہ! میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے مالدار کردے، آپ ٹافٹی کے ا اے سمجھایا کہ زیادہ مالدار ہونااچھانہیں ہے بھوڑا ہوضرورت کے لیے کافی ہووہ بہتر ہےاس زیادہ سے کہ جس میں انسان مشغول ہو کے اللہ کی اطاعت ہے ہی غافل ہوجائے ، وہ کہنے لگا کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہا تر میں غنی ہوجا وَس گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا ،حقوق ادا کروں گا ، آپ مُنافِيكِم نے پھر سمجھا یالیکن پھربھی وہ بیچیے پڑار ہا کہ میرے لیے وعا کر دیجیے تورسول النّدمَّلُ فیکمنے اس کے لیے وعا کر دی،اس کا مال بڑھنا شردع ہو گیا پہلے مدینہ منورہ میں رہتا تھالیکن جب اس کی بکریاں بڑھیں تو با ہر جنگل میں چلا گیا ،نما ز با جماعت ہے محروم ہوا ،حضور سکی تیج آ کی مجلس ہے محروم ہوا ، آٹھویں دن جمعہ کے لیے آ جا تا پھر جب اور مال بڑھا تو اورا نظام مشكل بو كميا توجعه بهى حجوث كميا بمرجس وفت زكوة كالحكم آيا "حُنْ مِنْ أَمُوالِهِهُ صَدَّ قَةً تُطَهّرُهُمْ " نو آپ مُنْ تَعْیِر نے عاملین کو زکو ہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تواس کی طرف بھی دو آ دمی سکتے جن کے پاس رسول الله منافی کی کا تحریری فرمان بھی تھا اور حساب کتاب ان کے یاس تھا، جب وہ تقلبہ کے یاس سے تواس نے جس وفت وہ تحریری فرمان دیکھا تو کہتا ہے کہ زکو ہ جزیہ کی بہن معلوم ہوتی ہے اس کامسلمانوں سے کیاتعلق ہے؟ ٹال مٹول کر دی کہتم آگے ہے بوآ ؤمیں سوچتا ہوں وہ باتی لوگوں سے صدقات وصول کر کے آئے تو پھراس نے ٹال مٹول کی کہ اب جا وَ پھر کسی دن آناجب آپ سل تیزیم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ مُل تیز ہے بہت افسوس کا اظہار کیا تو نظبہ کوسی نے جا کریہ بات بتائی کہ تیرارسول الله الله الله علی مجلس میں اس طرح سے تذکرہ ہوا ہے اورآب فَالْمُنْ الْمُرْمِينِ تيرے او يرافسوس كا اظهار كيا ہے۔

پھراس کو پچھ تنبیہ ہوئی پھروہ اپنی زکوۃ لے کے آیالیکن معلوم بیہوتا ہے کہ دہ صرف ظاہر داری کے لیے

یہ آیات نازل ہو پیکی تھیں، آپ مُنظینے کہا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے تیری زکو قا کو قبول کرنے ہے منع کر دیا ہے اس لیے میں وصول نہیں کرتا بھراس نے بہت جیخ و پکار کی کیکن کوئی بات نہیں ہوئی وہ واپس چلا گیا، حضور طاقیۃ آئی وفات کے بعد حضرت ابو بکرصد بی رفیائی کے پاس آیا تو انہوں نے بھی رد کر دیا کہ جب حضور طاقیۃ آئے تیری ذکواۃ وصول نہیں کی تو ہم بھی نہیں کر سکتے ،حضرت عمر دفیائی کے پاس آیا تو انہوں بھی رد کر دیا، حضرت عثمان جائی ہے پاس آیا تو انہوں بھی رد کر دیا ،حضرت عثمان دفیائی کے زمانہ میں اس کا انتقال اس حالت میں ہو گیا اس طرح وہ بر با دموا تو یہاں منافقین کا عمومی انداز بھی فدکور ہے کیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا مصداق الحالہ بھی ہو سکتا ہے۔

أيت كالمفهوم:

ان میں ہے بعض وہ ہیں جنہوں نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ اگر جمیں اللہ اینے فضل سے دے دیے تو ہم اس کے راہتے میں ضرور بالصرورخرچ کریں مے،صدقہ کریں گے اور ہم ضرور ہوجا نمیں گے اجھے لوگوں میں ہے، جبالندنے ان کواپتافضل دے دیایا اپنے فضل سے مال کثیر دے دیا تو اس مال کے ساتھ بخیل ہو گئے ،انہوں نے اللہ کے قضل کے ساتھ بخل کیااور پاپٹے پھیر گئے اس حال میں کہوہ مندموڑ نے والے تھے،مندموڑنے کا مطلب یہ کہ مکمل طور پر بیٹے بچیر کے چلے گئے جس کا نتیجہ بیہوا کہان کے اس بخل کی سز اکے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کردیا موت تک، بیآیات گویا کقطعی طور برنشا ندبی کررتی بین که بیلوگ منافق بین،منافق کامعنی ہوتا ہے دل ہے ہے ایمان ،جب وہ دل ہے ہے ایمان ہیں، زکوۃ کوفرض ہی نہیں سیجھتے ، ان کے دل میں زکوۃ کی اہمیت بی بیں تو جو پچھوہ لے کے آئے ہیں بیصرف ظاہرداری ہے، زکو ہنیں ہے تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب ان کے اور کھی سیجے اوران کی بروہ واری ندسیجے اس طرح طاہر کردیا کداب تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، زکو ق بھی قبول نہیں ہے کیونکہ اس آیت نے نشا ند بی کر دی کہ ان کے اس کر دار کے نتیجہ میں ، ان کے اس کر دار کی سز ا کے طور پر اللہ نے ان کے دل میں نفاق موت تک قائم کر دیا ہے،جس کا مطلب تھا کہ اب میخلص مومن بن ہی نہیں سکتے ،الٹدتغالی نے خبر دی کہان کی عبادت جو بھی ہے وہ خلا ہر داری ہے حقیقت میں ایمان ان کے دل میں ہے بی نہیں ،اب بردہ داری کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لیے حضور ما گائی آئے نے روکر دیا ،اللہ نے نفاق ٹابت کر دیا اب موت تک ان کے دل میں نفاق رہے گا اور مرنے کے بعد تو توبہ کا ام کان ہی نہیں ہے، بیر را کیوں ملی؟ "به ما اُخلفو ا

الله مَاوَعَدُوه "جوانبوں نے اللہ ہمعاہدہ کیا تھااس کے خلاف کرنے کی وجہ سے اور ان کے جھوٹ ہو لئے کی وجہ الله م سے ،کیا ان کو پیڈ نہیں ہے کہ اللہ ان کے بھید کو جا نتا ہے اور ان کی سرگوشیاں جا نتا ہے اور اللہ تعالی چھپی ہوئی باتوں کو جانے والا ہے۔ جانے والا ہے۔

#### تطبيق بين الآمات:

کی کی آیت میں آیا تھا" فَاِنْ یَتُوبُوا یک خَیْداً لَکُهُمْ " اگر بیاتو بہ کرلیں تو بیان کے لیے بہتر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو بے کا دروازہ کھلا ہے اوراس آیت میں ہے کہ موت تک اللہ نے ان کے دلول میں نفاق ہابت کردیا ہے کہ بیتو بہیں کر سکتے تو دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار ہے کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ بیچے جو" فَاِنْ یَتُوبُوا یک خَیْداً لَکُهُمْ "کا ذکر آیا ہے وہ اور گروہ کے متعلق ہے اور یہاں جن کا ذکر ہے بیادرگروہ ہے اس لیے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

#### صدقه خیرات کرنے والے مؤمنین کومنافقین کا طعنه:

آگے بھی ان منافقین کا بی ایک کردار ذکر کیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ جولوگ بخیل ہوتے ہیں ان کی ایک نفسیاتی بات ہے، ان کادل چاہتا ہے کہ باتی لوگ بھی بخیل ہوجا کیں تو کسی کو خادت کرتا ہواد کی جھے ہیں تو چڑتے ہیں کو کئی جہ بیاتی ہوجا کی کو خادران کا عیب نمایاں نہیں ہوگا اگر باتی اوگ خیرات کریں، صدقہ دیں ادر خادت کریں ہینہ کریں تو یہ علیحدہ نمایاں ہوں گے تو ان کی کوشش ہے ہوتی ہے کہ جس طرح ہم بخیل ہیں اور جا رہے اوپر انگل ندا شھے جس طرح ہم بخیل ہیں اور جا رہے اوپر انگل ندا شھے اگریٹن یہ بخلون ویکا مرک نے النہ کو بخیل ہیں تو لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے جہ ہیں اور جس اور جس کوئی حادت کرتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بیطون وتشنیع کرتے ہیں تا کہ بیٹ کو تھیں کہ وقت کوئی صدقہ کرتا ہے یا کوئی حادت کرتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بیطون وتشنیع کرتے ہیں تا کہ بیٹ تک اور جس کی کے باز آ جا کیں اور سارے ایک جسے ہوجا کیں گرتے ہیں تا کہ بیٹ کرکے باز آ جا کیں اور سارے ایک جسے ہوجا کیں گرتے کیں گرتے کوئی کے اور انگلی نہیں اٹھائے گا۔

یہاں بھی بھی تھا کہ منافق خودصد قد ویتے نہیں تھے، خیرات کرتے نہیں تھے تو جب اللہ کے رسول کی طرف ہے اعلان ہوتا اورلوگ خوشی خوشی ز کو ق کے علاوہ اور مال لا کے چیش کرتے تو یہ طعنے دیتے لیعنی اگر کوئی کیٹر

"إستَغْفِرلُهُم أَوْ لَا تُستَغْفِرلُهُم "كَامْفُهُم:

"إِسْتَغْفِرلَهُم أَوْ لَا تَسْتَغَفِّرِلُهُمْ" كَامِطْلِ بِيبِ كَهْضُورِمُ النَّبِيْمِ جُسِ طَرِح صحابِ كے ليے استغفار كر.

"فَرَحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَا فَ رَسُولَ اللهِ" كَامْفُهُومِ:

"فَرحَ الْمُخَلَّفُوْ نَ بِمَعْعَدِهِمْ عِلَا فَ رَسُولِ اللهِ" بيآيات غزوه تبوك كَسلسك كي بي مين توجن كو يتحفي جھوڑ دیا گیا بخلف کے لفظ میں تصور دیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیجھتے ہیں کہ شاید ہم بہانے کر کے پیچھےرہ گئے ہیں <sup>لیک</sup>ن الله تعالی فرماتے ہیں کہ بیٹھکرائے گئے ہیں ، یہ پیچھے چھوڑ دیے گئے ، ان سے خیر کی تو فیق ہی سلب ہوگئی ، یہ پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے چیچے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہیں ،اللہ کے رسول کے بعد چیچے رہنے یہ خوش ہیں کہ ہم نے بہت احچھا کا م کیا ہے اور یہ مکروہ جانتے ہیں کہ ریاہے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد كريں ،خود بھی نہيں نكلتے اور دوسرول كو بھی كہتے ہیں كه "لك تنْفِرُوا في الْحَدِّ" موسم بہت كرم ہے جانے كى ضرورت نہیں، گرمی میں باہر نہ نکلو دوسروں کو بھی اس طرح سے کہتے ہیں، یا"لکا تُنْفِرُوْا فِی الْحُرِّ "اسپے آپ کو کہتے ا بين يعني الييم متعلق عي ان كول مين خيال آيا كدرى مين نه فكوالله تعالى فرمائة مين" قُلُ نادُ جَهَامَ أَشَدُ حَداثًا انہیں کہددوکہتم اس دنیا کی گرمی ہے تو پچ رہے ہواورایئے آپ کوجہنم کی آ گ کا مصداق بنار ہے ہوید کونی عظمندی ہے؟ كدايك آ دى بارش ہے ڈر كے بھا گا اور پر نالے كے ينچے جاكے كھڑ اہوگيا، چھوٹی مصيبت ہے بيختا بيختا بڑى مصیبت میں جا پھنسا تو تم اس گرمی ہے بہتے بہتے جہنم میں جا گرے ریونی تقلندی ہے؟ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے ازروئے گری کے " أو كانوا يفقهو ن "كيابى اچھاہوتا كەبىيجھ جائيں،ان كواگر سمجے ہوتى توبيسوچنے كه آج كى گری برداشت کرے اگر جہنم کی گری سے بیچتے ہیں توبیا چھاہے اور آج کی گری سے نیچ کے اگر جہنم کی گری میں جاتے ہیں تو بینقصان ہے۔

"فَلْيضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبكُوا كَثِيراً" كامفهوم

مطلب مدہے کہ ان کے بیننے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے اور ان کے رونے کا زمانہ زیادہ ہے ، یہ چندون کی زندگی ہے اس میں یہ خوش ہورہے ہیں یہ بیننے کے دن تھوڑے ہیں اور رونے کا زمانہ زیادہ ہے اور یہ بدلہ دیے جائیں گاجے ان کاموں کا جو بیرکتے ہیں ، روئیں گے زیادہ بعنی آخرت میں اب دنیا کے اندرتو بہت خُوش ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے ، سائے میں بیٹھے رہے ، دھوپ میں نیلے لیکن بیز ماند بہت کم ہے اوراس کے مقابلہ میں رونا زیادہ ہے بیخبر کے طوریہ ہے۔

اوراگراس کوانشاء کے طور پہذکر کیاجائے پھر بھی بڑالطیف معنی پیدا ہوجا تا ہے کہ اپنے اس کر دار پہ خوش میں اللہ تعالی فرماتے میں بیدو کمیں زیادہ اور بنسیں کم ،ان کا پہرکر داررونے کے قابل ہے، یہ بات رونے کی ہے بننے کی بیس ہے بھوڑ اپنسیں کہ ظاہری طور پر قائدہ ہے اور زیادہ روئیں کہ حقیقت میں بر با وہو گئے ان کا پہر دار بننے کا نہیں رونے کا ہے، بدلہ دیے جائیں گاس کام کا جو پہر تے ہیں۔

### منافق کاجنازه پرمضے کی بھی اجازت نہیں:

اب آگل بات اور زیادہ نمایاں کردی کہ وہ منافق چونکہ ظاہری طور پرمؤمٹین کے ساتھ ملے جلے ہے تھے ان کے ساتھ معلمانوں جیسا تھے اللہ کے ساتھ معلمانوں جیسا تھے اس کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھے، دعاؤں کے ساتھ اس کو جائے تو مسلمانوں کی جماعت اس کو جنازہ پڑھے، دعاؤں کے ساتھ اس کو جماعت کی طرف سے ہوتا ہے۔

رخصت کر سے بیدا یک اعزاز ہے جو مسلمان شخص کے لیے مسلمان جماعت کی طرف سے ہوتا ہے۔

رخصت کر سے بیدا یک اعزاز ہے جو مسلمان شخص کے لیے مسلمان جماعت کی طرف سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالی نے آپ سی کھی تھے کہ وہ ایا ہے کہ جو نمایاں تم کے منافق بیں ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت میں اور ان کے گفن دینے کے لیے وہ ایل جائے کھڑ اہونے کی بھی ضرورت نہیں ، ایک ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وہ ایل جائے کھڑ اہونے کی بھی ضرورت نہیں ، ایک ہے کہ عبرت حاصل کرنے انہاں احراما

محبت کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا کرنے کی بھی اجازت نہیں ، ند جنازہ پڑھو، ندفاتحہ پڑھنے اورایصال ثواب کے لیےان کی قبر کے پاس جاکے کھڑے ہوؤ۔

#### شان نزول:

اور و و آیت پہلے اتر پھی تھی "اِسْتَغُفِر لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغُفِر لَهُمْ " حضرت عمر فَاتَوْ آگے آگے اور حضور اللَّهُ اِلَى كَلِيْرا بَكِرْ اَبَكِرْ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تومیں کیوں جاؤں؟ الی بات نہیں مشورہ تھاجب نہیں مانا گیا تووہ بھی ساتھ: دگئے۔

اب جنازہ تو پڑھ لیالیکن اللہ کی طرف سے تھم آگیا کہ " لَا تُصَلَّ عَلَیٰ اَحَیْ مُنْهُمْ مَاتَ" ان کا جنازہ بالکل نہیں پڑھنا چا ہیے آئندہ کے لیے ممانعت کردی باقی حضور سائی آئی آئے اپنے اس عمل کی خودوضا حت کی کہ نہ میری تبیعی اس کے لیے مفید ہے لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے بیچا بتا میری تبیعی اس کے لیے مفید ہے لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے بیچا بتا میں ، موں کہ اس کے متعلقین پیاس کا اثر پڑے اور اس اخلاق سے متاثر ہوئے کم از کم وہ تو تعجی مسلمان بن جا تمیں ، دوسروں پراچھا اثر ڈالنے کے لیے میں نے اس طرح کیا ہے۔

### حضور سَانِينَا اور حضرت عمر إلله المنازك موقف مين اختلاف كي وجه:

اب صورت یہ ہے کہ بہی آیت مختلف فیہ ہو کی حضرت عمر جھائیڈ اور حضور مٹائیڈیٹر کے درمیان ،حضرت عمر بھائیڈ کا مؤقف میتھا کہ آپ کو استعفار کرنے سے روک دیا گیا ہے ،حضور مٹائیڈیٹر کہتے تھے کہ ٹبیں روکا گیا ،اب آیت ایک ہی ہے ،عربی الفاظ بیں حضرت عمر بڑائیڈ نے کیے سمجھا کہ یہاں روک دیا گیا ہے اور حضور مٹائیڈٹر نے کیے سمجھا کہ بہاں روک دیا گیا ہے اور حضور مٹائیڈٹر نے کیے سمجھا کہ بہل روکا گیا یہ استعمال کی سمجھتا ہے کہ ممانعت ہے اور ایک سمجھتا

اصل بات بیہ ہے کہ "اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغُفِرْلَهُمْ " یہ جوتر کیب ہے اپنی وضی حیثیت ہے نہ یہ ممانعت پر دلالت کرتی ہے اور نہ اجازت پر دلالت کرتی ہے، بیتر کیب دونوں باتوں کو برابر خرانے کے لیے ہے استغفاد کر دیافتہ کر ددونوں باتیں برابر ہیں،ان کے او پر کوئی فائدہ مرتب ہونے والانہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں بین، اب اگر کوئی اور مصلحت ہوجائے تو اس کام کے کرنے کو بھی ترجے دی جائتی ہے اور اگر مصلحت بیہ کو کہ نہ کرنا ہے ہی جہتر ہے تو نہ کوئی اور مسلحت ہوجائے تو اس میں بیتو بتا یا گیا کہ آپ کا استغفار اور مدم استغفار دونوں برابر ہیں بہتر ہے تو نہ کرنے کو ترجے دی جاسکتی ہے اس میں بیتو بتا یا گیا کہ آپ کا استغفار اور مدم استغفار دونوں برابر ہیں حضرت عمر بڑاتی ہے کہ دونوں برابر ہیں حصلہ تھی کہ اس کے دم استغفار نہیں پر صفاح اور منافقین کی حصلہ افزائی ہے اس لیے حضرت عمر بڑاتی کی مصلحت بیتھی کہ ان کے لیے استغفار نہیں پر صفاح ہے۔ جناز و تو ہیں پر صفاح ہے۔

حضور التيني أنفي ووسرى مصلحت مجي كمرجب اس تتم كي دشمن كي ساته اس تتم كامعامله كرول كانتواخلاق

ے مناثر ہوئر ہوسکتا ہے کہ ان کے متعلقین مخلص ہوجا کیں اس لیے آپ کا ٹیڈائے نے استعفار کرنے کوئر نیج دی تو یہ ا ترکیب ذاتی طور پر نہ ممانعت پر دلالت کرتی ہے اور نہ اجازت پر دلالت کرتی ہے بلکہ ممانعت یا اباحت خارجی قرائن کے ساتھ بھی جاتی ہے حضرت عمر ڈاٹائیڈ کے سامنے اور قرائن تھے اور آپ ملائیڈ ٹم کے سامنے اور قرائن تھے۔ آیا ت کا مفہوم:

اگلی آیت پہلے گزر بھی ہے کہ آپ کو تعجب میں نے ڈالیں ان کے مال اور نہ ان کی اولا د بظاہر رہے مال اور اولا د و الے نظر آرہے ہیں تو آپ اس میں تعجب میں نے پڑیں ، بیان کے لیے تعتین نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے آلہ عذا ب ہیں اللہ تعالی ان کے ذر بعیہ سے ان کو عذا ب و سے گا اور ان کی جانمیں چلی گئیں اس حال میں کہ بیکا فرہیں یعنی کفر کی حالت میں ان کوموت آ ہے گی اپنے مال اور اولا دکی وجہ ہے اس طرح مست رہیں گئے کہ ان کو اللہ یا وہی نہیں آئے گا مال ہیں کہ اور اولا دکی وجہ ہے اس طرح مست رہیں گئے کہ ان کو اللہ یا وہی نہیں آئے گا مال ہوں کو اللہ میں ان کے لیے تا فر مانی کا باعث ہے اس طرح کفر کی حالت میں ان کی جانمیں نگل جا نمیں گی۔

کی جانمیں نکل جانمیں گی۔

اور جب کوئی سوۃ اتاری جاتی ہے کہ اللہ پرایمان لا کا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ل کے جہاد کروتو قدرت والے بھی چھٹی کی درخواسیں لے کہ جاتے ہیں کہ ہمیں چھٹی دے دوہم نہیں جاسکتے کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو کہ ہم ایسی جھٹی والوں کے ساتھ ہی ہیٹے دہیں ، خوش ہوگئے یہاں بات پہ کہ بیٹورتوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھیں لیمی ان کی خیرت ہی ماری گئی ، ان کو حیا ہی نہیں آ یا چیھے چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹے جاتا جس طرح عورتیں بیٹی ان کی خیرت ہی ماری گئی ، ان کو حیا ہی نہیں آ یا چیھے چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹے جاتا جس طرح عورتیں بیٹی ہوئی ہیں کہ وئی مردوں کا کام ہے؟ یہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جا کیں ، ان کے دل بی من جو گئی اب ہی مہر ہوگئی اب ہی تھے نہیں کہ حیا کیا ہوتی ہے؟ مردا گئی کیا ہوتی ہے؟ اور کے دیائی کیا ہوتی ہے؟ مردا گئی کیا ہوتی ہے؟ اور کے دیائی کیا ہوتی ہے؟

کیل اللہ کارسول اوروہ لوگ جواللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں جب بھی ای شم کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے میں جب جسی اس شم کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے رائے میں جباد کروتو وہ چھٹی کی ورخواسیں لے کے بیس آتے بلکہ وہ تو مال اور سراللہ کے رائے میں چیش کرتے ہیں ، اللہ کے رسول کے سامنے جانوں کا نذرانہ چیش کرتے ہیں ، وہ جہاد کر ہے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی لوگ جانوں کے ساتھ اور اپنی لوگ جانوں کے ساتھ المغلومی المعلومی کے لیے خوبیاں ہیں "اُولِیْکَ اللّٰمُولِمُونَ "اور یہی لوگ

www.besturdubooks.ne

فلاح پانے والے ہیں "اُعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ "اللَّهُ تَعَالَى نے انہی کے لیے باغات تیار کیے ہیں " تَجُرِیُ مِنُ تَحْتِهَاالْاَنْهَارُ "ان کے نِیچے سے نہریں جاری ہوں گی "خَالِدِیْنَ فِیْهَا " ہمیشدان باغات میں رہنے والے ہوں گے "ذٰلِكَ الْفَوْزَالْعَظِیْمُ "بیبہت بڑی كامیانی ہے۔



بہو جا تعیں وہ خانے تنقین مورتوں کے ساتھ اور مبر کر دی اللہ نے ان سے دلوں پر ایک وہ جا<u>ہتے</u> تہیں ہیں

اس بات کے کہنہ جانیں اس وین کی حدودکو جواللہ نے اتاری ہیں اسے رسول پ

يُمُّ ۞ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ

ے والا ہے 🚱 🛚 بدویوں میں ہے بعض وہ ہے جوقر ارویتا ہے اس مال کوجوہ ہ فرج کرتا ہے تاوان اورا تنظار کرتا ۔

## بِكُمُ الدَّوَآبِرَ مَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ۞

تمہارے متعلق مرد ووں کا انہی پر ہی بر بادی مرت والی ہے اللہ تعالی سنے والا ہے جائے والا ہے

### وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا

بدویوں میں سے بعض وہ بھی ہے جوایمان لا تا ہے الله پراور بوم آخر کلت پراور سمحتنا ہے اس چیز کوجس کو وہ

## لِيُنْفِقُ قُرُبُتِ عِنْ دَاللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ ١ اَلآ إِنَّهَا قُلْ بَدُّ لَّهُمْ لَا

خریج كرتا ہے اللہ تعالى كے نز ديك قربت كا ذريعه اور رسول كى دعا ؤں كا ذريعه خبر داران كے مال ان كے ليے قربت بيس

## سَيُ لُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورًا مَّ حِيْمٌ ﴿ وَالسَّبِقُونَ

عنقریب داخل کرے گااللہ انہیں اپنی رحمت میں بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا بے رحم کرنے والا ب 🕦 وہ لوگ جو سیقت لے جانے والے ہیں

## الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَامِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ لَا

سب سے پہلے مہاجرین اور انصار میں ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی اعجھے طریقے ہے

## مَّ ضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَ مَاضُوا عَنْهُ وَ أَيِكٌ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي

راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور تیار کیے ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات جاری ہوں گی

## تَحْتَهَا الْآنْهُ رُخُلِويْنَ فِيْهَا آبَدًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞

ان کے یئے سے نہری ان میں بھٹ رہنے والے عول کے بیہ بہت بری کامیانی ہے 🕕

تفيير:

### ما قبل سے ربط وخُلاصه مضامین:

پہلے ان منافقوں کا ذکر آیا تھا جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ان آیات میں ان کا ذکر کیا جارہا ہے جو مدینہ منورہ سے باہر ملحقہ علاقہ میں رہتے تھے، باہر جنگل میں دیہات میں رہتے تھے بیلوگ چونکہ شہری آبادی سے دور ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس ان کی آمد ورفت کم تھی اور مجلسوں میں بھی کم آتے تھے ان میں سے اکثریت ایسےلوگوں کی تھی جواسلام کی خوبیاں دیکھ کریا اسلام کے اندر جس تنم کی روحانیت ہے اس کومسوں کر کے وہ

مسلمان ہیں ہوتے تھے بلکہ جیسے شہر کے اندرا یک مسلک آگیا اس نے زور پکڑا اوراس کے سیاسی غلبہ اوراس کی طاقت ہے متاثر ہوکر سطی طور پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی حقیقت سیجھنے کی کوشش ندکی علم حاصل نہ کیا، مرور کا نئات منافیتی کی مجلسوں میں نہ آئے بلکہ ہاہر جنگلوں میں ، دیہاتوں میں اورا پینے جانو روق میں وہ لوگ مشغول رہتے تھے اس قتم کے جولوگ تھے وہ قلبی طور پرمسلمان کم تھے یہی وجہ ہے کہ جب فتنہء ارتدا دیڑھا، سرور کا کتات تا تانیخ کے بعد جھنرت ابو بکرصدیق ڈاٹھۂ کے زمانے میں بیآ گ بھڑ کی تو اس آگ کا زیادہ تر ایندھن البيس مدويوں اور ديها تيوں ہے مهيا ہوا، زيا دوترية فتنا نبي ميں پھيلا ہوا تھا تو اللہ نے ان کا تذکرہ يہال کيا ہے۔ کیکن ان میں ہے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ہالکل سیج مسلمان ہوئے با دجود اس کے کہ وہ جنگل میں رہنے والے تھے گا ہے گاہے وہ حضور ملافیز فم کی خدمت میں آتے تھے بعجت میں بیٹھتے تھے، آپ مُلافیز فم سے دعا کمیں کیتے تھے،اللہ کے داستے میں خرج کرتے تھے،ان کی ساتھ ساتھ تعریف بھی کردی گئی ہے جس طرح مشکلو ہ شریف یں" باب المغداب "کے اندر ظاہر بن حرام کا قصد آیا ہواہے، وہ بھی تو بدوی تھا جس کورسول اللہ طَافِيْتِم نے فرما یا تھا "خلاهر با دیتنا و نحن حا طرة " به جمارے بدوی ہیں اور ہم اس کے شیری ہیں، رسول الله منافیقیماس کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے اور وہ حضور من کیٹی کے ساتھ کتنی محبت کرتا تھا تو باب الخراج کے اندر مشکلو ۃ شریف میں میدوا قعہ گز را ہے تو اس متم کے لوگوں کی ساتھ تعریف بھی کر دی گئی تو یہاں ابتدائی آیات انہی ویہا تیوں کے بارے میں ہیں اور درمیان میں جو بھی عذر کرنے والے تھے لینی سیح معذور تھےان کا ذکر بھی کر دیا تا کہ جولوگ جہا دے بیکھیے بیٹے رہے ہیں کہیں سننے والے ان کو ایک ہی ڈیٹرے سے نہ ہا تک لیس کہ جتنے تھے سب ایک ہی جیسے ہیں اور جنتی ندمتوں کی آیتیں ہیں وہ سب ان پیرصا دق آتی ہیں اور جتنے ہی عذر کرنے والے ہیں سب ہی جھوٹے ہیں ،الیمی ا تنبیں،اللد کی کماب میں بہت اعتدال ہے،واقعات بیان کرنے میں پوری بوری بات کو فقل کیاجا تا ہے تا کہ کہیں عَلَطَی ہے ۔ عَلَطَی ہے اللہ اس کا این آیات کوفٹ نہ کیا جائے جوجھوٹے بہانے کرنے والوں کے بارے میں اتر ی ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کومنٹنگی کر دیا گیا کہ بیلوگ واقعی معذور ہیں اگر ان میں سے کوئی پیچھے رہ جائے تو اس میں کسی شم کا کوئی حرج نہیں درمیان میں وہ آیات آئی ہوئی ہیں۔

قاعده:

" اَلْمُعَذِّدُونَ " يا توبه باب افتعال سے ہے "اعتذر معتذر معتذرون " تا كودال سے بدل كے ذال كا ذال ميں ادغام ہوا ہے يابه باب تفعيل سے ہے ،"اعتذر "جس وقت باب افتعال سے اپنے ظاہر پر ہوتو اس كا مذرك كا مذرك يا ہے عذر بيان كرنا جس ميں دونوں اختال ہوتے ہيں كەعذر شجى ہوتا ہے عذر بيان كرنا جس ميں دونوں اختال ہوتے ہيں كەعذر شجى ہے يا غلط ، جوجموث موث كا عذر كرر ہا

مواس يرجعي" اعتذر"صادق آتا باورجو يحج عذر بيش كرر بابواس يرجعي" اعتذر "صادق آتا بيكن جس ونت تاء کا ذال میں ادعام کریں گے بااس کو باب تفعیل یہ لے جائیں گےتو پھراس کے مفہوم میں جھوٹاعذر ہی داخل ہوتا ہے پھراس میں سیائی کا حتمال نہیں ہوتا تو یہاں "آلمعَانّ روُن "ہےتو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف جھوٹاعذر بیان

### "وَجَاءَ الْمُعَلُّدُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ " كَامْفَهُومِ:

اب بدوی جو کہ غیرمخلص تھے ان کی بھی دوقتمیں ہو گئیں بعض تو ایسے تھے کہ جوسرور کا سکات مالٹیا کے یاس جھوٹ موٹ بہانے لے کے آگئے اورا بنی کوئی مجبوری ظاہر کر دی کہ ہم نہیں جائے ،ہم مجبور ہیں اور بعض ایسے تھے جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا تھا اور خالص جھوٹے تھے تو انہوں نے وہ ضرورت ہی محسوں نہیں کی ویسے بیٹھےرہے، یہ بدوی جو تھے جن کے دل میں ایمان نہیں اتر اتھا نفاق تھا وہ بعض تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی بات کو ظ ہری طور پر نبھایا تو کم از کم وہ بہانہ کرنے کے لیے آ گئے جاہے وہ بھی جھوٹے تنے اور جو بالکل جھوٹے تھے جن کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول مُلَاثِیمَ کم کو کی کسی قتم کی عظمت نہیں تھی اور انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا

توالیسے لوگ و یسے ہی بیٹھے رہے وہ آئے ہی نہیں تو پہلی آیت میں دونوں فریقوں کوؤ کر کیا ہے۔

"وَجَاءَ الْمُعَذِّدُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ "بدويوں ميں كيعض جموثے بہانه بازآ سُكة تأكه ان كواجازت دے دی جائے "وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا الله وَرَسُولَه "اور جواللداور الله كرسول كمعامله من بالكل جمولة تھے ویسے ہی بیٹھے رہے انہوں نے تو کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ کوئی عذر کریں ، ان میں سے جولوگ کا فریں جنہوں نے تو بنہیں کی اور اپنے ول سے کفر کونہیں مٹایا تو ان کوعذ اب الیم پہنچے گا، کا فرر ہیں گے اگر ول کے اندر کفر ے اگریتو بہ کرلیں تو پھرید کفرزائل ہوجائے گاجب کفرزائل ہوگا تو اللّٰہ کی رحمت آجائے گی کیکن جوانہیں جذبات پہ ر ہیں گے تو بہیں کریں گے ان کے لیے عذاب ایم ہے۔

### 'لَيْسَ عَلَى الصَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى " كَامْفَهُوم:

۔ آ گے سیجےمعذوروں کابیان آ گیااگر کوئی شخص کمزورہ، کمزورے مرا دہوجائے گاجو بوڑ ھاہے اس کے ا بدن میں اتنی طاقت نہیں یابعض لوگ جوخلتی طور پر جا ہے عمر کے کسی حصے میں ہوں ان میں اس متم کی کمزوری ہوتی ے کہ ندسفر میں جاسکتے ہیں نہ دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں اس نتم کے ضعفاءاور کمزوریا بیار ہیں اور سفر کے متحمل نہیں

یاوہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے بچھ تھی نہیں کیونکہ پیسٹر جو بیش آرہا تھا اس وقت غزدہ تہوکہ کا بہت ہیں لمباسٹر تھا اس لیے سرور کا کنات کا لیڈنے نے تیاری کا تھم دیا اور جس کے پاس سواری نہیں تھی اس کو بھی معفد ور سمجھا گیا کہ وہ اگر نہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اتنا لمباسٹر بغیر سواری اور بغیر سامان کے کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے تو جن کے لیے بیسامان نہیں تھا وہ تو بالکا صبح طور پر معذور تھے "لکنیک گون کا مائیڈ فیڈو کن "نہیں پاتے اس چیز کو جس کو وہ خرچ کریں ان پر کوئی حرج نہیں ، اللہ کی طرف سے ان کوکوئی ملا مت نہیں ہواور ان کا کوئی اس چیز کو جس کو وہ خرچ کریں ان پر کوئی حرج نہیں ، اللہ کی طرف سے ان کوکوئی ملا مت نہیں ہواور ان کا کوئی نفصان نہیں ہے اور بیواقعی طور پر معذور ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی قید لگا دی" اِذا نصبحوا اللہ ورسول کی خیرخوابی ہوئی جا ہے پھرا گر گھر ہیں بھی پیٹھے رہے تو کوئی حرج نہیں ، اللہ اور اللہ کے رسول کی خیرخوابی ہوئی جا ہے پھرا گر گھر ہیں بھی پیٹھے رہے تو کوئی حرج نہیں ، اللہ اور اللہ کے رسول کی خیرخوابی کس طرح ایک جماعت جہا و کے لیے چگی گئی ہا اور چیچے بعض اللہ اور اللہ کی میں اللہ اور کی تعلق نہ پہنچ اور نہ چیچے کوئی تو بیا اور میں ہی کہنے اور بیا اور سلامتی کے ساتھ بیادگ والیس آجا کیں بہی میں کوئی تو کی تو کئی تو کئی تو کئی تو بی اور نہ کوئی گئی ہوا ہے بھی کوئی تو کی تو کئی ہیں ہی جو کئی تو کئی تھو کئی تو ک

اورکوئی بیارگھررہ گیا کروری کی بناء پرلیکن پیچےوہ حرکتیں ایک کرتا ہے اورا تو اہیں اڑا تا ہے اوراس کے دل میں اس مسم کے جذبات اٹھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذراس کو ٹا جائے تو ٹھیک ہے، بیشکست کھا کیں اوراس طرح کے ان کے دل میں جذبات ہیں تو پھروہ بھی معذور نہیں چاہے کزوری کی بناء پر گھر پڑا ہے اس کے لیے حرج ہے، ہاں جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، عذر کی بناء پر ہیٹھے ہوئے ہیں ان کے متعلق تو سرور کا کنات سائی ہیں آئے فرمایا کہ بعض لوگ الیے ہیں جو مدینہ فرمایا کہ بعض لوگ الیے ہیں جو مدینہ فرمایا جس وقت وہ واپس آرہے تھے دینہ کے قریب آئے تو آپ ٹائیڈ آئے فرمایا کہ بعض لوگ الیے ہیں جو مدینہ معاجہ مورہ میں پڑے ہوئے ہیں گئی وہ تمہارے ساتھ تو اب میں ہر معاملہ میں ہراہر کے شریک ہیں صحابہ کرام شائیڈ نے کہایا رسول اللہ! با وجو داس کے کہوہ گھروں ہیں ہر معاملہ میں ہراہر کے شریک ہیں اور بیوبی ہیں جن کو شی عذر نے روک کرام شائی اور ان کے ول میں اس میں کی خواہشات کروئیس لیتی کہا ہے اوران کے ول میں اس میں کی خواہشات کروئیس لیتی تو ان اوران کے ول میں اس میں کی خواہشات کروئیس لیتی ہیں تو ان اوگوں کو اللہ تو الی ثور اب ہرا ہر سراہ دیتے ہیں ان کے لیے یہ بشارت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں ان اوران کے واللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں ان کے لیے یہ بشارت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں ان کے لیے یہ بشارت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں ان کے لیے یہ بشارت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں ان کے لیے یہ بشارت ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ بشارت ہو اللہ اور الکہ کو ان میں اس میں کو اللہ کو اس کو لیکھ کے دور اس کے لیے یہ بشارت ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کو ان کی کو ان میں اس کے کی کو ان کی کی کو ان کی کو ان کی کو ان کی کی کو ان کی کی کو ان کی کی کو ان کی کو ان کی کو ان کی کو ان کو کر کی کو ان کو کی کو ان کو ان کی کو ان کو کو کو کو کو کی کو ان کی کو کو کو کو کو کی ک

خیرخوانی ہونی چاہیے، پھرگھر میں بھی بیٹے رہیں تو کوئی حرج نہیں، یہلوگ محسنین کامصداق ہیں، یہ نیکوکار ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں،ان کے اوپر کوئی کسی تھم کا الزام نہیں،اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں وہ توحقیقی کوتا ہیوں کومعا ف کردیتا ہےان کی طرف سے تو کوئی کوتا ہی ہے ہی نہیں وہ تو بیچارے مجبور ہیں۔

### "وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ " كَامِفْهُوم :

اوران میں بھی خصوصیت کے ساتھ ایک ٹولہ کا ذکر آیا ہے کہ جب جہا دے لیے حضور مل تیکیم کی طرف ہے اعلان موالو کچھلوگ آپ گانلیوم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یارسول اللہ! ہم بھی جہاد کے لیے جانا جا ہے ہیں، ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام فرمادیں ، ہمارے پاس سواری نہیں ہے تو آپ ٹاٹیا کے فرمایا کہ میرے پاس کوئی الیی سواری نہیں ہے جس پیریٹ تہمیں سوار کر دول پائتہمیں کوئی جانور دے دول جس پیتم سوار ہو کے چلے جاؤ، آپ اَلْیُکِنْ کمنے بھی معذوری ظاہر کر دی کہ اس ونت میرے یاس بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اب ان کے ول میں رسول کے ساتھ جانے کی کتنی تڑ ہے تھی اور ان کو جہا د کا کتنا شوق تھا، وہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانا عا ہتے تنصفواس کا اندازہ بول سیجئے کہ جنب وہ مایوں ہو گئے کہ نہ ہمارے پاس پچھ ہےاور نہ در باررسالت سے کوئی امداد ملی ہے کہ ہم وہ اسباب مہیا کر کے ساتھ چل لیتے تو ہے اختیار ان کی آٹھیوں ہے آنسوں نکل آئے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کدان کے دل میں سیح تڑپ تھی اور وہ جا نا جا ہتے ہیں لیکن مجبوری کی بناء پر وہ اس سعادت سے محروم ہوتے ہیں تو ایک ایک بال ان کا گوائی دیتا ہے کہان کوشوق تو تھاا گررہ گئے تو مجبوری کی بناء ایررہ گئے، اس جذبے سے ان کے دل سے پانی ٹیکا، دل کے شوق ذوق نے جوآنسوؤں کی صورت افتیار کی تو اللہ نے ان آنسوؤل کی بھی اپنی کتاب میں قدر کی ، دیکھو! ان کو بھی ضائع نہیں کیا، اللہ نے کتاب کے اندر ذکر کر کے بیہ آ نسول بہانے والول کے آنسوؤل کو ذکر دوام بخشاہے جس سے معلوم ہو گیا کہ اگر ایک نیک آ دمی کسی نیکی کے کرنے پر قادر نہیں اور اس کے دل کے اندر تڑپ ہے اس نیکی کوکرنے کی تو اس محرومی کی بناء پر اس کے ہنسوں میکتے ا بیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نز دیک قابل قدر ہیں تو ان کو" لایئجا کُونَ مَاینُفِقُونَ "میں ہے اس گروہ کوعلیحدہ کر کے ذکر کیا ہے اوران کا شرف طا ہر کیا ہے اوران کے خلوص کے اوپر ان کے آنسوؤں کو دلیل بنایا ہے کہ اگر بیخلص نہ ہوتے توبیاسباب مہیا نہ ہونے کی صورت میں روتے کیوں؟ روتے ہوئے اٹھ کے جارہے ہیں جس سے معلوم

ہوتا ہے کہ ان کا بی تو بہت چا بتا تھا، ظلب تو بہت ہے لیکن کیا کریں مجبؤرگی ہے تو ان کے آنسوول کو اللہ نے ابنی کا بہت ہے اللہ کی دربار میں رولیما کی بین ہیں ذکر کر کے ان کو دوام بخش ہے اوراس گروہ کو یا قیوں سے متاز کر کے ذکر کیا ہے، اللہ کی دربار میں رولیما کی کئی کے اسباب مہیا ند ہونے پر یہ بھی اللہ کے بال بوی قدر کی چیز ہے "ولا علیٰ الّذیئن اِذا ماا تو ک " اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں کہ جب وہ آئے آپ گائی کے باس تا کہ آپ انہیں سوار کردی، آپ نے کہ دیا کہ میں نہیں یا تا ایسی چیز جس پر میں تہیں سوار کروں اور وہ لوگ آپ کی جنس ساٹھ کے چلے گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں کی آنکھوں آنسوؤل ہے ، حاصل ہیں کہ ان کی آنکھیں بہدری تھیں آنسوؤل ہے ، حاصل ہیں کہ ان کی آنکھیں آسووں بہر ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤل ہے ، حاصل ہیں ہے کہ ان کی آنکھیں آسووں بہر ہے کہ ان کی آنکھیں بہر کی وجہ ہے کہ ان کی آنکھیں آپ کو ان بہر کی وجہ ہے کہ ان کی آنکھیں بہر کی وجہ ہے کہ وہ بھی جہاد کریں، ان کو ان بہر کو ان کی آنکھوں ہے آنسوں بہتے گئے، ان پر کیا حرج ہے؟ کوئی حرج بہر کی ان کو ان اور دکھ ہوا کہ بے احتیا ران کی آنکھوں ہے آنسوں بہتے گئے، ان پر کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہوں ہوں ہے۔ آنسوں بہتے گے، ان پر کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہوں ہوں ہوں کہ ان اور دکھ ہوا کہ بے احتیا ران کی آنکھوں ہے آنسوں بہتے گے، ان پر کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہوں ہیں ہوں ہوں ہوں کہ کیا حرج ہے؟ کوئی حرج کی انہیں ہوں کہ کیا حرج ہے؟ کوئی حرج کہیں ان کو ان اور دکھ ہوا کہ بے احتیا ران کی آنکھوں ہے آنسوں بہتے گے، ان پر کیا حرج ہے؟ کوئی حرج کہیں کوئی حرب ہوں کہ کوئی حرب کی میں کہ کیا حرب ہے؟ کوئی حرب کی کوئی حرب ہوں کہ کیا حرب ہو کوئی حرب کیا حرب ہو کیا گو کہ کوئی حرب کی کوئی حرب کیا حرب ہو کوئی حرب کی کوئی حرب کوئی حرب کوئی حرب کوئی حرب کی کوئی حرب کی کوئی حرب کی کوئی حرب کی کوئی حرب کوئی حرب کی کوئی حرب کی کوئ

"إِنَّهُ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَاءُ ذِنُونَكَ "كَامْفَهُومِ

الزام توان لوگوں پہ ہے جو آپ سے اجازت لینے آجاتے ہیں "وکھٹر انڈیسائے" حالانکہ دو غنی ہیں، سب
کچھ موجود ہے، خرج کرنے کے لیے اسباب ان کومہیا ہیں کیکن آپ سے اجازت لینے کے لیے آجاتے ہیں الزام تو
ان لوگوں پہ ہے، بیر راضی ہیں اس بات پہ کہ عور توں کے ساتھ شامل ہو کے گھروں ہیں ہیٹھے رہیں، دیکھوا بیان کی
نرمت کا پہلو ہے یعنی ایسے موقع پر دبک کے بیٹھنا بیقو چوڑیاں پہنے والی عور توں کا کام ہوتا ہے ان مردوں کو حیا جہیں
آتی جو عور توں کے ساتھ شامل ہو کے ایسے موقع پر چیھے رہنا چاہتے ہیں جب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو " نحو الف"
کے ساتھ محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عور توں کے ساتھ لینا اور بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ لینا ، ذنا نموں کے
ساتھ مل کے بیٹھ لینا کی ان کو اچھا لگتا ہے، خوش ہو گئے اس بات کے ساتھ کی دورہ جا کیں" خو الف " کے ساتھ،
ساتھ مل کے بیٹھ لینا کی ان کو اچھا لگتا ہے، خوش ہو گئے اس بات کے ساتھ کی دورہ وا کیں " خو الف " کے ساتھ،
سیتے دینے والی عور توں کے ساتھ والی ہو کہ ان کے دلوں پہم کر دی ہے جانے نہیں ، اس تھم کی بات کو اب یہ بچھتے نہیں
ان کی اہمیت ختم ہوگئے۔

### يعَتَنِرُونَ اليُّكُمُ إِذَارَجَعْتُمُ "كَامْفَهُوم:

اورجس وفت تم لوٹ کے مدینہ پہنچو کے معلوم ہوتاہے کہ بیآیات سفر میں اتری تھیں مدیند منور و میں پہنچنے ہے پہلے پہلے،جس وفت تم ان کی طرف لوٹ کے جا وُ گئے تو یہ عذر کرنے کے لیے آ جا کمیں گے،عذر کریں گئے یہ تمہاری طرف جس وقت تم ان کی طرف لوٹ کے جا وُ گےتو صاف صاف کہہ دینا،ان کی با توں میں آنے کی ضرورت نہیں 'لاَ تَعْتَذِیدُوْا "مت کروتم کوئی عذر،ابتمہاراکوئی عذرقابل قبول نہیں ہے ہتم غلط کہتے ہو،جھوٹے ہو "لَنْ نُوْ مِنَ لَكُمْهُ " ہم تمہاری ہاتوں کی ہر گزنہیں تصدیق کریں گے، یقین نہیں کریں گے ہم تمہاری ہاتوں کا، الله تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات ہتاویے ہیں، جب اللہ نے تمہارے حالات ہتادیے ہیں تو تھی بات وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہےاب اگراینی زبان سے تتمی*س کھا کھا کے خوش بھی کر*نا جا ہو گےتو ہم تمہاری بات کیسے مان سکتے ہیں؟ دیکھو!اگرکسی آ دمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کوئی قوی دلیل مل جائے تب تو ہم اس کی زبان کا اعتبار نہیں کریں کے اور اگراس کے جھوٹے ہونے کا کوئی قرینہ ہمارے سامنے نہ ہوتو مسلمان کا کام بھی ہے کہ جب کوئی عذر کرتا ہے تواس کے عذر کو قبول کرلیا جاتا ہے لیکن یہاں تواللہ تعالیٰ نے حقیقت ظام کردی کہ بیزبان ہے بچھ کہتے ہیں، ولوں میں کچھ ہے عذر کریں گے تو انہیں کہہ دو اللہ نے ہمیں تہا ری خبریں بتلادیں "وَسَیْرَی اللّٰهُ عَمَلُكُمْهُ وَدَسُولَةٌ " آئندہ اللہ اوراللہ کا رسول تمہارار ویہ دیکھے گا کہ آئندہ کیاعمل اختیار کرتے ہو،تمہاراعمل تصدیق کرے کہتم دل کے اعتبار سے سیچے ہوصرف زبان سے نہیں ،آئندہ کے لیے دیکھیں گے ہم کرتم کیاعمل اختیار کرتے ہواور پھرتم لوٹائے جاؤگے اللہ کی طرف چھرتم کووہ خبردے گاجوتم عمل کرتے ہو۔

عنقریب فتمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جبتم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ کے مقصدان کا ہوگا کتم ان سے اعراض کرو،ان پیرتعارض نہ کرو،ان پیملامت نہ کرو،ان پیکوئی سرزنش نہ کروان کا مقصد بیہ ہے کہ یعنی اعراض معانی والا اعراض کہان کے حالات ہے درگز رکرلیا جائے ،ان کو پچھ کہانہ جائے بلکہان کو بچاسمجھ لیا جائے ، آپ ان سے منہ موڑ کیجیے؛ کمیکن بیاعراض ٹاراضگی والا اعراض ہے کیونکہ بینا یاک ہیں ان کوسمجھانے کا کوئی فائدہ تہیں ہے، ملامت تو آ دمی وہاں کرتا ہے جہاں سجھنے کی تو قع ہو،ان کا مقصد بیہ ہے کہتم ان کو پچھ نہ کبوانہیں بس اللہ کے سپر دکر دو بیاللّہ کی جہنم میں جائمیں گے ،جلیں گے، بیجلدی جہنم میں ڈالنے کے قابل ہیں ،تو بہ کرنے کے قابل

نہیں بیاوگ نجس ہیں "مَاءُ وْ هُمُهُ جَهَنَّمَ "ان کا ٹھکانہ جہنم ہے "جَزاءً بِمَا کَانُوْا یکٹیسِبُوْن " جزاکے طور پرجو بیہ کرتے ہے بشمیں کھا کیں گئیں اور کے بیاللہ کی تا کہ تہیں خوش کردیں ہم ان پہ مطمئن ہوجا وَ "تَوْ ضَوْ نَهُ" اَکْرَمَ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ان بدمعاشوں ہے خوش نہیں ہوتا اس لیے تہیں خوش کرکے کیا پالیں گے یعنی اول تو تم ہی خوش نہیں ہوگئے تو کیا فائدہ جب اللہ ہی خوش نہیں ہوگئے تو کیا فائدہ جب اللہ ہی خوش نہیں ہوگئے تو کیا فائدہ جب اللہ ہی خوش نہیں ہوگئے تو کیا فائدہ جب اللہ ہی خوش نہیں ہے ، یبال خوب صفائی کے ساتھ جھوٹے بہانہ بازوں کونما یال کردیا گیا ہے۔

"آلاً غُوابُ اَشَدُّ مُحُفُواً وَبِفَاقاً" بدولوگ شہر موں کے مقابلہ میں زیادہ اشد میں ازروئے نفاق اور کفر کے " اشد" اسم تفضیل کا صیغہ ہے ان میں کفراور نفاق زیادہ ہے اور بیاس لائق ہیں کہ بیاللہ کے اتا رے : و ئے و بین کی حدود کو نہ جا نیں کیونکہ ان کے ہاں علم کا چرچہ نیس ہے، حضور مُنْ اَنْدُ کَا مُجلسوں کے اندرا آئے نہیں ہیں و بین کی حدود کو نہ جا نیں کیونکہ ان کے ہاں علم کا چرچہ نیس ہے، حضور مُنْ اَنْدُ کَا کُلُم و اللہ ہیں کہ بیان چیزوں سے جا ہل رہیں ، انتد تعالی علم واللہ ہے۔ حضور مُنْ اَنْدُ کَا کُلُم واللہ ہے۔ حضور مُنْ اَنْدُ کَا کُلُم واللہ ہے۔ حکمت واللہ ہے۔

# "وَمِنَ الْا عُرابِ مَن يَّتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً" كامفهوم:

اوربعض بدوی ایسے ہیں، بعض اعراب ایسے ہیں کہ وہ جو پھھ اللہ کے راستے ہیں ترج کرتے ہیں اس طرح و بے وہ اللہ کیا جائے گئی کا کام ہاں ہیں طرح و بے وہ اللہ کیا جائے گئی کا کام ہاں ہیں کے وہ دوتو ایک آ دی تو خوجی کے ساتھ دیتا ہا ورایک آ دی اس طرح دیتا ہے کہ اگر میں نے نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے اور دل میں ہجھتا ہے کہ یہ کیا ہے ؟ خواہ مخواہ کا جرمانہ ہے ، یہ لوجھ پڑگیا تو ہر داشت کر داس تیم کے جذبات دل میں امرح جیں تو یہاں انہی کا ذکر ہے کہ جو پھوٹر چ کرتے ہیں اس کوتا وال سبھتے ہیں اور تمہار م متعلق و د دوائر کے منظر ہیں کہتم کی چکر میں آ جا وہ بتم پر کوئی گر دش پڑ جائے ، ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں جا کیں اور کوئی ان کو سنجال کے اور ہماری جان چوٹ جائے ، آئے روز یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرج کہر وہ کہ کہیں ہے کہیں جا کی کہ یہ کہیں جا کیں اور ہماری جان چھوٹے اس قتم کے حادثات کے وہ بجہارے خیرخوائی نتظر ہیں ، انہی پر بھی بری گر دش پڑنے والی ہے ، یہ گر دش سلمانوں یہیں آئے گی ، ان کوتو دن بدن عرون متعلق میں انہی ہیں ہے کہیں ہے

ملے گا، برآ چکرانبی پر بی پڑے گا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جائے والا ہے۔

#### مخلص بدُو بوں کا ذکر:

اورآ گےا چھے اعراب کا ذکر کرونیا کہ بعض اعراب ایسے بھی ہیں جن کواللہ نے خلوص دیا ہے جضور کاللیکم کی مجلس میں آتے جاتے رہتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں ،اللہ کے داستے میں خرچ کرتے ہیں ،سب دیہاتی مجھی ا یک جسے نہیں ہیں لیکن جہالت کی وجہ ہے اکثریت ان کی ہے اور ان میں ہے بعض اچھے بھی ہیں اور بعض بدوی ا لیے ہیں جوایمان لاتے ہیں اللہ پراور یوم آخرت پر جو پھھ خرج کرتے ہیں اس کواللہ کے نز دیک قربت کا باعث سبجھتے ہیں اور اللہ کے رسول سکا ٹیکٹا کی وعا وں کا ذریعہ سبجھتے ہیں کیونکہ سرور کا سُنات مُکاٹیٹے کی عا دے تھی کہ جس وقت كُونَى تَحْصُ صَدَقَد لِے كِ آتا لَوْ آپِ تَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ وَعَا كُينِ بِهِي وَيَةٍ يَحْدُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَ قَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلوا تَكَ سَكُنْ لَهُمْ "ان سے صدقہ لواس سے ان كے مال ياك صاف ہوں گے اور ان کے لیے دعا کیں بھی کروتو حضور مُلْاتَیْم کی عادت تھی کہ جو بھی صدقہ لے کے آتا تو آپ مُلْاتِیم اس کے لیے دعام بھی کرتے تھے اور اس لفظ کے ساتھ کرتے تھے "اللّٰہ صَلّ عَلَيْهِ " کیونکہ قر آن کریم میں یہی لفظ آیا ہوا ہے، سجھتے ہیں وہ اس مال کوجس کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نز دیکے قربت کا ذریعیہ اوراللہ کے رسول کی دعا وَل کا ذرایعہٰ "اَلَّا إِنَّهَا قُوٰہِ ﴾ لَهُم منبر دار! بیان کے اموال جو دہ خرج کیے ہوئے ہیں بیان کے لیے قربت کا ذرایعہ ہیں ول اللَّهُ كَاللَّهُ أَنْ كِيابًا مِن تَووه كانول ہے ن لیتے تھے اس كوذ كركرنے كى كیابات ہے؟"سَیْرٌ جِلْهُمُّ اللّٰهُ فِیْ رَحْمَةٍ مِّنَّهُ "عنقريب الله تعالى أنبيس ابني رحمت من وأخل كرك كا "إنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ " ب شك الله تعالى بختنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔

# "أَلسَّابِقُونَ اللَّا وَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْكَنْصَارِ"كَمصداق كَاتوجيهات:

یہ خصوصیت کے ساتھ '' السا بقو ن الا ولون ''کی تَعریف ہے'' السا بقو ن الاولون'' کا مصداق کون ہیں؟ اس میں مختلف اقو ال ہیں لیکن ان میں تعارض نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں مہا جرین اور انصار میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے یہ '' السا بقو ن الاولو ن'' ہیں اور قبلہ تبدیل ہونے کے بعد جولوگ مسلمان ہوئے جا ہے وہ مہا جر ہوں جا ہے وہ انصار ہوں وہ ''السا بقو ن الاولو ن ''نہیں

كَ بِاسْ مَعْفُور بِينَ الرَّحِيدِ رَجِيمِ بِرابِرَبِينَ بِينَ لِيكُنِ "كُلَّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسْنِيٰ " اللّه نے حشیٰ کاوعدہ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے تو "السابقون الاولون" کامدار فتح مكہ کو بھی بنایا جاسکتا ہے۔

اورا یک تو جیہ یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار حضور منافیظ کے زمانہ میں جینے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے ہیں" السابقو ن الا ولون "ہیں بعد والی امت کے اعتبار سے تو اس تو جیہ میں "من المھا جرین" کا "من" سبعیفیہ ہے کہ بعض مہاجرین وانصار" السابقو ن الا ولون" کا مسداق ہیں اور بعض " السابقون الا ولون" کا مسداق ہیں، اس تو جیہ میں میں بیانیہ ہے کینی مہاجرین اور انسارجو" السابقون الا ولون" کا مصداق ہیں اور ان کو "السابقون الاولون" کا مصداق ہیں اور ان کو "السابقون الاولون "کہدویا گیا ما بعد کے اعتبار سے انسارجو" السابقون الا ولون" کا مصداق ہیں اور ان کو "السابقون الاولون "کہدویا گیا ما بعد کے اعتبار سے تو سارے مہاجرین اور انصار اس ہیں آ جا کیں گے۔

#### صحابه کی اتباع الله کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے:

\*\*\*

# سورة التوبة يعتذرون دار د کر د بین ان مین <u>سے بعض منافق ہیں</u> اور ٫حِیْہٌ ؈خُذُ ، ے ذریعدے آپ ان کو ہاک کریں سے اوران کا ترکید کریں سے اوران کے ان کے لیے اللہ تعالی سننے والا ہے جانئے والا ہے 💬

ا بینهٔ بندول کی جانب سے اور لیتا ہے صدقات کو بے شک

١٠٠ يَهُ تَمْ لُومًا ، بِ جِا وَ شِيرِ اس كَى طرف جو جائنة والاستِ غيب كواور حاصر كو پھر تهربين خبر دے گاان كامول كَى جوتم كَيا كرتے ہے 🕣

# ڔؙۏؘ<u></u>ؘڽؙڞؙڒڿۅ۫ڹڵٳۜڞڔٳٮؾ۠ۅٳڞؖٵؽۼێؚؠؙۿؗؠۅؘ

اور کھولوگ اور بھی ہیں جومؤخر کرویے گئے ہیں اللہ کے تھم سے یا تو وہ ان کوعذاب وے گایار جوع کرے گاان ہر

ليُحُرُ ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذَ وَامَسُجِدًا ضِرَامًا وَّا

ت والأب (١٠) اوروہ نوگ جنہوں نے بنائی معجد نقصان پہنچا ہے کے لیے اور کفر کے

وَّتَفُرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلْهَ صَادًا لِيمَنْ حَامَ بَاللَّهُ وَمَسُولَهُ

اور تفریق پیدا کرنے کے لیے مؤمنین کے درمیان اور پناہ دینے کے لیے ایسے فض کوجش نے اور ان اور اللہ کے رسول

لُ \* وَلَيَحُلِفُنَّ إِنَّ أَمَدُنَا إِلَّا الْحُسَىٰ \* وَاللَّهُ لِيَشْهَلُ إِذْ

اس سے بل البته ضرور قسمین کھا کیں سے بیلوگ کہ ہم نے بیس ارادہ کیا تھا تھرا چھی بات کا اورانڈ کواہ ہے کہ بے شک بیلوگ

تَقَمُّ فِيُهِ اللَّا لَكُسُجِكُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ

جھوٹے ہیں 🌝 قیام نہ کریں آپ اس مسجد میں بھی بھی البنتہ وہ مسجد جس کی بنیا در کھی گئی ہے تقویٰ پر

ؖٳڐڸؽۯڡؚٳؘڂؾؙٞٲڹۘؾڠؙۯڡٙڣؽؠ<sup>ؚ</sup>ڂؚڣؽۑڛؚٵڷؿۣۜڿڹۜٞۯڹٲڹؾۜڟۿۜٵ

پہلے دن سے بی حق وار ہے اس بات کی آپ کھڑے ہوں اس میں ،اس معجد میں ایسے لوگ ہیں جو پہند کرتے ہیں یا کہ

وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿ أَفَهَنُ آسَّسَ بُنْيَالَدُ عَلَى تَقُوٰى

۔ صاف رہنے والوں کو 💮 کیا وہ مخض جو بنیا در کھے! پی عمارت کی اللہ کے ڈرپر

مِنَ اللَّهِ وَ رِبِضَوَانٍ خَيْرٌ أَمْرُ مِّنُ آسَّسَ بُنْيَـانَـَةُ عَلَىٰ شَفَ

اورالله کی رضا پر بہتر ہے یا وہ مخص جو بنیا در کھے اپنی عمارت کی گرنے والی گھاٹی سے کنارے پر

جُرُفٍ هَانٍ فَانْهَا رَبِهِ فِي ْنَارِجَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقَوْمَ

پس وه گھا فی گرگٹی اس بانی کو لے کرجہنم کی آگ بیس انٹدنتوالی سیدھاراستیبیس دکھا تا ایسے لوگوں کو

الظّلِمِيْنَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُراكِّنِي بَنَوَا مِ يُبَدَّ فَي قُلُومٍ

بمیشدر ہے گی ان کی میعمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دل میں کھنگے کا ذریعہ

# إِلَّا اَنْ تَقَطَّعُ قُلُوْبُهُمُ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ

مريكان كے دل بي نوٹ جائيں اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے عکمت والا ہے 🕛

#### تفسير:

ما قبل ہے ربط:

وَمِنَانُ حَوْ لَكُمْ مِنَ الْاعْرَابِ مُنَافِقُونَ "كَامْفَهُوم:

پہلے تویہ ذکر کیا کہ ایسے منافق جن کوآپ نے پہلیان لیا ہے یا جن کی نمایاں علامات ہیں یہ نہمے لیما کہ صرف چی منافق ہیں بلکہ ان ہے بھی زیا دو مخفی اور گہرے منافق با ہر دیہات میں اور تمہا رے شہر میں ارد گر د موجود ہیں بیہ کہنے کا مقصدیہ ہے کہ تا کہ مؤمنین کی جماعت زیادہ ہوشیار ہوجائے اور بھی ان لوگوں کے دھو کہ میں نہ آئے ایک تو اس طرح اپنی جماعت کو ہوشیار کر دیا گیا، رسول اللہ کا ٹیکٹر کو کہہ دیا گیا کہ برشخص قابل اعماد نہیں ہے، بعض لوگ ابھی بھی تمہارے اردگر دایسے موجود ہیں جن کا تفاق ابھی نمایا نہیں ہے ،علامات ہے آپ ان کونہیں پہچان سکتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے آپ ان کونہیں جانتے اس میں سبق دے دیا کہ ہر آ دمی اعتماد کے قابل نہیں ، ہر کس ہے چوکس رہیں، پہتنہیں کون کون لوگ ہیں جومنافق ہیں اور یہ بات کہنے کے ساتھ ان منافقوں پر بھی سرزنش ہوگئ کہ جودل میں اتنا نفاق چھیائے ہوئے تھے بھی بات اور کسی حال سے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم اندر سے مخلص نہیں ہیں ان کے سر پربھی میہ چوٹ لگ گئی کہتم میہ نہ مجھنا کہ ول کی گہرائیوں میں اگرتم نے کوئی مخالفت جھیارکھی ہے تو وہ سب سے چھی ہے ایس بات نہیں ہے اس کو اللہ جانتا ہے اور جب جا ہے گا اس کونمایا ل کردے گا توبیان اوگوں کی دھکتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے تا کہ وہ اگر سمجھنا جا ہیں تو سمجھ جا ئیں ، وہ بیہ جان لیں کہ ہم اگر دل کی گہرائی کے اندراسلام کی مخالفت کا جذبہ رکھیں گے تو وہ مختی نہیں رہے گا،ہم بہت عقلند بنے ہوئے میں ، بہت ہوشیار بنے ہوئے ہیں کہ نہ کسی بات سے ظاہر ہونے ویتے ہیں اور نہ کسی حال سے ظاہر ہونے دیتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی ہمارے مخفی جذبات معلوم بين تو اگر كسى كى قسمت مين توبه موئى اورا گركوئى سمجھنے والا موگا تو وہ سمجھ جائے گا۔

تو یہاں ہوشیار کر دیا کہ جب جماعت میں اس تتم کے لوگ موجود ہوں تو ہر کسی کی بات کون کے جانچ کے قبول کیا جائے تا کہ کسی کے دھوکہ میں نہ آئیں ورنداگر ہر کسی پر ظاہری طور پراعتا دشروع ہوجائے کہ ہیے مخلص ہے، یہ جمعی مخلص ہے تو مخفی عداوت رکھنے والے لوگ اس طرح اخلاص کے پردے میں آتے ہیں اور اپنی بات کا لیقین دلا ایک این کاروائی کرگزرتے ہیں ، پیتائ وفت ہی چلتا ہے جب کوئی خاصا نقصان ہوجا تا ہے جیسے ہمارے شیخ سعدی میشند بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ وہی آ دمی اپنی جیب میں موتی کومحفوظ رکھ سکتا ہے کہ جو ہرکسی کو جنیب تراش ہی سمجھے، جب ہرکسی کو جیب تراش سمجھے گا تو جیب محفوظ رہ جائے گی اور جب اعتماد کرلیا کہ بیتو سارے صوفی ہیں، لا پرواہ ہوجائے گا، بےفکر ہوجائے گاتو کوئی جیب تراش آئے گااور جیب کاٹ کے لیے جائے گاتواں طرح ماحول کے اندر چوکس رہنا جاہیے، ہرکسی کی بات کواچھی طرح سے سنا جائے بھراس کو جانچا جائے ،اس کا نشیب و فراز دیکھا جائے تب جاکے اس کے اوپر اعتما د کیا جائے درنہ بعض الی مخفی عداوتوں والے لوگ ہوتے ہیں جونہا یت مخلص بن کے آتے ہیں اور اخلاص کے پر دے میں اس نتم کی با تیں کر جاتے ہیں ،ایسے مشور ہے چھوڑ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجہ میں نقصان اٹھانے پڑتے ہیں ، ہرآ دمی پیاعتا دنہ کیا جائے اور دوسری طرف انہیں بھی دھرکا دیا کہ بید دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور اللہ ان کو آخرت میں در دنا ک عذاب دے گا" سنعیڈ بھیمر میں تین " ہم آئییں دومرتبہ سزادیں گے،اگرواقعی دود فعدمرادلیں تو مطلب بیہوگا کید نیامیں بھی اپنے نفاق کی سز ایا ئیں گے اور دوزخ میں بھی ی بیزا پائیں گے بیددود فعہ ہوگئ اور آ گے جس عذاب کی طرف رد کرنے کا ذکر ہے اس ہے آخرت کاعذاب مراد ہے یا مرتین تکرار کے لیے ہے کہ ہم آئبیں بار بارسزادیں گے، بار بارسزایمی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو کا میابی نصیب ہوتی ہےتو سے جلتے ہیں تو بیہ بار بارسز اہےاور پھر برزخ میں بھی ہوگی اور پھر آخرت میں جائے بڑے عذاب کی طرف الوتاديے جائيں گے۔

پہلی آبت کامضمون تو بھی ہے کہ جواعراب تمہارے اردگر دہیں ان میں سے بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ سے بھی ، بیزیادہ جے ہوئے ہیں نفاق پہ ، ان کے دل سے نفاق ہلتانہیں ہے آپ انہیں نہیں جانے لیعنی آپ استے زیرک ہیں ، ہوشیار ہیں اور صاحب فراست ہیں کیکن ان کا نفاق اتنامخفی ہے کہ اس کے اوپر علامت نمایاں نہیں ہے ہم انہیں جانے ہیں ، ہم عذاب دیں گے انہیں بار بار پھر بیلوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف ، عذاب عظیم سے مراد قیامت کے بعد دالا عذاب ہے اور مرتبین کے اندریا تو دنیا کی پریشانیاں مراد ہیں اور دوزخ کا عذاب

مراد ہے یامرتین کرار کے لیے ہے۔

# غزوہ تبوک ہے بیچھے رہنے والے خلص صحابہ کی قبولیت تو ہد کا ذکر:

"وَآخُرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُوبِهِمْ" اب بدایک اور طبقه کاذکرآ گیا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس وقت غزدہ تبوک پیش آیا تھا اس وقت لوگوں کے مختلف حالات ہو گئے تھے بعض تو مخلصین تھے اور مخلصین نے اعلان سنا اور فورا تیاری شروع کردی اور بعض مخلص ایسے تھے جن کے دل میں نفاق نہیں تھا، اسلام اور اہل اسلام کے لیے ہر طرح سے جا نباز تھے، پہلے غزوات میں بھی شرکت کرتے رہتے تھے، ہر موقع پر انہوں نے جانا ری دکھائی کیکن اس موقع پر طبعی سستی کی بناء پروہ پیچھے رہ گئے، ہر ورکا کنات میں اگل نہیں تھا کی خروہ میں شرک نہ ہوسکے، اس قسم کے دی اس موقع پر طبعی سستی ہوگئی۔ آدمی تھے جن سے بیکوتا ہی ہوئی تھی و مخلص تھے، نفاق ان میں بالکل نہیں تھا کیک طبعی سستی ہوگئی۔

اب یخلص جو پیچے رہنے والے تنے دوحصوں میں تقسیم ہو گئے سات ایک جانب اور تین ایک جانب،
سات تو ایسے تنے کہ جب ان کو پید چلا کہ رسول اللّٰه کا ایک آرے ہیں تو ان کو اپنی تلطی کا احساس ہوا
کہ ہم تو بہت بری غلطی کر بیٹے ،اییا نہیں ہونا چا ہے تھا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو متحد کے ستونوں سے با ندھ دیا
گو یا کہ اپنے آپ کو مجرم قرار و سے کہ پیش کر دیا اور میے کہا کہ میہ ہماری غلطی ہے ،ہم اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش
کر تے ہیں ،جس وقت تک اللّٰہ کا رسول ہمیں خو زمیں کھولے گا ہم یہاں بند ھے رہیں گے ، کھا نا چھوڑ دیا ، پینا چھوڑ
دیا ، ہرشم کی راحت کو چھوڑ دیا گو یا کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا بیا ایک شم کی لجاجت ہوتی ہے کہ میں معاف

اس بات پرتجب نہ سیجے کہ ان لوگوں نے اس تم کا اقد ام کیا، آئے کے اس مادی دور میں جب کہ پیٹ ہی انسان کا سب بچھ ہے تو کیا بیر دور طبقہ تنخو اہ میں چند تکوں کے اضافہ کے لیے بھوک ہڑتا لٰ نہیں کرتا؟ ہڑتا ل کرکے بیٹے ہاتے ہیں جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا مطالب نہ مانا گیا تو ہم اس طرح مرجا کیں گے تو آئے کے اس مادی دور میں بیبیوں کی عظمت ہے، بیبیوں کی قدرو قبت ہے اس لیے بینیے حاصل کرنے کے لیے بیاوگ بھوکا مرنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں لیکن روحانی دور میں اللہ کی معصیت ہوجانے کے بعدانسان پر بیے کیفیت ہوجاتی ہے۔ گنا ہوں کی معافی کے لیے وہ سونا چھوڑ دے اور کھانا چھوڑ دے اور مرنے کے لیے تیار ہوجائے کہ یا تو مجھے معاف کر دیا جائے در نہ ہیں اس طرح بلک بلک کراور تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گا تو جس جیز کی عظمت کسی معاف کر دیا جائے در نہ ہیں اس طرح بلک بلک کراور تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گا تو جس جیز کی عظمت کسی معاف کر دیا جائے ور نہ ہیں اس طرح بلک بلک کراور تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گا تو جس جیز کی عظمت کسی

کے دل میں ہوتی ہے اس کے لیے وہ برتم کی بازی لگا دیتا ہے آج لوگ اپنے مطالبے منوانے کے لیے کیا پہلے میں کہ خیس کرتے لوگ اپنے مطالبے منوانے کے لیے موت تک کا اقدام کرجاتے ہیں اور مجوک ہڑتال تو عام ہے کہ جہال کسی کا مطالبہ میں ماتا گیا وہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاتا ہے یہ ایک زیر دست احتجاج ہوتا ہے کہ میرے مطالبہ کو مان لیا جائے۔

النالوكون كي ليے چونكدالله اورالله كے رسول كى طرف سے معافى كا اعلان ايك بهت برا مقعود تفااور انبیں اپنی کو تا بھی کا احساس ہوا تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ بھو کے رہیں محے سوئیں محینیں ،سب راحتیں چھوڑ دیں مے تو بدایک قتم کی لجاجت ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اوراس میں اپنے ول کی بے چینی کا اظہار ہے، ان سات نے تو اس طرح کرلیا تھا،ان سات میں ہے خصوصیت کے ساتھ حضرت ابولیا یہ جائٹنے کا ذکر آتا ہے اور اس وقت جومبحد نبوی میں سنون ہے ہوئے ہیں ترکوں نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ رسول الله مُؤَلِّمَةُ لِم کے زمانہ میں جہاں جہاں ستون منصر معربوی میں انہی جگہوں میں پختہ سنون بنائے مئے اور انہوں نے نشان باقی رکھے ہوئے یں کہ حضور ملکائیٹیم کے زمانہ میں بیمسجد نبوی تھی پھر حضور ملائیئیم کے زمانہ میں ہی اس میں توسیع ہو کی توان ستونوں کے ساتھ ہی جن میں کوئی واقعہ چین آیا ہوا ہے ان ستونوں کے اور کھھا ہوا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں ب واقعہ پیش آیا تھا ، وہ سنون جس کے ساتھ حضور مُلَّاثِیناً کھڑ ہے ہو کے قطبہ دیا کرتے تھے بعد میں منبر بن حمیا تو آ یہ ٹائینے اس بیٹ سے کئے وہ تھجور کا تنارو نے لگ تمیا ، بلکنے لگ عمیا تھا، چینے لگ عمیا تھا اس میں ہے اس طرح رونے کی آواز آنے لگ گئی کہ جس طرح کوئی بجد بری ہے تابی ہے روتا ہے تو رسول اللہ فاقی الم مبرے اتر کے آئے اوراس کواہے ساتھ نگایا اور تسلی دی تو وہ اس طرح بھی لینے لگ گیا جس طرح کوئی بچے رور ما ہواور آپ اس کو چپ کرا و یر تو وه بچکیاں نیتا ہے تو وہ بھی بچوں کی طرح بچکیاں لینے لگ کیا اس کو اسطوانہ حنانہ کہتے ہیں اوراس کا دوسرانام ا مطوان مخلقہ ہے اس کے بعد لوگ اس کے اور خوشبو چیز کا کرتے ت**ے تو مخلقہ بی**ظو**ق سے ہے اور خلوق خوشبو کو کہتے** ا بین تو اس کا نام اسطوان مخلطه بز گمیار

اورا میں بی حضرت ابولیابہ جھٹی نے جس ستون سے اپنے آپ کو با ندھا تھا اور اس کی توبہ قبول ہو گی تھی اس کے او پر بھی نام لکھا ہوا سے اسطوانہ تو بہ یا اسطوانہ ابولیا بہ جس سے معلوم ہوتا ہے بیابولیا بہ جھٹی والاستون ہے جس کے ساتھ ابولیا بہ جھٹی نے اپنے آپ کو با عمراتھا تو دہاں مجد کے اندراس تشم کے نشانات باتی رکھے ہوئے

جے جن کے ساتھوان کے زبانہ کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔

جب سرور کا نیات کُانِیکَ آپشر یف لائے اوران کواس طرح اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے دیکھا تو آپ کُانِیکُمُ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کی طرف ہے ان کی تو ہد کی اطلاع آ جائے گیاس وقت میں بھی کھول ووں گا، جب انہوں نے خو دکوانلہ کے سامنے پیش کر دیا تو اللہ جانمیں اور بیاجا نمیں چند دن اس طرح رہے پھر اللہ کی طرف ہے آیات اتریں جن میں ان کی تو ہد کی تبولیت کا اشارہ ہے پھر سرور کا کنات کُانِیکُم نے ان کو جائے کھولا اوراس طرح ان کا بیاجریم معاف ہوا۔

اور باتی تین رہ گئے انہوں نے اپ آپ کواس طرح بھی پیٹی نہیں کیادہ تینوں ہی بہت اعلی درج کے لوگ تھے ایک کعب بن مالک بڑائیڈ یہ بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے جنہوں نے مکہ معظمہ میں ابتداء ابتداء میں بیعت کی تھی جس کے تیجہ میں آپ گڑھٹی ہجرت کر کے مدینہ مؤرد آئے تھے اس بیعت کے اعدر یہ شریک تھے است اعلیٰ درج کے تھے اور دوسرے دو تھے مرارہ بن رقع بڑھٹیڈ اور ہلال بن امیہ دڑھٹی یہ دونوں بدری شریک تھے است اعلیٰ درج کے تھے اور دوسرے دو تھے مرارہ بن رقع بڑھٹیڈ اور ہلال بن امیہ دڑھٹی بیدونوں بدری جس اور اس کے بعد بھی حضور مُن اللہ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوتے تھے ان مینوں نے اسپنے آپ کو وہاں با ندھائمیں اتھا، جب آپ مُن اللہ کی عادمت تھی کہ جس وقت سفر سے انسان میں اور اس کے بعد بھی آخر یہ بھی جس اس میں میں ہوئے جس اس میں ہوئے ہیں ہوئے جس اس میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے تھے وہر وہیں بیٹھ جاتے تھے اور لوگ ملا قانوں کے لیے آئے تھے ، جب ملاقانوں سے فارغ ہوتے بھراٹھ کے گھر جایا کرتے تھے۔

اور لوگ ملاقانوں کے لیے آئے تھے ، جب ملاقانوں سے فارغ ہوتے بھراٹھ کے گھر جایا کرتے تھے۔

اور لوگ ملاقانوں کے لیے آئے تھے ، جب ملاقانوں سے فارغ ہوتے بھراٹھ کے گھر جایا کرتے تھے۔

جس وقت آپ گافتام بر میں بیٹھے تھے تو ہد کھپ بڑا تھؤ آگئے ان کا بہت الباد اقعہ بخاری بیس آتا ہے،
حاصل اس کا بہی ہے کہ جس وقت بیآ ئے تو حضور ٹائٹی کا طرف دیکھ کے مسکرائے جس طرح کوئی غصہ والا آدی
دیکھیے کے مسکراتا ہے اور پو چھا کہ کیا بات ہے تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے صاف صاف بات کہدوی کہ یارسول
اللہ اوگر جم کسی دنیا دار کے سامنے ہوتے تو جمیں اللہ نے جھٹڑا کرنے کی بہت تو نیش دی ہے کہ میں بات بنانے کا
برواطر بھٹ آتا ہے جم ضرور بالضرور اپنے آپ کو بری اللہ مسکر کے نکل جاتے لیکن آپ ٹلٹی کہ کے سامنے ہم خلط بات
نہیں کر کئے اگر آپ کو آج خوش کر لیں می تو اللہ کل کو تا راض کر دے گا اور آج اگر ہمارے تی ہو لئے کی وجہ سے
ناراض ہو بھی می تو جمیں اللہ ہے تو تع ہے کہ ہماری تو بہتول ہو جائے گی اور اللہ آپ کوخوش کردے گا اصل بات سے
ناراض ہو بھی می تو جمیں اللہ ہے تو تع ہے کہ ہماری تو بہتول ہو جائے گی اور اللہ آپ کوخوش کردے گا اصل بات سے

GG (1917) CGO

معالمه الله كسيردب، الله كي طرف عيجواطلاع آئة كاس كمطابق معامله كياجائكا

پچاک دن تک پھران کا بایکاٹ رہا کوئی مسلمان ان نے بولٹانہیں تھا جس کا ذکر آگے آئے گا ان کا بیہ حال ہوگیا کہ "ضافت عَلَيْهِم الْدُوسَى الله عَلَيْهِم الْفَسَهُم "دلان کے تنگ ہو گئے ، زمین ان کے سال ہوگئے ، زمین ان کے سال ہوگئے ، خال ہوگئے ہوگئی معاف کیا گیا اب اگلی آیات بیں ان دونوں گروہوں کا ذکر ہے۔

" وَآخُرُوْنَ اغْتَرَفُوْ الْمِنُوْلِهِمْ " اور پچھادرلوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گذا ہوں کا اعتراف کرایا اور نیک عمل کو اور برے مل کو بھی شامل کرایا اور نیک عمل کو اور برے مل کو بھی شامل کرایا ہے اور یہ براعمل تھا ''تخلف عن الغزوہ'' غزوہ سے پیچھے رہنا یہ براعمل تھا جس کو ساتھ ملا لیا" عسیٰ الله اُن ای تعوب عَلْمُهُمْ " بھی الله کی طرف سے تو ہر کی قبول سے جم کہ اللہ تعالیٰ ان کی تو بہ قبول کر ہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی تو بہ قبول کر ہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی تو بہ قبول کر ہے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اور برجو کا کر ہے گا کین مرور کا نکات کا اللہ ان کی اللہ کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے ، برجی اللہ کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے ، برجی اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے ، برجی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ کے نفظ کے ساتھ جو امید دلائی جاتی ہے یہ امید اللہ کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے ، برجیک اللہ تعالیٰ بخشے والا ہے رقم کرنے والا ہے۔

"خُذْ مِن أَمُوالِهِمْ صَلَقَةً تَطَهُرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" كَامْفَهُومٍ:

منافقین کے بارے بیل آیا تھا کہ اگر بیصدقہ کریں، اوراعلان کردو چاہے رضامندی کے ماتھ فرج کرو
چاہے کراہت کے ساتھ فرج کروتمہارے صدقات تبول نہیں ہیں اوران کے صدقات ان کے لیے گناہوں کی معانی
کا ذریعہ بنتے تھے اور ند درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے تھے اور جنازہ پڑھنے تک کی مما نعت کردی گئی تھی کہ ان کے
لیے استغفار کوئی مفیر نہیں ہے پھر صراحت کے ساتھ آئیا کہ اگر میرجا نمیں تو ان کا جنازہ بھی نہ پڑھوگو یا کہ ان کے
نفاق کی وجہ سے ان کو دو چیزوں سے محروم کیا گیا ہے ایک اس چیز سے محروم کیا گیا کہ ان کے صدقات تبول نہیں ہیں
اور ان کے صدقات ان کے لیے صفائی سخرائی کا ذریعے نہیں بنیں گے اور دو سراسرور کا نمات ماٹھ کے کہ اور ان اس کے موامرات استان کردیا
کو محروم کیا گیا ہے کہ اول تو آپ ماٹھ کے ان نمائی نہیں کریں گے اوراگر کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا صراحتا منع کردیا
کہ ان کا جنازہ نہ بڑھنا۔

پیچےرہ گئے لیکن قبی جذبات کا فرق تھا اوراس خلطی کی انہوں نے سز اپائی تواب آ گے دونوں با تیں آگئیں کہ ان کے صدقات کو بھی قبول کر واور ان صدقات کے ذریعہ سے ان کوصاف تھرا کر و، ان کے ظاہر کی باطنی گناہ دھلیں گے، صاف ہوں گئے کو کا مہوجائے تو اس کے بعد اگر انسان شری طریقے کے مطابق تو بہمی کر لے تو ٹھیک ہے کہ آخرت کا وبال ٹل جا تا ہے لیکن دل کے اوپراس گناہ کے اثر ات رہ جا یا کرتے ہیں کہ اگر ان کے از الدکی فکر نہ کی جائے تو خطرہ ہے کہ انسان پھراس گناہ کے اندر جتلاء ہوجائے گا اس لیے تو ہم کرنے کے بعد بار باراستغفار اور اللہ کے فکر استے ہیں صدقہ خیرات سے جوقلب کواچھی طرح صاف کرتا ہے۔

# ز كؤة كى وصولى اورخرج إسلامى حكومت كفرائض مين شامل ب

صحابہ کرام نگائی کی عادت ای طرح تھی کہ جس وقت کوئی صدقہ خیرات کرنا ہوتا تو سرور کا کتات کا اللہ ہے۔

پاس لے کے آیا کرتے ہے اور آپ کا اللہ وصول کرتے ہے، زکو ہیں تو تھم بھی تھا، ابتداء ہے ہی نہ کو ہ کی وصولی کو میں تو تھم بھی تھا، ابتداء ہے ہی نہ کو ہ کی وصولی کو میں تو تھم بھی تھا، ابتداء ہے ہی اس کے معمار ف کے مورت کے ذمہ دور کی ہے بھراس کو اس کے معمار ف کے اور پڑھی کرتی ہے بھی وجہ ہے کہ حضرت ابو بحرصد ای بڑائی کے ذمانہ میں جوار تداد پھیلا تھا اس میں دونوں تنم کے لوگ ہے بعض تو وہ تھے جو بالکل ہی مشکر ہوگئے وہ تھے معنی میں مرتد تھے جنہوں نے زکو ہ کا انکار کردیا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے کیکن ذکو ہ نہیں دیں گے بیتو کا فر ہوگئے اور بعض وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم امام کے بیتھی نماز تو پڑھیں گے کیکن زکو ہ امام کوئیس دیں گے کیونکہ مین صوصیت حضور مٹائی کی تھی " مُحدُّ مِنْ الموالید ہو گئے ان کو باغی تر اردے دیا اور ان کو ان کو باغی تر اردے دیا اور ان کو ان کو باغی تر اردے دیا اور ان کے ساتھ اور کیا کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں کے ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں کی ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں کے ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں کے ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں کے ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں کے ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں کی ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں کے ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں کے ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لئوں کے ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے لئوں کے ساتھ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے دور آپ کے سے مورک کو باغی کو باغی کو باغی کی سے مورک کے سے مورک کے سے مورک کے دیں کے سورک کی کو باغی کی سے مورک کے مو

گاجس وقت تک بیا یک ری جوحضور مُلَّاثِیْرَا کی طرف بیادا کرتے تصاور میری طرف ادانہیں کریں گےاس وقت تک بیا این کے ساتھ لڑوں گاحتیٰ کہ وہ ری بھی میری طرف ادا کریں جو بیرسول الله مُنَّاثِیْرا کی طرف ادا کرتے تصاور نے مصارف میں ہے ہے کہ حکومت زکو قامشی کرے اور اس کے مصارف میں خرج کرے۔

## قومی اتحاد کے منشور نظام زکو قریر حضرت حکیم العصر مدخللہ کے خدشات:

آب حضرات کوشایدیا دہوگا کہ نظام مصطفیٰ کی جوتحریک چلی تھی اس میں قومی انتحاد نے انگیشن ہے پہلے اپنا منشورشا کع کیا تھا، میں نے جس وقت اس منشور کا مطالعہ کیا تو اس میں ایک بات ریجی تھی کہا گرقو می اتحاد کی حکومت تائم ہوگئی تو ہم نظام زکو ۃ رائج کریں گےجس کا مطلب ہے کہ زکو ۃ اورعشر حکومت وصول کرے گی اوراس کے مصارف پیز چ کرے گی ،مطالعہ کرتے وقت جب میں اس دفعہ یہ پہنچا تو میں پیشانی پکڑ کے بیٹھ گیا کہ قومی اتحاد والوں نے جوبیشوشہ چھوڑ دیا ہے اگر حکومت ان کی بن گئی اور انہوں نے اپنے منشوریم کمل کیا اور نظام زکو ۃ اورعشر جاری کر دیا تو کیا ضروری ہے کہ قومی اتحاد والول کی حکومت بن جانے کے بعد سربرا ومفتی محمود صاحب برا ایک ہوں گے؟ اس لیےز کو ۃ اورعشر میجے ہاتھوں میں جائے گا، سیجے طور پر وصول کریں گے اور سیجے طور پرخرچ کریں گے اور اً گرحکومت مفتی صاحب مینیدی کے ہاتھ میں چلی عی گئی تو کیا بیمتوقع ہے کہ مفتی صاحب مینیدیے بعد بھی مفتی صاحب بہتنا ہے جا ہی حاکم آئے گا جوز کو ہ سیج طور پر وصول کرے گا اور سیج طور برخرچ کرے گا اوراگر بالفرض مفتی صاحب مسيد کی حکومت نه بنی اور بھٹوصاحب آ گئے تو انہوں نے اچھا بھلا راستہ بھٹوصاحب کو دکھا دیا کہ زکو ۃ اور عشر بھی حکومت وصول کرسکتی ہے اور جس طرح جا ہے اپنے مصارف پی خرچ کرے تو مدارس کا گلہ گھوٹنے کے لیے بھٹوصا حب کے ہاتھ ایک بہت شاندار ہتھیار آ جائے گا کیونکہ مدارس کے لیے جو چیز روح کی حیثیت رکھتی ہے وہ تو صدقات اورز کو ۃ ہی ہیں اور جس وقت ان کو حکومت وصول کرے گی تو اس طرح مدارس کی رگ حکومت کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس وقت میرا دل دھڑ کا تھا کہ بیدد فعدان کواشاعت میں نہیں لا نا جاہیے تھی اورا گرحکومت بن جاتی اور پھراس شم کا اقد ام ہوتا تو بالکل سیح تھا کیونکہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ زکو ۃ وصول کرےاورا بی صوابدید کے مطابق اس کے مصارف پیزج کرے۔

ہواد ہی کہ منشور قومی اتحاد نے دیا تھااور اس کے اوپڑ مل کرنے کی تو فیق ہمارے صوفی (ضیاء الحق) کوہوگی اور جس دفت صوفی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ زکو ۃ ہم وصول کریں گے اور اس کی تقسیم کا انتظام بھی ہم کریں گے تو پھر وہی خطرات سامنے آگئے کہ ان کے زکو ہ وصول کرنے کا طریقہ بچے ہے یا غلط؟ ان کے اوپر ہم کیے اعتا و کر سکتے ہیں کہ میسے مصرف میں خرچ کریں گے؟ بیقو خود کھا جا کیں گئے پھراس فتم کے خطرات ابھرا بھر کے سامنے آگئے لیکن صوفی صاحب اس معاملہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ان کو اس نظام کو پیچ چلانے کی تو فیق و بس جس وقت کوئی کام کسی غلط ماحول میں شروع کیا جاتا ہے تو ابتداء ابتداء میں اس کے اندر واقعی وشواریاں ہوتی ہیں اور کو تا ہیاں بھی ہوتی ہیں، علاء کا فرض ہے کہ گرفت کرتے رہیں اور ان کو سیح مشورے دیتے رہیں اور اگر وہ دیانت وار ہول گئو تا علاء کے مشورے کے ساتھ اس تا نون کے اندر ترمیم کرتے رہیں گے اور جس قسم کی خامیاں سامنے آئیں گئا ان کا از الہ کرتے رہیں گئا ورجس قسم کی خامیاں سامنے آئیں گئا ان کا از الہ کرتے رہیں گئو اس طرح دوطر فہ تعاون اور علاء کی ہمدردا نہ تنقید جو خیر خواہی کے ساتھ ہواور ان کو اپنا نا طرف سے خیر خواہی کے ساتھ ہواور ان کو این ان اور جس چیز کی نشا ندہی علاء کریں اس کو اپنا نا کو تا ہیوں کو دور کرنا اگر میسلسلہ جاری رہا تو بچھ ہی وہ بھی ہوجائے گا۔

اورا گرضد شروع ہوگئ کے علما صحیح طور پر ایک بات کہتے ہیں لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اوراس کواپئی عزت کا مسئلہ بنالیس تو بھر بیعنوان اسلام کا ہوگا اور معاملہ سارے کا سارا گریز ہوجائے گا تو اس نظام کو جاری کرنے کا طریقہ اتحا و نے وکھایا ہے، اس شم کے خطرات جو اس وقت میں نے محسوس کیے ہے کہ اگر بید غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو عنوان تو اچھا ہوگا لیکن معاملہ گریز ہوگا ، اب ای شم کے خطرات سامنے آگے ، یہی با تیں کہی گئیں کہ بیدنظام دیا نت وار ہاتھوں میں نہیں ہے، وصولی کا طریقہ سے نہیں ہے، اس شم کے سارے خطرات انجر کے سامنے آگے ، یہی باتھوں میں نہیں ہے، وصولی کا طریقہ سے نہیں ہے، اس شم کے سارے خطرات انجر کے سامنے آگے بہر حال جوعنوان اس نے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت کی وجہ سے ذکار قاور عشر کا نظام انہی کے ذمہ ہے، اعلان کر دیا اب دیکھو! آگے کیا ہوتا ہے؟ بہر حال بیراست قومی اتحاد کا دکھا اہوا ہے۔

## ادائيگي زكوة ميں اصل فائدہ دينے والوں كا ہے:

" عُنْ مِنْ الْمُوالِهِمْ صَدَّقَةٌ تَطَهُرُهُمْ "ال كائدرال طرف بهى اشاره ہوگيا كەصدقد و بينے والوں ميں اصل فائده د انہى كا ہے اور بيدوسرا فائده ميں اصل فائده د انہى كا ہے اور بيدوسرا فائده ميں اصل فائده د انہى كا ہے اور بيدوسرا فائده ہوتا ہے پہلا فائده د انہى كا ہے اور بيدوسرا فائده ہے ہے كہ اس سے مساكين كى ضرورت بھى پورى ہوجائے بھتا جول كوگز ران مہيا ہو بائے ،اس متم كے فوائد ثانوى در ہے ميں ان كے جيں ، اول فائده و بينے والوں كا ہے ، ان كوذر ليدسے بيد پاك صاف : و تے جي اور ان كو

تز کیہ حاصل ہوتا ہے۔

"اَلَمْ يَعْلَمُوْا" كِياان كوپة نهيں كەبے شك الله تعالى توبه قبول كرنے والا ہے اپنے بندوں سے يہ ترغيب ہے تو بہ كرنے كى كدا گر پھر بھى كوئى برا كام ہوجائے تو اس طرح تو به كرنى چاہيے اور الله تعالى صدقات قبول كرنا ہے اور بے شك الله تعالى تواب اور دجم ہے۔

"وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ" كَامْفَهُوم:

ادرآ گایک اور تنبیهآگئی که جب آیک دفع نظی کر بیشے، دیکھو! اس نے اپنی پیچلی تاریخ داغدار کرلی،

اس بیلخلص چلی آرہے تھے اور اب بیللی ہوگئی اور خلصین کو فلطی پر رگزا کی جے ذیادہ بی لگا کرتا ہے کیونکہ اس میں خصہ
ای بات پر ہوتا ہے کہ پہلے سے جب صاف چلی آرہے تھے تو اب اپنے دامن کو داغدار کیوں کر دیا؟ جو پہلے اعتاد تھا
اس کو بحال کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے جن کی عادت مخالفت کرنے کی ہوتی ہے، سازشیں کرنے کی ہوتی ہے ان کی
طرف سے اگر کوئی مخالفت یا سازش سامنے آجائے تو انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور اگر اپنے یاروں اور
دوستوں سے تھوڑی تی بھی کوئی کو تابی ہوتی ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ای طرح ان مخلصین کورگز ازیادہ لگا ہے،
اس گروہ کوآئندہ کے لیے دھم کا یا بھی گیا ہے کہ اب تو کو تابی ہوگئی آئندہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اللہ اور اس کا
رسول اور مؤسنین تہارے عمل کو دیکھیں گے کہ آئندہ کے لیے تم کیا طرزعمل اختیار کرتے ہواور اگر تو ہوئی تو اس کی کوتا ہی کوتا ہی گئی آئندہ کے ایک کوتا ہی کوئی تو
الی کوتا ہی نہیں کرودگے اور آگر کوئی گڑ ہوئی تو اس طرح بھسل جاؤگے۔
الی کوتا ہی نہیں کرودگے اور آگر کوئی گڑ ہوئی تو اس طرح بھسل جاؤگے۔

آپ کہدد بیجئے تم عمل کروضرور دیکھیں گے اللہ تمہارے عمل کواوراس کا رسول اور مؤمنین اور عالم الغیب والشھاد ۃ کی طرف تم لوٹائے جا دَگے پھروہ خبردے گاتمہیں ان کا موں کی جوتم کیا کرتے تھے۔

اورائے ذکرہاں تین آ دمیوں کا جن کی توبہ کومؤخرکر دیا گیاتھا،اور پچھاور بھی ہیں جن کومؤخر کر دیا گیا ہے، ڈھیل دی گئی ہے اللہ کے حکم کی وجہ ہے، اللہ کے حکم کے لیے کہ انٹد کا حکم کیا آتا ہے، یا اللہ نہیں عذاب دے گایا اللہ ان کی تو بہ قبول کرے گا اللہ تعالی علم والا ہے حکمت واالا ہے، یہاں ان کے معاملہ کو ابھی معلق کر دیا گیا ہے دیکھو! ان کا کیا حال سامنے آتا ہے جا ہے اللہ انہیں عذاب دے جا ہے ان کی تو بہ قبول کرے آگئی آیات ہیں آپ کے سامنے آجائے گا کہ پھران کی تو بہ قبول ہوگئی۔

#### مسجد ضراري تغييراوراس كاليس منظر

"وَالَّذِيْنَ أَنَّكُونُهُ وَامَهُ مِعِداً خِرَاداً" اب يہ بھی منافقين كے ايك الو له كا ذكر ہے ،جس وقت سرور کا نئات گاٹیڈ کم معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں توسب سے پہلے آپ کا قیام قباء میں ہواہے، یہال اردگرد اوس قبیلہ آبا دتھا اور رسول الله ملاقلیلم جس جگہ جا کے تھہر ہے تھے اس مکان میں آجکل مدرسہ ہے ، بیہ حکومت کا بہت احیمااقتدام ہے کہاس تتم کے جتنے بھی مقامات تنصے حکومت نے ان جگہوں پر مکتب اور لائبر ریاں بنادی ہیں اور وہاں مسجد کی بنیا در کھی گئی ہے جہاں حضور سکا تاہے نماز پڑھتے تھے،جس کواب مسجد قباء کہا جاتا ہے اوراس کی فضیلت تواب ہےجبیہا کہاس نے عمرہ کرلیا تو جولوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور پھروہ اکثر و بیشنز مسجد قباء میں نو افل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ شاپھیا کم کا دت بھی یہی تھی کہ آپ ماٹھی سوار ہو کے با بھی پیدل معجد قباء میں جایا كرتے تھاورمىجدقباءكاجوامام ہاس سے ميرى ملاقات ہوبى عبدالحميداس كانام نے،اوس قبيله ميں سے ب اس سے میں نے بوچھا تو اس نے بتایا کہ جارے یہ باغات" مِنْ زَمَن رَسُول اللّٰہِ" ہیں بیرسول اللّٰہ کُنْ اَلَّٰهِ اَ ز مانے سے چلے آرہے ہیں تو میں نے ان سے بوچھا کھیا آپ انہی کی سل میں سے ہیں تواس نے کہا"ان شاء الله" بيتبرك كے طور پراس نے كہا، وہ اس علاقه كا بہت برا عالم اور بہت بردا زميندار بھى ہے بلكہ حكومت ميں محكمہ زراعت کاسر براہ بھی ہے اس ہے تو مجھے پو چھنا اس وقت یا د نہ رہا ،مسجد قباء کے سامنے ایک چھوٹی سی کتا بول کی د کان ہے اور اس د کان دار کا نام نصر اللہ ہے اور افغانستان کا رہنے والا ہے اور اس سے میری نہلی ملا قاشت بھی عبدالحمید کی مجلس میں ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ کسی وفت میرے یاس آئیے تو پھر میں تنہیں سیر کراؤں گا تو ایک دن ہم جلے گئے تو اس نے ہمیں بنوقر بینہ کا قلعہ دکھا یا اورمختلف جگہوں کی سیر کرائی ادراس سے میں نے بوجھا کہ سجد ضرار کہاں تھی؟اس نے کہا کہاس کا کوئی نشان متعین نہیں ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہاب جہاں طہارت خانے ہے ہوئے ہیں بہال متجد ضرار تھی اور دہ اب متجد سے زیادہ فاصلہ پنہیں ہے کیونکہ اب تو متجد میں توسیع کر دی گئی ہے تو اس نے کہااب جہاں بیت الخلاء ہے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مجد ضرار یہاں تھی۔

سرورکا ئنات مگافید کم نے اندھی مجد بہت چھوٹی ہوگی اوراگر مسجد درمیان میں بنائی ہوتو فا صلہ زیا دہ نہیں ہے کیکن بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ فاصلہ اگر چہ زیادہ نہ ہولیکن محلے والوں کواس دوسری مسجد سے ہمولت ہو جاتی ہے تو یہ مسجد قباء جو پہلے بنائی گئ تھی بیدوہ لوگ تھے جو خلصین تھے اس کی تو بنیا دہی اللہ سے ڈرنے پر رکھی گئی تھی بیتو مقبول ترین عمارت ہے، رسول اللہ مگافی کے صحابہ نے اضلاص کے ساتھ اس کی بنیا در کھی تھی اور و ہاں کچھ مزفق بھی تھے اور

منافق چونکہ در پر دہ اسلام کے دشمن تھے تو وہ چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسامقام یا ایسااڈ امہیا ہو جائے کہ جہاں بیٹھ ئے ہم مشورے کرلیا کریں اور جب مزاج ایک جیسا نہ ہوتو ایک مجلس میں انتھے بیٹھنے میں دفت محسوں ہوتی ہے اور اس ملاقه میں ایک راہب تھا اس کا نام ابو عامر لکھا ہے قبیلہ بنوخز رج ہے تعلق رکھتا تھا،عیسائی ہو گیا تھا اور راہبا نہ زندگی ًنز ارر با تقااوراس کا بیٹا ہے۔مفرت حظلہ جائٹۂ جوغسیل انملا ٹکہ ہیں، بہت مخلص مسلمان ہتھے، احد میں شہید ہوئے ، فرشتوں نے ان کوئسل دیا ہے جس کا ذکر روایات میں آتا ہے ، اس را ہب کی ان منافقوں کے ساتھ کو **گی** ساز بازتھی توانہوں نے اپنے بیٹنے کے لیے تجویز یہ بنائی کہ ایک مسجد کی شکل کی عمارت بنائی جائے تا کہ اس میں اکٹھا ہوناکسی کے نز دیک اشتباہ کا باعث بھی نہ ہو کیونکہ مسجد میں مسلمان انتصے ہوا ہی کرتے ہیں تو دہاں نماز کے بہانے ے اکتھے ہوجایا کریں گے اور جومشور ہ ہوگا و ہمشور ہ بھی کرنیا کریں گے اورا گروہ ابوعامر آجائے تو اس کوبھی تھہرنے کے لیے جگٹل جائے گی تو مسجد کی صورت بنا کے وہ ایک پر دہ مہیا کر نا جا ہتے تھے کہانی سازش کے اوپر ایک پر دہ

آب التي الميانية المن عدمت مين حاضر موت اور كمن لك يارسول الله! مم في اي محل مين ايك جهوتي ي مسجد بنائی ہے، اندھیرے اور بسا اوقت بارش کی وجہ ہے لوگ مسجد میں نہیں جاسکتے اگر چہ وہ پہلے ہے بنی ہوئی ہے ہم نے ان کی سبولت کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوجائے ، آپ تشریف سلے آئیں ایک نماز پڑھ لیں تا کہ وہ مسجد برکت والی ہوجائے اور آپ کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوجائے ، مقصد ریتھا کہ جب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عالے نماز رہے میں گے تو گویا کہ برطرح سے ان کے لیے جواز مہا ہوجائے گا کہ ہم نما زیڑھنے کے لیے وہاں نہ جایا کریں یہاں پڑھ لیا کریں کیونکہ جیسے حضور مٹانٹیڈ نمینے وہاں نما زیڑھی ہے تویبال بھی پڑھی ہے،حقیقت کے اعتبار ہے انہوں نے اپنے کیے ٹھکاند بنایا تھااورصورت مسجد جیسی بنالی۔ سرور کا سَات عَلَیْمَ ان دنو ل غز وہ تبوک کی تیاری میں مصفق آپ کَالْمَیْمُ نے ان ہے اس طرح وعد وفر مایا

کہ اب تو فرصت نہیں ، اب تو ہم جارہے ہیں ، واپسی یہ دیکھا جائے گا جس وقت واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے

میں بیآیات اتریں جس میں ان کی سازش کوظا ہر کر دیا کہ بیم جذبیں اصل کے اعتبارے بیکفر کا اڈ ہ ہے۔

#### مسجدول کا تعددانتشار کایاعث ہے:

اوران کا مقصدمسلمانوں میں پھوٹ ڈالناہے کیونکہ جب مسجد دوسری بنے گی تو نمازی لاز مآدوحصوں میں ٹ جا کیں گےاوراجتاعیت ختم ہوجائے گی مید سجدیں جوزیادہ بنتی جار بی ہیں اس کے ساتھ واقعی پارٹی بازی زیادہ ہوتی ہے، آپس میں تفریق ہوجاتی ہے، مجدا کی ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمان پانچ وقت استھے ہوں تو آپس میں الفت اور ایک دوسرے کے حال ہے ہیں آگاہ ہوجا کیں گے اور استھیل کے اللہ کی عباوت کرلیں گے تو آپس میں الفت اور محبت بھی رہے گی اور جہاں ذراسا اختلاف ہوتا ہے تو وہاں فو را دوسری مجد بن جاتی ہے تو اس مسجد کے بننے کے ساتھ لگ کے دوسرے کے ساتھ لگ کے ماتھ لگ کے دوسرے کے ساتھ لگ کے مہیں پڑھتے تو چرآ گے اختلاف زیادہ ہوتے ہیں تم نہیں ہوتے ، ان کا مقصد ان مسلمانوں کے درمیان تفریق والنا تھا اس کے شرق مزاج یہی ہے کہ جہاں تک ہوسکے مسلمان استھے ہو کرنماز پڑھیں، جماعتیں متعدد خہوں مثلاً جمعہ سارے شہریں ایک جگہ ہوتا کہ جفتہ والے کہ اصل تو یہی ہے کہ جمعہ ایک جگہ ہوتا کہ جفتہ وار سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جا کیں اور آگر شہر دو حصوں میں تقسیم سے مثلاً درمیان میں کوئی دریا ہے ادھر صارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جا کیں اور آگر شہر دو حصوں میں تقسیم سے مثلاً درمیان میں کوئی دریا ہے ادھر والوں کو ادھرجانے میں دقت ہے تو الی صورت میں دوجگہ جمعہ ہوسکتا ہے۔

کین جب مسلمانوں میں پھوٹ پڑی اورا کھتے ہوئے ایک جگدنماز پڑھنے پہ آمادہ نہ ہوئے تو پھر دوجگہ شروع ہوا، تین جگہ شروع ہوا، اب تو حال ہے ہے کہ محلے کی چھوٹی ہی چھوٹی مسجد میں بھی جمعہ ہوتا ہے، مسلمان اب ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ایک جگہ اکتھے ہوجا کیں ،عیدیں علیحہ دہونے لگ گئیں ، جمعے علیحہ وہونے لگ گئے اور مسلمانوں کی اجتماعیت یارہ یارہ ہوگئ۔

پہلے تو صرف مسلک کا اختلاف تھا مثلاً فقد کے اعتبار ہے لوگ مخلف المسلک ہے کوئی حنی ،کوئی شافعی ،

کوئی حنبلی ،کوئی مالکی ہے اور کوئی اہل طواہر میں سے ہے بیا اختلاف فقہی ہوالیکن بیفقہی اختلاف رواداری کے درجے میں ہے جہاں مختلف مسلک کے لوگ ہیں وہ ان فقہی مسائل پنہیں لڑتے ، جنفیوں کے پیچھے شافعی پڑھ لیتے ہیں اور شافعی س کے پیچھے حنی پڑھ لیتے ہیں، اب حرمین شریفین میں لوگ جاتے ہیں تو کسی مسلک کے ہول وہاں کے انکہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو وہ امام کسی مسلک کے ہوں جہوں جنہوں نے بیچھے نماز پڑھتے ہیں جا ہے وہ امام کسی مسلک کے ہوں وہاں کے انکہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جا ہے وہ امام کسی مسلک کے ہوں جنہوں نے رفع یدین کرنا ہے وہ امام کسی مسلک کے ہوں جنہوں نے بیٹر کی اند کرے۔

جس نے امام کے پیھے فاتحہ پڑھنی ہے پڑھے،جس نے بیس پڑھنی نہ پڑھے،اس اختلاف کو ہر داشت کیا گیا ہے،اس فقہی اختلاف کے بعدلوگ اب بھی ایک مبحد میں استھے ہوتے ہیں یہ مسلک کا اختلاف آپس میں بغض اور عداوت کا ذرایعے نہیں بنا جواختلاف نفسیات سے پیدا ہوئے ہیں و دبغض کا ذرایعہ سے جس طرح ہمارے ملاقہ

www.besturdubooks.ne

میں دیو بندی اور بر بلوی کا اختلاف ہوا ہے تو اس نے آ کے مبحد ون کوتشیم کر دیا ، ایک نظریہ کے لوگ ایک ملج میں ا انتظے ہو گئے اور دوسر نے نظریہ کے لوگوں نے علیحدہ مسجد بنالی ، ایک سے دومجدیں بن گئی پھر آپس میں اتنا بعد ہوا کہ وہ ان کی مسجد میں نہیں جاتے اور بیان کی مسجد میں نہیں جائے آورا یک دوسر نے کی مسجد کو اس طرح سے دیکھتے میں گویا کہ بیمسجد بی نہیں کوئی بت خانے ہیں تو مسلمانوں میں اس طرح تفریق پیدا ہوتی چلی گئی ، مسجد وں کا تعدد انتشار کا باعث بنتا چلا گیا۔

پھریہ اختلاف تو تھا کہ سجدیں علیحدہ ہو گئیں ، اہل حدیثوں کی مسجدیں علیحدہ ہو گئیں اور دیو بندیوں کی علیحدہ ہو گئیں اور بریلویوں کی علیحدہ ہو گئیں۔

#### سیاس اختلاف نے بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کو بیارہ یارہ کردیا:

يهلي توبي تفريق من بيجوم صيبت آئي سياس اختلاف مين جوتشد د پيداء مواتوبيرهال مو كيا كه ايك سياس یارٹی کے لوگ دوسری بارٹی کی مسجد میں نہیں جائے اس طرح اس سیاسی تشد دکومنبر پداؤنے کے بعد مسجدوں کو ویران کیا گیا تواس تجربہ کے بعدمیری رائے تو بیہ ہے کہ جمعہ میں ایسی تقریر ہونی جا ہے جومشتر کہ موضوع پیہ ہوتذ کیر آ خرت ہوذ کراللہ کی تلقین ہو کیائر ہےاحتر از کا ذکر ہونیکی کی ترغیب ہوصحابہ کرام کی عظمت اورقر آن اورعلم دین کی عظمت اورائ فتم کےموضوعات یہ خطبہ شتمل ہونا جاہیے جس کو ہر خیال کا آ دمی تسلی سے بن سکے باقی سیاست میں حصہ لینا رہجی نیک بیتی کے ساتھ اگر ہوتو رہجی عبادت ہے رہجی خدمت خلق ہے کیکن اس کا تشد دمسجد میں مناسب نہیں ہے تا کہ دوسرے لوگ مسجدیں چھوڑنہ جائیں ہاں البت اگر سپای تقر فیکر نی ہوتو پوری شدت کے ساتھ کریں کیکن اس کے نیے مسجد سے با ہر کا ملاٹ تجویز کر و کہ جب بھی سیاسی جلسہ کرنامقصود ہوتو یا رک میں کسی بلاٹ میں ہو کسی کھلےمیدان میں ہومبحد میں نہ ہو ہرتنم کے لوگ آئیں اور آپ کی تقریرین سنیں جمعے کے خطبے کواس چیز سے خالی ہونا جا ہے کیونکہ جمعے کے خطبہ میں اگر کسی تشم کا تشد د آ جائے تو پھر خالف قتم کے لوگ اس خطبے میں بیٹھ نہیں <u>سکتے</u> یا تو دہ مبحد میں آئیں گے نہیں اور اگر ائیں گے دل میں بیٹھے کڑھتے رہیں گے اور جب ایام کے ساتھ دلی تعلق ہوگا نہیں د ماغ ادھرمتوجہ ہو گانہیں اس کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ توبیسیاسی تشدرجس وقت بیم جدوں میں شروع ہوایا خانقا بی بزرگ اس تشدد میں آ گئے تو جتنی کثرت کے ساتھ ان دس سالوں میں لوگ مدرسوں سے خانقا ہوں سے اور مجدول ہے دور ہوئے ہیں شایداتنی تیزی کے ساتھ بھی زوال نہیں آیا تھا حتی کہ بچھدارلوگ مجبور ہو گئے کہ سجدوں

www.besturdubooks.net

کے اندرنکھ لکھ کے بورڈ لگادیئے کہ یہاں کسی کوسیا س تقیر سرکرنے کی اجازت نہیں یا کسی کو یہاں کے نتظم کی اجازت کے بغیر تقریر کرنے کی اجازت نہیں تو جس جگہ اس اصول کی پابندی کی گئی وہاں آج مسجد وں میں رونق ہے لوگ کثرت کے ساتھ آتے ہیں اور جن مسجدوں کے اندراس تتم کا تشدد شروع ہو گیا وہاں وہ مسجدیں ویران ہو گئیں۔ جب نماز میں کمی قراءت برداشت نہیں توسیاسی تقریر کیا چیز ہے؟

آپ نے فقد کے اندرمسکلہ پڑھاہو گا اور حدیث شریف کے اندرصراحناً آتا ہے کہ حضرت معا ذبن جبل ڈٹاٹٹڈ ایک مرتبہعشاء کی نماز پڑھانے لگےتو سورۃ بقرۃ شروع کردی،قراءت کمبی کردی اور پیچھے ہے ایک آ دمی نے نماز تو ڑے اپن شروع کر دی اور نماز پڑھ کے چلا گیالوگ اس کے پیچھے پڑگتے " اَنَافَقْتَ یَا فَلَاں "اے فلاں! کیا تو منافق ہو گیا؟ تونے جماعت کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگامیں منافق نہیں ہوامیں حضور مُکَاثِیَا کے باس جا کے بہ واقعہ ذکر کروں گا،رسول النُد ظَافِيْتِم کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا یارسول اللّٰہ! ہم پورادن محنت مزدوری کرتے ہیں، سارا دن تو ہم مشقت کا کام کرتے ہیں، تھکے ہوئے رات کوآتے ہیں اور معا ذیرالٹنڈ یہاں ہے دیرہے پہنچا اور عشاء کی نماز دریہ سے پڑھائی اورسورہ بقرہ شروع کردی ،مطلب اس کا بیتھا کہ اتنی کمبی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے اور جماعت چھوڑنے یہ ہم مجبور ہیں تو حدیث شریف میں آتاہے کہ حضور ٹالٹیکا کو دعظ میں مبھی اتنا غصہ میں نہیں دیکھا گیا جتنااس دن وعظ میں غصے تتھے اور فر مانے لگے کہتم لوگوں کو متنفر کرتے ہوا درلوگوں کو بھگاتے ہوخبر دار!اگر کی کونما زیڑھاؤ تو ہلکی نما زیڑھاؤ،اس میں کوئی ضرورت مندہوتا ہے،اس میں کوئی بیار ہوتا ہے جوزیا وہ دیر تک نہیں تھہرسکتا تو نماز المکی میڑھا ؤجس کومقتدی برداشت کرلیں یعنی کمبی قراءت کورسول الله کاٹیڈ کمپنے پسندنہیں کیاجس کے نتیجہ میں نمازی کم ہوجا کیں تواس قتم کی سیای تقریر دل کے ساتھ اگر نمازی بھا گتے ہیں تو کیا شرعی طور پریہ قابل بر داشت ہے یعنی نما زمیں قرآن کریم اتنا پڑھنا بر داشت نہیں کیا جو مقتدی کی بر داشت سے زیا دہ ہواور مقتدی تکلیف محسوں کرتے ہوئے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہی چھوڑ دیں کہ یہ بہت کمبی قراءت کرتا ہے اور ہم اتن کمبی قراءت بر داشت نہیں کر سکتے اس پیرحضور منگافیکنا نتها کی ناراض ہوئے اور فر مایا نماز میں قراءت اتنی ہی کروجتنی تمہاری قوم برداشت کر <u>سکے</u> اس لیےطویل مناسب نہیں ،طویل سے نتیجہ میں لوگ بدکتے ہیں اتنااہتما م تعالوگوں کوا کٹھا کرنے کے لیے کہ امام کو یا بند کردیا کہ طویل قراءت سے احتر از کرے کہ لوگ کہیں اس کے پیچھے نماز بڑھنا نہ چھوڑ دیں تو مسجدوں کی آبادی تو اس طرح ہوگی اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سجد دن کے اوپررحم کروپہلے تو تقسیم ہوگئیں دیو بندی بربلوی کی ،شیعہ ٹی



کی ،اہل حدیث اور غیراہل حدیث کی ،ابتم سیاسی مسلک کےطور پرمسجدوں کوئفشیم نہ کرو،اس طرح امت کےاندر اختثار بریائرنا مناسب نبیں ہے اس لیے سجدے ماحول کوابیار کھو کہ ہرمسلک کا آدمی آ کے نماز پڑھ سکے۔ ہاں البتہ سیاست میں حصہ لوسیاست میں حصہ لینا بھی عباوت ہے، خدمت خلق ہے، تیجیج اصول پیسیاسی زندگی انبیاء ﷺ نے بھی اپنائی ہے جیسا کہ حدیث شریف کے اندرآ تاہے" گانٹ بنواٹسرائیل تسویسھم الْانبیکاء" ا بن اسرائیل کی سیاست انبیاء پیلا کے ہاتھ میں تھی آپ ملی تیا آئے فر مایا کہ میرے بعد کوئی نبی تو ہوگانہیں ،خلفاء کثر ت کے ساتھ ہوں گئو خلفا ء سیاسی زندگی کا نشان ہیں ،ساراسیاسی انتظام خلفاء کے ہاتھ میں ہوتا ہےتو سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہےاور بیا یک عبادت ہے لیکن اس کے لیے جب تقریر کرنی ہواورا پے نظریہ کولوگوں میں پھیلا ناہو ا قو مسجد کی بجائے باہر کے میدان کو اختیار کرنا جا ہے تا کہ جس کا جی جا ہے ہے، جس کا جی جا ہے نہ سنے وہا*ن کو* ئی آئے یانہ آئے اس کا کوئی الزام نہیں ہے اورا گرمسجدوں میں اس قتم کی با توں کی وجہ ہے نمازی تم ہونا شروع ہو گئے یالوگ بنتے شروع ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیمناسب نہیں اس میں مسجدوں کی ویرانی ہے۔

#### مسجد ضرار کے داقعہ کا تتمہ:

تفریق بین انسلمین بہت بڑا جرم ہے تواللہ تعالیٰ نے اس معجد کے بنانے والوں کے متعلق یہی نشاندہی ک کہ دوسری مسجد بنا کے بیتفریق بین المسلمین کا جرم کر رہے ہیں اوراس مسجد کے بنانے کا داعیہ کفر ہے اور بیہ مسلمانوں کونقصان پہنچا نا جا ہتے ہیں ،اسلام کے خالفین کواپنی اس جگہ میں ٹھکا نہ دینا جا ہتے ہیں ، بیمسجد سجھے نیت کے ساتھ نہیں بنائی گئی اس لیے حقیقت کے اعتبار ہے یہ سجد نہیں ہے جب بیہ سجد نہیں ہے تو ہم آپ ہے کہتے ہیں کہ آپ بھی بھی اس معجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جا کیں۔

جب بھی قباء کی طرف جانا ہوتو اسی مسجد میں نماز پڑھوجس کی بنیا دمخلص ہاتھوں کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ ا نھائی گئی ہے جصنور سڑا تندیج کواللہ کی طرف ہے یہ ساری نشاند ہی کر دی گئی جب بینشاند ہی کر دی گئی تو آپ سُلْتُلَا فِيمَا مدینه منور دمیں پہنتے گئے تو آپ ٹائیڈ نے چندا فرا د کو بھیجا اور انہوں نے جا کے مسجد کوآگ لگا دی، گرا دیا اور بے نشان ئردی اورسرے ہے اس کومٹا دیا۔

اب و دلوگ جنہوں نے ایک سازش بنائی تھی اور وہ حیال چلے تھے اور وہ حیال کا میاب نہ ہوئی اور اس طرح ان کی بنی بنائی عمارت گرگٹی یہ چیز ان کے دل کے اندرغصہ اور کینه زیادہ پیدا کرگٹی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیسارا اقدام ان کے دل کے اندراییاتر دواوراییا نفاق پیدا کر گیا کداب بیہ مٹے گانہیں ، جب تک ان کے دل ہیں بطور کا نئے کے بیمسجدان کے دل میں چیجتی رہے گی مقصد ہیہ ہے کداب بینفاق بھی بھی ان کے دل سے ختم نہیں ہوگا تو بیہ آیات اسی منافقوں کے ٹولے کی نشاندہی کررہی ہیں۔

## آپس كاختلاف كى وجهسے وجود من آنے والى مسجد كومسجد ضرار نبيس كهه سكتے:

اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچا نے کے لیے اور کفر کرنے کی وجہ سے "وَتُغْرِیْقاً بیْنَ الْمُسْلِمِیْن "اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے بینی اس ممارت کو بنانے کا داعیہ ایک تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا نا ہے دوسرااللہ کے ساتھ کفر کیونکہ دل کے اندر میکفر چھپائے ہوئے تقے اور تیسرا مقصد مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہے، چوتھا مقصد ہے کہ جوتھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلہ میں لڑائی لڑر ہاہے جو تھارب ہے اس ابو عامر را بہ کی طرف اشارہ ہے اس کوٹھا نہ دینے کے لیے، اس کومور چہ مہیا کرنے کے لیے بی مارت بنائی ہے تہی منافقوں میں شامل ہیں، یہ برے لوگ ہیں، بنائی ہے تہی منافقوں میں شامل ہیں، یہ برے لوگ ہیں، اب ان مقاصد کے لیے بی عمارت بنائی ہے یہی منافقوں میں شامل ہیں، یہ برے لوگ ہیں، اب ان مقاصد کے تحت جو محبد بنائی گئ تو صورتا مسجد تھی حقیقا مجد نہیں تھی اس لیے حضور مائٹی کے اس کوآگ

اب جوسلمانوں میں آپس میں پھوٹ پر تی ہاور پھوٹ پڑنے کے بعد دوسری معجد بن جاتی ہوتے اس کے بنیاد آپس کا اختلاف کے بتیجہ میں دوسری میں نہیں ہوتے اس لیے اگر اختلاف کے بتیجہ میں دوسری مجدد کھڑی ہوجائے آپ کا ختلاف کے بتیجہ میں دوسری مجدد کھڑی ہوجائے آپ کا حکام بھی مجدوالے ہی ہوں گے ،اس کی تو ہیں اور بے حرمتی جائز نہیں ہے بینئے دہ بات ہے کہ فرقہ بازی کی بناء پر بیا قدام جائز نہیں ہے لیکن اس مجد میں نماز پڑھنا درست ہے ،اس مجد کو مسجد ہی تبجما جائے گا کیونکہ ان کے بیہ مقاصد تہیں ہوتے اس لیے اپنی مسجد کے میں نماز پڑھنا درست ہے ،اس مجد کو مسجد بنائے تو چاہیا تھا کہ کے دندام براہے کہ اس سے نماز بول میں پھوٹ پڑئی ، مقابلہ میں آگر کوئی اختلاف پیدا ہوگیا لیکن اس کو مجد ضور میں گھوٹ پڑئی ہا اس سے اختلاف پیدا ہوگیا لیکن اس کو مجد ضور میں گھا ، وہ مجد ہی ہوگی اور اس کے تمام احکام مجدوالے ہی ہول گرانے کے قابل ہے جس طرح حضور میں گھا ، وہ مجد ہی ہوگی اور اس کے تمام احکام مجدوالے ہی ہول گرانے کے قابل ہے جس طرح حضور میں گھا ، وہ مجد ہی ہوگی اور اس کے تمام احکام مجدوالے ہی ہول گرانے کے قابل ہے جس طرح حضور میں گھا ہو ہے تھا کہ آپس کے اختلاف کو منانے کی کوشش کرتے ، آپس میں محبد ہوتی ہوتی بواتھی بیاتھی بیا قدام غلط ہوکے رہے اور مجدا کی ہوتی رہتی ، آپس میں طرح ترقی بیاتھی بیا تھی بیا قدام غلط ہوکے رہے اور مجدا کی ہوتی ہوتی بوتی بیاتھی بیاتھی بیا قدام غلط ہوکے رہے اور مجدا کی ہوتی ہوتی ہوتی بیاتھی بیا تھی بیا قدام غلط ہوکے رہے اور مجدا کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی بیاتھی بیا

ہے لیکن اس مبحد کومبحد ضرار نہیں کہیں گے بیرچار مقصد ذکر کیے گئے ہیں جن کے تحت ان لوگوں نے بیر مبجد بنائی تھی۔ میں دیوں میں میں میں میں جدمہ د

"وكيخلِفَن إن أردنا إلَّا الْحسني "كامفهوم:

یوقو بمیشہ قاعدہ ہے کہ جمونا شخص کہی بھی اپنے آپ کو جموٹا نہیں کہتا بلکہ قسمیں اٹھا کے اپنے آپ کو بچا ٹابت

کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ بنائی ہے، بزے اخلاص کے ساتھ

بنائی ہے اس لیے ہراخلاص کے مدعی کا اعتبار نہیں کیا جاتا جا ہے وہ گئتی ہی قسمیں کیوں نہ کھا ہے، ویکھنا تو یہ وتا ہے

کہ باتی قرائن اور آٹار کیا بتاتے ہیں، آخر زبان دل کے مطابق نہیں ہوتی، دل ہیں کچھ بوتا ہے اور زبان سے انسان

کھے کہتا ہے، جس طرح کسی بزرگ کا قول آتا ہے کہ جب سے ہم نے برا دران یوسف کا قصہ سنا ہے اس وقت سے

ہم کسی رونے والے کا جلدی سے اعتبار نہیں کرتے تو ہر رونے والا بھی سچانہیں ہوتا اس طرح ہرتم کھانے والا بھی سچانہیں ہوتا اس طرح ہرتم کھانے والا بھی سچانہیں ہوتا اس طرح ہرتم کھانے والا بھی سچانہیں ہوتا البتہ ضرور قسمیں کھا کیں ارادہ کیا ہے "واللہ ق

"لَمُسْجِدُ أُسُسَ عَلَى التَّقُويُ" كَامْصِداق:

 اس کے اندرزندگی بھرنماز پڑھتے رہے مطلب بیہوا کہ اسس علی التو کی صرف مبحد قباء نہیں ہے بلکہ مبحد نبوی بھی اس میں بدرجہ اولی شامل ہے تو اس روایت کا یہی معنی ہے کہ مبحد نبوی کو بھی اس کا مصداق بنانا مقصود ہے ورندان آیات کے شان نزول میں تومتعین ہے کہ اس مسجد سے مسجد قباء ہی مراد ہے۔

#### مسجر قباء کے نمازیوں کی ایک خاص صفت:

"لَاتَقُورٌ فِيهِ إِنَّهَ" آپ اس میں کھڑے نہ ہوں لینی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہوں البتہ وہ سمجد
جس کی بنیا در کھی گئی ہے تقوئی پر پہلے دن ہے ہی وہ زیا دہ حق رکھتی ہے اس بات کا کہ آپ اس میں قیام کریں، اب
وہاں نماز پڑھنے والوں کی اللہ تعالی نے تعریف فر مائی ہے ان الفاظ میں "فیدہ دِ جَالٌ یُرحِبُّو نَ اَنْ یَّ تَعَظَیْرُوا "اس
مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہے کو پہند کرتے ہیں، ان ی تطھیر کی تعریف فر مائی ہے کہ بہت پاک
صاف رہنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں کو پہند کرتا ہے ،عقید کے کے صفائی بھی ان میں تھی، بدن
کی صفائی بھی ان میں تھی، لباس کی صفائی بھی ان میں تھی تو اس قسم کے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔

جس وقت بیآیت ازی تو سرور کا نتات گائیز آن ان لوگوں سے جو سجد قباء میں رہے والے تھان سے

پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہاری صفائی سھر انی کی تعریف کی ہے کہ تم بہت صاف سھرے رہتے ہوتو کونسا انتیازی نشان

ہرس کی بناء پر اللہ نے تعریف کی ہے؟ وہ کہنے گئے یارسول اللہ! ہماری عادت بیہ ہے کہ جس وقت ہم ہیت الخلاء

میں جاتے ہیں تو ہم ڈھیلے بھی استعال کرتے ہیں اور ڈھیلے استعال کرنے کے بعد پانی بھی استعال کرتے ہیں،

حضور مالی بی وہ چیز ہے جس کی بناء پرخصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی نے تمہاری تعریف بیان کی ہے کہ تمہاری ہے کہ تمہاری تعریف بیان کی ہے کہ تمہاری تعریف بیان کی ہے کہ تمہاری ہے کہ تمہاری ہے کہ تمہاری تعریف بیان کی سے تعریف ہیان کی تعریف ہیان کی تعریف ہیان کی تعریف بیان کے تین کی تعریف ہیان کی تعریف ہیانے کی تعریف ہیان کی تعریف ہی تعریف ہیان کی تعریف ہی تعریف ہی تعریف ہیان کی تعریف ہیان کی تعریف ہیان کی تعریف ہیان کی تعریف ہی تعریف ہیان کی تعریف ہی تعریف ہی تعریف ہیان کی تعریف ہیان کی تعریف ہی تعریف ہیان کی تعریف ہی تعریف ہی تعریف ہیان کی تعریف ہی تعریف ہیان کی تعریف ہی تعر

#### استنجاء میں صرف ڈھیلے پراکتفاء کرنا بھی جائز ہے:

اصل بات بیہ ہے کہ عرب کے اندر پانی کی کمی گی بناء پراکٹر و بیشتر لوگ صرف ڈھیلے پر ہی اکتفاء کرتے سے پانی کے ساتھ استنجاء بھی کر لیا جائے سے پانی کے ساتھ استنجاء بھی کر لیا جائے تو آپ جانے ہیں کہ بیز یا دہ صفائی کا باعث ہے تو ڈھیلہ بھی استنعال ہوجائے تو یہ وجائے تو یہ جانے ہیں کہ بیزیا دہ صفائی کا باعث ہے تو ڈھیلہ بھی استنعال ہوجائے تو یہ جہاں بھی جاتے تو یہ ڈھیلے بھی استنعال کرتے اور اس کے بہت اچھی بات ہے، قباء کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جہاں بھی جاتے تو یہ ڈھیلے بھی استنعال کرتے اور اس کے

بعد پانی بھی استعال کرتے تھے تو صرف ڈھیلے پراکتفاء جائز ہے اس صورت میں جب نجاست اپنے مخرج سے ادهرادهر پھیلی ندہوفقہ کی کتابوں کے اندرآپ میتفصیل پڑھتے رہتے ہیں کدا گرنجاست صرف مخرج تک محدود ہوتو و صلے پیدا کتفاء کرلیا جائے اور پانی ہے استنجاء نہ کیا جائے تو یہ بالکل درست ہے ہمارے ہاں چونکہ فراوانی کے ساتھ پانی ملتاہے اس لیےلوگ پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کے بہت عادی ہو بھٹے وہ سیجھتے ہیں کہ جب تک پانی کے ساتھ استنجاء نہ کیا جائے اس وقت تک نما زنہیں ہوتی تو پانی کے ساتھ استنجاء کے لیے انتظار میں کھڑے رہیں کے چاہے جماعت نکل جائے اس لیے گاہے گاہے ڈھیلہ بھی استعال کرنا جا ہے تا کہ طبیعت وسوسہ قبول نہ کرے۔

مروجه بیت الخلاء میں ڈھلے کا استعال حرام ہے:

اور یہ بات بھی یا در محیس کداس بات کی فضیلت ہے کدایک آدی ڈھیلداستعال کرے اور پھر پانی کے ساتھ بھی استنجاء کرے لیکن جو آجکل بیت الخلاء ہے ہوئے ہیں ان کے بارے میں حضرت مولا نامفتی رشید احمہ صاحب ممينية نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ان ہیت الخلاؤں میں ڈھیلہ کا استعمال حرام ہے کہ لوگ تو اس مسكه ميں متحب پيمل كرتے ہيں ليكن اس متحب كے نتيجہ ميں جب بير كٹر بند ہوجاتے ہيں تواس ہے مسلمان جتني تکلیف اٹھاتے ہیں وہ ایذاءمسلم ہے اور ایذ اءمسلم حرام ہے اس لیے اگر اس تنم کے بیت الخلاء میں پیٹا ب کرنے کی نوبت آجائے تو ڈھیلہ استعال نہ کرویانی پہ اکتفا ء کرلو، ڈھیلہ کا استعال اگر چہ افضل ہے کیکن آ جکل کے بیت الخلاؤل کے اندراس کا استعال جائز نہیں ہے

"أَفَعَنْ أَسِّنَ بُنْهَانَةٌ عَلَى التَّقُويُ " كيا پُفِرونَ تَخْصُ جِسَ نِهَ ا بِيٰ مُمَارِت كَي بنيا دالله كِتْقُويُ بي ركحي، خلوص اوراللہ کی رضاء پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ مخض بہتر ہے جس نے اپنی ممارت کی بنیا دالی گھاٹی کے کنارے پیر کھی کہ جو گر نے والی ہے یعنی اس کی کوئی بنیا و ہی نہیں ہے پھروہ عمارت اپنے بانی کو لے کرجہنم میں گر گئی اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا بات یمی سیجے ہے کہ ممارت مضبوط وہی ہوگی کہ جس کی بنیا دانٹد سے ڈرنے پہر کھی گئی ہواور الله کی رضاییہ ہو یمی قبولیت کی بات ہے اور اس کے ذریعہ سے درجات بلند ہوں گے لیکن جن لوگوں کوظلم کرنے کی عادت برا تی ہاں تم کی صاف باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ "لَكِيزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُواْ "بميشرب كَي ووعمارت جوان لوكول نے بنائي "ريباً عِي قُلُو بِهِمْ "ان

کے دل کے اندر کھنے کا باعث،ان کے دلوں کے اندر دو کھنگتی رہے گا، کا نے کی طرح چھتی رہے گی گریہ کہ ان کے دل ہی نکڑ ہے گلڑ ہے ہو جا کمیں تو پھریہ تر دوختم ہوگا اس کا حاصل یہی ہے کہ اب ان کی زندگی میں یہ چیزین ان کے دل ہے جا کیں گئیس جسے کسی کپڑے کے اوپراگر کوئی داغ پڑ جائے جو انرنے والا نہ ہوتو کہتے ہیں کہ اب بیداغ تو اس کپڑے ہے ساتھ ہی جائے گاجس کا مطلب ہے کہ اگر کپڑ اختم ہوگا تو یداغ ختم ہوگا ایسانہیں ہوگا کہ کپڑ اباتی ہو اور داغ ختم ہوگا ایسانہیں ہوگا کہ کپڑ اباتی ہو اور داغ ختم ہوجائے ایسا کو داغ ختم ہوجائے ایسا کہ دور کے اس کی طرح بین اور ان کے دل باتی ہوں اور ان کا نفاق اور تر دو دل ہے فتم ہوجائے ایسا خیر ہوگا ہے ہوگا ۔ نندگی بھریہ چیز ان کے ساتھ لا نرم رہے گی" و کا للّٰہ عَلَیْم میں ہوگا ، جب دل کے گلڑ ہے ہوں گائے نندگی بھریہ چیز ان کے ساتھ لا نرم رہے گی" و کا للّٰہ عَلَیْم میں ہوگا ۔ نائہ تعالیٰ علم والا ہے تھمت والا ہے۔



# ِنَّالِيَّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِ الْهُؤُمِنِيْنَ ٱنْفُسَهُ مُ وَ ٱمْوَالَهُمُ بِ ۔انٹدتعالیٰ نےخربیدنیا ہے مؤمنین ہے ان کی جاتوں کواوران کے مالوں کواس یات کے بدلے ﻪٙ ٰ يُقَاتِلُونَ فِيُ سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَ بے جنت ہے،لڑائی کرتے ہیں وہ اللہ کے رائے میں پھروہ قبل کرتے ہیں اور قبل کیے جاتے ہیں ہیروعدہ ہے التولم في والإنجيل والقران ومَنْ أوفى بِعَهْدِه و انجیل اور قرآن میں، کون زیارہ پورا کرنے والا ہےا پے عہد کو توراق ڽ۬ؿؠٵؽۼؾؙٞڝؙۛڔؠ؋<sup>ڵ</sup>ٷۮ۬ڸڬۿۅؘٵڷڡٞٷڒؙ ا لله كم مقابله يس ، يس تم خوش بوجا و اس زيع يرجوتم في الله كساته كى باوريد كاميابي ب يُـمُ ﴿ اَلتَّا بِبُونَ الْعَيِدُونَ الْحِيدُونَ الْحِيدُونَ السَّابِحُونَ الرُّكِعُونَ بہت بری اللہ وہ توبد کرنے والے میں اللہ کی تد کرنے والے ہیں اللہ کے رائے میں لا تعلق رہنے والے ہیں رکوع کرنے والے السَّجِدُونَ الْاصِرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ بیں بھلائی کا تھم دینے والے ہیں یرائی ہے روکنے والے ہیں ؤنَ لِحُدُودِاللهِ \* وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِ کرنے والے ہیں بشارت وے دومؤمنین کو 🍿 نہیں لائق نی کے اور مؤمنین کے کہ وہ استعفار کریں مشرکین کے لیے اگرچہ وہ رشتددار ہی ہوں هُمُ أَنَّهُمُ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَ بعد اس کے کہ ظاہر ہوگیا ان کے لیے کہ وہ جہنم والے ہیں 🐨

يُمَلِا بِيُهِ إِلَّاعَنُ مُّوعِ كَاةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَتَّاتَكِيُّرُ

براہیم کا اپنے باپ کے لیے گرایک وعدہ کی وجہ سے جواس نے اس سے کرئیا تھا جب ابراہیم کے لیے واضح ہو ً مراہیم کا اپنے باپ کے لیے گرایک وعدہ کی وجہ سے جواس نے اس سے کرئیا تھا جب ابراہیم کے لیے واضح ہو



للہ بی کی طرف پھراللہ نے ان پہتوجہ فر مائی تا کہ وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ دہیں بے شک اللہ تو بہتول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے 🖎

تفسير:

ماقبل <u>سے ربط:</u>

ویجھے منافقین کی خدمت کی تی تھی اگلی آیات کے اندر مؤمنین کوان کا منصب یا دولا یا گیا ہے اورا یمان کے تقاضے یا دولا سے گئے ہیں ، حاصل ان آیات کا بہی ہے کہ مؤمنین کو کیسا ہوتا چا ہے؟ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کے بعد انسان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اگلی آیات کے اندر مؤمن کے منصب کو واضح کیا ایمان لانے کے بعد انسان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اگلی آیات کے اندر مؤمن کے منصب کو واضح کیا ہے۔ حس میں مؤمن کی فضیلت بھی ہے اور اجھے انجام کی نشاند ہی بھی ہے۔

ابل ایمان توالله کے ساتھ ہے اور شراء کرتے ہیں:

سب سے پہلے تو اللہ نے یہذکر فرمایا کہ جو تھی اللہ پرایمان لا تا ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک سودا کرتا ہے یہ ایک تنم کی بھے اور شراء ہے ، جس وقت آپ کسی کے ساتھ کو کی سودا کرتے ہیں تو اس ہیں آپ جانے ہیں سودا کے مکمل کرنے کے لیے چار چیز دل کی ضرورت ہوتی ہے ، ایک بالع ہوتا ہے ، ایک مشتر ی ہوتا ہے اور جس وقت آپ بھی جائے اور دم وقت آپ بھی جائے اور دہ چیز ہو کہ بین تھی جائے اور در سراخر بدلے تو اس کے بعد کیا ذرداری آتی کے بحد جو چیز آپ نے جی دی وہ چیز آپ اپ بین کہیں رکھ سکتے اس پر اب آپ کا تصرف نہیں چلے گا اب اس کے اوپر مشتر کی کا تصرف بھی گا اب اس کے اوپر مشتر کی کا تصرف نہیں کر سکتے ہاں آپ اس کے بدلے قیمت دینا مشتر کی کے ذمہ ہے تو اور پر مشتر کی کے ذمہ ہے تو اس کے بدلے قیمت دینا مشتر کی کے ذمہ ہے تو اس کے اوپر اپنا اختیار نہیں چانا بھراس کے اندراختیارای کا ہوتا ہے جس نے وہ چیز خریدی ہے ہاں البتہ بینچے والا قیمت کا دیرا پنا اختیار نہیں چانا بھراس کے اندراختیارای کا ہوتا ہے جس نے وہ چیز خریدی ہے ہاں البتہ بینچے والا قیمت کا حقد اربوتا ہے۔

 مہربانی کی انتہاء ہے کہ جان دی بھی ای نے ، ہال بھی ای نے دیا اور ہارے ہاتھ ہیں دینے کے بعد کہتا ہے کہ آؤامیر ہے ساتھ سودا کرلویہ چیز میرے ہاتھ نے دو، دی ہوئی ای کی ہے جب جاہے لیے ، ہمارااس میں کیازور ہے لیکن یاس کی عنایت ہے کہ ہماری طرف اس کی نسبت کردی کہ اب بیجان تبہاری ہے بیہ مال تبہارا ہے آؤاب میر ہے ساتھ سودا کر لواب اگرتم سودا کرلو گئو میں تہمیں مقابلہ میں جنت دول گا اب بیجان اور مال مجھ دے دول اور ہم نے کہہ دیا "آمنت بالله "ہم الله به ایمان کے آئے" کواله الله مُحمد دیا "آمنت بالله "محمد رسول الله الله مُحمد دیا "آمنت ہے ہم نے بیسودا کرلیا۔

جب بیسوداہوگیا تو پھرتم بیسوچو کہ جان اور مال تم نے دے دیے اور مقابلہ بیس تم نے جنت کین ہے، اب اللہ سے اپنے مال کی تقب تو ما تکتے ہولیکن مال اللہ کے سپر دنہ کر وتو بید کہاں کی تقلندی ہے؟ لیکن اس مال اور جان کو اللہ کے سپر دکر نے کا بیہ مطلب نہیں کہ ایمان لاتے ہی خود کئی کر لوا در ممارا مال نکال کے گھر سے باہر پھینک دو، اللہ تعالیٰ آپ سے صرف یہی چا ہتا ہے کہ ایمان لا نے کے بعد اپنے مال اور اپنی جان کو اپنا نہ مجھو، بید کہو کہ بیاللہ کا ہے اس لیے ہم اپنی جان کو اپنا نہ مجھو، بید کہو کہ بیاللہ کا ہے اس لیے ہم اپنی جان میں اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق اب تصرف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہم امانت وار جیں جیسے وہ کہتا جائے گا ہم اپنے مال کو صرف کریں گے بس اتن ہی بات ہے کہ آگرتم اللہ کے ایمان بی حال اللہ کے سپر دکر دیا تو اللہ کی جان اور مال اللہ کے سپر دکر دیا ، جب اللہ کے سپر دکر دیا تو اللہ کی جان اور مال اللہ کے سپر دکر دیا، جب اللہ کے سپر دکر دیا تو اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے اللہ بھی قیت دےگا۔

اورا گرکوئی موقع آجائے جان کوخرج کرنے کا اورتم جان کو بچانے لگ جاؤ ،اللہ کے تھم کے مطابق میدان میں نہ اتر و ،کہیں اللہ میہ کہ ہوے کہ میر امال جو تمہارے پاس ہے اس میں سے اتنا وہاں خرج کر دواورتم اس میں خیانت کرنے لگ جاؤ تو تمہارامقام وہی ہوگا کہ دوسرے کے ہاتھ چیز نتج بھی دی لیکن اب دوسرے کی مرضی کے مطابق صرف نہیں کرتے جب اس کی مرضی کے مطابق صرف نہیں کرتے تو پھرتم اللہ کی طرف سے قیمت وصول کرنے کے بھی حقد ارنہیں ہواس لیے مؤمن کو اپنا یہ منصب یا در کھنا جا ہیے۔

## اس نیج وشراء میں نفع مؤمن کاہے:

اور پھرسودا کے اندر دونوں اخمال ہوتے ہیں، پیچنے والاخسارہ میں رہ گیا کہ اس نے قیمتی چیز دے دی لیکن قیمت کم وصول ہوئی اور بھی خریدار خسارہ میں ہوتا ہے کہ تھوڑی قیمت کی چیز اس نے بہت ساری قمیت میں خرید لی،

www.pesturgubooks.ne

د نیا کے اندر جب بھی کوئی سودا کیا جائے تو اس میں دونوں اختال ہوتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں مؤمنو! بیسودا تمہارے لیے نفع کا ہے تمہیں تو اس پرخوش ہو جانا جا ہیے، اس میں غم کی کوئی بات ہے؟ ایک ایس چیزتم نے دی اول تو دی ہوئی اس کی ہے

جان دی دی ہوئی اس کی تھی حق توبیہ ہے کہ تق ادانہ ہوا

#### الله كى طرف سے بدعهدى كاكوئى احتمال نہيں:

ہاں اس میں البتہ کوئی شوشہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی شبہ پیدا کرسکتا ہے تو یہی کرسکتا ہے کہ مال تو ہم نفتد دے رہے ہیں اور قیمت ادھار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کوا یسے نہ مجھو کہا گرتم نے ادھارسودا کرلیا تو وہ وعدہ سے پھر جائے گا اور مشتری تمہار ہے چسے دبالے گا ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے دوسری بات رہے کہ یہ اللہ کا اتنا پختہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تحریر تو را ق میں بھی دے دی ، انجیل میں بھی دے دی اور قرآن میں بھی دے دی، تین کتابوں کے اندرتو اس کی تحریردے دی کہ جو مخص بیہ چیزیں میرے سپر دکرے گا میں اس کو جنت دوں گا بتحریروہ دیے بیٹھا ہے، سب سے زیا دہ با وفاوہ ہے تو اس شم کا ادھار تو نفتہ سے بھی بہتر ہوتا ہے بہر حال بیسود اتمہارے لیے ہر طرح سے مفید ہے اس لیے تمہیں چاہیے کہ جہاں اللّٰد کا تھم آجائے نہ جان کی پر داہ کرو، نہ مال کی پر واہ کر و کیونکہ ایمان لانے کا مطلب ہی بیہ ہے کہتم نے بیہ چیزیں اللّٰہ کے سپر دکر دی ہیں پہلی آیت کے اندرتو یہی منصب ذکر کیا گیا ہے۔

#### آيت كامفهوم:

يهل آيت كامفهوم و كمير ليجيه "إِنَّ اللَّهُ اللُّهُ اللُّهُ عَنَى أَلْمُومِنِينَ "بِ شَكَ اللَّهُ تَعَالَى فَ خريد لها ب مؤمنین ہے ،خریدئے والا اللہ ہے اور مؤمنین ہے خریدا ہے گویا کہ بیچنے والے مؤمن ہیں ،خرید لیاان کی جانوں کو اوران کے مالوں کواس بات کے برلے کہان کے لیے جنت ہے گویا کہ قیمت جنت ہے،اب مؤمن جواللہ سے سودا کر لیتے ہیں بیاللہ کے راستے میں لڑتے ہیں بیاڑنا جان سپر د کرنے والی بات ہے کہ جہاں جہاد کا موقع آیا تکوار ا ٹھا کے میدان میں نکل گئے پھر دونوں ہی صورتیں ہیں ہر حال میں تم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا جا ہے وتمن کو مار کے آجا وَجا نبے مرجا وَبینه خیال کرنا کہ مار دیا تو کا میاب ادرا گرمر گئے تو ہم نا کام ہو گئے ، نا کام ہونے والی ٹیہاں کوئی بات نہیں ہے اللہ کے نام بیا لیک دفعہ نکل آؤ پھر مریں تو شہید ماریں تو عازی ، دونو ں صورتوں میں کامیاب میں تم نے اپنے معاہدے کو پورا کر دیا ہے پھرتمہارے ذمہ پنہیں کہ آل کرکے ہی آؤتو سمجھیں گے کہتم کامیاب ہوالی بات نبيس دونوں صورتوں ميں تم نے اپنے وعدے کو يورا کر ديا" وَعُدا أَعَلَيْهِ حَقاً" الله تعالىٰ نے سجا دعدہ کيا ہے تو را ة میں، انجیل میں اور قرآن میں لیعنی اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور تو را ۃ میں بھی ہے، تینوں كتابول كے اندراللہ نے اپنے اس وعدے كي تحرير دے دى "وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِةٍ مِنَ اللهِ "الله سے زيادہ عبد كو بورا كرنے والاكون ہے؟ اے ايمان والوخوش ہو جاؤاس سودے يرجوتم نے الله كے ساتھ كرليا ہے " ذلك الْفَوْذُ الْعَظِيْمُ " بيتوتم نے بہت بڑی کا مياني حاصل كرلى، ايك فانى چيز كودے كے باقى رہنے والى چيز كو حاصل لرلوگے، چندروزہ زندگی اللہ کے راستے میں خرج کر کے ہمیشہ کے لیے راحت حاصل کرلو گے بیتز بہت بڑی

## مؤمنین کی صفات حمیده:

آگاللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کی ہیں کہ مؤمنین میں کیا صفات ہوتی ہیں؟ مؤمنی تو برکرنے والے ہوتے ہیں، تو بہ کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اس زندگی کے اندر چلتے ہوئے تھوکریں گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں جب انسان اس دنیا میں اپناوفت گڑارتا ہے تو قدم چسلتا ہے، شوکریں گئی ہیں کیکن ایمان کا تقاضہ ہے کہ شوکر گئے تو انسان سنجل جائے ، جہاں قدم سح سلے جلدی سے اپنے آپ کو سنجال لے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے یہ مطالبہ بھی بھی نہیں ہے کہ تم ہے کوئی گناہ نہ ہوا گیا تو تم ایمان سے بی خالی ہوگئے، تہرارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں رہا ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو بہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مؤمن کا کا م بیہ ہے تو وہ بعناہ سے پہنے زندگی کے اندر لغرش کھا جا تا ہے، کہیں اس کو شوکرلگ جاتی ہے، بھی وہ اللہ کے تھم کے خلاف کر بیٹھتا کہ کہیں اپنی کو شور اللہ کے طرف متوجہ ہو جا تا ہے بیمؤمن کا کا م ہے گویا کہ ایمان سے بعد پہلا قدم تو جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا تا ہے بیمؤمن کا کا م ہے گویا کہ ایمان کے بعد پہلا قدم تو جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا تا ہے بیمؤمن کا کا م ہے گویا کہ ایمان کے بعد پہلا قدم تو جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا تا ہے بیمؤمن کا کا م ہے گویا کہ ایمان کے بعد پہلا قدم تو جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا تا ہے بیمؤمن کا کا م ہے گویا کہ ایمان کے بعد پہلا قدم تو جہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا تا ہے بیمؤمن کا کا م ہے گویا کہ ایمان کے بعد پہلا قدم تو جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف

جیسا کہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ "گُلُّ ہینی آدکھ مُطَّانُوں ہے جینے بچے ہیں سب خطاء کار ہیں ، نلطی سب سے ہوتی ہے "و مُحیّد الْمُطَّانِینَ التَّوَّابُونَ "لیکن ان خطاء کاروں میں سب بہترین خطاء کاروہ ہیں جوتو ہر نے والے ہیں ، جو خطاء ہوجانے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوجا کمیں ، اللہ کے سامنے تو بہ کرلیں یہ سب سے بہتر ہیں ۔

" اَلْعَابِدُونَ "عبا دت كرنے والے بيں ، بندے بن كر بنے والے بيں ، ہر وفت الله كى عبا دت كو مدنظرر كھتے ہيں۔

" اَلْحَامِدُونَ "اللّٰدُكَاشُكُراداكرنے والے ہیں،اللّٰد کی نعتوں كا احساس كرتے ہیں،حمد كامفہوم يہ ہوتا ہے كداللّٰد کی نعتوں كا احساس كيا جائے اور نعتوں كا احساس كركے اللّٰد کی طرف اس کی نسبت کی جائے كہ بياللّٰد کی دی ہوئی ہے اور اس كومنعم بجھتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے۔

" السَّانِحُونَ "بيلفظ سياحت عليا كيا باوربيلفظ ببلي بحى السورة من آياتها"فسيعُوا في الكرْضِ"

زمین میں چلو پھرو،سیاحت کا اصل منہوم ہیہ ہے کہ پرانے زمانے میں نوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے،اپنا مول سے نکل جاتے تھے، جنگل ت میں رہتے اور پہاڑوں میں رہتے تھے بیابا نول میں رہتے چشموں کا پانی فی لیتے ،جنگل پھل کھالیتے تھے اور غاروں میں بیٹھ کے اللہ کو یا دکرتے رہتے تھے اور اگروہ آبادی میں آتے بھی تو اس طرح کہ میں شام کہیں ،دن کہیں رات کہیں بیان کا ایک عبادت کرنے کا طریقہ تھا، مرتم کے تعلقات سے میر اموکروہ یوں نکل کھڑے ہوئے ،دوستیاں ،رشتہ داریاں ، تعلقات بیاس شم کی چیزیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے مانع ہوجاتی ہیں عبادت نہیں کرتے دیتیں تو ان تعلقات سے جان چھڑا کے وہ یوں نکل ماتے تھے۔

ہماری امت میں سرور کا نتات مَنْ الْمُنْظِمِنے یہ بات واضح کردی کہاس تشم کی سیاحت جس میں تعلقات بالکل حچھوڑ دیے جا کیں اوراہل حق کے حقوق ختم ہوں بیراہبانہ زندگی اختیار کرناضیح نہیں ہے جبیبا کہ حدیث شریف میں آتا ہے "لَادَهُبَانِيَّةً فِي الْلِسُلَام "اسلام مِن رہبانیت نہیں ہے، یون تعلقات ختم کرنا ٹھیک نہیں ہے ہاں البنة اگر تمسی درجہ میں علیحد گی اختیار کی جائے کچھ وفت کے لیے تو اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جیسے رسول اللَّه مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ نے فرماً يا" سِيكَحَةُ أُمَّتِينَى ٱلْمِعِهَادُ فِي سَبِيلَ اللهِ "اللهِ "الله كراسة من جهاد من نكل جا وتوجيّة ون جها دميس كزرجا كيس گے سارے تعلقات ختم ہوجاتے ہیں یامسجد کے اندرمعتکف ہو کے بیٹھ جا وُ تو تعلقات کم ہوجا کیں گے یا جج بیت الله كوكسى درجه ميں سياحت قرار ديا گيا ہے تو اتنا ساتعلق قطع كرنا جس ميں اہل حقوق كے حقوق بھى تلف نه ہوں مقصد بھی حاصل ہوجائے کہانسان ماحول ہے علیحدگی اختیار کر کے ایک اچھی عاوت ڈال لے ،اللہ کی طرف بچھود مر کے لیے متوجہ ہوجائے تو اس کو باقی رکھا گیا ہے اس لیے یہاں سیاحت کامفہوم مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے بعض نے اس کامفہوم ذکر کیا کہ "السا نحون "روز ہ رکھنے والیے، روز ہ میں بھی کسی درجے میں لانعلقی ہو جاتی ہے کھانے چینے سے بھی اور بیوی ہے بھی اس درجے کی سیاحت بھی بر داشت ہے تو سائحو ن صائمو ن کے معنی میں آ گیایااس کا مصداق ہوگااللہ کے راہتے میں نکلنے والے جس کا مصداق مجاہد بھی ہوسکتا ہے اور طلب علم کے لیے نکلنے والابھی ہوسکتا ہے، چجرت کرنے والابھی ہوسکتا ہے "السا نعو ن" کے اندر پیسارے مفہوم آسکتے ہیں، ویسے عام لور پرمفسرین نے اس کا تر جمدروز ہ دار ہی کیا ہے بیان القرآن میں یہی تر جمہ کیا گیا ہے اور حضرت الشیخ میشد نے بھی جامع لفظ بولا ہے کہ بے تعلق رہنے والے تو بیر جمہ سیاحت کے مفہوم کے زیادہ قریب ہے۔

GG (21A) (C) (C)

"الرّاكِعُونَ السَّاجِ رُونَ بِالْمُعُرُونِ "بِدونوں لفظ بول كرنماز مراد ہوتى ہے بھى الله كے سامنے بحدہ كرتے ہيں اور كم ركوع كرتے ہيں الله نيكى كو پھيلائے كا حجى ركوع كرتے ہيں "والاَ مِروْن بِالْمُعُرُونِ بِالْمُعُرُونِ "اور پُرصرف بَرى بيں كہ خود نيكى كرتے ہيں بلكه نيكى كو پھيلائے كا جذبہ بھى ركھتے ہيں، معروف كا حكم ديتے ہيں اور برائى سے روكے والے ہيں اور آخرى بات بيہ كہ الله كے ضابطوں كى رعايت ركھنے والے ہيں، الله كى حدودكى حفاظت كرنے والے ہيں جو صابطے الله نے بناويان كى خالف ورزى نہيں كرتے بيہ مؤمن ہيں جو اس قسم كاكام كرنے والے ہيں "و بَشْرِ كَامِين كرتے ہيں، ان كى خلاف ورزى نہيں كرتے بيہ مؤمن ہيں جو اس قسم كاكام كرنے والے ہيں "و بَشْرِ اللّهُ وَمِنْ بِنَ كُلُولُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ بَنِ كُلُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ بَنِ كُلُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ بَنِ كُلُولُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ وَمِنْ بِنَ كُلُهُ اللّهُ وَمِنْ بَنِ كُلُهُ وَمِنْ اللّهُ كُلُهُ وَلِمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُلْكُمُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ ولِيُعْمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ

#### ايمان كاتقاضه:

اگئی آیت کا مقصد ایمان کی یا دو بانی ہی ہے، جس وقت تم اللہ پدایمان لے آئے ، جان مال سب پھواللہ کے ہاتھ میں نیچ دیا تواب وہ لوگ جو مشترک ہیں، جواللہ کے ساتھ اس کا سودانہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ تمہارا محبت کا کوئی تعلق با تی نہیں رہنا چاہیے جس طرح پہلے لاتعلقی کا اعلان کر دیا اور مختلف آیات کے اندراس کا ذکر کیا گیا کہ اگر اللہ کے مقابلہ میں ان سے مجبت زیادہ رکھو گے تو پھر اللہ کے تکم کا انظار کرو، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور ایک آیت میں ہی تو ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پیند کرتے ہیں تو اور ایک آیت میں ہی آیا تھا کہ اگر تمہارے والدین اور دشتہ دارو غیرہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پیند کرتے ہیں تو پھر ان سے دوئی ناجازت ہے اور نہ مرنے کے بعدان سے کوئی ہمردی دکھواور اگر کوئی مشرک دشتہ دار مرجائے تو اس کے ساتھ محبت کا تعلق نہ رکھواور اگر کوئی مشرک دشتہ دار مرجائے تو اس کے لیے دعا اور استغفار بھی جائز نہیں ہے۔

#### شان نزول:

اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے کہ ابوطالب جس وقت بیار ہوئے اور آثاراس تنم کے ہوئے کہ اب ان کا نقال ہوجائے گاتو بیابوطالب ایک ابیا شخص ہے جس نے سرور کا نتات مُنْ اَلَّیْمُ کے ساتھ ساری زندگی ہمدردی کی ہے، آپ مُنْ اَلَّیْمُ نُوسال کے تقے جس وقت آپ مُنْ اِلَّهُ کَا جدا مجد فوت ہوگئے تو اس کے بعد آپ کی ہمرری کی ہے، آپ مُنْ اَلْا کی جدا ہو گئے تو اس کے بعد آپ کی سر پرتی ابوطالب نے کی ہے، بچوں کی طرح پالا ،اولا دکی طرح رکھا، شادی اپنیسر پرتی میں کی ،کاروبارا پنیسر پرتی میں کی ،کاروبارا پنیسر پرتی میں کی ،کاروبارا پنیسر پرتی میں کی ہوا افت کی ہے میں کروایا اور جس وقت آپ مُنْ الفت کی ہے

ابوطالب آب کے ساتھ رہے تئے اس وقت بھی ابوطالب ساتھ ہی رہے ہیں ،ساری براوری سے کئے ،ساری براوری سے کرائے ،ساری پریٹا نیاں اٹھا کیں لیکن جینے کوئیس چھوڑ الیکن قسمت کی بات ہے کہ مسلمان نہوا ، اولا و مسلمان ہوگئے ،حضرت جعفر ڈائٹ مسلمان ہوئے ،حضرت علی ڈائٹ مسلمان ہوئے ،حضرت جعفر ڈائٹ مسلمان ہوئے ،حضرت علی ڈائٹ مسلمان ہوئے ،حضرت علی دائٹ مسلمان ہوئے ،سلمان ہوئے ،سلمان ہوئے ،سلمان ہوئے ہیں اور تینوں صحابی ہیں۔

اورخود بیلوگوں کو کہتے رہے کہ بیاچھا دین ہےاس کوقبول کرولیکن خودکلمہ نبیں پڑھااب بیآ خری وقت تھا اگریہ دفت بھیٹل گیا تو کیا گنجائش تھی اس لیے سرور کا نئات مالٹیڈا کو انتہائی درجے کی فکرتھی کہ اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا اوراس طرح کفریپہموت آگئی تو میں آ گے جائے پچھنہیں کرسکوں گا،اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہوجا تمیں گے تو وہاں بیٹھے ہیں ،ترغیب دے رہے ہیں کہاہے چیا! صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ دے تو ہونٹ ہلامیں تیرے ہونٹوں کو اس کلمہ کے ساتھ ملتا دیکھاوں تو میں اس کلمہ کی وجہ ہے تیری مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑ ا کرلوں گا ، و ہا ں تیری سفارش کروں گا تو صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ دے اور اس مجلس کے اندر ابوجہل دغیرہ بھی بیٹھے تھے ، کمی زندگی کی بات ہے چونکہ ابوطالب معزز خاندان میں سے تھے تو دوسر لوگ بھی عیادت کے لیے آئے بیٹھے تھے وہ دو سری طرف زور لگار ہے تھے کہ دیکھو!ابوطالب جاتے ہوئے اپنے باپ کا طریقہ نہ چھوڑ دینا،اس فتم کی باتیں دونون طرف ہے جاری تھیں اس حال میں آخری دفت آگیا تو ابوطالب نے آخری آخری بات جو کہی وہ یہ کہی کہ میں پیکلمہ پڑھ کے تیرا ول محنڈا کرویتالیکن میں پی خیال کرتا ہوں کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ قریش کی عورتیں کہیں گی کہ جہنم سے ڈر کے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا" اِنحتر ہے النّارُ عَلیٰ الْعَادِ " میں عار بر داشت نہیں کرسکتا جہنم كَى آك بر داشت كرسكتا مون اور آخر أخر مين جواعلان كيا وه يهي تفا" أَنَا عَلَيْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطّلَب " مين تو عبدالمطلب كيطريقه برجول مين تواى طريقه يهجاؤل گا۔

جب اس نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا تو حضور مُلَّالِیَّا اُم ہاں ہے رویتے ہوئے اٹھے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ اچھا مجھ سے جو پچھے ہوسکا میں تیرے لیے کروں گا ، تیرے لیے استغفار کروں گا مایوں ہو کے اس محفل سے اٹھ ے آ سے اور ابوط الب کا انتقال ای طرح ہوا ، روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی مٹائٹھ نے حضور مُلَاثِیّا کہوا طلاع دی کہ آپ کا گمراه چچامر گیاہے تو آپ تا گیا کم نے فر مایا کہ جا واس کو کہیں فن کر دوتو سنت کی رعایت کیے بغیران کو وہیں دفن کیا گیا ہے جو قریش کا پرا نا قبرستان تھا آ جکل وہ حصہ مقفل کر دیا گیا ہے،لوگوں کواس طرف جانے نہیں دیتے حضرت خدیجہ خِلِیْفیا کی قبر بھی ادھر ہی ہے،حضور مُلَاثِیَا کی اولا د جو مکہ میں فوت ہو گئی تھی ان کی قبریں بھی وہی ہیں اور ابوطالب کی قبربھی وہی ہے،اس قبرستان کا نشان اب بھی ہے اور جار دیواری کر کے لو ہے کا گیٹ لگا کے اس کو مقفل کردیا گیاہے،اس گیٹ کے سوراخوں میں سے تووہ قبریں نظر آتی ہیں اور آ گےوہ جانے ہیں دیتے۔

حضور مَا يُنْكِمُ كُلُّ لَى كے ليے وہ آيات اترى تھيں جودوسرى جگه ہيں "إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَكَدِينَ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ" كَمْ كُرنْ كَي كيابات بِ بِرايت تير اختيار مِن توبينين جس كوالله مناسب يحتاب اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس آیت کے اندرمما نعت کر دی گئی ہے کہ ان کے لیے استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو ان آیات کا شان نزول ابوطالب کے متعلق ہے لیکن عام ضابطہ کے طور پرتمام مؤمنین کو ہرایت دے دی گئ ہے کہ اگر کمی کا کوئی مشرک رشتہ دار فوت ہوجائے تواس کے لیے استغفار اور دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

### اہل سنت والجماعت کے نز دیک ابوطالب جہنمی ہے:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں نے حضور منافیل ہے یو چھا کہ ابوطالب نے آپ کے ساتھ ساری زندگی بمدردی کی تو کیا یہ بمدردی اس کے کام آئے گی ،اس کوکوئی فائدہ بوگا؟ آپ ما ایک فرمایا کہ ہاں اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نیچلے گڑھے میں ہوتا جس طرح عام مشرک ہوں گے لیکن اس نے میرے ساتھ ہدر دی کے ساتھ وفت كزارا بتواب وهجنم سے نكلے كا تونہيں كيونكه كا فرجنم سے نكل نہيں سكتاليكن وه" أهوَنُ أهل النّاد "موكا تمام جہنم والوں نے ملکاعذاب اس کو ہوگا، و وصرف فخنوں تک جہنم میں ہوگا باقی بدن آگ ہے بچا ہوا ہوگا، رہے گا جہنم کی جارد بواری میں ہی باہر نہیں نکل سکتا تخون تک آگ میں ہوگایا ایک روایت میں ہے کہ اس کوآگ کے جوتے پہنائے جائیں گے لیکن ساتھ بیلفظ بھی ہے کہ ان جوتوں کی وجہ ہے اس کا و ماغ اس طرح کھولے گا کہ جس طرح بانڈی پکتی ہے، وہ سمجھے گا کہ میرے سے زیادہ سخت سزاکسی کونہیں مل رہی لیکن ہوگا" آھوک آھل التّار" تمام جہنم والول میں سے بلکا ہوگا ازروئے عذاب کے۔

الل سنت والجماعت كامسلك يمي ہے كہ ابوطالب كا انقال كفريہ ہواہہ، وہ جہنى ہے تيج روايت كے اندر اس كا ذكر آيا ہوا ہے ايمان اس كونصيب نبيس ہوا، ہمدر دياں اس كى اپنى جگه ريس ان ہمدر ديوں كى وجہ سے ہى اس كو اہون عذا ب ہوگا كيونكہ اس نے دين كى مخالفت نبيس كى، رسول اللّم فائيد كم كونكليف نبيس پہنچائى، مؤ منوں كے ساتھ برے دويہ سے پيش نبيس آيا تو ان كا موں كى وجہ سے عذا ب كي تنى كم ہوگئى۔

البتہ جوشیعہ ہیں وہ اس کومؤمن ثابت کرتے ہیں اور مؤمن قرار دے کے انہوں نے ان کی قبر پہ جاکے مائم وغیر وشروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے حکومت نے وہاں آمد ورفت پر پابندی لگادی ، ان شیعوں کے نز دیک وہ مؤمن ہیں جہاکے مؤمن ہیں جہاکے مومن ہیں جہاکے اندراس کے نفر کا ذکر آیا ہوا ہے اوران آیات کے شان نزول ہیں مغسرین نے بیساری با تیں نقل کی ہیں۔

#### آيت كامفيوم:

"ما گان لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْ يَسْتَغُوْرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ " نبی كے ليے مناسب نبيس اور نه ان اوگوں كے اليے مناسب ہے كہ جوا يمان لےآئے كه استغفار كريں مشركين كے ليے لينى مشركين كے ماتھان كی موت كے بعد بھی كوئی بعد ردی نبيس ہونی چاہيے اگر چهوہ رشتہ دار بی ہوں بعداس كے كه واضح ہوگيا كه وہ جہنی ہيں ، حب ان كی موت شرك په بوئى تو به بات واضح ہے كہ وہ جہنی ہيں ، كی كی موت كفراور شرك په نه آئى ہوتواس ہيں احتال ہے كہ ايمان په خاتمہ ہوا ہے جس طرح آجكل گناہ گار مسلمان ہوتوان كے ليے تو باستغفار يجيے ليكن ايك آدى كی زندگی كفر په گررى ہوا وہ فات سے پہلے اس كا ايمان خابر نبيس ہوا تو يہ خالم ہوئى كہ يہ جہنی ہوان كی مغفرت كاكوئى امكان نبيس ہوتو اللہ تعالى نے جب يہ تو ہوگيا كہ دواؤہ ہى بندكر دیا ہے تو جب به پرہ چل جائے كہ اس كی موت كفريا شرك په ہوئى ہے تو بيا واضح ہوگيا كہ يہ جہنی ہوئى ہے تو بيا واضح ہوگيا كہ يہ جہنی ہوئى ہے تو بيا واضح ہوگيا كہ يہ جہنی ہوئى ہے تو بيا واضح ہوگيا كہ يہ جہنی ہوئى ہے تو بيا واضح ہوگيا كہ يہ جہنی ہے ۔

### حضرت ابراہیم علائم کا سے والدے کے استغفار کا جواب

باتی بہاں ایک سوال ہوسکتا ہے کہ حضرت ابراجیم علیاتیم کا والد بھی تو مشرک تھا جس کا ذکر قرآن کر یم میں آیا ہے لیکن حضرت ابراجیم علیاتیم نے تو اس کے لیے وعا کی تھی "وکا غیفر لاکی پی إِنّه کانَ مِنَ العَمَّالَيْنَ " میرے

باپ کو بخش دے وہ تمراہوں میں ہے ہے تو حضرت ابرا نہیم علیائیا نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی حالا نکہ اس کا انقة ل شرک په ہوا تھا تو په کسیے جا ئز ہوا؟ حضرت ابراہیم علیائیل نے دعا کی تھی تو ان کے نمونے یہ چلتے ہوئے کسی اور کو کیوں روک دیا گیا؟ کسی کے دل کے اندریہ خیال ہیدا ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کر دی کہ حضرت ابراجيم مليائيم كاستغفاركابيم عن نهيل كداس كى وفات كے بعداس كے ليے الله في مغفرت ما تكتے رہے،ان كى بيد دعا ان کی زندگی میں تھی اور جب ان کو پیۃ چل گیا کہ ان کا انقال بھی کفروشرک پیہ ہوا اور بخشانہیں جا سکتا تو ایسے وقت میں حضرت ابرا ہیم علائدہ مجی اس ہے التعلق ہو گئے ،اور زندگی میں تسی مشرک کے لیے دعا ما تگی جاسکتی ہے کیونکہ مغفرت ما نگنے کا مطلب ہے ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی تو فیق دے دے تا کہ بیآ خرت میں بخشا جائے ، زندگی میں بیدعا کی جاسکتی ہے کیکن جس وقت ان کو پینہ چلا کہ ان کا انتقال بھی شرک پیہوا ہے تو دہ بھی لا تعلق ہو گئے ،انہوں نے جواستغفار کیا تھاوہ اس کیے تھا کہ ایک تو وعدہ کر کے آئے کہ "سَائستَغْفِر کُکُ رہی اِنَّهُ مُکَانَ بنی حَفِیاً "انہوب نے کہا تھا کہ میرے یاس ہے نکل جا ؤور نہ میں تجھے پھر مار مار کے مار دوں گا تو حضرت ابراہیم ملائلا جاتے ہوئے وعدہ کرآئے تنے کہ جب تک ہو سکے گامیں تیرے لیے استغفار کروں گایہ وعدہ کرآئے تھے اور اس وعدے کی بناءی اینے والد کے لیے دعا کرتے رہے لیکن جب پتہ چل گیا کہ وہ بھی جبنمی ہے اوروہ اللّٰہ کا دشمن ہے ایمان اس کی قسمت میں تہیں ہےاوراس کا انتقال کفریہ ہوگیا ہے تو حضرت ابرا ہیم علیلانا نے بھی کو ئی تعلق نہیں رکھا تو اس طرح جب حمہیں بھی پتہ چل جائے کہ اس کا انتقال کفر ونثرک یہ ہو گیا ہے توحمہیں بھی لاتعلق ہو جانا جا ہے،حضرت ابراہیم علیٹی کانمونہ ہمارے لیے یہی ہے کہ زندگی میں دعا کرسکتے ہو کداے اللہ!اس کو گمراہی ہے بچالے، ہدایت دے دے اور مغفرت کا سامان کر دے اور لیکن کفریر انتقال کی صورت میں نہ حضرت ابراہیم عدیر بھانے اپنے والد کے

## آخرت میں ایمان کے بغیر کوئی نسبت کا منہیں آئے گی:

ليے دعا كى نەتم كرو\_

اس میں یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اگر ایمان نصیب نہ ہوتو کسی نبی کے ساتھ قرب کا تعلق آخرت میں عذاب جہنم سے مانع نہیں ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علائنا اپنے والد سے ملیں کے جب ملاقات ہوگی تو ویکھیں گے کہ گروآ کو دچر دہے، رنگ اڑا ہوا ہے، سیابی طاری ہے، بہت برے

عال میں ہے تو حضرت ابراہیم علیائل کہیں گے کہ اے ابا! میں تخفی نہیں کہتا تھا کہ میری نافر مانی نہ کر؟ تو آ ذرآ گے ہے کہے گا کہ میں اب وعدہ کرتا ہوں میں حیری نافر مانی نہیں کروں گالیکن وہ وفتت تو اب گزر گیا اب فرما نبرداری کا كونها موقع رو كمياليكن اللّٰد تعالى كےسامنے حضرت ابراہيم عَيْرُتُهِم اس وقت ايك بات كہيں گے كدا ہے اللّٰد! تونے مجھ ے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا جیسے حضرت ابراہیم علائیں کی دعا کے الفاظ قرآن میں ہیں "ولکا وو تخزنبی یومرُ الدّین "اےاللہ! مجھے قیامت کے دن رسواءِنه کرنااوراللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کرلیا ہوگا جس کی وجہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم ملیاتیں کہیں گے اے اللہ! تونے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میں تختے رسوا نہیں کروں گامیرے لیےاس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میراباپ اس حال میں ہے یعنی جب لوگ دیکھیں گے کہ بیدا براہیم علائیم کا باپ ہے اور اس حال میں ہے تو بیمیرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے حضرت ابرا ہیم علائلانے اپنے آپ کوخزیان سے بیجانے کے لیے یہ بات کہی ہے، باپ کی سفارش کرنی مقصود ہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس رسوائی کو دور کرنے کا بیطریقہ تونہیں ہے کہ اب اسے بخش دوں ، کا فروں کے اوپر میری رحمت حرام ہے بیتونہیں بخشا جائے گاہاں البندا یک دوسرا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علائلا سے اللہ تعالی فرمائیں گے کہ دیکھو! جب وہ دیکھیں گے تو وہ ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی بجو ہوتا ہے اس طرح اس کی شکل سنخ ہوجائے گی اوراس کی انسانی شکل باتی نہیں رہے گی اور اس کواس کے باؤں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو اب جینے لوگ بھی جہنم میں ہوں گےان میں ہے کوئی پہچانے گا ہی نہیں کہ بید حضرت ابرا ہیم طلاِئلا کا

ابا گرکسی کاباپ گداگری کرتا بھر ہا ہے اور کسی کو پید بی نہیں ہے کہ پیدفلاں کاباپ ہے تواس کا گداگری کرنا اس کے لیے ذلت کابا عث نہیں ہے ہاں اگر کسی کو پید ہو کہ بی فلاں کا باپ ہے اور بیدکام کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے دیکھو! کہ خود کیسا ہے اور باپ کس حال میں بھر رہا ہے؟ تو جب اس کوکوئی پہچانے گائی نہیں تو نسبت کوئی حضرت ابراہیم علائی کی طرف کرے گائی نہیں ، معلوم ہو گیا کہ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑے و سیلے بھی کام آنے والے نہیں جی ، آخرت میں جاکے اگر نجات ہو تھی ہے تو ایمان کی برکت سے ہو تکتی ہے، ایمان اگر حاصل ہوتو بھراس شم کے تعلقات درجات اور ترتی درجات کا باعث بن سکتے ہیں لیکن چھٹکا رااگر ہوگا تو ایمان کی برکت سے ہوگا ۔ آئا

بڑے ہے ہزاوسلہ اور ذربعہ حاصل ہولیکن ایمان نہیں تو سب بے کار ہے۔

#### آ بیت کامفہوم :

"وما كان المتعفّفار إلو الهيم لا بيد إلا عن مَّوْ عِلَةٍ وَعَدَهَا" نبيس تفاستفارا برابيم كالهنه باپ ك اليه اليه عدد كي وجه بيد جوابرا بيم علينها في باپ كرليا تفا "فكتا تبين له أنه عدد كي وجه بين بواب من الله كا عدادت په بواب "تبيرا كو منه تواس ك ليه بين اس كا خاتم الله كا عدادت په بواب "تبيرا كو منه تواس ك باوجود، بزتك ابرا بيم علينها رقق القلب تين ، بهت عليم العبع تيه اس ليه باپ كا ختيول كه باوجود، انتها كل درج كى به مروتى كه باجودان كه دل كه اندردت تقى جس كي وجه بياب كي ختيول كه باوبود انتها كل درج كى به مروتى كه باجودان كه دل كه اندردت تقى جس كي وجه بياب كي التها كارتمن به بهر بار بار تقد كه ابن كان ختيول سه وه شخص نبيل جس وفت په چل كيا كه به الله كارتمن به بهر التحق كه ابن باب كي ان تحقيات كي بناه برموم بوسكا بهيكن جب وضاحت بوجائ كه اب يخف الله كا مون والانبيل به اورالله كه او برايمان لا في والانبيل به تو يكر اس كو پتم بهي بوجانا جايم و معرت ايراجيم علينها كه دونول نمو في مارس من الله علينها كه دونول نمو في مارس من الله علينها كه دونول نمو في مارس من الله علينها كه دونول نمو في مارس من الكه المورس من الله علينها كه دونول نمو في مارس من الله من الله علينها كه دونول نمو في مارس من الله علينها كه دونول نمو في مارس من الله علينها كه دونول نمو في مارس من الله من المنه الله منه ما منه الله منه الله منه من الله منه سه منه الله منه الله منه الله منه الله منه الله منه منه الله الله منه الله الله منه الله منه الله منه الله منه الله الله منه الله الله منه الله من

### حضرت ابراہیم عَلیائِلا کے والد آزر منے یا کوئی اور؟

اوگوں کا بھی موقف ہے جیدا کہ اس کی تفصیل سورۃ الشعراء ش آئے گی وہاں روح المعانی والے نے بہت خت جملہ کھا ہے "لِنِّی اَخْتُی الْکُھُو عَلَیٰ مَنْ قَالَ المحکُو هِمَا رَضِی اللّٰهُ عَنْهِمَا "حضور اللّٰکُا اُکے والدین کے متعلق رضی اللّٰه عَنْهِما کا لفظ ہول کے کہتے ہیں کہ جوان کے متعلق کفر کا قول کرے جھے تو خوداس کے فرکا اندیشہ ہے اور علا مہ سیولمی مُوسِیٰ ہونی ہے۔ اس موضوع پر تقریبا چورسالے لکھے ہیں بہر حال وہ ایک اللّٰ مسئلہ ہاس کواس کے مقام ہو ذکر یں کے بشیعہ آ در کو حضرت ابرا ہیم عیابی کا والد ہیں مانے وہ کہتے ہیں ہے باپٹیس ہیں اور ہمارے علاء می کریں گے بشیعہ آ در کو حضرت ابرا ہیم عیابی کا والد ہیں مانے وہ کہتے ہیں ہے باپٹیس ہیں اور ہمارے علاء می اختلاف ہے لئین قرآن کریم کا جا دراس طرف ہے کہ جہاں ذکر کیا " ب "کے لفظ کے ساتھ ہی قرابی ہی عمرات ہو تو کوئیس آ یا قریب ہی جہاں ہی ذکر کیا ہے ، کہتی بھی عمرات ہی ذکر کیا ہے ۔ کہتی بھی عمرات ہی ذکر کیا ہے ۔ اس تھ وہ کرتیں آ یا ان ہے میں ہوں کی منابی ہو بوح کے عاصول کے ور قران میں ہو وہ کا فرقا تو جس طرح فروع کے بارے ہی کوئی حیا نہ تیس ہوں کا فرقا تو جس طرح فروع کے بارے ہی کوئی حیا نہ تیس ہوں کا خران ہی کے اصول کے ذکر آن جس ہو وہ کا فرقیا تو جس طرح فروع کے بارے ہی کوئی حیا نہ تیس ہی کوئی مرار ہی تھی ہوں ان ہو جود ہیں ۔ بارے ہی کوئی حیا نہ تیس کے درمیان مختف نیہ ہو اور تفاریر کے اندراس می کوئی مرادت نہیں ہے کہ وہ منفور ہوں کے بہر حال ہے مسئلہ طاء کے درمیان مختف نیہ ہو اور قاسی ہو اس میں اس کوئی مرایات موجود ہیں۔ اس میں موجود ہیں۔

### آيات كامفهوم:

"وما كان الله يسيسل قو مايعل بينها مد" بياطمينان دلايا بكا كراكر بهلا استغفار كر بيضي موقويكوني الهاجرم فيس به كرجس به الله تعالى كرفت كرے كا كونكه بهلاس في مما نعت فيس كي تقى اگر مما نعت موهي موق اور بهرتم بيكوتا بى كرجت تو يہجرم تھا جب مما نعت بى فيس كى تو ايسے وقت بيل تم بيس مرابى كے اندر نيس والا جائے كا توالى آيت كا ندر بدا طمينان دلايا ہے ، الله تعالى كى قوم كو بدايت و دور جس طرح تم بدايت يا فته ہو كے بحر الله تعالى بيا كا كر بچتا كن كن چيزوں سے بهر اكر تم نہيں بيات كو بتا شدور كرتم في الله تعالى بيلے واضح نهيں والت بيل الله تعالى بيلے واضح نهيں بيالى كو كر ابى ميں فيل الله بيل اله

"إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمُواٰ تِ وَالْأَرْضِ "اللَّهُ الكِّهِ مِنْ كَ لِيسلطنت بِآسانوں كى اورزمينوں كى "يُحيى ويعينيت "زندگى ويتا ہے اورموت ديتا ہے "وَمَّالْكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِن قَلِي قَلاَ نَصِيْدٍ "اورنبيں ہےتمہارے ليے الله كے علاوہ كوئى ياراورنہ كوئى مددگار۔

اگلی آیات کے اندران تینوں حضرات کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ باقیوں پر بھی جواللہ کی عزایت ہوئی تقی اس کو ذکر کر دیا یہ مضمون ضمنا پہلے آپ کے سامنے آچکا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگیا نبی پر متوجہ ہوا مصلی وقت میں مشکل وقت میں جوکا م آئے، مشکل وقت میں جوکا م آئے، مشکل وقت میں جوکا م آئے، مشکل وقت میں تبینی کے ماجہ ہیں کہ بہت تھی کے حالات میں چیش مشکل وقت میں تبینی کہ بہت تھی کے حالات میں چیش آیا تھا کہ کری کا موسم تھا، فصلیں پک رہی تھیں ، سنر لمباتھا، بہت بوی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا تو ایسے وقت میں بعض مخلصوں کے دل بھی فوج ہے ساتھ مقابلہ تھا تو ایسے وقت میں بعض مخلصوں کے دل بھی فوج ہے تھے گھر اللہ ان پر جنہوں نے ایسے وقت میں ساتھ دیا ان کے او پر اللہ کی خصوصی توجہ ہو، جنہوں نے ایسے وقت میں ساتھ دیا ان کے او پر اللہ کی خصوصی توجہ ہو ہو ہے تھے گھر اللہ ان پر متوجہ ہو اور ان کو تھائے ہیں دیا ، ان کو سنجال لیا بے شک اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے ساتھ مزمی کرنے والا ہے اور رحم

اوران تین پرہمی اللہ متوجہ ہوگیا جن کو چھے چھوڑ دیا گیا تھا، معافی ملنے کے اعتبار سے جن کے معاملہ کو معالی کردیا گیا تھا اس سے وہی تین افراد مراد ہیں جن کے نام پہلے آئے حتی کہ جب ان کے او پرزمین تنگ ہو گی باوجود کشادگی کے ، زمین کو تنگ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ مدرسہ کے اندر رہتے ہیں تو ہر طرف عزت ہے، احترام ہے، جہاں چا ہو ہیٹھوتو بڑی کشادگی معلوم ہوتی ہے اورا گر سارا ماحول ہی خلاف ہوجائے کہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ، پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تو اتی کشادہ جگہ ہونے کے بعدا لیے حسوس ہوگی جیسے آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی آئی کہ ان کی حال ہوا تھا کہ حضور من کا گئی ہوئی جگہ نہیں ہوگی آئی کہ کہ بیت کے دورا تا ہے کیکن اگر اندر سے دل بی بیٹیان ہوگی گئی ہوئی اس بھی کے اندر شدے دل بی بی بیٹیان ہوگی اورائید کے بیٹیان ہوگی ہوئی ہوگی ہوئی گھر کا یو لے نہ کوئی با ہر کا بو لے اورائید اورائید کے رسول کی نا راضگی کے اندیشہ سے دل بھی اختیائی پریٹان تھا تو آپ سے تھا جیسے ان کے سامنے دنیا اندھیر ہوگئی مزید کی اندیکے رسول کی نا راضگی کے اندیشہ سے دل بھی اختیائی پریٹان تھا تو آپ سے تھا جیسے ان کے سامنے دنیا اندھیر ہوگئی مزید کی اندیکے کہ اندیکے کہ اندیکے کے اور اندیک کے اورائی کی جانبی بھی تنگ ہوگئی اورود و کشادہ ہونے کے اورائن کے اورائی کی جانبی بھی تنگ ہوگئی اورود و کشادہ ہونے کے اورائن کے اورائی کی اپنی جانبی بھی تنگ ہوگئی اورود و کھی کے کہ اندیکے کے اورائی کی ان جن بھی تنگ ہوگئی اورود و کھی کے کہ اندیک کے اورائی کی اپنی جانبی بھی تنگ ہوگئی اورود و کشادہ ہونے کے اورائی کے اورائی کی اپنی جانبی بھی تنگ ہوگئی اورود و کھی کے کہ اندیک کے کہ اندیک کے اور بھی کے کہ اندیک کے اور ان کے اور بیان کی اپنی جانبی بھی تنگ ہوگئی اورود و کھی کے کہ اندیک کے کہ اندیک کے کہ اندیک کے کہ اندیک کے کہ کو کی کو کی بولیا تھی جس کی کی بھی تنگ ہوگئی میں اور دو تر جود کشارہ ہونے کے اور ان کے اور بول کی ان کی جو کی جو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی بولیا کی کو کی کو کر بولیا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر بھی کی کو کی کو کی کو کی کو کر بھی کی کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر بھی کی کو کر کی کو کر کی کو کر بھی کی کو کر کی کو کی کو کر کر کر کی کو کر کی کو

عذاب سے بھا گئے کی کوئی جگہ نہیں ہے گر اللہ کی طرف بعنی اللہ کی طرف ہے اگر بکڑ ہوگئی تو اس گرفت سے اللہ کے سامنے جھکنے سے ہی چھٹکا را ہوگا کوئی دوسری جگہ نہیں جہاں ہم بھا گ کے چلے جائیں پھراللہ تعالی ان پیہ متوجہ ہوا تا کہ وہ بھی آئند واللہ کی طرف متوجد میں بے شک اللہ تعالی تو بہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔

## حضرت كعب بن ما لك والنفط كاوا قعه خودان كي زباني:

ان تین میں سے حضرت کعب بن ما لک خاتفہ نے اپنا واقعہ نہایت شرح وسط و بجیب موثر طرز میں بیان فر ما یا ہے، بیچ بخاری وغیرہ میں ملاحظہ کیا جائے یہاں اس کے بعض اجزا اُنقل کیے جاتے ہیں،حضرت کعب بن ما لک جلی نیز فرماتے ہیں کہ تبوک کی مہم چونکہ بہت سخت اور دشوار گزارتھی حضور ماکی کیے محابہ کرام کوعام تیاری کا تھم د یا الوگ مقد در واستطاعت کےموافق سامان سفر درست کرنے میں مشغول تنے تگر میں بےفکرتھا کہ جب حامول گا فورا تيار ہوکر ساتھ جلا جا ؤں گا کيونکہ بفضل ايز دی اس دفتت ہر طرح کا سامان مجھ کوميسر تھا ايک چھوڑ دوسواريا ں میرے پاس موجود تھیں، میں اسی غفلت کے نشے میں رہا کہ ادھر حضور منافیظ کے تمیں ہزار مجاہدین اسلام کو کوئ کا تھم دے دیا، مجھے اب بھی پیدخیال تھا کہ حضور ملاقیۃ کم دانہ ہو گئے تو کیا ہے ، اگلی منزل پیآپ سے جاملوں گا ، آج چلول کل چلوں ای امر وز وفر دامیں وفت نکل گیا حضور اللّٰیوَم نے تبوک پینچ کرفر مایا که "ما فَعَلَ تَکْعُب بن مَالِكِ "كعب بن یا لک کو کیا ہوا؟ بنوسلمہ کا ایک مخص بولا کہ یا رسول اللہ! اس کی عیش پسندی اوراعجاب وغرور نے نکلنے کی اجازت نہ دی،معا ذین جبل و النظر نے کہا کہ تو نے بری بات کہی،خدا کی تتم ہم نے اس میں بھلائی کے سوا کچھے ہیں دیکھا، حضور جلافنہ بی گفتگوس کے خاموش رہے، کعب جلائمہ کہتے ہیں کہ آپ منافق کے تشریف لے جانے کے بعد بہت ز یا دہ وحشت اس ہے ہوتی تھی کہ سارے مدینہ میں کیے منافق یا معذورمسلمانوں کے سوامجھے کوئی مرونظر نہیں آتا تھا ہبر حال اب دل میں طرح طرح کے جھوٹے منصوبے گا نصنے شروع کیے کہ آپ ٹاٹیڈیٹم کی واپسی پر فلا اِ عذر کر کے جان بچالوں گا مگرجس وقت معلوم ہوا کہ حضور ملکا فیلغ خیرو عافیت ہے واپس تشریف لے آئے ہیں ،آپ ملکافیا کام مجد میں رونق افروز تھے اصحاب کا مجمع تھا ،منافقین جھوٹے جیلے بنا کر ظاہری گرفت سے چھوٹ رہے تھے کہ میں حضور طَالْتُنْ کے سامنے آیا میرے سلام کرنے برحضور مَالْتُنْ کِم نے عصبہ آمیز جسم فر مایا اور غیرحاضری کی وجہ دریا فٹ کی میں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ! اگر میں و نیا والوں میں ہے کسی کے سامنے ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں کس طرح ہے زبان زوری اور چرب لسانی ہے جھوٹے جیلے بہانے کر کے اپنے کوصاف بچالیتا تگریہاں تو معاملہ ایک ایسی ذات مقدی ہے ہے کہ جسے جھوٹ بول کراگر میں راضی بھی کرلوں تو تھوڑی دیر بعد خدااس کو سچی بات پر مطلع کر

کے جھے سے نا راض کر دے گا برخلاف اس کے کہتے ہولئے میں گوتھوڑی دیر کے لیے آپ کی نتگی برواشت کرنی پرے گی گین امید کرتا ہوں کہ خدا کی طرف سے اس کا انجام بہتر ہوگا اور آخر کا رہے بولنا ہی جھے خدا اور رسول کے خصہ سے نجا ت ولائے گا، یا رسول اللہ! واقعہ یہ ہے کہ میر سے پاس فیر حاضری کا کوئی عذر نہیں ہے جس وقت حضور طافی کی امر کا بی کوئی عذر نہیں ہے جس وقت حضور طافی کی امر کا بی کے شرف سے کم وم ہوا اس وقت سے زیادہ فراخی اور مقدرت بھی جھے کو حاصل نہ ہو گی تھی ہی ہی ہی ہو کہ حاصل نہ ہو گی تھی ہی ہی ہوں آپ کا انتظام کر وہ چا جی فیصلہ میر سے تعلق میں دیں آپ گا گیا تھے نے فرما یا کہ بیدو وقت ہے جس نے مجی بات کہی اچھا جا کا در خدائی فیصلہ کا انتظام کرو۔

تنيون صحابيون يدمعاشرتي مطالبه:

میں اٹھا او جحقیق ہے معلوم ہوا کہ بلال بن امیداور مرارہ بن رکتے بیددو مخف بھی میرے جیسے جی ہیں ہم تنوں کے متعلق آپ کا الا است علم دے دیا کہ کوئی ہم سے بات ندکرے،سب علیحدہ رہیں چنانچہ کوئی مسلمان ہم سے نہ بات کرتا تھا، نہ کوئی جارے سلام کا جواب دیتا تھا، وہ دونوں تو خاند تھیں ہو محظ شب وروز کمریس وقف اور مريدو بكاريخ تنے ميں ذراسخت اور توى تھا بمجد ميں نماز كے ليے حاضر ہوتاحضور كالليكم كوسلام كركے و يكم اتھا كہ جواب میں اب مبارک کو حرکت ہوئی یانبیں، جب میں حضور مان النائم کی طرف دیکھاتو آپ میری طرف سے مند پھیر لیتے تنے مخصوص اقارب اور محبوب ترین بھی مجھ سے بریانہ ہو مکئے تنے ،اس روز ایک مخص نے باوشاہ غسان کا مجھے خط دیا جس بیمبری اظہار ہدردی کرنے کے بعد دموت دی تھی کہ میں اس کے ملک میں آجاؤں وہاں میری بہت آؤ بھکت ہوگی میں نے پڑھ کر کہا کہ بیجی ایک منتقل امتحان ہے آخروہ خط میں نے نذرآ کش کردیا ، جالیس دن ے گزرنے کے بعد در باررسالت سے جدید تھم پہنچا کہ میں اپنی بیوی سے بھی علیحدہ رموں چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو کہددیا کہ میکے چلی جائے اور جب تک خدا کے یہاں سے میراکوئی فیصلہ ندہوجائے وہیں تھبری رہے،سب سے بری فکر بیتھی کہاسی حالت میں اگر موت آئٹی تو حضور مالیٹیٹے جنا زونہیں پڑھیں سے اور فرض سیجئے کہ اگر ان ونو ں آ پ مانگذای و فات ہوگئی تومسلمان بہ ہی معاملہ مجھے ہے رکھیں تھے میری میت کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ غرض پچاس دن اس حالت میں گزرے کہ خدا کی زمین با وجود کشادگی کے مجھ پیرٹنگ تھی بلکہ عرصہ دراز تك بوكيا تها، زندگي موت سے زياده تنك معلوم موتى تھي كديكا كي جبل سلع سے آواز آئى كه "يا كُفْبُ بْنُ مَالِكِ آٹیشہ " اے کعب بن مالک! خوش ہوجامیں سنتے ہی تجدے میں گریر امعلوم ہوا کہا خیر شب میں حق تعالیٰ کی طرف

www.besturdubooks.ne

ے پینبرعلیہ السلام کونوشخری دی تھی کہ ہماری تو بہتول ہے، آپ تالی کے بعد نماز فیر صحابہ کومطلع فرمایا، ایک سوار

میری طرف دوڑا کہ بشارت سنائے حکر دوسر فیمنس نے زور سے پہاڑ سے لکا رااس کی آ واز سوار سے پہلے پنجی اور

میں نے اپنے کپڑے اتارکر آ واز لگانے والے کو دیے پھر صفور الکا پنجی کی خدمت بیں حاضر ہوا، لوگ جو ق در جو ق

آتے ہے جھے مبارک یا دو پینے ہے، مہاجرین بیس سے صفر سے طلحہ ڈاٹٹوٹے نے جھے کھڑے ہو کے مصافی کیا،
صفور تالیخ کی چروخوش سے جاعد کی طرح چک رہا تھا، آپ الگائے کے فرمایا کہ اللہ نے تیری تو بہتول فرمائی ہے بیل
صفور تالیخ کی چروخوش سے جاعد کی طرح چک رہا تھا، آپ الگائے نے فرمایا کہ اللہ نے تیری تو بہتول فرمائی ہے بیل
نیس بچھاپنے لیے روک لوچنا نچ بیل اپنا کل مال اور جائیدا داللہ کی راہ بیل خرج کر تا ہوں آپ تاکھ نے فرمایا سے بھے
نیس بچھاپنے لیے روک لوچنا نچ بیل نے کو حصد الگ کر کے باتی مال صدقہ کردیا کے تکہم سے نیس میں اشارہ کیا تھی اس عبد کے بعد بڑے سے بھے
نیس آئے کہم الحمد اللہ بیل کے اس شور کی کو بیش میں اور نہ انشاء اللہ تا زیست ہوں گا، بیدوا قد ہے جس کی طرف ان آیا سے
میں اشارہ کیا تھی ہے گویا کہاں تیوں پر خدا کی مہر بانی تو بھی تھی کہ ایمان واخلاص بخشا، نفاق سے بچایا اب نی مہر بانی تو بھی تھی کہ ایمان واخلاص بخشا، نفاق سے بچایا اب نی مہر بانی تو بھی کی کہ ایمان واخلاص بخشا، نفاق سے بچایا اب نی مہر بانی تو بھی کی کہ ایمان واخلاص بخشا، نفاق سے بچایا اب نی مہر بانی تو بھی کی کہ بھی کو محاف فرمادیا۔



#### نِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَكُونُوامَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ مَاكَانَ اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور چول کے ساتھ رہو يةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُ مِّنَ الْأَعْدَابِ أَنْ يَتَخَ ے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو مدینی کے اردگر در ہتے ہیں کہ چیچھے رہ جایا <sup>ہ</sup> عَنْ رَّسُولِ اللهِ وَ لَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمُ عَنْ نَّفُسِ ہے اور نہ رہے کہ اپنی جانوں کی طرف رغبت کریں نبی کی جان سے اع بْبُهُمْ ظُمَ یشبیس پینچتی ان نوگوں کو بیاس اور نہ کوئی مشتشت اور نہ بھوک اللہ کے راستے میر اللهِ وَ لَا يَكِلُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّاسَ وَ لَا يَنَالُونَ مِنْ عَلُ اورنہیں روندیتے کسی روندنے کی جگہ کو جو کفا رکوغصہ میں ڈا نے اورنہیں حاص لهُمْبِهِعَهُ الِحُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ پھے حاصل کرنا گرلکھا جا تا ہے اس سے بدلے میں ان سے لیے نیک عمل بے شک اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا اجر يُنَىٰ ﴿ وَ لَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَا تحوزا خرچ (F) المال - کریج تبيس زباوه 09 ر نے وہ کسی وا وی کوشمر میمل ان کے لیے لکھا جاتا ہے تا کہ بدلہ د سے انٹدان کو بہترین بد اسا أكأن المؤمئة بالكنة لُوْنَ⊕وَمَ ان کاموں کا جووہ کرتے تھے 👚 نبیں مناسب مؤمنوں کے لیے کہ نکل جایا کریں سارے بی کیوں د نَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ کوٹ کیاان کی بڑی جماعت میں ہے جھوٹی جماعت نے تاکہ وہ مجھوماصل کریں دین میں

کو کی سورۃ او جھا تکتا ہے ان کا بعض بعض کی طرف کہ کیا تنہیں کوئی و کیھر ہا ہے بھر

صَرَفَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

لے چلے جاتے ہیں انڈرنغالی نے ان کے دلول کو پھیرد باہے اس وجہ سے کددہ میجھد ارکتاب

# لَقَالُ جَا عَكُمْ مَسُولٌ مِن اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمُ البد آي رول تم ين عدى مران بدان بدتواد عدد عن بر جانا

مَرِيُصَّ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَءُوْفٌ مَّحِيدُمْ ﴿ فَإِنْ تَوَكُوْا

حریص ہے تبارے نفع پر بالخصوص مؤمنوں کے ساتھ بہت زی اور جم کرنے والا ہے 🔞 پھرا کریے پیٹے پھیرلیس

فَقُلْ حَسْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاهُ وَ لَا عَلَيْهِ وَكُوكُمْ فُوكُمْ بُ

تو آپ كرو يجي كرير ك ليمانلدى كافى ساس كيفيركونى معبوديس بس قاس كادي بعرومدكيا اوروه رب

الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ ﴿

عرش عظیم کا 🖱

تفسيرا

اقبل <u>سے ربط:</u>

خوف خدااورصادقین کی رفافت کا فائده:

پہلے تو یہ کہا کہ اللہ ہے ڈرو، دل میں تقوی ہوتا جا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہواور پھررفا فت صادقین کی افتار کرو، صادقین کے افتار کرو، صادقین ہے وہ لوگ مراد میں جوا پے قول وقعل اختیار کرو، صادقین ہے وہ لوگ مراد میں جوا پے قول وقعل میں سے میں ، جن کافعل اور قول ایک جیسا ہے، قول وقعل میں کوئی تضاونیوں ہے، دو ہا تیں آگئیں دل میں تقوی اور صادقین کی رفاقت۔

اصل یہ ہے کہ انسان کے سیدھار سنے کے لیے اور لغزش سے بیچنے کے لیے دونوں باتیں ہی ضروری ہیں،

دل میں خدا کا خوف ہوتو دل شیطان کے حکوں سے محفوظ رہتا ہے اور قلب کے اندر نا فرمانی نہیں تھستی، جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتو دل میں نافر مانی کے جذبات نہیں رہ سکتے اور ایچھے ماحول کے اندر رہنا یہ باہر سے شیطانی حملوں سے حفاظت کرتا ہے کہ جب انسان کے پاس اشحنے بیٹھنے والے لوگ ایچھے ہوں گے اور اس کا ماحول اچھا ہوگا اس نے اپنے ارد کر وا پیچھے لوگوں کو چھ کیا ہوا ہوگا تو پھر برائی قریب نہیں آتی ، اچھائی کا ماحول انسان کو اچھائی کی طرف نے جاتا ہے ، انسان کی نشونما و بیس اس کے ماحول کا بہت اثر ہے تو جس وقت تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھو کی جن کی خراب اس سے ماحول کا بہت اثر ہے تو جس وقت تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو کے کہ جن کی خربات استھے ، جن کا عمل اچھا تو لا زما ان کے ساتھ اٹل کر میں ہوئے کا مرزے کی عادت بڑے گی۔

اور جہاد کے اندر جن لوگوں سے کوتا ہی ہو گی ہوسکتا ہے کہ اس میں کسی در ہے میں منافقین کی رفاقت کا وظل ہو کہ منافقی خود جہاد کے ایمیت کم ہوتی تھی اس میں کرتے تھے کہ جن سے جہاد کی اہمیت کم ہوتی تھی تو ہوسکتا ہے ان کی ہا تیں کسی در ہے میں اثر انداز ہوئی ہوں جس کی وجہ سے ان پرسستی طاری ہوئی تو یہ خصوصیت کے ساتھ تعمید کردی گئی کہ اپنے رفتی اور اپنے ساتھی ایسے لوگوں کو بنا ؤجو کردار کے پکے ہیں، قول کے سپے ہیں تو بھراس تھم کی کوتا بی ٹیمیں ہوگی۔

#### نیک معبت کے فوائداور بری صحبت کے نقصانات:

کوئی نئی بات نہیں ہے سانپ نہیں ڈسے گاہ یسے مرجاؤگے، بیار ہو کے مردگے ،کسی حادثہ کاشکار ہو کے مرجاؤگے اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے، سانپ کے ڈسنے کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں پیش آئے گی کہیں بہی ہے کہ مرجاؤ گے کیکن اگر یار بدکی زہرانسان کوچڑھ جائے تو پھر صرف یہی نہیں کہ وہ مرتا ہے بلکہ اس سے دنیا بھی بر باد ہوتی ہے اور آخرت بھی بر باد ہوتی ہے۔

سانب کا ڈسا آخرت میں روئے گانہیں لیکن یار کا کا ٹاروئے گا اوراس کے رونے کی چینیں اللہ تعالیٰ نے ا بِن كَمَا بِ كَاندر سَالَى بِن " يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْنَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فَلَاناً خَلِيلاً" ظَالْم اللَّهِ ہاتھوں کو کا نے گا اور کیے گا ہائے افسوس میری ہر با دی کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں فلا ل کو دوست نہ بنا تا" لَقَدُّ اَصَّلَا بِی عَنِ الذِّنْ كُو بَعُدَ إِذْجَاءً نِيْ"ميرے پاس نفيحت آگئاتھى ليكن اس دوست نے مجھے اس پڑمل نہيں كرنے ديا، اس فلیل نے مجھے نیکی نہیں کرنے دی یہ اس کی چینیں ہیں جواس کی قیامت کے دن ہوں گی اور ان کواللہ تعالیٰ نے اپنی كتاب مين ذكركيا ہے توبرے يار كا فرسا ہوا قيامت ميں چيخے گاسانپ كا فرسا ہوا قيامت ميں روئے گانہيں۔ "اللَّحِلَّاءُ يَوْمَنِينٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو الْاللَمُتَقِينَ " حِتْنے روست بيں وه سب قيامت كون ايك د دس ہے کے دشمن ہوں گے، دشمن بھی اس طرح کہ آج تم جن دوستوں کے متعلق کہتے ہو کہ ان کے بغیر وقت نہیں گز رتا جیسے جب ایک دوست دوسرے دوست ہے دور ہو جائے تو کہا کرتے ہیں کہ خاک ایسی زندگی بیتم کہاں اور انهم کہاں زندگی تو وہی ہے جو اکتھے رہنے والی ہولیکن اگر وہ دوست ایساہے جو نیکی سے رو کتا ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کی طبیعت کے اوپر اثر ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اس دوست کے تعلق بیجذبات ہوں گے کہ کیا بی احی*ھا ہوتا کہایک مشرق میں ہوتا اورایک مغرب میں ہوتا آتی دوری ہمارے درمیان ہوتی کہایک دوسرے* کی شکل دیمنی نصیب نہ ہوتی اس قتم کے دوستوں کے متعلق پھرا سے جذبات ہوں گے اور "اِلَّالْمُعَتَّقِیْنَ "کہہ کے بتادیا کہ جن کی ووتی بنیا وتقویٰ یہ ہےان کی ووستیاں آخرت میں مفید ہوں گی ، بیآپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں سے کیونکہ جومتقین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کوتقو کی کی تلقین کرنے کے لیے معاون ہوتے ہیں اور پیر معاونت آخرت میں بھی مفید ہوگی اوراس رفافتت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی ،جس محبت کی بنیا داللہ سے تعلق پیہو بھل اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے قیامت کے دن کہ جس وقت سخت گرمی ہوگی لوگ سائے کو ترسیں گے تو سات نیک بخت آ دمی ایسے ہیں کہ جن کواللہ تعالیٰ اینے سائے بیں جگہ دیں گے جس دن کوئی سامیز ہیں ہوگا ان ميں ايك بيكھى ہے " رَجُلَانِ تَحَابَّافِي اللهِ إِجْتَمَعَاعَلَيْهِ وَتَغَرَّقَاعَلَيْهِ " وه دو صلى الله واسطى آپس ملى عبت

ے اللہ کے تعلق کی بناء پر آپس میں تعلق رکھتے ہیں واستھے ہوتے ہیں تو اس محبت پر اور جدا ہوتے ہیں تو اس محبت پر ینہیں کہ صرف مندد بیمھی محبت ہے آپس میں ایک دوسرنے سے جدا ہوں تو بھی اس محبت یہ ہوتے ہیں۔ اوراس صحبت کے مسئلہ کو سمجھانے کے لیے حضور مل اللہ منا ل بھی دی کہ اجھے دوست کی مثال ستوری بیچنے والے کی طرح ہے!گر کوئی آ دمی اس کے پاس بیٹھے گا تو مجھی تو وہ خود ہی مدینۂ دے دے گا جیسے خوشبو یجینے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہریاس بیٹھنے والے کوخوشبولگا دیتے ہیں تو آپ کوخوشبوحاصل ہوجائے گی اور مجھی ایسا ہوگا کہ آپ قیمتا خریدلیں گےاورا گرخرید و گےنہیں تو تم از کم جب تک وہاں بیٹھے رہو گے د ماغ تو معطر رہے گا تو ای طرح نیک محبت ہے کہ جس وقت کسی نیک آ دمی کے پاس بیٹھو گے تو بسااو قات انسان دیکھادیکھی بغیر سن مجابدے کے نیک عا دت اختیار کر لیتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھی کوئی عادت پیند آگئی تو انسان مشقت اٹھا کے وہ عاوت ڈال لیتا ہے اور پچھ بھی نہ ہوتو کم از کم جب تک اچھے ماحول میں بیٹھو گے تو کو کی اللہ کا نام سنو گے ،اللہ کے لیے کیا گیا کوئی کام دیکھو گے تو طبیعت پر کوئی براا ژنہیں پڑے گا بلکہ اچھا اثر پڑے گایہ مثال تو آپ ٹائیڈ کمنے انیک صحبت کی دی۔

اور بری صحبت کی مثال دی بتھی وھو تکنے والے کے ساتھ کداگران کے ساتھ یاری نگالواوران کے یاس جا کے بیٹھ جا وَیا تو کوئی چنگاری اڑے گی اور آپ کے کپڑوں کوجلا دیے گی اور اگر ایسا نہ بھی ہوتو آپ جتنی ویر تک اس ماحول میں بیٹھو گے دھویں کی وجہ ہے آنکھوں سے یانی نیکتارہے گا بہرحال اس میں کوئی اچھی ہاہتے نہیں ہے تو ابرے ماحول کی لیمی مثال ہوتی ہے۔

یہ بہت اہم بات ہے جواللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فر مائی ہے کہ اپنے قلب کے اندر بھی تقوی پیدا کر وتو تمہار ہےاو پر شیطان کاحملہ نہیں ہوگا اوراپنے اردگر دیں دقین کا مجمع رکھو،صا دقین کے اندر شامل ہو کے رہوتو برا کی ا تمہارے قرمیب نہیں آئے گی اور جب صادقین سے ملیحد ہ ہو کے نسی دوسرے ماحول میں جا وَ گئے تو شیطان کاحملہ ہو بائے گاورنہ نیکوں کی مجلس میں بیٹھنے والاشیطان کے حملوں ہے محفوظ رہتا ہے بیاتا کید کر دی کہ جب تم اپنے رفقاء ا نے لوگوں کو بنا ؤیے تو پھر کسی کام میں کوتا ہی نہیں ہوگی۔

مَا كَانَ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا "كامفهوم:

آ کے بوتر علیب دی گئی ہے وولفظول ہے ہی نہ بیاں ہے کہ اہل مدیند مشری لوگ ان کو پھی نہیں چاہیے

اوراردگرد جو بدوموجود ہیں ان کو بھی تہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول سے پیچےرہ جا کیں، اللہ کے رسول کے مقابلہ ہیں اپی جان کوعزیز رکھیں، بیرمناسب نہیں ہے کہ اللہ کارسول تو گری ہیں طویل سنر پہاتا ہے، مشقت اٹھا تا ہوا درتم گھر کے اندرعیش وعشرت ہیں جتلا در ہو، سمائی ہیں ہیٹے رہو، گھر کی تعتیں کھاتے رہو، بیرمنا سب نہیں ہے، اللہ کے رسول کے مقابلہ ہیں اپنی جان کوعزیز نہ سمجھیں، بیرجوہم ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسا تخلف نہیں کرنا چاہیے بلکہ رفاقت اختیار کرنی چاہیے دیں کہ ایسا تخلف نہیں کرنا چاہیے بلکہ رفاقت اختیار کرنی چاہیے دہو کو تھیک ہے چند دن کا آرام ہے لیکن پھر خسارہ ہے اورا گر اللہ نہیں ہی کہ مشقت اٹھا تو کے تو اس ہی اگر تمہیں تھو کر کے گی تو وہ بھی تہا رہ درجات باند کرے گی جو تکیف پنچی کی وہ اللہ کی رضا کا باعث بنے گی تو ساتھ دہے ہیں ہر حال فائدہ ہے، بیراس وجہ سے کہ نہیں پنچی کی ان کہ بیاس نہی کا بو کہ جس کے اند کر استے ہیں اور نہ چلے کوئی چانا جو کفار کے لیے خصر کا باعث ہو، کوئی چیز ان کو بیاس نہ کوئی مشقت اور نہ بھوک اللہ کے داستے ہیں اور نہ چلے کوئی چانا جو کفار کے لیے خصر کا باعث ہو، کوئی چیز ان کو بیاس نہ کوئی مشقت اور نہ بھوک اللہ کے داستے ہیں اور نہ چلے کوئی چانا جو کفار کے لیے خصر کا باعث ہو، کوئی پینے کی مان کوئی نقصان پہنچا تیں، دشن سے کوئی چیز صام کریں ان سب کی وجہ سے ان کے لیے علی صالے کھا جاتا ہے۔ وہ میں کوئی نقصان پہنچا تیں، دشن سے کوئی چیز صام کریں ان سب کی وجہ سے ان کے لیے علی صالے کھا جاتا ہے۔

اب یہاں ہے "گینب نہد ہے "کہ اس کی وجہ علی صالح تکھاجاتا ہے کونکہ ان میں ہے اکثر کام
ایسے ہیں جوغیرافتیاری ہیں، بیاس گلنا غیرافتیاری ہے اس میں آپ کے مل کا دخل نہیں لیکن بیاس آپ کو گلی اللہ
تعالی اس کو بھی آپ کے لیے باعث اجر لکھے گا، بھوک گلنا غیرافتیاری چیز ہے، بھوک کو بھی اللہ آپ کے لیے اجر
کا باعث تکھے گا، کوئی مشقت یا کوئی اور کی فتم کی تکلیف آگئ اور کا فروں کا جانا بھی غیرافتیاری ہے، جلیں سے کا فر
اور در جات آپ کے بلند ہوں گے، تہاری وجہ ہے آگر کوئی کی فتم کی تکلیف پنچے یہ آخرت میں تو اب کا باعث ہے
این اللہ کر پھوٹی ہے آجر کا گفت سینی ہے۔ تک اللہ مسئین کے اجر کوضائے نہیں کرتا گویا کہ احسان کی صفت اپنا کو تو پھر
تہاری بھوک ہیاس اور جوفدم بھی اللہ کے راستے میں اضح گا سب اجر کا باعث ہے اوراحسان بھی ہوتا ہے کہ ول
میں خلوص ہو، اللہ اوراللہ کے رسول کی فیر خواتی ہواوراللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بی عمل کیا جائے تو پھر برنقل و
حرکت عمل صالح کا باعث ہے۔

ادر جوبھی وہ اللہ کے راستے ہیں خرج کریں جا ہے تعور اہو یا زیادہ اور کسی وادی کوروندیں بیرسب ان کے لیے لکھا جائے گا لیے لکھا جائے گا پیخرچ کرنا چونکہ اپناعمل ہے، وادی کوقطع کرنا خودا پناعمل ہے تو بیمل بھی ان کے لیے لکھا جائے گا الله تعالیٰ سب ریکار دمحفوظ کرلیں گے تا کہ ان کے لیے ان کے ملوں کا بہترین بدلہ دیں دیھو! یہ کتنے نفع کی چیز ہے جس طرح تنہیں ترغیب دی جارہی ہے تو اس تتم کے کارآ مدسفر کو چھوڑ کے گھر بیڑھ جانا یہ کوئی تقلمندی نہیں ہے۔

جہادفرض کفاریہے:

اگلی آیات کا حاصل بیہ کے دیتو واقعہ ہے کہ جہادفرض کفا بیہ ، فرض کفا بیکا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ وہ کی فصف معین کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور برساری قوم کی ذمہ داری ہے بیا جتماعی ذمہ داری ہے ، انفرادی ذمہ داری نہیں ہے جس طرح کسی مسلمان کا نماز جناز ہیڑ ھنا اور اس کے گفن دفن کا انتظام کرنا بیا جتماعی ذمہ داری ہے ، بیا ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے اسی طرح جہا دبھی اجتماعی ذمہ داری ہے استے لوگ اگر اس میں لگیس کہ جس سے ضرورت پوری ہوجائے تو باقی سارے کے سارے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوجاتے ہیں ، چند آ دمیوں نے ال کے گفن دفن کا انتظام کرلیا ، جناز ہ پڑھ لیا تو سارے مسلمان اس سے بری ہوجا کی جہاد میں بھی استے لوگوں کو گفان وفن کا انتظام کرلیا ، جناز ہ پڑھ لیا تو سارے مسلمان اس سے بری ہوجا کی جہاد میں بھی استے لوگوں کو گفان واب کی منزورت ہے ، وہ ہوں گے تو کام ہے گا ، وہ نیس ہوں گے تو کام نہیں ہے گا تو سب ونہیں جانا جن میں انسانوں کی ضرورت ہے ، وہ ہوں گے تو کام ہے گا ، وہ نیس ہوں گے تو کام نہیں سے گا تو سب ونہیں جانا جا ہے گھولوگ چھے بھی رہ جا کیں ۔

لیکن اگرامام کی طرف نے نفیر عام ہو جائے ،اعلان عام ہو جائے تو پھراس موقع پر جہادفرض ہو جائے گا کسی کا پیچھے رہنا جا ئزنہیں ہے جبیبا کہ غر وہ تبوک کے موقع پرصور تحال بہی پیش آئی تھی کہ حضور مُلَّاثِیَّا کی طرف سے نفیر عام ہو گیا تھا ،عام اعلان ہو گیا تھا کہ سب چلو بہی وجہ ہے کہ پیچھے رہنے والوں کے اوپرا نکار کیا گیا اوران کی مذمت کی گئی یاان کومز ادی گئی۔

چونکہ اس سلسلہ میں بہت طویل آیات آگئیں کہ جہاد میں پیچے رہنے والوں پر ملامت کی گئی تو کوئی فض یباں سے بیتا ٹر لے سکتا ہے کہ جب بھی جہاد کا موقع آئے تو سب کونکل پڑنا جا ہے در نہ جو پیچے رہ جا کی میں گئان کی اس طرح مرمت ہوگی جس طرح ان کی ہوئی تھی تو یباں اس حقیقت کو داضح کر دیا گیا کہ جب جہاد کا موقع ہوتو سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے عام حالات میں بہی تھم ہے باں البتہ خصوصی حالات کے تحت جب امام کی طرف سے اعلان ہو جائے تو پھریے فرض میں ہو جائے گا پھرا گرضر ورت پیش آ جائے تو بچوں عورتوں اور بوڑھوں کو بھی نگانا پڑے گا ہے تم امام کے مالان پر ہے ورنہ مام حالات میں جباد فرض کفا ہے ہے فرض عین نہیں ہے۔

جہادی طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے:

یہاں اللہ تنارک د تعالیٰ نے اس بات کو داھنے کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ سارے لوگ نہ جایا کریں ، بڑی جماعت میں ہے کوئی چھوٹی جماعت چلی جائے اور ہاقی جورہ جا ئیں وہ علم حاصل کریں ،فقہ فی الدین حاصل کریں ،اس ضرورت کوخصوصیت کے ساتھ سامنے رکھا ہے کیونکہ جس طرح جہاد جماعتی طور پر فرض ہےاس طرح جماعتی طور پر تفقہ فی الدین بھی فرض ہے کیکن اس کے دو درجے ہیں ، ایک فرض عین کا ہے اورا یک فرض کفایہ کا ہے ، فرض عین تو یہ ہے کہ د ہضر وریا ت جوانسان کو پیش آتی ہیں ان کے احکا م حاصل کرے، آپ بالغ ہو گئے توعشل کے احکام، نماز کے احکام، روز ہے احکام حاصل کریں، آپ اگر مالدار ہیں تو ز کو ۃ کے احکام ، جج کا ارا دہ کر لیا ہے تو جج کے احکام ، شادی ہوگئ تو بیوی کے حقو ت اور اولا دیے حقو ت ، اپنے غاندان کے حقوق اس قتم کی چیزیں جو برشخص کے ساتھ علق رکھتی ہیں ا تناعلم حاصل کرنا تو ہرکسی کے ذمہ فرض ہے۔ اورا تناعلم حاصل کر لیمنا که سارقر آن سمجھ میں آ جائے ،ساری سنت پینظر ہو جائے تا کہ سی کوکوئی واقعہ پیش آ جائے اوروہ آپ سے پو چھےتو آپ اس کا جواب دے شکیں پہ فرض کفا یہ ہے ہیہ برخف کے بس میں نہیں ہےاور ہر تخف بیمہارت بھی حاصل نہیں کرسکتا لیکن جماعت کے اندراتنے لوگوں کا موجو در ہٹا ضروری ہے کہ جو بوقسے ضرورت اس مسئلہ کوحل کرسکیں اگر سارے کا سارا علاقہ اور سارا شہراس ہے خالی ہوجائے کہ کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ،فتو کیٰ وسینے والا کو ٹی نہیں تو ساری کی ساری جماعت اور سارے مسلمان گنہگار میں جیسے جہا دفرض ہے اس طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے ، فرض مین کے در ہے میں بھی اور فرض کفایہ کے در ہے میں بھی تو یہاں کہا جار ہا ہے کہ جہاد کےموقع پربھی طالب علموں کواور پڑھنے پڑھانے والوں کو پیچھے رہ جانا جاہیے تا کہ ذہ اسپے علم میں مہارت پیدا کریں، فقہ فی الدین حاصل کریں، جس وقت جہا د کرنے والے جہا د کرکے واپس آئیں تو ان کے سامنے بلیغ کریں اورانہیں دین کی ہاتیں سمجھا تیں یہ بھی ایک بہت بڑا فرض ہے۔

کیکن یہاں صورت یوں ہوسکتی ہے کہ اگر تورسول اللّہ طَالِیّا ہے سفر پہتشریف لے جا کیں تو آپ طَالِیْوَا کے ساتھ جانے والی جہا عت علم حاصل کر ہے واور جب واپس لوٹیس گے تو آکے پیچھلی قوم کوڈرا کیں گے اوراگر رسول اللّہ طَالِیَّة فِیْمِ شہر میں جوں اور کوئی جماعت بھیجی جو تو یہ چیچے ، سنے والے علم حاصل کریں تا کہ جب جہا دکرنے والے والے والیہ آئیس تو بیان کے جب جہا دکرنے والے وائیس آئیس تو بیان کے میں دونوں صورتیں ہوسکتی ہیں بعد میں حال یہی ہوگا کہ جہاد پر جانے والے چلے جائیں اور پیچھے رہنے والے تفقہ فی الدین عاصل کریں اور تفقہ فی الدین حاصل کر کے باتی قوم کوبھی تبلیغ کریں اور جب جہاد کرنے والے واپس آئیں تو ان کوبھی اللّٰہ کے احکام بتا تنمیں توعلم کا درجہ جہا د کے برابرتضہرا دیا گیااس لیے مجاہدین میدان میں جائے جہا دکریں اور اٹل علم اینے علم پرمحنت کریں تا کہ دین کی سمجھ حاصل ہو جائے ، دین محفوظ ہو جائے اور دوسروں تک دین رہنجایا جائے یہ بھی کوئی کم ورجہ نہیں ہے جیسے رسول اللہ سائی تُنافِ فر مایا کہ جو بھی علم کی طلب میں نکاتا ہے "مَنْ خَدَجَ فِي طَلَب الْعِلْم فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ حَتىٰ يَرُجع "جومم عاصل كرنے كے لينكاتا بوه ايسے بى بےجسے جہاد كے لينكاتا ہے جب تک واپس نہ آ جائے اس درجہ کا طانب علم بھی چلا ہدین جیسا ہی ہوتا ہے اوراس کی اہمیت واضح ہوگئی کہ جہاد جیے شغل کے وقت بھی کہا گیا ہے کہ ایک جماعت رہے جودین کاعلم حاصل کرے بیہ بہت ضروری ہے۔ اور آ جکل ہمارے ہاں جوافرا تفری ہوگئ کہ کہیں کوئی تحریک چل پڑے تو لوگ کہتے ہیں کہ سب مولوی طالب علم ،سب مدارس والے باہرنگل آئیں بیربت بڑی بےاعتدا فی ہےاس کا نتیجہ بیڈنکلا کیلم بیز وال آھیا اوراس کی وجہ سے علم اٹھتا جار ہاہے ،سب کے میدان میں نکلنے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ دومیدان بھی ہاتھ سے گیا اور وہ گوشہ مدرسهاورمسجد بھی ہاتھ سے گئی بیافراتفری نہیں ہونی جا ہیے جس طرح وہ کام بھی اہم ہے کہ باطل کےخلاف تحریک چلائی جائے اس طرح میکام بھی اہم ہے کہ کم کو محفوظ کرلیا جائے اور دین کی سمجھ پیدائی جائے سب کو کھینچ لیٹا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی عمارت بنانے لگیں تو تقسیم کار ہے کوئی اینٹیں اٹھائے گا ، کوئی گارابنائے گا ، کوئی اینٹیں چنے گا ،کوئی باہر ہے لائے گا بیسارے اس طرح تقسیم کا ر کے ساتھ چلیں گے تو عمارت اپنی سیح رفتار کے ساتھ بنتی چکی جائے گی اورا گرسارےا بنٹیں ہی اٹھانے لگ جا کیں یاسارے گاراہی بنانے لگ جا کیں تو اس طرح کام خراب ہوجا تا ہے تو دینوی ضرورتیں اور دنیوی ضرورتیں بھی اس طرح کی تقسیم جا ہتی ہیں کہ پچھ ٹوگ بیا کا م کریں اور پچھ لوگ وہ کا م کریں اس لیے پڑھنے پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہیہ ہے کہ ان تحریکات میں عملاً حصہ نہ کیس بلکہ ان کو جا ہیے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے میں لگ جا تھیں اور جس وقت کامل اور فاضل ہو جا تھیں تو پھرمیدان میں نکل کے قوم کی ۔ اقیادت کریں جصول علم کے وقت اس فتم کے مشاغل اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہیہ ورجہ بھی جہاد کے برابر ہے اس لیےخلوت میں بیٹھنے والے، درس گا ہوں میں بیٹھنے والے بیرنہ مجھیں کہ ہم جہا ذہیں کررہے، دین کی سمجھ حاصل کر تا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔

یہاں بھی بات بیان کی گئی ہے کہ "و کا گان الْہُومِنُون لِینْفِرُوا گافَةً "مؤمنوں کے لیے یہ مناسب نہیں بین عام حالات میں کہ وہ سارے کے سارے ہی کوچ کرلیا کریں "فکُولًا نفَرَمِن مُحکِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً"

کیول نہیں جاتی ان کی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت "لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّیْنِ" تا کہ وہ جانے والے فقہ فی اللہ بن حاصل کریں میصورت اس وقت صادق آئے گی کہ جب حضور گھڑنے کے ساتھ سفر پہ جا کی یا تا کہ وہ باقی رہے والے فقہ میں اللہ بن حاصل کریں موقع تحل کے مطابق میہ بات دونوں پے صادق آئی ہے ، سرور کا کات مان اللہ کی اللہ بن حاصل کریں ، موقع تحل کے مطابق میہ بات دونوں پے صادق آئی ہے ، سرور کا کات مان اللہ کی اللہ بیا ہے وہ اللہ بیا ہے جو اللہ بیا ہے جو کہ بیاں وہ ڈرانا ہے جو اللہ بیا ہے ہو کہ بیان ہوہ ڈرانا ہے جو اللہ بیا ہے ہوں ہے ساتھ ہوتا ہے " اِفادَ جَعُوالِیْھِمْ" جس وقت وہ ان کی طرف لوٹ کے آئیں "کھلھمْ یکھڈوڈن" کا تاکہ وہ لوٹ کے آئیں "لَفلُھمْ یکھڈوڈن" کا کہ وہ لوٹ کے آئیں "لَفلُھمْ یکھڈوڈن" کی ساتھ ہوتا ہے " اِفادَ جَعُوالِیْھمْ" جس وقت وہ ان کی طرف لوٹ کے آئیں "لَفلُھمْ یکھڈوڈن" کے ساتھ ہوتا ہے" اِفادَ جَعُوالِیْھمْ" جس وقت وہ ان کی طرف لوٹ کے آئیں "لَفلُھمْ یکھڈوڈن" کی اللہ کو دولوں میں ، اللّٰہ کی نافر مانی اختیار نہ کریں۔

## "يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُواالَّذِينَ يَلُوْ نَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ" كَامْفَهُوم:

اے ایمان والو الزائی کروان کفار کے ساتھ جو تہارے قریب ہیں یعنی ترتیب جہادی بید کھو، قریب ہیں ایعنی مکان کے اعتبار سے جن کی سرحدیں تمہارے ساتھ گئی ہیں پہلے تو قبال ان کے ساتھ ہو، قریب والوں کو چھوڑ کے دوروالوں کے ساتھ جا کے لڑو گے تواس میں بسااوقات کا میا بی بجائے خطرات زیادہ ہوتے ہیں کہ جن کو چھوڑ کے آپ آ گے تیں وہ فقتہ کھڑا کر سکتے ہیں اس لیے ترتیب ایسی ہونی چا ہے کہ جو قریب والے ہیں پہلے الن سے قبال ہو، قریب کے علاقے فتح ہوجا کمیں تو پھر آ گے چلوجیسا کہ حضور گاڑی کے زمانہ ہیں بھی ایسا ہوا اور خلفاء راشدین کے زمانہ ہیں بھی ایسا ہوا اور خلفاء راشدین کے زمانہ ہیں بھی ایسا ہوا اور خلفاء راشدین کے زمانہ ہیں بھی ایسا ہوا۔

اوراس طرح" یکونگھ" سے مراد قرب ہی ہی ہوسکتا ہے کہ پنیس کے صرف لڑنا غیروں ہے ہی ہواگر اینے بھی سید ھے نہیں کے صرف لڑنا غیروں ہے ہی ہو کہ اینے بھی سید ھے نہیں ہیں ہواد کور ک بذکر و بدمو من اینے بھی سید ھے نہیں ہیں ہواد کور ک بذکر و بدمو من کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اللہ کے نام پراپنے اقرباء کے خلاف تلوا راٹھائے جس طرح اس امتحان ہی صحابہ کرام مبتلاء ہوئے اور کا میاب رہے اور اگراپنے اقرباء کی محبت میں بیتلاء ہو کے ان کے خلاف ڈنڈ انہیں اٹھا و گئویہ کروری ہوگی جب دو جماعتیں بن گئیں کا فرادر مسلم تواب چاہوئی تمبارے قریب میں یا کوئی تمبارے بعید والے بی تو ایک کا فرادر مسلم تواب چاہوئی تمبارے قریب میں یا کوئی تمبارے اندرزی والے بی تو ایک کا فرادر سلم تواب چاہد کے نام پر جب اٹھتے ہیں تو تھر بینیں و کیھتے کہ کون بھارا

رشتہ دار ہے اور کون جارار شتہ دار نہیں ہے جو کا فر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، جو مشرک ہیں ان سب کے مقابلہ میں ان کے جذبات ایک جیسے ہیں "یکو نگی " کے اندر بیمفہوم بھی آسکتاہے جس طرح تبلیغ میں زیب بھی یہی ہے کہ 'ْ وَأَنْدِنْدْ عَشِمْرَتَكُ الْلَاقُوبَيْنَ " السِيّخ قريب والے قبيلہ کو ڈرا ؤ،سرور کا مُنات مُلْقَيَّمْ نے جس وفت تبليغ کی ابتدا ہی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ رسول ائٹر مُنْ اَثْلِیْم نے اس آیت کے اتر نے کے بعد اپنے سارے خاند انوں کو اکٹھا کیا صفاء بہاڑی کے پاس پھرسب سے پہلے انہی کے سامنے دین پیش کیا اور بنیا داس بات سے اٹھائی کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں بیکہوں کداس پہاڑ کے پیچھے ایک نشکر ہے جوتم پرحملہ کرنا جا ہتا ہے تو کیاتم میری بات مان لو گے انہوں نے کہا کہ ابالکل مانیں گے ہم توبار بارآپ کوآز مائے بیٹھے ہیں ہم نے تو آپ کے اندرسوائے سیائی کے پچھے دیکھا ہی نہیں مطلب ان کا بیتھا کہ اگر چہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے بیچھے پچھ ہیں ہے، اس کے دامن میں کو کی کشکر نہیں ہے جوہم پر حملہ کر سے لیکن اگر آپ ہمیں ہے ہیں گے کہ یہاں کوئی لشکر ہے جوتمہارے او پرحملہ کرنا جا ہتا ہے تو ہم پھر بھی آپ کی نقیدین کردیں گے کیونکہ آپ سے ہی بولتے ہیں جموث نہیں بولتے ہیں،حضور مُکَاثِیْوَاُ کی بیے گفتگو خاندان والوں کے ساتھ ہوئی تھی پھرآپ کِالْفِیْلِم نے جب آخرت یا دولائی، تو حید کی دعوت دی تو پھر وہ بدک گئے تو آپ مَالْفِیْلم نے ابتداءا ہے خاندان سے کی تھی ،اپنے اقر باء سے کی تھی جس طرح انذار کی ابتداءا قرباء سے ہے تو اس طرح لڑائی اور جہاد بھی پہلے اقرباء کے ساتھ ہوگا ''یکُو نگھ' " کے مفہوم میں دونوں با تیں آسکتی ہیں قرب مکانی بھی اور قرب نسبی مجھی بلژوان کا فروں کے ساتھ جو تمہارے قریب ہیں اور چاہیے کہ تمہارے آندر دہ بختی محسوں کریں "وَاعْلَمُوْا اَنَّ الله مع المتقفين "اوراس بات يه بميشه يقين ركھوكه الله تعالى كى مددمتقين كے ساتھ ہے۔

الله كي آيات سي كاليمان برهتاب توسى كاكفر:

" فَإِذَا مَا أَنْذِلَتْ سُوْرَةٌ "اب بيه پيرمنافقين كا تذكره ہے، آخر ميں جاكے پيرانبي كى بات كى جارى ہےكہ جس وقت کوئی سورۃ امر تی ہے اور اس کے اندر پچھا حکام ہوتے ہیں ، پچھمطالے ہوتے ہیں تو ان میں ہے بعض وہ ہے جو کہتا ہے کہ کون ہے تم میں ہے جس کواس سورۃ نے بڑھادیا ہے ازرو کے ایمان کے، یہ بات بطوراستہزاء کے ہوتی تھی ا*س طرح کہد*کے بات کا وزن ملکا کیاجا تا ہےصراحنا تو وہ مخالفت نہیں کر سکتے تنے کیکن اس قتم کی با تو ں کے ساتھا ہے دل کی بھڑاس نکا لئے تھے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤمنوں کے لیے تو ہرسور ۃ بی ایمان میں زیاد تی کا باعث ہے کیونکہ اس میں جو باتیں بھی اتر تی ہیں کسی میں کسی شک وشبہ کا از الد ہوتا ہے، کسی میں کو کی نیا تھم آئیا کہ

میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بات واضح کر دی جتناس کے مانتے جائیں گے اتناایمان بڑھتا چلا جائے گا،ایمان میں پیئنگی آتی چنی جائے گی،ایمان کا مزہ دو بالا ہوتا چلا جائے گا،ایمان والوں کے دل میں توبیآیات ایمان کا اضافیہ کرتی ہیں۔

اور چن کے دلوں میں پہلے ہے مرض ہان کے دل میں پالیدگی موجود ہوتی ہاوراس پالیدگی کے اوپر اور پالیدگی جو آتی ہے تو اس پالیدی کے اندراور اضافہ ہوجاتا ہے جیسے صاف سقری زمین پر بارش ہوتو یہ بارش اس کے لیے حیات کا باعث ہا وراگر کوئی مردار پڑا ہے تو اس کے اوپر جتنی بارش ہوگی بد ہو کے اندرا تناہی اضافہ ہوگا اوپر جتنی اس طرح بیں کہ جس وقت کوئی سورۃ اورتی ہے ، ان کے لیے انقباض کا باعث بتی ہے ، شخاخکام آتے ہیں ان کی یہ تکذیب کرتے ہیں تو اس کا متجہ یہ ہے کہ ان کے لیے انقباض کا باعث بتی ہے ، شخاخکام آتے ہیں ان کی یہ تکذیب کرتے ہیں تو اس کا متجہ یہ ہے کہ ان کا کفر دن بدن بر حصا چلا جاتا ہے ، بجاست پر بھتی جلی جاتی ہوئی ہوئی ہوئی اور آگر کوئی معد و کا مریض ہا اور اس کو اچھی غذاء کھلا دو تو وہی غذا اس کے لیے موت کا باعث بھی بن سی اضافہ ہوجا ہے گا تو ایسے ہی اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو آیا ہا اور تی ہیں وہ مرکمی کے لیے ایک کا باعث بتی ہیں اور ان کے اعمال میں قو تی بیرا ہوئی ہے لیکن جن کے دلول میں مرض ہے ، موس کی لیدی پر پالیدی پڑھتی چلی جاتی ہو جاتی گو موت تک ان کوا کہاں نصیب نہیں ہوگا قلب کے اندر موبو کے گی موت تک ان کوا کہاں نصیب نہیں ہوگا قلب کے اندر صلاحیت نہیں ہوگا قلب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتو وہی آیا ہ می بیری گی اور اگر قلب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتو وہی آیا ہا می بیری گی اور اگر قلب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتو وہی آیا ہوت بیری گی اور اگر قلب کے اندر صلاحیت نہیں ہی تو وہی آیا ہا می بیری کی اور اگر قلب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتو وہی آیا ہوت بیری گیا ہوت کیا کہا عث بیں جو تو ان آیا ہیں میں گیں اور اگر قلب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتو وہی آیا ہوت کی کو تو تک اندر صلاحیت نہیں ہوتو وہی آیا ہوت کیا کہا ہوت کیا کہا ہوت کیا کہا ہوت کیا کہا ہوت کی کی کو تو تک کیا گیں ہوت کیا کہا ہوت کیں ہوت کیا کہا ہوت کی کی کو تو تک کیا گیں ہوت کیا کہا ہوت کیا کہ کو تک کو تو کی کی کو تک کی کو تک کیا گیا ہوت کیا کہا ہوت کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کی کی کیا کہ کی کو تک کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گو کیا کہ کو تک کی

آگان کے حال پہایک قتم کا افسوں ہے کہ یدد کیھتے نہیں کہ ان کوآ زمائش میں ڈالا جاتا ہے ہرسال ایک مرتبہ یادومر تبہ بختلف قتم کے واقعات ان کے او پرآتے ہیں جوان کے لیے آزمائش بنتے ہیں تواگران کی قطرت سلیم ہوتی تو کسی واقعہ ہے تھے کہ اللہ کی طرف سے جمیس امتحان میں ڈال دیا گیا تو یہ بھٹے کی کوشش کریں کیکن یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں کوئی واقعہ آجائے یا کوئی آزمائش آجائے تو نہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں کوئی واقعہ آجائے یا کوئی آزمائش آجائے ہوئے تو نہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

توباس کاستبارے دل کافعل ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یاتو ہا دراستغفار دولفظ جوآپ بولا کرتے یں ان کے اندر فرق یمی ہے کہ استغفار زبان سے ہوتا ہے اور تو بہ قلب سے ہوتی ہے، ول اللہ کی طرف متوجہ

ہوجائے اور زبان سے معانی ماتکی جائے جب بیدو باتیں ہوجاتی ہیں تو گویا کہانسان پوری طرح اللہ کے سامنے نادم ہوجا تا ہےاور پھراللہ کی طرف ہے گناہ کی معانی ہوجاتی ہے جس طرح ایمان ہے کہ دل سے تصدیق بھی ہوگئی اورزبان سے اقرار بھی ہوگیا ای طرح قلب میں ندامت بھی اورزبان سے استغفار بھی ہوگیا تو توبیمل ہوگئی۔ تذ کر عقل کے ساتھ ہوتا ہے کہ نصیحت حاصل کریں جس کا مطلب بیہ ہوگا کہ ان کے دل و دیاغ دونوں خراب ہیں بیواقعات جوانسان کو ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں ایک آ دمی غفلت سے چلا جار ہاہے اوراس کو تھوکر کگتی ہے نوعظمند آ دمی فو راسمجھ جا تا ہے کہ یہ میری غفلت کا متیجہ ہے آئندہ میں آئکھ کھول کے چلوں گا کہ ہیں بھر تھوکر نہ لگ جائے سمجھدا رآ دی تو یوں کر تاہے ، ہرتھوکر ہے وہ سبق حاصل کر تا ہے لیکن جس کے دل و د ہاغ کی صلاحیتیں ہی ہر باد ہو چکی ہوں تو وہ گڑھے میں بھی گر جا ئیں انہوں نے پھر بھی آ تکھیں بند کر کے بی چلنا ہے ان کا حال ایسے ہی ہے کہ ان کے اوپر واقعات آتے ہیں اگر بیسنجلنا جا ہیں توسنجل سکتے ہیں ، اگر بیعقل حاصل کرنا حامیں تو بیدوا قعات ان کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں لیکن ندان کے دل ٹھیک ہیں اور ندان کے د ماغ ٹھیک ہیں نہ بیہ | توبه کرتے ہیں اور نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

LAN REPORT

## نیک مجلسوں سے منافقین کی بیزاری کا حال:

اور نیک با تول سے ان کی بیزاری ایسی ہے کہ جس وقت کوئی سور قاتر تی ہے، اس بات کو ذراسمجھ کیجے ،کسی مجلس کے اندرآپ بیٹھے ہوں اور دہاں آپ کی مرضی کے خلاف باتیں ہونے لگ جا کیں یا کوئی اس تشم کا مطالبہ شردع ہوجائے اس کی سب ہے واضح مثال ہے ہے کہ یہ ہمارے بھائی جوتبانغ کرتے ہیں یہ جب کسی وقت لوگوں کومسجد میں اکٹھا کر لیتے میں اور وعظ ونصیحت کرتے ہیں لیکن بعض لوگ کھنے پھنسائے آ جاتے ہیں اور جس وقت ان کی طرف ہے چلے کا مطالبہ شروع ہوتا ہے تو ان لوگوں کے دلوں یہ بردانا گوارگز رتا ہے وہ جس وقت اس قتم کی با تیں کرتے ہیں تو وہ کتنی اچھی ہات کی وعوت دیتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات جن کی مرضی کے خلاف ہے وہ آیک دوسر نے کی طرف جھانگیں گے اور آئکھوں آئکھوں میں ہی باتیں کرلیں گے اور ساتھ ساتھ ریجی دیجیتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے ہم آئے ہیں وہ ہمیں دیکھ تونہیں رہاہے کہ اس موقع یہ بیکھسک گئے تھے اور بعد میں ہمیں از ام دے تو یہ ساری با تیں آنکھوں میں طے کر کے آ ہستہ ہے کھسک جاتے ہیں یہ بھی ای طرح متھے حضور ملکی تیزیم کی مجلس میں بیتے : و ت کوئی سورة اترتی جس میں اللہ کے رائے میں خرج کرنے کا مطالبہ ہوتا ، جہا د کا مطالبہ ہوتا

حضور مَنْ عَلَيْهِ مَلِ كَنْ مِن اوررحم ولى كم تعلق منافقين كوخطاب:

اور حالات ہے تم اچی طرح واقف ہواورا سے کے ساتھ مانوس ہونا اور عقیدت لگانا آسان ہوتا ہے، تمہارامشقت میں پڑتے ہو، کوئی تکلیف تنہیں پہنچنے میں پڑتا ہے بہت گراں گزرتا ہے، اتنا ہمدرداورا تنا خیر خواہ ہے کہ مشقت میں تم پڑتے ہو، کوئی تکلیف تنہیں پہنچنے والی ہاورنا گواری انہیں ہور، ی ہے، ہو جھان کے اوپر پڑر ہاہے جیسا کدرسول الند کا فیڈ نے مثال بیان فرمائی کہ میرا حال تو اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد چنگے اس میں گررہے ہیں اور وہ شخص کی ٹر کیڑے کے ان کو بچا تا ہے کہ تم آگ میں نہ گروا ہے تی میں تنہیں سمجھا تا ہوں اور تم دوڑ دوڑ کے آگ کی طرف جاتے ہو " کے بعد پنتی میں تنہیں نفع کی طرف جاتے ہو " کے بیش میں تنہیں نفع کی طرف جاتے ہو " کے بیش کی تنہیں نفع کی طرف کے جاتمیں بہت ہی رخم کرنے والے ہیں اور الے ہیں اور الے ہیں اور الے ہیں اور الے ہیں بی رخم کرنے والے ہیں بیہت ہی رخم کرنے والے ہیں بیہ خطاب تو مؤمنین کے ساتھ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں بیہ خطاب تو مؤمنین کو کیا کہ تبہیں جا ہے کہ ایسے رسول کی مدوکرو۔

اور آگے رسول اللہ کا گیا گیا کہ اور آپ کی بات بیندہ نیں ، آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں تو آپ کو بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، آپ کہہ دیجیے کہ میرے لیے اللہ بی کافی ہے اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے ، آپ پھریہ کہہ دیجیے تا کہ ان کو پہتہ چل جائے کہ اگر ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے تو یہ بھی ہماری پرواہ نہیں کرتے۔

فائده:

" لَقَدُ جَاءَ كُمْ رَبُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمْ " ہے لے كرآخرتك بيآيات نزول كِ اعتبارے سب ہے آخرى آيات بيں ان كے بعد پھركوئى آيات بيں انريں اور پھر بيآخرى الفاظ جو بيں "حَسْبِي اللّٰهُ لَا اِللّٰهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

" سبحاً نك اللهم و بحمدك اشهد أن لا اله الا انت استغفر ك واتو ب المك "







